

www.ahlehaq.org

وَالْ الْسَاعَت عَلَيْ الْمُعَالَ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُ

www.Momeen.blogspot.com



# اوّل ودوم

قصصِ قرآنی اورانبیاعلیهم السّلام کے سوانح حیات اوراً کلی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ جس میں حضرت آدم القلیلی سے کیکر حضرت کی القلیلی کے واقعات تک نہایت مُفصل اور مُحقِقا نداز میں بیان کیے گئے ہیں!

تالیف مولا نامحمد حِفظ الرحمٰن صاحب سیبو ہاروی رفتے اطاندہ السفین دبل

وَالْ الْكُنَّاعَتْ الْدُوْبَازَارِ الْيَمِ الْيَجْلِحُرُودُ وَالْ الْلِنَّاعَةِ عَلَيْ اللَّهِ الْمُعَالِدَةِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

www.ahlehaq.org

#### بَيْدُ عَوْلَ بِنَ عَرْ مُنْ تَعْوِظَ إِلَى

نام کتاب مصنف مولانا محمد خفظ الرحمٰن صاحب سیوباروی مصنف مولانا محمد خفظ الرحمٰن صاحب سیوباروی کمپیوٹرائز ڈ،ایڈیشن ۲۰۰۲ کائیر دارالا شاعت،ار دوبازار، کراچی، فون ۴۲۱۳ ۲۸۱ کائیر دارالا شاعت،ار دوبازار، کراچی، فون ۴۸۱۱: ishaat@digicom.net.pk
باہتمام خلیل اشرف عثمانی منظور احمد منظور احمد منظور احمد

### = 22

- دارالاشاعت،ار دوبازار، کراچی، فون ۲۶۳ ۲۲۱۳
  - و ادارة المعارف دارالعلوم كراچي نمبرسها
  - كتنبه دارالعلوم، دْاكخانه دارالعلوم كراچى نمبر ۱۳
    - · بیت القر آن،ار دوبازار، کراچی
    - ادار هٔ اسلامیات، ۱۹۰۰ تار کلی، لا مور
  - ادار هٔ اسلامیات، موهن چوک ار دوباز ار کراچی

www.ahlehaq.org

# عرض ناشر

الله تعالی نے قرآن پاک میں اپنی محبوب ہستیوں کو بار بار عجیب انداز میں یادفر مایا۔ان ہستیوں کے تذکرے کو پہند فر مایا اور فر مایا کہ فلال پنیمبر کو انتخابیوں کے ساتھ کو پہند فر مایا اور فر مایا کہ فلال پنیمبر کو انتخابیوں کے ساتھ یاد کیا کرو۔ فلال رسول کو ان جانفشانیوں کے ساتھ یاد کرو۔ بلا شبدان شخصیات کے فیل انسانیت اشرف المخلوقات قرار پائی۔

الله جل جلالۂ نے اپنی عظیم کتاب میں ان کے واقعات کومزین فرمایا ان واقعات پرمشمل متعدد کتب وجود میں آئیں لیکن جو اعزاز الله تعالی نے حضرت مولانا محمد حفظ الرسمان سیوسا اوقی کی معرکة الاراء تصنیف معرکت الاراء تصنیف القرآن چارجلد کامل موعطا فرمایا وہ کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ۔حضرت مصنف نے قرآن پاک میں موجود ممام واقعات کواس طرح ذکر فرمایا جس میں ترجمہ ،تشریخ ، تاریخ ،جغرافیہ ،مستشرقین کے اعتراضات کے شافی جو اب پرسیر حاصل تحقیق اور ایکے عالمانہ نچوڑ سے قاری کی مکمل تشفی ہو جاتی ہے۔

وارالاشاعت کرا بی نے سب سے پہلے پاکستان میں اسے ۱۹۷۳ء میں شائع کیا تھا۔اوراب تک بحمراللہ شائع کرر ہا ہے۔اب بیجد بدایڈیشن کمپیوٹر کتابت ہے آ راستہ کر کے امپیوٹاٹ اعلیٰ کا غذاور مقدی مقامات کی ناور رقیمین تصاویجی شامل کر کے مزید بہت بہتر معیار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اسے قبول فرمائیں۔ آمین

خليل اشرف عثاني

نوٹ:۔اس ایڈیشن کےعلاوہ اسکاایک ایڈیشن یا کتانی کاغذیر حسب سابق دستیاب ہے۔ ناشر

www.ahlehaq.org

www. Momeen. blogspot. com

### فهرست مضامين حصه اوّل وووس

| ٥٢   | نبنامه                                  | 1000          | پیش لفظ                            |
|------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| ٥٢   | نقشه ۱-                                 |               | عرض ناشر                           |
| ٥٢   | نقشه ۲-                                 | 14            | حضر سد آوم الطفا                   |
| ه مه | قر آن عزیز میں حضرت نوح 👑 کا تذکر ہ     | 14            |                                    |
| ۵۵   | قوم نوح 📥                               | بِأَرُ آني ٢٠ | ذکر آدم 👑 ہے متعلق آیا۔            |
| ۵۵   | د عوّت و تبلیغ اور قوم کی نا فرمانی     |               | پیدائشِ آدم، فرشتوں کو تجدہ کا تھا |
| ۵٩   | بناء سفينه                              | rı            | 78:18                              |
| 4.   | بهر نوح عید                             | ناظره ۲۳      | تجدہ ہے انکار کرنے پراہلیس کام     |
| 45   | کوه جو د ی                              | rr            | ابليس كى طلب مهلت                  |
| 41   | طو فانِ نوح عام تفايا خاص               |               | خلافت آدم                          |
| 40   | پسر نوح 🚐 کی تسبی بحث                   | قرار بجز ۲۷   | تعلیم آدم 👑 اور فر شتوں کا         |
| 70   | ایک اخلاقی مسئله                        | اور حواء      | حضرتِ آدم 🐸 کا قیام جنت            |
| 77   | چند طمني مسائل                          | 19            | ميه کن دوجيت                       |
| 4.   | اہم نتائج                               | 44            | آدم کاخلدے نکلنا                   |
| 41   | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | rr            | واقعدت متعلق چنداہم مسائل          |
| 41   | حضرت ادريس 🤐 كاذكر قر آن مين            | rr            | تخلیق آدم کی                       |
| 41   | نام ونسب اور زمانه                      |               | ظريفانه نكته                       |
|      | حضرت ادريس 🥌 حكماءاور فلاسفه كي         | ل نظر میں ۳۸  | جنت ارضى علماءِ طبقات الارض كم     |
| 40   | نظر میں                                 | <b>r</b> 9    | عصمت نبی کے معنی                   |
| 4    | حضر بت ادریس 🤐 کی تعلیم کاخلاصه         | h.            | حضرت آدم 🐸 کی عصمت                 |
| 4    | نذر البی کے طریقے                       | ~~            | فرشته                              |
| 4    | بعدمیں آنیوالے نبیوں کے متعلق بشارت     | 4             | جن                                 |
| 44   | حضرت ادریس 🐸 کی خلافت ِارضی             |               | قصه أدم 🐸 ميں چنداہم عبر           |
| 44   | حضرت ادريس 👑 كاخليه                     |               | قابيل وہائيل                       |
| 4    | محاكمه                                  | ۵۱            | مقام عبرت                          |
| Al   | معتر مشاود الطبط                        | ٥٣            | معزت أول الليام                    |
| Al   | قر آن عزیز میں ہود کاذ کر               | ي مه          | حفزت نوح 🕮 پہلے رسول م             |

| فهرست مضامين                        |      | تصص ال                                  | قر آن او |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|----------|
| قیم آن عزیز میں عاد کاؤ کر          | A    | قوم کود عوت اسلام اوراس سے مناظرہ       | د۱۲۵     |
| قوم عاد                             | Al   | آیات کی تفسیر میں قول فیصل              | 10.      |
| عاد گاز ماند                        | Ar   | بادشاہ کو دعوت اسلام اور اس سے مناظر ہ  | 12       |
| عاد كالمسكن                         | Ar   | آگ کاسر د ہو جانا                       | 10.      |
| عاد کاند بہب                        | Ar   | حدیث بخاری                              | 101      |
| حضرت بموو الطليقان                  | 1    | زیر بحث مسئله                           | اهما     |
| تبليغ اسلام                         | Ar   | مؤلف کی رائے                            | 104      |
| حضرت ہود 🐸 کی وفات                  | 90   | ہدایت قوم کیلئے حضرت ابراہیم 🐸 کا       |          |
| چند عبرتیں                          | 90   | اضطراب اور کلد انبین کی جانب ججرت       | 17.      |
| معنز عناصات الملك                   | 94   | هجرت فلسطين                             | 141      |
| حضرت صالح 😎 کاذ کر قر آن عزی        | 94 6 | ہجر ت مصر اور حضر ت ہاجر ہ <sup>*</sup> | (4)      |
| حضرت صالح اور ثمود كانسب نامه       | 92   | حضرت ابراجيم 👑 اور دواجم مقام           | 141      |
| شمودکی بستیاں                       | 91   | مقام اول                                | 141      |
| اہلِ شمود کامذ ہب                   | 1++  | مقام ثانی                               | 177      |
| قر آنِ عزيز ميں فضص كامطلب          | 1-1  | حضر شاسعيل الطبية                       | 141      |
| معجزه کی حقیقت                      | (+1  | السمعيل الصيف كى ولادت                  | 141      |
| ناقة الله                           | 1.0  | وادى غير ذى زرع اور ہاجر ہ واسمعیل      | 121      |
| قوم کی ہلا کت اور صالح 👑 کا قیام    | 11+  | فتند                                    | ۷٨       |
| چند عبر تیں                         | 114  | ذبح عظيم                                | ۷۸       |
| 他心では一十                              | 119  | بناء كعبيه                              | IAF      |
| نسبناميد                            | 119  | استعيل كاولاد                           | ٨٧       |
| آزر کی شختیق                        | 119  | قر آن عزیز میں حضرت اسمعیل کا تذکرہ     | ۸۷       |
| شجرهٔ نسب حضرت ابرا ہیم 👑 تاحع      | ت    | حضرت اسمعيل کی و فات                    | 14       |
| نوح المليا                          | nr.  | معتر ساسى الله                          | 119      |
| مستشر قبین پورپ کی ہر زہسر ائی      | 111  | ختنه                                    | 19.      |
| حضرِت ابراہیم 🐸 کاذ کر قر آن میں    | 100  | السخق الصيناكي شادى                     | 19+      |
| حضرت ابراہیم 🐸 کی عظمت              | 127  | حضرت اسطق کی اولاد                      | 191      |
| بعثت                                | 127  | حضرت ابراہیم 🕮 اور حق الیقین کی طلب     | 197 .    |
| باپ گود عوت اسلام اور باپ بیٹے کامز | 1000 | بنی قطوره                               | 191      |

| ت مضامین | فهرسن                                         | <b>②</b>     | فضص القر آن اوّل                           |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| rrz      | يف                                            | ۱۹۵ لط       | حضر ت أوط الطاعا                           |
| rar      | ندان يعقوب 👑 مصرميں                           | 6 190        | لوط وابراہیم کھیا                          |
| rom      | بات.                                          |              | سدوم                                       |
| 100      | م اخلاقی مسائل                                | CI 194       | توم لوط                                    |
| 141      | 1 - 1 - 2 ×                                   | 192          | حضرت لوطاور تبليغ حق                       |
| 141      | منرت شعیب 📨 کاذ کر قر آن میں                  | 191          | حضرت ابراہیم 🐸 اور ملائکۃ اللہ             |
| 141      | م شعیب                                        | ۲۰۳ تو       | ماكل                                       |
| 777      | ين يا اصحاب أيكه                              | 4 r.0        | حضرت ابراهيم 🌉 مجددانبياء                  |
| 744      | مانه ٌ بعثت اورا یک <sup>غلط</sup> ی کااز اله | .; r.A       | واقعات زیر بحث سے متعلق چند عبر تیں        |
| 747      | عوت حق                                        | ', r11       | حطر سے العقوب الطاعة                       |
| 777      | ع عذاب                                        | ۲۱۱ نو       | نسبنامه                                    |
| MA       | رشعيب السيقاء                                 | ۲۱۲ تب       | ذ کریعقوب 🕮 🍍 قر آن مجید میں               |
| 12.      | مائر وعبرت                                    | ۲۱۲ ب        | اسرائيل                                    |
| 121      | معطرت موكا وبارول الطفة                       | rir          | او لا د لعقوب                              |
| 141      | باسر ائیل مصرمیں                              | j. rim       | پیغمبری                                    |
| 720      | عون موسیٰ                                     | ۲۱۵ فر       | حصرت الوسف الطبيقة                         |
| 141      | رعون كاخواب                                   | ۲۱۵ فر       | نسبنامه                                    |
|          | ضرت موی علی اور بارون علی کا                  | v            | قر آن عزیز میں حضرت یوسف 🐸 کا              |
| 129      | لر قر آن میں                                  | i riy        | 5;                                         |
| TAT      | ب دولادت                                      | ۲۱۹          | سور هٔ پوسف                                |
| rar      | رعون کے گھر میں تربیت                         | ۲۱۷ فر       | يوسف كاخواب اور برادران يوسف الطيخ         |
| 110      | وی ایسی کامصرے تکانا                          | r19          | حياه كنعان                                 |
| 119      | و کیٰ اور ار ض مدین                           | * ***        | یو سف 🐸 🏽 اور غلامی                        |
| 119      | ءِ مدين                                       | L 171        | يوسف مصريين                                |
| 191      | نخ ہے ر شتہ مصاہر ت                           | <del>ĝ</del> | عزيز مصر کی بيوی اور يوسف اليسی            |
| rar      | ویٰ 🚐 کے خسر کون ہیں؟                         | rrr          | ولفَدُ هَمْتُ بِهِ وهُمْ بِهِا كَي تَفْيِر |
| 794      | <u>فاءِمد</u> ت                               | er rra       | يوسف 🐸 زندان ميں                           |
| 791      | د ی مقد س<br>شت                               | ۰ ۲۳۰        | . د عوت و تبليغ                            |
| 791      | شت                                            | ۲۳۲ بع       | فرعون كاخواب                               |

| هرست مضامین                                 | <u> </u> | <u> </u>                                 | بالقر آن اوّل |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------|
| آيات الله                                   | ۳٠١      | سامری کون تھا                            | r_4           |
| <br>داخله مصر                               | r.r      | ستر سر داروں کاا بتخاب                   | FAF           |
| وَاحْلُلُ عُلِّدَةً مِّنْ لِسَانِي          | r.r      | حيات بعدالموت                            | MAR           |
| فر عون کے دربار میں د عوتِ حقّ              | 111      | رحمت عام كااعلان                         | r10           |
| ر بوہیت الٰہی پر خضرت موسیٰ 🚅 و             |          | بنیاسر ائیل اور جبل طور                  | 240           |
| فرعون كانداكره                              | -10      | كثرت معجزات                              | MAA           |
| بإمان                                       | FIA      | ارض مقدس کاوعد ہاور بنی اسر ائیل         | MAA           |
| فرعون کے دربار میں "آیات الله" کامظاہرہ     | TIA      | ذيح بقره كاواقعه                         | 191           |
| ساحرین مصر                                  | 271      | حضرت موی 🚙 اور قارون                     | m91           |
| 95                                          | rrr      | حضرت مویٰ 🥌 اورایذاء بی اسرائیا          | يل ۲۰۳        |
| سحر اور مذہب                                | rrr      | محاكميه                                  | 4.4           |
| معجز هاور سحريين فرق                        | rra      | حضرت بإرون 🏬 کی و فات                    | ~ • ~         |
| حضرت مویٰ 🚙 اور ساحروں کامقابلہ             | ++2      | حضرت موی اور خضر                         | 4.0           |
| حضرت موی 🌉 اور بنیاسر ائیل                  | rrr      | قول فيصل                                 | 1.4           |
| فر عون کاد عویٰ ربوبیت والوہیت              | 771      | حضرت موی 🚙 کی و فات                      | rir           |
| مصريول پر قبر خدا                           | 449      | بنیاسر ائیل کا قومی مزاج اور خدا کی جانب | _             |
| آيات الله كى تفصيل                          |          | ے تذکیر نعت                              | 10            |
| بني اسر ائيل كاخروج اور فرعون كانعا قب      | 442      | حضرت موی 🚙 کی ثناءو منقبت                |               |
| غرق فرعون                                   | rrs      | قر آن میں                                | 112           |
| فلق بحر                                     | 449      | أيك لطيف تاريخي نكته                     | rr.           |
| فرعون، قوم فرعون اور عذاب قيامت             | ry.      | بصير تيں اور عبرتيں                      | rrr           |
| عبور قلزم کے بعد بنیاسر ائیل کا پہلا مطالبہ | P41      | حصددوم                                   |               |
| قوی پستی کامظاہرہ                           | F41      | بيش لفظ                                  | 221           |
| بنی اسر ائیل کے ویگرمطالبات اور آیات        |          | 1800 dicite 1 = 20                       | rrs           |
| بينات كا ظهور                               | 747      | نیابت حضرت موی 🚐                         | rro           |
| طور پراء کاف                                | 744      | حضرت يوشع 👑 كاذ كر قر آن ميں             | 44            |
| تجلی ذات                                    | F12      | نب                                       | 44            |
| نزول تورات                                  | F12      | ارض مقدس میں داخلیہ                      | 427           |
| گوساليه پرستي کاواقعه                       | r41      | حق ناسیای                                | rra           |

| فضص القر آن اوّل                          |       | 9                             |       |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| بصيرت وعبرت                               | mm.   | حضرت داؤد 🖳 کی شجاعت          | r40.  |
| ※出 でごっと                                   | 444   | ایک اسر ائیلی روایت پر محاکمه | 144   |
| تمہيد                                     | 444   | بصائز و حکم                   | MYA   |
| نام يانسب اور يعثت                        | 444   | محضر من والزو الطوي           | r21   |
| قر آن اور حز قبل 🚐                        | 2     | نبتامه                        | 441   |
| فراراز جهاد                               | ~~0   | حليه مبارك                    | ~ ZT  |
| آیت جہاد سے روایت کی تائید                | ~~~   | قر آن عزیز میں ذکر مبارک      | r2r   |
| احياء موتیٰ                               | 444   | نبوت ورسالت                   | r2r   |
| بسائر                                     | 447   | عظمت مملكت                    | 44    |
| معز حاليات لف                             | 444   | ن يور                         | 424   |
| تمهيد                                     | 44    | حضرِت داؤد 🌉 اور قر آن و      | P44   |
| رن                                        | 444   | خصائص داؤد                    | 427   |
| نب                                        | ra.   | تشخير وتشبيج جبإل وطيور       | 444   |
| قر آن عزیزاور حضرت الیاس 🐸                | ra.   | حضرت داؤد الليہ کے ہاتھ میر   | Ь     |
| بعثت                                      | ra-   | نرم ہو جانا                   | MAI   |
| قوم الياس 🐸 اور بعل                       | 100   | منطق الطير                    | MAT   |
| تفسيري نكته                               | ror   | . تلاوت زبور                  | rar   |
| موعظت                                     | 200   | حضرت داؤد 👑 اور دواجم تف      | MAT P |
| ومرداس الطيح                              | 200   | مقام اول                      | 24    |
| نام و نسب                                 | raa   | مقام ثانی                     | MAM   |
| بعثت                                      | 200   | بہتان طرازی کی مثال           | ٣٨٣   |
| قر آن اور حضرت النسع 👑                    | 800   | تورات كاتضادِ بيان            | ~10   |
| موعظت                                     | 407   | آيات کي ٻاطل تفسير            | m 19  |
| معد ي شويل الطبي                          | raz   | آیت کی صحیح تفاسیر            | m9+   |
| بی اسر ائیل کی گذشته تاریخ پر طائزانه نظر | ظر ٥٤ | عمر مبارک                     | m90   |
| نام ونسب                                  | 200   | مدفن                          | 490   |
| تابوت سكينه                               | 124   | بصائر                         | 794   |
| طالوت و جالوت کی جنگ اور بنی اسر ائیل کا  | 60    | معنوت سلمان الملك             | m99   |
| امتخان                                    | 444   | نب                            | m99   |
|                                           |       |                               |       |

| فبرست مضامين                              | ·)        |                              | لقر آناوّل |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| قر آن عزیزاور ذکر سلیمان                  | ۵۰۰       | ت سلیمان 🀸 اور بی اسر ائیل   |            |
| بچين                                      | ۵٠٠       | ٠                            | 001        |
| وراشت ِداؤد ﷺ<br>وراشت ِداؤد              | 0.1       | ت سليمان 🕮 کی و فات          | 272        |
| نبوت<br>نبوت                              | ۵٠١       |                              | STA        |
| خصائص سليمان 🐸                            | 0.1       | معنر ساايوب القناه           | oor        |
| اله منطق الطير                            | 0.1       | رت ایوب 🕮 اور قر آن عزیز     | oor        |
| ۲۔ تسخیر ریاح                             | 0.0       | ت ایوب 🏭 کی شخصیت            | عمد        |
| تسخیر جن و حیوانات<br>سخیر جن و حیوانات   | ۵۰۵       | ب اور ايو ب                  | 200        |
| بیت المقدس کی تعمیر                       | ۵٠۷       | اليوب المسلم                 | 207        |
| ہے۔ تانے کے چشے                           | 0.9       | فنهى كااز اليه               | 002        |
| حضرت سلیمان ﷺ اور جہاد کے                 |           | رت ايوب 🐸 اور علاءِ يهودو نه | ي ۸۵۵      |
| گھوڑوں کاواقعہ                            | ۵1۰       | أن عزيزاور واقعه أيوب الطيه  | ۵۵۹        |
| محاكمه                                    | DIF       | ِ تفسیری حقائق               | 24.        |
| حضرت سلیمان 🎥 کی آ زمائش                  | واقعه ۱۱۳ | الوب                         | 210        |
| محاكمه                                    | ۵۱۵       | ت                            | 040        |
| لشكر سليمان اور وادى نمله                 | DIA       | اخ                           | ۵۲۵        |
| حضرت سليمان 🕮 اور ملكه ُ سبا              | 211       | حضرت اليليك                  | 049        |
| چند قابل شحقیق مسائل                      | DYZ       | نرت یونس 🄐 کاذ کر قر آن ع    | 1          |
| سبای تحقیق                                | DYZ       |                              | 049        |
| ملكة سباكانام<br>ملكة سباكانام            | OFA       | مرت يونس 🕮 كاواقعه           | 279        |
|                                           | 019       | ÷                            | 325        |
| ملكه مساكا تخت                            | or.       | انه کا تغین                  | 24         |
| عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ كَي شخصيت | ٥٣٣       | نام د عو <b>ت</b>            | 26         |
| ملكه سباكا قبول اسلام                     | orr       | ند تفییری مباحث              | 340        |
| توراة میں ملکهٔ سباکاذکر                  | OFA       | ننتی کاؤب کی تلبیس           | ۵۸۰        |
| ملكه سباكا حضرت سليمان الفيان             | . 2       | محيفه كيوناه                 | DAF        |
| ساتھ نکاح                                 | 049       | فات                          | 1          |
| اسرائيليات                                | 009       | ضليت يونس الفيه              | M          |
| جفرت سلیمان کھی کے مکتور                  | كاعاز اسم | ضائل انبياء عليهم السلام     | M          |

| فبرست مضامين |                           |     | فضص القر آن اوّل                         |
|--------------|---------------------------|-----|------------------------------------------|
| 1.0          | بصائر                     | ۵۸۷ | موعظت                                    |
| 7.9          | معز عزاميا الله           | ۵۸۹ | حضر ت وواكتفل الفيدي                     |
| 4.4          | قرآن عزيزاور حضرت ذكريا   | 219 | قر آن عزیزاور ذوالکفل                    |
| 4.4          | نب                        | 219 | نب                                       |
| 91.          | حالات زندگی               | 219 | آ ثاروروایات                             |
| 410          | چند تفسیری حقائق          | 291 | تقيد                                     |
| 419          | SEE 1 5                   | 091 | یں۔<br>ایک غلط فنہی کاازالہ              |
| 719          | قر آن عزیزاور حضرت یخیی 🚐 | موه | موعظت                                    |
| 719          | نام ونب                   | 094 | 20 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 419          | حالات زندگی               | 094 | قرآن عزیزاور حضرت عزیر 🐸                 |
| 477          | د عوت تبليغ               | 299 | تاریخی بحث                               |
| 450          | واقعه شهادت               | 4.1 | واقعه كي غلط تفسير                       |
| 40           | متقتل                     | 4.5 | حضرت عزيز الطيك اور عقيدهابنيت           |
| 444          | زكريا 🕮 كى دفات           | 4.1 | ایک شبه کاجواب<br>ایک شبه کاجواب         |
| 712          | شب معراج اور یحیٰ الطبیعی | 4.0 | حضرت عزمر الطبی کی زندگی مبارک           |
| 414          | يحيل العصف اورابل كتاب    | 4+0 | حضرت عزير 🕮 اور منصب نبوت                |
| 479          | بصائر                     | 4.0 | ن ،                                      |
|              |                           | 4.0 | و فات اور قبر مبارک                      |

www.Momeen.blogspot.com

# پیش لفظ

### طبع اول

### المثالة مراكب

الحمد لله الذي هدانا بالكتاب المبين وانزل علينا القران بلسانٍ عربي مبين وقص فيه احسن القصص موعظة وَّ ذكري للمؤمنين والصّلوة والسّلام على النبّي الصادق الامين محمّد رسول الله و خاتم النبيين وعلى الهِ واصحابه الذين هم هداةٌ للمتّقين

امابعد ..... قرآنِ عزیز میں حق تعالی نے دنیاءِ انسانی کی ہدایت کیلئے جو مختلف معجزانہ اسلوب بیان اختیار فرمائے ہیں، اُن میں ایک بیہ بھی ہے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات و قصص کے ذریعہ اُن کے نیک وبدا عمال اور ان اعمال کے شمرات و نتائج کویاد دلائے اور عبرت و بصیرت کا سامان مہیا کرے، اِس لئے وہ تاریخی اسلوب بیان کے در پے نہیں ہو تا، بلکہ ابلاغ حق اور دعوت الماللہ کے اہم مقصد کے پیش نظر صرف انہی و قائع کو سامنے لا تا ہے جواس غرض وغایت کو پورا کرتے ہوں اور اس لئے قرآنِ عزیز میں ان کی تکراریائی جاتی ہے تاکہ سامعین کے بیاس فرض وغایت کو پورا کرتے ہوں اور اس لئے قرآنِ عزیز میں ان کی تکراریائی جاتی ہے تاکہ سامعین کے دل میں وہ گھر کر سکیں اور فطری اور طبعی رجیانات کو ان حقائق کی جانب متوجۃ کیاجا سکے، اور بیہ جب ہی ممکن ہے کہ ایک بات کو مختلف پیرا یہ بیان اور مناسب حال اسلوب نگارش سے بار بار ڈ ہر لیا جائے اور خوابیدہ قوائے فکر یہ کو پ

قر آنِ مجید کے قصص وواقعات کاسلسلہ بیشتر گزشتہ اقوام اوران کی جانب بھیجے ہوئے پیغیبروں ہے وابستہ ہےاور جت جت بعض اور واقعات بھی اس ضمن میں آگئے ہیں،اور بیہ تمام تر حق و باطل کے مجاد لوں،اولیاءاللہ واولیاء شیطان کے معرکوں کاایک عبرت آ موزاور بصیرت خیز بے مثل ذخیر ہے۔

کین دوسر دن کاکیا ذکر ہم مسلمانوں میں بھی بہت کم ہیں جو خدائے تعالیٰ کے اس مکمل ترین اور آخری قانون( قر آن عزیز) ہے استفادہ کرتے اور اپنے مر دہ دلوں میں ایمان ویقین کی زندگی پیدا کرتے ہوں اس لئے کہ یہ خداکا قانون ہے اور ہم امل کے امتثال پر مامور ہیں ،اور معانی و مطالب پر غور کرتے ہوں یہ سمجھ ،کر کہ یہ رہتی دنیا تک حیات ابدی وسر مدی اور دارین کی فلاح وسعادت کا مکمل دستور ہے۔

زول قرآن کے وقت پنجمبر خدا ﷺ نے مشرکوں کی معاندانہ روش سے تنگ آگریہ شکایت کی تھی: وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَارَبُّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَدُوا لَهٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا ٥ (فرقان ٣٤) ر سول نے کہانا ہے میرے پرورد گارا ہے شہر میری قوم نے قرآن کو مجور(جھک جھک) بنالیا ہے۔ لئیکن اس چودھویں صدی میں اگر ہم اپنے دلوں کو ٹئولیس تودعوائے اسلام اور قرآن کو خداکا کلام یقین آمرنے کے باوجود کتنے بیں جواس کلام الہی کواپنی زندگی کے لئے بہترین نظام عمل بناتے اور اس نظر ہے اس کی تلاوت گرتے ہوں۔

۔ اپنی اور اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے جی جاہا کہ اس سر ماییہ عبرت وبصیرت گوار دو میں منتقل کیا جانے تاکہ نقل سے محفوظ ہونے گے بعد خو دبخو داصل کی جانب رغبت پیدا ہواور اس طرح سعادت دارین کا سر اغ ملے۔

ا بی سادہ طرز نگارش کے باوجود اس مجموعے میں چند خصوصیات کاخاص طور پر لحاظ کیا گیا ہو:

- ا کتاب میں تمام واقعات کی اساس و بنیاد قر آن عزیز کو بنایا گیا ہے اور احادیث صححہ اور واقعات تاریخی سے ان کی توضیح و تشریح کی گئی ہے۔
- تاریخ اور کتب عہد قدیم کے در میان اور قرآن عزیز کے "یفین محکم" کے درومیان اگر کہیں تعارض آپر کہیں تعارض آپڑا ہے تو اس کوروشن دلائل و براہین کے ذریعہ یا تطبیق دی گئی ہے اور یا پھر صدافت قرآن کو وضاحت ہے ثابت کیا گیا ہے۔
- س س اسرائیلی خرافات اور معاندین کے اعتراضات کی خرافت گو حقائق گیریے شنی میں ظاہر کیا گیاہے۔ '
- ہ خاص خاص مقامات پر تفسیری، حدیثی اور تاریخی اشکالات پر بحث و تتحیص کے بعد سلف صالحین کے مسلک کے مطابق ان کاحل پیش کیا گیاہے۔
- ۵ ہر پیغیبر کے حالات قرآن عزیز کی گن گن سور تول میں بیان ہوئے ہیں ان کو نقشہ کی شکل میں ایک جگہ د کھایا گیاہے۔
- ۱ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ''نتائج وعمر''یا''عمر و بصائز'' کے عنوان سے اصل مقصد اور حقیقی غرض وغایت بعنی عبرت و بصیرت کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا گیاہے۔

خادم ملت محمد حفظ االرحمن سيوباروى مرقومه ۲۲رجب المرجب • 177ج www.Momeen.blogspot.com

# ديباچه طبع ثانی

مستسے اللہ آن حصۃ اول ودوم عرصہ ہوا کہ ختم ہوگئے تھے مگر کاغذ کی قلّت، کنٹر ول کی پابندیوں اور طباعت کی گونا گوں مشکلات نے موقع نہ دیا کہ دوسر الیڈیشن جلد طبع ہو سکتا، تاہم سعی بلیغ کے بعد طبع دوم کی نوبت آہی گئ اور اب اسحاب کے ہاتھوں میں حصہ اول کادوسر الیڈیشن پہنچ رہا ہے۔ فالحمد لقد علے ذلک۔

ارادہ تھا کہ اس مرتبہ نظر ثانی کر کے کتاب ٹونے اسلوب پرتر تیب دیا جائے، لیکن حصہ اول کی کتابت اس وقت ہوئی جبکہ میں مراد آباداور بریلی کی جیلوں میں اساڑت سے لطف اندوز ہورہاتھااس لئے بیارادہ پورانہ ہو سکا۔
پھر بھی یہ ترمیم ضروری خیال کی گئی کہ حضرت موسی سے کاپوراواقعہ پہلے ہی حصہ میں آجائے اور پہلے ایڈیشن کی طرح نصف دوسرے حصۃ کے لئے باقی نہ رہے، چنانچہ اس ایڈیشن میں حضرت موسی اور حضرت ہارون ساملے کی طرح نصف دوسرے دواقعات یکجا ہوگئے ہیں۔

# ديناچه طبع ثالث

دلی مرحوم کے "مرحوم" ہونے کے بعد سے گمان تھا کہ قرول باغ میں برباد شدہ ادارہ" ندوۃ المصنفین" دوبارہ زندگی کے سانس لے سکے گا، لیکن مشیت ایزدگ نے اُس کوروٹ تازہ بخشی اور سابق کی طرح علمی ودینی خدمت کیلئے اُس کو ایک مرتبہ پھر شاہر اوا فادیت پرگامز ن کیا۔ تاہم ناسازگار حالات اور نامساعد ساعات نے مسلمانانِ ہندگی جن نت نئ خدمات سے دو چار کیا، اُن کی وجہ سے وہ منصوبہ آج بھی پورانہ ہو سگا کہ منتصل القرآن جلداؤل کو نئے اسلوب پرتر تیب دیاجائے۔ حق تعالی نے توفیق بخشی تو بعد کے ایڈیشن میں اِس عزم کو پوراکیا جاسکے گا۔

محمد حفظ الرحمان ۵اشعبان 19 سام www.Momeen.blogspot.com



# حضرت آوم القليقلا

| قرآنِ عزيز ميں ذكر آدم اللہ             | ٢   | انسانِ اوّل                                  | 1   |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|
| مسكله جودٍ ملا تكه                      | ~   | پيدائش آدم الطفاق                            | ۳   |
| ر ب العلمين ہے ابليس كامكالمه           | 4   | انكار ابليس                                  | ۵   |
| خلافت آدم النصح                         | ۸   | ملعونیت ابلیس اور تاقیام قیامت زندگی کی      | 4   |
|                                         |     | مهات                                         | 4   |
| بارگاہ ربوبیت سے حضرت آدم اللہ کو تعلیم | 1.  | خلافت آدم الطي پر فرشتول كااظهار تعجب        | 9   |
| اور فرشتوں کو تنبیہ                     |     |                                              |     |
| آدم الله وحوا عليه السلام ،وسوسه البيس  | 11  | حوًا عليه السلام كي پيدائش إورآ دم عليه وحوا | 11  |
| اور شجر ممنوعه كاداقعه                  |     | الماسلام كى جنت ميں رہائش                    |     |
| قصتہ آدم اللہ ہے متعلق بعض اہم مسائل    | 100 | عماب البي اور آدم الطيعة وحوا عليها السلام   | :10 |
|                                         |     | کا جنت ہے زمیں کی جانب اخراج                 |     |

### انسانِ اوِّل

حضرت آدم العلم کے متعلق قرآنِ عزیز نے جو حقائق بیان کئے ہیں اُن کے تفصیلی تذکرہ سے پہلے یہ واضح ہو جاناضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کامسئلہ آج علمی نقطۂ نگاہ سے بحث کاایک نیادرواڑہ کھولتا ہے لیمنی ارتقاء (Evolution) کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا بلکہ کا نئات ہست وبود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے مجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے، اسلئے کہ مبدء حیات نے جمادات و نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں، لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترتی کرتے حیات نے جمادات و نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں، لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترتی کرتے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔

اور مذہب میہ کہتاہے کہ خالق کا ئنات نے انسان اوّل کو آ دم ﷺ کی شکل میں ہی پیدا کیااور پھر اُس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا علیما السلام کو وجودوے کر کا ئنات ارض پر نسل انسان کاسلسلہ قائم کیا،اور یہی وہ انسان

ہے جس کو خالق کا ئنات نے عام مخلوق پر برتزی اور بزرگی عطا فر مائی اور امانت الٰہی کا بار گراں اس کے سپر د فرمایا اور کل کا ٹنات کو اس کے ہاتھ میں مسخر کر کے خلافت و نیابت الٰہی کاشر ف اُس ہی کو بخشا۔

لَقَدُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويم بِلاشِهِ بَمَ فَا خُسَنِ تَقُويم بِلاشِهِ بَم فَانْسَانُول كَو بَهِ بِن اندازه سے بنایا۔ ﴿ وَالْتِينَ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

و َلْقَدْ كُرَّ مُنْا بَئِي ۖ آدَمَ بِ شبه ہم نے نسل آدم کو تمام کا ئنات پر بزر گی اور بر تزی بخش۔ (فران ایک)

إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرُّضِ خَلِيْفَةً ميں زمين پر (آدم ﷺ كو) اپناخليف بنانے والا ہوں۔ (جَةِ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

ہم نے بارِ امانت کو آسانوں اور زمین پر بیش کیا توانہوں نے (کل کا مُنات)امانت الہی کے بار کواٹھائے ہے انگار کر دیااور اس سے ڈرگئے اور انسان نے اُس بارِ گرال کواٹھالیا۔ ۱۶۰۰سے ۱۹۰۰

اب غور طلب بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء (EVOLUTON)اور ند ہب کے در میان اس خاص مسئلہ میں علمی تضاد ہے یا تطبیق کی گنجائش نکل سکتی ہے خصوصاً جبکہ علم اور تجربہ نے یہ حقیقت واشگاف کر دی ہے کہ دین اور ند ہبی حقائق اور علم کے در میان کسی بھی موقف پر تضاد نہیں ہے اور اگر ظاہر سطح میں کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ نے نظر آتا ہے کیونکہ بار ہایہ دیکھا گیاہے کہ جب بھی تا ہم کے مستور حقائق سے پر وہ اٹھا تو آسی وقت تضاد بھی جاتار ہااور وہی حقیقت عکھر کر سامنے آگئی جس کا اظہار وحی الہی کے ذریعہ ہو چکا تھا۔

د وسرےالفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے در میان اگر کسی وفت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجہ میں علم کواپنی جگہ چھوڑنی پڑیاوروحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔

اس بنا پراس جگہ بھی قدرتی طور پریہ سوال سامنے آ جا تا ہے کہ اس خاص مسئلہ میں حقیقت حال کیا ہے اور مس طرح ہے؟

جواب بیہ ہے کہ اس موقف پر بھی علم (ارتقاء)اور مذہب کے در میان تضاد نہیں ہے البتہ یہ مسئلہ چونکہ وقیق نکتہ شجیوں کاحامل ہے اس لئے بیہ مقام اُس کے تفصیلی مباحث کا متحمل نہیں ہو سکتااورای کتاب کے کسی دوسرے مقام پرزیر بحث آسکے گا۔

تاہم اس جگہ یہ حقیقت ضرور پیش نظر رہنی جاہئے کہ انسانِ اوّل (جو کہ موجودہ نسل انسان کا باوا آدم ہے)خواہار نقائی(Evolution) نظریہ کے مطابق درجہ یہ درجہ انسانی شکل تک پہنچاہویاابتداءِ تخلیق ہی کے وقت سے انسانی صورت میں وجو دیذیر ہوا ہو علم اور مذہب دونوں کااس پراتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کا ئنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے اور عقل و دانش کا بیہ پیکر ہی اپنے اعمال و کر دار کیلئے جوابدہ ہے اور دستور و قانون کامکلف!

یااس طرح تعبیر کر لیجئے کہ انسانی کرداراوراس کے علمی و عملی نیز اخلاقی عوامل و محرکات کے پیش نظراس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اسکی تخلیق و تکوین اور عالم وجود میں آنے کی تفصیلات کیا ہیں بلکہ اہمیت کا موقف ہے ہے کہ اس عالم کون و مرکان میں اس کا وجود یو نہی ہے معنی اور ہے مقصد وجود میں آیا ہے یا اُس کی ہستی اپنا اندر عظیم مقصد لے کر وجود پذیر ہوئی ہے ؟ کیا اُس کے افعال واقوال اور کر دارد گفتار کے اثرات لا یعنی ہیں ؟ کیا اُس کی مادی وروحانی قدریں سب کی سب مہمل اور بے نتیجہ ہیں یا ہیش بہا تمرات کی حامل اور پُر از حکمت ہیں؟ اور کیا اُسکی زندگی اپنا اندر کوئی روشن و تابناک حقیقت رکھتی ہے یا تیرہ وہ تاریک مستقبل کا پیتہ ویتی ہے اور اُس کا ماضی اور حال اپنے مستقبل سے بے بہرہ ہے ؟

یس آگران حقائق کاجواب نفی میں نہیں بلکہ اثبات میں ہے تو پھر قدرتی طور پریہ نشلیم کرناہی ہو گا کہ اس کی کیفیت پیدائش پر بحث کی بجائے اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے اور یہ نشلیم کیا جائے کہ اس اشر ف المخلو قات ہستی گاوجود بلا شبہ مقصد عظیم کا پہنا دیتا ہے اور اس لئے اُس کی اخلاقی قدروں کا ضرور کوئی مثل اعلیٰ اور اُس کی تخلیق کی کوئی غایت ہے۔

قر آنِ عزیز نے اس لئے حضرت انسان ہے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی، ہستی کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ خالقِ کا گنات کی قدرت سخلیق و تکوین میں انسان کی تخلیق ''حسن تقویم''کا درجہ رکھتی ہے اور اسی وجہ ہے وہ تمام کا گنات کا مقابلہ میں ''تکریم و تعظیم ''کاستحق ہے اور اپنے حسن تقویم اور لا گن تکریم ہونے کی بنا پر بلا شبہ وہی امانت الہی کا علمبر دار ہو کر ''خلیفۃ اللّٰد'' کے منصب پر فائز ہونے کا حق رکھتا ہے اور جب بیے ممکن تھا کہ اُس کی ہستی کو یو نہی ہے مقصد اور ہے تیجہ چھوڑ دیا جا تا ہے:۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْدَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

کیالو گول(انسانوں) نے بیہ گمان کرلیا ہے کہ وہ بے مقصد حچھوڑد ئے جائیں گے۔ اور ضروری ہے کہ عقل وشعور کے اس پیکر کو تمام کا ئنات سے ممتاز بنا کر نیک وبد کی تمیز عطا کی جائے ار ٹر ائی ہے پر ہیزاور بھلائی کے اختیار کامکلف بنایا جائے۔

> حَلْقَهُ ثُمَّ هَلْدی o (الله تعالی نے)انسان کو پیدا کیااور پھر (نیک وبد کی)راہ د کھلائی۔

وُهَدَيْنَاهُ النَّجُدَيْنِ • وَهَدَيْنَاهُ النَّجُدَيْنِ • يَكُرِهُمُ فَالنَّالُ النَّهُ النَّهُ وَبِدِكَ ) وكلائه -

غرض قر آن عزیز کی تذکیر ودعوت،اورامر ونوابی،اورر شد و مدایت کامخاطب اور مبدء و معاد کامخور و م کیز صرف یہی بستی ہے جس کو"انسان" کہتے ہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ قر آن عزیز نے انسان اوّل کی تخلیقی کوا نف و تفصیلات کو نظر انداز کر کے اُس کے '' مبدء و معاد'' کے مسائل ہی کواہمیت دی ہے۔

## وَكُرِ آدم الملية على آيات قر آني

قر آن عزیز میں حضرت آوم 📁 کانام پچین مرتبہ پچیس آیات میں آیا ہے جوذیل کی جدول ہے ظاہر ہو تاہے:۔

| 11-     | ليت                   | 7.0      | 375 5 |
|---------|-----------------------|----------|-------|
| ۵       | +2,+0,++,++           | اليقره   | ۲     |
| ۲       | ۵۹،۲۳                 | ال عمران | ۳     |
| ) -     | r_                    | المائده  | ۵.    |
| 4       | 124,40,41,42,49,19,11 | الاعراف  | 4     |
| *       | ۷٠٠١١                 | الاسراء  | 14    |
| $L^{-}$ | ۵٠                    | الكهف    | 14    |
| E       | ۵۸                    | مريم     | 19    |
| ۵       | 111111-11121117110    | ظه       | ۲٠    |
| T.      | 4.                    | يلس      | 71    |

قر آنِ عزیز میں انبیاء علیہم السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابوالبشر حضرت آدم علیہ کا ہے اور حسب ذیل سور توں میں بیان کیا گیا ہے ؛۔

سور ہؑ بقر ہ،اعر اف،اسراء، کہف اور طلامیں نام اور صفات دونوں کے ساتھ اور سورہؑ حجر و ص ّ میں فقط ذکرِ صفات کے ساتھ اور آلِ عمران ،مائدہ،مریم اور کیلین میں صرف ضمنی طور پر نام لیا گیاہے۔

یہ واقعہ اوپر کی تمام سور توں اور آیتوں میں اگر چہ اسلوب بیان ، طرزِ ادااور لطیف تعبیر کے اعتبارے مختلف نظر آتا ہے ، لیکن مقصد اور واقعہ کے اعتبار سے ایک ہی حقیقت ہے جو مختلف تعبیر ات میں موعظت و عبرت کے پیشِ نظر حب موقعہ بیان کی گئی ہے۔

قر آن عزیزان تاریخی واقعات کو محض اس لئے نہیں بیان کر تاکہ وہ واقعات ہیں جن کا ایک تاریخ میں درج ہونا ضروری ہے بلکہ اُس کامقصد وحید ہیہ ہے کہ وہ ان واقعات سے پیدا شدہ نتائج کو انسانی رشد و ہدایت کے لئے موعظت و عبرت بنائے اور انسانی عقل و جذبات سے اپیل کرے کہ وہ نوامیس و قوانین فطرت کے سانچ میں ڈھلے ہوئے ان تاریخی نتائج سے سبق حاصل کریں اور ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایک نا قابل انکار حقیقت ہوادراس کاید قدرت ہی اس تمام ہست و بودیر کار فرما ہے، اور اُسی فدہب کے احکام کی پیروی میں فلاح و نجات اور ہر قسم کی ترقی کاراز مضمر ہے جس کانام مذہب فطرت یااسلام ہے۔

قر آن عزیز کا بیہ بھی ایک اعجاز ہے کہ وہ ایک ہی واقعہ کو مختلف سور توں میں اُن سور توں کے مضامین کے مناسب نے اور اچھوتے انداز میں بیان کرنے کے باوجود واقعہ کی اصل حقیقت اور اُس کی متانت و سنجید گی میں ادنیٰ ا سافرق بھی نہیں آنے دیتا، کہیں واقعہ کی تفصیل ہے، کہیں اجمال، کسی مقام پر اُس کاایک پہلو نظرانداز کر دیا گیا ہے تو دوسرے مقام پر اُس کو سب سے زیادہ نمایاں حقیقت دی گئی ہے،ایک جگہ اُسی واقعہ سے مسرّ ت وابساط اور لزت وسر ورپیدا کرنے والے نتائج نکالے گئے ہیں تودوسری جگہ واقعہ میں معمولی سا تغیر کئے بغیر خوف وہ ہشت کا نقشه پیش کیا گیاہے، بلکہ بعض مرتبہ ایک ہی مقام پرلذت والم دونوں کامظاہرہ نظر آتاہے، مگر موعظت وعبرت کے اس تمام ذخیر ہ میں ناممکن ہے کہ نفس واقعہ کی حقیقت اور متانت میں معمولی سابھی تغیر پیدا ہو جائے۔ بلا شبہ یہ کلام الہی کے ہی شایانِ شان ہے اور اعجازِ قر آن کے عنوان سے معنون اور متضاد صفات کے حامل

"حضرت انسان" کی فصاحت وبلاغت کے مدارج علیا کی دستر س سے باہر!

أَفَلَايَتَدَبَّرُو ْنَ الْقُرْآنَ ﴿ وَلَو ْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَّجَدُو ۗ فِيْهِ اخْتِلَافًا

کیاوہ قریآن کے متعلق غور فکرے کام نہیں لیتے ؟اوراً گروہاللہ تعالیٰ کے سواکسی غیر کا کلام ہو تا توبلا شبہ وہ اس میں (قتم قتم کے) تضادواختلاف کویاتے۔ (۱۰۰)

### پیدائش آوم، فر شتول کو سجده کا حکم، شیطان کاا نگار

اللہ تعالیٰ نے حضرتِ آدم کو مٹی ہے پیدا کیا،اور اُن کا خمیر تیار ہونے ہے قبل ہی اس نے فرشتوں کو بیہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی ہے ایک مخلوق بیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی،اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔

آدم 🥌 کاخمیر مٹی ہے گوندھا گیااور ایسی مٹی ہے گوندھا گیاجو بت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی، جب یہ مٹی پختہ ٹھکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تواللہ تعالیٰ نے اس جسدِ خاکی میں رُوح پھو نگی اور وہ یک بیک گوشت پوست، بڈی، پٹھے گاز ندہ آنسان بن گیااور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامِل نظر آنے لگا۔

تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجو د ہو جاؤ ، فور آتمام فرشتوں نے تغمیل ارشاد کی مگر ابلیس (شیطان)نے غرور تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔

قرآن عزیز کی اِن آیات میں واقعہ کے ای حصہ کو بیان کیا گیاہے:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواۤ إِلَّا ۖ إِبْلِيْسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ۞ وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ

شَنْتُما وَلَا تَقُرِبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ٥

اور کچر (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سر ہمجود ہو جاؤ، وہ کچھک گئے، مگرابلیس کی گردن نہیں جھکی،اسنے نہ مانا،اور گھمنڈ کیااور حقیقت سے ہے کہ وہ کا فروں میں سے تھا کچر (ایسا ہوا کہ) ہم نے آدم ہے کہااہ آدم تم اور تمہاری ہوئ دونوں جنت میں رہو جس طرح چاہو، کھاؤ ہو، اسان چین کی زندگی بسر کرو، مگرد کچھووہ جوا کیک در خت ہے، تو بھی اُس کے پاس نہ پھٹلنا،اگر تماس کے ہو،امن جو جاؤ گئے ہو دریادتی تھاوڈ کر بیٹھو گے،اور اُن لو گول میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ (بڑ ۃ ہے ہو۔) حد سے تجاوذ کر بیٹھو گے،اور اُن لو گول میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ (بڑ ۃ ہے ہو۔)

وَلَقَدُ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْ نَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ •

اور ( دیکھویہ ہماری بی کار فرمائی ہے کہ ) ہم نے تنہ ہیں پیدا گیا (بیعنی تمہاراوجود پیدا گیا) پھر تمہاری (بیعنی نوع انسان کی) شکل وصورت بنادی، پھر (ودوفت آیا کہ ) فرشتوں کو حکم دیا" آ دم کے آگے جھک جاؤ"اس پر سب جھک گئے، مگر ابلیس کہ جھکنے والوں میں نہ تھا۔ (امراف۔ آیة الا

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَّا مِّسْنُوْنِ • وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ ثَارِ السَّمُومِ • وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيُ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالِ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونِ • وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَال مَّنْ حَمَا مَسْنُون • وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَال مَّنْ حَمَا مَسْنُون • فَاذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيْهِ مِنْ رَبُوحِيْ فَقَعُوا لَهُ مَنْ حَمَا مَسْنُون • فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِيْنَ • فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُون • إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْى أَنْ يَكُون مَعَ سَاجِدِيْنَ • فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُون • إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْى أَنْ يَكُون مَعَ

السَّاجِدِيْنَ •

اور بلا شبہ یہ واقع ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر آٹھے ہوئے گارے ہے بنایا، جو سُو کھ کر بجنے لگتا ہے اور ہم "جن "کواس ہے پہلے جلتی ہوئی ہواکی گرمی ہے پیدا کر چکے تھے،اور (اے پیغیبر! جب ایسا ہوا تھا کہ تیر ہے پرورد گار نے فرشتوں ہے کہا تھا "میں خمیر اُٹھے ہوئے گارے ہے جو سو کھ کر بجنے لگا ہے،ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں) تو جب ایسا ہو کہ میں اُسے در ست کر دوں (یعنی وہ وجود سمیل کو پہنچ جائے )اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو چاہئے کہ تم سب اس کے آگے سر ہمجو دہو جاؤ" چنانچہ جینے فرشتے تھے سب اس کے آگے سر ہمجو دہوگئے، مگر ایک اہلیس،اُس نے انگار کیا کہ تجدہ کرنے والوں میں ہے ہو۔ (جرآج: ۲۹-۲۷)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بئس لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلًا • فَاسَانِهُ اللَّالِمِيْنَ بَدَلًا • فَاسَانِهُ اللَّالِمِيْنَ بَدَلًا • فَاسَالِمِيْنَ بَدَلًا • فَاسَانِهُ اللَّالِمِيْنَ بَدَلًا • فَاسَانِهُ اللَّالِمِيْنَ بَدَلًا • فَاسَانِهُ اللَّالِمِيْنَ اللَّالَامِ فَاسَانِهُ اللَّالُومِيْنَ اللَّالَةِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا" آدم کے آگے جھک جاؤ" اور سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا تھا۔ وہ جن میں سے تھا، پس اپنے پرور دگار کے حکم سے باہر ہو گیا پھر کیا تم مجھے جھوڑ کر (کہ تمہارا پرور دگار ہوں) اسے اور اسکی نسل کو کار ساز بناتے ہو ، حالا نکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ (دیکھو) ظلم کرنے والوں کیلئے گیا ہی بری تبدیلی ہوئی! (ہف آیہ ہہ)

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاَثِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ٥ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ ٥ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ٥ إِلَّا

إِبْلِيسَ \* اِسْتَكُبْرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ٥

آور وہ وقت یاد کر وجب تیرے پرود گانے فرشوں سے کہامیں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو بناسنوار لوں اور اس میں اپنی روح بھونک دو، توسب فرشتے اس کیلئے سر بسجود ہو جاؤلیں سب ہی نے مجدہ کیا، گر ابلیس نے نہ مانا، گھمنڈ کیااور وہ (علم الٰہی میں پہلے ہی) کا فروں میں سے تھا۔

## تجدہ ہے انکار کرنے پر اہلیس کا مناظرہ

الله تعالیٰ اگر چه عالم الغیب اور دلوں کے بھید وں ہے واقف ہے اور ماضی ، حال اور استقبال ہے سب اس کیلئے کیساں ہیں مگر اس نے امتحان و آزمائش کیلئے ابلیس (شیطان) ہے سوال کیا:

> مَّا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ سَ بات نَے تَجِّے جَھَئے ہے روکا جب کہ میں نے تعلم دیا تھا؟

> > ابلیس نے جواب دیا:

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَتُحَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنٍ • اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تونے مجھے آگ سے پیداکیا سے مٹی سے۔

شیطان کا مقصد بیہ تھا کہ میں آ دم ہے افضل ہوں،اس لئے کہ تونے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی و رفعت جا ہتی ہے اور آ دم مخلوقِ خاکی، بھلا خاک کو آگ ہے کیا نسبت ؟اے خدا! پھر بیہ تیرا تھم کہ ناری، خاکی کو سجدہ کرے کیاانصاف پر مبنی ہے؟

میں ہر حالت میں آدم ہے بہتر ہوں، لہذاوہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں، مگر بد بخت شیطان اپنے غروو تکبر میں ہیہ بھول گیا کہ جب تواور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خودوہ مخلوق بھی نہیں جان سمتی،وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سبجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی و پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے بلکہ اس کی ان صفات پرہے جو خالق کا گنات نے اسکے اندرود لیعت کی ہیں۔

بہر حال شیطان کاجواب چو نکہ غرورو تکبر کی جہالت پر مبنی تھااس لئے اللّٰہ تعالیٰ نے اس پرواضح کر دیا کہ

جہالت سے پیداشدہ کبرونخوت نے تجھ کواس قدراندھاکر دیاہے کہ تواپنے خالق کے حقوق اوراحترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا،اسلئے مجھ کو ظالم قرار دیااور بیانہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنادیاہے پس تواب اس سر کشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی یاداش ہے۔

#### ابليس كي طلب مهلت

ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کا نئات کے تعلم کی خلاف ورزی، تکبر ورعونت اور خدائے تعالی پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کیلئے مجھ کو رب العلمین کی آغوش رحت سے مر دود اور جنت سے محروم کر دیا، تو تو بہ اور ندامت کی جگھ کو رب العلمین کی آغوش رحت سے مر دود اور جنت سے محروم کر دیا، تو تو بہ اور ندامت کی جگھ کو مہلت عطاکراوراس طویل مدت کیلئے میری زندگی تی رک و دراز کردے۔

حکمت الہی کا نقاضا بھی یہی تھا،لہذااس کی درخواست منظور کرلی گئی،یہ سن کراباس نے پھرایک مرتبہ اپنی شیطنت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا! جب تونے مجھے گوراند ہُ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی میں بھی آدم کی اولاد کی راہ مارول گااوران کے پس و پیش،ار دگر داور چہار جانب سے ہو کران کو گمراہ کرول گا، اوران کی اکثریت کو تیرانا سپاس اور ناشکر گذار بنا چھوڑول گا،البتہ تیرے"مخلص بندے"میرے اغوا کے تیر سے گھا کل نہ ہو سکیس گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم گواس کی کیا پر واہ ، ہماری فطرت کا قانون "مکافاتِ عمل ویاداشِ عمل"اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گاویسا بھرے گا، جو بنی آدم مجھے سے روگر دانی کر کے تیری پیروی کرے گاوہ تیرے ساتھ ہی عذاب الہی (جہنم)کا سز اوار ہوگا، جا…اپی ذلت ور سوائی اور شوک قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہواور اپنی اور اینے پیر وول گی ابدی لعنت (جہنم)کا منتظر رہو۔

قر آن مجید حسب ذیل آیات ان ہی تفصیلات پرروشنی ڈالتی ہیں:۔

مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ لَمْ قَالَ آنَا حَيْرٌ مِنْهُ حَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ٥ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تُتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ٥ قَالَ أَنْظِرْنِي إللى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٥ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ٥ قَالَ فَبَمَ أَغُويُتِنِي لَأَقْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ ثُمَّ لَآتِينَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ فَبَمَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ ثُمَّ لَآتِينَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ فَبَمَا أَعْوِيْنَ ٥ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَا لَلْهُمْتَقِيْمَ ٥ ثُمَّ لَآتِينَهُمْ لَأَمُلُنَ جَهَنَم مِنْكُمْ وَعَنْ شَمَا فِيهِمْ وَعَنْ شَمَا لِلْهِمْ طُ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ ٥ قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا طِ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَئَنَ جَهَنَمَ مِنْكُمْ فَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا طِ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَئَنَ جَهَنَمَ مِنْكُمْ فَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا طِ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَئَنَ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِيْنَ ٥ (الا الان ٤٠٠ تَيت ١٤٨١)

س بات نے تیجے بھکنے سے روگا جبکہ میں نے علم دیا تھا؟ کہا" اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو نے بھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے " فرمایا" جنت سے نگل جا۔ تیری پیہ جستی نہیں کہ یہاں رہ کر مرکش کرے۔ یہاں سے نکل دور ہو یقینا توان میں سے ہواجو ذیبل و خوار ہیں۔ "ابلیس نے کہا" مجھے اس وقت تک کیلئے مہلت دے جب لوگ (مرنے کے بعد) اٹھائے جائیں گے۔ "" تخجے مہلت ہے "اس پابلیس نے گہا چو نکہ تو نے مہلت ہے "اس پابلیس نے گہا وقت تک چو نکہ تو نے مجھ پر راوبند کردی، تواب میں بھی ایساضر ور کروں گا۔ تیری سید بھی راو سے بھٹانے بی آدم کی تا کہ میں جیھوں، پھر سامنے سے بیچھے سے ،داہنے سے ، بائیں سے (فرضلہ ہر طرف سے )ان پر آوں اور توان میں جاکتھوں، پھر سامنے سے بیچھے سے ،داہنے سے ، بائیں سے نکل جا، ذیبل اور ٹھکر لیا ہوا، بی آدم میں توان میں سے اکثر وں کو شکر گذار نہ پائے گا، خدانے فرمایا:" یہاں سے نکل جا، ذیبل اور ٹھکر لیا ہوا، بی آدم میں سے جو گوئی تیری پر وی کرے گاتو (وہ) تیر اسا تھی ہو گا۔ اور میں البتہ ایسا کروں گاکہ (پاداش عمل میں تم سب سے جہنم بھر دوں!

قَالَ يَآإِبْلِيْسٌ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ ٥ قَالَ لَمُ أَكُنُ لَأَسْجُدَ لِبَشَرِ حَلَقْتُهُ مِنْ صَلَّصَال مِّنْ حَمَّا مَّسْنُونْ ٥ قَالَ فَاخرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ٥ قَالَ رَبُّ فَأَنْظِرْنِي ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونُ٥٥ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ٥ إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومْ ٥ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُو يُتَّنِي لَأُزِيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ٥ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ٥ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيٌّ مُسْتَقِيْمٌ ٥ إِنَّ عِبَادِي ْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ ٥ وَإِنَّ جَهِنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ ٥ (الْجِر٥١٠ يت٣٠ـ٣٠) الله نے فرمایا: "اے ابلیس! مجھے کیا ہوا کہ تجدہ کرنے والول میں شامل نہ ہوا؟" کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ا پے بشر کو مجدہ کروں جے تونے خمیر اٹھے ہوئے گارے ہے، بنایا ہے جو سو کھ کر بجنے لگتا ہے" حکم ہوا" اگراپیا ہے تو یہاں ہے نکل جا، کہ توراندہ ہوااور جزا کے دن تک تجھ پر لعنت ہوئی"اس نے کہا:"خدایا! مجھےاس دن تک مہلت دے جب انسان (دوبارہ)اٹھائے جائیں گے "۔ فرمایا:"اس مقرر رہوفت کے دن تک مجھے مہبت دی گئی۔"اس نے کہا:"خدایا! چو نکہ تو نے مجھ پر (نجات وسعادت) کی راہ بند کر دی، تواب میں ضرورایسا کروں گا کہ زمین میں ان کیلئے حجونی خو شنمائیاں بنادوں اور (راہِ حق سے )گمر اہ کر دوں، ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے (میں جانتا ہوں) میرے بہکانے میں آنے والے نہیں۔ "فرمایا:" بس یہی سید هی راوہ جو مجھ تک پہنچانے والی ہے،جومیرے (مخلص) بندے ہیں ان پرتیر آبچھ زور نہیں چلے گا۔ صرف انہی پر چلے گاجو ( بندگی کی )راہ ہے بھٹک گئے اوران سب کیلئے جہنم کے عذاب کاوعدہ ہے (جو بھی ٹلنے والا نہیں )۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسَ مَ قَالَ أَاسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْت طِيْنًا ۞ قَالَ أَرَأَيْتَكَ لَهٰذَا الَّذِي كُرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَرْتَنِيْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتُهُ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَآءً مَوْفُورًا ٥ وَاسْتَفُرْزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ طَ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيُطَانُ إِلَّا غُرُورًا ٥ إِنَّ عِبَادِيُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ طَ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكَيْلًا٥ غُرُورًا ٥ إِنَّ عِبَادِيُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ طَ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكَيْلًا٥

اور (دیکھو) جب ایساہ واقعا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا: "آدم کے آگے جھک جاؤ"اس پر سب جھک گئے مگر

ایک ابلیس نہ جھکااس نے کہا: "کیا میں ایس ہت کے آگ جھکوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ "نیز اس نے

ہما" کیا جیرا بھی فیصلہ ہوا کہ تو نے اس (حقیر) ہتی کو مجھ پر بڑائی دی؟ "اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت

وے دے تو میں ضروراس کی نسل کی بیخ بنیادا کھاڑ کے رہوں، تھوڑ ہے آدمی اس ہلاکت سے بچیں، اور کوئی نہ

بچ " اللہ نے فرمایا: " جااپی راہ لے، جو کوئی بھی ان میں سے تیر سے بچھے چلے گا، تو اس کیلئے اور تیر سے لئے

جہنم کی سزاہوگی پوری پوری سزاً ان میں سے جس کسی کو تو اپی صدائیں سنا کر بہکا سکتا ہے۔ بہکانے کی کو شش

گر لے، اپنے اشکر کے سواروں اور بیادوں سے حملہ کر، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، ان سے (طرح کی ہاتوں کے) وعد سے کر، اور شیطان کے وعد سے تو اس کے سوا کچھ نہیں میں کہ مرتا سردھوگا "جو
میر سے (سیخ ) بند سے ہیں ان پر تو تا ابوپانے والا نہیں، تیر اپر وردگار کار سازی کیلئے بس کرتا ہے۔ (سردی)

قَالَ يُّآإِبُلِيْسُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَلِمَا حَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكُبُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ٥ قَالَ أَنَا حَيْرٌ مِنْهُ لَا خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارِوَ خَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ ٥ قَالَ فَاحْرُجُ مِنُهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ ٥ قَالَ وَاحْرُجُ مِنُهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ ٥ قَالَ رَبِي فَا فَالْكَ مِنَ الْمُنْظُرِيْنَ ٥ إلى يَوْمِ الدِّيْنَ ٥ إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُومِ ٥ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظُرِيْنَ ٥ إلى يَوْمِ الْمُعَلُومُ ٥ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ٥ إلى يَوْمِ الدِّيْنَ ٥ اللهَ عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُحْمَعِيْنَ ٥ إلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُحْلُومِ ٥ قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَ أَقُولُ ٥ لَأَمْلَئَنَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَنْ الْمُحْلَقِيْنَ ٥ وَالْمَقَ وَالْحَقَ أَقُولُ ٥ لَأَمْلَئَنَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَنْ الْمُحْلَقِيْنَ ٥ فَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَ أَقُولُ ٥ لَنُ الْمُنْظَرِيْنَ مَهُمُ مَنْكَ وَمِمَنْ

تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞ (ص١٠٣٨يت ١٠٥٥)

فر مایا ہے ابلیس اس چیز نے روگ دیا تجھ گو کہ تجدہ کرے اسکو جس کو میں نے بنایا اپ (قدرت کے ) ہاتھوں ہے ۔ یہ تو نے غرور کیایا تو بڑا تھادر جہ میں ، بولا میں بہتر ہوں اس سے مجھ کو بنایا آگ سے اور اسکو بنایا مئی ہے ، فرمایا تو تو نکل بیہاں ہے کہ تو مر دود ہوا۔ اور تجھ پر میر می پھٹکار ہے اُس جزاکے دن تک ، بولا ، اے رب! مجھ کو شیل ہے۔ اُس جزاکے دن تک ، بولا ، اے رب! مجھ کو شیل ہے۔ اُسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ بولا تو شیم ہے تیر می عزت کی میں گر او کروں گا اُن سب کو ، مگر جو بندے ہیں تیر ہے اُن میں چنے ہوئے ، فرمایا تو تھے کو کھر ناہے دوزخ تجھ سے اور جو اُن میں تیر می راہ چلیں اُن سے دوزخ تجھ سے اور جو اُن میں تیر می راہ چلیں اُن

#### خلافت آدم

اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آ دم کو پیدا کرنا چاہا تو فر شتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جو اختیار وارادہ کا مالک ہو گا،اور میری زمین پر جس قتم کا تصور کرنا چاہے گا کر سکے گا،اور اپنی ضروریات کیلئے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویاوہ میری قدرت اور میرے تصرف واختیار کا"مظہر"ہوگا۔

فرشتوں نے بیٹنا تو جیرت میں رہ گئے ،اور ہار گاوالہی میں عرض کیااگراس ہستی پیدائش کی حکمت ہیہ ہے کہ وہ دن رات تیر کی تشبیج و تہلیل میں مصروف رہے اور تیر کی تقدیس و بزرگ کے گن گائے ، تواس کے لئے ہم حاضر ہیں ،جو ہر لمحہ تیر کی حمد و ثنا کرتے اور بے چون و چراتیر احکم بجالاتے ہیں ،ہم کو تواس '' خاکی'' سے فتنہ و فساد کی ہو آتی ہے ،ایسانہ ہو کہ بیرتری زمین میں خرابی اور خونریزی بپاکر دے ؟ بار الہا! تیر ایہ فیصلہ آخر کیس حکمت پر مبنی ہے ؟

بارگاہ الٰہی ہے اوّل اُن کو بیہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی ہے کام نہ لینا چاہئے، اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے اظہار ہے قبل ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہئے۔اور وہ بھی اس طرح کہ اُس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکاتا ہو، خالقِ کا سُنات اُن حقائق کو جانتا ہے جس ہے تم بے بہر ہ ہو،اور اُس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً طِ قَالُوْاً أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيُّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ •

اور جب ایساہوا تھا کہ تمہارے پروردگارنے فرشتوں ہے کہا تھا۔ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا: کیالی جستی کو خلیفہ بنایاجار ہاہے جوز مین میں خرابی پھیلائے گیاورخو نریزی کرے گی،حالا نکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیری پاکی وقد و سی کاا قرار کرتے ہیں (کہ تیری مشیت برائی ہے پاک اور تیر اکام نقصان ہے منز ہے!)اللہ نے کہا، میری نظر جس حقیقت پرہے، تمیں اُسکی خبر نہیں۔ (البقرۃ، ۳۰)

## تعليم آدم الطيل اور فرشتون كاا قرار بخز

یہ سمجھنا تخت غلطی ہے کہ اس مقام پر فرشتوں کا سوال اس لئے تھا کہ وہ اللہ تعالی ہے مناظر ہیااس کے فیصلہ کے متعلق موشگافی کریں بلکہ وہ آدم کی تخلیق کا سبب معلوم کرناچاہتے تھے اور یہ کہ اس کے خلیفہ بنانے میں گیا جات ہاں کی خواہش تھی کہ اس حکمت کارازان پر بھی کھٹل جائے ،اس لئے ان کے طرز او ااور تعبیر مقصد میں کو تاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالی نے یہ پہند فرمایا کہ اُن کے اس سوال کا جواب جو بظاہر حضرت آدم کی تحقیر پر مبنی ہے۔ عمل و فعل کے ذریعہ اس طرح دیا جائے کہ ان کو خود بخود آدم کی برتری اور حکمت عملی الہی کی تحقیر پر مبنی ہے۔ عمل و فعل کے ذریعہ اس طرح دیا جائے کہ ان کو خود بخود آدم کی برتری اور حکمت عملی الہی کی بلندی ور فعت کانہ صرف اعتراف کرنا پڑے بلکہ اپنی درماندگی اور بجرزکا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے ، لہذا حضرت آدم النظامی کوانی صب ہے عظیم المرتب صفت ''علم'' سے نواز ااور اُن کو علم اشیا عطا فرمایا۔ اور

حفزت آدم 此

گھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان اشیا، کے متعلق کیا علم رکھتے ہو ؟ وہ لا علم سخے گیا جو اب و ہے۔ مگر چو نکہ بارگاہ صدیت ہے قرب رکھتے سخے سمجھ گئے کہ بھاراا متحان مقصود نہیں ہے کیو نکہ اس سے قبل ہم وان کاعلم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ ''خلافت اللہ یہ ''کامد ار کشت سبج و محلیل اور تقذیس و شمجیر پر شہیں بلکہ صفت ''علم ''پر ہے، اس لئے کہ اراوہ واختیار، قدرت تصرف اور قدرت اختیاریادوسر سے الفاظ میں یول کہنے کہ طومت ارضی صفت ''علم ''کے بغیرنا ممکن ہے، پس جبکہ آدم کو قدرت اختیاریادوسر سے الفاظ میں یول کہنے کہ طومت ارضی صفت ''علم ''کے بغیرنا ممکن ہے، پس جبکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کامظہر اتم بنایا ہے تو بلاشیہ وہی خلافت ارضی کا مستحق ہے نہ کہ ہم،اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ملائکۃ اللہ چو نکہ این میں ہو گئے ایک سب سے واسط پڑنا تھا اسکے ان کا علم اس کیلئے ایک اسلے وہ اس کے علم سے بھی نا آشنا سے اور آدم کو چو نکہ ان سب سے واسط پڑنا تھا اسکے ان کا علم اس کیلئے ایک فری میں وہ میں جو ہتا دیا گیا جو اس کیلئے ایک فری میں میں جو ہتا ہیا گیا جو اس کیلئے ایک فری میں وہ میں کی رہو ہیت کا ملہ کی بخشش و عطا سے عطا ہو ااور اُس کو وہ سب بچھ بتا دیا گیا جو اس کیلئے ایک ضرور کی تھا۔

وَعَلَمْ آدَمَ النَّاسُمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَة فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءُ لَمُ الْمُلَائِكَة فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءُ لَمُ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ٥ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ٥ قَالَ يَآآدَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِم فَالَ أَنْبُأَهُمْ بِأَسْمَائِهِم فَاللَّهُ أَنْلُ أَنْ اللَّهُ أَقُلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُمُونَ ٥ كُنْتُمْ تَكُمُونَ ٥

(پھر جب ایسا ہواکہ مشیت البی نے جو کچھ چاہ تھا، ظہور میں آگیا) اور آدم نے (بہاں تک معنوی ترقی کی کہ )

تعلیم البی ہے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لئے، تو فر شتوں کے سامنے وہ (تمام حقائق) پیش کرد ئے اور فرمایا،
اگر تم (اپ شبہ میں) در سی پر ہو تو ہتلاؤ، ان (حقائق) کے نام کیا ہیں؟ فر شتوں نے عرض کیا۔ خدایا ساری
پاکیاں اور بڑائیاں تیرے ہی لئے ہیں ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلادیا ہے، علم تیرا علم ہوا اور
کمرت تیری حکمت! جب فر شتوں نے اس طرح آپ بجر کا اعتراف کر لیا تو حکم البی ہوا" اے آدم تم (اب)
فر شتوں کو اُن (حقائق) کے نام ہتلادو ۔۔۔۔ جب آدم نے ہتلاد کے تواللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا
کہ آسان وزمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے اور جو کچھ
تم چھیاتے ہو وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں!

حضرت آدم الطبیع کے اِس شرف علم کے متعلق مفسرین کے دورائے ہیں ایک بید کا ئنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی ہے مستقبل تک وجود میں آنے والی تحسیں اُن سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، دوسر گ رائے بیہ ہے کہ اُس وقت جس قدراشیاء بھی عالم کا ئنات میں موجود تحسیں اور حضرت آدم کے سامنے ان کا مظاہرہ کیا گیا تھا اُن سب کا علم عطا کیا گیا، اور الاست کی گھا (تمام چیزوں کے حضرت آدم کے سامنے ان کا مظاہرہ کیا گیا تھا اُن سب کا علم عطا کیا گیا، اور الاست کی تمام موجودہ بام کا اطلاق جس طرح کا ئنات کی ماضی و مستقبل کی تمام اشیاء پر ہو تا ہے ای طرح اُس وقت کی تمام موجودہ

افیا پر بھی بغیر کسی تاویل کے ہوسکتا ہے، اور یہ کہ السنوجی ما مساء الفولائی ہے۔ آلٹر موجود و محسوس بعنی حاضر ہی کی جانب اشارہ مقصود ہوا کر تا ہے۔ اور اگریہ کہہ دیا جائے کہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اشیاء کی تمام جزئیات و تفصیلات کا علم عطا کیا تھا بلکہ اشیاء کی بنیاد و نہاد اور اصولواساس کا علم عطا کیا گیا تب بھی الاسساء مخلفیا کے منافی نہیں ہے۔

بہ حال حضرت آ دِم العلیہ کوصفت "علم" ہے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کیلئے بھی ان کی برتر گاور استحقاق خلافت کے اقرار کے بعلاوہ چارہ گار خدرہا،اور بید ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پراللہ تعالی کے خلیفہ بنائے جاتے تو کا مُنات کے تمام بھیدوں ہے نا آشنار ہے اور قدرت نے جوخواص اور علوم ودیعت کے ہیں اُن ہے میسر ناواقف ہوتے اس لئے کہ نہ ہم خور دونوش کے مختاج ہیں کہ زمین میں ودیعت شدہ رزق اور خزانوں کی جبچو کرتے نہ ہمیں غرق کا اندیشہ کہ گشتیوں اور جہازوں کی ایجاد کرتے، نہ مرض کا خوف کہ قسم سم کے معالجات اشیاء کے خواص، کیمیائی مرکبات، فوائد طبیعات و فلکیات، طبی ایجادات علوم نفسیات و وجدانیات اور اس طرح کے ہیش جواص، کیمیائی مرکبات، فوائد طبیعات و فلکیات، طبی ایجادات علوم نفسیات و وجدانیات اور اس طرح کے ہیش موزون تھا کہ وہ خون سے اراور اُن کی حکمتوں سے واقف ہو کے بیش موزون تھا کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہے اور ان تمام حقائق و معارف اور علوم وفنون سے واقف ہو کر نیا بت الہی کا صحیح حق ادا کرے۔

### حضرت آوم كاقيام جنت اور خواء كى زوجيت

حضرت آدم العلی ایک عرصہ تک تنہازندگی بسر کرتے رہے مگراپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک دخشت اور خلا، محسوس کرتے تھے اور اُن کی طبیعت اور فطرت کسی مونس وہمدم کی جویا نظر آتی تھی چنانچہ اللہ تعالٰی نے حضرت حواء علیا السلام کو پیدا کیااور حضرت آدم اللی اپناہمدم ورفیق پاکر بیحد مسرور ہوئے اور اطمینانِ قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم و حواء کواجازت تھی وہ جنت میں رہیں سہیں اور اُس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا تمیں، مگرایک ورخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کونہ کھا تمیں بلکہ اُس کے پاس تک نہ جا تمیں۔

#### آدم کاخلدے نگلنا

اب بلیس کوایک موقعہ ہاتھ آیااورائی نے حضرت آدم وحوا کے دل میں بیہ وسوسہ ڈالا کہ بیہ شجر شجر خلد"
ہے،اس کا کھل کھانا جنت میں سریدی آرام وسکونت اور قرب الہی کاضام ن ہے اور قسمیں کھاکراُن کو باور کرایا
کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوئ، دسٹمن نہیں ہوں بیٹ کر حضرت آدم اللہ کے انسانی اور بشری خواص میں سب
سے پہلے نسیان (بھول چوک) نے ظہور کیااور وہ بیہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا بیہ حکم، حکم امتنا کی تھانہ کہ
مربیانہ مشورہ،اور آخر کار جنت کے دائی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی اور انھوں نے اُس
در خت کا کھل کھالیا،اُس کا کھانا تھا کہ بشری اوازم ابھر نے گے، دیکھا تو نگے ہیں اور لباس محروم، جلد جلد (آدم و
حوالی چوں سے ستر ڈھا نکنے لگے گویاانسانی تمدن کا بیہ آغاز تھا، کہ اُس نے تن ڈھا نکنے کیلئے سب سے پہلے
پیوں کو استعمال کیا۔

ادھریہ ہورہاتھا کہ خدائے تعالی کاعتاب نازل ہوااور آدم سے بازیُرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجودیہ عدول

تھی کیسی؟ آدم آخر آدم تھے، مقبولِ بارگاہِ الہی تھے، اسلئے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیااور اپی غلطی کو تاہم کیسی کیا اور اپی غلطی کو تاہم علی تاہم بلات کے پردے میں چھپانے کی سعیِ نامشکور سے بازرہے ندامت وشر مساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی لیکن اس کا سبب تمر دوسر کشی نہیں ہے بلکہ بربنائے بشریت بھول چوگ اس کا باعث ہے، تاہم غلطی ہے،اس کئے تو یہ واستغفار کرتے ہوئے عفوو در گزر کاخواست گار ہوں۔

حضرت حق نے اُن کے اس عذر کو قبول فرمالیااور معاف کردیا، مگروقت آگیاتھا کہ حضرت آدم اللہ خدا کی زمین پر ''حق خلافت ''اداکریں،اس لئے بہ نقاضائے حکمت ساتھ ہی بہ فیصلہ سُنایا کہ تم کواور تمہاری اولاد کوا یک معیّن وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا،اور تمہاراد شمن ابلیس بھی اپنے تمام سامانِ عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گااور تم کواس طرح ملکوتی اور طاغوتی و متضاوطا قتول کے در میان زندگی بسر کرنی ہوگی اس کے باوجوداگر تم اور تمہاری ملکیت تمہاری اولاد مخلص بندے اور سیّج نائب ثابت ہوئے تو تمہارااصل وطن '' جنت'' ہمیشہ کے لئے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، للبذا تم اور حواء دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جاکر بسوادرا پنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت اداکر تے رہو۔

اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدائے تعالیٰ کے خلیفہ آدم نے اپنی رفیقہ کھیات حواء کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔

وَقُلْنَا يَّاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا يَقُرْبَا هَٰذِهِ الشَّيْطَانُ عَنْهَا عَنْهَا هَرْبَعُ مَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَّكُمْ فِي فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ٥ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبَّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ٥ فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبَّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيْعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ٥ ولَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَلَمْ يَعْرَبُونَ ٥ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَلَمْ يَعْمَلُونَا وَلَا عَلَى الْعُولَا لَا عُلَى الْعَلَى عُولُونَ ٩ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَ وَلَا عُمْ يَعْرَبُونَ وَ وَلَا هُمْ يَعْرَبُونَ وَ وَلَا عُلَى الْعَلَا عَلَيْهُ مَا لَا عَمْ يَحْرَبُونَ وَ وَلَا عَلَى الْعَلَاقُونَ وَلَا عَلَى الْعَلَاقُ وَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَاقُونَ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَاقُونَ وَلَا عَلَى إِلَا عَلَى الْعَلَاقُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَاقُ فَا عَلَاقُونَ وَلَا عَلَا عَلَاقُونُ الْعَلَاقُونَا وَلَا عَلَاكُونَ

وصن بیع هدای وی سووس سابھ وی سوس سے کہا، اے آدم! تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح عامو کھاؤ بیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو، وہ جوایک در خت ہے، تو بھی اُس کے پاس نہ پھٹلنا، اگر تم اس کے پاس گئے تو ( بتیجہ یہ نکلے گاکہ ) حد سے تجاوز کر بھو گے اور اُن لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں پھر ایسا ہواکہ شیطان کی وسوسہ اندازی نے اُن دونوں کے قدم ڈگرگاد بینے اور یہ ای کا بتیجہ تھا کہ جیسی کچھ (راحت و سکون کی زندگی بسر کررہے تھے اس سے نکانا پڑا، خداکا تکم ہواکہ یہاں سے نکل جاؤتم میں سے ہر وجود دوسر سے کادشمن ہے، اب تمہیں (جنت کی جگہ) زمین میں رہنا ہے، اور ایک خاص وقت تک کیلئے (جو عِلم الّٰہی میں مقرر ہو چکا ہے) اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ایسا ہواکہ آدم نے اپنے پروردگار کے القاء سے چند کلمات معلوم کر لئے (جن کیلئے اس کے حضور قبولیت تھی) کیں اللہ نے اس کی تو ہہ قبول کرلی اور بلا شہر وہی ہے جور حمت سے در گزر کرنے والا ہے۔ اور اس کے در گزر کی کوئی انتہا نہیں (آدم کی تو ہہ قبول ہو گئی

لیکن جس زندگی ہے وہ نکل چکا تھادہ دوبارہ نہیں مل سکتی تھی، پس ہمارا تھم ہوا، اب تم سب یہاں ہے نکل جاؤ (اور جس ٹی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جارہا ہے اے اختیار کرلو، لیکن (یاد رکھو) جب بھی ایسا ہوگا کہ ہماری جانب ہے تم پرراہ (حق) کھولی جائے گی، تو تمہارے لئے دوہی راہیں ہوں گی، جو کوئی ہدایت کی ہیر وی کرے گا اس کے لئے (کامیابی وسعادت ہوگی) کسی طرح کا کھٹکا نہیں، کسی طرح کی عملینی نہیں۔ (بقر ہے ۳۸۰۳)

وَ يَاآدَمُ اسْكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِيْتُمَا وَلَا تَقُرْبَا لَهَذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِن الظَّالِمِيْنَ ٥ فُوسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وَوَلَا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ لَهٰذِهِ الشَّجْرَةِ إِلَّا أَنْ وَوَرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ لَهٰذِهِ الشَّجْرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ مَكُونًا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ لِمَ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ يَلْكُمَا الشَّجْرَةِ وَقَالَ لَكُمَا الشَّجْرَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ أَنْهَكُمَا عَنْ يَلْكُمَا الشَّجْرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا اللَّهُ اللَّهُ أَنْهَكُمَا عَنْ يَلْكُمَا الشَّجْرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُولً مُجْوِنً وَقَالًا رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمُ وَرَقَ الْجَنَّةِ لَا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ يَلْكُمَا الشَّجْرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُولُ مُنْ وَلَوْلَ وَقِيْهَا لَمُولُونَ مَنْ عَلَيْ وَلَا رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمُ اللَّهُ مِلُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَلُولً وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ٥ قَالَ اهِبْطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَلُولً وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ ٥ قَالَ فِيْهَا تَحْيُونَ وَفِيْهَا تَمُونُونَ وَفِيْهَا تَمُونُونَ وَفِيْهَا تَمُونُونَ وَفِيْهَا تَمُونُونَ وَفِيْهَا تَمُونُونَ وَقِيْهَا تَمُونُونَ وَقِيْهَا تَمُونُونَ وَقِيْهَا تَمُونُونَ وَقِيْهَا تَمُونُونَ وَقِيْهَا تَمُونُونَ وَقِيْهَا تَحْرَجُونَ وَقِيْهَا تَمُونُونَ وَقِيْهَا تَمُونُونَ وَقِيْهَا تَحْرَجُونَ وَقِيْهَا تَمُونُونَ وَقِيْهَا لَلْ الْمُعْلِقَا اللْهُ الْمُونُ لَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِقُونَ وَقِيْهَا لَمُونُونَ الْمُعْلَى الْكُولُونَ وَقِيْهَا لَلْمُؤْمِلَ عَلَى الْمُؤْمُونَ وَقُولُهُ الْمُؤْمُ وَلَا لَا الْمُؤْمِلُونَا فَا اللْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُعْلَى الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُولُولُونَا مِنْ الْمُعَلِيْ الْمُؤْمُونَا اللْمُؤْمِلُولُونَا مِنْ الْ

اے آدم! تواور تیری ہوی، دونوں جنت ہیں رہو مہواور جس جگہ ہے جو چیز پیند آئے شوق ہے کھاؤ، گردیکھو
(وہ جوایک در خت ہے، تواس در خت کے قریب بھی نہ جانا،اگر گئے تویادر کھو، تم زیادتی کرنے والوں ہیں ہو جاؤ گے لیکن پھر ایساہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ اُن کے ستر جواُن ہے می ہو جاؤ گے لیکن پھر ایساہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ اُن کے ستر جواُن ہے می ہے تھے ان پر کھول دے،اُس نے کہا تمہارے پروردگار نے اس در خت ہے جو تمہیں روکا ہے، توصر ف اس لئے کہ ہمیں ایسانہ ہو، تم فرشتے بن جاؤ ،یادا کی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے،اس نے قسمیں کھا کھاکر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی ہے نیک بات سمجھانے والا ہوں۔ غرضکہ (شیطان اس طرح کی با تمی سنائناکر کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی ہے آیا۔ پھر جو بی ایساہوا کہ انھوں نے در خت کا پھل چکھا۔ اُن کے ستر اُن پر کھل بلاخی) انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جو بی ایساہوا کہ انھوں نے در خت کا پھل چکھا۔ اُن کے ستر اُن پر کھل کے بات سمجھانے والا ہوں۔ غرضکہ (شیطان اس طرح کی باتمیں سنائناکر گئے ،اور جب اُنہیں فریب میں ہو کی تھار اُن کے پروردگار نے پکارا:۔ 'کیا میں نے تمہیں اس در خت سے نہیں روک دیا تھا،اور کیا میں نے نہیں کہد دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلاء شمن ہے ؟انھوں نے عرض کیا" پروردگار! ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا فرمان کیا،اگر تو نے ہماراقصور نہ بخشااور ہم پرر حم نہ فرمایا، تو ہمارے لئے بربادی کے سوا پھی نہیں!فرمانی ہیں جو گئی ای میں مرو کے پھر ای سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دعمٰن ہو۔ اب تمہارے لئے زمین میں جو گے ای میں مرو کے پھر ای عی مرو کے پھر ای سے تک دہاں نہ دوران کے دور فرمایا! تم ای میں جو گے ای میں مرو کے پھر ای سے تک دہاں نہ دوران کے سال کی میں جو گے ای میں مرو کے پھر ای سے تک دہاں نہ دوران کے ایک خاص وقت کے دور فرمایا! تم ای میں جو گے ای میں مرو کے پھر ای سے تک دہاں نہ دوران کے ایک خاص وقت کے دور فرمایا! تم ای میں جو گے ای میں مرو کے پھر ای سے تک دہاں کی میں جو گے ای میں مرو کے پھر ای سے تک دہاں کی میں دی گھر ای سے تک دور فرمایا نہوں کے دور فرمایا! تم ایک میں می کے گئر کی سے تو گے ای میں مرو کے پھر ای کی میں دی گھر ای سے تک دور فرمایان کی میں دی گھر ای کی میں کی سے تک کی دور کو ای سے تک کی سے تک کی کو کی کی کی کی کی کی دور کی کو تک کی تھر کی کو تھی

(م نے کے بعد) نکالے جاؤگے۔" (افراف ١٩٥١)

وَلَقَدُ عَهِدْنَا ۗ إِلَى آدَمَ مِنْ قَبُلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ◘ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُواْ لِآدَمَ فُسَجَدُواً إِلَّا ۚ إِبْلِيْسَ أَبْي ۞ فَقُلْنَا يَّاآدَمُ إِنَّ لَهٰذَا عَدُو ۗ لَكَ وَلِزَوْ جِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۞ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرَى ۞ وَأَنَّكَ لَا تَظُمُّنُو ۚ فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ۞ فَوَسُوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قال يَاآدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَلَى ۞ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَق الْجَنَّةِ وَعَضَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوْي ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَذَى ٥ قَالَ اهْبِطًا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى فَمَنض اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يُشْقَى ٥ اور بیہ واقعہ ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے ہے جنا کر عہد لے لیا تھا پھر وہ بھول گیا،اور ہم نے (نافر مانی گا) قصداس میں نہیں پایا تھااور پھر جب ہم نے فر شتول کو حکم دیا تھا" آ دم کے آگے جھک جاؤ" سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا،اس نے انکار کیااس پر ہم نے کہااہے آ دم (دیکھے لے) یہ (ابلیس) تیر ااور تیری بیوی کادشمن ہے ایسانہ ہوید متہیں جنت ہے نکال کے رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لئے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تواس میں بھوکے رہتے ہونہ برہنہ،نہ تمہارے لئے پیاس کی جلن ہے نہ سورج کی تپش (اگراس سے نکلے تو ہر تاہر محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے )لیکن کھر شیطان نے آدم کووسوسہ میں ڈالااس نے کہا''اے آدم''!میں تخھے ہمشگی کے در خت کا نشان دے دوں؟اورالی باد شاہی جو تبھی زائل نہ ہو؟" چنانچے دونوں نے ( لیعنی آ دم اور اس کی بیوی نے )اس در خت کا کھل کھالیا،اور دونوں کے ستر اُن پر کھل گئے تب اُن کی حالت الیمی ہو گئی کہ باغ کے بتے توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھاکئے لگے غرضکہ آدم اپنے پروردگار کے کہنے پرنہ چلا پس وہ (جنت کی زندگی ہے) بے راہ ہو گیا۔ (لیکن) پھرائس کے پرور دگار نے اُسے برگزیدہ کیا۔اس پر (اپنی رحمتوں ہے)لوٹ آیا۔اس پر (زندگی وعمل کی)راہ کھول دی، چنانچہ اللہ نے حکم دیاتھا "تم دونوں اکٹھے یہاں ہے نکل چلوتم میں ہے ایک دوسرے کادشمن ہوا(اب تم پرایک دوسری زندگی کی راہ کھلے گی) پھراگر میری طرف ہے تمہارے پاس ( یعنی تمہاری نسل کے پاس) کوئی بیام ہدایت آیا تو (اس بارے میں میرا قانون یادر کھو) جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا،وہ نہ توراہ سے بےراہ ہو گانہ دکھ میں پڑے گا۔ (سورۃ .ط: ۱۵- ۱۲۳)

# واقعه ميتعلق چندا ہم مسائل

واقعہ کیاس تفصیل کے بعد چندایسے اہم مسائل پر بھی روشنی ڈالناضر وری ہے جو واقعہ کی تفصیلات میں بڑی حد تک معین وہد دگار ثابت ہوں۔

#### تخليق آوم الطيخلا

ا ہے۔ مسئلہ بھی لائقِ فکر و نظر ہے کہ انسانِ اوّل حضرت آدم ﷺ کی پیدائش کب ہوئی، کیا کا سَاتِ ارض وساوی کے ساتھ ساتھ یاغیر معیّن مدت کے بعد اُس کی ہستی عالم وجود میں آئی؟

علاءِ یہودونصار کیاور بعض علاءِ اسلام کا قول ہے کہ حق تعالیٰ نے تخلیق و تکوین کا ئنات کے بارہ جو"ستۃ ایام" (چچە دن) کی تعبیر اختیار فرمائی ہے اُن ہی ایام میں ہے ایک دن حضرت آدم ﷺ نے بھی لباسِ وجود بیہنااور وہ جمعہ کاد ن ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِيُ خَلَقَ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرُّضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْش

کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسانوںاور زمین کو چھوون میں پیدا کیا پھر عرش پر چھا گیا۔ (سورگاء)

کئین یہ مسلک درست نہیں ہے نہ علمی و تاریخی اعتبار ہے اور دینی و مذہبی روایات کے لحاظ ہے، یہود و نصار کی کے متعلق تو معلوم نہیں کہ انھوں نے کس بنیاد پر بیہ کہا،اوراس کے لئے اُن کے پاس کیاد کیل ہے مگر علاً مہ مبکی ہے ضرور میہ تعجب ہے کہ انھوں نے اس بے دکیل بات کو کس طرح قبول فرمایااور بیہ مسلک کیوں اختیار کیا۔

کافی غور و فکر کے بعدیہ کہاجا سکتا ہے کہ علامئہ سبگی گویہ مغالطہ غالبًا صحیح مسلم کی اس حدیث ہے ہواہے جو فضائلِ جمعہ میں ند کورہے اور جس میں کہا گیاہے کہ رسولِ اکر م ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آدم ﷺ کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی ہے۔

اس روایت میں صرف ای قدر مذکورہے مگر سبکیؓ نے اپنی جانب سے بیہ اضافہ کر لیا کہ بیہ جمعہ ''ستة ایام ''میں شامل جمعہ کادن ہےاور یہی مغالطہ ہے۔

 کسی جمعہ میں خلعت وجود عطا کیا گیااور ''ستۃ ایام'' کے جمعہ کے دن کسی کی بھی تخلیق و تکوین نہیں ہو ئی بلکہ 🚐 🚽 ملی 🌬 کامظاہر ہ ہوااوراس لئے جمعہ کادن جشن یا تعطیل کادن قراریایا۔

آدم وحواعر بینام بین یا مجمی ؟اوریه نام کسی مناسبت ، رکھے گئے بین یاصرف نام بی کی حیثیت میں بین ؟ پہلے سوال کے متعلق مشہور محد یث حافظ ابن حجرٌ مکی کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ "سریانی" نام ہے اور بائبل میں الف کے مداور دال کے طول کے ساتھ پڑھاجا تا ہے بعنی آدم، اور علامہ جو ہرگ اور جوالیقی سے کہتے ہیں کہ بیہ عربی نام ہیں،اور دوسرے سوال کے متعلق نغلبی کا قول ہے کہ عبرانی زبان میں آ دام مٹی کو کہتے ہیں، چو نکہ اُن کی تخلیق مٹی ہے ہوئی،اس لئے آدم یا آدام نام رکھا گیا۔اور بعض کاخیال ہے کہ اُدمہ سے ماخوذ ہے اس لئے کہ وہ ادیم الارض" لیعنی صفحہ زمین سے پیدا کئے گئے ہیں،اور بعض علاء کہتے ہیں کہ اَدَمَت جمعنی خلطت ہے ماخوذ ہے اور چونکہ اُن کا خمیریانی اور مٹی کو ملا کر اور خلط ملط کر کے بنایا گیاہے اس لئے اس مناسبت ہے ان کو آ دم کہا گیا ہے۔اسی طرح حواءاسلئے نام پڑا کہ وہ ہر ''انسانِ حی ''(زندہ انسان) کی ماں ہیں اور مبالغہ کا صیغه بناکراُ نکانام رکھدیا گیا۔ ع

بہر حال نام اور معنی میں مناسبت کا بیہ سوال نکتہ اور لطیفہ کی حیثیت رکھتا ہے ،اسلئے بیان کر دہ تمام وجود بیک وفت بھی سیچے ہو سکتی ہیں اور نسی ایک وجہ گو دوسری پرترجے بھی دی جاسکتی ہے، کیونکہ یہ باب بہت

الله تعالیٰ نے سجدہ کاجو تھکم دیا تھاوہ فرشتوں کو دیا تھااورابلیس فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں تو پھر اُس پر عمّابِ اللِّي كيوں ہوااوروہ نافر مانی كامر تكب كس لئے قرار دیا گیا؟اس كاجواب بيہ ہے كه بلاشبہ ابليس ملا نگه كی جنس نہ تھا۔ قر آن عزیز میں تصر تکے ہے۔

> كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسْقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وہ"جن"ے تھا پس اُس نے اپنے پرور د گار کی نافر مانی کی

گر جب اللہ تعالیٰ نے تجدہ کا حکم فرمایا تواُس وقت وہ اس مجلس میں موجود تھااور غیر معلوم مدت تک فر شتو ل کے ساتھ تنبیج و تہلیل میں مشغول رہنے کی وجہ ہے وہ بھی اس حکم کا مخاطب تھااور وہ بھی خود کو مخاطب سمجھتا تھاای لئے جب خدائے تعالی نے اس سے دریافت کیا تونے تجدہ کیوں نہیں کیا۔ تو اُس نے یہ جواب نہیں دیا که میں فرشته نہیں ہوںاس لئےاس حکم کامخاطب ہی نہ تھا کہ تجدہ کر تا، بلکہ ازراہِ غرور کہا تو یہ کہا کہ میں آدم ہے بہتر ہوں اس لئے تحدہ سے بازر ما۔

یمی جواب سیجے اور درست ہے۔ورنہ توایک ضعیف اور کمز ور رائے بیہ بھی ہے کہ ملائکۃ اللہ میں ہے ایک قشم کو"جن" بھی کہاجا تاہےاور بیہ اُنہیں میں ہےا یک تھا۔ مگر اس رائے کی تائید نہ قر آن عزیزے ملتی ہےاور نہ صحیح

استوا، علی العرش اورستة ایام کی تعبیر کیلئے قصص القر آن کی دوسر می جلد ملاحظه فرمائیں۔ فتح الباری ج۲، کتاب حدیث الانبیاء، چو نکه بیرتمام اقوال تخمینی ہیں اس لئے سب کو نقل کر دیا گیااور کسی ایک قول کوتر جیح دیئے کی ضرورت مہیں سمجھی۔

س ابلیس جب جنت ہے مر دود ہو کر نکال دیا گیا تو پھر وہ حضرت آ دم وحواء علی السام کو کس طرح بہکا سکا؟ علاء اسلام ہے اس کے دوجواب منقول ہیں اور دونوں کسی تاویل کے بغیر چسیاں ہیں:

اس لئے اُس نے اسی حیثیت سے اندر جاکر حضرت آدم الطبیعی وحواء علیہ السامین سے بیہ گفتگو کی اور ان کو لغزش میں ڈال دیا آیت ال<mark>میطو استھا جمعیعا</mark> اُس کی تائید کرتی ہے کہ عاصی کی حیثیت سے ابھی تک اس کا داخلہ ممنوع نہیں تھا۔

) جس طرح ایک آواز شیلیفون اور ریڈ یو کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ دُور جاسکتی ہے یا جس طرح لاسکی (وائر کیس)
میں صرف شعاعوں اور آواز کی لہروں کے ذریعہ سے ایک پیغام ہزاروں میل پہنچایا جاسکتا ہے اسی طرح یہ
میں صرف شعاعوں اور آواز کی لہروں کے ذریعہ سے ایک پیغام ہزاروں میل پہنچایا جاسکتا ہے اسی طرح یہ
میں کیوں ممکن نہیں کہ قربت یا بالمثنافہہ مخاطبت کے بغیر ہی شیطان گاوسوسہ نفس انسانی تک پہنچ جائے اور
اس پراٹر انداز ہو تب واقعہ کی صورت یہ ہوئی کہ شیطان نے جنت ہے باہر ہی رہ گر حضرت آدم سے اور
حضرت حواء علیما السامیم کی قلوب میں بیہ وسوسہ ڈالا اور اُن کو بہکانے کی کوشش کی، آیت مؤسوسہ
النہ الشیطان سے یہی ظاہر ہو تاہے۔

حواء علیهالاسان کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ قرآنِ عزیز میں اس کے متعلق صرف ای قدر مذکورہے: "وَ حَلَقَ مِنْهِا ذَوُ جَهَا" "ادراس (نفس) سے اس جوڑے کو پیدا کیا"

یہ نظم قر آنی حواء علیہ السعم کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل نہیں بناتی،اس لئے دونوں احتال ہو سکتے ہیں۔اوّل یہ کہ حواء علیہ السعم حضرت آ دم اللیں کی پہلی سے پیدا ہوئی ہوں جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی ای طرح ند کور ہے، دوم میہ کہ اللہ تعالی نے نسل انسانی کواس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہاجا تا ہے اور جومردگی رفیقہ کھیات بنتی ہے۔

آیت کی تفییر میں محققین کی رائے اس دوسری تفییر کی جانب مائل ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ قر آن عزیز صرف حضرت حواء میں محققین کی رائے اس حقیقت کا صرف حضرت حواء میں ہے۔
منعلق "اس حقیقت کا اظہار کر تا ہے کہ وہ بھی مردی کی جنس سے ہاوراس طرح مخلوق ہوئی ہے،البتہ بخاری و مسلم کی روایتوں میں بیہ ضرور آتا ہے کہ عورت پہلی سے پیدا ہوئی ہے۔

الفاظ يدين:

"استوصو ابالنساء فان المرأة حلقت من ضلع" (المحديث) "عورت كے ساتھ نرمى اور خير خواہى ہے بيش آواس لئے كہ عورت پہلى ہے پيداكى گئى ہے"

اس گامطلب ابن استخق نے توبیہ بیان کیا ہے کہ حوا<del>رعلیا السن</del> آدم الطفی کی ہائیں پہلی سے پیدا کی گئیں، مگر ابن استخق سے زیادہ محقق اور نقاد علا مہ قرطبی نے اس کے معنی بیہ بیان کئے ہیں کہ دراصل عورت کو پہلی سے تثبیہ دی گئی ہے اس کا حال پہلی ہی کی ابتداء پہلی سے کی گئی ہے اس کا حال پہلی ہی کی لینلی ہے کہ عورت کی خلقت کی ابتداء پہلی سے کی گئی ہے اس کا حال پہلی ہی کی

طرح ہے،اگراس کی کجی کوسیدھا کرنا جا ہو گئے تو وہ ٹوٹ جائے گی تو جس طرح پہلی کے ترجھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جا تا ہے اوراس کے خم کو دُور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی اسی طرح عور توں کے ساتھ نرمی اور یہ فق کا معاملہ کرنا چاہئے۔ورنہ مختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کی شکست وریخت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ (مجاہدی، ۱۵،۵۰۰،۵۰۰)

حضرت آدم الملام جس جنت میں مقیم تنے اور جہاں ہے انھیں زمین پر اُتر نے کا حکم دیا گیاوہ جنت کون ی جنت ہے " جنت الماوی" ہے جو بعد قیامت اہلِ ایمان کا متعقر ہے یا" بنت ارضی"جوا تی سر زمین میں کسی بلند پُر فضامقام پر آدم کی حکومت کے لئے بنائی گئی تھی، جمہور علماءِ اسلام کا مسلک بیہ ہے کہ بیہ " جنت الماوی" ہے جس کا وعدہ آخرت میں مسلمانوں کے لئے کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آیات واحادیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً

اس جگہ جنت کو عربی قاعدہ ہے ''الجنۃ ''الف لام کے ساتھ ذکر کرنااس بات کی دلیل ہے کہ یہ اُسی مشہور جنت کاذکر ہے جس کو جگہ جگہ قرآنِ عزیز میں قیامِ قیامت کے بعد مومنوں کاوطن بتایا گیاہے ورنہ اگر کسی نئے مقام کا تذکرہ ہو تا تو پہلے اس کی حقیقت کااظہار ہو تا پھراس کو جانی پیچانی چیز کی طرح اِن الفاظ کے ساتھ ذکر گیاجا تا۔

الهُبِطُوا مِنُهَا جَمِيُعًا "تم وبالت ايك ساته ارّو"

ہبوط:(اُترنا) بلندی سے پستی کی طرف ہو تا ہے،اس لئے یہ جنت ار صنی نہیں ہو سکتی بلکہ "جنتۂِ ماویٰ"ہی ہو سکتی ہے۔

🔫 تسلم میں ایک طویل حدیث ہے۔ جس میں پیہ جملہ مؤجود ہے۔

یحمع الله الناس فیقوم المؤمنون حین تزدلف لهم الحنة فیأ تون ادم فیقولون یا باان استفتح لنا الحنة فیقول: وهل احر حکم من الحنة الا خطیئة ابیکم \_ (الحدیث) الله تعالی لوگوں کو جمع کرے گا، پس اہل ایمان کھڑے ہوں گے جب جنت ان کے قریب ہوگا۔ پھر وہ آدم کیاس آئیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے باپ ہمارے لئے اس جنت کو کھو لئے! اس پر حضرت آدم النے فرمائیں گے کیا تم کو جنت سے تمہار اباپ کی خطاکاری ہی نے نہیں ٹکالا تھا۔

اس کے برعکس علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ "جنت" دنیا، ہی کے مقامات میں ہے کسی مقام پر تھی "جنة الماویٰ" نہ تھی، اور اپنے قول کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ آیاتِ قرآنی ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ و الماویٰ "نہ تھی، اور اپنے قول کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ آیاتِ قرآنی ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم وہاں آدم حوا میں اسلام کو وہاں کھانے ہی تکلیف دی، پھر وہاں آدم العلیم خواب راحت میں بھی رہتے تھے اور وہاں الملیس بھی آتاجا تار ہتا تھا، اور اُس نے حضرت آدم العلیم کو بہکا بھی دیا۔ اور پھر آدم العلیم وحواء علید السام اور الملیس وہاں سے نکالے بھی گئے، تویہ تمام وہ امور ہیں جود نیا کے بھی دیا۔ اور پھر آدم العلیم وحواء علید السام اور الملیس وہاں سے نکالے بھی گئے، تویہ تمام وہ امور ہیں جود نیا کے

ساتھ مخصوص ہیں اور ''جنۃ الماویٰ'' میں اُن کا وجود نہیں ہے، نہ وہ عالم تکلیف ہے اور نہ اُس میں داخلہ کے بعد اخراج ہے، یہ قول بھی بڑے بڑے علماءِ اسلام کی طرف منسوب ہے، اور اُن دورایوں کے علاوہ اس سلسلہ میں دو رائیں اور بھی ہیں اور اس طرح اس مسئلہ میں چارا قوال ہو جاتے ہیں۔

- ا) بيجنة الماوى ٢
- ۲) یه جنت ار ضی ہے۔
- سے جنت الماوی اور جنة الارضی کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو صرف ای غرض ہے تیار کی گئی تھی۔
- ﴾) اس معاملہ میں توقف اور سکوت کرنا چاہیئے،اور اے خدا کے حوالہ کر دینا چاہیئے یہ بحث بہت طویل ہے اور حافظ عماد الدین بن کثیر نے اپنی تاریخ البدایۃ و الھنایۃ میں اس کو بڑے شرح وسط سے بیان کیا ہے اور تمام اقوال کے مفصل دلا کل اور نظائر کو بھی نقل کیا ہے ۔ تفصیل دیکھنے کیلئے اس کی مراجعت کرنی چاہیئے۔

بہر حال حقیقت حال کا عالم تو خداہی ہے لیکن تمام دلائل و بُراہین کے دیکھنے کے بعد ہماری رائے تو یہی ہے کہ یہ معاملہ بلاشہ ''جنة الماویٰ''ہی میں پیش آیا ہے اور کھانے ، سونے اور شیطان کے وسوسہ ڈالنے کے لئے تمام معاملات ''جنة الماویٰ'' میں اس وقت پیش آئے ہیں جبکہ انسان ابھی تک عالم تکلیف میں نہیں آیا تھا۔ پس یہ جو پچھ ہوا مثیت اللی کی حکمت بالغہ کے زیر اثر اس لئے ہوا کہ یہ تمام تکوینی امور انسان کے زمین پر آباد ہونے اور ''خلافت اللہ یہ'' کے حقد اربغنے کے لئے ضروری تھے۔ پس اگر یہی رائے قول ہے کہ اس جگہ جنت سے مراد ''جنة الماویٰ'' ، ہی ہے تو یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حواء علیا السلام رنمین کی کہ حضرت آدم اور حضرت حواء علیا السلام مید میں ہی کہ حضرت آدم اللہ ہندوستان کی مرزمین پراتارے گئے اور پھر چل کر دونوں عرفات ( تجاز ) کے میدان میں ایک دونوں کہ دونوں نے اس میدان بھی کانام عرفات ہوا کیوں کہ دونوں نے اس میدان میں ایک دوسرے کو پیچانا۔

لین قرآنِ عزیز نے اس حصہ کو نظرانداز کر دیاہے کیونکہ اس کااظہار رشد دہدایت سے غیر متعلق تھاالبت قلبی رجھان اور نفسیاتی برہان اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ آدم وحواء علیا است ایک ہی جگہ اُتارے گئے ہوں گئے تاکہ حق تعالیٰ حکمت بالغہ کے زیرِ اثر جلد ہی نسل انسانی کی افزائش اپناکام کر سکے اور اس عالم خاکی کے وارث وکمین خداکی زیر اثر جلد ہی سب سے بڑے شرف "خلافت ارضی "کاپوراپوراحق اداکر سکے۔

## ظريفانه نكته

جوعلاءاں کے قائل ہیں کہ یہ "جنة الماویٰ" ہےان پر دوسرے علاء کا یہ اعتراض ہے کہ اگراہے صحیح تشکیم کر لیاجائے (اور یہ ظاہر ہے کہ اس کادوسر انام جنة الخلدہے) تو حضرتِ آدم علیہ سے ابلیس کا یہ کہنا کہ میں تمہیں شجر خلد کا پیتہ بتاؤں کیامعنی رکھتاہے؟

لیکن اوّل الذکر علماءان حضرات سے جو جنت ارضی کے قائل ہیں بلیٹ کریہ سوال کرتے ہیں کہ اگریہ جنتِ

ارضی تھی تواس دار فانی میں ابلیس حضرت آ دم اللیہ سے ایس بحث ہی کیسے کر سکتا تھا کہ دنیااور اُس کی تمام اشیاء تو فانی ہیں مگر اُس میں ایک شجر خلد بھی ہے۔ دارِ فانی میں خلود کہاں اس کو تو معمولی عقل کا انسان بھی تشکیم نہیں گر سکتا چہ جائیکہ حضرت آ دم اللیہ ۔۔

# جنت ارضى علماء ظبقات الارض كي تظرمين

جو علماءاس جنت گو" بخت ارضی" بتاتے ہیں ان میں سے علماء طبقات الارض کا بید و عویٰ ہے کہ رابع مسکون میں سے جس خطہ پر جنت قائم تھی وہ آج کا ئناتِ ارضی پر موجود نہیں ہے۔ بیدصنہ" قار ہُمو" کے نام سے اس د نیامیں آباد تھا مگر مختلف حوادث اور چیم زلزلوں کے باعث بحر ہند میں ہزاروں سال ہوئے کہ غرق ہو گیا، اور یہ کہ جب یہ حادثہ چیش آیا تھا تو اس خطہ پر بسنے والی انسانی آبادی تقریباً ساٹھ ملین (چھ کروڑ) کی تعداد میں ہلاک ہوگئی۔

ادر بائبل کے سفر تکوین اصحاح میں اس کامقام و قوع وہ بتایا گیاہے جہاں سے د جلہ اور فرات نکلتے ہیں۔ کیا حضرت آدم ﷺ نبی اور رسول ہیں؟

شریعت اسلامی میں ''نبی ''اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے چن لیا ہو اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہوتی ہو اور ''رسول''اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب ہے نی شریعت اور نئی کتاب بھیجی گئی ہو۔

چونکہ حضرت آدم السلام دنیائے انسانی کے باپ ہیں توخود بخودیہ سوال پیدا ہو تاہے کہ وہ جس طرح اپنی نسل کی دنیوی سعادت و فلاح کیلئے پیغامبر شھیا نہیں؟

اسکا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بلا شبہ خدا کے ستج پیغیبر اور نبی برحق تصاور اس سئلہ میں اُمت میں کبھی دورا نہیں نہیں ہو کیں اور اس سئلہ میں اس وقت سے اہمیت پیدا ہوئی دورا نہیں نہیں ہو کیں اور اس سئلہ موضوع بحث نہیں بنا مگر اس سئلہ میں اس وقت سے اہمیت پیدا ہوئی جبکہ مصرے قریبہ منہور کے ایک محض نے حضرت آدم السلام کی خود سے کا انکار کیا اور اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کیا کہ قرآن عزیز میں کسی مقام پر بھی حضرت آدم السلام کی طرح "نبی" کودوسرے انبیاء علیهم السلام کی طرح "نبی کہا گیا۔ اُ

اس شخص کاریہ کہنا کہ قر آنِ عزیز نے حضرتِ آدِم ﷺ کوکسی جگہ لفظ"نبی" سے مخاطب نہیں کیا، لفظی اعتبار سے اگر چہ صحیح ہے لیکن حقیقت نبوت کے اعتبار سے بالکل غلط ہے اس لئے کہ نبوت کے جو معنی اسلامی اصطلاح میں بیان کئے گئے ہیں بغیر کسی تاویل کے اس کااطلاق حضرتِ آدم ﷺ پر نظم قر آنی میں بہت سے مقامات میں موجود ہے، جگہ جگہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالی بغیر کسی واسطہ کے حضرت آدم ﷺ سے ہمکلام

عن ابي در قال قالت يا رسول الله ( 🇯 ) ارايت آدم ا نبيا كان قال نعم نبيا رسولا يكلم الله قبيلا ( تفيرا بن كثير .ج ا،ص ٢٣ قديم)

ا: حضرت ابوذر غفاریؓ ہے مروی ہے "میں نے عرض کیایار سول اللہ ﷺ! مجھے بتایے کیا آدم ﷺ نبی تھے؟۔ مجھے حضور ﷺ نے فرمایا،ہال وہ نبی تھےاور رسول بھی،انہیں اللہ رب العلمین ہے شرف تخاطب و تکلم حاصل ہوا"۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں:

ہو تارہا ہے اور اس تمام مخاطبت اور بات چیت میں امر و نہی اور حلال وحرام کے احکام دیتارہا ہے اور ان احکام کے لئے آدم اللہ کے اوم است انہی سے خطاب فرمایا گیا، پس جبکہ نبوت کی حقیقت بھی یہی ہے تو حضرتِ آدم اللہ کی نبوت کا انکار قطعاً باطل اور بے معنی ہے، نیز ان کے رسول ہونے نہ ہونے کی بحث بھی کچھ زیادہ اہم نہیں ہے اسلے کہ جب وہ پہلے انسان ہیں توانسانی آبادی کیلئے خدا کی وہی کے ذریعہ جو پیغامات بھی انھوں نے شنائے وہی ان کی شریعت سمجھی جائے گی اور اسلے وہ رسول بھی ہیں، کی وہی حال ان کی نبوت پر یقین رکھنے اور قلب میں اطمینان بیدا کرنے کیلئے نظم قرآنی کی وہ تمام آبات کافی وشافی دلیل ہیں جو حضرتِ آدم اللہ اور اللہ تعالیٰ کے در میان براہ راست گفتگو اور مکالمت و مخاطبت کی شکل میں نظر آتی ہیں۔

۸ ۔ حضرتِ آدم النظامی جبکہ نبی ہیں تواُن سے خدا کے حکم کی خلاف درزی کے کیامعنی، نبی تو معصوم ہو تاہےادر "عصمت"نا فرمانی اور گناہ کے متبضاد ہے؟

، حضرت آدم اللہ کی عصمت پر بحث کرنے ہے قبل مخضر الفاظ میں "عصمت" کے معنی اور اس کا مفہوم معلوم ہو جاناضر وری ہے تاکہ آئندہ بھی ایسے مقامات میں گنجلک اور ریب وشک کی گنجا نیش باقی نہ رہے۔

## عصمت نی کے معنی

خالقِ کا نئات نے انسان کی تخلیق متضاد قو توں کے ساتھ فرمائی ہے، یعنی اس کو نیک وبد دونوں فتم کی قوتیں عطاکی گئی ہیں، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی، وہ اراد ہُ بد کا بھی حامل ہے اور اراد ہُ خیر کا بھی،اور یہی اسکے انسانی شرف کاطغرائے امتیاز ہے۔

ان متضاد قوتوں کے حامل "انسان" میں ہے حضرتِ حق،انسانی رشد و ہدایت،اوراصول الی اللہ کیلئے مجھی مسلمہ کی شخص کو چن لیتے اور اسکوا پنار سول، نبی اور پنجمبر بنالیتے ہیں اور اس سلسلہ کی آخری کڑی ذاتِ اقد س

اور جب یہ ہتی "نبوت" کے لئے پہن کی جاتی ہے تواس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل وارادہ کی زندگی میں ہر قتم کے گناہ سے پاک اور ہمہ قتم کی نافرہانیوں سے منز ہو، تاکہ پیغام الہی کے منصب میں خدا کی صحیح نیابت اداکر سکے۔اور:۔ "اوخویشتن گم است کرار ہمری کند"کا مصداق نہ ثابت ہو،اس طرح دہ ایک انسان اور بشر بھی ہے کھا تا ہے، پیتا ہے، سو تا ہے اور اہل وعیال کی زندگی سے بھی وابسة ہے اور دہ ہر قتم کے عملی اور ارادی گناہوں سے پاک بھی ہے کیوں کہ وہ ہر قتم کی نیک کے لئے ہادی دم شداور خداگانائب ہے،اوراگرچہ وہ دوسر سے انسانوں کی طرح متضاد قو توں کا حامل ضرور ہے لیکن عمل اور ارادہ میں اُس سے ہر قتم کی بدی کے ظہور کو ناممکن اور محال کر دیا گیا ہے تاکہ اس کا ہر ایک ارادہ، ہر ایک عمل اور ہر ایک قول غرض ہر ایک حرکت و سکون،کا نات کے لئے اسوہ اور نمونہ بن سکے،البتہ بشریت وانسانیت سے متصف ہونے کی بنا پر سہو، نسیان،اور سکون،کا نات کے لئے اسوہ اور نمونہ بن سکے،البتہ بشریت وانسانیت سے متصف ہونے کی بنا پر سہو، نسیان،اور سکون،کا نات کے لئے اسوہ اور نمونہ بن سکے،البتہ بشریت وانسانیت سے متصف ہونے کی بنا پر سہو، نسیان،اور سکون،کا نات کے لئے اسوہ اور نمونہ بن سکے،البتہ بشریت وانسانیت سے متصف ہونے کی بنا پر سہو، نسیان،اور سکون،کا نات کے لئے اسوہ اور نمونہ بن سکے،البتہ بشریت وانسانیت سے متصف ہونے کی بنا پر سہو، نسیان،اور کمنی قبل کر کر لیتا ہے مگر فور آئی اُس پر متنبہ کر دیا جاتا ہے اور وہ اس

ے کنارہ کش ہو جاتاہے۔

مسہوادرنسیان تواہیے مفہوم میں ظاہر ہیں مگر زَلَۃ (لغزش) کیاہے؟

تواس کااطلاق ایسی حقیقت پر ہوتا ہے کہ جہال نہ عمل اور کر دار میں تمر داور سرکشی کادخل ہواور نہ قصدو ارادہ کے ساتھ تھم کی خلاف ورزی کااور ساتھ ہی وہ عمل اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبارے فتیجے ،بداور شر بھی نہ ہو بلکہ ان تمام امور کے پیش نظروہ اپنی ذات میں آگر چہ اباحت اور جواز کا در جہ رکھتا ہو مگر کرنے والے گی ہتی کے شایانِ شان نہ ہو بلکہ اُس کے عظیم رتبہ کے سامنے شبک اور ہلکا نظر آتا ہو، باایں ہمہ اس لئے عمل میں آگیا کہ عمل کرنے والے کی نگاہ میں اس کا س طرح کرنا خدائے تعالی کی مرضی کے خلاف نہ تھا لیکن نبی پرچو تکہ خدائے تعالی کی مستقل حفاظت و نگر انی رہتی ہے اس لئے فور آبی اسکو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ عمل تہماری جلالت قدر اور کی مستقل حفاظت و نگر انی رہتی ہے اس لئے فور آبی اسکو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ عمل تہماری جلالت قدر اور عظمت مرتبہ کے شایانِ شان نہیں ہے اور قطعی غیر مناسب ہے ،اسی فرق مراتب کو عربی کی اس مثل میں ظاہر کیا گیا ہے۔

حسناتُ الا برارسيَّاتُ المقربين "تَكُوكَارانسانوں كى عام خوبياں مقربينِ بارگادِ اللي كے حق ميں بُرائياں، ہوتی ہيں"

مگراس کئے کہ ایک مقرب بارگاہ الہی کو خداکی مرضی کے سمجھنے میں بھی بیہ لغزش کیوں پیش آئی سنة اللہ بادی ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین (علہم الصلوۃ والسلام) کی اس قتم کی لغزشوں پر جب ان کو متغبہ کرتا ہے تو اول نہایت سخت اور مجر مانہ عمل کی حیثیت میں اُس لغرش کاذکر کرتا ہے مگر پھر کسی دوسرے مقام پر اُس معاملہ کی اصل حقیقت کو ظاہر کر کے ''نبی ورسول'' کے عمل کو لغزش ہی کی حد میں لے آتا، اور اُن کی جانب سے خود ہی معذرت کر دیتا ہے تاکہ کسی ملحد اور زندیق کو کسی بھی نبی ورسول کی جانب گناہ کے الزام لگانے کی بے حاجراً ہے نہ ہو سکے۔

اس مجموعہ حقیقت کانام ''عصمت انبیاء'' ہے اور یہی اسلامی عقائد میں ہے ایک بنیادی عقیدہ ہے، یہ مسئلہ اگر چہ بخٹ و کاوش کے اعتبار سے بہت اہم اور معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، مگر دلائل و براہین اور بحث و نظر کے بعد مسئلہ کی حقیقت اوراس کاخلاصہ یہی ہے جو یہاں سپر دِ قلم کیا گیااوراس مقام پرای قدر کافی وشافی ہے۔

حضرت آوم الفليقان كاعضمت

اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب حضرتِ آدم اللہ کے واقعہ پر غور سیجئے اور نظر ڈالئے کہ قر آن عزیز "سور وُبقرہ" میں جب یہ واقعہ بیان گیا توصاف طور پر بیہ واضح کر دیا گیا کہ حضرت آدم النے کی بیہ غلطی نہ گناہ تھی اور نہ نافر مانی بلکہ معمولی قسم کی لغزش تھی۔

"فَازَلَّهُمَاالشَّيُظنُ"

"شیطان نےان دونوں سے لغزش کرادی"

اورای کے بعد سور ہُ"اعراف"اور"طحا"میں دو جگہ ای واقعہ کو نقل کرتے ہوئے"وسوسہ"سے تعبیر کیا:۔

#### ''فَوَ سُوَّسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَن'' ''شيطان نے اُن کو پُھسلادیا''

اور "طلا" میں تبییری جگداس لغزش اور وسوسہ کاخود ہی سبب بیان کرکے حضرتِ آدم گوہر فتم کے ارادی اور عملی گناہ سے پاک ظاہر کیااور ان کی عصمت کے مسئلہ کو زیادہ سے زیادہ محکم اور مضبوط بنادیا۔ "گاڈی نے دائی گناہ سے پاک نظاہر کیااور ان کی عصمت کے مسئلہ کو زیادہ سے زیادہ محکم اور مضبوط بنادیا۔

"وَ لَقَدْ عَهِدُنَا اللِّي ادْمَ مِنْ قَبْلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزُمًا"

''اور بلاشبہ ہم نے آ دم ہے ایک اقرار لیاتھا پس وہ اس کو بھول گیااور ہم نے اس کو پختہ ارادہ کا نہیں پایا (ہم نے اس کوا قرار کے پورانہ کرنے میں اس کے ارادہ اور قصد کاد خل نہیں پایا)''

یہ آیات صاف طور پر واضح کرتی ہیں کہ حضرت آدم اللہ نے کسی قشم کا گوئی گناہ نہیں کیا جس حد تک معاملہ پیش آیااس میں بھی اُن کے قصد وارادہ سے خلاف ورزی کا مطلق کوئی دخل نہیں ہے بلکہ وہ ایک وسوسہ تھا جو لغزش کی شکل میں ان سے صادر ہو گیااوروہ بھی نسیان اور بھول چوک کے ساتھے۔

ان تمام تضریحات کے بعداب سور ہ طراکی مسطور ہ ذیل آیت کا مقصد خود بخود صاف ہو جا تا ہے۔

"وَعَصٰیَ ادَمْ رَبُّهٔ فَغُوای" "اور آدم نے اپنے پروردگار کا حکم پورانہ کیااوروہ بہک گیا"

ہم نے اس جگہ عصیان اور غوایت کے وہ معنی نہیں گئے جو عام بول چال میں بولے جاتے ہیں یعنی "گناہ"اور "گر اہی "اور ایسا تاویل بعیدیادُور اُز کار توجیہ کے لئے نہیں گیا گیا بلکہ لغت اور علم معانی کے عام اصول کے زیر نظر ہی کیا گیا جاس گئے کہ لغت عربی کی مشہور کتاب" لسان العرب "اور" اقرب الموارد" وغیرہ میں ہے" المعصیة، مصدر وقد شطلق علی الزّلة محازاً" (معصیة مصدر ہے اور بھی مجاز کے طور پر لغزش کے معنیٰ میں استعمال ہو تا ہے) اس طرح "غویٰ "کے معنیٰ میہاں صل یا حاب کے ہیں، پس اگر یہاں صل مراد ہیں تو اس کا اُردو ترجمہ ہے۔ "ہمک گیا "کیا جائے گا اور حاب مراد ہیں تو نقصان میں پڑ گیا قصیح ترجمہ ہے۔

بہر حال واقعہ سے متعلق ان تمام آیات کو اور ان آیات کو جو حضرت آدم اللہ کی جلالت قدر، صفوت وہر گزیدگی، اور خلعتِ خلافت سے سر فرازی کو ظاہر کرتی ہیں، جدا جدا کر کے نہ دیکھا جائے "جیسا کہ معترضین کا عام قاعدہ ہے اور جواکثر قرآن فہی میں گمر اہی کا سبب بنتاہے "اور سب کو یکجا جمع کر کے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روزروشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم اللہ کی عصمت کا مسئلہ ایک نا قابلِ انکار حقیقت ہے اور اس میں قطعی کسی شائبہ وریب وشک کی گنجائش نہیں ہے۔

اور بالفرض اگر عصنی اور غوای کو عام معنی میں لیا جائے تب بھی وہ اصول پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے جو مسئلہ عصمت" کی حقیقت کے سلسلہ میں ابھی بیان ہو چکا ہے کہ جب نصوصِ قر آن حضرت آ و م الطبی کی نبوت، صفوت، اور خلافت جیسے عظیم الثان مر اتب کا اظہار کرتی ہیں تو اس آیت میں ان کی اس لغزش کو ان سخت الفاظ کے ساتھ اس لئے یاد کیا گیا کہ آ و م الطبی جیسے مقرب بارگاوالہی کے لئے کہ جس کوخوداللہ تعالیٰ کی براہ راست جمکامی کا شرف حاصل ہے ، یہ لغرش اور نسیان بھی اس کے مرتبہ سے نازل اور غیر موزوں ہے لہٰذا براہ راست جمکامی کا شرف حاصل ہے ، یہ لغرش اور نسیان بھی اس کے مرتبہ سے نازل اور غیر موزوں ہے لہٰذا

زیادہ سے زیادہ قابلِ گرفت ہے اگر چہ ابرارو نیکو کارانسانوں کے حق میں اس قشم کی غلطی ایک معمولی بات ہی کیوں نہ ہو۔

حضرتِ آدم ﷺ د نیاءِ انسانی میں پہلے انسان اور کا ئناتِ بشری کے پہلے ابوالبشر ہیں یااس ہے جھی پہلے اس قتم کی د نیاءِ انسانی کا وجو د اس کا ئنات میں رہاہے اور اس کیلئے بھی اسی طرح ایک آدم ابوالبشر کی ہستی رہی ہے؟

اس مسئلہ کے متعلق اگر چہ بعض علاء طبقات الارض نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجود انسانی دنیا ہے قبل بھی ربع مسکون پر عالم انسانی کا وجود رہاہے اور آج ہے تمیں ہزار سال قبل کی اس جنس بشری کا نام تیاندر تال تھا اور اس کا موجودہ نسل انسانی ہے قطعا کوئی تعلق نہ تھا بلکہ وہ مستقل نسل تھی جو ہلاک ہو گئی اور اس کے بعد موجودہ نسل انسانی نے جنم لیا مگر ان کی یہ شخفیق شخمینی اور قیاس ہے جو انسانی ڈھانچوں اور ان کی ہڈیوں کی شخفیق (ریسرچ) پر مبنی ہے اور کسی یقین اور علم حقیق پر مبنی نہیں ہے اور قر آن عزیز نے ہم کو اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی، نہ کسی موقع پر اس کے بارہ میں کوئی اشارہ کیا اور نہ نجی اگر م سے اس مسئلہ میں کوئی تصر تک اطلاع نہیں دی، نہ کسی موقع پر اس کے بارہ میں کوئی اشارہ کیا اور نہ نجی اگر م سے سے اس مسئلہ میں کوئی تصر تک موجود ہے۔ لہذا ہمارے یقین اور اعتقاد کے لئے اسی قدر کافی ہے جو ہم کو قر آن کے یقینی علم اور وحی الہی کی صاف اور صر تکا طلاع ہے حاصل ہوا۔

دراصل اس قتم کے مباحث علمیہ کیلئے اسلام کی تعلیم ہیہ ہے کہ جو مسائل علم یقین اور مشاہدہ کی حد تک پہنچ جی بیں اور قر آنی علوم اور وجی البی ان حقائق کا انکار نہیں کرتے کیونکہ قر آن عزیز مشادید اور ہدایت کا بھی بھی انکار نہیں کرتا" تو ان کو بلا شبہ تسلیم کیا جائے اس لئے کہ ایسے حقائق کا انکار بجا تعصب اور تنگ نظری کے سوااور کچھ نہیں ،اور جو مسائل ابھی تک یقین اور جزم کی اُس حد تک نہیں پہنچ جن کو مشاہدہ اور بداہت کہا جاسکے جیسا کہ مسئلہ "زیر بحث" تو اُن کے متعلق قر آن عزیز کے مطالب میں تاویلات نہیں کرنی چا ہئیں اور خواہ مخواہ ان کو جدید تحقیقات کے سانچ میں ڈھالنے کی سعی ہر گر جائز نہیں، بلکہ وقت کا انظار کرنا چاہئے کہ وہ مسائل اپنی جدید تحقیقات کے سانچ میں ڈھالنے کہ سے ہنا پڑا ہے، مگر علوم قر آنی کو بھی ایک مرتبہ بھی اپنی جگہ سے ہنے کی ضرورت ہیں نہیں آئی اور جب بھی مسائل علمینہ بحث و نظر کے بعد یقینیات اور مشاہدات کی حد تک پہنچ ہیں وہ ضرورت ہیں نہیں آئی اور جب بھی مسائل علمینہ بحث و نظر کے بعد یقینیات اور مشاہدات کی حد تک پہنچ ہیں وہ ایک نقط بھی اُس سے آگے نہیں گئے جس کو قر آن نے پہلے سے واضح کر دیا ہے۔

لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ یہ بحث صرف ان ہی مسائل سے متعلق ہے۔جو تاریخی، جغرافی اور طبعی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں اور قر آنِ عزیز نے اس حد تک ان کی طرف توجہ کی ہے جس سے اس کے مقصد ارشاد و ہدایت کومد دمل سکے ، باتی وہ تمام مسائل جن کا تعلق ایک مسلمان کے "مسلم" ہونے اور عقائد وا عمال کے اعتبارے اُس کے "مومن" کہلانے ہے ہے۔ سوان کو قر آنِ عزیز نے جس یقین اور علم حقیق (وحی الہی) کے ذریعہ بیان کر دیا ہے ان میں مطلق کسی قتم کے تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ وہ کسی تحقیق اور ریسر چ کے مختاج، مثلاً خدا کی ہستی، آخرت کے وجود، ملائکۃ اللہ، تقدیر اور انبیاء ورسل ہے متعلق ایمان واعتقادیا نماز وروزہ کی اصل حقیقت، حج وزکوۃ کے معنی و مفہوم وغیرہ یہ تمام مسائل ایک متعلق ایمان واعقادیا نماز وروزہ کی اصل حقیقت، حج وزکوۃ کے معنی و مفہوم وغیرہ یہ تمام مسائل ایک مسلمان کیلئے مطلق کسی جدید تحقیق کے مختاج نہیں ہیں بلکہ اُس کے حقاق کے متعلق نصوص نے ہم کو دوسر ول سے قطعی بے نیاز کر دیا ہے اور اس کا دیا ہوا علم ، علم یقین (وحی الہی) پر مبنی ہے جو اپنی البدیت کے ساتھ اٹل اور غیر متبدل ہے۔

اا توراۃ والجیل (بائبل) میں اس قصہ سے متعلق جو واقعات مذکور ہیں مثلاً سانپ اور طاؤس کا قصہ یاای فتم کی اور باتیں جو قر آنِ عزیز اور صحیح روایات حدیثی میں نہیں پائی جاتیں ان کے متعلق کیا تھم ہے؟

یہ سب اسر ائبلیات کہلاتی ہیں اور ہے اصل ہیں ، ان کی پشت پر نہ عیلم یقین اور عِلم صحیح (وحی الہی) کی سند ہے اور نہ عقل و تاریخ کی شہادت ، اس لئے من گھڑت اور ہے سر و پابا تیں ہیں ، بعض مفسرین بھی ایسی روایات کے نقل میں سہل انکار کی بر تتے ہیں ، جس سے بہت بڑا نقصان یہ پیدا ہو تا ہے کہ عوام نہیں بلکہ خواص بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان روایات کو اسلامی روایات میں دخل ہے اور یہ بھی صحیح روایات کی طرح صحیح اور یہ بھی صحیح روایات کی طرح صحیح اور یہ بھی صحیح روایات کی طرح صحیح اور یہ بھی صحیح روایات کی ہر گزان کو جگہ نہ دی جائے اور نہ صرف کتب تفییر وحدیث بلکہ کتب سیر ت کو بھی ان سے پاک رکھا

ا حضرتِ آدم الطبی کے واقعہ میں ملک ( فرشتہ )اور '' جن''کاذکر بھی آیا ہے، یہ دونوں خدائے تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہیں یا صرف دو قو توں کا نام ہے جو قوتِ ملکوتی اور قوتِ شیطانی سے موسوم ہیں؟

فرشته

قر آنِ عزیزاوراحادیث رسول ﷺ نے جو پچھ ہم کو بتایا ہے اس کا حاصل میہ ہے کہ ہم "فرشتہ "کی نہ حقیقت تخلیقی ہے واقف کئے گئے ہیں اور نہ وہ ہم کو نظر آتے ہیں ،البتہ ہمارے لئے یہ یقین و اعتقاد ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان کے وجود کو تتلیم کریں اور ان کو مستقل مخلوق یقین کریں،اس لئے کہ قر آن عزیز اور احادیث صحیح نے ان میں سے بعض کے ناموں کی تصریح تک کی ہے اور جنس ملائکہ کی جن صفات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ان کے ایک مستقل مخلوق ہونے کی صراحت کرتی ہیں، ذیل کی آیات ان ہی حقائق کو واضح کرتی ہیں۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُواً لَجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَرَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذَٰنِ اللَّهِ لَوْ كَهِ دِبِ جُوكُولَى مَن بُوجِرِ بِلِ كَاسُواسَ نِهِ تَوَاتَاراَ بِهِ كَام تِيرِ فِل پِرَاللّهَ فَكَمَ سِ مَنْ كَانَ عَدُواً لِللهِ وَمَلَا أَبْكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُواً لَلْكَافِرِيْنَ ٥ لَلْكَافِرِيْنَ ٥

جو کوئی و تئمن ہواللّٰہ کااوراس کے فرشتوں کااوراس کے پیغیبروں کااور جبریل اور میکائیل کا تواللّہ دشمن ہے اُن کافروں گا۔

ں اور المُمَلِّائِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مِنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وہاتار تاہے فرشتوں کو بھیدوے کرائے حکم سے جس پر جاہے اپنے بندوں میں سے۔

الْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِيُّ أَجْنِحَةٍ مَنْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ • مَنْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ • مِن مَنْ مَنْ الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَنْ عَيْرُ الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَنْ الله عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا عَل

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ پیشہوں کے فرشے اور روحیں اس کے آگے۔

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ط وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ • اور فرشة بول عَلَى أَرْجَائِهَا ط وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ • اور فرشة بول گر (قيامت كردن) الله (آسان) كركنارول پراورا الله أني گرش تير درب كال الله او پراس دن آنه (فرشة) (الحاق)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرُضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْاً أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا

اور جب کہاتیرے پروردگارنے فرشتوں ہے میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ توانھوں نے کہا کیا تواس میں ایسے کو بنائے گاجواس زمین میں فساد پھیلائے گا۔ (ابقرة)

ان آیات کوغورے پڑھنے کے بعد خود انصاف کیجئے کہ جن ملحدوں نے فرشتوں کے مستقل مخلوق ہونے سے انکار کیاہے ان کی باطل تاویلات اور قرآنِ عزیز میں معنوی تحریفات کس حد تک قابلِ قبول بلکہ لائقِ ذکر ہیں۔

قر آنِ عزیز میں ملگ اور ملائکہ کاذکر ۸۶ آیات میں ۸۸ مرتبہ آیا ہے جوذیل کی جدول سے ظاہر ہے:۔

| تعداد آيات | 5/5 5   | غيوسوا | تعداد آيات        | 700      | فيرحدة |
|------------|---------|--------|-------------------|----------|--------|
| 24.5.5     | الاحزاب |        | 4714-1494-17-11-  | البقره   | (+)    |
|            |         |        | radirmari+ilzz    |          |        |
| ~.         | سياء    | + ~    | ٨٠ ١٠٥ ١٠٠ ١٦٩ ١٨ | العمران  | -      |
|            |         |        | IFDAFFIAZ         |          |        |
| 7          | فاطر    | ra     | 121111111111111   | النساء   | ~      |
| 1179       | الصافات | 12     | APID+297 111119A  | الا تعام | 4      |
| 24.21      | ص       | rn     | r•dl              | الاعراف  | 4      |
| 20         | الزمو   | 79     | ۵٠،۱۲،۹           | الا ثفال | ٨      |
| 10         | فصلت    | (*)    | ridr              | هود      | 11     |
| ۵          | الشوراي | **     | rı                | يوسف     | 11     |
| 4 Dr.19    | الزخرف  |        | rrar              | الرعد    | 11     |
| 12         | James   | 47     | T+171112          | الحجر    | 10     |
| 12.14      | النحم   | ٥٣     | ,49,44,44,4       | النحل    | 17     |
| 70         | التحريم | 77     | 90,97,71,00       | الاسراء  | 14     |
| 14         | الحاقه  | 19     | ۵۰                | الكهف    | 14     |
| ٣          | المعراج | 4.     | 114               | ظه       | **     |
| rı         | المدثر  | 20     | ier               | الانبياء | ri     |
| rA         | النباء  | 41     | ۷۵                | الحج     | rr     |
| rr         | الفحر   | 49     | rr                | المومنون | rr     |
| ٣          | القدر   | ٨٧     | raittiti          | الفرقان  | to     |

۲۲ السجده ۱۱

نیز احادیث صیحه اور قدیم آسانی کتابول توراة ، زبور ، انجیل وغیر ه میں بھی فرشتوں کا تذکر ه موجود ہے اور ان کو مستقل مخلوق ہی بتایا گیا ہے ، خصوصاً بخاری اور مسلم کی روایات میں بکثرت اس کی شہاد تیں موجود ہیں۔

جن.

ای طرح" جن" بھی خدائے تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے جس کی حقیقت تخلیق سے ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہیں اور نہ عام انسانی آبادی کی طرح وہ ہم کو نظر آتے ہیں لیکن قر آنِ عزیز نے جو تصریحات اس مخلوق کے متعلق کی ہیں وہ ہمارے لئے ضروری قرار دیتی ہیں کہ ہم یہ اعتقاد اور یقین رکھیں کہ وہ بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں اور اُسی کی طرح شریعت کے مکلف بھی،ان میں توالد و تناسل کا بھی سلسلہ ہے اور اُن میں نیک وبد بھی ہیں۔

قر آن عزیز کی بیه آیات ان ہی حقائق کو واضح اور ظاہر کرتی ہیں۔

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ • وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ • (الذابية) اور نہيں پيداکيا جمنے جن اور انسان کو مگر تاکہ وہ عبادت گذار ہوں۔

قُلُ أُوْحِيَ إِلَى الرُّشُدُ فَامَنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَّبِنَا أَحَدًا ٥ السَمِعْنَا قُرْآنًا عَجِبًا ٥ الهُدِيُ إِلَى الرُّشُدِ فَآمَنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَّبِنَا أَحَدًا ٥ الرُّشُدِ فَآمَنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَّبِنَا أَحَدًا ٥ الوراء يَغِيبر سب لوگوں كو جمّاد وكه مير عياس خداكى طَرف ساس بات كى وحى آئى ہے كه جمّات ميں سے چند شخصوں نے مجھے قرآن پڑھتے خااوراً س نے بچھے اپنے لوگوں سے جاكر كہاكہ ہم نے مجيب طرح كاقرآن مناجو نيك راه و كھا تا ہے سوہم أس پر ايمان لے آئے اور ہم تو سَى كواپنے پرورد گار كاشر يك تُضرا ميں گ

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقَاسِطُوْنَ • اوربلاشبہ یجھ ہم میں سے فرماں بردار ہیں اور یجھ بے انصاف۔

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ بِيْك وه (شيطان)اوراس كى ذريات تم كواد هر سے ديجے رہتے ہيں جدهر سے تم ان كو نہيں ديجے۔

> كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبَّهِ اور تھا(ابلیس) جنات میں نے پس نافرمانی كی اس نے اپ رب كی۔

ان آیات ہے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ شطان بھی "جن "ہی کی نسل میں سے ہےاوراہلیس (شیطان) نے خدائے تعالیٰ کے سامنے خود میہا قرار کیا کہ اس کی تخلیق نار ( آگ) ہے ہوئی ہے،

مسطورہ بالا آیات کے علاوہ لفظ جن، جان اور جنہ بتیں مرتبہ قر آنِ حکیم کی اُکتیں آیات میں مذکور ہوئے ہیں،جو ذیل کی جدول سے ظاہر ہیں۔

| تعداد آيات   | 700      | 14 40 | تعداد آيات            | 715     | نبر حورة |
|--------------|----------|-------|-----------------------|---------|----------|
| ridrat       | السباء   | F 6.  | 1 + 1 T A 11 T 11 + + | الانعام | 7        |
| IDA          | الصافات  | rz    | 192,50                | الاعراف | 4        |
| 17.70        | فصلت     | ~1    | 119                   | هود     | it       |
| rada         | الا حقاف | 74    | r4                    | الحجر   | 10       |
| 24           | الذاريات | ۱۵۱   | ۸۸                    | الاسراء | 12       |
| 20,04,09,000 | الرحمن   | ۵۵    | ۵٠                    | الكهف   | IA       |
| 7.0.1        | الحن     | 45    | m9.12                 | النمل   | 44       |
| 4            | الناس    | 110   | 100                   | السجده  | **       |

حاصل کلام بیہ کہ قر آنِ عزیزاور نمی معصوم ﷺ نے ہم کو بیا اطلاع دی ہے کہ "ملا نکہ "اور" جن "اگر چہ ہماری ان نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن بلاشیہ وہ مستقل مخلوق ہیں،اور بیہ حقیقت ہے کہ مشاہدہ میں تو غلطی کا امکان بھی ہوار بار ہاہو تار ہتا ہے لیکن" و تی الہٰی "اور" نمی معصوم "کی اطلاع میں غلطی کی مطلق گنجائش نہیں الہٰد اہمار اایمان ہے کہ وہ خدا کی مستقل مخلوق ہیں،اس کے علاوہ عقلی اعتبار سے بھی ان کا مستقل مخلوق ہونانا ممکن نہیں ہے بلکہ امکان عقلی کے دائرہ میں ہے۔

پس جو چیز عقل کے نزدیک ناممکن نہ ہواور نقل یعن "و جی البی "اس کا یقین دلاتی ہو تواس کا انکار "علم "اور " "حقیقت " کا انکار ہے،اور نگ نظری اور ہٹ دھر می کی زندہ مثال، رہا یہ امر کہ وہ ہمارے مشاہدات و محسوسات ہاہر ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھتے تو یہ بھی انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو گئی اس لئے کہ آج کی دور بینوں اور سائنس کے آلات سے پہلے ہزاروں ہرس تک ہم کووہ بہت می اشیاء محسوس نہیں ہوتی تھیں اور نہ آئی تھیں ان کو دکھ سکتی تھیں جن کا وجود اُس وفت بھی موجود تھا مگر آج وہ نظر بھی آتی ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہیں تو کیا ہزاروں سال پہلے جن لوگوں نے اُن کے وجود کا انکار کیاوہ حقیقی علم پر مبنی تھایا کو تاہی علم اور ذرائع معلومات و تحقیقات سے ناوا قفیت کا نہیجہ ،ای طرح ہم آج بھی بجلی، مقناطیس اور روشنی کی تھیج حقیقت سے نا آشنا ہیں اور انکو صرف ان کے اثار وعلامات ہی سے بیجائے ہیں۔

اسی طرح ہادّیین اور ملاحدہ کا افکار کسی علم اور یقین پر مبنی نہیں ہے بلکہ محسوسات و مشاہدات میں نہ آنے کی بناپر "عدم علم" کی وجہ ہے ہے جو کسی طرح عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا، نیز علم دوہی طرح حاصل ہو سکتا ہے، ایک علوم وفنون کے ذریعہ جو کسب واکساب کا مختاج ہے اور دوسرے موہبت اور عطینہ الہی کی براہ ہے اور اس کاسب سے بلند درجہ وحی الہی ہے، پس اگر کوئی شے علوم وفنون کی راہ ہے جم نہ معلوم کر سکیں مگر عقل اُس کے وجود کونا ممکن نہ سمجھتی ہواور "وحی الہی" اس کے وجود کا اعلان کرتی ہے تو ہر ذی ہوش اور ذی عقل کا فرض ہے کہ وہ علوم وفنون کی درماندگی کے اعتراف کے ساتھ اس کو تسلیم کرے، البتۃ اگر اُس کو اس اطلاع کے وحی الہی ہونے جو اس اطلاع کے ایس اطلاع کے ایس اطلاع کے ایس اطلاع کے ایس اور جن میں انکار ہویاوہ سر تاسر وحی الہی کاہی منکر ہو تواب اُس کے لئے اس اطلاع پر ایمان لانے سے قبل ان دلائل کا مطالعہ ضروری ہے جو اس سلسلہ میں قر آنِ عزیز نے بیان کئے ہیں، اور جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ

بلاشبہ ''کلام اللہ''اور''وحی الہی''ہے۔

# قصه أوم القلطة مين چندا جم عبرتين

یوں تو حضرت آ دم ﷺ کے واقعہ میں بے شار پندونصائے ،اور مسائل، کاذ خبر ہ موجود ہے اور اُن کااحاطہ اس مقام پر ناممکن تاہم چنداہم عبر توں کی جانباشارہ کر دینامناسبِ معلوم ہو تاہے۔

الند تعالی کی حکمتوں کے بھید بے شار اور آن گنت ہیں اور بیا ممکن ہے کہ کوئی نہستی بھی خواہوہ کتنی ہی مقر ہین بار گاوالہی میں سے کیوں نہ ہو،ان تمام بھیدوں پرواقف ہو جائے ای لئے ملا نگۃ اللہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم الطبیع کی حکمت ہے آشنانہ ہوسکے اور جب تک معاملہ کی پوری حقیقت سامنے نہ آگئی وہ حیرت ہی میں غرق رہے۔

ا اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی حقیر شے گی جانب بھی ہو جائے تووہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی اور خلعت ِشر ف و مجد سے نواز کی جاسکتی ہے۔

ایک مشت خاک کود کیمئے اور پھر "خلیفۃ اللّٰد" کے منصب پر نظر ڈالئے اور پھراس کے منصب نبوت ورسالت کو ملاحظہ فرمائے، مگراس کی توجہ کافیضان بخت واتفاق کی بدولت یاخالی از حکمت نہیں ہو تابلکہ اُس شے کی استعداد کے مناسب بے نظیر حکمتوں اور مصلحتوں کے نظام سے منظم ہو تاہے۔

- انیان کواگرچہ ہمہ قشم گاشر ف عطا ہوااور ہمر طرح کی جلالت و بزرگی نصیب ہوئی، تاہم اس کی خلقی اور طبعی کمزوری اپنی جگہ اس کی خلقی اور طبعی کمزوری اپنی جگہ اسی طرح قائم رہی اور بشریت وانسانیت کاوہ نقص پھر بھی باقی رہایہی وہ چیز تھی جس نے حضرتِ آ دم الطبی پر بایں جلالت قدر و منصب عظیم نسیان طاری کر دیااور وہ ابلیس کے وسوسہ سے متاثر ہو گئے۔
- ا خطاگار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل مذامت و توبہ کی طرف مائل ہو تو اُس کے لئے باب رحمت بند نہیں ہوتو اُس کے لئے باب رحمت بند نہیں ہوتو اُس کے لئے باب رحمت بند نہیں ہوتی ،البتہ خلوص اور صدافت شرط ہے اور جس طرح حضرت آدم النہ کے نسیان و لغزش کا عفوا ہی دامن سے وابستہ ہے،اسی طرح ان کی تمام نسل کیلئے بھی عفوور حمت عالم کا دامن و سیع ہے۔

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ •

کہہ دے،اے میرے وہ بندوں جواپے نفوں کے بارہ میں حدے گذرگئے ہو (گناہ کرکے نفوں پر ظلم کیا ہے) تم اللہ کی رحمت سے ناام پدنہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دینے والارحم کرنے والا ہے۔ بارگاہِ اللّٰہی میں گتاخی یابغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی تباہ کر دیتی،اور ابدی ذلت و خسر ان کا باعث بن جاتی ہے،ابلیس کا واقعہ عبرت ناک واقعہ ہے اور اس کی ہز اروں سال کی عبادت گذاری کا جو حشر بارگاہِ اللّٰہی میں گتاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہواوہ بلا شبہ سر مائیہ صد ہز ارعبرت ہے۔

## فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ • پس عبرت حاصل كروات چشم عبرت ركھے والو

# قابيل وبإبيل

ان دونوں کاواقعہ بھی چونکہ حضرت آدم اللہ کے واقعہ کاایک حصہ ہے،اس کئے یہاں قابل ذکر ہے۔ قر آن عزیز نے حضرت آدم اللہ کے ان دونوں صاحبزادوں کانام ذکر نہیں کیاصرف اللہ ادم (آدم کے دوجیٹے) کہہ کر مجمل جھوڑ دیاہے،البتہ نوراۃ میں ان کے یہی نام بیان کئے گئے ہیں جو عنوان میں درج ہیں،ان کے واقعہ کے متعلق حافظ حدیث عمادالدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں سُدی سے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعودٌ اور بعض دو سرے صحابہؓ سے منقول ہے،اس کا مضمون یہ ہے،

و نیائے انسانی میں اضافہ کے لئے حضرت آدم اللہ کابید دستور تھاکہ قواء ہے اللہ سے توام (جوڑیا) پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کاعقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے توام بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے سے ،ای دستور کے مطابق قابیل اور ہابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا، قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ ہابیل کی ہمشیرہ سے کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین وخو برد تھی، اسلئے قابیل کو بید انتہائی ناگوار تھاکہ دستور کے مطابق ہابیل کی ہمشیرہ سے اس کی شادی ہواور ہابیل کی ہمشیرہ سے ،معاملہ کو ختم کرنے کے لئے حضرت آدم الطب نے بید فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی قربانی حق تعالی کی جناب میں پیش کریں جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنارادہ کے پورا کر لنے کا مستحق ہے۔

جیسا کہ تورات سے معلوم ہو تاہاں زمانہ میں قربانی (نذر) کی قبولیت کابیہ الہامی دستور تھا کہ نذرو قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پرر کھ دی جاتی اور آسان سے آگ نمودار ہو کراس کو جلادیتی تھی،اس قانون کے مطابق ہا بیل نے ایپ ریوڑ میں سے ایک بہترین دنبہ خدا کی نذر کیااور قابیل نے اپنی تھیتی کے غلتہ میں سے ردی فتم کاغلتہ قربانی کے لئے پیش کیا، دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا ندازہ اس عمل سے ہو گیا، البذاحب دستور آگ نے آکر ہا بیل کی نذر کو جلادیا اور اس طرح قبولیت کا نثر ف اُس کے حصنہ میں آیا۔

قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح بر داشت نہ کر سکااور اس نے غیض وغضب میں آگر ہا بیل ہے کہا کہ میں ہجھ کو قتل کیئے بغیر نہ چھوڑوں گا تا کہ تو اپنی مراد کونہ پہنچ سکے۔ہا بیل نے جواب دیا: میں تو کسی طرح ہجھ پر ہاتھ نہیں اُٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر،رہا قربانی کا معاملہ سوخدا کے یہاں تو نیک نیت ہی گی نذر قبول ہو سکتی ہے وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آسکتی ہے اور نہ ہے وجہ کاغم وغصتہ، قابیل پر اس نصیحت کا اُلٹا اثر پڑا اور اس نے خصتہ ہے وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آسکتی ہے اور نہ ہے وجہ کاغم وغصتہ، قابیل پر اس نصیحت کا اُلٹا اثر پڑا اور اس نے غصتہ ہے وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آسکتی ہے اور نہ ہے وجہ کاغم وغصتہ، قابیل پر اس نصیحت کا اُلٹا اثر پڑا اور اس

مگر قرآنِ عزیز میں شادی کاقصۃ مذکور نہیں ہے، صرف قربانی (نذر) کاذکر ہے،اوراس روایت سے زائد ہابیل کی نغش کے دفن کے متعلق بیاضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس تغش کا کیا کرے، ابھی تک نسِل آدم ایسی موت ہے دوجار نہیں ہوئی تھی اورای لئے حضرت آدم ایسی نے مردے کے بارہ میں کوئی حکم البی نہیں سُنایا تھا، یکا یک آس نے دیکھا کہ ایک گوے نے زمین کرید کرید کر گڑھا کھودا، قابیل کو تنبہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لئے اس طرح گڑھا کھود ناچاہئے اور بعض روایات میں ہے کہ کوئے نومسرے مردے کوئے کوائی گڑھے میں چھپادیا۔
تا بیل نے یہ دیکھا توا پی ناکارہ زندگی پر بے حدا فسوی کیا اور کہنے لگا کہ میں اس حیوان سے بھی گیا گذرا ہوں کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی البیت نہیں رکھتا، ندامت سے سر جھکالیا اور پھر آسی طرح اپنے بھائی کی نفش کو سیر دِخاک کردیا۔

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَقِيْنَ • لَئِنْ بَسَطَتَ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَقِيْنَ • لَئِنْ بَسَطَتَ إِلَيْ يَكَ لَ لِتَقْتَلُنِيْ مَا أَنَا بَبَاسِطٍ يَّدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتَلُكَ إِنِيْ أَخَافُ اللّه رَبَّ الْعَالَمِيْنَ • إِنِّي أَرِيْدُ أَنْ تَبُوءَ بِإثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِوذَلِكَ جَرَآء الظَّالِمِيْنَ • فَطَوَعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبُحَ مِنَ الْحَاسِرِيْنَ • فَعَتْ اللّه عَرُابًا يَبُحثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَة أَخِيْهِ قَالَ مَنْ فَتَلَ أَخِيهُ فَقَتَلَهُ فَأَصْبُحَ مِنَ الْحَاسِرِيْنَ • فَبَعَتْ اللّه عُرُابًا يَبُحثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَة أَخِيهُ قَالَ يَعْفِي اللّهُ عَرَابًا عَبْحَثُ فَي الْأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَة أَخِيهُ قَالَ يَعْفِي اللّهُ عَرَابًا عَبْحَثُ فَى اللّهُ عَرَابًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلُ أَنَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ اللّهُ عَرَانِي مَنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلُ أَنَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ اللّهُ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيًا النَّاسِ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيًا النَّاسِ حَمْيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيًا النَّاسِ حَمْيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَوْمُ اللّهُ النَّاسِ حَمْيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيًا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

اور سنا آن کو حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا جب نذر کی دونوں نے پچھ نذر اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسر ہے کی، کہا: میں تجھ کو مار ڈالوں گا، وہ بولا اللہ قبول کر تا ہے پر ہمیز گاروں ہے، اگر توہاتھ چلادے گا، جھے پر مار نے کو میں نہ ہاتھ چلادے گا، جھے پر مار نے کو میں نہ ہاتھ چلادے گا، جہان کا، میں چھے پر مار نے کو میں نہ ہاتھ ہے کہ ور دگار ہے سب جہان کا، میں چاہتا ہوں کہ (اس اقدام پر) تو میر اگناہ بھی حاصل کر لے، اور اپناگناہ بھی، پھر ہو جائے تو دوز خوالوں میں ہے اور یہی سز اہے ظالموں کی، پس اسکوراضی کیا اُسکے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اسکومار ڈالا۔ سوہو گیا نفصان اُٹھانے والوں میں، پھر بھیجا اللہ نے ایک کواجو کر بدتا تھاز مین کو تاکہ اسکود گلادے کسطرح چھپاتا گیا نفصان اُٹھانے والوں میں، پھر بھیجاللہ نے انسی کو ایک کواجو کر بدتا تھاز مین کو تاکہ اسکود گلادے کسطرح چھپاتا اُٹ ہے کا شان کی بھر لگا ہے اُس کو بھی نہ ہو سکا کہ اس کو تے جیسا ہی ہو تاکہ چھپالیتالاش اپنے ہوائی کی، پھر لگا بچھتا نے ۔ ای سب ہے کہا ہم نے ، بنی اسر ائیل پر کہ جو کوئی قبل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کو بلا عوض جان کی بایخر ض فساد کرنے کے ملک میں تو گویا قبل کر ڈالا اُن سب لوگوں کواور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو بلا عوض جان کو بلا ووں کو اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو باد و ویاز ندہ کر دیاسب لوگوں کو۔ (سرمائی درکن ہو)

ر سول الله ﷺ في نے فرمایا کہ و نیامیں جب بھی کوئی ظلم ہے قبل ہو تا ہے تواُس کا گناہ حضرت آدم اللہ کے پہلے بیٹے پہلے بیٹے( قائیل) کی گردن پر ضرور ہو تا ہے اس لئے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قبل کی ابتدا کی اور یہ نایاک سنت جاری کی۔

و مشق کے شال میں جبل قاسیون پرایک زیارت گاہ بی ہوئی ہے جو مقتل ہائیل کے نام سے مشہور ہے،اور اس کے متعلق ابن عساکر ؓ نے احمد بن کثیر کے تذکرہ میں انکاایک خواب نقل کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ اٹھول نے نبی اکرم ﷺ کوخواب میں دیکھااور آپ ﷺ کے ساتھ ہائیل بھی تھے،ہائیل نے بقسم کہا کہ میر امقتل یہی ہے اور آپ ﷺ نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی بہر حال بیہ خواب بی کی باتیں ہیں اور خواب کے سچے ہونے کے باوجود بھی اُس سے کوئی شرعی یا تاریخی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔

#### مقام عبرت

سورہ مائدہ کی بیان کردہ آخری آیت اور مسطورہ بالاحدیث جم پرید حقیقت آشکاراکرتی ہے کہ انسان کواپی زندگی میں ہر گزشی گناہ کی ایجاد نہ کرنی جاہئے تاکہ وہ کل کو بدکاروں اور ظالموں کے لئے ایک نے حربہ کاکام نہ دے، ورند متیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس" برعت "کااقدام کرے گا تو بائی بدعت بھی برابر اس گناہ کاصحة دار بندارہ گا اور موجد ہونے کی وجہ ہے ابدی ذات و خسرال کا مستحق تھہرے گا، گناہ بہر حال گناہ ہم حال گناہ کی ایجاد موجد کے لئے ہمیشہ کاوبال سرے بائدہ دیتی ہے۔ (نعوذوبالقد من ذلک)

ہم کی تو ہین نہ ہو، اور نسل آدم النہ کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کیلئے بعد کم دن" تدفین "کی سنت خبم کی تو ہیں نہ دوراس آدم النہ کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کیلئے بعد کم دن" تدفین "کی سنت قائم ہو جائے اور تقاضائے انصاف تھا کہ قابل کی اس کمینہ حرکت پراس کو دنیا میں ہو جائے اسلے نام اوراس قابل بنادیا جائے کہ خوداس کواپی ہے مائلی عقل و دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے اسلئے نہ اسکو البام بخشاگیا اور نہ اس کمینہ حرکت کو چھیانے کے لئے عقل کی روشنی عطاکی گئی بلکہ ایک ایسے حیوان کو البام بخشاگیا اور نہ اس کمینہ حرکت کو چھیانے کے لئے عقل کی روشنی عطاکی گئی بلکہ ایک ایسے حیوان کو البام ہم بینایا گیا جو عیاری و مکاری میں طاق اور دنائت طبع میں ضرب المثل ہے، اور آخر کار قابیل کو یہ البام بھی بنا۔

"يناوَ يُلَتَوَا عَجَزُتُ أَنُ أَكُونَ مِثُلَ هَذَا الْغُرَابِ" "بإئے افسوس! كياميں ايسا گيا گذرا ہو گيا كہ اس كۆے جيسا بھى نہ بن سكا"

نوٹ ۔۔۔ ارباب سیر و تاریخ کی عام روش ہے کہ حضرت آدم اللہ کے بعد حضرت ادر ایس اللہ کا ذکر کرتے ہیں،اور حضرت نوح اللہ کااس کے بعد مگر ہم نے ان اختلافات کے پیشِ نظر جو حضرت ادر ایس

کیاہے، تاہم جن اربابِ ذوق کو یہ گراں گذرے وہ حضرتِ آدم اللیہ کے تذکرہ نوح اللہ کے تذکرہ کے بعد کیا ہے، تاہم جن اربابِ ذوق کو یہ گراں گذرے وہ حضرتِ آدم اللیہ کے تذکرہ کے بعد ادریس اللہ کے تذکرہ کا مطالعہ کریں اور پھر حضرتِ نوح اللہ کا۔

# حضرت نوح العليه

حضرت نوخ پہلے رسول ہیں
 قر آن عزیز میں حضرت نوخ کا تذکرہ
 قوم نوح
 قوم نوح
 قوت و تبلیغ اور قوم کی نافر مانی
 پر نوح
 پر نوح
 طوفان نوح عام تھایا خاص
 ایک اخلاقی مسئلہ
 ایک اخلاقی مسئلہ

# حضرت نوح العليه يملي رسول بين

حضرت آدم الطبی کے بعدیہ پہلے نبی ہیں جن کو"رسالت'' سے نوازا گیا۔ صحیح مسلم بابِ شفاعت میں حضرتِ ابوہر ریور ضیاللّٰدعنہ ہے ایک طویل روایت ہے،اس میں یہ تضر تکے ہے۔

> یا نوح انت اول الرسل الی الارض "اے نوح توزمین پرسب سے پہلار سول بنایا گیا"

جس انسان پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہے اور جس کو جدید شریعت بھی عطاکی گئی ہو وہ رسول ہے۔

#### نىپ ئامە

علم الا نساب کے ماہرین نے حضرتِ نوح النصی کانسب نامہ اس طرح بیان کیاہے۔ نوح بن لا مک بن متوشالح بن اخنوخ یا خنوح بن یارُد بن مہلئیل بن قینان بن انوش بن شیث النصی بن النظیمیٰ ۔

اگرچہ مور خین اور تورات (سفر تکوین) نے اسی کو صحیح مانا ہے لیکن ہم کواس کی صحت میں شک اور تردہ ہم بلکہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت آدم اللیہ اور حضرت نوح اللیہ کے در میان ان بیان کردہ سلسلوں سے زیادہ سلسلے ہیں، تورات میں خلق آدم اللیہ اور ولادت حضرت نوح اللیہ نیز وفات آدم اللیہ اور ولادت نوح اللیہ نیز وفات آدم اللیہ اور ولادت نوح اللیہ کی در میانی مدت کا جو تذکرہ ہے ہم اس کو بھی نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، البتہ یہ بات بین نظر رہے کہ تورات کے عبر انی سامی اور یونانی زبان کے تشخوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور اس بحث پر علامہ شخر حمۃ اللہ ہندی (کیرانہ ضلع مظفر نگر) کی مشہور کتاب "اظہارِ حق" قابل مطالعہ ہے، بہر حال تورات سے منقول نقشہ حسب ذیل ہے۔

جس انسان پراللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ"نبی"ہے اور جس کو جدید شریعت عطاکی گئی ہووہ"رسول"ہے۔

#### نقشه -ا

| بِولاد تِ پسر           | عمر بوقت      | سال  |
|-------------------------|---------------|------|
| بوقت ولادت شيث الطيا    | آوم القلعة    | 1000 |
| بوقت ولادت انوش الحلك   | ثيث الليا     | 10.  |
| بوقت ولادت قينان 🕮      | انوش الطيخة   | 9+   |
| بوقت ولادت مبلئيل الكلا | قينان الغيف   | 4.   |
| بوقت ولادت يارُد الطبي  | مبلئيل الطياج | 40   |
| بوقت ولادت أخنوخ الطيخا | يازو العنا    | 146  |
| بوقت ولادت متوشالح 🕮    | أخنوخ الفيه   | 40   |
| بوقت ولادت لا مک الله   | متوشاكح الطيع | 112  |
| بوقت ولادت نوح الفي     | Wall Lu       | IAT  |
|                         | 4**           |      |

نقش - ٢

مدت در میان خلق آدم الفی وولادت نوح الفی است. عمر آدم الفی است. عمر آدم الفی الفی وولادت نوح الفی است. مدت در میان و فات آدم الفی وولادت نوح الفی است.

آپاگران دونوں نقثوں کے در میان حیابی مطابقت کرناچاہیں تو کامیاب نہ ہو سکیں گے اس کئے کہ سطور بالاسے یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ بیہ سب تخمین و ظن پر مبنی ہے اور اسی وجہ سے اس مسئلہ میں توراق کے مختلف نسخوں میں بھی کافی اختلاف وانتشار پایا جاتا ہے۔

# قر آن عزيز مين حضرت نوح الطيع كاتذكره

قر آنِ عزیز کے معجز نما نظم کلام کی بیہ سنت ہے کہ وہ تاریخی واقعات میں سے جب کسی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو مقصد کے لئے ضروری ہیں تواہیۓ مقصد "وعظ و تذکیر "کے پیش نظر واقعہ کی اُن ہی جزئیات کو نقل کرتا ہے جو مقصد کے لئے ضروری ہیں اور اجہال و تفصیل اور تکرارِ واقعہ میں بھی صرف ایک ہی مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ یہی "موعظت و عبرت "کا مقصد ہے، چنانچہ اسی اسلوب بیان کے مطابق قر آنِ عزیز نے حضرت نوح اللیاں کے واقعہ کا اجمالی و تفصیلی ذکر تنبتالیس مگہ کہا ہے، جس شبوت مسطور ہُذیل جدول سے ہوتا ہے؛

| اية   | 275      | =                          | 815    | 1 = | 715        |
|-------|----------|----------------------------|--------|-----|------------|
| 14,00 | الاسراء  | ۷٠                         | التوبه | **  | - ال عمران |
| ۵۸    | مريم     | ۷۱                         | يونس   | IAL | النساء     |
| 4     | الانبياء | 67,77,77,70<br>97,77,77,00 | هود    | ۸۴  | انعام      |
|       |          |                            |        | i.  |            |

|          |             |          |      | 0.      |          |
|----------|-------------|----------|------|---------|----------|
| اعراف    | 79,09       | ابراهيم  | 9    | الحج    | ~ +      |
| المومنون | rr          | ض        | ir   | القمر   | ٩        |
| الفرقان  | 42          | غافر     | F160 | الحديد  | F4       |
| الشعراء  | 11711-711-0 | الشورئ   | ir.  | التحريم | 1•       |
| العنكبوت | 10          | ق        | (P   | توح     | P4. P1.1 |
| الاحزاب  | ۷.          | الذاريات | 64   |         |          |
| الصافات  | 49:40       | النجم    | ar   |         |          |

لیکن اس واقعہ کی اہم تفصیلات صرف سور ہُ اعراف، ہود ، مومنون ، شعر اء ، قمر ، اور سور ہُ نوح ہی میں بیان ہو کی بیں بیان ہو کی بیں بیان ہو کی بیان ہو کی بیان ہو کی بیان ہو کی بیان ہو گئی بیں ان سے حضرت نوح الفظام اور ان کی قوم کے متعلق جس قسم کی تاریخ بنتی ہے وہی ہمار ا موضوع بیان ہے۔

# قوم نوح الطيعلى

حضرت نوح العلیہ کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحیداور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر نا آشنا ہو چکی تھی اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی، غیر اللّٰہ کی پر ستش اور اصنام پر ستی ان کاشعار تھا۔

# وعوت وتبليغ اور قوم كى نافرمانى

آخر سنت اللہ کے مطابق ان کے رشد وہدایت کیلئے بھی ان ہی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سچے رسول نوح النے کومبعوث کیا گیا۔

حضرتِ نوح النسلام نے اپنی قوم کوراہِ حق کی طرف پکارااور سے مذہب کی دعوت دی، کیکن قوم نے نہ مانااور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پراضرار کیا،امر ا، ورؤساءِ قوم نے اُنکی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلونہ چھوڑااوراُن کے بیرووُں نے اِن ہی کی تقلید و پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تذلیل و تو بین کے طریقوں کو حضرتِ نوح النہ پر آزمایا،انھوں نے اس بات پر تعجب کا ظہار کیا کہ جس کونہ ہم پردولت وٹروت میں برتری حاصل ہے اور ۔ نہ وہ انسانیت کے رتبہ سے بلند "فرشتہ ہیکل" ہے،اُس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشواہے،اور ہم اُس کے احکام کی تقبیل کرس؟

وہ غریب اور کمزور افرادِ قوم کو جب حضرتِ نوح الله کا تابع اور پیرود کیھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے "ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرمان بن جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدامان لیں "وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور اور بہت لوگ نوح الله کی اندھے مقلد ہیں ،نہ یہ ذک رائے ہیں کہ ہماری طرح اپنی جانجی پر کھی رائے ہیں کہ ہماری طرح اپنی جانجی پر کھی رائے ہے کام لیتے اور نہ ذک شعور ہیں کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے ،اور اگروہ حضرتِ نوح الله کی بات کی طرف بھی توجہ دیتے تو اُن سے اصر ارکرتے کہ پہلے ان بہت اور غریب افرادِ قوم کو اپنے پاس سے نکال دے تب ہم تیری بات سنیں گے کیوں کہ ہم کو اِن سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔

حضرت نوح السلط اس کا ایک ہی جواب دیے کہ ایسا بھی نہ ہوگا کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسامعاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو خدا کے عذاب سے میرے لئے کوئی جانے پناہ منبیں ہے۔ بیں اس کے درد ناگ عذاب سے ڈر تا ہوں، اُس کے یہال اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہال منبیں ہے نیز ارشاد فرماتے کہ بیل تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ بیس نے غیب دانی کاد عوی کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا، خدا کا برگزیدہ پیغیبر اور رسول ہوں اور دعوت وارشاد میر امقصد و نصب العین ہے، اس کو سر مایہ دار نہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ، بیکل ہونے سے کیا واسط ؟ یہ کمزور و نادار افراد قوم جو خدا بر سے دل سے ایمان لائے میں تمہاری فرشتہ ، بیکل ہونے سے کیا واسط ؟ یہ کمزور و نادار افراد قوم جو خدا بر سے دل سے ایمان لائے میں تمہاری نگاہ میں اس لئے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب دولت و مال شمیس ہیں اور نہ سعاد سے کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و خشمت کے ساتھ ہیں نہ کہ عکب وافلاس کے ساتھ۔

سوواضح رہے کہ خدا کی سعادت وخیر گا قانون طاہری دولت وحشمت کے تابع نہیں ہےاور نہ اس کے یہاں سعادت و ہدایت گاحصول وادراگ سر مایہ کی رونق کے زیر اثر ہے بلکہ اس کے برعکس طمانیت نفس، رضاء الہمی، غناءِ قلب اور اخلاص نبیت وعمل پر موقوف ہے۔

حضرت نوح السلام نے یہ بھی ہارہا تنبیہ کی کہ مجھ کواپنی اس ابلاغ دعوت وارسال ہدایت میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جاہ و منصب کی۔ میں اجرت کا طلب گار نہیں ہوں ،اس خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تواللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ،اور وہی بہترین قدر دان ہے غرض سور ہ ہود حق و تبلیغ کے ان تمام مکالموں ، مناظر وں اور پیغامات حق کے ان ہی ارشاداتِ عالیہ کا کیک غیر فانی ذخیر ہ ہے۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مُثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ الَّبَعَكُ اللّهِ اللّهِ يَنَ اللّهِ عَلَيْنَا مِنْ فَضْل بَلْ نَطُنُكُمْ كَاذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأْي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْل بَلْ نَظُنُكُمْ كَاذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رُبِّينَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّن عَلَيْهِ فَلَا يَاقَوْمِ أَرَائِينَ مُ أَنْلُزِمُكُمُوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَاقَوْمٍ لَلَ أَسْأَلُكُمْ عَنْدِهِ فَعُمِّيت عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَاقَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي وَيَاقَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ وَلَكَ أَوْلُ لَكُمْ عِندِي حَزَائِنُ اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ اللّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَنْكُمُ لَنَ يَتُونَيَهُمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا أَعُولُ لَكُمْ عِندِي حَزَائِنُ اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ عَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ عَيْرًا اللّهُ عَيْرًا اللّهُ عَرْمَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

آس پر قوم کے اُن سَر داروں نے جھوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا"ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری ہی طرح کے ایک آ دمی ہو اور جولوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں ان میں بھی اُن لوگوں کے سوا گوئی د کھائی نہیں ویتاجو ہم میں ذلیل و حقیر ہیں اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیجھے ہوئے ہیں ہم تو تم لو گوں میں اپنے ہے کوئی برتری نہیں یاتے، بلکہ سمجھتے جیں کہ تم جھوٹے ہو" نوح 🕮 🚊 کہا"اے میری قوم کے لوگوا تم نے اس بات پر بھی غور کیااگر میں اپنے پرور د گار کی طرف ہے ایک دلیل روشن پر ہواں اداراس نے اپنے حضور ہے ایک رحمت بھی مجھے بخشدی ہو (لیعنی راہِ حق د کھادی ہو) مگر وہ شہبیں د کھائی نہ دے ( تو میں اسکے سوا کیا کر سکتا ہوں جو کر رہا ہوں؟) کیا ہم جبر اعتہیں راہ د کھادیں، حالا تک تم اس ے بیزار ہو،لو گو! یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تواس پر مال و دولت کا تم سے طالب نہیں، میر می خدمت گی مز دوری جو کچھ ہے،صرف اللہ پر ہے،اور بیہ بھی سمجھ لو کہ جولو گا بمان لائے ہیں (وہ تمہاری نظروں میں کتنے بی ذلیل ہوں مگر) میں ایسا کر نیوالا نہیں کہ اپنے پاس سے انہیں ہنکاووں انہیں بھی اپنے پرور د گار ہے (ایک دن) ملناہے (اور وہ ہم سب کے اعمال کا حساب کینے والاہے ) لیکن (میں حمہیں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھاؤں) میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جماعت ہو (حقیقت ہے) جاہل اے میری قوم کے لو گو! مجھے بناؤ،اگر میں ان لو گوں کو اپنے پاس سے نکال باہر کروں (اور اللہ کی طرف سے مواخذہ ہو جس کے نزدیک معیارِ قبولیت ایمان و عمل ہے،نہ تمہاری گھڑی ہو گی شر افت ور ذالت ) تواللہ کے مقابلہ میں کون ہے جو میری مد د کریگا؟ (افسوس تم پر!) کیاتم غور نہیں کرتے؟ اور دیکھو، میں تم ہے بیہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ بیہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میرا بید دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں پیہ نہیں کہتا کے جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر ہے و کیھتے ہو ،الند انہیں بھلائی نہیں دے گا ( جیسا کہ تمہارا عتقاد ہے )اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان لو گول کے دلول میں ہے اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق ایسا کہوں، توجو نبی ایسی بات کہی، میں ظالموں میں ہے ہو گیا!" (ھو،"ر توع")

بہر حال حضرت نوح اللیہ نے انتہائی کوشش کی کہ بد بخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں آجائے گر قوم نے نہ مانااور جس قدراس جانب ہے تبلیغ حق میں جدوجہد ہو ئی ای قدر قوم کی جانب سے بعض و عناد میں سرگر می کا ظہار ہوا،اور ایذاء رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعال کیا گیااور اُن کے بعض و عناد میں سرگر می کا ظہار ہوا،اور ایذاء رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعال کیا گیااور اُن کے بروں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح وَدَ، سواع، یغوث، یعوق،اور نسر جیسے بنوں کی پرستش کونہ جیموڑو۔

یہی وہ مباحث ہیں جن کو سور ہ نوح میں تفصیل ہے بیان گیا گیا ہے اور جو بلا شبہ مدایت و صلالت کے مہم ومسائل کو آشکار کرتے ہیں۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهُ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُبْيِنْ ٥ أَنِ اعْبُدُوا الله وَاتَقُوهُ وَأَطِيْعُونِ ٥ يَعْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرُكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى إِنَّ أَجَلَ الله إِذَا جَآءُ لَا يُؤخَرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرُكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى إِنَّ أَجَلَ الله إِذَا جَآءُ لَا يُؤخَرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرُكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى إِنَّ أَجَلَ الله إِذَا جَآءُ لَا يُؤخَرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرُكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى إِنَّ أَجَلَ الله وَانَهَارًا ٥ فَلَمْ يَزِدُهُمْ لَوَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ مَوْمِيْ لَيْلًا وَتَنَهَارًا ٥ فَلَمْ يَزِدُهُمْ فَيْ آذَانِهِمْ دُعَانِيْ الله فِرَارًا ٥ وَإِنِّيْ كُلَمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ

وَاسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُواْ وَاسْتَكُبْرُوا اسْتِكُبْارًا ۞ ثُمَّ إِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا۞ ثُمَّ إِنِّيُ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرُتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا ۞

ہم نے بھیجانوح الطبی کواُس کی قوم کی طرف کوڈراا پنی قوم کواس سے پہلے کہ پہنچے اُن پرعذاب دردناک، بولا اے قوم میر میں تم کوڈر سنا تاہوں کھول کر کہ بندگی کرواللہ کیاوراس سے ڈرواور میر اکہامانو تا کہ بخشے وہ تم کو جو کچھ گناہ تمہارےاور ڈھیل دے تم کوا کیصقررہ وعدہ تک، وہ جو وعدہ کیا ہے اللہ نے، جب آپہونچے گااسکو ڈھیل نہ ہوگی۔

آئرِ تم کو سمجھ ہے، بولااے رب میں بلاتارہا بنی قوم گورات اور دن، پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگئے لگے،
اور میں نے جب مجھی ان گو بلایا تاکہ تو ان گو بخشے، ڈالنے لگے انگلیاں اپنے کانوں میں اور لیٹنے لگے اپنے اوپر
کیٹر ہے، اور ضد کی اور غرور کیا بڑا غرور، پھر میں نے اُن کو بلایا بر ملا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھٹپ کر کہا
چیکے سے تو میں نے کہا گناہ بخشواؤا ہے رب سے، بیشک وہ ہے بخشنے والا۔ (نوٹ، ٹا)

وَ قَالُواْ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ٥

اور انھوں نے (اپنے عوام ہے) کہا ہر گز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑواوروڈ،سواع، یغوث یعوق اور نسر کو نہ چھوڑو۔ ۔ ۔ (توج رکون۲)

اور آخر میں زچ ہو کر کہنے گئے "اے نوح النام الب ہم ہے جنگ وجدل نہ کراور ہمارے اس انکار پراپنے اللہ "کاعذاب لاسکتا ہے لیے آ۔"

قَالُواْ يَانُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَّالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنِ ۗ۞

وہ کہنے لگے ''نوح! تونے ہم سے جھگڑا کیااور بہت جھگڑا کیا''اباس کو ختم کر''اور جو تونے ہم سے (عذاب الهی کا)وعدہ کیاہے وہ لے آ۔

حضرتِ نوح الطبی نے بیٹن کراُن کوجواب دیا کہ عذابِالٰہی میرے قبضہ میں نہیں ہے وہ تواس کے قبضہ میں ہے جس نے مجھ کور سول بناکر بھیجاہے،وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا۔

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءً وَمَا ۖ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ • نَيْلَ اللَّهُ إِنْ شَاءً وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ • نوح نے کہاضر وراً گراللہ چاہے گاتواس عذاب کو بھی لے آئےگااور تم اُس کو تھکادیے والے نہیں ہو۔ بہر حال جب قوم کی ہدایت ہے حضرت نوح الطبط الاس مایوس ہو گئے اور اس کی باطل کو شی اور عناد اور بہنے دھر می اُن پر واضح ہو گئی اور قر آنی تصر سے مطابق ساڑھے نوسوسال کی پیہم دعوت و تبلیغ کا اُن پر کوئی اثر نہ بہتے دھر می اُن پر واضح ہو گئی اور قر آنی تصر سے مطابق ساڑھے نوسوسال کی پیہم دعوت و تبلیغ کا اُن پر کوئی اثر نہ

دیکھا تو سخت ملول اور پریشان خاطر ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لئے فرمایا:۔

وِأُوْحِي إِلَى نُوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ٥

اور نوح پروجی کی گئی کہ جوامیان لے آئے وہ لے آئے اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے پس ان کی حرکات پر غم نہ کر۔

جب حضرت نوح الله خودنه معلوم ہو گیا کہ ان کے ابلاغ حق میں کو تاہی نہیں ہے بالکہ خودنه مانے والوں کی استعداد کا قصور ہے،اور ان کو اپنی سر کشی کا متیجہ، تب ان کے اعمال اور کمینہ حرکات سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یہ دعا فرمائی:

رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوْا عَبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْآ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞

اے پرورد گار تو کافروں میں ہے گئی کو بھی زمین پر باقی نہ جھوڑ، اگر توان کو یو نہی جھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمرِ اہ کرینگےاوراُن کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیداہو گی۔

#### بناء سفت

اللہ تعالی نے حضرت نوح الطبی کی دعاء قبول فرمائی، اور اپنے قانون جزاءِ اعمال کے مطابق سر کشوں کی سرکشی اور متمر دوں کے تمر د کے سز اکا اعلان کر دیا، اور حفظ مانقدم کے لئے پہلے حضرت نوح الطبی کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشی تیار کریں، تاکہ اسباب ظاہر می کے اعتبارے وہ اور مومنین قانتین اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ جواللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح الطبی نے جب حکم رب میں کشی بنائی شر وع کی تو کفار نے بنسی اُڑ انا اور مذاق بنانا شر وع کر دیا۔ اور جب بھی اُن کا اُدھر سے گذر ہوتا تو گہتے کہ خوب! جب ہم غرق ہونے کیس گئیں گے تب تو اور تیرے پیر واس کشی میں محفوظ رہ کر نجات یا جائیں گے ، کیسا احتمانہ خیال ہے "حضرت نوح الطبی جھی اُنکا اُن بی کے طر زیر جواب دیتے اور اپنے اور عیل میں مشغول رہتے ، کیونکہ اللہ تعالی نے پہلے بی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُو ۗ إِنَّهُمْ تُعَمِّرَقُونَ ٥

اے نوح تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق سفینہ تیار کئے جااور اب مجھ سے انکے متعلق کچھ نہ کہو۔ یہ بلا شبہ غرق ہونے والے ہیں۔ (حود ریونیہ)

آخر سفینہ 'نوح العیہ بن کر تیار ہو گیا۔اب خدا کے وعدہُ عذاب کا وفت قریب آیااور حضرتِ نوح

العلم نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر اُن سے کیا گیاتھا، یعنی زمین کی تہد میں سے پانی کا چشمہ اُبلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الٰہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دواور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا بھی کشتی میں پنا گمیر ہو،اور وہ مخضر جماعت (تقریباً چالیس نفر) بھی جو تجھ پر ایمان لا چگی ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔

جب و حی الہی کی تغمیل پوری ہو گئی تواب آ سان کو حکم ہوا کہ پانی برساناشر وع ہو،اور زمین کے چشموں گوامر گیا گیا کہ وہ پوری طرح اُبل پڑیں۔

یہ یہ ۔ خدا کے حکم ہے جب بیہ سب کچھ ہو تارہا توکشتی بھی اُسکی حفاظت میں پانی پرایک مدت تک محفوظ تیر تی رہی تا آنکہ تمام منکرین ومعاندین غرق آب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون" جزاءِا عمال" کے مطابق اپنے کیفر کر دار کو پہنچے گئے۔

#### يرنوح الطيلا

اس مقام پرایک مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ حضرت نوح ﷺ نے طوفانی عذاب کے وقت خدائے تعالی ہے اپنے مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ حضرت نوح اللی نے ان کواس سفارش ہے روک دیا، خدائے تعالی نے ان کواس سفارش ہے روک دیا، اس مسئلہ کی اہمیت قرآنِ عزیز کی حسب ذیل آیات ہے ہیدا ہوتی ہے۔

وَنَاذَى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبَّ إِنَّ ابْنِيْ مِنْ أَهْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ • قَالَ يَانُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا أَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ • قَالَ يَانُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلُنِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لَمْ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونُ فَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ • قَالَ رَبِّ تَسْأَلُنِيْ أَعُونُ فَي مِنَ الْجَاهِلِيْنَ • قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُونُ فَي مَنَ الْجَاهِلِيْنَ • قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُونُ فَي أَعُونُ فَي وَتَوْحَمُنِي أَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ • قَالَ مَن الْجَاهِلِيْنَ فَاللَّهُ مِنْ الْجَاهِلِيْنَ • قَالَ مَن الْجَاهِلِيْنَ • قَالَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَوْحَمُنِي أَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ • وَعَلَلَ أَنَهُ وَمَالَ مَالُونَ فَ الْجَاهِلِيْنَ فَعُلْقَ أَمُونُ وَعَلَلَ الْحَاسِرِيْنَ • وَعَلَلَ الْحَاهِلِيْنَ • وَعَلَلَ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ مِنْ أَعْلِكُ وَبَوْمُ لَلْ عَلَيْكُ وَعَلَى أَلَالَ مُمْ مُمَّنَ اللَّهُ وَلَوْمُ وَعَلَى أَلَى أَمُولُولُ مِنْ الْفَالِكُ مَالِكُ وَعَلَلْ مُنْ الْمَالِمُ مِنَا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَلَى أَمْمٍ مُمَّنَ الْعَلْكُ وَعَلَلَى أَنْ أَنْ الْمُعَلِيْلُ لَا عَلَيْكَ وَعَلَلَى الْمَالِمُ مُنْ الْمُؤْلِلُونَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّ

اور نوح نے اپنے رب کو پکار ااور کہاا ہے پروردگار میر ابیٹا میر ہالی میں سے ہاور تیر اوعدہ سچا ہے اور تو ہم بہترین حاکموں میں سے ہاںٹد تعالی نے کہا ہے نوح! یہ تیر ہالی میں سے نہیں ہے، یہ بد کر دار ہے، پس تجھ کو ایساسوال نہ کر ناچا ہیئے جس کے بارہ میں تجھ کو علم نہ ہو، میں بلا شبہ تجھ کو نضیحت کرتا ہوں کہ تو نا دانوں میں ہے نہ بن، نوح نے کہا" اے رب میں بلا ترود" اس بارہ میں کہ جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو تجھ سے سوال کروں، تیری پناہ چا ہتا ہوں اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں نقصان اُٹھانے والوں میں ہوں گا۔ نوح سے کہد دیا گیا" اے نوح! ہماری جانب سے تو اور تیر ہے ہمراہی ہماری سلامتی اور ہر کتوں کے ساتھ زمین پر اُترو۔" (بودر کوئ)

ان آیات سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرتِ نوح اللہ کا عددہ تھا کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے

گا،اسلئے حضرت نوح الفی نے اپنے بیٹے (کنعان) کے لئے دعاما نگی جس پررب العالمین کی جانب سے متاب ہوا کہ تم کو جس شے کاعلم نہ ہواس کے متعلق اس طرز سے سوال کرنے گاحق نہیں ہے اس پر حضرت نوح الفی نے اپنی غلطی کا عمر اف کیا اور خدائے تعالی سے مغفر ت ورحمت طلب کی اور اس کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔

تواب غور طلب بات بیہ ہے کہ حضرتِ نوح اللہ کاسوال کس وعدہ پر مبنی تھا۔اور آیاوہ وعدہ پوراہوایا نہیں اور حضرتِ نوح اللہ کواس وعدہ کے سمجھنے میں کس قشم کی غلط قنہی ہوئی اورالقد تعالیٰ کی تنبیہ پرانھوں نے کس طرح اصل حقیقت کو سمجھ لیا؟

اس سوال کے جواب میں حب ذیل آیت قابل تو جہ ہے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیاہے کہ حضرت نوح النظامی ہے حق تعالی نے یہ فرمایاتھا کہ تماینی اس کشتی میں جواہل نجات کے لئے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھالو لیکن تمہار اپورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو چکاہے ا<mark>لا مئن سُبق علیہ الحقول</mark> ۔

ی چونکہ حضرت نوح الطبی اپنی بیوی کے سابقہ کا فرانہ عقا کدواعمال کی بناپراس بات ہے مایوس ہو چکے تھے وہ خدائے برحق پر ایمان لائے اور توحید کی آواز پر لبیک کہے!

اس کے اس استناء کا مصداق صرف آسی کو سمجھے اور بیٹے کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ نوعمر ہے شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فا کدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کا فروں کی مجالس کے اثرات کو محو کر دیے، خدائے تعالیٰ کے ارشاد و آلفلگ سے فا کدہ اٹھاتے ہوئے انھوں نے درگاہ الہیٰ میں کنعان کی نجات کی دعائی، مگر اللہ تعالیٰ کوانے جلیل القدر پغیبر گایہ ''قیاس'' پندنہ آیا اور اُن کو تنبیہ کی کہ جو ہستی خدا کی ''وحی'' سے ہر وقت مستفیض ہوئی رہتی ہواس کو جذبہ محبت پدری میں اس قدر سر شارنہ ہو جانا چاہے کہ ''وحی الٰہی'' کا نظار کئے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے ؟ حالا نکہ وعدہ نجات صرف مومنین کیلئے مخصوص ہے اور کنعان کا فروں کے ساتھ کا فرہی رہے گا، بلاشبہ تمہار ااس فتم کا سوال منصب رسالت و نبوت کے شایان شان نہیں ہے۔

گویا حضرت نوح اللی سے خدائے تعالیٰ کا بیہ خطاب دراصل عمّاب نہیں تھابلکہ مشاہدۂ حقیقت کے لئے ایک رفتی جس کو انھوں نے مُنااور اپنی بشریت و عبدیت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ مغفرت کے طالب ہوئے اور خدا کی سلامتی اور برکت حاصل کر کے شاد کام و بائر اد بنے، پس بیہ سوال نہ معصیت کا سوال تھا اور نہ

عصمت انبیاء کے منافی ،اسلئے خطاب البی نے اس کو"نادانی" سے تعبیر گیانہ کہ گناہ اور نافر مانی سے۔ بہر حال حضرت نوح الطبی کے سامنے یہ حقیقت آشکار اہو گئی کہ وعدۂ نجات کا منشاء نسل وخاندان نہیں ہے" بلکہ "ایمان باللہ" ہے،اس لئے انھوں نے اپناڑخ بدل کر گنعان کو مخاطب کیااور اپنامنصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہاکہ وہ بھی" مومن "بن کر نجات البی "سے بہر ہور ہو، مگر اُس بد بخت نے جواب دیا۔

> قَالَ سَآوِيُ ۚ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي ْ مِنَ الْمَآءِ كَها: مِين بهت جلد سَى بِهارْ كَي نِناه لِيَتَاهِون كه وه مجھ كوغر قابى سے بچالے گا۔ (حورات و نام) حضرت نوح الطبی نے بیر من كر فرمایا!

قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمًا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ٥

آج کوئی خدا کے حکم ہے بچانے والا نہیں ہے صرف وہی بچے گا جس پر خدا کار حم ہو جائے ،اس در میان میں اُن دونوں کے در میان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو نیوالوں میں سے ایک ہو گیا۔

## کوه جود کی

غرض جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا توسفیدے نوح"جودی"پر جاکر کھبر گیا۔

و تَصْنِيَ الْنَّامُنُ وَاسْتَوَتُ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ • الْحُوْدِيِّ وَقِیْلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ • الْحُودِی پرجامُلِی اوراعلان کردیا گیا که قومِ ظالمین کے لئے ہلاکت ہے۔ توراۃ میں جودی گواراراط کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے،اراراط در حقیقت جزیرہ کانام ہے بعنی اُس علاقہ کانام جو فرات و دجلہ کے درمیان دیارِ بکر سے بغداد تک مسلسل چلاگیا ہے۔

پانی آہتہ آہتہ خشک ہونا شروع ہو گیااور ساکنانِ کشتی نے دوسری بارامن و سلامتی کے ساتھ خدا کی سرزمین پرقدم رکھا،ای بنا پر حضرتِ نوح اللی کالقب"ابوالبشر ٹانی"یا" آدم ثانی" (یعنی انسانوں کا دوسر ا باپ) مشہور ہوا،اور غالبًا سی اعتبارے حدیث میں ان کو"اوّل الرسل"کہا گیا۔

. اگر چہ یہاں پہنچ کر واقعہ کی تفصیلات ختم ہو جاتی ہیں تاہم اس اہم واقعہ میں جو علمی اور تاریخی سوالات پیدا ہوتے ہیں یاپیدا کئے گئے ہیں وہ بھی قابلِ ذکر ومذاکراہ ہیں جوتر شیب وار درج ذیل ہیں:۔

# ا: طو فان نوح عام تھایاخاص

کیاطو فانِ نوح تمام کر ہمر ضی پر آیاتھایا کسی خاص نظہ پر؟

اس کے متعلق علماءِ قدیم و جدید میں ہمیشہ سے دورائے رہی ہیں، علمائے اسلام میں سے آیک جماعت، علماءِ یہود و نصاری،اور بعض ماہرین علومِ فلکیات، طبقات الارض،اور تاریخ طبیعات کی بیہ رائے ہے کہ بیہ طوفان تمام کرۂ ارضی پر نہیں آیا تھا بلکہ صرف اُسی خطّہ میں محدود تھاجہاں حضرت نوح ﷺ کی قوم آباد تھی اوریہ علاقہ مساحت کے اعتبار سے ایک لاکھ چالیس ہزار کیلو میٹر مر بع ہو تاہے۔

ان کے نزدیک طوفانِ نوح کے خاص ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ اگر بیہ طوفان عام تھا تواس کے اثار کرہ ارضی کے مختلف گوشوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملنے جا ہئیں تھے۔ حالا نکہ ایسا نہیں، نیزاس زمانہ میں انسانی آبادی بہت ہی محدود تھی اور وہی خطہ تھا جہاں حضرتِ نوح النہ اور اُن کی قوم آباد تھی، ابھی حضرتِ آدم النہ کی اولاد کا سلسلہ اس سے زیادہ و سبع نہ ہوا تھا جو کہ اس علاقہ میں آباد تھا، لہذاوہی مستحقِ عذاب تھے اور ان ہی پر طوفان کا بیہ عذاب جیجا گیا، باقی کرہ زمین کواس ہے کوئی علاقہ نہ تھا۔

اور بعض علاء اسلام اور ماہر مین طبقات الارض اور علاءِ طبیعات کے نزدیک بیہ طوفان تمام کرۃ ارضی پر حاوی تھا اور ایک بیہ ہی نہیں بلکہ ان کے خیال میں اس زمین پر متعدد ایسے طوفان آئے ہیں ، ان ہی میں سے ایک بیہ بھی تھا اور وہ پہلی رائے کے تشکیم کرنیوالوں کو ''آثار'' سے متعلق سوال کا بیہ جواب دیتے ہیں کہ ''جزیرہ''یاعراق عرب کی اس سر زمین کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڑیاں بکٹر ت پائی گئی ہیں جن کے متعلق ماہر بن علم طبقات الارض کی بیہ رائے ہے کہ بیہ حیوانات مائی ہی ہیں اور صرف پائی گئی ہیں جن کے متعلق ماہر بن علم طبقات الارض کی بیہ رائے ہے کہ بیہ حیوانات مائی ہی ہیں اور صرف پائی گئی ہیں زندہ رہ علتے ہیں، پائی سے باہر ایک لمحہ بھی ان کی زندگی د شوار ہے ، اس لئے کرۃ ارض کے مختلف پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پران کا ثبوت اس کی دلیل ہے کہ کسی زمانہ میں پائی کا ایک ہیب ناک طوفان آیا جس نے پہاڑوں کی اُن چوٹیوں کو بھی این غر قابی سے نہ چھوڑا۔

ان ہر دوخیالات و آراء کی اُن تمام تفصیلات کے بعد جن کا مختصر خاکہ مضمون زیر بحث میں درج ہے اہلِ تحقیق کی بیررائے ہے کہ صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفان خاص تفاعام نہ تھا۔اور بیہ مسئلہ بھی محلِ نظر ہے کہ تمام کا نُناتِ انسانی صرف حضرتِ نوح الطبیع کی نسل ہے ہے،اور آیت اِن مَذَرُهُم یُصِلُواعِبَادَك مجھی کچھ اس طرف اشارہ کرتی ہے۔

البتہ قرآنِ عزیزنے "سنت الله" کے مطابق صرف ان ہی تفصیلات پر توجہ کی ہے جو موعظت و عبرت کیلئے ضروری تھے اور باقی مباحث سے قطعاً کوئی تقرض نہیں کیااور ان کوانسانی علوم کی ترقی کے حوالہ کر دیا، وہ تو صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ تاریخ کا یہ واقعہ اہل عقل وشعور کو فراموش نہ کرنا چاہیئے کہ آج ہے ہزاروں سال قبل ایک قوم نے خدا کی نافرمانی پر اصرار کیااور اس کے جھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح النے کے رشد و ہدایت کے بیغام کو جھٹلایا، ٹھکر ایا، اور قبول کرنے سے انکار کر دیا تو خدائے تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیااور ایسے سر کشوں اور مشمر دول کو طوفانِ بادوبار ال میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا، اور اس حالت میں حضرت نوح النے اور مخضر سی ایمان دار جماعت کو محفوظ رکھ کر نجات دی: اِنَّ فِی قَدَالِ لَعِبُرَةً لِنَّ و لِی الاکھائے ۔

# يسر نوح الطيئلا كي تسبى بحث

بعض علاء نے حضرت نوح الطب کے اس بیٹے کے متعلق یہ کہاہے کہ یہ حقیقی بیٹانہ تھااور پھر اس بارہ میں

دو جدا جداد عوے کئے ایک جماعت گہتی ہے کہ وہ"ربیب" تھا، یعنی حضرت نوح الطبیع کی بیوی کے پہلے شوہر کا لڑ کا تھاجو حضرت نوح الطبیع سے زکاح کے بعدان کی آغوش میں پلا بڑھا،اور دوسر کی جماعت حضرت نوح الطبیع گیائی کافرہ بیوی پر خیانت عصمت کا الزام لگاتی ہے۔

ان علاء گوان غیر مستنداور دُوراز صواب تاویلوں گی ضرور ت اس لئے پیش آئی ہے کہ ان کے خیال میں پیغیسر کا بیٹا کا فر ہو، یہ بہت مستبعداور عجیب معلوم ہو تاہے۔؟

مگر تعجب ہے کہ وہ اس نص قرآنی کو کیوں فراموش کر جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم العظام کے باپ آؤر" بت تراش و بت پرست گافر تھے، پس اگرا یک جلیل القدر پیغمبر کے باپ کے کفرے رسولِ خدا کی جلالت و عظمت اور منصب رسالت و نبوت میں مطلق فرق نہیں آتا تو پھر عظیم المر تبت رسول و نبی کے بیٹے کے گفر سے اس پیغمبر کی عظمت و جلالت قدر میں کیا نقص آسکتا ہے بلکہ ایک حقیقت بیں نگاہ اور حقیقت شناس کے نزدیک توبہ رب العلمین اور خالق کا گنات کی قدرت کا ملہ کا مظہر اتم ہے کہ وہ بنجم زمین میں گلاب اگادیتا، اور گلاب کے مہلتے ہوئے پھولوں کے ساتھ خار بیدا کردیتا ہے فیتیا و کہ اللہ الحسن العالیقین ا

یس جبکہ قرآنِ عزیز نے بیہ تصریح کی ہے کہ کنعان حضرت نوح الطبیع کا بیٹا تھا تو بااوجہ ان رکیک اور بے سند تاویلات کی کیاحاجت؟

# ایک اخلاقی مسئله

اس مقام پراگرچہ علامہ عبدالوہاب نجار نے قر آن عزیز کی تصر تے ہی کو تسلیم گیاہے، تاہم ان کے نزدیک حضرتِ نوح النام کی بیوی بصر احت قر آن اگر کا فر ہو سکتی ہے تواس پر خیانتِ عصمت کا انزام عائد کرنا بھی کوئی ناواجب بات نہیں ہے۔

گر مجھ کوان جیسے تمام مقامات میں ان بزر گوں ہے ہمیشہ اختلاف رہتا ہے اور میں ورطہ حیرت و تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ ان علماء کے پیشِ نظر ''نبی و رسول'' کے معاملہ میں ان تمام نزاکتوں کالحاظ کیوں نہیں، جو اخلاق، معاشر ہے،اور تہذیب و تمدن کی زندگی ہے وابستہ ہیں۔

مثلاً ای مقام کو نیجئے کہ صاحب فقص الا نبیاءاور بعض دوسر ہے علاء کہتے ہیں کہ حضرت نوح النہ کی ہوی جب کا فرہو سکتی ہے تو خائن عصمت کیوں نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ دوسرا عمل پہلے ہے کم در جہ رکھتا ہے؟ جواب بہ ہے کہ اس کو تسلیم کر لینے کے باوجود کہ کفر زنا ہے بہت زیادہ بُر ااور فیجے عمل ہے، مجھے اس سے سخت اختلاف ہے کہ کسی پیغیر و نبی کی بیوی ان کے حبالہ عقد میں رہتے ہوئے خائن عصمت ہواور نبی ورسول اس کی اس حرکت ہے فافل رہے، اس لئے کہ اگر کسی نیک اور صالح انسان کی بیوی شوہر ہے چھٹ کر اس فتم کی بد عملی میں مبتلا ہو جائے تو یہ ممکن ہے کیونکہ وہ ناواقف رہ سکتا ہے اور جب تک اس کے علم میں بید مملی نہ آ گا کسی فقاہت و تقوی پر کوئی حرف نہیں آ تا مگر ایک نبی ورسول کا معاملہ اس سے جدا ہے، اس کے پاس صبح وشام خدائے بر ترکی جمکل می ہے۔ مشرف ہو تا ہے، پھر یہ کیے ممکن ہے کہ نبی کے گھر میں ایک فاحشہ و وحی آئی ہے اور وہ خدائے بر ترکی جمکل می ہے مشرف ہو تا ہے، پھر یہ کیے ممکن ہے کہ نبی کے گھر میں ایک فاحشہ و زانیہ اس کی رفیق حیات بھی رہے اور خدا کی وحی اس سے قطعا خاموش ہو۔

خدا کے برگزیدہ پنجمبر جب اصلاح و ہدایت کیلئے بیصیح جاتے ہیں تو ظاہری و باطنی ہر قتم کے عیوب سے معصوم اور پاک رکھے جاتے ہیں تاکہ کوئی ایک شخص بھی اُن کے حسب ونسب اور اخلاق ومعاشرت پر نکتہ چینی نہ کرسکے، لہٰذا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وحی الہٰی اور رہِ اکبر کی ہم کلامی کے مد تی کے گھر میں بداخلاقی کا جریمہ مستقل ہور باہواور اس کوبے خبر اور غافل چھوڑ دیا جائے۔

ہمارے سامنے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ دلیل راہ ہے، اُن ہوئی کو ہوئی کرنے والوں اور بے پر کی اُڑانے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ نبی اکرم ﷺ کے سمع مبارک نے بھی شنا۔ چندروز بدبخت وخوش بخت بنے والوں کے لئے آزمائش کے بھی ملے۔ مگر آخر کاروحی البی نے معاملہ کواس طرح صاف کر دیا کہ دودھ کادودھ اور یانی کایانی ہو کررہ گیا۔

یہ ہو سکتاہے کہ (العیاذ باللہ) پیغیبراور نبی کی بیوی سے زناسر زد ہو جائے کیونکہ وہ نبی کی طرح معصوم نہیں ہے لیکن یہ محال اور ناممکن ہے کہ اس ار تکاب کے بعدوہ نبی کی بیوی رہے اور و حی الٰہی نبی اور پیغیبر کواس کی بداخلاقی ہے غافل رکھے۔

کفر، بلاشبہ سب سے بڑا جربیہ اور گناہ ہے لیکن وہ معاشر تی اور اخلاقی بول چال میں بداخلاقی اور فخش نہیں ہے بلکہ ایک عقیدہ ہے جو عقیدہ بد گہلانے کا مستحق ہے،اسلئے بعض اسلامی مصالح کی بنا پر نبی اکر م ﷺ ہے قبل کی شریعتوں اور خود نبی اکر م ﷺ کی مکی زندگی میں کا فرسے منا کحت کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا البتہ مدنی زندگی کے دور میں قر آن عزیز کی نص نے مشرک و مسلم کے در میان رشتہ منا کحت کو ہمیشہ کے لئے ممنوع قرار دیدیا، لیکن زنا کسی حال اور کسی وقت میں بھی جائز نہیں رکھا گیا۔

پس اس معاملہ میں کفروزنا کے تقابل کاسوال صحیح نہیں ہو سکتابلکہ معاشر تی بد کرداری و نیک کرداری کی بھاء و قیام کاسوال پیدا ہو تا ہے لہٰذا میرے نزدیک حضرتِ نوح الطحالا کی زندگی پاک کے ساتھ زانیہ رفیقہ کا تعلق ناممکن تھا۔اگرام اُو نوح ایک مرتبہ بھی ایسااقدام کرتی تووجی الہی فورانی کو مطلع کر کے تفریق کرادی، یا کم از کم ''توبہ نصوحا'' پر جاکر معاملہ کھیر تا۔ میں اس ہے آگے بڑھ کریہ جرائت کر تاہوں کہ اگر خدانہ کردہ کسی روایت میں بھی اس فتم کے معاملات کااشارہ پایاجاتا تو بھی جمارا فرض تھا کہ اُس کی صحیح توجیہ تلاش کر کے اصل حقیقت کو سامنے لاتے ، چہ جائیکہ نہ قرآنِ عزیزاس کے متعلق کچھ کہتا ہے اور نہ صحیح و ضعیف روایات میں سے کوئی روایت حدیث و سیر ت اس کاذکر کرتی ہے تو پھر خواہ مخواہ اس فتم کی ڈوراز کارتا و بلات سے عوام و متوسطین اور موافقین و مخالفین کے دل و د ماغ پر غلط نقوش نقش کرنے ہے بچر مضرت و نقصان کے اور کیا حاصل ہے۔

بہر حال سیح یہی ہے کہ کنعان حضرتِ نوح ﷺ کا بیٹاتھا مگراس پر حضرتِ نوح ﷺ کی ہدایت ورشد کی جگہ اپنی کا فر والدہ کی آغوشِ تربیت اور خاندان و قوم کے ماحول نے بُر ااثر ڈالا،اور وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کا فر ہی رہا۔

پیر نوح با بداں بہ نشست خاندانِ نبوتش کم شد نبی و پیغمبر کا کام فقط رشد و مدایت کا پیغام پهنچانا ہے۔اولاد ، بیوی،خاندان ، قبیلہ اور قوم پر اُس کو زبر دستی عائد کرنااوراُن کے قلوب کوبلیٹ دینا تہیں ہے۔

> لَسُتَ عَلَيُهِمُ بِمُصَيُطرِ (عانية) توان(کافروں پر)مسلط نہیں کیا گیا۔ ومآ أنُتَ عَلَيْهِمُ بِجَبًّا رِ اور تواُن کو( قبولِ حق کے لئے) مجبور نہیں کر سکتا۔

ار بابِ تاریخ نے حضرتِ نوح 🐸 کے اس بیٹے کانام کنعان بتایاہے، یہ تورات کی روایت کے مطابق ہے، قر آنِ عزیزاس کے نام کی صراحت ہے ساکت ہے جو نفسِ واقعہ کے لئے غیر ضرور ی تھا۔

طو فانِ نوح 😬 خاص حصہ 'زمین میں سے وابسۃ رہا ہو یا تمام کر ہُ زمین سے ، مذاہب علم کی تاریخ اور علم آ ٹارِار ض سے بیہ قطعی ثابت ہو چکا ہے کہ بیہ واقعہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے ،اوراسکی حقیقت سے انکار نہیں کیاجا سکتاہے۔

میں بیاسب متفق نظر آتی ہیں۔

مولاناسیّدابونصراحد حسین بھوپالی نے اپنی کتاب" تاریخ الادب الہندی"میں تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کیاہے، جس کاعنوان ہے" بر ہماناداو بانیشاء"اس میں حضرتِ نوح 🕮 کومانو کہا گیاہے، جس کے معنی" خدا كابيثًا"يا" نسل انساني كاجدِ اعلى "بتائے جاتے ہیں۔

ا قرآنِ عزیزنے صراحت کی ہے کہ حضرتِ نوح 📨 نے اپنی قوم میں ساڑھے نوسوسال تبلیغ ود عوت کا فرض انجام دیانه

وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَانُو ْحًا اللِّي قُومِهِ فَلَبِثَ فِيْهِمْ ٱلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خُمْسِيْنَ عَامًا (عكوت ع٢) اور بلاشبہ ہم نے نوح کواس کی قوم کی جانب رسول بناکر بھیجا، پس وہ رہاان میں بچاس کم ایک ہزار سال۔ یہ عمر، موجود عمرِ طبعی کے اعتبار سے بعیداز عقل معلوم ہوتی ہے لیکن محال اور ناممکن نہیں ہے۔اسلیئے کہ کا ئنات کی ابتداء میں ہموم وافکار اور امر اض کی پیہ فراوانی نہیں تھی جو چند ہزار برسوں میں انسانی تدن کے مصنو کی سامانوں نے پیدا کر دی ہےاور تاریخ قدیم بھی بیہا قرار کرتی ہے کہ چند ہزار سال قبل کی عمر طبعی کا تناسب موجودہ تناسب سے بہت زیادہ تھا۔ نیز حضرت نوح 🥌 کی عمر طبعی کامعاملہ اسی قتم کی مستثنیات میں سے ہے۔جو

انبیاء علیهم السلام کی تاریخ میں موہب الٰہی اور آیۃ اللہ کی فہرست میں شار ہوتی ہیں اور جن کی حکمت و غایت کا معاملہ خود خدائے تعالیٰ کے سپر دہے۔

لیکن پیہ صبیح نہیں ہے اسلئے کہ اگر ابوالعلاء کا پیہ قول تسلیم بھی کر لیاجائے تو پیہ عرب کے کسی غیر معروف صاب کا تذکرہ سمجھا جائے گا۔ کیونکہ قر آنِ عزیز کے نزول کے وقت عرب کے کسی قبیلہ کے متعلق پیہ ثابت نہیں ہو تاکہ وہ"سنہ "یا" عام"بول کر"شہر"(مہینہ)مراد لیا کرتے تھے۔لہٰذاقر سِ عزیز کی بیان کروہ تعبیر پراس قول کا اطلاق نہیں کیاجا سکتا۔

نیز سب سے زیادہ قابلِ غور بات ہیہ کہ قر آنِ عزیز نے جس انداز میں اس مدت کاذگر کیا ہے، اس سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ نوح ﷺ کی غیر معمولی تبلیغی مدت کے اظہار کو خاص اہمیت دیتار ہتا ہے، ورنہ قر آنِ عزیز کی عام سنت ہیہ کہ وہ سخت اہم ضرورت کے بغیر واقعات وحالات کی اس قسم کی جزئیات ہے بہت ہی کم تعرض کرتا ہے۔

بعض مفسرین نے اسر ائیلیات (تورات و یہود کی راوایات) سے بید نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طوفانِ نوخ سے چالیس سال قبل قوم کی عور توں کو ہانچھ کر دیا تھا کہ جدید نسل عالم وجود میں نہ آئے۔ مگر بید روایت "غپ شپ "سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور غالبًا سے اس لیئے گھڑا گیا ہے کہ بیداعتراض پیدانہ ہو کہ طوفانِ نوج کی صورت میں بچوں نے کیا قصور کیا تھا کہ وہ بھی لقمہ اُجل ہو گئے۔

ان احتیاط پند حضرات کوشایدیه بات فراموش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جس کانام ''سنة اللہ'' ہے ،اس بارہ میں کیا ہے؟ورنہ ان کوالیمی لا یعنی روایت کے بیان کی ضرورت پیش نہ آتی جواکٹر یہود کے غلط افکار وعقائد کی مخلوق ہوتی ہیں۔

کا گنات ہست و بود میں "عاد ۃ اللہ" یہ جاری ہے کہ امر اض، وہا، طوفان اور زلز لے جیسے امور جب بھی سی سبب سے نمودار ہوتے ہیں۔ "خواہ وہ عذاب کیلئے ہوں یاعام حالات زندگی کے اعتبارے کی خارجی سبب کے ذریعہ ظاہر ہوئے ہوں"۔ توجس مقام پر وہ نازل ہوتے ہیں، وہاں کی آبادی میں نیک وبد، ولی و شیطان، زاہر وعابد، اور فاسق و فاجر کے مابین ٹوئی تمیز نہیں کرتے بلکہ اسبابِ عادیہ کے زیرِ اثر مسببات ٹو وجود میں لانے گیلئے منجانب اللّٰہ مامور ہیں، اور دنیوی زندگی کے اعتبار ہے ان کی لیبیٹ میں ہر وہ انسان آ جا تا ہے جو کسی نہ کسی وجہ ہے ان اسباب کامسبب بن گیاہے۔

البتہ عالم آخرت کے اعتبارے یہ امتیاز نمایاں رہتا ہے کہ فامق و فاجراور خدا کے دشمن کے لئے یہ اسباب عذاب الٰہی بن جاتے میں اور مطیع و فرماں بر دار اور نیک کر دار انسان کے لئے موجب سعادت اور درجات عالیہ کا مستوجب ہوتے ہیں۔

گیاہماری نگامیں روز مرہ یہ مشاہدہ نہیں کرتیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تونیک وبد دونوں پریکساں اثر کرتا ہے، وہا پھیلتی ہے تونیک کر دار و بد کر دار دونوں ہی اس کی زد میں آجاتے ہیں اور دنوں کے رشتہ ُ حیات کیلئے وہ یکساں مہلک ثابت ہوتی ہے۔

البتہ یہ بات فراموش نہ کرنی چاہئے کہ جب بھی اس قتم کاعذاب نبی اور پینمبر کی پیہم نافرمانی کی وجہ ہے گئی قوم پر نازل ہو تا ہے تو پینمبر کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے اور بیہ حکم ہو جاتا ہے کہ وہ مع اپنے پیروُوں کے جواسلام کے دامن سے وابستہ ہوگئے ہیں عذاب کی اس نستی سے باہر چلا جائے ،اور بہا نگر ڈہل یہ کہہ کر جائے کہ یا قوم اس کے لائے ہوئے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے ور نہ خدا کے عذاب کو قبول کرے ،اور اس طرح مومنین اُس عذاب کی ذرہے محفوظ رہتے ہیں۔

ہبر حال مفسرین نے جس احتیاط کی خاطر اسر ائیلیات کے اس ذخیر ہ سے مدد کینی حیاہی ہے وہ قطعاً ہے۔ ضرورت ہے۔

پس طوفانِ نوتے میں قوم نوٹے کے مر دوعورت بوڑھے جوان ، بچاور بچیاں سب ہی طوفان کی ہلا کت خیزی کا شکار ہوئے اور دنیاء کفر کاوہ حصتہ سب ہی برباد کر دیا گیا،اب بیہ معاملہ اللّٰہ کے سپر دہے کہ جن عاقل و بالغ انسانوں نے نافر مانی کی تھی اُن کے حق میں بیہ دائمی اور سر مدی عذاب ہے اور جو معصوم اور غیر عاقل تھے وہ آخرت کے عذاب سے مامون و محفوظ قرار یائیں۔

سفینہ نوح طوفان کے بعد کس مقام پر تھہرا؟ توراۃ نے اس کانام اراراط بنایا ہے، حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ اُس سر زمین سے وابسۃ تھی جو وجلہ اور فرات کے در میان واقع ہے اور یہ دونوں دریا آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلے ہیں، اور جدا جدا بہہ کر عراق کے حصۃ زیریں میں آکر مل گئے ہیں، پھر خلیج فارس میں سمندر میں جاگرے ہیں، آرمینیا کے یہ پہاڑار اراط کے علاقہ میں واقع ہیں، ای لئے توراۃ میں ان کواراراط کا پہاڑ کہا ہے، مگر قر آنِ عزیز نے اس پورے علاقہ کی بجائے صرف اس خاص مقام کا تذکرہ کیا ہے جہاں کشی جاکر تھہری تھی، یعنی جو دی کا، توراۃ کے شار حین کا یہ خیال ہے کہ جو دی اُس سلسلہ کوہ کانام ہے جواراراط ور جار جیا کے پہاڑی سلسلہ کو باہم ملاتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کے زمانے کی یونانی تور جار جیا کی تصدیق کرتی ہیں، اور اس تاریخی واقعہ کا توانکار نہیں کیا جاسکتا کہ آٹھویں صدی مسیحی تک اس جگہ ایک معبداور ہیکل موجود تھاجو ''کشی کامعبد''کہاجاتا تھا۔

ایک مفسر نے حضرتِ نوح الملے کے بیٹے کنعان کے نجات نہ پانے کے متعلق اطیف اشارہ کیا ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ حضرتِ نوح اللے جلیل القدر پیغمبر اور مستجاب الدعوات تھے، انھوں نے دعاء اور بدعاء دونوں حالتوں میں خودا ہے بیٹے کو فراموش کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کا فر بیٹے کی سر کشی، پاداشِ عمل کی صورت میں نمودار ہوئی اوروہ بھی ہالکین کے ساتھ غرقِ دریا ہو کررہ گیا۔

حضرت نوح على في جبكه وه قوم كوراه راست پرلانے عاجز آگئے تھے سب سے پہلے بيد عاء كى نــ رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا وَ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُ هُمْ يُضِلُّوا عِبَادْكَ وَلَا يَلِدُوْ ٱ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا وَ اللَّا عَلَى الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا وَ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُ هُمْ يُضِلُّوا عِبَادْكَ وَلَا يَلِدُوْ ٱ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا وَ

اے پرورد گار! تواس زمین پر کسی بسنے والے کافر کو زندہ نہ چھوڑاس لئے کہ اگر توان کو زندہ چھوڑے گا توبیہ سے سے سے داران کی اولاد کاسلسلہ بھی گمر اہی اور کفر ہی پر قائم رہے گا۔ (نون رکوئ) تیر ہے بندول کو گمراہ کرتے رہیں گے اوران کی اولاد کاسلسلہ بھی گمر اہی اور کفر ہی پر قائم رہے گا۔ (نون رکوئ) اور یہ قطعاً فراموش کر دیا کہ اس موقع پر کنعان کو مشتنیٰ کر کے اس کے لئے قبولِ ہدایت کی وعاء مانگنا چاہئے ،یا شاید اُس وقت تک ان کو بیٹے کے کفر کاعلم ہی نہ تھا۔

دوسر ی مرتبه جناب باری میں بید دعاء کی:۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَ الِدَيَّ لِمَنْ دَخُلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
اَ يَروردگار مِحِهِ كواور مِيرِ عال باپ كو بخش دے اور اُس شخص كو بھی بخشش سے نواز جو مومن ہو كر ميرے گھر ميں داخل ہوااور مومنين و مومنات كو بھی بخش دے۔

اس موقعہ پرانھوں نے کنعان کااشٹناء نہیں کیااور یااسکے مومن ہو کر گھر میں داخل ہونے کی دعاء نہیں رمائی۔

تیسری مرتبه پھریہ دعاء ک۔

## وَلَا تَزِدِ الطَّالِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا ٥ اور ظالموں کیلئے ہلاکت کے سوا کچھاضافہ نہ کر۔

کنعان ظالم تھااسلئے کہ کافر تھا، موقعہ تھا کہ استثناء کر کے اُس کے لئے ظالم نہ رہنے کی دعاء بھی فرمالیتے اوراگر معلوم نہ تھا تو یہ بدقسمت بیٹے کی ہدفتمتی پرازلی مہر تھی جو خبت ہو کرر ہی۔

پس جب وقت قبولیت دعا آپہنچااور کنعان کی سر کشی بدستور رہی تواب محبت پدری کا جوش خدا کے عاد لانہ فیصلہ کے سامنے نہ تھہر سکا،اور اس کی نجات کی دعاء پراپنی نادانی کے اعتراف کے ساتھ عذر خواہی کرنی پڑی،اور بایں ہمہ جلالت قدر خدا کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار ہی کو بہتر سمجھ کر عبدِ کامل ہونے کا ثبوت پیش فرمایا،اور درگاہِ الٰہی سے شرف مغفر ت اور قربت ِ الٰہی کو حاصل کیا۔

اہم نتائج

ہر ایک انسان اپنے کر دار و عمل کاخود ہی جواب دہ ہے،اسلئے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوااور علاج خبیں بن علق اور نہ بیٹے گی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے، حضرت نوح اللیہ کی نبوت و چنجمبر کی کنعان کے کفر کی پاداش کے آڑے نہ آسکی اور حضرت ابراہیم اللہ کی چنجمبرانہ جلالت قدر شرک آزر کیلئے نجات کا باعث نہ ہو سکی۔

كُلُّ يَّعُمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ

ہر شخص اپنا ہے ڈھنگ پر کام کرتا ہے۔

بری صحبت زہر ہلاہل ہے بھی زیادہ قاتل ہے اور اس کا ثمر و نتیجہ ذلت و خسر ان اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے،انسان کے لئے جس طرح نیکی ضروری شے ہے اس سے زیادہ وہ صحبت نیکاں ضروری ہے،اور جس طرح بدی ہے بچنااس کی زندگی کا نمایا امتیاز ہے اُس سے کہیں زیادہ بُروں کی صحبت سے خود کو بچانا ضروری ہے۔

> پر نوح بابدال بہ نشست خاندانِ نبوتش گم شد سگ اصحاب کہف روزے چند پے نیکال گرفت مردم شد صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

- خدائے تعالی پر صحیح اعتماد اور بھروسہ کے ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال تو گل کے منافی نہیں ہے بلکہ تو گل علی اللہ میں ہے بلکہ تو گل علی اللہ کے منافی نہیں ہے بلکہ تو گل علی اللہ کے ساتھ طریق کارہے، تب ہی تو طو فانِ نوح سے بچنے کے لئے کشتی نوح ضروری تھہری۔
- انبیاء علہم السلام سے "بیغیبر خدااور معصوم ہونے کے باوجود" بہ نقاضائے بشیر ت لغرش ہو سکتی ہے مگروہ اُس پر قائم نہیں رہتے بلکہ منجانب اللہ ان کو تنبیہہ کر دی جاتی ہے اور اس سے ہٹالیا جاتا ہے، حضرتِ آدم الطبی اور حضرت نوح الطبی کے واقعات اس کے لئے شاہدِ عدل ہیں، نیز وہ عالم الغیب بھی نہیں ہوتے جیسا کہ ای واقعہ میں فلا نسطی مالیس لگ ہو جائے سے واضح ہے۔
- اگرچہ پاداشِ علم کاخدائی قانون کا مئات کے ہر گوشہ میں اپناکام کررہاہے، لیکن بیہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جرم اور ہر طاعت کی سز ایا جزاءای عالم میں مل جائے۔

کیونکہ یہ کا مُنات، عمل کی بھت زار ہے اور پاداشِ کر دار کے لئے معاد اور عالم آخرت کو مخصوص کیا گیا ہے تاہم ظلم اور غروران دو بدعملیوں کی سز اکسی نہے سے یہاں دنیامیں بھی ضرور مکتی ہے۔

امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ ظالم اور متنگبر اپنی موت سے قبل ہی اپنے ظلم و کبر کی پچھ نہ پچھ سز اضر ورپاتا، اور ذلت و نامر ادی کا منہ دیکھتا ہے، چنانچہ خدا کے سچے پیغمبر ول سے اُلجھنے والی قوموں اور تاریخ کی ظالم و مغرور ہستیوں کی عبر تناک ہلاکت و بربادی کی داستانیں اس دعوے کی بہترین دلیل ہیں۔

# حضرت اوركس الطيطان

قرآنِ عزیز میں ذکر مبارک ہا تھ نام و نسبت
 اختلاف روایات ہوت
 تبلیغ و تعلیم ہے ہے سند ہاتیں
 کاکمہ

# حضرت اوريس الطيئة كاذكر قرآن ميس

قرآنِ عزیز میں حضرتِ ادریس الله کاذکر صرف دو جگه آیا ہے، سور ہُم میں اور سور ہُ انبیاء میں۔
و اَذْکُر فِي الْکِتَابِ إِدْرِیْسَ إِنَّهُ کَانَ صِدِیَّتُهَا نَبِیًّا ٥ وَرَفَعْنَاهُ مَکَانًا عَلِیًّا ٥ اوریاد کر قرآن میں ادریس کو، بلاشہ وہ تھے تچ نبی اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام۔ (سور تریم کروئے)
و اِسْمَاعِیْلَ و اِدْریْسَ و دَا الْکِفْلِ کُلُّ مِّنَ الصَّابِرِیْنَ ٥ اورا سَمَعیل اور اور ایس اور داکفل ان میں ہے ہرایک تھا صبر کرنے والا۔ (انبیاد کوئے)

## نام ونسب اورزمانه

خنوخ یا اخنوخ (ادر ایس) بن یار دبن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم اللے ابن اسخق کا رجحان اس جانب ہے اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ وہ انبیاءِ بنی اسر ائیل میں سے ہیں اور الیاس ادر ایس ایک بی جستی کے نام اور لقب ہیں اور ان دونوں روایات کے پیشِ نظر بعض علماء نے یہ تطبیق دینے کی سعی کی ہے کہ جدِ نوح اللہ کانام اخنوخ ہے اور ادر ایس لقب اور بنی اسر ائیل کے پیغمبر کانام ادر ایس ہے اور الیاس لقب، مگریه رائے بے سنداور بے دلیل ہے، بلکہ قر آنِ عزیز گاالیاس اور اور ادر لیس کو جدا جدا بیان کرنا شاید ای کومتحمل نه ہو سکے یا

تعجیج ابن حبّان میں روایت ہے کہ حضرِت ادریس النگیں پہلے شخص ہیں جنھوں نے قلم کواستعال کیا، ا یک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم 🐉 ہے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ 🥦 نے فرمایا کہ یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، ایس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو نشانہ صحیح بیٹھ جا تا ہے

حافظ عماد الدین ابن کثیر ان روایات کے ساتھ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ بہت ہے علماءِ تفسیر واحکام کا پیے خیال ہے کہ حضرتِ ادریس 🕮 ہی پہلے شخص ہیں جنھوں نے رمل کے کلمات ادا کئے 'اور وہان کو''ہر مس الہرامیہ "کالقب دیتے ہیں اور ان کی جانب بہت می غلط باتیں اسی طرح منسوب کرتے ہیں جس طرح اُن کے علاوہ بہت ہے انبیاء، علاء، حکماءاوراولیاءاللہ کے متعلق منسوب کی گئی ہیں۔

معراج کی صحیحین عُوالی حدیث میں صرف ای قدرذ کر ہے کہ نبی اکرم 🚜 نے حضرتِ ادریس 🜬 ے چوتھے آسان برملا قات کی۔

مگر مشہور مفسرا بن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں ہلال بن بیاف کی سندے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبالؓ نے کعبِ احبار ہے وریافت کیا کہ حضرتِ اور لیں ہے متعلق اس آیت و رفعیۃ المحالاً علياً كاكيامطلب ٢٠ توكعب في جواب دياكه الله تعالى نے حضرت ادريس العظم پرايك مرتبه بيه وحی نازل فرمائی۔اےاد رکیں!تمام اہل دنیاجس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے اُن سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرتِ ادر لیں 🐸 نے بیہ سنا توان کو بیہ خواہش پیدا ہو گی کہ میرے اعمال میں روزا فزوں اضافہ ہو ،اور اس لئے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تواچھاہے ،انھوں نے وحی الٰہی اُور اپنے اس خیال کوا بک رفیق فرشتہ پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملہ میں فرشتہ 'موت سے گفتگو کرو تا کہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافہ کازیادہ سے زیادہ موقع ملے،اس فرشتہ نے جب بیہ سنا توحضرت ادر لیس 🕮 کواینے بازووں پر بٹھا کر لے اُڑا،جب بیہ چو تھے آسان ہے گذر رہے تھے تو فر شته ُموت زمین کے لئے انزر ہاتھا،و ہیں دونوں کی ملا قات ہو گئی، دوست فرشتہ نے فرشتہ 'موت سے حضرتِ ادر ایس کے معاملہ کے متعلق گفتگو کی، فرشتہ' موت نے دریافت کیا۔ادریس ہیں کہاں؟اُس نے کہامیری پشت پر سوار ہیں، فرشتہ ُ موت کہنے لگادر گاہِ الٰہی ہے بیہ حکم ہواہے کہ ادر ایس 🕮 کی روح چو تھے آسان پر قبض کر دں،اس لئے میں سخت حیرے و تعجب میں تھا

ان اختلافات کے مطالعہ کے بعد غالبًا آپ اُس نوٹ سے اتفاق فرمائیں گے جو صفحہ ۵۸ پر درج ہے، حضرت ادر لیٹ سے متعلق مزید اختلافی بحث کیلئے فتح الباری جلد ۲ ص ۲۸۸ اور البدایة والنہایة ابن کیثر ص۳۶ سے ۳۷ قابل مطالعہ ہیں۔

البدايية والنهلية ابن كثير جلداول ص99\_

ہ مس علم نجوم کے ماہر عالم کو کہتے ہیں،اس لئے ہر مس الہرامسہ کے معنی بیہ ہیں کہ ماہرین علم نجوم کااستاذ اوّل ہر میس یونان کا ایک مشہور منجم گذراہے۔ ۴: صحیح بخاری بابالاسراء، مسلم جلدا بابالاسراء۔

کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس 🕮 زمین میں ہیں،اُی وقت فرشتہ موت نے حضرت ادریس 🐸 کی روح قبض کرلی۔''

یہ واقعہ نقل کر کے کعباحبار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ار شاد <del>و رقعینہ منکا نا علی</del>ا کی یہی تفسیر ہے، ابن جریزً کی طرح ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ای قشم کی روایت نقل کی ہے۔

ان ہر دو نقول کوروایت کرنے کے بعد حافظ عمادالدین ابن کثیرٌ فرماتے ہیں کہ یہ سب اہر ائیلی خرافات ہیں اور ان میں روایتی اعتبار سے بھی " نکارت " یعنی نا قابلِ اعتبار اچنجا ہے،اس لئے صبیح تفسیر وہی ہے جو آیت کے ترجمہ میں بیان کی گئی۔

امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بیہ منقول ہے کہ الیاس نی کانام بی ادریس الیہ ہے ہوار اُن کے اس قول کی وجہ حضرت انس کی وہ روایت ہے جوز ہری نے معراج کے سلسلہ میں بیان کی ہے اس میں نبی اکرم ﷺ اور انبیاء علیم السلام کی آسان پر ملا قات کاجوذ کرہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کی ملا قات حضرت اولیں الیہ سے ہوئی تو انھوں نے فرمایا "مرحبا بالاخ الصّالح" (برادر نیک تبہارا آنا مبارک) پس اگر حضرت اوریس، اختوخ ہوتے تو حضرت آوم و حضرت ابراہیم کی طرح "بالا بن الصالح" کہتے یعنی نیک بھائی کی جگہ "نیک بھٹے" کے ساتھ خطاب کرتے۔

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بید دلیل کمزورہے اس لئے کہ اوّل تو بید امکان ہے کہ اس طویل حدیث میں راوی الفاظ کی پوری حفاظت نہ کر سکا ہو ، دوم ہو سکتاہے کہ نبی اکرم ﷺ کی جلالت قدر اور رفعت مرتبت کے پیش نظر انہوں نے پدری انتساب کو نمایانہ کیا ہواور ازراہِ تواضع برادرانہ حیثیت کو ہی ظاہر کرنا مناسب سمجھا ہو۔

رباحضرت آدم الطبی و حضرت ابراہیم الطبی کامعاملہ سوایک ابوالبشر میں اور دوسرے محمد ﷺ کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر اور رفیع الشان پیغیبر جن کے متعلق قر آنِ عزیز نے کہا ہے فائیفوا ملک ایرا میں سب سے زیادہ جلیل القدر اور رفیع الشان پیغیبر جن کے متعلق قر آنِ عزیز نے کہا ہے فائیفوا ملک ایرا میں سب سے زیادہ کا این "کے ساتھ خطاب کرنا ہر طرح موزوں اور برکل ہے۔

ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس النے نوح النہ ہے قبل کے بی نہیں ہیں بلکہ انبیاء نبی اسر ائیل میں ہے ایک نبی ہیں،اور الیاس النہ ہی ادریس النہ ہیں۔

تورات میں ان مقدس نبی کے متعلق صرف اسی قدر لکھاہے:

''اور حنوگ (اخنوخ) پنیسٹھ برس کا ہوا کہ اُس سے متو شکح پیدا ہوااور متو شکح کی پیدائش کے بعد حنوک تین سو برس خدا کے ساتھ چلتا تھا،اوراس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہو کیں اور حنوک کی ساری عمر تین سو پنیسٹھ برس کی ہو گیں اور حنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا،اور غائب ہو گیا،اس لئے کہ خدا نے آسے لیا تھا،اور غائب ہو گیا،اس لئے کہ خدا نے آسے لیا۔

# حضرت اورليس الطيع حكماءاور فلاسفه كي نظرمين

علامہ جمال الدین قطفی نے تاریخ الحکماء میں حضرت ادریس النظام کا تذکرہ ان الفاظ میں گیاہے، حضرت ادریس النظام کے متعلق علماء تفسیر اور ارباب تاریخ وقصص نے جو کچھ بیان کیاہے وہ بہت مشہورہے، اس لئے اُس کے اعادہ کی ضرورت نہیں، البتہ حکماء اور فلاسفہ نے خصوصیت کے ساتھ اُن کے متعلق جو کچھ کہاہے وہ پیش کیاجا تاہے۔

حضرت ادریس 🥮 کا مولد و منشاء (جائے ولادت و پرورش) کہاں ہے،اور انھوں نے نبوت سے پہلے سس سے علم حاصل کیا؟ حکماءاور فلاسفہ کے اقوال ان مسائل میں مختلف ہیں۔

ایک فرقہ کی رائے ہے کہ ان کانام ہر مس الہرامسہ ہے اور مصر کے قربیہ منف میں پیدا ہوئے، یونانی ہر مس کو ار میس کہتے ہیں،ار میس کے معنی عطار دعمیں۔

اور دوسری جماعت کاخیال ہے کہ ان کانام یونانی میں طر میس، عبرانی میں خنوخ اور عربی میں اخنوخ ہے، اور قر آنِ عزیز میں ان کواللہ تعالی نے اور لیس کہا ہے یہی جماعت کہتی ہے کہ انکے استاذ کانام غو ثاذیمون یا اغو ثاذیمون از مصری) ہے، وہ غو ثاذیمون کے متعلق اس سے زیادہ اور بچھ نہیں بتاتے کہ وہ یونان یا مصر کے انبیاء میں سے ایک نبی، اور یہ جماعت انکواور بین دوم اور حضر ہے اور لیس العظم کی اور میں اور معنی معنی دور بہت نیک بخت " بیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر مس نے مصر سے نکل کر اقطاع عالم کی سیر کی اور تمام دنیا کو جھان ڈالا اور جب مصر واپس ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کو بیاسی سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھالیا۔

ایک تیسری جماعت بیہ کہتی ہے کہ ادر ایس بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوو نمایا ئی،اوراوائل عمل میں انھوں نے حضرت شیث بن آدم علی سے علم حاصل کیا،علم کلام کے مشہور عالم علامہ شہر ستانی کہتے ہیں کہ اعثا زیمون حضرت شیث علی ہی کانام ہے۔

بہر حال جب حضرت ادر لیں سیسے سن شعور کو بہنچے تواللہ تعالیٰ نے اُن کو نبوت سے سر فراز فرمایا، تب انہوں نے شریراور مفسدوں کوراہِ ہدایت کی تبلیغ شروع کی مگر مفسدوں نے انکی ایک نہ سنی اور حضرتِ آدم وشیث کی شریعت کے مخالف ہی رہے،البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف بااسلام ہوگئی۔

حضرتِ ادرلیں الم نے جب بیرنگ دیکھا تو وہاں ہے ججرت کاارادہ کیااورا پنے پیرووں کو بھی ججرت کی تعلق فرمائی، پیروانِ ادرلیں الم نے جب بیر سنا توان کو ترک وطن بہت شاق گذر ااور کہنے گئے کہ بابل جیسا وطن جم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ ع

۲: ار میس یابر میس یونان کاایک مشہور منجم اور ماہر فلکیات حکیم تھاائی لئے اس کوار میس (عطار دکتے تھے، یونانی غلطی ہے اور پس اور ار میس کوایک ہی شخص تشلیم کرتے ہیں حالا نکہ بیرایسی فاش غلطی ہے جس کیلئے کوئی دلیل نہیں ہے۔

ا: اس تاریخ کاپورانام"المهنت جبات الملفظات من کتاب احبار العلماء باحبار الحکما" ہے اور علامہ جمال الدین ابوالحن علی بن پوسف قطفی کی تصنیف ہے اور مختصر زوز فی کے نام سے مشہور ہے۔ سیسف قطفی کی تصنیف ہے اور مختصر زوز فی کے نام سے مشہور ہے۔

۳: بابل کے معنی نبر کے ہیں اور چو ٹکہ بابل د جلہ و فرات کی نہروں ہے سر نبز و شاداب تھااس لئے اس نام ہے موسم ہوا، یہ عراق کامشہور شہر تھاجو فناہو گیا۔

حضرت ادریس اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت میں اٹھاتے ہو تھا۔ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تواس کی رحمت و سبج ہو وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گی، پس ہمت نہ ہار واور خدا کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکادو۔

مسلمانوں کی رضا مندی کے بعد حضرت ادریس اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سر زمین کی شادانی دیکھی تو بہت خوش ہوئی، اور حضرت ادریس ایسی نے یہ دیکھ کراپنی جماعت سے فرمایا، بابلیون (تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام) اور ایک بہتر پن جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے حضرت ادریس کے اس جملہ "بابلیون "نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ قدیم اقوام اس سر زمین کو بابلیون ہی کہنے لگیس، البتہ عرب نے اس کانام مصر بنایا اور اس کی وجہ تشمیہ یہ سائی کہ طوفانِ نوح اللہ کے بعدیہ مصر بن حام کی نسل کا مسکن و موطن بنا ہے۔

حضرت ادرلیں اللہ اور ان کی پیروجماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کرلی تو یہاں بھی انھوں نے پیام اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا کہا جاتا ہے کہ اُن کے زمانہ میں بہتر زبانیں بولی جاتی تھی،اور خدائے تعالیٰ کی عطاء و بخشش ہے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زباں دال تھے،اور ہر ایک جماعت کو اُس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔

حضرت ادر لیس الم نے دین اللی کے پیغام کے علاوہ سیاست مندن، شہری زندگی اور بودوماند کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی اور اس کے لئے انھوں نے ہرایک فرقہ وجماعت سے طلباء جمع کئے اور ان کومدنی سیاست اور اُس کے اصول و قواعد سکھائے جب بیہ طلبہ کامل وماہر بن کراپنے قبائل کی طرف لوٹے توانھوں نے شہر اور بستیاں آباد کیس جن کومدنی اصول پر بسایا، ان شہروں کی تعداد کم و بیش دوصد کے قریب تھی، جن میں شہر اور بستیاں آباد کیس جن کومدنی اصول پر بسایا، ان شہروں کی تعداد کم و بیش دوصد کے قریب تھی، جن میں علم سب سے چھوٹا شہر کی ہاتھا، حضرت ادر لیس الم سیاسی کے ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی جس میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔

حضرت ادریس بھی پہلی ہتی ہیں جنھوں نے علم حکمت و نجوم کی ابتدا گی، اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور اُن کی ترکیب، کو اکب اور اُن کے اجتماع وافتراق کے نقاط اور اُن کے باہم کشش کے رموزو اسرار کی تعلیم دی اور اُن کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا، اور اگر اس پیغیبر خدا کے ذریعہ ان علوم کا اکتثاف نہ ہو تا تو انسانی طبائع کی وہاں تک رسائی مشکل تھی، انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کیلئے ان کے مناسب حال تو اندین قواعد مقرر فرمائے اور اقطاع عالم کو چار حصوں میں منقسم کر کے ہر ربع کیلئے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصة زمین کی سیاست و ملو کیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کیلئے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے، اس سلسلہ کے سب سے شریعت کا وہ قانون رہے گام حسب ذیل ہیں۔

r: شہر صفحہ عالم سے مٹ گیا مگراس کے کھنڈرات باتی ہیں۔

ال بابلیون کے معنی میں مختلف اقوال ہیں، مثلاً تمہاری طرح کی نہر، مبارک نہر، مگر سب یہتر قول ہیہ ہے کہ "یون"سریانی میں تفصیل کی علامت ہے اور معنی میں" بڑی نہر"۔ بنجی بران کا است کے اور معنی میں " بڑی نہر"۔

حضرت ادريس 🕮 مختص القر آن اول

۱) ایلاوس (جمعنی رحیم) ۴) زوس

۳) اسقلیوس ۲۲) زوس امون یا بیاوس امون یا بیسلوس

# حضرت ادریس الفلطلا کی تعلیم کاخلاصہ

خدا کی جستی اور اسکی توحید پر ایمان لانا، صرف خالقِ کا ئنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے رستگاری کیلئے اعمالِ صالحے کو ڈھال بنانا، دینا ہے ہے التفاتی اور تمام امور میں عدل وانصاف کو پیش نظر رکھنا، اور مقررہ طریقہ پر عباد ت البی اداکرنا، اور ایام بیض کے روزے رکھنا، دشمنانِ اسلام سے جہاد کرنا، زکو قالدا کرنا، طہارت و نظافت سے رہنا، خصوصیت کیساتھ جنائت، کتے اور سورے اجتناب کرنا، ہر نشد آور شے سے پر ہیز کرنا آئی تعلیم کا کُبِ لباب ہے۔

انہوں نے اپنے پیرووں کیلئے بھگم الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص او قات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا، ان میں بعض رویت ہلال پر ادا گی جاتی تھیں اور بعض اس وقت جبکہ سورج کسی برج میں داخل ہونے لگا ہو،اور بعض جگہ سیارے اپنے بیوت وبرج شرف میں داخل ہوں اور بعض سیارے بعض سیاروں کے مقابل آ جائیں۔

# نذرالبی کے طریقے

اللہ تعالیٰ کے سامنے نذرو قربانی پیش کرنے کے لئے اُن کے یہاں تین چیزیں اہمیت رکھتی تھیں،خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب علی اوران کے علاوہ وہ میووں پھلوں اور پھولوں وغیر ہ میں ہے موسم کی پہلی چیز کی نذر ضرور تھی،اور میووں پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نذر ضروری تھی،اور میووں میں ہے سیب کو،اناج میں سے گیہوں کو،اور پھولوں میں سے گلاب کوتر جیجے حاصل تھی۔

## بعد میں آئے والے نبیوں کے متعلق بشارت

حضرت ادریس ﷺ نے اپنی امت گویہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی و دُنیوی اصلاح کے لئے بہت ہے انبیاء علیہم السلام تشریف لائیں گے اور اُن کی نمایاں خصوصیات سے ہوں گی۔

وہ ہرایک ٹری بات ہے ٹری اور پاک ہوں گے۔

قابلِ ستائش اور فضائل میں کامل ہونگے، زمین و آسان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کا ئنات کیلئے شفاہے یامر ض،وحی الٰہی کے ذریعہ اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تشنہ کام نہ رہے گا،وہ مستجاب الدعوات ہوں گے اور ان کے مذہب کی دعوت کاخلاصہ اصلاحِ گائنات ہوگا۔

: برماه قمری کی ۱۲،۱۵۱،۲۱ تاریخ ـ

۲: خَکُماء کاییه تضادیبان جیرت میں ڈالتا ہے کہ ایک جانب تووہ شریعت ادریسی میں شراب کو حرام بتاتے ہیں اور دوسری جانب خدا ک جانب میں شراب کی قربانی ونذر کو مقبول کہتے ہیں۔ ان هذاالشی ﷺ ﷺ مُنْتَحَاتُ



# حضرت اور لیس الطبطی کی خلافت ارضی

جب حضرت ادر لیس ﷺ خدا گی زمین کے مالک بناد نے گئے توانہوں نے علم وعمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق و تین طبقات میں تقسیم کر دیا۔

کابین، بادشاہ اور رعیت اور حسب ترتیب اُن کے مراتب مقرر فرمائے، کابین سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا اسلئے کہ وہ خدائے تعالی کے سامنے اپ نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جوابدہ ہے اور بادشاہ کادوسر اور جر رکھ گیا، اسلئے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جوابدہ ہے اور رعیت صرف اپ نفس بی گیلئے جوابدہ ہے، اسلئے وہ تیسرے طبقہ میں شامل ہے، لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے نہ کہ نسل و خاندان کے امتیاز آت کے لحاظ ہے، جبر حال حضرت ادر ایس اللہ "رفع الی اللہ" تک انہی قوانین شریعت وسیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔

ند کور وَ بالا چار باد شاہوں میں سے اسقلیموس بہت پختہ عزم وارادہ کا باد شاہ تھا، اُس نے حضرت ادر کیں ایسے کے کلمات کی حفاظت اور قواندین شریعت کی نگہداشت خوب کی اور حضرت ادر لیں ہے کے اٹھا لئے جانے پر بچد حزن و ملال کا اظہار کیااور ہیکلوں میں اُن کی اور ان کے رفع کی حالت کی تصاویر بنوائیں۔

استلیوس استانیوس نظیم پر حکومت کر تا تھاجو طوفان نوح الطی کے بعد نظیم یونان گہاایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے بچوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریس الطی کے مجسمہ اوران کے رفع کی تصویر کو دیکھااور ساتھ ہی استلیوس کی عظمت اور ہیکلوں میں حکمت و فلسفہ کی تدوین کا شہر ہ سنا توان کو یہ غلط فہمی ہوگئی کہ استلیوس ہی وہ ہستی ہے جس کار فع ہوا، حالا نکہ یہ صرح کی غلطی ہے جو محض اٹکل و تخمین سے انھوں نے انھوں کے انھو

# حضرت اوركيس القليلا كاخليه

حضر تادریس کی کائلیہ یہ ہے، گندم گوں رنگ، پوراقد و قامت، سر پربال کم، خوبصورت وخوبرو، گھنی ڈاڑھی، رنگ و روپ اور چبرہ کے خطوط میں ملاحت مضبوط بازو، چوڑے مُنڈھے، مضبوط بڈی، ڈبلے پہلے، سر مگیں چبک دار آئنھیں، گفتگو باو قار، خاموشی پہند سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نیچی نظر، انتہائی فکر وخوض کے عادی، خصتہ کے وقت سخت خصنباک با تیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار باراشارہ کے عادی، حضرت ادریس العظمی نے بیاس سال کی عمریائی۔

ان کی انگو تھی پر بیہ عبارت گندہ تھی۔

الصبر مع الایمان بالله یورث الظفر الله پرایمان کے ساتھ ساتھ صبر، فتحمندی کا باعث ہے۔ اور کمرے باندھنے والے پیکه پریہ تحریر تھا۔

الاعیاد فی حفظ الفروض و الشریعة من تمام الدین و تمام الدین كمال المروّة ـ حقیقی عیدیں اللہ کے فرائض كی حفاظت میں پوشیدہ ہیں اور دین كمال شریعت سے وابستہ ہے اور مروّت میں

کمال دین کی چھیل ہے۔

اور نمازِ جنازہ کے وقت جو پلکہ باند ھتے اس پر حسب ذیل جملے ثبت ہوتے :۔

'' السعید من نظر لنفسہ و شفاعتہ عند ربہ اعمالہ الصالحۃ'' ''سعادت مندوہ ہے جواپنے نفس کی گرانی کرےاور پروردگار کے سامنے انسان کے شفیجاس کے اپنے نیک اعمال ہیں''۔

حضرت ادریس علی کے بہت ہے پندونصائے اور آداب واخلاق کے جملے مشہور ہیں جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل اور ر موز واسر ارکی طرح مستعمل ہیں ،ان میں سے بعض درج ذیل ہیں :۔

ا خدا کی بیکراں نعتوں کا شکریہ انسانی طاقت ہے باہر ہے۔

جوعلم میں کمال اور عمل صالحے کا خواہش مند ہواس کو جہالت کے اسباب اور بد کر داری کے قریب بھی نہ جانا چاہئے، کیاتم نہیں و تکھتے کہ ہر فن مولا کاریگر اگر سینے کاار ادہ کر تا ہے توسوئی ہاتھ میں لیتا ہے نہ کہ برما، پس ہروقت یہ پیش نظر رہے۔

بم خدا خوابی وجم دنیائے دو این خیال است و محال است وجنول

- 🔫 ونیا کی بھلائی" حسرت"ہاور برائی" ندامت"
- ۳ خدا کی یاد ،اور عمل صالح کے لئے خلوص نیت شرط ہے۔
- نہ جھوٹی قشمیں کھاؤ،نہ اللہ تعالی کے نام کو قشم کے لئے تختہ مشق بناؤاورنہ جھوٹوں کو قشمیں کھانے پر
   آمادہ کرو، کیوں کہ ایسا کرنے ہے تم بھی شریک گناہ ہو جاؤگے۔
  - ا د ایل پیشوں کواختیار نہ کرو (جیسے سینگی لگانا، جانوروں کے جفتی کرانے پراجرت لیناوغیرہ)
- اپنے باد شاہوں کی (جو کہ پیغمبر کی جانب ہے احکامِ شریعت کے نفاذ کیلئے مقرر کئے جاتے ہیں)اطاعت
   کرواورا پنے بروں کے سامنے بہت رہو 'اور ہر وقت حمدِ الہی میں اپنی زبان کو ترر کھو۔
  - ٨ 🔻 ڪمت روخ کي زند گي ہے۔
  - دوسروں کی خوش عیشی پڑ حسد نہ کرواس لئے کہ انکی بیہ مسرورزندگی چندروزہ ہے۔
    - ا جوضر وریات زندگی ہے زیادہ طالب ہواوہ بھی قانع نہ رہا۔ (ہرخ انحکیاہ جا)

تاریخالحکماء کے ص۸۳۳ پر ہر مس ثالث کے تذکرہ میں میہ بھی بیان کیا گیاہے کہ علاء کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ طوفانِ نوح سے قبل دنیامیں جس قدر علوم شائع ہوئے اُن سب کے معلم اوّل یہی ہر مس اوّل ہیں جر مس اوّل ہیں جو مصر کے حصہ 'اعلیٰ کے باشندہ تھے اور عبر انی حضرات اُن کو خنوخ نبی ماننے میں اور جواپنے نسب میں حضرتِ آدم سیسے کے پروتے ہیں۔ یعنی خنوخ (ادر ایس) یار دبن مبلائیل بن قینان ، بن انوش ، بن شیث ، بن شیث ، بن آدم سیسے ۔

ان کا بید دعویٰ ہے کہ فلیفہ کی کتابوں میں جن علمی جواہر اور حرکاتِ نجوم کا تذکرہ آتا ہے سب سے پہلے ان کاذکر ان ہی کی زبان سے ہوا ہے،اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ہیکلوں کی تغمیر،علم طب کی ایجاد،ار ضی و ساوی اشیاء کے متعلق موزوں قصا کد کے ذریعہ اظہارِ خیال بھی ان ہی گی اوّ لیات میں سے ہیں ،اور اُنہوں نے ہی سب سے پہلے طو فان کی اطلاع دے کر ہند گانِ خدا کو ڈرایااور بتایا کہ اُن کو د کھایا گیا ہے کہ ایک آسانی آ فت ہے جو زمین کو پانی اور آگ میں لپیٹ رہی ہے،انہیں یہ دیکھ کر علوم کی بربادی اور ضعت و حرفت کی تناہی کا خوف ہوااور اس لئے نہوں نے مصر میں اہرام اور برانی کینائے اور ان میں تمام صنائع اور نوایجاد آلات کی تصاویر بنوائیں اور تمام علوم کے حقائق واوصاف کو منقش کیا تا کہ بیہ علوم وصناعات تاابد باقی رہیں اور فناکا ہاتھ ان کو گذندنه پینجا سکے۔ (تاریخانقدا، جلدا)

#### 115

فلاسفہ اور حکمت و فلسفہ کی قدیم کتابوں کی (بعض بانوں ہے قطع نظر)اُن یاوہ گویوں اور بے سر ویا بانوں کا یہ خلاصہ ہے جو حضرت ادر ایس 🕮 کے متعلق افسانوی حیثیت میں گھڑا گیاہے کہ جس کونہ عقل تشکیم کرتی ہے اور نقل اس کی تائید میں ہے بلکہ شخفیق اور صحیح علم تاریخ کے حقائق ان میں سے اکثر ہاتوں کی خرافات کو آج اس طرح ظاہر کررہے ہیں کہ جس کاانکار حقیقت کے انکار کے مرادف ہے مثلًا اہرام و برانی کی تاریخ آج جدید اکتثافات کی بدولت ہمارے سامنے بے نقاب ہے اور اہر ام اور ان مقابر کی کھدائی نے علوم و نفوش ،اور صنائع کی تصویر کے بنانے والوں اور ان کے مختلف زمانوں میں مختلف مدارج کے ترقی دینے والوں کے نام ان کے اجسام اور ان کے زروجواہر کے خزانوں اور مختلف زمانوں کی تحریروں ،اوررسم الخط کی ترکیبوں کو سامنے لا کرروزِروشن کی طرح آشکار کر دیاہے، کہاں وہ حقیقتیں اور کہاں بید دوراز کار باتیں، آج مینا،خو فو،منقر ع اور طوطامن خامن وغیرہ باد شاہوں کے حالات سے کون آشنا نہیں ہے۔

تاہم ان بے سر ویا باتوں کو بھی نقل کر دینااس لئے مناسب معلوم ہوا کہ بیہ آگاہی رہے کہ ان پیغمبروں کے متعلق حکماء کی کتابوں میں بھی تھی مس قشم کی دُوراز کار باتیں درج ہیں۔

اس سلسلہ میں بس اُسی قدر سے اور حق ہے جسکو ہم قرآنِ عزیزاور احادیث ِ صححہ سے نقل کر آئے ہیں یا توقف کے درجہ میں وہ چند جملے جو تورات ہے نقل کئے گئے ہیں، یاوہ اقوال جو پیغیبرانہ تعلیمات کے شایانِ شان ہیں۔ www.Momeen.blogspot.com

# حضرت بنوو التليين

| ہود 🐸 کانب   | <b>®</b> | قر آن عزیز میں ہور الطبیع کاذکر         | (8) |
|--------------|----------|-----------------------------------------|-----|
| عاد کی ہلاکت | @        | عاد کی بستیاں اور اُن کا طریق عبادت     | (   |
|              |          | ہو داور قوم ہو د کے واقعات سے حصول عبرت |     |

## قر آن عزیز میں ہود کاذ کر

قر آنِ عزیز میں ہود اللہ کاسات جگہ ذکر آیا ہے جوذیل کے نقشہ سے ظاہر ہو تا ہے۔

ا اعراف ۲۵

مود ۲۹،۲۰،۵۸،۵۳،۵۰

سعواء ۱۲۴

# قر آن عزیز میں عاد کاذ کر

اور عاد گاذ کر نوسور توں میں ہواہے، بیعنی اعراف، هود، مومنون، شعراء، قُصِلت، احقاف، الذاريات، القمر اور الحاقه میں میں۔

### وم عاد

اس سے قبل کہ ہم عاد کے متعلق تفصیلی بحث کریں یہ بتادینا ضروری ہے کہ قر آن عزیز کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتابیا توراۃ عاد کے متعلق روشی نہیں ڈالتی،اس لئے اس قوم کے حالات کا نقشہ یا قر آن عزیز کے ذریعہ بن سکتا ہے اور یا پھر ان اثریات کے ذریعہ جو محققین علم الآ ثار نے اس راہ میں حاصل کی ہیں۔
پہلاذریعہ چونکہ قطعی اور بقینی ہے اس لئے اُس کے بیان کر دہ خفائق کو بھی بلا شبہ قطعیت حاصل ہے اور دوسر اذریعہ تخمینی اور قیاسی،اس لئے اس کے بیان کر دہ واقعات کی حیثیت ظن و تخمین ہے آگے نہیں جاتی۔ عاد، عرب کے قدیم قبیلہ یاام سامیہ کے صاحبِ قوت واقتدار افرادِ جماعت کا نام ہے، تاریخ قدیم کے بعض یور پی مصنفین عاد کوایک فرضی کہانی (میتھالوجی) یفین کرتے ہیں، مگر اُن کا یہ یفین بالکل غلط اور سر اس و ہم ہے،اسلئے کہ جدید تحقیقات کا یہ مسلم فیصلہ ہے کہ عرب کے قدیم باشندے کثر ہے افراد و قبائل کے اعتبار ہے۔ ایک باعظمت و سطوت جماعت کی حیثیت میں تھے جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے ہے ایک باعظمت و سطوت جماعت کی حیثیت میں تھے جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے

اور وہاں زبر دست حکومتوں کی بنیادیں قائم کیں ،اب فرق صرف اسقدرہے کہ عرب اِن باشندوں کوامم بائدہ

(ہلاک ہو جانیوالی قومیں) یا عرب عاربہ (خالص عرب)اوران کی مختلف جماعتوں کے افراد کوعاد ، شمود ، طسم،

اور جدلیں کہتے ہیں کے اور مستشر قبین یورپ (امم سامیہ) نام رکھتے ہیں، پس اصطلاحات و تعبیرات کے فرق سے حقیقت وواقعہ میں کوئی تبدیکی نہیں ہو جاتی ،اسلئے قر آنِ عزیز نے ان کوعاداولی کہاہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ عرب کی قدیم قوم بنوسام اور عادِ اولی ایک ہی حقیقت کے دونام ہیں۔

اہل جغرافیہ کا قول ہے ساف کہ لفط عرب دراصل عربہ تھاجس کے معنی صحر ااور بادیہ کے ہیں،خود عربی زبان میں اعراب اہل بادیہ کو کہتے ہیں اور عراب کے معنی بدویت کے آتے ہیں۔

اور بعض اہل تحقیق کی رائے ہیہ ہے کہ عرب اصل میں غرب (غین معجمہ کے ساتھ) تھا اور چونکہ اسکا جائے و قوع فرات کے غرب میں ہے اسلئے وہ آرامی قومیں (امم سامیہ) جو کہ فرات غربی پر آباد تھیں ،اول غرب اور پھر غین کے نقط کے سقوط کے بعد عرب کہلا ئیں ،ان میں ہے عرب کی وجہ تسمیہ جو بھی صحیح ہو یہ حقیقت ہے کہ بیہ مقام قدیم امم سامیہ یابدوی جماعتوں یاعاد کا مسکن تھا۔ اسلئے عاد بغیر کسی اختلاف کے عرب نژاد سختے ،اورلفظ عاد عربی ہے نہ کہ مجمی جسکے معنی عبر انی میں "بلند و مشہور" کی ہیں، قر آنِ عزمیز میں عاد کے ساتھ ارم کا لفظ ایک اوراد م (سام) کے معنی بھی "بلند و مشہور" بھی جی بیں، انہی عاد کو توراۃ کی غلط پیروی میں کہیں کہیں ممالقہ بھی کہا گیا ہے۔

#### عاد كازمانه

عاد کازمانہ تقرباًدوہزار قبل حضرتِ مسیح ﷺ ماناجا تاہے،اور قر آن ُعزیز میں عاد کو سے بعلہ فوج کو کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں سے شار کیا ہے،اس سے بھی یہی ثابت ہو تا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد امم سامیہ کی ترقی عاد ہی ہے شروع ہوتی ہے۔

# عاد كالمسكن

عاد کامر کزی مقام ارضِ احقاف ہے۔ یہ حضر موت شال عیمی اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شال میں ربع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں آئے ،اور بعض مور خین کہتے ہیں کہ اُن کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصتہ حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدودِ عراق تک۔ وسیع تمقی یمن ان کا دار الحکومت تقا۔

#### عاد کا مذہب

عاد بُرت پرست تھے اور اپنے بیشر و قوم نوح العظم کی طرح صنم پر تک اور صنم تراشی میں ماہر تھے، تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اُن کے معبود انِ باطل بھی قوم نوح العظم کی طرح وَدّ،سُواع، یغوث، یعوق،اور نسر

مجم البلدان ص ١٢٩\_ جلد ٧\_

r عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ مجھ سے سید عبداللہ بن احمد بن عمر بن یجی علوی نے (جو حضر موت کے باشندہ ہیں) بیان کیا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ ان ہلاک شدہ قوموں کے قدیم مساکن کے کھوج میں حضر موت کے شالی میدان میں مقیم تھے، طویل جدو جہد کے بعد ہم نے مر مر کے بعض ظروف کوریت کے شیلوں کی کھدائی میں جاصل کیا جن پرخط مساری میں تح پر تھا، مگر افسوس کہ مالیہ کی کمی نے اس عظیم الثان مہم کو پورانہ ہونے دیا۔

ہی تھے،اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہماہے ایک اثر منقول ہے،اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کانام صمود اور ایک کانام ہتار تھا۔ ل

#### حطرت بود القليلا

عادا پی اپنی مملکت کی سطوت و جبر وت، جسمانی قوت و صولت کے غرور میں ایسے چیکے کہ آنھوں ہے خدائے واحد کو بالکل بھلادیااورا پنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنامعبود مان کر ہر فتم کے شیطانی اعمال بخوف و خطر کرنے لگے تب اللہ تعالی نے انہی میں ایک پیغیبر حضرت ہود اللہ کی مبعوث فرمایا، حضرت ہود اللہ بھی عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے، مرخ وسپیدرنگ اور وجید تھے، اُن کی داڑھی بڑی تھی۔ (پنی جدے تاب الانہاء)

# تبليغي اسلام

انھوں نے اپنی قوم کواللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف وعوت دی اور لوگوں پر ظلم وجور کرنے سے منع فرمایا مگرعاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے من الشاہ میں اللہ میں منع فرمایا میں ہم سے زیادہ شوکت وجبر ویت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود اللہ مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور سرکشی کے نتائج بتاکر قوم نوح کے واقعات یاد و لاتے اور ارشاد فرماتے:

اے قوم!! پنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر بلکہ خداکا شکر اداکر کہ اس نے بچھ کویہ دولت بخش، قوم نوح کی تابی کے بعد بچھ کوز مین کامالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی لہذا اسکی نعمتوں کونہ بھول اور خود ساختہ بنوں کی پر سنٹ سے باز آجہ نہ نفع پہنچا سے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں، موت وزیب نفع و ضررسب ایک اللہ بی کے ہاتیم میں ہے، اے افراد قوم ابانا کہ تم عرصہ تک سرشی اور اسکی نافر مانی میں مبتلارہ ہم ہو مگر آج بھی اگر توبہ کر لو، اور باز آجاؤ تواس کی رحمت و سیع ہے اور در واز ہ تو بہ بند نہیں ہوا، اس سے مغفرت چاہووہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ و معاف کردے گا، تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کرلو، وہ تم کودن دو گئی، رات چوگئی و طاکرے گا ، میش از بیش عزت ویگا، اور مال و عزت میں سر فرازی بخشے گا۔ حضرت ہود ایک اپنی عظاکرے گا کے ساتھ ساتھ بار باریہ بھی دہراتے کہ میں تم ہے کسی اجروعوض کا خواہاں نہیں، میر ااجر تو خدائی ، کیاس ہے اور یہ بی کی زندگی کا طغرائے انتیاز ہے، ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکنا کہ وہال کی طلب کے بیاس ہے اور یہ بی کی زندگی کا طغرائے انتیاز ہے، ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکنا کہ وہال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں، اور نہ مال و منال کے، ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہو تا ہے اور وہ ادائی فرض اور اینے مالک حقیقی کے احکام کی پیغامبری ہے۔

عاد میں ایمان دار تو چند ہی تھے باقی تمام سر کش اور متمر دانسانوں کا گروہ تھا، انکو حضرت ہود اللہ کی بید نصائح سخت شاق گذرتی تھیں، اور وہ بیہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد واعمال، فرص ان کے خیالات، ان کے عقائد واعمال، فرص ان کے کے سی ارادہ میں بھی کوئی شخص حائل ہو آئے لئے ناصح مشفق ہے، اس لئے انھوں نے بید روش اختیار کی کہ حضرت ہود اللہ کانداق اُڑایا، اُن کو بے و قوف گردانااور ان کی معصومانہ حقانیتوں اور صدا قتوں کی تمام بھینی دلائل و براہین کو جھٹلاناشر وع کردیااور حضرت ہود اللہ سے کہنے لگے۔

يَاهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيُ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ٥

اے ہو د! تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں لایا،اور تیرے کہنے ہے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ نیوالے نہیں،اور نہ ہم تجھ پرایمان لانے والے ہیں۔ (مود برگوخ۵)

ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خداکار سول مان لیں اور اپنے خداوُں کی عبادت چھوڑ کریہ یقین کرلیں کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہمارے شفار شی نہیں ہوں گے۔

حضرت ہود ﷺ نےان ہے کہا کہ نہ میں ہے و قوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ خداکار سول' اور پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے ہیو قوف کو منتخب نہیں کیا کر تاکہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمر ابی آ جائے، وہ اس عظیم الثان خدمت کے لئے اپنے بندوں میں ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا ہل ہو،اور اس خدمت حق کو بخو بی انجام دے سکے۔

# ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

اورالله خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے۔

گر قوم کی سر کشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل و نصائح کا مطلق اثر نہ ہوا ہ اور وہ حضرت ہود ﷺ کی تکذیب و تذلیل کے اور زیادہ در ہے ہوگئے اور (العیاذ باللہ) مجنوں اور خبطی کہہ کر اور زیادہ نداق اڑانے گئے ،اور کہنے گئے اے ہود ﷺ! جب سے تونے ہمارے معبودوں کو بُرا کہنا اور ہم کو اُن گی عبادت سے باز رہنے کے لئے تلقین کرنا شروع کیا ہے ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیر احال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بدعا سے توپاگل و مجنون ہو گیا ہے تواب ہم اس کے علاوہ تجھے کو اور کیا سمجھیں ؟

ان کواپیٰ اس گتاخانہ جر اُت و تہمت ہے یہ خیال ہو چلاتھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود 📒 کی طرف د ھیان نہ دے گا،اوران کی باتوں کو توجہ ہے نہ شئے گا۔

حضرت ہود علی نے بیہ سب کچھ نہایت ضبط و صبر سے سُنااور پھر اُن سے یُوں مخاطب ہوئے:
"میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے بیہ اعلان کر تا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری
ہوں ان بتوں میں بیہ قدرت ہے کہ مجھ کویا کسی قشم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں اس کے بعد تم
کو اور تمہارے اِن معبود اِنِ باطل کو تحدی (جیلنج) کر تا ہوں کہ اگر اُن میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو

نقصان پہنچانے میں جلدی ہے اقدام کریں، میں اپناللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں، فراست و کیاست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل۔ میں تو صرف اپنے اس خدا ہی پر بھرو ۔ کرتا اور اس پروثوق رگھتا ہوں جس کے قبضہ وقدرت میں کا ئنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں اور جو حیات و ممات کا مالک ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔"

آخر حضرت ہود ﷺ اُن کی مسلسل بغاوت وسر کشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر عاد کارویہ یہی رہااور حق ہے اعراض دروگر دانی کی روش میں انھوں نے کوئی تبدیلی نہ کی،اور میر کی پند دونصائح کو گوش دل ہے نہ سنا تو میں اگر چہ اپنی مفوضہ خدمت کے لئے ہر وقت چست کمراور باہم ہوں مگر ان کے لئے ہلاکت یقینی ہے،اللہ تعالی عنقر یب اُن کو ہلاک کر دے گا،اور ایک دوسر کی قوم کوزمین کامالک بناکران کی جگہ قائم کر دے گا،اور بلاشبہ وہ اللہ تعالی کو ذرّہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تو ہر شے پر قادر ومسلط اور ہر شے کا حافظ و نگہبان ہے،اور تمام کا مُنات اس کے یہ قدرت میں مسخر ہے۔

اے قوم ااب بھی سمجھ اور عقل وہوش ہے کام لے، قومِ نوح کے حالات سے عبرت حاصل کر اور خدا کے پیام کے سامنے سر نیاز جھکادے، ورنہ قضاء وقدر کاہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرایہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائے گا،اور اس وقت ندامت ہے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

حضرتِ ہود علی نے بار بار ان کو یہ بھی باور کرایا کہ میں تمہاراد شمن نہیں ہوں دوست ہوں تم سے زروسیم اور ریاست کا طالب نہیں ہوں بلکہ تمہاری فلاح و نجاح چاہتا ہوں، میں اللّٰہ تعالیٰ کے پیغام کے بارہ میں خائن نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھے ہے کہا جاتا ہے۔جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حسنِ حال ومآل کے لئے کہتا ہوں۔ کے لئے کہتا ہوں۔

تم کواپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے اچینجھا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ قدیم سے خدا کی سنت جاریہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لئے اُن ہی میں سے ایک شخص کو چُن لیتااور اپنار سول بناکر اس کو خطاب کرتا ہے اور اپنی اضیات و ناضیات ہے اس کو معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہا ہے ،اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کے رشد وہدایت کے لئے ایسے شخص کا ہی انتخاب کیا جائے جو بول چال میں ان ہی کی طرح ہو ، اُن کے اخلاق و عادات کا واقف و دانا ہو ،ان کے خصوصی امتیازات سے آشنا،اور اُن ہی کے ساتھ زندگی گزار تارہا ہو کہ اُس سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی ان کا صحیح ہادی مشفق بن سکتا ہے۔

عاد نے جب بیہ سنا تو وہ عجیب جیرت میں پڑگئے 'ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک خدا کی پرستش کے کیا معنیٰ؟ وہ غم وغصۃ میں آگئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی ریت 'اصنام پرستی''کو چھوڑ دیں؟ یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت تو ہین ہے، ان کاغیظ وغضب کھڑک اٹھا کہ ان کو کا فراور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ ہُوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں؟ اُن کے مزد کی ہود سے کی بات مان لینے ہیں ان کے معبود وں اور ہزرگوں کی تو ہین و سمجھ ہے تھے اور اُسی کے معبود وں اور ہزرگوں کی تو ہین و سمجھ ہے تھے اور اُسی کے لئے ان تصویروں اور جسموں کو سمجھ ہے تھے اور اُسی کے لئے ان تصویروں اور جسموں کو سمجھ ہے تھے اور اُسی کے لئے ان تصویروں اور جسموں کو سمجھ ہے۔

پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کرینگے اور عذاب الہی ہے نجات دلا ٹمیں گے۔ آخر وہ شعلہ کی طرح بھڑک اُٹھے اور حضرت ہود الطبی سے بگڑ کر کہنے لگے "تونے ہم کواپنے خداکے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کواس سے بیہ کہہ کرڈرایا"۔

اِنِّی اُخافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یُومْ عَظِیْمٍ •
میں تمہارےاو پر بڑے ون کے عذاب آنے ہے ڈر تاہوں (کہ کہیں تم اُس کے مستحق نہ کھیر جاؤ)۔ (اشعراء)
تواہے ہود العظم الب ہم سے تیری روز روز کی تقییحیں نہیں سنی جاتیں، ہم ایسے ناصح مشفق سے باز آئے،
اگر توواقعی اپنے قول میں سچاہے تووہ عذاب جلد لے آ ہمارا تیراقصہ پاک ہو۔

فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ • پسلاتوہمارےپاس اس شے کوجس کا توہم ہے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی پچوں میں ہے ہے۔ حضرت ہود ﷺ نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ اور صاد قانہ نصائح کا یہی جواب ہے نوبسم اللہ اور تم کوعذاب کا اگراتناہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ ڈور نہیں۔

> قَد و وَقَعَ عَلَیْکُم مِین رُّ بِیکُم رِجْسٌ وَعَضَبٌ بلاشبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پرعذاب و غضب آپہنچا۔

تم کوشرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کوان کے نام گھڑ کر پکارتے ہواور تم تمہارے آباواجداد اُن کو خدائی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقہ پران کواپنا شفیجاو فیار شی بائے ہو ہاں مہری شن دلا کل سے انحاف اور سر کشی کر کے عذاب کے طالب ہوتے ہو ،اگر ایسا ہی شوق ہے تواب تم بھی انتظار کرواوں میں بھی انتظار کرواوں میں بھی انتظار کرواوں میں بھی انتظار کرواوں میں بھی

أَتُجَادِلُو ْنَنِي ۚ فِي ۗ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُو ْهَا أَنْتُمْ وَآبَآؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللهُ بِهَا بِنَ سُلطانِ فَانْتَظِرُو ۚ اللهِ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ • فَانْتَظِرُونَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلطانِ

کیاتم مجھ ہے ان من گھڑت ناموں (بتوں) کے بارہ میں جھگڑتے ہو جس کوئم نے اور تمہارے ہاپ دادوں نے گھڑلیاہے کہ جس کے متعلق تمہارے پاس خدا کی کوئی ججت نہیں آئی پس اب تم (عذابِ البی کا)ا تظار کرد میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتاہوں۔ (الاعراف رکوعہ)

الحاصل قوم ہود (عاد) کی انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغیبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض و عناد کی پاداشِ عمل اور قانونِ جزاء کا وقت آ پہنچااور غیر سے حق حرکت میں آئی اور عذاب الٰہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی، عاد سخت گھبر ائے پریشان، ہوئے اور عاجز و درما مندہ نظر آنے گئے تو حضرت ہود النظامی کو جوش ہمدر دی نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ایک مرتبہ اُن کو سمجھایا کہ راوِحق اختیار کر لو، میر کی نصائح پر ایمان لے آؤ کہ یہی نجات کی راہ ہے، دنیا میں بھی ورنہ پچتاؤ گے، لیکن بد بخت و بدنھیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا،

بلکہ بغض وعناد اور دوبالا ہو گیا۔ تب ہولناک عذاب نے اُن کو آگیر او آٹھ دن اور سات را تیں پہیم نیز و تند ہوا کے طوفان اُٹھے اور اُن کو اور اُن کی آبادی کوتہ و بالا کر کے رکھ دیا، تنو منداور قوی ہیکل انسان جوانی جسمانی قو توں کے گھمنڈ میس مرست سر کشی تھے اس طرح بے حس وحرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آند تھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے، غرض انکو صفحہ ہستی سے مٹادیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لئے عبرت بنیں اور دنیاتو آخرت کی لعنت اور عذاب اُن پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس کے مستحق لے تھے اور حضرت ہود ایسے اور ان کے منتبی وران اسلام خدا کی رحمت و نعمت میں عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی و بغاوت سے مامون ہوگئے۔

یہ ہے عادِاولی کی وہ داستانِ عبرت جواپے اندر چیٹم عبرت بین کیلئے بیٹار پیدونصائے رکھتی اور خدائے برتر کے احکام کی تغییل اور تقویٰ وطہارت کی زندگی کی جانب دعوت دیت ہے، شرارت، سرکشی اور خداکے احکام سے بغاوت، کے انجامِ بدسے آگاہ کرتی اوڑو قتی خوش عیشی پر گھمنڈ کر کے بتیجہ کی بد بختی پر مُداق اُڑانے ہے ڈراتی ، اور بازر کھتی ہے۔

غرض حضرت ہود الطبط کے اس واقعہ کا تفصیلی ذکر قر آنِ عزیز بنے جس عبرت آ موز طریقہ پر کیا ہے اس کو پڑھئے اور موعظت و عبرت،اور گرانمایہ پندونصائح کا سامان فراہم کیجئے کہ دنیاو آخرت کی سعادت و فلاح کا یہی بہترین ذخیرہ ہے۔

وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِّنِ إِلَا غَيْرُهُ أَفَلَا تَقَوُنَ ٥ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهُ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةً وَإِنَّا لَنَظُنُك مِنَ الْكَاذِينَ ٥ قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولُلٌ مِّنْ رَّبَ الْغَالَمِينَ ٥ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ ٥ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ الْعَالَمِينَ ٥ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ ٥ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ خَلَمُ خَلَاكُمْ خَلَوْ بَسِطَةً فَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خَلَقَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوْحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللّهِ لَعَلَكُمْ خَلَكُمْ تَعْدُنَا إِنْ كُونَ اللّهِ لَعَلَكُمْ تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ٥ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنُ رَبِّكُمْ رِجْسٌ تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ٥ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنُ رَبِّكُمْ رِجْسٌ تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ٥ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنُ رَبِّكُمْ رِجْسٌ تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ٥ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنُ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ٥ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنُ رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبُ أَتُحَادُ أَنْ اللّهُ بِهَا نَوْلَ اللّهُ بِهَا مَنْ سُلُطَانِ فَانْتُطِرُوا آ إِنِيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ٥ فَأَنْجُونَاهُ وَالَذِيْنَ مَعَهُ مِنْ سُلُطَانِ فَانْتَظِرُوا آ إِنِيْ مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ٥ فَأَنْجُونَاهُ وَالَذِيْنَ مَعَهُ وَاللّذِيْنَ مَعَهُ وَاللّذِيْنَ مَعَهُ وَاللّذِيْنَ مَعَهُ وَاللّذِيْنَ مَعَهُ وَاللّذِيْنَ مَعَهُ وَلَوْ اللّذِيْنَ مَعَهُ وَاللّذِيْنَ مَعَالًا وَلَوْلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَوقِيْنَ مُواللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ان ہلاک شدگان کی تعداد مفسرین نے تمین ہے چار ہزار تک بتائی ہے جیسا کہ روٹ المعانی وغیر ہمیں مذکور ہے۔ لیکن قرآن عزیز نے جس طرح ان کی شوکت و حکومت کا تذکرہ کیا ہے اور بنوسام کی قدیم تاریخ سے پینہ جیسا پینہ چلتا ہے۔اس اعتبار سے بیہ تعداد بہت زیادہ ہونی چاہئے۔واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

# بِرَحْمَةٍ مُّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِيْنَ ٥

(الاعراف، آيت 10 يا ) اورای طرح ہم نے قوم عاد میں اس کے بھائی بندوں میں ہے ہود کو بھیجا،اس نے کہا"اے قوم اللہ کی بندگی کرو،اس کے سوامعبود نہیں، کیاتم (انکار وبد عملی کے نتائج سے) نہیں ڈرتے ؟اس پر قوم کے سر بر آوردہ او گوں نے جنھوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا تھا، کہا" جمیں توابیاد کھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو اور ہمارا خیال سے ہے کہ تم جھوٹ بولنے والول میں ہے ہو، ہود نے کہا بھائیو! میں احمق نہیں ہوں میں تو اُس کی طرف ہے جو تمام جہانوں کا پرور د گار رہے فرستادہ ہوں میں اُس کا پیام متہمیں پہنچا تا ہوں اور یفین کرو کہ تمہیں دیانتداری کے ساتھ نفیحت کرنے والا ہوں کیا تمہیں اس بات پراچنبھا ہورہاہے کہ ایک ایسے آدمی کے ذریعہ تمہارے پرور د گار کی نصیحت تم تک پینچی جو خود تم ہی میں سے ہے خداکا بیا حسان یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تمہیں اس کا جانشین اور تمہاری نسل کو زیادہ و سعت و توانائی مجنثی، پس جا بیئے کہ اللہ کی نعمتوں گی یاد ے غافل نہ ہو تا کہ ہر طرح کا کامیاب ہو، انھوں نے کہا" کیاتم اس لئے ہمارے پاس آئے کہ ہم صرف ا یک ہی خدا کے بچاری ہو جائیں اور اُن معبود ول کو چھوڑ دیں جھیں ہمارے باپ دادا پو جتے آئے ہیں؟اگر تم یتج ہو تووہ بات لاد کھاؤ جس کا ہمیں خوف دلارہے ہو، ہود نے کہا" یقین کرو تمہارے پرورد گار کی طرف ے تم پر عذاب اور غضب واقع ہو گیاہے (کہ عقلیں ماری گئی ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنے کو نتاہی کے حوالے كررے ہو)كياہے جس كى بناء يرتم مجھ سے جھكررہے ہو؟ محض چند نام جوتم نے اور تمہارے بزرگوں نے ا ہے جی ہے گھڑ گئے ہیں اور جن کے لئے خدا نے کوئی سند نہیں اتاری،اچھا( آنے والے وقت کا)انتظار کر د۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا پھر ایساہوا کہ ہم نے ہود کواور اس کے ساتھیوں کواپنی رحمت ے بچالیااور جنھوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں ان کی بیخ و بنیاد تک اکھاڑوی حقیقت سے کہ وہ مجھی ایمان لانے والے نہ تھے۔ (الاعراف)

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلّٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ اللّٰهِ مَا مِنْ دَوْنِهِ فَطَرَنِي اللّٰهِ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي اللّٰ مُفْتَرُونَ ٥ وَيَاقَوْمِ السَّعْفِرُوا رَبّكُمْ ثُمّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَيَاقَوْمِ السَّعْفِرُوا رَبّكُمْ ثُمّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِيْنَ ٥ قَالُوا يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا مِيْدُرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوتً إِلَى قُوبًا كُمْ وَلَا تَتَولُوا مُجْرِمِينَ ٥ قَالُوا يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِشُوءٍ قَالًا إِنّي تُولُولُ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥ إِنْ نَقُولُ لَلْ بَيْنَا عِنْ قَولِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥ إِنْ نَقُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهَ وَاللّهَ وَاللّٰهَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهَ وَاللّٰهِ مَرَيْنُ وَلِكَ مَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مِنْ مُولًا اللّٰهُ وَاللّٰهَ وَاللّٰهَ وَاللّٰهَ وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَرَيْنُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهَ وَاللّهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰولِي وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَقُولُولُوا فَقَدُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰولِلْ وَلَا وَلَمْ الللللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰولَا اللللللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُو

قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ٥ وَلَمَّا جَآءً أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَيْنَاهُمْ مِنْ عَدَابٍ غَلِيْظٍ ٥ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ٥ وَأَتْبِعُوا فِي هُذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيُومَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبِّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِيْعَادٍ قَوْم هُودٍ ٥ (مود١١٠قَتِهُ ١٠٠٥)

اور ہم نے ( قوم )عاد کی طرف اُس کے بھائی بندوں میں ہے ہود کو بھیجا ہود نے کہا"اے میری قوم کے لو گو!اللہ کی بندگی کرو،اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں یقین کروتم اس کے سوایچھ نہیں ہو کہ (حقیقت کے خلاف)افتراپر دازیاں کر رہے ہو"اے میری قوم کے لوگو! میں اس بات کے لئے تم ہے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میر ابدلہ توای پرہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر کیاتم (اتنی صاف بات بھی) نہیں سمجھتے ؟اور اے میری قوم کے لوگو!اپنے پرورد گارے (اپنے قصورول کی) مغفرت مانگواور (آئندہ کے لئے) اُسکی جناب میں تو بہ کرو، وہ تم پر برہتے ہوئے بادل جھیجتا ہے (جس سے تمہارے کھیت اور باغ شاداب ہو جاتے ہیں)اور تمہاری قوتوں پر نئی نئی قوتیں بڑھا تا ہے (کہ روز بروز گھٹنے کی جگہ بڑھتے جاتے ہو)اور ( دیکھو ) جرم کرتے ہوئے اُس سے مند نہ موڑو (ان لو گوں نے ) کہا"اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو آیا نہیں ( جے ہم دلیل سمجھیں )اور ہم ایسا کرنے والے نہیں کہ تیرے کہنے ہے اپنے معبود ول کو چھوڑویں، ہم مجھ پر ایکان لانے والے شہیں، ہم جو کچھ کہد سکتے ہیں، وہ تو پیر ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی جھھ پرمار پڑگئی ہے(اس لئے اس طرح کی باتیں کرنے لگاہے) ہودنے کہا " میں اللہ کو گواہ کھرا تا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن ہستیوں کو تم نے اس کاشریک بنار کھاہے ، مجھے ان ے کوئی سروگار نہیں تم سب مل گر میرے خلاف جو کچھ تذبیریں کر سکتے ہو ضرور کرو،اور مجھے ( ذرا بھی مہلت نہ دو، پھر دیکھ لو، نتیجہ کیا لکاتاہے؟) میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی پرور د گار ہے اور تمہارا بھی، کوئی چلنے والا وجود نہیں ہے مگریہ کہ اللہ نے اے اس کی پیٹانی کے بالوں سے پکڑر کھا ہے ( یعنی کوئی حرکت کرنے والی ہستی نہیں کہ اس کے قبضہ سے باہر ہو) میر اپرور د گار (حق وعدل کی سید تھی راہ پر ہے) یعنی اس کی راہ ظلم کی راہ نہیں ہو عتی، پھر اگر (اس پر بھی) تم نے روگر دانی کی توجس بات کے لئے میں بھیجا گیا تھاوہ میں نے پہنچادی (اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور مجھے تو نظر آرہا ہے کہ ) کہ میر ایرور د گار کسی دو سرے گروہ کو تمہاری جگہ دے دیگا،اور تم اُس کا پچھ بگاڑنہ سکو گے ، یقیناً میر ایرور د گار ہر چیز کا نگران حال ہے۔

اور ('دیمیو) جب ہماری تضمر آئی ہوئی بات کاوفت آپنجا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو بچالیا جو اُس کے ساتھ (سچائی پر) ایمان لائے تھے ،اور ایسے عذاب سے بچایا کہ بڑا ہی سخت عذاب تھا، یہ ہے سر گزشت عاد کی۔ انھوں نے اپنج پروردگار کی نشانیاں (ہٹ دھر می اور سر کشی کرتے ہوئے) جھٹلا نمیں اور اس کے رسولوں کی نافر مائی کی،اور ہر متنگبر و سر کش کے حکم کی بیروئی کی!اور ایسا ہوا کہ دنیا میں بھی ان کے چھپے لعنت پڑی ( یعنی رحمت الہی کی بر کتوں سے محرومی ہوئی)اور قیامت کے دن بھی۔

توسن رکھو کہ قوم عاد کیلئے محرومی کااعلان ہواجو ہو د کی قوم تھی۔ (ہود)

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخِرِيْنَ ٥ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِّنِ إِلَهٍ عَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ ٥ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَبُوا بِلِقَآءِ اللَّهِ عَيْرُهُ أَفْلَا تَتَقُونَ ٥ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَبُوا بِلِقَآءِ اللَّهٰ بَشَرًا مِنْهُ وَيَشُرُبُ مِمَا تَشْرُبُونَ ٥ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بِشَرًا مِنْلُكُمْ يَأْكُمُ إِذَا مِتَمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعَظَمًا أَنْكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعَظَمًا أَنْكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعَظَمًا أَنْكُمْ أَنْكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَشَرَّبُ مِمْ عُونِيْنَ ٥ إِنْ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ يَكُمُ مُونَ فَنَ وَمَنَ مَعْوَيْقِيْنَ ٥ إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ وِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مَمُونَ مِنْ مَعْوَيْقِيْنَ ٥ إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ وِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُونِيْنَ ٥ إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ وِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مَمُونِيْنَ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُونِيْنَ ٥ إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ وِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ بَمُعُونِيْنَ ٥ إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ وَفْتَوى عَلَى اللَّهِ كَذَبًا لَلْمُونَ وَمَا نَحْنُ بَمَعُونِيْنَ ٥ فَالَ رَبِ الْصَيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثُمَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِلْمُونَ نَادِمِيْنَ ٥ فَأَخَذَتُهُمُ الصَيْحَةُ بِالْحَقِ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثُلًا عُمْ غُثًا عَلَى اللَّهُ وَمُ الطَّلِمِيْنَ ٥ (مؤموه ٢٢ آبِ ١٤٤)

پھر ہم نے قوم نوح کے بعد قوموں کا ایک دوسر ادور پیدا کر دیا،ان میں بھی اپنار سول بھیجاجو خودا نہی میں سے تھا(اس کی پکار بھی یہی تھی) کہ "اللہ کی بندگی کر واس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم (انکار و فساد کے بنائج بد ہے) ڈرتے نہیں ؟اس کی قوم کے جن سر داروں نے گفر کی راہا ختیار کی تھی اور آخرت کے پیش آنے سائج بد سے منکر تھے اور جنہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے آسود گی دے رکھی تھی کہنے گئے "اس سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے جو تم کھاتے ہویہ بھی کھاتا ہو یہ بھی پہتا ہے، اگر تم نے اپنے ہو یہ بھی بہتا ہے؟ یہ تمہیں اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کرلی تو اس سمجھ لو تم تباہ ہوئے، تم سنتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمہیں امید دلا تا ہے کہ جب مرنے کے بعد محض مٹی اور پٹریوں کا چورا ہو جاؤگے تو پھر تمہیں موت سے نکالا جائے گا کیسی آن ہوئی بات ہے جس کی تمہیں تو قع باتی ہے، زندگی تو اس بہی زندگی ہے جود نیا میں ہم اسر کرتے ہیں گا کیسی آن ہوئی بات ہے جس کی تمہیں تو قع باتی ہے، زندگی تو اس بہی زندگی ہے جود نیا میں ہم اسر کرتے ہیں گا ہیں مرنا ہے تہیں جیا نے ایک مفتری آدمی ہو نے والے نہیں ہی اس پر یقین لانے والے نہیں "اس پر اس کے بھی جس نے اللہ کے نام سے جھوٹ موٹ بات بنادی، ہی تو میری مدد کر "حکم ہوا" عنقریب ایسا ہو نیوالا ہے کہ رسول نے دعاما تگی "خدایا! انھوں نے مجھے جھٹلایا ہے، اس تو میری مدد کر "حکم ہوا" عنقریب ایسا ہو نیوالا ہے کہ یہ بھی جیا ہے گئے پر شر مسار ہو نگے "

۔ چنانچیہ فی الحقیقت ایک ہولناک آوازئے اُنہیں آپکڑااور ہم نے خس و خاشاک کی طرح انھیں پامال کر دیا، تو محرومی ہوائس گروہ کے لئے کہ ظلم کرنے والاہے۔ (الوسون)

كَذَّبَتْ عَادُ وِالْمُرْسَلِيْنَ ٥ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوْدٌ أَلَا يَتَّقُونَ ٥ إِنِّيْ لَكُمْ

رَسُولُ أَمِيْنٌ ٥ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيْعُونَ ٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ٥ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لِلّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ٥ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ٥ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ٥ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيْعُونِ ٥ وَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيْعُونَ ٥ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ٥ وَجَنَاتٍ وَ وَاتَقُوا الّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ٥ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ٥ وَجَنَاتٍ وَ عَنْهُونَ ٥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥ قَالُوا سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ عَيُونَ ٥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥ قَالُوا سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ فَيُونَ ٥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥ قَالُوا سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ مَعْدُونَ ٥ إِنِّي أَخُونُ الْوَاعِظِينَ ٥ إِنْ هُذَا إِلّا خَلُقُ الْأُولِينَ ٥ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥ وَإِنَّ فَكُنْ مَنِ الْوَاعِظِينَ ٥ إِنْ هُذَا إِلّا خَلُقُ الْأَوْلِينَ ٥ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥ وَإِنَّ فَكُذَّبُوهُ فَأَهُ لِكُنَاهُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمُ مُ مُؤْمُنِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُونَ الْعَرِيْزُ الرَّحِيمُ ٥ (الشعراء ٢١ التِ ١٢٠ اللهُ ١٤)

عاد نے (اللہ کے) پیغام لانے والوں کو جھٹلایا جب اُنکے بھائی ہود نے اُن کو کہا ''کیاتم کو (خداگاڈر نہیں؟) میں تہبارے پاس پیغام لانے والا معتبر ہوں، سوڈر واللہ ہے اور میر اکہامانو،اور نہیں ما نگتا میں تم ہے اس پر بدلہ میر الداس جہان کے مالک پر ہے، کیابناتے ہو تم ہراونچی زمین پرایک نشان کھیلنے کو،اور بتاتے ہو کاریگریاں شاید تم ہمیشہ رہو گے اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کا پنچہ ،ہی مرتے ہو، سوڈر واللہ سے اور میر اکہامانو،اور ڈرواس سے جس نے تم کو پہنچا ئیں وہ چیزیں جو تم جانتے ہو، پہنچائے تم کو چوپائے اور بیٹے،اور باغ اور چشمے، میں ڈرتا ہوں تم پرایک بڑے دن کی آفت ہے۔

وہ بولے "ہم کو برابر ہے تو تصیحت کرے یانہ کرے اور کچھ نہیں ہیں یہ باتیں مگر عادت ہے اسکالو گول کی ،اور ہم پر آفت آنے والی نہیں ، پھراس کو جھٹلانے لگا ، تب ہم نے اس کر غارت کر دیا ،اس بات میں البتہ نشانی ہے او، ان میں بہت لوگ ماننے والے نہیں ،اور تیر ارب وہی ہے زبر دست رحم والا۔

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمُ يروا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ٥ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِيُنْذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْحِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ٥

(حم المحدد ١٤، آيت، ١٥- ١٩)

سووہ عادیجے وہ توغر ورکرنے گے ملک میں ناحق ،اور کہنے گئے ''کون ہے ہم سے زیادہ زور و قوت میں ، کیاد یکھتے نہیں اللہ جس نے ان کو بنایا وہ زیادہ ہے ان سے زور میں ؟اور تھے ہماری نشانیوں کے منکر ، پھر بھیجی ہم نے ان پر ہوا بڑے زور کی کئی دن جو مصیبت کے تھے ، تاکہ چکھا کمیں ان کور سوائی کا عذاب دنیا کی زندگانی میں ،اور آخرت کے عذاب میں تو یوری رسوائی ہے۔ وَاذْكُو ْ أَخَا عَادٍ \* إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهُ اللَّهِ اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ٥ قَالُوا وَمِنْ خَلْفِهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ٥ قَالَ إِنَّمَا أَجِئْنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ٥ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَبَلَغُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٥ فَلَمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَبَلَغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِي أَرَاكُم قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٥ فَلَمَا رَأُونُهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِم قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَابَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ٥ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء بِأَمْ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا اللهِ وَعَالَمُ اللهُ عَلَى عَنْهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَاقْفِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَفْعِدَةً فِي وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَاقَوْدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَفْعِدَةً فَمَا أَغْنِى عَنْهُمْ وَلَا أَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَفْعِدَةً وَلَا أَنْعِدَا لَهُمْ مَنِنْ شَيْء إِذْ كَأَنُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَحَاقَ وَلَا أَنْعُنَا لَهُمْ وَلَا أَفْعِدَا لَهُ وَلَا أَنْعُلَا لَهُمْ مَنِنْ شَيْء إِذْ كَأَنُوا يَجْحَدُونَ بَايَاتِ اللّهِ وَحَاقَ

بهم ممَّا كَانُوا به يَسْتُهْزِئُونْن (اهَاف ١٦٦ يـــ ١٦١)

اور یاد کرعاد کے بھائی کو جب ڈرایا اُس نے اپنی قوم کو احقاف ہیں اور گزر چکے تھے ڈرانے والے اُس کے سامنے سے اور چھھے سے (یہ کہتے ہوئے) کہ بندگی نہ کرو کئی کی اللہ کے سوائے، ہیں ڈر تا ہوں ہم پر آفت سے ایک بڑے دن کی، بولے اُلیا تو آیا ہمارے پاس کہ پھیر دے ہم کو ہمارے معبود وں سے اِسولے آہم پر جو وعدہ کر تا ہوں کہ بہایہ خبر تو اللہ ہی کو ہا اور میں تو پہچادیتا ہوں جو پھے بھیج دیا ہے میر ہے ہاتھ ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نافر مانی کرتے ہو، پھر جب دیکھا اس (عذا ب کو) ابر سامنے آیا ہوا اپنی وادیوں کے، بولے ایہ ابر ہم عذا ب ہمارے اوپر برسے گا "کوئی نہیں" یہ تو وہ چیز ہے جس کی ہم جلدی کرتے تھے ہوا ہے جس میں عذا ب ہمارے اوپر برسے گا "کوئی نظر نہیں آتا تھا ہوائے ان کے گھروں کے دن رہ گئے کہ کوئی نظر نہیں آتا تھا ہوائے ان کے گھروں ہم مزادیتے ہیں گنہگار لوگوں کواور ہم نے مقدور دیا تھا انکوان چیز وں کا جن کا مقدور نہیں دیا اور ہم نے ان کو دیئے تھے کان اور آسمیس اور دل، پھر کام نہ آگان ان کے اور نہ مقدور دیا تھا انکوان کے کئی کوئی نظر نہیں اور نہ کہا ہوں کو ویئے تھے کان اور آسمیس اور دل، پھر کام نہ آگان ان کے اور نہ ہم کے دن رہ گئی ہیں اس لئے کہ منکر ہوتے تھے، اللہ کی باتوں سے اور اُلٹ پڑی ان پر جسے ہوں بات سے کہ وہ شھھا کرتے تھے۔

وَفِيْ عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ٥ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ٥ (الزاريات)

اور قوم عاد ( کے ہلاگ ہونے میں بھی قدرت خدا کی بہترین نشانیاں ہیں )جب ہم نے اُن پر ایکمنحوس آندھی چلائی،جس چیزے ہو کر گزرتی اس کو بوسیدہ ہڈی گی طرح (چورا) کئے بدون نہ چھوڑتی۔

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ۚ وَنُذُرِ ۞ إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ

يَوْم نَحْسِ مُسْتَمِرً ۞ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِيْ وَنُذُرٍ ۞ ﴿ الفَمر﴾

جبلایاعاًد نے پھر گیسا ہوا میر اعذاب اور میر اکھڑ کھڑانا۔ ہم نے بھیجی اُن پر ہوا تند ،ایک نحوست کے دن جو گلنے والی نہ تھی اُکھاڑ پھینکا لوگوں کو گویاوہ جڑیں ہیں تھجور کی اُکھڑی پڑی، پھر کیسارہا میر اعذاب اور میر ا گھڑ ھڑانا۔

وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالَ وَّتُمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْغَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ۞ (الحاق)

اور وہ جو عادیتھے سو برباد ہوئے ٹھنڈی سنائے کی ہواہے کہ نگلی جائے ہاتھوں سے ،مقرر کر دیااس کوان پر سات رات اور آٹھ دن لگا تار ، پھر تودیکھیے کہ وہ لوگ اس میں بچھڑ گئے گویاوہ جڑیں ہیں تھجور کی ، پھر تودیکھتا ہے کوئی اُن میں کا بچا؟

أَلَمْ تَرَ كُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٥ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ٥ الَّتِيُّ لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبَلَادِ ٥ (الفحر)

تونے دیکھا، کیسا کیا تیرے رب نے عادارم کے ساتھ جو تھے بڑے ستونوں والے کہ ان جیسی (چیز) سارے شہروں میں نہیں بنائی گئیں۔

# حضرت بهود الفيه كي وفات

اہلِ عرب حضرت ہود ﷺ کی وفات اور ان کی قبر مبارک کے متعلق مختلف دعوے کرتے ہیں، مثلاً اہلِ حضرت موت کادعویٰ ہے کہ عاد کی ہلاکت کے بعد وہ حضر موت کے شہر وں میں ہجرت کر آئے تھے، وہیں اُن کی وفات ہوئی اور وادی بر ہوت کے قریب حضر موت کے مشرقی حصۃ میں شہر تریم سے قریباً دو مرحلے پر دفن ہوئے۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ایک اثر منقول ہے کہ اُن کی قبر حضر موت میں کثیب احمر (سرخ ٹیلہ ) پر ہے اور ان کے سرہانے چھاؤ کادر خت کھڑا ہے۔

اوراہلِ فلسطین کادعویٰ ہے کہ وہ فلسطین میں دفن ہیں،اورا نھوں نے وہاںاُن کی قبر بھی بنار کھی ہےاوراس کا سالانہ عرس بھی کرتے ہیں۔ ۔ (مقص لانہیا۔ سمے)

گران تمام روایات میں ہے حضر موت کی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے،اسلئے کہ عاد کی بستیاں حضر موت ہی کے قریب تھیں۔لہٰذا قرینہ یہی جاہتاہے کہ ان کی تناہی کے بعد قریب ہی کی آبادیوں میں حضرت ہود ہے۔ نے قیام فرمایاہو گااور وہیں پیغام اجل کولبیک کہااور وہ یہی حضر موت کامقام ہے۔

## چند عبر تثیل

علاوہ اس خاص عبرت کے جس کاذ کر اس طویل واقعہ میں ہو چکا ہے، یہ چند عبر تمیں بھی قابل توجہ اور نظر التفات کے لاگق ہیں۔

جو شخص قوم عاد کے واقعہ کو پڑھتا ہے۔اسکی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی ہستی کا تصور آ جاتا ہے جو و قار اور متانت کا مکمل مجسمہ ہے اور شر افت و نجابت چبرہ سے عیاں، جو کچھ کہتا ہے پہلے اس کو وزن کر لیتا ہے کہ اس کا انجام نیک ہے یابد، قوم کی در شتی، تمسنحر واستہزاء کاجواب طبط وصبر سے دیتااور پھر بھی ان کی جھلائی کاجویاں نظر آتا ہے۔اخلاص اور حسنِ نیت اس کی پیشانی سے عیال ہے۔اس کی قوم کہتی ہے:

> إِنَّا لَنَرَاكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ • بِ شَكَ بَم جَهِ كُوبِ وقوف إِتْ بِين اورَبِ شَك بَم جَهِ كُوجِهو تُول بِينَ شَارِ كَرتِ بِين -مَّروه اس كاجواب بيرويتا ہے:۔

يَاقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَالكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّيْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ ٥

اے قوم! میں بے و قوف نہیں ہوں،البتہ میں جہانوں کے پروردگار کی جانب سے رسول ہوں تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا تاہوںاور میں تمہارے لئے امانتدار خیر خواہ ہوں۔

یہ سوال وجواب ہم کو توجہ دلاتے ہیں کہ خدا کے ہر گزیدہ انسان جب کسی کی نیک خواہی کرتے اور کیجی روول کی کھی کو سیدھاکرنے کے لئے نصیحت فرماتے ہیں تو کور چشمول اور بدباطنوں کی ہر زہ سرائی متسنحرہ تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے دکئیر ہو کرر نجیدہ ہو کر امر حق ہے مُنہ نہیں موڑتے ناراض ہو کر خیر خواہی اور نصیحت کو شی کو نہیں حجوزتے ،اور بلندی اخلاق اور نرمی و مہر بانی کے ساتھ روحانی مر یضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں اور ان کی ان تمام خصوصیات میں نمایا متیاز ہے ہو تاہے کہ وہ اپنی اس نصیحت و نیک خواہی کے لئے قوم سے مطلق کسی قسم کے نفع کے خواہشمند نہیں ہوئے اور ان کی زندگی بدلہ اور عوض سے یکسر بلنداور برتر ہوتی ہے۔

ومَّا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرِیا إِنْ أَجْرِی إِلَّا عَلَی رَبِّ الْعَالَمِینَ • اور بس۔
اور میں تم ہے اس نفیحت پراجرت نہیں مانگام پر ااجر توصر ف اللہ کے ذریہ ہے اور بس۔
حضر ہے ہود اللہ نے لطف و مہر بانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدا نیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی، اُس کی لازوال نعمتوں کویاد و لایااور آئندہ کے لئے وعدہ کیا مگر بد بخت قوم نے کسی طرح مان کرنہ ویا۔ اس کا سب سے بڑا سبب وہ جا ہلانہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کی ریت ورسم اوران کے خود ساختہ اصام کی قہر مانیت کے خلاف جو شخص بھی آواز اٹھائے گاوہ ان بتوں کی پھٹکار میں آجائے گا، یہ مہلک عقیدہ بن قوموں کے اندر اینے جراثیم پیدا کر دیتا ہے ان قوموں کا اپنے مصلح اور اینے بی و پنجبر کے ساتھ جن قوموں کے اندر اینے جی و پنجبر کے ساتھ

وہی سلوک ہو تا ہے جو قوم ہوداور قوم نوح کے تذکروں میں نظر آتا ہے،اپ مصلحین اور انبیاءِ صاد قین کے خلاف قوموں کا بغض وعنادای ایک عقیدہ پر مبنی رہاہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریت و رسم اور اُن کے خود ساختہ اصنام کی قہر مانیت کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا، یونان کے مشہور تھیم سقر اط کو زہر گا پیالہ اس کئے بینا پڑا کہ وہ اپنی قوم کے معبود انِ باطل کی قہر مانیت کا کیوں انکار کر تا اور ان کو کو زہر گا پیالہ اس کے غلبہ واقتد ارکا مخالف بناتا ہے۔ پس یہ جر تؤمہ اقوام کی روحانی زندگی کے لئے ہمیشہ تباہ کس لئے ان کے غلبہ واقتد ارکا مخالف بناتا ہے۔ پس یہ جر تؤمہ اقوام کی روحانی زندگی کے لئے ہمیشہ تباہ کس اور ان کی فلاح وسعادت ابدی کیلئے ہلاکت آفریں رہا ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم اتصلواۃ والسلام کی نہ سنت ہمترین اُسُوہ ہے کہ تبلیغ و پیغام حق کی راہ میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور تلخی کا جواب شیریں کلامی سے پوراکیا جائے ،البتہ مبلغ ان کی بدکر داری اور مسلسل سرکشی پراللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون "جزائے عمل یا پاداش عمل "کو ضروریا دولائے اور آنے والے انجام بدپر یقیناً ان کو تنبیہہ کرے اور یہ حقیقت بار بار سامنے لائے کہ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی اور اس پر بیم اصر ارکرتی رہتی ہے تو پھر خدائے تعالیٰ کا قبر و غضب اس کو صفحہ عالم سے مٹادیا کرتا رہتا ہے دوسری قوم لے لیتی ہے چنانچہ قوم نوح النظام اور توم ہود النظامی اس کی عبر سندامثالیں ہیں۔

www.ahlehaq.org

www.Momeen.blogspot.com

# حضرت صالح الطيعلا



#### حضرت صالح الطبطة كاذكر قرآن عزيز مين تبيير ما ما الطبطة كاذكر قرآن عزيز مين

قر آن عزیز میں حضرت صالح 💴 کانام آٹھ جگہ آیاہ، حسب ذیل اعداداس کی تصدیق کرے ہیں:

اعراف ایات کان ۳ کاردو ۳ کاردو ۳ کاردو ۱۳ کاردو ۲ کار

حضرت صالح 🚙 جس قوم میں پیدا ہوئے اُس کو شمود کہتے ہیں اور شمود کاذکر نوسور توں میں کیا گیا ہے۔ ذیل کا نقشہ اس کوواضح کرتا ہے:۔

اعراف مود ججر نمل نُصِلَت النجم القمر الحاقة الشمس

# حضرت صالح اور شمود كانسب نامه

علاءانساب قوم شمود کے پنجمبر حضرت صالح اللہ کے نسب نامہ میں مختلف نظر آتے ہیں۔ مشہور حافظ حدیث امام بغوی ؓ نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے:۔ صالح بن عبید بن آسف بن ماشح بن عبید بن حدیث امام بغوی ؓ نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے:۔ صالح بن عبید بن آسف بن ماشح بن عبید بن حابر بن شمود۔ حادر بن شمود اور و بہ بن منہور تابعی اس طرح نقل کرتے ہیں۔ صالح بن عبید بن جابر بن شمود۔ (تغیران کی مودیوں)

اگر چہ بغویؓ زمانہ کے اعتبار سے و ہب ہے بہت بعد میں ہیں اور و ہب تورات کے بہت بڑے عالم بھی ہیں تاہم خضرت صالح مصر تاہم خضرت صالح مصر تاریخی حیثیت سے رائج اور قربین صواب ہیں۔

اس نب نامہ ہے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس قوم کو (جس کے ایک فرد حضرت صالح 🚙 مجھی ہیں)

شموداس لئے کہاجا تاہے کہ ان کے نسب نامہ کاجدِ اعلیٰ شمود ہے ،اور اُسی کی جانب بیہ قبیلہ یا قوم منسوب ہے۔ شمود سے حضرت نوح سے تک بھی دو قول ہیں ،اول شمود بن عامر بن ارم بن سام دوم ،شمود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح سے ۔

سید محمود آلو تی صاحب تفسیرروح المعانی فرماتے ہیں کہ امام تغلبی دوسرے قول کوراج سمجھتے ہیں۔ (ہدہ مسام) بہر حال ان دونوں روایتوں سے بیہ باتفاق ثابت ہو تاہے کہ قوم شمود بھی سامی اقوام ہی کی ایک ثانہ ہے اور غالبًا بلکہ یقینا یہی وہ افراد قوم ہیں جو عادِ اولی کی ہلاکت کے وقت ہود سے کے ساتھ نیچ گئے تھے اور یہی نسل عادِ ثانیہ گہلائی ،اور بلا شبہ یہ قوم بھی عربِ بائکہ ہ( ہلاک شدہ عربی نسل) میں سے ہے۔

## تتمودي بسقيال

شمود گہاں آباد تصاور کس نو بہ میں تھیلے ہوئے تھے ؟اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ اُن کی آبادیاں پھر میں تھیں، تجازاور ناہم کے در میان وادئی قرکی تک جو میدان نظر آتا ہے یہ سب اُن کامقام سکونت ہے،اور آجکل "فجالناقة" کے نام سے مشہور ہے۔ شمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں،اوراس زمانہ میں بھی بعض سعری اہل تحقیق نے ان کواپنی آنکھوں سے دیکھا ہے،ان کابیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو" ناہی حویلی" کہی جاتی ہے،اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے اور یہ پورا مکان پہاڑ گائے کر بنایا گیا ہے۔

عرب كالمشهور سئرر مسعودي لكصتاب:

و رممھہ باقیۃ و اٹارھہ بادیۃ فی طریق من و رد من الشام۔ ہے۔ ۱۳۹۰ جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اُس کی راہ میں اُن کے مِٹے نشان اور بوسیدہ کھنڈرات پڑتے ہیں۔ حجر کا بیہ مقام جو حجر شمود کہلا تا ہے شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج عقبہ اس کے سامنے پڑتی ہے اور جس طرح عاد کو عادِ ارَم کہا گیا ہے (حتی کہ قر آن عزیز نے توارم کوان کی مستقل صفت ہی بنا دیا) ای طرح ان کی ہلاکت کے بعدان کو شمود ارم یا عاد ثانیہ کہا جا تا ہے۔

مشرق خصوصاً عرب کے ہارہ میں یورپ کے مستشر قین اجس طرح اپنی حذافت و مہارت تاری کی انہوت دیا کرتے ہیں اور تحقیق کے نام سے غلط دعاوی کرنے کے عادی ہیں۔اس طرح انہوں نے شمود کو بھی اپنی تحقیق کا شختہ مشق بنایا ہے،وہ سوال کرتے ہیں کہ شمودگی اصل کیا ہے اور ان کا وجود کب ہوا اور کس زمانہ میں ؟اس سوال کے جواب میں ان کے دوگروہ ہیں،ایک فریق کہتا ہے کہ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین میں داخل نہیں ہواتھا اور یہیں بس گیا تھا، مگریہ قول نہ صرف پایہ سمحقیق سے گرا ہوا ہے بلکہ قطعاً غلط اور مہمل ہے،اسلے کہ تمام

یورپ میں جو علاء مشرق کی تاریخ اور مشرقی علوم سے شغف رکھتے اور ان کے متعلق مباحث و نظریات قائم کرتے ہیں ان گو متشرق کہتے ہیں ، ان میں سے بعض اگر چہ حقیقتاً حذاقت و مہارت رکھتے ہیں ، مگر اکثر محض ظنی اور تخمینی بلکہ من گھڑت نظریئے قائم کرکے مشرق سے یا تعصب کا ثبوت دیتے ہیں یااپی کم مائیگی علم کا۔

مور خین باتفاق آراء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ قریب بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موی بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے کہ شمود کی آبادیاں ہلاک و تباہ ہو چکی تھیں اور ان کا قلع قمع ہو چکا تھا، نیز قر آن عزیز تصر سے کر تا ہے کہ جب حضرت موسی (علیہ السلام) کو قوم فرعون نے جھٹلایا تو آل فرعون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کراپی قوم کوڈرلیا کہ تہماری اس تکذیب کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہوجو تم سے پہلے قوم نوح، عاد اور شمود اور ان کے بعد کی قوموں کا اپنے پنیمبروں کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔

مستشر قیمن کی دوسر می جماعت کہتی ہے کہ بیہ عمالقہ میں سے تصحاور فرات کے مغربی ساحل سے اٹھ کر یہاں آباد ہوگئے تتھے۔

ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ بیران عمالقہ میں سے تھے جن کو مصر کے باد شاہ احمس نے خارج البلد کر دیا تھااور چو نکہ مصر کے زمانہ میں فن سنگ تراشی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا تھا۔ اسلئے حجر جا کر پہاڑوں اور پھروں کو تراش کر بے نظیر عمارات تعمیر کیں اور عام رائج طریقہ پر بھی عالیشان محل بنائے۔

گر ہم عاد کے واقعہ میں یہ ثابت کر آئے ہیں کہ عاد وخمود و سامی اقوام میں سے ہیں اور بیہ کہ اہل عرب ان کو محض یہود کی غلط تقلید میں عمالقہ میں ہے کہہ دیتے ہیں، حالا نکہ عملیق بن اد کااس نسل سے کوئی رشتہ نہیں ملتا۔ اسلئے یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔

ان تمام آراء کے خلاف محققین کی رائے ہے ہے کہ یہ عاد کا بقیہ ہیں اور یہی صحیح اور رائح قول ہے ،اور اہلِ حضر موت کا یہ دعویٰ کہ شمود کی آبادیاں اور محلات عاد کی صقاعی کا بتیجہ ہیں ،اور اس قول کا مخالف نہیں ہے کہ شمود فن تقمیر میں ید طولی رکھتے تھے اور یہ عمارات اُن کی اپنی تعمیر ہیں ،اس لئے کہ عادِ اولی اور عادِ ثانیہ بہر حال عاد ہیں۔ حضرت صالح عصے کا پنی قوم سے یہ خطاب بھی اس کا مئوید ہے :۔

وَاذْكُرُوُّا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَتَنْحِتُوْنَ الْجَبَالَ بُيُوتًا ۞

اور تم اُس وفت کویاد کرو که تم کوخدانے عاد کے بعد اُن کا قائم مقام بنایااور تم کوز مین پر جگه دی که تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہواور سنگ تراشی کر کے پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔

رہا خمود کے زمانہ کامسکلہ سوا اس کے متعلق کوئی فیصلہ گن منضبط وقت نہیں بتایا جاسکتا،اس لئے کہ تاریخاس بارہ میں غیر مطمئن ہے،البتہ بیہ یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اُن کا زمانہ حضرت ابراہیم ایسات سے پہلے کا زمانہ ہ اور وہ اس جلیل القدر پنجمبر کی بعثت ہے بہت پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔

یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ شمود کی آباد یوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں کہ جن پر آرامی زبان کے کتبے لگے ہوئے ہیں اور ان کتبوں پر جو تاریخ کندہ ہے وہ حضرت عیسی کے سے کی ولادت سے پہلے کی ہے، تو اس سے بید مغالطہ ہو تا ہے کہ بیہ قوم حضرت موسیٰ کے بعدوجود میں آئی ہے، حالا نکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے بیہ مغالطہ ہو تا ہے کہ بیہ قوم حضرت موسیٰ کے بعدوجود میں آئی ہے، حالا نکہ ایسا نہیں ہے۔ بیہ دراصل اُن لوگوں کی قبریں ہیں جواس قوم کی ہلاکت کے ہزاروں برس کے بعداتفا قایماں آکر بس گئے

ہیں اور انھوں نے اپنے بزر گول کے آثار کی قدامت ظاہر کرنے کے لئے آرامی خط میں (جو کہ قدیم خط ہے) اپنے کتے لکھ کرلگادیئے تاکہ یاد گار رہیں ور نہ وہ قبریں نہ شمود کی ہیں اور نہ اُن کا پیرزمانہ ہے۔

مصر کا مشہور عیسائی مئورخ جورجی زیدان اپنی کتاب"العرب قبل الاسلام" میں اسی کے قریب قریب لکھتا ہے، کہتا ہے:۔

آ ٹاروکتبات کے پڑھنے سے جو پچھ ظاہر ہو تا ہے وہ یہ ہے کہ صالح ﷺ کی قوم کی بستیاں ولادت مسی سے بچھ پہلے ببطیوں کے اقتدار میں آگئی تھیں، یہ لوگ بطرہ کے ساکنین میں سے تھے، (جن کا ذکر عنقریب کتاب میں آنے والا ہے ) اور ان کے آ ٹار اور ٹیلوں کو بہت سے مستشر قیمن نے خود دیکھا ہے اور مقد مہ کتاب میں اس کاذکر تفصیل سے کر چکا ہوں، ان ہی کے آ ٹار کو انھوں نے پڑھا ہے جو پھر ول پر کندہ ہیں اس کاذکر تفصیل سے کر چکا ہوں، ان ہی کے آ ٹار کو انھوں نے پڑھا ہے جو پھر ول پر کندہ ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم دو کھنڈر ہیں جو قصر بنت، قبر ہا شا، قلعہ اور برج کے ناموں سے موسوم ہیں۔ ان پر جو پچھ تح برہے وہ نبطی تح بر میں ہے اور ان میں سے بعض یاسب کی سب وہی تح بریں ہیں جو قبر ول پر کندہ ہیں۔

مستشر قیمن نے یہاں جو کچھ پایا اُن میں سے حسب ذیل ایک کتبہ بھی ہے جو پھر پر خیطی حروف میں کندہ سے اور ولادت مسیح سے قریب زمانہ کا مکتوب ہے، (کندہ عبارت کا مضمون یہ ہے) ''مقبرہ کمام بنت وائلہ بنت حرم نے اور کمام کی بیٹی کلیبہ نے اپنے لئے اور اپنی اولاد کیلئے بنوایا ہے۔ اس کی بنابہت اچھے مہینوں میں شروع کی گئی ہے، یہ نبطیوں کے بادشاہ حارث کی تخت نشینی کا نواں سال ہے، وہ حارث جوانے قبیلے کا عاشق صادق ہے۔

پس" عمی ذوالشری ٔوعرشہ "؟ لات ،عمند ،منوت اور قیس کی اُن پر لعنت ہوجوان قبر وں کو فروخت کرے یار بمن رکھے ،یان ہے کسی جسم کویا عضو کو زکالے ،یا کمکم ،اس کی بیٹی اور اس کی اولاد کے علاوہ کسی کود فن کرے۔

اور جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے اس پر ذوالشریٰ، ہبل، منوت کی پانچ لعنتیں ہوں،اور جو ساحراس کے خلاف کرے اس پرایک ہزار در ہم حارثی کا تاوان واجب ہے مگریہ کہ اس کے ہاتھ میں کہم کا تاوان واجب ہے مگریہ کہ اس کے ہاتھ میں کہم کلیبہ یااس کی اولاد میں سے کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو جس میں اس اجنبی قبر کے لئے صاف اور صریح الفاظ میں اجازت موجود ہو،اور وہ اصل ہو جعلی نہ ہو۔

اس مقبرہ کووہب اللاۃ بن عبادہ نے بنایا۔ (س۸۰۰)

الل تسود كالمديب

شمودا ہے بُت پرست پیشر ووں کی طرح بت پرست تھے، خدائے واحد کے علاوہ بہت ہے معبودانِ باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے،اس لئے انگی اصلاح اور احقاقِ حق کیلئے انہی کے قبیلہ میں سے حضرت صالح کو ناصح پنجمبر اور رسول بناکر بھیجا گیا تاکہ وہ اُن گوراہِ راست پر لائٹیں، اُن گوخدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن ہے سیج وشام وہ محظوظ ہوتے رہتے ہیں اور ان پر واضح کریں کہ کا ئنات کی ہر شے خدا کی توحیداور یکتائی پر شاہدہے اور یقینی و لا کل اور مسئلِت براہین کیساتھ اُن کی گمراہی کو ظاہر کریں اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذاتِ آحد کے علاوہ دوسر اکوئی نہیں ہے۔

# قرآن عربيزيين فضص كامطلب

قرآن عزیزی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لئے گذشتہ اقوام اور ان کے ہادیوں کے واقعات و حالات بیان کر کے نقیحت و موعظت کاسامان مہیا کر تا ہے، اس کے موضوع حکایات و فصص بیان کرنا نہیں ہے بلکہ یہ بنانا مقصود ہے کہ خدائے تعالی نے جب انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے تو اس کی ہدایت و نجات اخروی کا کیاسامان مہیا کیا ہے تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے اپنی عقل سے کام لے اور خداکی مرضیات و نامر ضیات کو پیچانے ؟اُس نے بتایا کہ خدائے تعالیٰ کی بیسنت جارہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لئے ان بی میں سے پیغبراور رسول بھیجا ہے، وہ اُن کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کی گمر ابی سے بیچنے کی تلقین کرتے ہیں اور تائید میں اقوام والم سلم کی اللہ بیا تھے کہ جن اقوام نے اپنی کرتا اور تاریخ ماضی کو دہر اتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن اقوام نے دنیاو آخرت کی فلاح پائی اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا، اُن کا نداق اڑا یا اور اُن کو جھھلا یا تو خدائے تعالیٰ نے اپنے سے رسول کی تصدیق کا باعث بنیں اور "مجمزہ" کہلا کیں۔

لیکن اگر قوم نے اس نشانی "معجزہ" کے بعد بھی تکذیب گونہ چھوڑااور بغض وعنادے وہا نکار پراڑے رہے تو پھر "عذابِالٰہی" نے آگر اُن کو تباہ و ہلاک کر دیااور اُن کے واقعات کو آنیوالیا قوام کے لئے عبر ت و موعظت کا سامان بنادیا۔

ر سول جو پڑھ کر سنائے اُن کو ہماری آیات اور ہم (اس و کے بسنے والے خود ہی ظلم پر شدائر آئیں۔ (نقص رکوع۲)

# معجزه کی حقیقت

"معجزہ"لغت میں عاجز کر دینے اور تھکادینے والی چیز کو کہتے ہیںاوراسلامیاصطلاح میں ایسے عمل کانام ہے جو سلسلنہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آ جائے،اس کو عام بول حال میں "خرقِ عادت" بھی کہتے ہیں،اور اس بنا پر اس جگہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیاعادت اللہ"( کہ جس کوناموسِ فطرت بھی کہاجاتا ہے)کاٹوٹناممکن ہے؟ دوسر سے الفاظ میں اس سوال کی تعبیر اس طرح کی جاستی ہے کہ کیا قانونِ قدرت نیں تبدیلی ممکن ہے؟

اس سوال کا حل سے ہے کہ معجزہ کی سے تعبیر کہ وہ خارقِ عادت شے گانام ہے، غلط تعبیر ہے اس لئے کہ خدائے تعالیٰ کے قوانینِ قدرت یا نوامیسِ فطرت در اصل دو قسموں میں تقسیم ہیں، عادت عام اور عادتِ خاص۔ عادتِ عام ہے قدرت کے وہ قوانین مراد ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے سلسلہ میں جکڑے ہوئے ہیں مثلاً آگ جلاتی ہے اور پانی خیکی پہنچا تاہے، اور عادتِ خاص کا مطلب سے ہے کہ اسباب و مسببات میں علاقہ پیدا کرنے والے ید قدرت نے کسی خاص مقصد کیلئے سبب اور مسبب کے در میانی رشتہ کو کسی شے سے الگ کر پیدا کرنے والے ید قدرت نے کسی خاص مقصد کیلئے سبب اور مسبب کے در میانی رشتہ کو کسی شے سے الگ کر دیا ایغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا، جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کا آگ سے دیا یا بخیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا، جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کا آگ سے نے جانا، یادو ثبین انسانوں کے قابل خور اک سے سود و سوانسانوں کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقد ادکی صد تک پھر بھی باقی نے جانا۔

یے دونوں باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں اسلئے جب یہ اور اس طرح کی گوئی شے رونم اہوتی یااس کے وجود پذیر ہو جانے کی اطلاع دی جاتی ہے تویہ کہاجا تاہے کہ یہ قدرت کے قانون یاعادت اللہ کے خلاف ہیں جہ بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قتم یعنی عام عادت کے خلاف تو ہوتاہے مگر عادت خاص کے خلاف نہیں ہوتا اور وہ بھی قانون قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کی عادت خاص مقصد کے پورا کرنے کے لئے طاہر کی جاتی ہے، اور اس جگہ وہ مقصدیہ ہوتا ہے کہ اس طرح خدائے تعالی خاص مقصد کے پورا کرنے کے لئے طاہر کی جاتی ہے، اور اس جگہ وہ مقصدیہ ہوتا ہے کہ اس طرح خدائے تعالی اپنے سیجے رسول اور پنجبر کی صدافت و حقانیت کی تصدیق کرتا اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کراتا ہے آگریہ مدعی رسالت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو خدا کی تائید بھی اس کے ساتھ نہ ہوتی، پس عام قانون قدرت ہوئا و سول و پنجبر کایہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ در حقیقت یہ اس کی صدافت کی دلیل بن سکے۔

اوراس میں شک نہیں کہ اگر کسی نبی اور پیغیبر کو معجزہ نہ بھی دیاجا تاتب بھی پیغیبر کی پیغیبر اند زندگی، کتاب ہدایت کی موجودگی،اور عقلی دلائل و براہین کی روشنی میں اُس کی صدافت پرایمان لانااز بس ضروری ہو تااور اُس کا انکار مذہب کی اصطلاح میں کفرو جمود مانا جا تا تاہم یہ بھی ایک حقیقت تامہ ہے کہ آ فتاب صبح سے زیادہ روشن عقلی و نقلی دلائل کے باوجود عوام کی فطر سے اکثر و بیشتر حق وصدافت کے قبول کے لئے بھی دلائل سے زیادہ ایسے امور سے جد متاثر ہوتی ہے جو عقل کو جران اور دماغ کو مر عوب کر کے اُن پر بیہ ظاہر کر دے کہ دعوائے نبوت کے ساتھ نبی کا یہ عمل بلا شبہ خدا کی دی ہوئی ایسی طاقت رکھتا ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے بالا تر ہے اور اُس کے مظاہرہ کے سامنے عاجز و در ماند،اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک و شبہ اس ہستی کو خدا کی تائید حاصل ہے اور اس کے لئے یہ جو بچھ بھی کہتا ہے خدا کی جانب سے کہتا ہے۔

تباس مرحلہ پر پہنچ کر «عقلیین کا" یہ کہنا کہ معجزہ دلیلِ نبوت نہیں ہے سر تاسر باطِل اور حق تعالیٰ کی صداقت کو جھٹلاناہے جو کسی طرح بھی ایمان کی علامت نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جب تک نبی اور رسول، معجز ہنہ د کھلائے نبی کی صدافت اُس پر مو قوف نہیں ہے لیکن اگر

منگرین کے مطالبہ پریاازخود پنجیبر خدامعجزہ کامظاہرہ کرے تو یقنامعجزہ دلیل نؤت تھہرے گااوراُس کاانکار صدافت وحقانیت کاانکاراور کفروجہود کہلائے گا۔

پس ہر خاص وعام کے لئے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاءور سل سے جو معجزات ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں اُن پر ایمان لائے اور ان کے وجود اور انکی حقیقت کااعتراف کرے۔اس لئے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انگار در حقیقت اسلام سے انکار ہے۔

البتہ یہ حقیقت کبھی فراموش نہ ہونی جائے کہ کسی شخص سے صرف اس قسم کے خارق عادت عمل صادر ہونے کانام معجزہ نہیں ہوسکتااس لئے کہ نبی اور رسول ہونے کار لانے سے وہ نبی نہیں ہوسکتااس لئے کہ نبی اور رسول کے لئے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اُس کی تمام زندگی اس طرح آزمائش وامتحان کی کسوٹی پرائز چکی ہو کہ اُس کا کوئی شعتبہ زندگی بن اخلاق کی بلندی، گناہوں سے کا کوئی شعتبہ زندگی بن اخلاق کی بلندی، گناہوں سے معصومیت اور صداقت گفتار و کردار کا کمال ہی پایا جاتا ہو، پھر آگر ایسا شخص دعوائے نبوت کر تااور اپنے دعوے کی صداقت بیس علمی دلا کل و براہین کے علاوہ خدا کے نشانات (معجزات) بھی پیش کر تاہے تو بلاشبہ وہ نبی ہے اور بلاریب اس کا یہ فعل "معجزہ" ہے۔

ہم نے ابھی کہا کہ ''معجزہ'' در حقیقت نبی کا اپنا عمل نہیں ہو تا بلکہ وہ خدائے تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تا اور معجزہ کہلا تاہے ، یہ اسلئے کہ نبی ورسول بھی ایک انسان اور بشر ہی ہو تا ہے اور کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے قوانین عام و خاص میں د خل اندازی یادر اندازی کر سکے ،یہ توخدا ہی کمر ضی پر ہے کہ اگر وہ چاہے اور مناسب حال اور تقاضاء و قت سمجھے تو نبی اور رسول کے ہاتھ پر ایسے فعل کا ظہور کراد ہے جو اُسکے قوانین فطرت کی عادت خاص کی قتم میں داخل ہوں ،اور اگر نہ چاہے تو نبی ورسول کیا ہے۔

غزؤہ بدر میں جبکہ تین سوتیرہ کے مقابلہ میں سازوسامان سے مسلح ایک ہزار دشمنوں کالشکر مسلمانوں پر بیغار کر کے آیا تھا تو آپ ﷺ نے اُن کی جانب مٹھی بھر خاک بھینک دی جس کی وجہ سے ہر لشکری کی آنکھ میں خاک کے ریزے پہنچے اور بے چین ہو کر آنکھیں ملنے لگااور اس طرح مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی، اس واقعہ کا مختصر اور معجزانہ انداز میں تر آپ عزیز نے جس طرح تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اس دعوے کی قوی اور یقینی دلیل ہے :

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمْى (الفال) اور تم نے (اے محد ﷺ) وہ مٹھی بھر خَاک نہیں بھینکی تھی جو تم نے (اپنے ہاتھ سے) بھینکی، لیکن وہ تو (حقیقت میں) اللہ تعالی نے بھینکی تھی۔

غور فرمائے کہ اس مقام پر نبی کے اِس عمل کا (جو اُن کے ہاتھوں انجام پایاتھا)۔ کس عجیب وہ غریب اندازے معجزہ ہونا ثابت کیا گیاہے، کہاجا تاہے کہ اے پیغیبر! مٹھی بھر خاک بے شک تمہارے ہاتھ سے بھینگی گئ اس لئے کہ تمہارے ہاتھ میں تھی۔ لیکن مٹھی مجر خاک کابیہ اثر کہ وشمن کے محاذ کی دُوریاور دشمن کے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجودان سب کی آنکھوں میں جھونک دی گئی تمہارے ہاتھ سے ناممکن تھا، یہ در حقیقت خدا کا فعل تھا کہ اُس کے ید قدرت نے ان تمام د شواریوں کو یک لخت ختم کر کے اس مٹھی بھر خاک کواس حالت تک پہنچادیا کہ د شمنوں کا پورالشکر ہزیمیت کھاکر فرار کر گیا۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کے نمامنے اس طرح واضح کیا گیا کہ معجزہ نبی کااپنا فعل نہیں ہو تابلکہ وہ براہِ راست خداکا فعل ہو تاہے جو نبی کے ہاتھوں ہے اسکی تائید میں کیاجا تاہے۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولَ أَنْ تَيَّأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذًا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ۞ (الموسود)

اور کسی رسول کی طافت میں نہیں کہ وہ کوئی نشانی (معجزہ)لاسکے خدا کی اجازت بغیر ، پس جب خدا کا حکم آپنچتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیاجا تاہے اور اس موقع پر حجٹلا نے والے خسارہ میں پڑجاتے ہیں۔ (الرمون)

وَأَقْسَمُوْا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ •

اور وہ اللہ کی سخت فتمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آجائے تواس پر ضرور ایمان لے آئیں گے (اے محمد! ﷺ) آپ کہد دیجئے کہ نشانیاں تواللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔اور (اے مسلمانو! تم کو خبر نہیں کہ ان کے پاس اگریہ نشانیاں آبھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ (الانعام رکوع)

معجزہ ہے متعلق ہماری یہ بحث اُسی شخص کے لئے باعث تسکین ہے جو مذہب کے اس بنیادی عقیدہ کا قائل ہو کہ تمام اشیاء کے خواص ان کے اپنے ذاتی خواص نہیں ہیں بلکہ کسی پیدا کرنے والے نے اُن کو عطا کئے ہیں۔ پس جو شخص اس عقیدہ کا حامی ہے وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کرنے والے نے عام قانونِ قدرت اسلئے یہی رکھا ہے کہ جو شے اس سے چھو جائے وہ جل جائے لیکن یہ عقلاً ناممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اہم مقصد کی شکیل کے لئے آگ کی اس خاصیت کو کسی خاص حالت میں سلب کر لے اور وہ اس کے قانونِ قدرت کی خاص حالت بین صاحب کر اور وہ اس کے قانونِ قدرت کی خاص حالت بین صاحب کر اور وہ اس کے قانونِ قدرت کی خاص حالت بین صاحب کر اور وہ اس کے قانونِ قدرت کی خاص حالت بین صاحب کر اور وہ اس کے قانونِ قدرت کی خاص حالت بین صاحب کر اور وہ اس کے قانونِ قدرت کی خاص حالت بین حالت بین خاص عادت شار ہو۔

لئین جو شخص اس بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کر تااور ہر شے کے خواص کواس طرح اس کے ذاتی خواص مانتا ہے کہ کسی حالت اور کسی وقت میں بھی اس خاصیت کا اُس شے ہے جُدا ہو نا ممکن نہیں ہے تواس شخص ہے اوّل ہیہ طے کرنا چاہئے کہ کیا عقل یہ باور کر سکتی ہے کہ جو شے خودا پنے وجود میں دوسرے کی مختاج ہواس کا کوئی خاصہ بھی ذاتی اور غیر منفک ہو سکتا؟"گذشتہ سال لندن اور امریکہ میں خدا بخش تشمیری نے دہکتی ہوئی آگ پر چلنے کا اس طرح مظاہرہ گیا کہ خود بھی چلااور دوسرے اشخاص کو بھی اپنے ساتھ آگ پر سے گذار ااور اُس کے بعد تمام سائنسد انوں نے اس کے جسم کا طرح سے تجربہ کرتے یہ معلوم کرنا چاہا کہ شایدوہ فائر پروف ہو، مگرنا کام رہ اور اُس کی جسم سے زیادہ کوئی ا

خاص کیفیت مہیں رکھتااورانتہائے حیرت واستعجاب کے ساتھ اس کااعتراف کیا کہ وہ اس حقیقت کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ ایسا کیوں ہو تاہے کہ آگ موجود ہےاور نہیں جلاتی "نواس کا اُسکے پاس کیاجواب ہے۔

پس علم کی فراوانی کے باوجود جبکہ ہمارے عجز کابیہ عالم ہے تو ہم کو کیازیباہے کہ علم یقین (وحی) کی بیان کر دہ حقیقت (معجزہ) کا اسلئے انکار کر دیں کہ ہماری عقل عام حالات میں سبب کے بغیر کسی مستب کو دیکھنے کی عاد ی

بہر حال ایسے شخص کو خدااور اس کی صفات خصوصاًصفت قدرت پریہلے بحث کرنی حابیثے،اس کے بعد اس مئلہ کی نوبت آسکتی ہے مگراس کااصل مقام یہ نہیں بلکہ "علم کلام"ہے۔

غر ض حضرت صالح 🐸 قوم (شمود) کوبار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم پر مطلق اثر نہیں ہوا بلکہ اُس کا بغض وعناد ترقی یا تار ہااور اُکن کی مخالفت بڑھتی ہی رہی اور وہ کسی طرح بُت پر ستی ہے بازنہ آئی ،اگر چہ ا یک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیااور وہ مسلمان ہو گئی مگر قوم کے سر دار اور بڑے بڑے سر مایہ دار ای طرح باطل پرستی پر قائم رہےاورا نھوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قشم کی خوش عیشی اور رفاہیت کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے کفرانِ نعمت کو شعار بنالیا'وہ حضرتِ صالح 🐸 کانداق اُڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صالح!اگر ہم باطل یرست ہوتے،خدا کے مسیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقہ پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کویہ دھن دولت 'سر سبز وشاداب باغات کی فراوانی، سیم وزر کی بهتات، بلند و عالی شان محلات کی رہائش، میوہ جات اور تھلوں کی کثرت،شیریں نہروںاور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی، توخود کواوراپنے پیروؤں کو دیکھے اور پھران کی تنگ حالیاور غربت پر نظر کراور بتلا که خدا کے پیارےاور مقبول کون ہیں۔ ہم یاتم؟

حضرت صالح 🐸 🛮 فرماتے کہ تم اپنی اس ر فاہیت اور عیش سامانی پر شیخی نه مار واور خدا کے سیچے رسول اور اس کے دین برحق کامذاق نہ اُڑاؤ ،اس لئے کہ اگر تمہارے کبر وغر وراور عناد کا یہی حال رہاتو بل مجھر میں بیڈ سب فناہو جائے گااور پھرنہ تم رہو گے اور نہ تمہارا بیہ سازوسامان، بیشک بیہ سب کچھ خدا کی تعمیں ہیں بشر طیکہ اُن کو حاصل کرنے والے اُس کا شکر اداکریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکا ئیں اور بلا شبہ یہی سامان عذاب ولعنت ہیں اگر ان کا استقبال شیخی اور غرور کے ساتھ کیا جائے ،اس لئے بیہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ ہر سامانِ عیش خوشنو دی الہی کا ثمرہ ہے شمود کو پیہ بھی حیرانی تھی کہ بیہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں کاایک انسان خداکا پیٹمبر بن جائے اور وہ خدا کے احکام سُنانے لگے ،وہ سخت تعجب سے کہتے

> أُأْنُولَ عَلَيْهِ الَّذِكُرُ مِنُ بَيُنِنَا کیاہماری موجود گی میں اس پر (خدا کی) نصیحت اُترتی ہے

یعنی اگر ابیا ہونا ہی تھا تواس کے اہل ہم تھے نہ کہ صالح 'اور مجھی اپنی قوم کے کمز ورا فراد کو (جو کہ مسلمان ہو

العُ تھ) خطاب كركے كہتے:

## اَتَعُلَمُونَ اَنَّ صَالِحاً مُّرُ سَلٌ مِن رَّبِهِ ۔ آیاتم کویفین ہے کہ بلاشہ صالح اپنے پروردگار کارسول ہے ؟اور مسلمان جواب دیتے۔ قالُو النَّا بِمَا أَرُ سِلَ بِهِ مُوْمِئُونَ۔ انھوں نے بینک ہم تواسے ہوئے ہوئے پیام پرائیمان رکھتے ہیں، تب یہ متنکبرین غصہ میں کہتے ہیں:۔

انَّا بِاللَّذِي المَنْتُمُ بِهِ كَا فِرُوْنَ۔ بلاشبہ ہم تواس شے كاجس پر تمہار اليمان ہے انكار كرتے ہيں،

بہر حال حضرت صالح علیہ کی مغرور اور سریش قوم نے اُن کی پیغیبر اند دعوت و نصیحت کو یُول تسلیم کرنے ہے انکار کر دیااور خدا کے نشان (معجزہ) کا مطالبہ کیا تب صالح اللہ کے انکار کر دیااور خدا کے نشان (معجزہ) کا مطالبہ کیا تب صالح اللہ کے انکار کر دیااور خدا کے نشان او نمٹی کی شکل میں بیہ موجود ہے۔ دیکھو!اگر تم نے اس کو ایڈا پہنچائی تو بعد اپنی قوم ہے فرمایا کہ تمہار امطلوبہ نشان اور خدائے تعالی نے تمہارے اور اس کے در میان پانی کے لئے باری مقرر فرمادی ہے ایک دن تمہار اسے اور ایک دن اس کالبذااس میں فرق نہ آئے۔

قر آنِ عزیز نے اس کو ملک اللہ (خدا کی او نٹنی) کہا ہے تا کہ پیش نظر رہے کہ یوں تو تمام مخلوق خدا ہی گی ملکیت ہے، مگر شمود نے چو نکہ اس کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھااس لئے اس کی موجودہ خصوصیت اور اعزاز نے اس کو خلفہ اللہ کالقب دلایا اور نیز اس کو لیکتم لیہ کہ کریہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے اندر خاص

ا: قراآن عزیزے اس سلسلہ میں صرف دوبا تیں ثابت ہیں ایک بیا کہ شمود نے حضرت ِصالح 🐸 ہے نشان (معجزہ)طلب کیا اور حضرت صالح 👑 نے "ناقہ "کوبطورِ نشانی پیش کیا، دوسرے سے کہ حضرت صالح 👺 نے قوم کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس کو ضرر نہ پہنچائے اور پانی کی باری مقرر کر لے کہ ایک روز ناقنہ کااور دوسر اقوم کا،اوراگر اس کو نقصان پنہنچایا تو یہی قوم کی ہلا کت کا نشان ہو گا، چنانچہ انھوں نے "ناقہ "کوہلا ک کر دیااور خدا کے عذاب سے خود بھی ہلاک ہو گئے۔ اس سے زائد جو کچھ ہے اس کامدار پاان روایات حدیثی پرہے جو اخبار آ حاد کے در جیے میں شار ہیں اور یابائبل اور تاریخ قدیم کی روایات پر، جہاں تک اخبار آ حاد کا تعلق ہے محد ثین کے نزد کی ان میں سے بعض سیح روایات آنے کی روایات کوسند روایات ے اصول پر تُقل نہیں فرمایا بلکہ ایک تاریخی واقعہ کی طرح تحریر فرمایا ہے۔ واقعہ کی تفصیل ہے ہے کہ قوم شمود جب حضرتِ صالح الصلاح کی تبلیغ حق ہے اِکتا گئی تواس کے سر خیل اور سر گروہ افراد نے قوم کی موجود گی میں مطالبہ کیا گہ اے صالح!اگر توواقعی خدا کا فرستادہ ہے تو کوئی نشانی د کھا تا کہ ہم تیری صداقت پرایمان لے آئیں۔ حضرت صالح 🕮 نے فرمایا کہ ایسانہ ہو کہ نشان آنے کے بعد بھی انکار پر مُصِر اور سر کشی پر قائم رہو، قوم کے این سر داروں نے تباکیدوعدہ کیا کہ ہم فور اایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح 🕮 نے انہی سے دریافت کیا کہ وہ کس فتم کا نثان چاہتے ہیں،انھوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے یابستی کے اس پھر میں سے جو کنارہ پر نصب ہے ایک ایسی او نٹنی ظاہر کر کہ جو گابھن ہواور فور اُبچہ دے۔ حضرت صالح 🐸 نے در گاوالہی میں دعاء کی اور اُسی وقت اُن سب کے سامنے پہاڑیا پھر میں سے حاملہ او نمنی ظاہر ہو تی اور اس نے بچتے دیا۔ بید دیکھ کران سر داروں میں سے جندع بن عمرو تواُی وقت مشرف با اسلام ہو گیااور دوسرے سر داروں نے بھی جب اس کی پیروی میں اسلام لانے کاارادہ کیا توان کے ہیکلوں اور مندرول کے مہتوں ذؤاب بن عمرواور حباب اور اُن کے کا بمن زباب بن صفر نے اُن کواس سے بازر کھااور اسی طرح باقی دوسر وں کو بھی (جارى م) اسلام لانے سے روکا۔

اہمیت رکھتی ہے لیکن بد قسمت قوم شمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک روز سازش کر کے قدار بن سالف گواس پر آمادہ کر لیا کہ وہ اُس کے قتل میں پہل کرے اور باقی اعانت کریں۔ اور اس طرح ناقہ کو ہلاک کرڈ الا۔ حضرت صالح مسلط کی وجب یہ معلوم ہوا تو آبدیدہ ہو کر فرمانے لگے۔ بد بخت قوم! آخر تجھے سے صبر نہ ہو سکااب خدا کے عذاب کا انتظار کر تین روز کے بعد وہ نہ ٹلنے والا عذاب آئے گااور تم سب کو ہمیشہ کے لئے

(シャニラン)

اب حضرت صالح 📁 نے قوم کے تمام افراد کو تنبیبہ کی گہ دیکھویہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے، خداکایہ فیصلہ ہے گہ پانی کی باری مقرر ہو،ایک دن اس ناقہ کا ہو گااورا یک دن ساری قوم اور اس کے سارے چوپاؤں کا۔اور خبر دار اس کو کوئی اؤیت نہ پہنچے،اگر اس کو آؤار پہنچانؤ کچر تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔

---

اور بچه به و مکیه کر بھاگ کر بہاڑ پر چڑھ گیااور چیختااور بولتا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔

صالح ﷺ کوجب بیہ خبر ہوئی توحسرت وافسوس کے ساتھ قوم نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آخروہی ہواجس کا مجھے خوف تھا، اب خدا کے عذاب کا نتظار کروجو تین دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا،اور پھر بجلی کی چبک اور کڑک کاعذاب آیااوراس نے رات میں سب کو تباہ کردیا،اور آنے والےانسانوں کے لئے تاریخی عبرت کا سبق دے گیا۔

اس واقعہ کے ساتھ ساتھ محدث ابن کثیر نے چندر وایات حدیثی بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً

خود و جوک کے موقعہ پر جب آپ کا گذر جر پر ہوا تو صحابہ نے شمود کے کو نمیں سے پانی بھر ااور آٹا گو ندھ کر روٹیاں تیار کرنے گئے ، نبی کریم میں کو معلوم ہوا تو پائی گراد ہے اور ہانڈیاں او ندھی کرد ہے ، اور آٹا بیکار کردیے کا حکم فرمایا اورار شاد فرمایا کہ سہ وہ بہتی ہے جس پر خدا کاعذاب ہوا ، یہاں نہ قیام کر واور نہ یہاں کی اشیاء سے فا گدہ اٹھاؤ ، آگے بڑھ کر پڑاؤڈ الوالیانہ ہو کہ تم بھی کی بلایل مبتلا ہو جاؤ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ان تجرکی بستیوں میں خدا ہے ڈرتے بجر وزار کی کرتے اور روتے ہوئے داخل ہوا کرو، ورنہ ان میں واخل ہی نہ ہوا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیب میں مبتلا ہو جاؤ ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اگر میں داخل ہوئے تو فر مایا کہ اللہ تعالی سے نشانیاں طلب نہ کہا کہ کھوسے نگائی اور اپنی باری میں کھائی کروہیں واپس چلی کروہیں واپس چلی اور جو اس کی باری کادن تھا اس میں قوم شمود کو اپنے دودھ سے سیر اب کرتی تھی، مگر شمود نے آخر کار سرکشی کی اور ناقہ کی کو نجیس کا نے دراس کو بلاک کر دیا اور خواس کی اور ناقہ کی کو نجیس کا نے دراس کو بلاک کر دیا اور خواس کے اندر کے اعذاب "مسلط کر دیا ، اور دواس عذاب سے گھروں کے اندر کو ایس کی اور کار سرکشی کی اور ناقہ کی کو نوب کی اور کار کردیا ، کو نیس کا کہ کراس کو بلاک کر دیا اور خواس کی اور کا کہ خدا نے ان پر ''جیخ کاعذاب ''مسلط کر دیا ، اور دواس عذاب سے گھروں کے اندر کو باور ک

تہں نہیں کر جائے گا۔

سید آلوی اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ شمود پر عذاب آنے کی علامات اگل صبح ہی سے شروع ہو گئیں یعنی پہلے روز اُن سب کے چبرے اس طرح زرد پڑگئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جایا کر تاہے اور دو سرے روز اُن سب کے چبرے سُر خ تھے گویا خوف ود ہشت کا ہی دوسر ادر جہ تھا اور تیسرے روز ان سب کے چبرے سیاہ تھے اور تاریکی چھائی ہوئی تھی، یہ خوف ود ہشت کا وہ تیسر امقام ہے جس کے بعد موت ہی کا درجہ باتی رہ جاتا ہے، تین دن گی ان علامات عذاب نے اگر چہ اُن کے چبروں کو واقعی زرد، شرخ اور تاریک بنادیا تھا، کیلن ان رہ بات کی ترون کی ان علامات عذاب نے آئر چہ اُن کے وجروں کو واقعی زرد، شرخ اور تاریک بنادیا تھا، کیکن ان رہ بات کی خواں کی ترجم "کر چگے اور اس کی پاداش میں تھا اور سے نے حدو بغض سے انکار کرتے تھے، اب جبکہ خدا کے حکم کے خلاف" جرم "کر چگے اور اس کی پاداش میں صالح کی اور سے عذاب کی ہولناک خبر سی توان پرخوف ود ہشت کے وہ فطری رہاگ اور نقوش نمایاں ہونے لگے جوموت کے یقین کے وقت خوف ود ہشت سے مجر موں کے اندر پیدا ہواکرتے ہیں۔

ہبر حال ان تین دن کے بعد وقت موعود آپہنچااور رات کے وقت ''ایک ہیبتاک آواز'' نے ہر شخص کو اُسی حالت میں ہلاگ کر دیا جس حالت میں وہ تھا، قرآنِ عزیز نے اس ہلاکت آفریں آواز کوکسی مقام پر صاعقہ (کڑک دار بجلی)اور کسی جگہ رجفہ (زلزلہ ڈال دینے والی شے )اور بعض جگہ طاغیہ (دہشتناک)اور بعض جگہ صبحہ (جینے) فرمایا۔ سلئے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ

كذشت پوت

ہی کمر دہ ہو کررہ گئے، صرف ایک شخص ابور غال نامی باقی بچاجو حرم میں گیا ہوا تھالیکن جب وہ حدودِ حرم ہے ہاہر آیا تو فور اُاسی عذاب کاشکار ہو گیا۔

حافظاہن کیٹر نے یہ تینول دوایات سند کے ساتھ منداحمہ نقل کر کے ان کی تویش کی ہے۔ (ہر جُاہِن ﷺ بدائ ۱۳۹۱) اس پوری تفصیل کا حاصل ہے ہے کہ قرآن عزیز ہے یہ تو یقین کے ساتھ خابت ہے کہ ''ناقہ اللہ ''خداکا ایک نشان تھی اور اپناند رضر ور کوئی الی خصوصیت رکھتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا نشان کہلا سکے جس کا ذکر قرآن عزیزاس اہمیت کے ساتھ کر رہا ہے جسے میں اور پھر پائی کی باری جس طرح ناقہ اور قوم شمود ساتھ کر رہا ہے جسے میں اور ایک مستقل دلیل ہے کہ یہ ناقہ ''ضر ور اپناند راہی حیثیت رکھتی تھی جو نشان البی کہلا سے سکھ لیکن میں بات کہ ''ناقہ 'کا وجود کس طرح ہوااور کن وجوہ ہے ''نشان البی ''یا مجرہ بنی قرآن عزیزاس ہے سکہ کت ہے۔ البتہ مختلف تعجیج اخبار آ حاد ہے اس واقعہ پر ضر ور روشنی پڑتی ہے جس کی تفصیل ابن کیٹر ہے بھی نقل ہو چکی مگر واقعہ کی تفصیل سر احت و وضاحت وہاں بھی موجود نہیں ہے بلکہ کتب تفییر میں اس ائیلیات ہے منقول ہے یاضعیف روایات سے اخذ کی گئی ہے ، لہذا مناسب بہی ہے کہ واقعہ کے اجمال و تفصیل میں فرق مراتب کا ضر ور خیال رکھا جائے 'جس قدر ہے اختی قدر آن عزیز کی خوابات ہے (اگر چہ وہ آجاد ہی کے واجب الاعتقاد ہے اور جس قدر صحیح روایات ہے (اگر چہ وہ آجاد ہی کے درجہ کی ہیں) اس اجمال کی تفصیل کی حیثیت سے قابل جو ما تاریخی وہ اگر آن عزیز کی حیثیت سے وہ جو عام تاریخی وہ اگر اور اس ائیلیات کی حیثیت ہے وہ جہ کونہ پہنچ سے میں اور الن سے زیادہ باتی تفصیل کی حیثیت سے وہ جو عام تاریخی وہ اگر اور اس ائیلیات کی حیثیت ہے۔ وہ جہ کونہ پہنچ سکیں اور الن سے زیادہ باتی تفصیل کی حیثیت سے وہ عام تاریخی وہ اگر اور اس ائیلیات کی حیثیت ہے۔

(عاشيه صفحه بذا)

خدائے نعالیٰ کے اس عذاب کی ہولناکیاں کیسی گوناگوں تھیں، تم ایک الیسی کوندنے والی بجلی کا تصور کروجو ہار ہار اضطراب کے ساتھ چہکتی، کڑکتی اور گرجتی ہواوراس طرح کو ندرہی ہو کہ بھی مشرق میں ہے تو بھی مغرب میں ' اور جب ان تمام ام صفات کے ساتھ چہکتی کوندتی، گرجتی، لرزتی، لرزاتی ہوئی کسی مقام پرایک ہولناک چیخ کے ساتھ گرے تو اس مقام اور اُسکے نواح کا کیا حال ہو گا؟ یہ ایک معمولی اندازہ ہے اُس عذاب کاجو شمود پر نازل ہوااور اُن کی بستیوں کو بتاہ و برباد کر کے سر کشوں گی سر کشی اور مغروروں کے غرور کا انجام ظاہر کرنے کیلئے آئے والی نساوں کے سامنے عبرت چیش کر گیا۔

آیک طرف شمود پر بید عذاب نازل بموااور دوسر گ جانب صالح علیہ اور اُن کے پیر ومسلمانوں کو خدانے اپنی حفاظت میں لے لیااور اُن کواس عذاب سے محفوظ ر کھا۔

حضرت صالح 👑 حزن وملال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کرنتے ہوئے قرمانے لگے:۔

يَا قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ

اے قوم! بلاشبہ میں نے اپنے پروروگار کا پیغام تم تک پہنچایااور تم کو نصیحت کی لیکن تم تو نصیحت کر نیوالوں کو دوست ہی ندر کھتے تھے۔

بلاگ شدہ قوم کی جانب حضرت صالح اللہ کا یہ خطاب اس طرح کا خطاب تھا جس طرح بدر میں مشر کمین مکہ کے سر داروں کی ہلاکت کے بعد مر دہ نعشوں کے گڑھے پر کھڑے ہو کرر سول اکرم ﷺ نے فرمایا تھا:۔

یا فلا ن بن فلان و فلان بن فلان ایسٹر کے اُنکہ اطعتہ الله و رسولہ فائا قلہ و جد نا
ما و عدنا ربنا حقاً فہل و جدتہ ماو عدر بکم حقاً۔ رابعت رابعت و بدائیہ ہم نے دہ سب کھھ
اے فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں کیاتم کو اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت پہند آئی؟ بلاشہ ہم نے دہ سب کچھ
پالیاجو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیاتھا، پس کیاتم نے بھی دہ پایاجو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیاتھا؟
اس فتم کے خطاب کے بارہ میں علاء کی چندرائیں ہیں ہے۔

اس فتم کا خطاب انبیاء علیم السلام کی خصوصیات میں ہے ہاں گئے کہ اللہ تعالی ان کے اس کلام کو بلاشبہ مُر دوں کو سُنوادیتا ہے اگر چہ وہ جواب دینے سے قاصر ہیں' اس گئے جب نجی اکرم ملک مشرکین کی لاشوں کو اِس طرح مخاطب کیا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا۔ کیا یہ من رہے ہیں؟ آپ علی نے فرمایا " ہاں! تم سے زیادہ مگر جواب سے عاجز ہیں۔"

میں نہ جانا' سانپ بڑی کثرت سے ہیں' ڈسے جانے کا خطرہ ہے، مثلاً تم نے کسی شخص کو متنبہ کیا کہ اس باغ میں نہ جانا' سانپ بڑی کثرت سے ہیں' ڈسے جانے کا خطرہ ہے، مگر وہ شخص باغ میں گیااور ڈسا گیا تو جب ساختہ کہہ اٹھتا ہے،افسوس کیا میں نے تجھ نے کہا خطرہ باغ میں نہ جاناور نہ ڈسا جائے گا تحروبی ہوا۔

اس قتم کے خطاب کے اصل مخاطب وہ زندہ انسان ہوتے ہیں جوان مر دہ نعشوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ

# ان کو عبرت حاصل ہواوروہ اس قتم کی سر کشی کی جر اُت نہ کر سکیں۔

# قوم كى بلاكت اورصالح الطليعة كاقيام

یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ جب شمود ہلاک و ہر باد ہو گئے تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں سکونت اختیار کی ؟

اس سوال کاجواب اور حتمی طور پر دینا تو قریب قریب ناممکن ہے البتہ غالب گمان بیہ ہے کہ وہ قوم کی ہلا کت کے بعد علاقہ فلسطین میں آکر آباد ہوئے اس لئے کہ حجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سر سبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارہ کے لئے بہترین تھا اور فلسطین کے علاقہ میں بیہ جگہ نواحی رملہ ہوگی یا کوئی دوسر امقام۔ علیا، تفسیر اس کے جواب میں متعددا قوال پیش فرماتے ہیں!۔

ا وہ فلسطین کے علاقہ میں رملہ کے قریب آباد ہوئے۔خازن نے ای قول کواختیار کیاہے۔

وہ حضر موت میں آ کر آباد ہوئے اس لئے کہ ان کااصل وطن یہی تھایااس لئے کہ یہ احقاف ہی کاایک صنہ
 ہے، یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صالح ہے کی قبر ہے۔

📁 وہ شمود کی ہلا کت کے بعدان ہی بستیوں میں آباد رہے، یہ عام مور خیبن کی رائے ہے۔

۔ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ معظمہ تشریف کے آئے اور وہیں مقیم ہوگئے اور وہیں انتقال فرمایا،اور ان کی قبر مبارک کعبہ سے غربی جانب حرم ہی میں ہے،سید آلو سیاسی کورانچ سمجھتے ہیں۔

سید آلوی نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیاہے جس میں بتایاہے کہ صالح علیہ السلام پرایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب ہے محفوظ اور نجات یافتہ رہے ان کی تعداد تقریباً ایک سوہیں تھی اور ہلاک شدہ تقریباً ڈیڑھ ہزار گھرانے تھے۔

اباس تمام این و آں کے بعد اس کلامِ بلاغت نظام" قر آنِ عزیز" کی آیات کا مطالعہ فرمایئے جوان واقعات کا حقیقی سرچشمہ ہیںاور عبرت و موعظمت کابے نظیر سامان مہیا کرتی ہیں۔

وَإِلَى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بَيّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْء فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ٥ وَاذْكُرُوْا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفاء مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَا كُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُورًا وَاتَنْحِتُونَ بَعْد عَادٍ وَبَوَا كُمُ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُورًا وَاتَنْحِتُونَ الْجَبَالَ بَيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَا أَلَا اللّٰهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ قَالَ الْمَلَأُ اللّٰهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ قَالَ الْمَلَأُ اللّٰهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ قَالَ الْمَلَأُ اللّٰهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ قَالَ الْمَلَأُ اللّٰهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ قَالَ الْمَلَأُ اللّٰهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ قَالَ الْمَلَأُ اللّٰهِ وَلَا تَعْتَوْا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَ الْمَلَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مُؤْلِها بَعْ مُؤْمِنُونَ ٥ قَالَ الْمَلَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُؤْلِها بَعْرُسُلُ مِنْ رَبَّة قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ مَنَ مَنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَ اللّٰهُ عَلَالًا اللّٰهُ مَالِكُولُ اللّٰهُ مُؤْمِنُونَ مَا اللّٰ اللّٰهُ عَلَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مُؤْمِنُونَ مَنْ رَبّة قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٥ قَالَ الذِينَ

اسْتَكْبَرُوْاً إِنَّا بِالَّذِيْ آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُوْنَ ۞ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يَاصَالِحُ اثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ۖ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِيْ دَارِهِمْ جَاتِمِينَ ۞ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ٥ اور (اسی طرح)ہم نے قوم شمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا،اس نے کہا''اے میر ی قوم کے لو گو!اللہ کی بندگی کروءاس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں، دیکھو تمہارے پرورد گار کی طرف ہے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آچکی ہے، یہ خدا کے نام پر جھوڑی ہوئی او نٹنی تمہارے لئے ایک (فیصلہ کن) نشانی ہے، اپس اے کھلا حچوڑو کہ خدا کی زمیں میں جہال جاہے چرے،اے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ (اس کی یاداش میں)عذابِ جانگاہ تنہیں آ بکڑےاور وہ وقت یاد کرو کہ خدانے تنہیں قوم عاد کے بعداس کا جانشین بنایا اوراس سر زمین میں اس طرح بسادیا کہ میدانوں ہے محل بنانے کا کام لیتے ہواور پہاڑوں کو بھی تراش کرا پناگھ بناليتے ہو (پيراس کاتم پراحسان ہے) پس اللہ کی نعمتیں یاد کرو،اور ملک میں سر کشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھيلاؤ" قوم کے جن سر بر آور دہ لوگوں کو (اپنی دولت و طافت کا) گھمنڈ تھاا نھوں نے مومنول سے کہا، اور بیدان لو گوں میں سے تنھے جنھیں(افلاس و بیچار گی کی وجہ ہے) کمز وروحقیر سمجھتے تتھے۔"کیاتم نے پچ مچ کو معلوم کر لیا ے کہ صالح خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ (بعنی جمعیں توالی کوئی بات اس میں دکھائی دیتی نہیں)"انھوں نے کہا، ہال! بینک جس پیام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیاہے، ہم اس پر پورایقین رکھتے ہیں "اس پر گھمنڈ کر نیوالوں نے کہا۔ '' تنہیں جس باّت کا یفتین ہے ہمیں اس ہے انکار ہے ، غرضکہ انھوں نے او تمٹنی کو کاٹ ڈالااور اپنے پرور د گار کے حکم ہے سرکشی کی۔ انھوں نے کہا،اے صالح!!اگر تم واقعی پیغیبروں میں ہے ہو، تواب وہ بات ہم پر لا د کھاؤجس کا تم نے ہمیں خوف د لایا تھا، پس ایسا ہوا کہ لرزادینے والی ہولنا کی نے انہیں آلیا۔اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں مین او ندھے منہ بڑے تھے! پھر صالح ان سے کنارہ کش ہو گیا،اس نے کہا،اے میری قوم کے لو گو! میں نے اپنے پرورد گار کا پیام تنہیں پہنچایااور نصیحت کی، مگر افسوس تم پر! تم نصیحت کرنے والوں کو پہند نہیں کرتے۔"

وَإِلَى تَمُوْدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقُومِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلّٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرْبُ مُ مِنْ اللّٰهِ مُرِيْبٍ ٥ قَالُوا يَاصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوا قَبْلَ هَذَا أَنْهَانَا أَنْ اللّهِ تَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنّنَا لَفِي شَكً مِّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ ٥ قَالَ يَاقَوْمِ أَرَائِيْهُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ أَرَائِيْهُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِنْ رَبِّيْ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيْدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيرٍ ٥ وَيَاقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً إِنْ كُنْتُ كُمْ آيَةً اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً إِنْ عُصَيْتُهُ فَمَا تَزِيْدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيرٍ ٥ وَيَاقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً إِنْ كُنْتُ كُمْ آيَةً اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيْدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيرٍ ٥ وَيَاقُومُ هَا هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً إِنْ كُنْتُ مُ عَلَى مَا تَزِيْدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيرٍ ٥ وَيَاقُومُ هَا هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً إِنْ كُنُونَ فَيَا عَيْرَ تَحْسِيرٍ ٥ وَيَاقُومُ هَا فَا إِنْ كُنْتُ عُلَى اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً إِنْ لَا لَهُ إِنْ كُنْتُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً إِنْ كُنْ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً إِنْ كُنْتُ عُلَا لَيْهِ لَكُمْ آيَةً إِنْ كُنْهُ وَاللّٰهِ لَكُمْ آيَةً إِنْ كُنْهُ وَلَيْهِ فَا لَا لِي اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً إِنْ عُلَالِهُ عَلَى اللّٰهِ لِلللللّٰهِ لَلْهُ اللّٰهِ لَلْكُمْ آيَةً إِنْ الللّٰهِ لَكُمْ آيَةً إِنْ اللّٰهُ لَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لِلَهُ اللّٰهِ لَلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ لَكُمْ آيَةً الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

اور ہم نے قوم شمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔اس نے کہااے میری قوم کے لو گو! الله کی بندگی کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیااور پھر ای میں تمہیں بسادیا، پس حاہے کہ اس سے بخشش مانگواور اس کی طرف رجوع ہو کر رہو۔ یقین کرو میر ایرور د گار (ہر اکیک کے )یاس ہے۔اور (ہراکک کی) دعاؤں کاجواب دینے والاہے!"لوگوں نے کہا"اے صالح! پہلے تو توایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ ہے وابستہ تھیں، پھر گیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجانہ اگریں جنھیں ہمارے باپ دادالو جے چلے آئے ہیں؟ (یہ کیسی بات ہے؟) ہمیں تواس بات میں بڑا ہی شک ہے، جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں اترتی نہیں "صالح نے کہا"اے میری قوم کے لو گو! کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پرورد گار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی ر حمت مجھے عطا فرمائی ہو تو پھر کون ہے جواللہ کے مقابلہ میں میری مدد کریگااگر میں اس کے حکم ہے سر تالی کروں؟ تم(اپنی توقع کے مطابق دعوت کاردیکر) مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے تباہی کی طرف کیجانا جاہتے ہو" اوراے میر ی قوم کے لوگواد کیھواللہ کی او نتنی ( یعنی اس کا نشان ) تنمہارے لئے ایک ( فیصلہ کن ) نشانی ہے ، پس اے چھوڑ دواللہ کی زمین میں چرتی رہے،اے کسی طرح کی اذبت نہ پہنچانا،ور نہ فور آعذاب حمہیں آپکڑے گا"۔ کیکن لو گول نے (اور زیادہ ضدییں آگر)اے بلاک کر ڈالا۔ تب صالحے نے کہا" (اب تمہیں صرف)" تین دن کی مہلت ہے،اپنے گھرول میں کھائی لو، یہ وعدہ ہے جھوٹانہ نکلے گا پھر جب ہماری ( تھبر ائی ہو گی) بات کا وفت آپہنچا تو ہم نے صالح کواوران لو گول کو جواس کے ساتھ ایمان لائے تھے،اپنی رحمت ہے بچالیااور اس دن کی رسوائی ہے نجات دیدی(اے پیغمبر!) بلاشبہ تیر ایر ور د گار ہی ہے جو قوت والااور سب پر غالب ہے!اور جن لو گوں نے ظلم کیا تھاان کا بیہ حال ہوا کہ ایک روز کڑ ک نے آلیا۔ جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں او ندھے پڑے تھے (وہ اس طرح احیانک مر گئے ) گویاان گھروں میں بھی ہے ہی نہ تھے! تو من رکھو کہ شمود نے ا بنے برورد گار کی ناشکری کی ،اور ہال سن رکھو کہ شمود کے لئے محرومی ہوئی!

وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ۞ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا آمِنِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ۞ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ ۞ الْحَرِينَ ۞ الْحَرِينَ ۞ الحرع:)

اور دیکھو حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات حجٹلائی، ہم نے اپنی نشانیاں انھیں دکھائیں، مگر وہ روگر دانی ہی گرتے رہے، وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں لیکن (بیہ حفاظتیں کچھ بھی کام نہ آئیں)ایک دن صبح کواٹھے توایک ہولناک آواز نے آپکڑاتھا،اور جو کچھا نھوں نے اپنی سعی وعمل سے کمایا تھاوہ کچھ بھی اان کے کام نہ آیا۔

الله كُمْ رَسُوْلُ الْمُوسَلِيْنَ ٥ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَقَفُوْنَ ٥ إِنَّ لَكُمْ رَسُوْلُ اَمِيْنَ ٥ فَاتَقُوا اللّه وَاَطِيعُوْن ٥ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْر إِنْ الْحُرْيَ إِلّا عَلَى رَبِ الْعَالَمِيْنَ ٥ أَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هَاهُنَا آمِنِيْنَ ٥ فِيْ جَنَاتٍ وَعَيُون ٥ وَرَزُرُوع وَنَخُل طَلْعُهَا هَصِيْمٌ ٥ وتَنْحِتُونَ مِن الْجِبَالِ جَنَاتٍ وَعَيُونْ ٥ وَرَزُرُوع وَنَخُل طَلْعُهَا هَصِيْمٌ ٥ وتَنْحِتُونَ مِن الْجِبَالِ بَيُوتًا فَارِهِيْنَ ٥ فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُون ٥ ولَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِيْن ٥ اللهَيْوَيْن ١ أَمْرَ الْمُسْرِفِيْن ٥ الله الله وَأَطِيعُون ٥ ولَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِيْن ٥ الله الله وَأَطِيعُون ٥ ولَا تُطِيعُوا الله وَالله الله وَأَطِيعُون ٥ ولَا تُطِيعُون ١ فَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِن الصَّادِقِيْن ٥ الله الله وَأَلْمُ مِنْ الله وَلَا يُصَلِّحُون ٥ ولَا تُصَعَيْمُ وَلَا الله الله وَلَا يُصَلِّحُون ٥ ولَا تَمَسُوهُم وَلَا تَمَسُوهُم الله وَلَا الله الله وَلَا يَعْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَالله وَلَا الله الله وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَالَ الله الله وَلَمْ مَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُولُ الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَوْنَ وَاللّهُ وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا كَالله وَلَا كَالله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِكُ الله الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلِكُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِكُ الله وَلِلْ الله وَلَا الله وَلِلْ الله وَلَا الله وَلِلْ الله وَلَا الله وَلِلْ الله وَلَا الله وَلِلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله

جھٹا یا شمود نے پیغام لانے والوں کو جب کہاان کو ان کے بھائی صالح نے کیاتم ڈرتے نہیں میں تمہارے پال پیغام لانے والا ہوں معتبر، سوڈروالقد ہے اور میر اکہامانواور نہیں مانگنا میں تم ہے اس پر کچھ بدلہ، میر ابدلہ، ی اس جہان کے پالنے والے پر، کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیز ول میں بے خوف، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں بین کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں گرتے، بولے تجھ پر تو اور میر اکہامانو، اور تہ مانو حکم میباک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں گرتے، بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کیا ہے۔ تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سولے آپچھ نشانی اگر تو سچاہے، کہا بیا او نمٹنی ہے اس کے لئے پانی پینے کی ایکباری اور تمہارے لئے باری ایک دن مقرر، اور مت چھٹر یواس کو بری طرح سے پھر کیڑلے نے بائی پنے کی ایکباری اور تمہارے لئے باری ایک دن مقرر، اور مت چھٹر یواس کو بری طرح سے پھر کیڑلے نے تاب نے تم کو آفت ایک بڑے دن کی، پھر کو نجیس کا ٹین اس او نمٹنی کی پھر کل کورہ گئے بچھتاتے پھر آپیڈراان کو عذاب نے البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں مانے والے اور تیر ارب و، تی ہے زبر دست رحم کرنے والا۔

﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَى ثَمُوْدَ أَخَاهُمُ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيْقَان

يَخْتَصِمُونَ ۞ قَالَ يَاقَوْم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللهِ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُوا اطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ طَائِرُ كُمْ عِنْدَ اللهِ اللهِ لَنَيْعَة بَسْعَة رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ بَسْعَة رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتُونَ ۞ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنَبِيِّنَة وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولُنَ لِولِيتِ مَا شَهِدُنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَالُوا يَقَالُوا يَقَومُونَ ۞ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّرُنَاهُمْ وَقُومَهُمْ يَشْعُدُونَ ۞ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّرُنَاهُمْ وَقُومَهُمْ الْجُمْعِيْنَ ۞ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّرُنَاهُمْ وَقُومَهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقُومٍ يَعْلَمُونَ ﴾ السَور ٢٠ السَور ٢٠ السَور ٢٠ الله الله مُولَى اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

اور ہم نے بھیجا تھا خمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ بندگی کر واللہ کی پھر وہ تو دو فرقے ہو کر لگے بھگڑنے کہا اے میر بی قوم کیوں جلدی مانگتے ہو برائی کو پہلے بھلائی ہے۔ کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ ہے شاید تم پر آم ہو جائے، بولے ہم نے منحوس قدم دیکھا تجھ کواور تیرے ساتھ والوں کو، کہا تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے تمہارا کہنا صحیح نہیں بلکہ تم جانچے جاتے ہواور تھے اس شہر میں نو شخص کہ خرابی کرتے ملک میں اور اصلاح نہ کرتے ہوئے کہ آپس میں قسم کھاؤاللہ کی کہ البت رات کو جاپڑیں ہم اس پراور اس کے گھر پر پھر کہہ ویں گئے اس کے دعوی کرنے والے کو ہم نے نہیں و کیجا جب تباہ ہوااس کا گھراور ہم بیشک تھے کہتے ہیں اور انھوں نے بنائی ایک بوشیدہ تدبیر اور ان کو خرنہ ہوئی پھر دکھ لے کیسا ہواانجام انھوں نے بنائی ایک خفید تدبیر اور ہم نے بنائی ایک بوشیدہ تدبیر اور ان کو خرنہ ہوئی چرد کھے لے کیسا ہواانجام ان کے فریب کا کہ بلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کوسب کوسویہ پڑے ہیں اور بچادیا ہم نے ان کو جو یقین اس کے تھے اور بچادیا ہم نے ان کو جو یقین اور بچے ترہے تھے اور بچے ترہے تھے۔

اور جو خمود تھے سو ہم نے ان کوراہ بتائی پھر ان کو پہند آیاا ندھار ہناراہ سو جھنے ہے ، پھر پکڑاان کو کڑک نے ذلت کے عذاب کی، بدلہ اس کاجو کماتے تھے اور بچادیا ہم نے ان لوگوں کوجو یقین لائے تھے اور بچکر چلتے تھے (برائی ہے )۔

وَفِيْ ثَمُوْدَ إِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَنَّعُوا حَتَى حِيْنٍ ۚ فَعَتُوا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۚ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَ مَا كَانُوا مُنْتَصِرِيْن ۚ (الداريات)

اور نشانی ہے شمود میں جب کہاان کو فائدہ اٹھالوا یک وقت تک پھر شر ارت کرنے لگے اپنے رب کے حکم ہے، پھر پکڑاان کوکڑ ک نے اور وہ دیکھتے تھے پھرنہ ہو سکاان ہے کہ اٹھیں اور نہ ہوئے کہ بدلہ لیں۔

- وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَالِ الْأُوللي وَرَّمُودَ فَمَا أَبْقَنَى وَ النحم ؟ ) اوربيكه اس نے غارت كياعاد اول كو،اور شمود كو پھر كسى كو باقى نه چھوڑا۔،

جھٹا یا شہود نے ڈرسنانے والوں کو، پھر کہنے گئے کیا ایک آدی ہم میں کا اکیلا ہم اس کے کہے پر چلیں گے تو تو ہم ملطی میں پڑے اور آگ میں جھے کیا اتری اس لیے تھے کیا اتری اس جھوٹا ہے بڑائی مار تاہے اب جان لیس گے کہ کل کو کون ہے جھوٹا بڑائی مار نیوالا، ہم جھیج ہیں او نٹنی ان کے جانچنے کے واسطے سوا نظار اس جان کیس گے کہ کل کو کون ہے جھوٹا بڑائی مار نیوالا، ہم جھیج ہیں او نٹنی ان کے جانچنے کے واسطے سوا نظار کر ان کا اور سہتارہ اور سنادے ان کو کہ پانی کی تقسیم ہے ان میں ہر ایک (فریق) اپنی باری پر پہنچے پھر پکاراا نھوں نے اپنے رفیق کو پھر ہاتھ چلایا اور کاٹ ڈالا، پھر کیسا ہوا میر اعذاب اور میر اڈرانا۔ ہم نے جھیجی ان پر ایک (خوفناک) چیخ پھر رہ گئے جسے روندی ہوئی باڑکا نٹول کی، اور ہم نے آسان کر دیا قر آن کو سمجھنے کے لئے، پھر ہے گوئی سوچنے والا۔

- كَذَّبَتُ ثَمُوْدُ وَعَادُ مُبِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ وَ عَادُ مُبِالْقَارِعَةِ فَ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ وَ اللَّا عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّلْمُ اللللللِّلْمُ الل
- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغُواهَا إِذِ انْبَعَثُ أَشْقَاهَا ٥ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا ٥ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا اللهِ وَسُقْيَاهَا ٥ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ٥ (النس)

جھٹلایا شمود نے اپنی شر ارت ہے جب اٹھ کھڑا ہواان میں کا بد بخت، پھر کہاان کواللہ کے رسول نے خبر دار ہو اللہ کی او نٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کی باری ہے پھر انھوں نے اس کو جھٹلایا پھر پاؤں کاٹ ڈالے اس کے پھر

### الٹ ماراان کے رب نے بسبب ان کے گناہوں کے پھر برابر کر دیاسب کواوراللہ نہیں ڈرتا پیجھا کرنے ہے۔

### يبتدعير تثيل

"ناقتة الله" اگرچه صالح علی کی صداقت رسالت کاایک نشان تھی، تاہم قر آنِ عزیر کی تصریح ہے کہ وہ شمود کے لئے آزمائش اور اہتلاءاور نتیجہ و شمر ہ میں ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ 🍳 (القدع ١)

بے شک ہم جھیجنے والے ہیں ناقہ کوان کی آزمائش اور امتحان کے لئے پس تم ان کے انتظار میں رہ اور صبر ختیار کر۔

سنت الله بدر ہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغیبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لئے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضرور کی نہیں کہ وہ قوم ہلاک ہی کر دی جائے لیکن جو قوم اپنے نبی ہے اس وعدہ پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اور پھر وہ ایمان نہ لایے تواس قوم کی ہلا کت یقینی ہو جاتی ہے اور خدائے تعالی اس کو معاف نہیں کرتا تا آئکہ وہ تائب ہو جائے اور خدائے والی کے لئے جائے اور خدائے والی کے لئے جائے اور خدائے والی کے لئے عبرت کا سبب بن جائے۔

گراس سنت اللہ نے نبی اکرم ﷺ کا پیغام رسالت مشتیٰ ہے۔اسلئے کہ آپ ﷺ نے تصریح فرمائی ہے گر اس سنت اللہ نے نبی اگر کہ میں نے خدائے تعالیٰ ہے دعاما تکی کہ وہ میری امت (است دعوت ہویاامت اجابت) میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی اس تصریح کی میں کہ یہ کر تصدیق بھی فرمادی:

# وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعَلَمْ وَأَنْتَ فِيهُمُ

اے رسول اس حال میں کہ توان میں موجود ہے خدائے تعالی (ان کافروں) پرعام عذاب مسلط نہ کریگا۔ یہ مہلک غلطی اور نفس کا دھو کا ہے کہ انسان ،خوش عیشی ، رفاہیت اور دنیوی جاہ و جلال کو دیکھ کریہ سمجھ بیٹھے کہ جس قوم یاجس فرد کے پاس میہ سب بچھ موجود ہے وہ ضرور خدائے تعالیٰ کے سابیہ میں ہے اور بیہ کہ ان کی بیہ خوش عیشی اس کی علامت ہے کہ خدائے تعالیٰ کی خوشنودی ان کے ساتھ ہے۔

یہ دھوکااور غلطی اس لئے ہے کہ اس واقعہ میں جگہ بیہ تصر تکے موجود ہے کہ بعض مرتبہ زیادہ سے زیادہ رفاہیت اور خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب و ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے،اگر چہ قوموں کے لئے اس کی مدت چندماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبر ادینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو مگر ہمہ فتم کی دنیوی کامر انیوں اور خوش عیشوں کے ساتھ ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھو کہ اس کی تباہی و ہلاکت کا وقت قریب آپہجا۔ (112)

# تیرے خدا کی پکڑ بہت سخت ہے

البتہ ان تمام ر فاہتیوں کے ساتھ اگر قوم کے اکثر افراد خدا کے شکر گذار ہوں،اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے ولاےاور ہاہم حسنِ نیت اور خیر خواہی پر عامل ہوں توبلا شبہ وہ مقبولِ ہار گاہ الہی ہیں اور ان ہی کو دنیاو آخرت کی کامر انیوں کی بشارت ہے ،اور ان ہی کے لئے بیہ دنیوی عیش خدا کی بے غایت تعهتوں

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِّيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۦ وَلَيُمَكَّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمُ مِّنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا ﴿ (١٠٠٥ ٧) اللہ نے ان لو گول ہے وعدہ کر لیا"جو تم میں ہے ایمان لائے ہیں اور جنھوں نے نیک عمل کئے ہیں " یہ کہ ان کو ز مین کی خلافت دے گا جیسا کہ ان ہے اگلوں کو خلیفہ بنایا تھااوران کے لئے ان کادین مضبوط کر دے گاجواس نے ان کے لئے بیند کیاہے اور ان کے خوف کوامن سے بدل دے گا (جن کی شان پیہ ہو گی کہ )وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو (کسی حیثیت ہے بھی) شریک نہ کریں گے۔

وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ٥

اور بلا شبہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ زمین کی وراثت میرے نیک بندوں کوحاصل ہو گی۔ یہ آیات صراحت کر رہی ہیں کہ حکومت ودولت کاوعدہ"وراثت" کی حیثیت سے صرف انہی کا حصہ ہے جو مومن بھی ہیںاور خدا کے احکام پر عامل بن کر صالحین (نیکو گاروں) کی صف میں بھی شامل ہیں یعنی جن کی اجتماعی زندگی کا قالب ایک ساتھ ان دونوں صفات ہے متصف ہے ان کے لئے بلاشبہ بیہ حکومت ودولت اللہ

کاانعام واکرام ہے۔

اور اگریہ نہیں ہے تو پھر "حکومت و دولت " کے لئے مومن و کافر کی کوئی تخصیص نہیں خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر بیہ دنیوی اسباب کی شکل میں چلتی پھرتی چھاؤں ہےاور الیم' حکومت دولت' کے لئے ہر گز یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی خوشنو دیاورا سکا فضل و کرم بھی شامل حال ہو۔ www.Momeen.blogspot.com

# تضرت ابراتيم القيه

- 🕸 آزر کی تحقیق 📵 نسبابراتيم 🐸 🕸 متشر قین کی ہر زہ سرائی کاجواب 🛞 قرآن عزیزمیں حضرت ابراہیم 🤐 کا تذکرہ اسلام کے متعلق باپ سے مناظرہ 🛞 ابراہیم 👑 کابنوں کے ساتھ معاملہ قوم ے مناظرہ اور محاکمہ 🛞 یاد شاہ و فت سے مناظرہ 🕸 مصر کی جانب سفر 🧓 سکونت و قیام قوم کی مدایت کیلئےاضطراب 🐌 والات المعيل 🤐 0760711 @
  - 🛞 ارض حجاز وبإجره واستنعيل 🥮 ساره وبإجره (رضى الله تعالى عنهما) سنت ختنه 🛞 الحق 🤐 بناءِ كعب 🍘 چنداہم نتائج

حضرت ابراہیم 🐸 کانسب نامہ توراۃ میں اس طرح مذکور ہے:۔

ا براہیم 🚙 (خلیل اللہ) بن تارخ بن ناحور ، بن سروج ، بن رعو ، بن فالح ، بن عابر ، بن شالح بن ار فکشاذ ، بن سام، بن نوح العيد

یہ تصریح تورات اور تاریخ کے مطابق ہے مگر قرآن عزیز نے ان کے والد کانام آزر بتایاہ،

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً (انعام) اور (وہوقت یاد کرو)جب ابراہیم 🤐 نے اپنے باپ آزرے کہا"کیا تو بتوں کوخدا بنا تاہے؟"

چونکہ تاریخاور تورات دونوں ابراہیم 🤐 کے والد کانام تارخ بتاتے ہیں اور قر آنِ عزیز آزر کہتاہے اس لئے علماءاور مفسرین نے اس مسئلہ کی تحقیق میں دورا ہیں اختیار کی ہیں۔

الیی صورت کی جائے کہ دونوں ناموں کے در میان مطابقت ہو جائے اور بیداختلاف جاتار ہے۔

تحقیق کے بعد فیصلہ کن بات کہی جائے کہ ان دونوں میں کون سیجے ہےاو کون غلطیادونوں صیح ہیں مگر دوجدا جداہستیول کے نام ہیں۔

پہلے خیال کے علماء کی رائے میہ کہ میہ دونوں نام ایک ہی شخصیت سے وابستہ ہیں اور تارک علم اسمی (اسمی

نام) ہے اور آزر۔ علم وصفی (وصفی نام)

ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ آزر عبری زبان میں "معت صنم" کو کہتے ہیں اور چونکہ تارخ میں بت تراشی و بت پر ستی دونوں وصف موجود تھااسلئے آزر کے لقب سے مشہور ہوا،اور بعض کا گمان ہے کہ آزر کے معنی اعوج (کم فہم)یا ہے و قوف اور پیر فر توت کے ہیں،اور چونکہ تارخ میں یہ باتیں موجود تھیں اس لئے اس وصف سے موصوف کیا گیا۔ قر آن عزیزنے اس مشہور وصفی علم کوبیان کیا ہے۔

سہبلی نے روض الانف میں اسی کواختیار کیا ہے۔ (جدا)

اور دوسرے خیال کے علاء کی تحقیق ہے ہے کہ آزراس بت کانام ہے تارخ جس کا پجاری اور مہنت تھا، چنانچہ مجاہد (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ قر آن عزیز کی مسطور ہَ بالا آیت کا مطلب ہے ہے۔

> أَتَتَّخِذُ ازَرَ إِللهَّا اى اتتخذ اصناماً الهة كياتو آزر كوخدامانتائي يعنى بتون كوخدامانتائ؟

اور صغانی گیرائے بھی اس کے قریب قریب ہے، صرف نحوی اعتبارے نقدیرِ گلام میں وہ ایک دوسر کی راہ اختیار کرتے ہیں، غرض ان دونوں کے نزدیک آزر "ابیہ "کابدل نہیں ہے بلکہ بت کانام ہے اور اس طرح قر آن عزیز میں ان کے والد کانام نارخ تھا اور چچا کے حضرت ابراہیم کے والد کانام تارخ تھا اور چچا کا آزر،اور چو نکہ آزر ہی نے ان کی تربیت کی تھی اور بمنز اند اولاد کے پالا تھا اس لئے قر آن عزیز میں آزر کو باپ کہہ کریکارا گیا جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کا بھی ارشاد ہے۔

اَلْعَتُمُ صِنْوُ اَبِيْتِ وِ پياباتِ بى كى طرح ہے۔

علامہ عبدالوہاب نجار کی رائے ہے ہے کہ ان اقوال میں سے مجاہد کا قول قرین قیاس اور قابل قبول ہے اس کے معن "خدائے قوی و معین" بیں ایک نام ازور لیں بھی آتا ہے جس کے معن "خدائے قوی و معین" بیں اور اصنام پر ست اقوام کا شروع سے یہ و ستور رہاہے کہ قدیم دیو تاؤں کے نام بی پر جدید دیو تاؤں میں ایک نام ازور لیں بھی آتا ہے جس کے معنی "خدائے قوی و معین" بیں، اور اصنام پر ست اقوام کا شروع سے یہ دستور رہاہے کہ قدیم دیو تاؤں کے نام بی پر جدید دیو تاؤں کے نام رکھ لیا کرتے تھے، اس لئے اس بت کانام بھی قدیم مصری دیو تاکے نام پر آزر رکھا گیاور نہ حضر ت ابر اہیم کے والد کانام تارخ تھا، ہمارے نزد یک یہ تمام تکلفات باردہ ہیں، اس لئے کہ قر آن عزیز نے جب صراحت کے ساتھ آزر کو اب ایر اہیم (ابر اہیم کی کاب) کہا باردہ ہیں، اس لئے کہ قر آن عزیز نے جب صراحت کے ساتھ آزر کو اب ایر اہیم (ابر اہیم کی کاب) کہا ہے تو پھر محض علاءِ انساب اور بائیل کے مخمینی قیاسات سے متاثر ہوکر قر آن عزیز کی تھی تعیم کو مجاز کہنے یا اس سے بھی آگ بڑھ کر خوانخواہ قر آن عزیز میں نحوی مقدرات ماننے پر کون کی شرعی اور حقیقی ضرور ت مجبور کرتی ہے، بر سبیل تسلیم آگر آزر عاشق صنم کو کہتے ہیں، یا بت کانام ہے جب بھی بغیر تقدیر کلام اور بغیر کی تاویل کے یہ کیوں نہیں ہو سکنا کہ ان ہر دو وجہ سے آزر کانام آزرر کھا گیا جیسا کہ اصنام پر ست اقوام کافد یم تاویل کے یہ کیوں نہیں ہو سکنا کہ ان ہر دو وجہ سے آزر کانام آزرر کھا گیا جیسا کہ اصنام پر ست اقوام کافد یم

سے بیہ دستور رہاہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کانام بتوں کاغلام ظاہر کر کے رکھتے تھے اور بھی خود بت ہی کے نام پر نام رکھ دیا کرتے تھے۔

اصل بات بیہ ہے کہ "آدار"کالدی زبان میں بڑے پجاری کو کہتے ہیں اور عربی میں یہی" آزر" کہلایا۔ تارخ چو نکہ بت تراش اور سب سے بڑا پجاری تھا۔اس لئے" گازر"ہی کے نام سے مشہور ہو گیا، حالا نکہ یہ نام نہ تھا بلکہ لقب تھااور جبکہ لقب نے نام کی جگہ لے لی تو قر آنِ عزیز نے بھی اسی نام سے پکارا۔

نیز جس مقدس انسان (ابراہیم ﷺ) کی اخلاقی بلندی کا بیہ عالم ہو کہ جب بت پرستی کی مقد مت کے سلسلہ میں آزرے مناظرہ ہو گیااور آزرنے زچ ہو کر بیہ کہا:

أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِيْ يَٱلِبُراهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرُونِيْ مَلِيًّا ٥ اے ابراہیم ﷺ کیاتو میرے خداؤں سے بیزارہے تواگر اس حرکت سے بازنہ آیا میں ضرور جھے کو سنگسار کر دوں گااور جامیرے سامنے سے دور ہوجا۔

تواس بخت گیراور دل آزار گفتگو کے موقعہ پر بھیاس نے پدری رشتہ کی بزرگی کااحترام کیا،اور جواب میں سرف پہ فرمایا:

سلّامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيًّا • (مربم)
تجھ پر سلامتی ہو میں عنقریب تیرے لئے اپنے پروردگارے بخشش جاہوں گابلاشبہ وہ میرے ساتھ بہت
مہر بان ہے۔

اس ہستی ہے بیہ کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہا ہے باپ آزر کو بے و قوف پیر فر توت اور ای قتم کے تحقیر آمیز الفاظ کے ساتھ خطاب کرے؟

پس بلاشبہ تاریخ کا تارخ، آزر ہی ہے اور علم اسمی ہے نہ کہ علم وصفی اور تارخ یا غلط نام ہے اور یا آزر کا ترجمہ ہے جو تورات کے دوسر سے اعلام کی طرح ترجمہ نہ رہابلکہ اصل بن گیا۔ مراتش ستر ھویں صدی کا ایک عیسائی عالم ہے جو تورات کے دوسر سے اعلام کی طرح ترجمہ نہ رہابلکہ اصل بن گیا۔ مراتش ستر ھویں صدی کا ایک عیسائی عالم ہے اس نے آس ہے اس نے آس نے آس موقعہ پر بھی عادت کے مطابق ایک مہمل ادر لچر اعتراض کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یوز بیوس کی تاریخ (کنیہ) کی ایک عبارت میں یہ لفظ آیا ہے جس کو غلط صیغہ کے ساتھ محمد علیہ نے قرآن عزیز میں درج کر دیا۔

سین طرفہ تماشایہ ہے کہ مراتش اپناس دعوے کے ثبوت میں نہ تاریخ کینہ کی وہ عبارت پیش کر تا ہے جس سے یہ فلط لفظ بنالیا گیااور نہ یہ بتلا تا ہے جس سے یہ فلط لفظ بنالیا گیااور نہ یہ بتلا تا ہے کہ جس سے یہ فلط لفظ بنالیا گیااور نہ یہ بتلا تا ہے کہ آخر محمد ہے کواس نقل کی کیاضرورت پیش آئی؟اس لئے یہ قطعاً بے دلیل اور بے سروپا بات ہے جو محض تعصب اور جہالت کی وجہ سے کہی گئیاور حق وہی ہے جو ہم نے انجھی واضح کیا۔

# شجرة نسب حضرت ابراتيم الطيلا تاحضرت نوح الفيلا

تورات اور تاریخ نے حضرت ابراہیم کی سے حضرت نوح اللہ تک نسب کی جو کڑیاں شار کرائی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس شجرہ نسب کی صحت وعدم صحت کا معاملہ قیاسی اور تخمینی رائے سے زیادہ نہیں ہے اس لئے کہ جب نبی اکرم کی کے سلسلہ نسب کے متعلق اس یقین کے باوجود کہ وہ حضرت ابراہیم میں کی نسل سے ہیں، عدنان سے اوپر کی کڑیوں کے متعلق خود ذات اقد س کا یہ فیصلہ ہے کہ "کذب النسابون" علماءِ نسب نے ناموں کی تعین میں غلط بیانی سے کام لیا ہے "۔ تو حضرت ابراہیم کی سے حضرت نوح میں تک کاسلسلہ کس طرح اس گذب بیانی اور وضع سے یاک رہ سکتا ہے؟

| ہے کی بیدائش کے وقت باپ کی عمر | باليكانام  | 70       |  |  |
|--------------------------------|------------|----------|--|--|
| ۵۰۰                            | نوح الله   | مام      |  |  |
| 1                              | 76         | ار فكشاذ |  |  |
| ra                             | ار فَكَشاذ | شالح     |  |  |
| r.                             | شالح       | عاير     |  |  |
| **                             | عابر       | فالج     |  |  |
| <b>*</b> •                     | فالج       | رعو      |  |  |
| rr                             | 9,         | سروج     |  |  |
| r.                             | سروح       | ناجور    |  |  |
| r9                             | ناجور      | でい(から)   |  |  |
| ۷.                             | でに(からう)    | ابراتيم  |  |  |
| ۸۹۰ مجموعی مدت                 |            | 1,       |  |  |

ان اعداد و شار کے مطابق حضرت ابراہیم ﷺ کی ولادت سے حضرت نوح ﷺ تک آٹھ سونوے سال ہوتے ہیں اور جبکہ حضرت نوح ﷺ کی کل عمر نوسو پچپاس سال بتائی جاتی ہے تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ حضرت ابراہیم ﷺ نے حضرت نوح ﷺ کی عمر کے ساٹھ سال پائی جاتی ہے اور وہ دونوں اس مدت کے اندر معاصر رہے ہیں اور یہ بلا شبہ بے سر وپابات اور قطعاً غلط اور مہمل ہے اس لئے یہ ماننا پڑے گاکہ تورات کے یہ اعداد و شار محض خود تراشیدہ کہانیوں اور حکا بتوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ قدیم زمانہ میں یہود کے یہاں تاریخ کا باب اسی قشم کی حکایات و روایات پر قائم رہاہے اور اس میں تاریخی حقائق اور زمانوں کے تضاد و اختلاف کا مطلق لحاظ ویاس نہیں رکھا گیا۔

ستشرقين يورپ كى هر زەسراكى

متشر قین پورپ کی ایک جماعت اسلام د شمنی میں پد طولی رکھتی ہے اور بغض و عناد کی مشتعل آگ میں حقائق و واقعات تک کے انکار پر آمادہ ہو جاتی ہے چنانچہ اس قتم کے مواقع میں ہے کہ جہاں قر آنِ و یزے خلاف ہے دلیل ان کی تنقید کی تلوار چلتی رہتی ہے ایک موقعہ حضرت ابراہیم 🤐 کی شخصیت کا بھی ہے۔

دائرۃ المعارف الاسلامیہ یانے و نسنک یکے حوالہ سے نقل کیاہے کہ سب سے پہلے اسپر نگریے نے یہ دعویٰ کیا کہ قر آن میں ایک عرصہ تک حضرت ابراہیم علیہ کی شخصیت کی تعبہ کے بانی اور دین حنیف کے ہادی کی حیثیت سے روشنی میں نہیں آئی البتہ عرصہ دراز کے بعد انکی شخصیت کوان صفات کے ساتھ متصف ظاہر کیا گیا ہے اوران کی ذات کی خاص اہمیت نظر آتی ہے، چو نکہ یہ دعویٰ اپنی اجمالی تعبیر کے لحاظ ہے ابھی تشنه مسلمی شاس کے اس دعوے کو سنوگ ہیکر وندیہ نے بڑے شرح وبسط کے ساتھ پیش کیا اورائے مزعومہ دلاکل کے ذریعہ اس کو خاص آب ورنگ سے رنگین بنایا۔

س نے کہانہ

"قرآن پاک میں جس قدر مکی آیات اور سور تیں ہیں ان میں کسی ایک مقام پر بھی اسلمیل عصد ابراہیم ایک مقام پر بھی اسلمیل ایک نبی ابراہیم ایک کے ساتھ رشتہ نظر نہیں آتا اور نہ ان کواول مسلمین بتایا گیاہے بلکہ وہ صرف ایک نبی اور بینیبر کی حیثیت میں نظر آتے ہیں اان کے تذکرہ کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جوان کو موسس کعبہ، اسلمیل علی کا باپ، عرب کا پیغیبر وہادی 'اور ملت ِ حفی کا داعی 'ظاہر کرتی ہو، سور اُالذاریات، الحجر، الصافات، الا نعام، ہود، مریم، انبیاء اور عنکبوت جو سب مگی سور تیں ہیں ہمارے اس دعوے کی شاہد ہیں۔

اس سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ محمد 🦛 سے پہلے سر زمین عرب میں کوئی نبی نہیں آیااور یہی پہلے شخص ہیں جنھوں نے نبوت کادعویٰ کیا۔

جلدا ٢٨\_٢٧

Wensinck :

Sprenger :

(r+ Het Meh haa nsoh Feest )

کے والد ، کعبہ کے موسس نظر آتے ہیں "انظی۔

یہ ہے وہ و عوی اوراس کی دلیل جواس گر، سنوک اور اُنیسنگ جیسے اسلام دشمن مستشر قیمن کی جانب سے محض اس لئے اختراع کئے ہیں کہ اس قسم کی لچر بنیادوں پر مسجیت کی ہر تری اور اسلام کی تحقیر کی عمارت تیار ہو سکے اور نیزیہ کہ ابرائیم اللہ کے متعلق یہ نابت کیا جائے کہ اُن کا عرب کے ساتھ نہ نسلی تعلق ہا اور نہ دین، لیکن جب ایک مورخ اورایک نقاد مستشر قیمن کے اس و عوے اور دعوے کے دلائل کو صرف تاریخی اور تقیدی حیثیت سے دیکھتا ہے تب بھی اس کو یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو پچھ کہا گیا ہے جقائق اور واقعات سے قصد اچشم پوشی کرکے محض عداوت اور بغض و عناد کی راہ سے بے دلیل کہا گیا ہے ، اسلئے کہ اس سلسلہ میں سب سے بری دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ تکی سور توں میں حضر ت ابراہیم اللہ کے متعلق وہ اوصاف نظر نہیں آتے جو مدنی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ تی سور توں میں سے صرف اُنہی کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں حضر ت ابراہیم اللہ کے متعلق وہ اورادہ کے ساتھ کہا پڑتا ہے کہ یہ سر تا سر غلط بلکہ قصد وارادہ کے ساتھ علمی بددیا تی ہے کہ یہ سر تا سر غلط بلکہ قصد وارادہ کے ساتھ کہا پڑتا ہے کہ یہ سر تا سر غلط بلکہ قصد وارادہ کے ساتھ کہا پڑتا ہے جن میں حضر ت ابراہیم اللہ کی خصیت کو ہمہ حیثیت سے نمایاں کرنے بیدیان کے نام ہی سے معنون کر کے نازل کی گئی یعنی سورہ ابراہیم اس کو نظر انداز کر دیا گیا تا کہ قر آن عزیز سے کہا تات کا براہیم اس کو نظر انداز کر دیا گیا تا کہ قر آن عزیز سے خرار سے فائدہ نہ اٹھا کئے والے حضرات کے سامنے جہالت کا پردہ پڑار ہے اور اُن کی کورانہ تقلید میں وہ ان کے غلط دعوے کو صیح سمجھتے رہیں۔

سور وُابراہیم مکی ہے،اس کی آیات کانزول ہجرت ہے قبل مکہ ہی میں ہواہےاوروہ حسب ذیل حقائق کااعلان کرتی ہے۔

خضرتِ ابراہیم ﷺ عرب( حجاز) کے اندر قیام پذیر ہیں اور خدا کے رسول کی حیثیت سے خود کواور اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچنے اور اُس مقام کوامنِ عالم کامر کز بنانے کی دعاء کر رہے ہیں ؛۔

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥ (ابراهيم ع؛)

اے پرورد گار بلاشبہ ان (نبون) نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کر دیا پس جو شخص میری پیروی کرے وہ میری جماعت میں سے ہےاور جو میرینا فرمانی کرے پس بلاشبہ تو بخشنے والاہے،رحم کرنے والاہے۔ حضہ در اہم میں وقرار کر تر میں کہ بیر زمین جماز (جوعرب کا قلب سر)لاں ہی کی اولاد ہے آ او جو اگر

حضرت ابراہیم افرار کرتے ہیں کہ سر زمین حجاز (جوعرب کا قلب ہے)ان ہی کی اولادے آباد ہوئی اورانھوں نے ہی اس کو بسایا ہے اور وہی اس چیٹیل میدان میں بیت الحرام (کعبہ) کے مؤسس ہیں۔

رَبَّنَا إِنِّيُّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيُ ۖ إِلَيْهِمْ وَارْزُوْقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ

#### لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۞ (ابراهيم ع٦)

اے ہمارے پرورد گار بیٹک میں نے اپنی بعض ذریت کو اس بن تھیتی کی سر زمین میں تیرے گھر (کعبہ) کے نزدیک آباد کیاہے،اے ہمارے پرورد گاریہ اسلئے تاکہ وہ نماز قائم کریں پس تولوگوں میں ہے کچھ کے دل اس طرف پھیر دے کہ وہ (اس کعبہ کی بدولت)ان کی جانب مائل ہوں اور ان کو پھلوں ہے رزق عطاکر تاکہ یہ شکر گذار بنیں۔

حضرت ابراہیم ﷺ حضرت اسلمعیل و حضرت اسلحق ﷺ کے والد ہیں اور یہی اسلمعیل ﷺ اہل عرب کے باپ ہیں اور حضرت ابراہیم ﷺ اپنے اور اپنی اولاد کے لئے ملت ِ حنفی کے شعار "صلوۃ"کی اقامت کی دعاکر رہے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيْلٌ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءً و رَبَّنَا اللّهُ عَاءً و رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءً و رَبَّنَا اللّهُ عَاءً و رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءً و رَبَّنَا اللّهُ عَاءً و رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءً و رَبَّنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ وَمَنْ فَرَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ان آیات کامطالعہ کرنے کے بعد کیاا کیہ لمحہ کے لئے بھی کسی شخص کو یہ جر اُت ہو سکتی ہے کہ وہ اِن لغو اور بے سر ویاد عووں کی تصدیق کرے جن کومستشر قین پورپ نے اپنی جہالت یاارادی حجوث کے ساتھ علمی تنقید کاعنوان دیا ہے ، کیا بیہ آیات مکی نہیں ہیں ،ادر کیاان سے وہ سب کچھ ثابت نہیں ہو تاجو مدنی آیات میں ند کورہے ؟

ائی طرح سورۂ ابراہیم کے علاو سورۂ انعام اور سورۃ النحل بھی کمی سور تیں ہیں ان میں بھر احت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم ﷺ نثر ک کے مقابلہ میں ملّتِ حنفی کے داعی ہیں اور ان کی شخصیت اِس دعوت میں بہت نمایاں اور ممتازہے۔

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا ۖ أَنَا مِنَ الْمُشْرَكِيْنَ ۞

بلاشبہ میں اپنے چبرہ کو اُسی ذات کی طرف جھٹکا تا ہوں جو آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہر گزنہیں۔ (الانعام۔ رکوعہ)

قُلْ إِنَّنِيْ هَدَانِيْ رَبِّيْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ • (العام ١٦١١ع) (اے محمد ﷺ) کہہ دوبلا شبہ مجھ کو میرے رب نے سید ھی راہ کی ہدایت کی ہے جو کجی مجے راہ ہے الگ صاف اور سید هادین ہے ملت ہے ابراہیم کی جو تھے ایک خدا کی طرف جھکنے والے اور نہ تھے وہ مشر کو ل میں ہے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ (السحل) بيتك ابراجيم تقاراه دُالنِح والاحكم بردار صرف أيك خداكي طرف جَحكنے والااور نه تقاوه شرك كرنے والول ميں ہے۔

ثُمَّ أَوْ حَيْناً إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعٌ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٥ پُرُو حَى كَيْمَ نِے تیری جانب (اے محمد ﷺ )اس بات كی كه تو پیروی كر أس ابراہیم كی ملت كی جو صرف خدائے واحد كی جانب جھكنے والا ہے اور نہیں ہے مشر كوں میں ہے۔

توکیا اِن واضح آیات کے بعد بھی ان دلائل کودلائل کہنا کوئی حقیقت رکھتا ہے جواس سلسلہ میں سنوگ اور اس کے ہمنواؤں نے بیان کئے ہیں؟ مئی سور تیں ہوں یا مدنی دونوں جگہ ابراہیم اللیم کی شخصیت ایک ہی طرح نمایاں نظر آتی ہے، وہ دونوں حالتوں میں ملت خنی کے داعی حضر تِ اسمعیل العیم اللیم کی شخصیت قرآنِ موسس و بانی اور عرب کے بادی ہیں، اور اس لئے مستشر قین بوپ کایہ کہنا کہ ابراہیم اللیم کی شخصیت قرآنِ عزیز کی مئی اور مدنی آیات میں دوجد اجدا صور توں میں نظر آتی ہے گذب اور صرح جہتان ہے نیز یہ بھی خلاف عزیز کی مئی اور مدنی آیات میں دوجد اجدا صور توں میں نظر آتی ہے گذب اور صرح جہتیں گذر السلئے کہ ابراہیم واقعہ ہے کہ عرب میں رسول اگر میں گئی بوت ہے قبل کوئی بھی پیغیر نہیں گذر السلئے کہ ابراہیم واسمعیل اور ہودو صالح اللیم اس مرز مین کے بادی و پیغیر ہیں۔ ان مدعیانِ علم کو تعصب نے ایسانا دان بنا دیا کہ قرآن اور محمد سول اللہ بی براعتراض کرتے وقت یہ بھی خیال نہ رہا کہ اس قتم کے دعوے ہے ہم صرف قرآن ہی کی نہیں بلکہ بائبل (تورات) کی بھی تکذیب کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ تورات میں تصر ت ہے کہ اسلمعیل ابراہیم کی اس اور اسمعیل ہی عرب کی باب ہیں اور ابراہیم کی اسی اولاد سے تجاز کی سر زمین آباد ہوتی اور یہ دونوں باب میٹے عرب کی نمایاں شخصیتیں ہیں۔

نیز بیاازام بھی قطعاً بے بنیاداور لغوہ کہ ''مکہ ''کی زندگی میں رسول اکرم نے نیہوداور اُن کے مذہبی امور کی تقلید کی اور جب مدینہ میں بہنچ کر یہود کے انکار اور اُن کے خالفانہ جذبہ کو دیکھا تو یہود سے الگ ایک نئ یہود یہ کی بنیاد ڈالی اور اس کو ملت ابرائیمی کا لقب دیااس لئے کہ مکتہ کی زندگی میں تو یہود سے آپ کا سابقہ ہی نہیں پڑاتو پھر مخالفت و موافقت یا ابراغ کا سوال ہی کیا،البتہ مدینہ میں آگر آپ نے نے مشرکین کے مقابلہ میں یہود کی جانب زیادہ توجہ فرمائی اور بہ اسلئے کہ اسلام کے عقیدہ کے مطابق دین موسوی کے بیرو سے اگر چہ اس میں تحریف ہو چکی تھی مگر وہ مشرکین کے خلاف توحید کے قائل تھے اور اُن کی مخرف کتابوں میں تحریف کے بعد بھی بہت سے جملے ایسے موجود سے جو نبی کے کی بعث اور رسالت کے شاہداور گواہ ہیں اور اُن سے آپ کے حق میں بنیارات نکتی ہیں، نیز بہت سے وہ احکام بھی موجود سے جو صیح معنی میں وحی الٰی کی حیثیت رکھتے ہیں اور دین میں میں بنیارات نکتی ہیں، نیز بہت سے وہ احکام بھی موجود سے جو صیح معنی میں وحی الٰی کی حیثیت رکھتے ہیں اور دین میں میں سابلہ آپ کو خیال تھا کہ یہ مشرکین کے مقابلہ میں جلد ہی ملت ابرائی سے اسلام قبول کرلیں گے، لیکن جب آپ کے ان کے انکار بغض وحمد کا تجربہ کرلیا تو پھر انکے ساتھ بھی آپ اسلام قبول کرلیں گے، لیکن جب آپ کے ان کے انکار بغض وحمد کا تجربہ کرلیا تو پھر انکے ساتھ بھی آپ کامعاملہ وہی ہو گیاجو مشرکین کے ساتھ تھی اور نہ صداق الکٹر ملہ واحد تی کفر سب ایک ملت ہے آپ نے ان سب

کوایک ہی حیثیت میں رکھا۔

اس پر نگر سنوک اور ان کے ہمنوااتن صاف بات سمجھنے سے بھی قاصر ہیں یاعمدا سمجھنا نہیں چاہتے کہ جبکہ حضرت ابراہیم ایس کے مامرائیل (لیعقوب) ایس کے دادا تھے اور یہود اپنے دین کی نسبت حضرت اسرائیل کے دادا تھے اور یہود اپنے دین کی نسبت حضرت اسرائیل کے دائیم بھی کی جانب کرتے تھے تو ان کا بیہ گہنا کہ ابراہیم بھی یہود کی تھے کس قدر مصحکہ خیز تھا، گیا ہوتے کے دین کے متعلق کسی طرح یہ کہنا درست ہو سکتاہے کہ عرصہ دراز کے گذرے ہوئے داداگادین ہوتے کے دین کے متعلق کسی طرح یہ کہنا درست ہو سکتاہے کہ عرصہ دراز کے گذرے ہوئے داداگادین ہوتے کے دین کے تابع تھا۔

اس حقیقت کوواضح کرنے کے لئے قرآن عزیزنے میداعلان کیا:

مَا كَانَ إِبْرَاهِیْمُ یَهُوْدِیًّا وَّلَا نَصْرَانِیًّا وَّلَانَ حَانَ حَنِیْفًا مُسْلِمًّا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی البتہ وہ تھے ایک خدا کی جانب تھکنے والے مسلمان۔ مگر ان کورچشموں نے اس کے معنی میہ لئے کہ نبی اکرم ﷺ مکہ میں تو یہود کے دین پر تھے لیکن مدینہ جا کر جب یہود نے انکو پیغمبر ماننے ہے انکار کر دیا تو یہود کے دین کے مقابلہ میں ذکاوت طبع ہے یہودیت ابراہیمی ایجاد کرلی۔

### سُبْحَانَكَ لَهٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ٥

سنوکاوراس کے ہمنواؤں نے اس دعویٰ کی دلیل میں کہ نبی اکرم 🥮 ہے پہلے عرب میں کوئی پیغیبر نہیں گذرا، قرآن عزیز کی اس آیت کو بھی پیش کیا ہے۔

لِتُنْذِرَ قُومًا مَّمَا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ تاكہ تو(اے محد ﷺ )ڈرائے ایک قوم کو کہ نہیں آیاان کے پاس جھے سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم ﷺ واسمعیل ﷺ عرب کے پینمبر ہوتے تو قر آن عزیزامت عربیہ کے متعلق اس طرح محد ﷺ سے خطاب نہ کرتا۔

گریہ بھی ایک سخت مغالطہ ہے جو قر آن عزیز کے طرز خطابت،اسلوب بیان اور باطل پرستوں کی باطل پرستی کے خلاف دلا کل کی تر تیب سے ناوا قفیت کی بنا پر پیدا ہوا ہے یا گذشتہ اعتراضات کی طرح محض بغض وعناد کی خاطر اختیار کیا گیاہے۔

اصل حقیقت بہ ہے کہ عرب کابہت بڑا حصہ بت پر تی میں مبتلا تھا،اوراس سلسلہ میں انھوں نے عقائداور دین کے نام سے کچھ احکام مرتب کررکھے تھے، مثلاً دیو تاؤں کی نذر اور قربانی کے لئے سائبہ، بحیرہ اور وصیلہ کی ایجاد،اور مختلف بتوں کی پر ستش کے مختلف قواعد و ضوابط وغیرہ،اس لئے جب نبی اگرم ﷺ نے ان کو توحید اور اسلام کی دعوت دی اور شرک اور بت پر تی ہے روکا تو وہ کہنے لگے کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم بددین ہیں اور ہمارا کوئی البامی دین نہیں،غلط ہے ہم توخود مستقل دین رکھتے ہیں اور وہ ہمارے باپ داداکا قدیمی دین ہے۔

## قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا

مشر کین نے کہاہم نے اس (بت پرسی) پراپے باپ دادا کوپایا ہے اور اللہ نے ہم کواس کا تھم دیا ہے۔

تب قر آن عزیز نے ان کے باطل عقائد کی حقیقت کوان پرواضح کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کو
ہتا جائے کہ کسی دین کے خدائی دین ہونے کے لئے دوہی قتم کے دلائل ہو سکتے ہیں، یا حسی اور عقلی راہ ہے یہ
واضح ہو جائے کہ یہ خدا کا دین اور اس کا مرغوب فد ہب ہے، اور یا نقلی رولیات اس کا قطعی، یقینی اور نا قابل انکار
ہوت پیش کرتی ہوں کہ یہ خدا کی جیجی ہوئی شریعت ہے اور اگریہ دونوں راہیں کسی دعوا کے لئے بند ہیں تو وہ
دعوی باطل اور اس کا مدعی کاذب ہے۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءُ أَتَقُولُوْنَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ • (اعرافع) بلاشبه الله تعالى بيهوده فحرافات كا حكم نَهين دياكر تا (اے مشركين) كياتم الله كے ذمه وہ باتين لگاتے ہوجوتم نہيں جانتے۔

اور دوسر احصہ ان کے باطل دعوے پر حسی اور عقلی سند کے مطالبہ سے متعلق کیااور بتایا کہ وہ عقل سے بیہ فتو کی صادر کریں کہ جو کچھ خدا کے ساتھ انھوں نے غلط نسبتیں قائم کرر تھی ہیں اور جن پران کے مزعومہ دین کی بنیاد قائم ہے وہ کس طرح صحیح اور اہل عقل کے نزدیک قابل تسلیم ہیں ؟وہ کہتا ہے۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ۞ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَآئِكَةَ إِنَاتًا وَّهُمْ الْبَنُوْنَ ۞ وَلَدَ اللّٰهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ۞ شَاهِدُوْنَ ۞ وَلَدَ اللّٰهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ۞ وَلَدَ اللّٰهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ۞ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۞ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۞ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۞ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۞ أَصِيْفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۞ أَفَلًا تَذَكَّرُوْنَ ۞ السَانَتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۞ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ۞ (السَانَتِ)

پس(اے محمد ﷺ ) تم ان سے دریافت کر و کیا تمہارے پروردگار کے لئے لڑکیاں ہیں اور ان کے لئے لڑک، کہ یہ کیا ہم نے فرشتوں کو لڑکیاں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے، خبر دار بلا شبہ یہ سب ان کی بہتان طرازی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے بلا شبہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں (یہ کہتے ہیں کہ خدانے) اپنے لئے بیٹوں کے مقابلہ میں بیٹیوں کو پیند کر لیا ہے (اے مشر کین) تم کو کیا ہوا یہ تم کیسا (جھوٹا) تھم کرتے ہو، پس کیا تم نصیحت نہ حاصل کروگے ؟

اور تیسراحصہ ان کے باطل عقیدوں کے متعلق نقلی سند کے مطالبہ سے وابستہ کیا، قرآن عزیزان سے سوال کر تاہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہواوراس کوخداکادین بتارہے ہو تو کیا تمہارے پاس کیلئے خدا کی جانب سے کوئی جے اور دلیل نازل ہوئی ہے یااسکے پاس ان عقائد کی صدافت کے لئے کوئی کتاب بھیجی گئی ہے اگر ایسا ہے تو

پیش کرو؟

أَمْ لَكُمْ سُلُطَانٌ مُثْبِينٌ ٥ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ٥ (الصافات ع ٥) كيا تمهارے پاس كوئى ظاہر جمت اور صاف دكيل ہے۔ پس تم اپن (خداكى جانب سے نازل شدہ)وہ كتاب لاؤ ـ الر تم ہے بوع

اباً گران کے اپنے دعوے کی صدافت کے لئے ان کے پاس نہ کوئی حسی و عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی سند کے طور پر کوئی حجت و کتاب۔ تو پھر ان کا بید دعویٰ کہ ان کے پاس محمد رسول اللہ ﷺ سے پہلے سے خدا کا دین موجود ہے اور اس کی منضبط شریعت بھی! بالکل غلط اور باطل دعویٰ ہے۔

ای طرح مشر کین پر بیہ ظاہر کرنے کیلئے کہ تمہارے پاس اپنے دعوائے باطل کے سلسلہ میں نہ عقلی سند ہے اور نہ نقلی اور ان کولاجواب بنانے کے لئے سور ۂاحقاف میں بھی یہی طریق استدلال اختیار کیا گیا ہے۔

أَرَأَيْتُمْ مَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ أَرُوْنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ سِرْكَ في السّمَاوَاتِ اِئْتُوْنِي بِكِتَابٍ مِينْ قَبْلِ هٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِينْ عِلْمٍ (احفاف ع ١) في السّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِينْ قَبْلِ هٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِينْ عِلْمٍ (احفاف ع ١) تم مجھے بتاؤكه الله كه الله كه

یہی وہ حقیقت ہے جس کوایک دوسرے پیرایہ میں قرآنِ عزیز کی اُن آیات میں بیان کیا گیا ہے جن ہے سے ظاہر ہو تاہے کہ مشر کینِ عرب کے پاس محمد رسول اللہ ﷺ سے پہلے کوئی پیٹیبر شہیں آیا،ان آیات کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ سر زمینِ عرب (حجاز) ہمیشہ سے خدا کے نبی اور پیٹیبر کے وجود سے محروم ہے اور اس ملک میں نبی اگر م ﷺ کی آواز سب سے پہلی آواز ہے، قرآنِ عزیزالی خلافِ حقیقت بات کس طرح کہ سکتا تھا جبکہ صورہ ابراہیم،الانعام اور النمل کی آیات میں حضرتِ ابراہیم ﷺ واسمعیل ﷺ کے عربی نبی ہونے کی صاف اور صرح شہاد تیں موجود ہیں جو ابھی نقل کی جاچکی ہیں بلاشبہ قرآنِ عزیزاس فتم کے تضاد اور اختلاف سے قطعاً بری ہے، کہ آیک جگہ وہ خدائے عالم الغیب و الشہاد ہ کاکلام ہے نہ کہ جھول چوک کرنے والے انسان کاکلام۔

' مائل میں اپنے پیش نظر مقاصد کے مطابق گنجلک پیدا کر کے ناداقف دنیا کو گمراہ کرتے ہیں، بلکہ اس فقم کے الزامات سے اُن کاصرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے جس کو قر آنِ عزیز نے اس فقم کے معاندین کے لئے ایک مستقل قانون کی طرح واضح کردیا ہے۔

وَ دُوْا لُو ْ تَكُفُّرُونَ كَمَا كَفَرُواْ الْمَاتُكُونُوْنَ سَوَاً ، يه (منكرين قرآن واسلام) يه خوابش ركھتے ہیں كه كاش تم بھی انكی طرح منكر بن جاؤتا كه وه اور تم سب يكسال ہو جائيں۔

اس لئےان منکرین(کا فرول) کے مقابلہ میں مسلمانون کا ہمیشہ ایک ہی جواب رہاہے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُو بَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اے پروردگار ہمارے دلول کوہدایت یافتہ اور رادیاب کرنے کے بعد بجی کی جانب مت مائل کرنا۔

بہر حال قرآنِ تحکیم گی مسطورہ بالازیرِ بحث آیت کا مطلب صاف اور واضح ہے اور اُسکے در میان اور الا نعام، النحل اور ابراہیم جیسی سور توں میں ابراہیم سطورہ کے پیمبر عرب ہونے کے در میان قطعاً کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔

اس پیش کردہ تفصیل و تشریخ کے علاوہ عام مفسرین نے اس قتم کی آیات کا مطلب بیہ بیان کیا ہے کہ بیہ خطاب صرفاُن ہی لوگوں سے متعلق ہے جو نبی اکر م کی زندگی مبارک میں موجود تتھےان کے گذشتہ آباءواجداد اور گذشتہ تاریخ عرب سے اس خطاب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

# حضرت ابراتيم القليلة كاذكر قرآن مين

قر آن عزیز کے رشدوہدایت کا پیغام چونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے اس لئے اس نے جگہ جگہ حضرت ابراہیم کاذکر کیا ہے اور جیسا کہ گذشتہ سطور میں کہا جاچکا ہے حضرت ابراہیم کاذکر مکی اور مدنی دونوں قتم کی سور توں میں موجود ہے مندر جہذیل جدول ان تمام سور توں اور آیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔

| - يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦  | 375-     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|
| 17+1011-11-11-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-01-11-0 | r  | البقره   |  |
| 92,90,07,70,72,000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳  | آل عمران |  |
| ואדיורסיסר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~  | النساء   |  |
| 101.15.20.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | الانعام  |  |
| 117.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  | التوبه   |  |
| 24,20,20,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 | هود      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |  |

| حفرت ابراتيم | (IFI)     |            | آن اول   |
|--------------|-----------|------------|----------|
|              | -4        | 10         | ابراهيم  |
|              | 114.11.   | 19         | النحل    |
|              | 19,44,40  | +1         | الانبياء |
|              | 44        | ry         | الشعراء  |
|              | 4.        | rr         | الاحزاب  |
|              | r0        | <b>F</b> A | ص        |
|              | 74        | rr         | الزخرف   |
|              | r2        | or         | النجم    |
|              | O'        | r.         | الممتحنه |
|              | TA.4      | 11         | يوسف     |
|              | ۵۱        | 10         | الحجر    |
|              | 97.47.40  | 19         | مريم     |
|              | 21.000,00 | rr         | الحج     |
|              | 1-1-14    | 79         | العنكبوت |
|              | 1+911+1-1 | 74         | الصافات  |
|              | 100       | rr         | الشورى   |
|              | rr        | ۵۱         | الذاريات |
|              | **        | 24         | الحديد   |
|              | 19        | 14         | الاعلى   |
|              |           |            |          |

حضرت ابراہیم اللہ کے واقعہ کے ساتھ دوسرے چندانبیاء علیہم السلام کے واقعات بھی وابسۃ ہیں مثلاً حضرت لوط کاواقعہ اس لئے کہ یہ ابراہیم ہے کے بھیجے بھی ہیں اور ان کے ہیرو بھی۔ای طرح ان کے صاحبزادوں حضرت استمعیل و حضرت استحق ہے واقعات اس لئے کہ استمعیل و حضرت استحق وقت ان کی عمر ہورے موجہ اسال تھی اور حضرت استحق علی ولادت کے وقت ان کی عمر ہورے موجہ اسال تھی اور حضرت اسلام کے کہ استمال تھی کی کل عمر ایک سو پھھتر سال عمر کی لیکن ان مینوں پیغیبروں کے سو موجہ اسال تھی اور حضرت ابراہیم ایسے کی کل عمر ایک سو پھھتر سال عمر کی لیکن ان مینوں پیغیبروں کے

۲۳ آیات

تورات اصحاح ۱۲و تکوین ۱۶۔

تفصیلی واقعات مستقل عنوان میں درج کئے جائیں گے اور یہاں صرف حضرت ابرا بیم کے واقعہ کے ضمن میں کہیں کہیں ڈکر آئے گا۔

# حضرت ابراتيم الطيع كي عظمت

حضرت ابراہیم الطبیع کی اس عظمت شان کے پیش نظر جوانبیاءور سل کے در میان ان کو حاصل ہے قرآن عزیز نے ان کے واقعات کو مختلف اسلوب کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا ہے، ایک مقام پراگر اختصار کے ساتھ ذکر ہے تو دؤ سری جگہ تفام پراگر اختصار کے ساتھ ذکر ہے تو دؤ سری جگہ تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے اور بعض جگہ مختلف شوؤن اور اوصاف کے پیش نظر انکی شخصیت کو نمایاں کیا ہے اس لئے مناسب تر تیب کے ساتھ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔

تورات یہ بتاتی ہے کہ ابرائیم الطا عراق کے قصبہ اور کے باشندے اور اہل فدان میں ہے تھے اور ان کی قوم بت پرست تھی اورا نجیل برنابا میں تصر تا ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے اورا پئی قوم کے مختلف قبائل کیلئے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے مگر اللہ تعالی نے حضرت ابرائیم الطا کو شروع بی ہے حق کی بصیرت اور شدو ہدایت عطافر مائی تھی اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ بن سکتے ہیں، نہ دکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کی پچار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ ، اور نہ لکڑی کے تعلق نوں اور دوسر کی بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے در میان کوئی فرق وامتیاز ہے ، وہ صبح وشام آئکھ ہے دیکھتے تھے کہ ان ہے جان مور تیوں کو میر اباپ اپنے ہاتھوں ہے بنا تا اور گھڑتار ہتا ہے اور جس طرح اس کا جی چاہتا ہے ، ناک ، کان ، آئکھیں اور جسم تراش لیتا اور پھر خرید نے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے تو کیا یہی خدا ہو سے بیا انھوں نے اس طرح اس کا بی خدا ہو سے جن ناک ، کان ، آئکھیں اور جسم تراش لیتا اور پھر خرید نے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے تو کیا یہی خدا ہو سے اس طرح اس کے بیا انھوں نے اس طرح نور نہو کر سب سے پہلے انھوں نے اس طرح نور نہو کر سب سے پہلے انھوں نے اس طرح نور فرائی ہو کہ مائی۔

#### -

قر آن عزیز حضرت ابراہیم ﷺ کی اس حقیقت بین اور بصیرت افروز رشد وہدایت گااس طرح ذکر گر تاہے۔

اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کواول ہی ہے رشد و ہدایت عطا کی تھی،اور ہم اس کے (معاملہ کے) جانے والے تھے جب اس نے اپنے پاب اور اپنی قوم ہے کہا" یہ جسمے کیا ہیں جن کو تم لئے بیٹھے ہو" کہنے لگے"ہم نے اپنے باپ داداگوان بی کی پوجاکرتے پایا ہے "۔ ابراہیم اللہ نے کہا" بلاشبہ تم اور تمہارے باپ ، دادا کھی گر ابی میں ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کیا تو جارے لئے کوئی حق لایا ہے یا یوں بی نداق کر نیوالوں کی طرح کہتا ہے ، ابراہیم اللہ نے کہا (کہ بیہ بت تمہارے رہ نہیں ہیں)" بلکہ تمہارا پر وردگار زمینوں اور آسانوں کا پر وردگار ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا قائل ہوں۔ اور جب کہ اس جلیل القدر بستی پر اللہ تعالیٰ کے جودو کرم اور عطاء دنوال کا فیضان ہے غایت دب نہایت سر عت رفتار کے ساتھ ہور ہاتھا تو اس کا یہ تھید نکا کہ اس نے انبیاء علیم السلام کی صف میں نمایاں جگہ پائی اور اس کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز "ورین حقیف" قراریایا۔

اس نے جب یہ ویکھا کہ قوم بت پر سی ستارہ پر سی اور مظاہر پر سی میں اس قدر منہمک ہے کہ خدائے برترکی قدرت مطلقہ اور اس کی احدیت و صدیت کا تصور جھی ان کے قلوب میں باقی نہیں رہااور ان کے لئے خداگی وحدانیت کے عقیدہ سے زیادہ کوئی اچنجے کی بات نہیں رہی، تب اس نے کمر ہمت چست کی اور ذات واحد کے مجروسہ پران کے سامنے دین حق کا پیغام رکھااور اعلان کیا۔

اے قوم! یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں مشغول ہو، کیا تم اس قدر خوابِ غفلت میں ہو کہ جس ہے جان لکڑی کوائینے آلات سے گھڑ کر جسے تیار کرتے ہواوراگر وہ مرضی کے مطابق نہ ہے توان کو توڑ کر دوسر ہے بنالیتے ہو، بنالینے کے بعد پھران ہی کو پو جنے اور نفع وضر رکامالک سمجھنے گئے ہو، تم اس خرافات سے باز آؤ، خدا کی توحید کے نغے گاؤ،اورائی ایک مالک حقیقی کے سامنے سر نیاز جھکاؤجو میر ا، تمہار ااور کل کا ئنات کا خالق و مالک ہے۔

گر قوم نے اس کی آواز پر مطلق کان نہ دھر ااور چو نکہ گوش حق نیوشاور نگاہ حق بیں ہے محروم تھی اس لئے اس نے جلیل القدر پنیمبر کی دعوت حق کامذاق اڑایا۔اور زیادہ سے زیادہ تمر دوسر کشی کامظاہر ہ کیا۔

# باب كود عوت اسلام اور باب بيني كامناظره

حضرت ابراہیم اللہ کی دہتے ہے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے اور آزرکی بت سازی و بت پرستی پوری قوم کے لئے مرجع و محور بنی ہوئی ہے اس لئے فطرت کا تقاضا ہے کہ دعوت حق اور پیغام صدافت کے اداء فرض کی ابتداء گھر ہی ہے ہوئی چاہیے اسلئے حضرت ابراہیم اللہ نے سب سے پہلے والد "آزر"ہی کو مخاطب کیااور فرمایا: اے باپ! خدا پرستی اور معرفت الہی کیلئے جوراستہ تونے اختیار کیا ہے اور جس کو آباء واجداد کا قدیم راستہ بتلا تاہے یہ گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے۔ اور صراطِ مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں ، اے باپ! توحید ہی سرچشمہ نجات ہے نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بتوں کی پرستش و عبادت ، اس راہ کو جھوڑا و توحید حق کی راہ کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرتا کہ جھے کو خدا کی رضا اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہو۔

مگرافسوس کہ آزر پر حضرت ابراہیم ﷺ کی اس پندونفیحت کا مطلق کوئی اثر نہیں ہوابلکہ قبول حق کی بھائے آزر نے میٹے کو دھمکاناشر وع کیا، کہنے لگا کہ ابراہیم!اگر تم بتوں کی برائی سے بازنہ آئے گا تو میں تجھ کو

سنگار کردوں گا۔ حضرت ابراہیم اللہ نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ اب حدے آگے بڑھ گیااورایک جانب اگر باپ کے احترام کامسکلہ ہے تو دوسر ی جانب ادائے فرض حمایت حق اطاعت امر البی کاسوال توانھوں نے سوچااور آخر وہی کیاجوالیے برگزیدہ انسان اوراللہ کے جلیل المرتبت پیمبر کے شایانِ شان تھا، انھوں نے باپ کی تختی کا جواب تختی سے نہیں دیا، تحقیر و تذلیل کارویہ نہیں برتا بلکہ نرمی، ملاطفت، اور اخلاق کر بمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا، اے باپ!اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج ہے میر اثیر اسلام ہی میں خدا کے سے دین اور اس کے پیغام حق کو کو نہیں جھوڑ سکتا، اور کسی حال بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا، میں آج ہے تجھ سے جدا ہو تاہوں، مگر غائبانہ تیرے لئے درگاہ الہی میں بخشش طلب کر تار ہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہواور تو خدا کے عذاب سے نجات یائے۔

#### سورهٔ مریم میں اس واقعہ کواس طرح بیان کیا گیاہے:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيَّهَا نَبَيًا ٥ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبِتِ لِمَ 
تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ٥ يَكَأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءِنِي 
مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي الْهَدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ٥ يَكَأَبَتِ لِلَ تَعْبُدِ
مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي الْهَدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ٥ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَلَبَتِ لَا تَعْبُدِ
الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ٥ يَاأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِن الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ٥ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي عَدَابٌ مِن الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ٥ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي عَلَى اللَّهِ وَأَدْعُونُ لِلللَّ عَلَيْكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ٥ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَأَدْعُونُ لِلللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَأَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُونُ رَبِّي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَأَدْعُونَ رَبِّي عَلَى اللَّهِ وَأَدْعُونَ رَبِّي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَأَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُونُ رَبِّي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَأَدْعُونُ رَبِّي عَلَى اللَّهُ وَأَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُونُ رَبِّي عَلَى اللَّهِ وَأَدْعُونَ وَاللَّهُ وَأَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُونُ رَبِّي عَلَى اللَّهِ وَأَدْعُونُ رَبِي عَلَى اللَّهِ وَأَدْعُونُ رَبِي عَلَى اللَّهِ وَأَدْعُونَ وَاللَّهُ وَأَدْعُونَ مِنْ اللَّهِ وَأَدْعُونُ وَاللَّهُ وَأَدْعُونَ وَاللَّهُ وَأَدْعُونَ مِنْ اللَّهُ وَأَوْنَ اللَّهُ وَأَدْعُونَ وَاللَّهُ وَأَدْعُونَ وَالْكُونَ اللَّهُ وَالْمَلِي الْعَلَاقِ اللَّهُ وَالْمَا لَنَا لَهُ الْكُونَ الْمِنْ الْمُعَاقِقَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ الْمَالَعُونَ الْمَالَعُونَ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْعُنْ الْعُمَالِي اللْعَلَا عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْعُلُونَ اللْعُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللْعُونَ اللْعُلَالُونَ اللْعُلَالُونَ الْعُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ اللْعُونَ الْعُولُ الْعُلِي الْمُؤْلِقُ الْعُولُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْ

اور (اے پینمبر!) الکتاب میں ابراہیم المسلام کاذکر کر، یقینادہ مجسم سچائی تھااور اللہ کانبی تھا۔ اس وقت کاذکر جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ! تو کیوں ایک ایس چیز کی پوجا کر تاہے جونہ تو سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، نہ تیرے کسی کام آسکتی ہے ؟ اے میرے باپ! میں سیچ کہتا ہوں علم کی ایک روشی مجھے مل گئے ہے جو تجھے نہیں ملی، پس میرے بیچھے چل میں تجھے سید تھی راہ دکھاؤں گا، اے میرے باپ! شیطان کی بندگی نہ کر، شیطان تو خدائے رحمٰن سے نافر مان ہو چکا، اے میرے باپ! میں ڈر تا ہوں کہیں ایسانہ ہو، خدائے رحمٰن کی طرف سے کوئی عذاب بختے گیرے، اور تو شیطان کاسا تھی ہو جائے! باپ نے (یہ باتیں سن کر) کہا" ابراہیم کیا تو میرے معبود سے پھر گیا ہے ؟ یادر کھا گر آوالی باتوں سے بازنہ آیا تو تجھے سنگسار کر کے چھوڑ دونگا۔ اپنی خیر چا ہتا ہے تو جان سلامت کے کر مجھ سے الگ ہو جا۔ "ابراہیم نے کہا" اچھا میر اسلام قبول ہو (میں الگ ہو جا تا ہوں) "اب عبان سلامت کے کر مجھ سے الگ ہو جا۔ "ابراہیم نے کہا" اچھا میر اسلام قبول ہو (میں الگ ہو جا تا ہوں) "اب میں اپنے پروردگار کو پکار تا ہوں۔ امید ہے اپنے پروردگار کو پکار کیار تا ہوں۔ امید ہے اپنے پروردگار کو پکار تا ہوں۔ امید ہے اپنے پروردگار کو پکار تا ہوں۔

کے میں محروم ثابت نہیں ہوں گا۔

اور سور ہانعام میں آزر کو حضرت ابراہیم کی نفیحت کاذ کر کیا گیاہے

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّيُّ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُمبيْن • (العام)

اور (وہ وفت یاد کر)جب ابراہیم نے اپنے باپ آزرے کہا''کیا تھہرا تاہے تو بتوں کو خدا، میں تجھ کواور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمر اہی میں دیکھتا ہوں۔"

# قوم کود عوت اسلام اور اس سے مناظرہ

ہاپاور بیٹے کے درمیان جب اتفاق کی کوئی صورت نہ بنی اور آزر نے کسی ابراہیم ﷺ کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم ﷺ کا آزرہے جدائی اختیار کرلی اور اپنی دعوت حق اور پیغام رسالت کو وسیع کر دیا اور اب صرف آزر ہی مخاطب نہ رہابلکہ پوری قوم کو مخاطب بنالیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب جھوڑ نیوالی تھی۔ اس نے ابراہیم ﷺ کی ایک نہ سنی اور دعوت حق کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گو نگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔

ان کے کان موجود تھے مگر حق کی آواز کے لئے بہرے تھے، بنلیاں آئکھوں کے حلقوں میں زندہ انسان کی آئکھوں کی طرح حرکت ضرور کرتی تھیں مگر حق کی بصارت ہے محروم تھیں، زبان گویاضرور تھی لیکن کلمہ حق کے اعتبارے گنگ تھی۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ • يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ •

ان کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں۔ان کی آئکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پران سے سنتے نہیں، یہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ہے راہ ہیں۔ یہی ہیں جو غفلت میں سر شار ہیں۔

اور جب ابراہیم اللے نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ تم کو کسی قتم کا بھی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم پڑنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں لہذاہم بھی وہی کررہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم اللے نے ایک خاص اندازے خدائے واحد کی ہستی کی جانب تو جہ دلائی، فرمانے لگے، میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کران سے اعلان جنگ کرتا ہوں، کہ اگر یہ میر ایچھ بگاڑ سکتے ہیں توانی حسرت نکال لیں۔

البت میں صرف اس مستی کو اپنامالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کی پرورد گارہے جس نے مجھ کو پیدا کیا اور راہ

ہاست دکھائی،جو مجھ کو کھلا تا پلاتا یعنی رزق دیتا ہے ،اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں توجو مجھ کو شفاء بخشا ہے اورجو میرئی زیست و موت دونوں کا مالک ہے اور اپنی خطاکاری کے وقت جس سے بیہ طمع کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے روز مجھ کو بخش دے اور میں اس کے حضور میں بیہ دعا کرتار ہتا ہوں اے میرے پرور دگار! تو مجھ کو صحیح فیصلہ کی قوت عطاکر اور مجھ کو نیکو کاروں کی فہرست میں داخل کر اور مجھ کو زبان کی سچائی عطاکر اور جنت نعیم کے وار ثوں میں شامل کر۔

نصیحت و موعظت کے اس مؤثر انداز خطابت کوجو حضرت ابراہیم اللے نے اپنے والد اور قوم کے سامنے پیش کیا، سور وَشعر اومیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيْمَ ٥ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ ٥ قَالُوا لَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِيْنَ ٥ قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إِذْ تَدْعُوْنَ ٥ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُونَ ٥ قَالُ أَفَرَأَيْتُمْ مَمّا كُنْتُمْ أَوْ يَضُرُونَ ٥ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَمّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٥ فَالَ أَفْرَأَيْتُمْ مَمّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٥ فَإِنَّهُمْ عَدُو لِي يَعْبُدُونَ ٥ وَاللَّهُ مِنْ عَدُو لِي الْعَالَمِينَ ٥ وَاللَّهِيْ وَيَسْقِيْنِ ٥ وَإِذَا مَرضَت تَعْبُدُونَ ٥ وَاللَّذِي هُو يَعْمُونِ وَ وَإِذَا مَرضَت الْعَالَمِينَ ٥ وَاللَّذِي عَمْو يَعْمُونَ يَعْمُونَ وَ وَإِذَا مَرضَت اللَّهِ يَعْمُونَ يَعْمُونَ يَعْمُونَ يَعْمُونَ وَاللَّذِي تُعْمَلُونَ ٥ وَاللَّذِي مُوسَلِي فَهُو يَعْمُونَ يَعْمُونَ يَعْمُ وَيَسْقِيْنِ ٥ وَاللَّذِي تُمْ يَعْمُونَ فَهُو يَعْمُونَ فَهُو يَعْمُونَ يَعْمُونَ يَعْمُونَ يَعْمُونَ يَعْمُ وَلَيْكُونَ وَاللَّذِي مُنْ وَرَقَةٍ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ٥ وَاجْعَلْ فَهُو يَعْمُ وَلَى اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُونَ ٥ وَالْمَعُ أَنْ يَعْمُونَ وَ وَاجْعَلْ إِلَى مَنْ وَرَثَةٍ جَنَةِ النَّعِيْمِ ٥ وَاجْعَلْ إِلَى مَنْ وَرَثَةٍ جَنَةِ النَّعِيْمِ ٥ وَاجْعَلْ يَعْمُونَ ٥ يَوْمُ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا لَكِيْمُ وَلَا تُحْزِيِيْ يَوْمَ يَبْعُمُونَ ٥ يَوْمُ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا لَمِنْ أَنَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيم ٥ وَاجْعَلْنِي عَرْهُ وَنَ ٥ يَوْمُ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا لَكُونَ مِنَ الضَّالِقِيْمَ ٥ وَلَا تُحْزِيِيْ يَوْمَ يَبْعُمُونَ ٥ يَوْمُ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيم ٥ وَاجْعَلْنِي مَنْ وَرَثَةٍ وَمُ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا مَنْ أَلَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيم ٥ وَاجْعَلْمُ وَلَا عَالَ اللَّهُ بِقَلْمِ عَلَى اللَّهُ بِقَلْمُ عَلَى وَلَا عَنْ عَلَا وَالْ الْمَاسُونَ اللَّهُ بَقَلْمُ عَلَى وَلَا عَلَى الْعُولُ وَالْعَلَا وَلَا لَعُونَا عَلَى الْمُ الْعُولُولُولُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَا لَاللَهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْعُلْمُ وَلَا لَعُونَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُولُولُ الْعَلَا وَالْعُلَا وَلَا اللَّهُ الْعَلَا وَالِمُ اللَّهُ الْعُلَا

اور سنادے اُن کو خبر ابراہیم کی جب کہاائے باپ کو اور اپنی قوم کو تم کس کو پو جے ہو وہ بولے ہم پو جے ہیں مور تیوں کو پھر سارے دن انہی کے پاس کئے بیٹھے رہتے ہیں کہا پچھ سنتے ہیں تمہارا کہاجب تم یکارتے ہو یا پچھ جملا کرتے ہیں تمہارا کہاجب تم یکارتے ہو یا پچھ جملا کرتے ہیں تمہارایا برا، بولے نہیں پر ہم نے پایا ہے باپ دادوں کو یہی کام کرتے کہا: بھلاد یکھتے ہو جن کو بھلا کرتے ہیں تمہارایا برا، بولے نہیں پر ہم نے پایا ہے باپ دادے اگلے، سووہ میرے دشمن ہیں مگر جہان کارب جس نے مجھ کو بنایا سو وہی محملات ہے اور وہ جو گھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیار ہوؤں تو وہی شفاد بتا ہے اور وہ جو مجھ کو ماریکا اور پھر جلائے گا، اور جس ہے مجھ کو توقع ہے کہ بخشے میر ی تقصیر انصاف کے دن، اے میرے رب! مدے بی کو ماریکا اور پھر کو تکم اور ملا مجھ کو نیکوں میں اور رکھ میر البول سچا پچھلوں میں، اور کر مجھ کو وار ثوں میں نعمت کے باغ کے اور معاف کر میرے باپ کو وہ ہے راہ مجو کے ہوؤں میں، اور رسوانہ کر مجھ کو جس دن سب ہی کر اٹھیں جس دن نہ کام آوے کوئی مال اور نہ جگے گئی آیا للدیکے پاس لے کر بے روگ دل

مگر آزر اور قوم آزر کے دل کسی طرح قبول حق کے جگلئے نرم نہ ہوئے اور ان کا اٹکار اور حجود حد سے

گذر تاجی رہا۔

فضص القر آن اول

گذشتہ سطور میں بیہ ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم الطفالا کی قوم بت پرسی کے ساتھ ساتھ کواکب پرسی بھی کرتی تھی اوران کا بیہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات ان کارزق ان کا نفع و ضرر ، خشک سالی اور قبط سالی ، فتح و ظفر اور شکست و ہنر ہمیت ، غرض تمام کارخانہ عالم کا نظم و نسق گوا کب اور ان کی حرکات کی تاثیر پر چل رہا ہے ، اور بیہ تاثیر ان کے ذاتی اوصاف میں سے ہاس لئے ان کی خوشنو دی ضرور کی ہے اور بیہ ان کی سیش کے بغیر ممکن نہیں۔

اس لئے حضرت ابرائیم اللی نے جس طرح ان کوان کے سفلی معبود ان باطل کی خقیقت واشگاف کر کے راہ حق کی طرف و عوت دی اس طرح ضروری سمجھا کہ ان کے علوی معبود ان باطل کی ہے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت ہے بھی آگاہ کر دیں کہ تمہارایہ خیال قطعاً غلط ہے کہ ان حجیکتے ہوئے ستاروں، چاند اور صورج کو خدائی طاقت حاصل ہے ہر گز نہیں یہ خیال خام اور باطل عقیدہ ہے، مگریہ باطل پرست جبکہ اپنے خود ساختہ اصنام ہے اس قدر خائف تھے کہ اُن کو ہرا کہنے والے کیلئے ہر آن یہ تصور کرتے تھے کہ وہ ان کے غضب میں ساختہ اصنام ہے اس قدر خائف جذبہ پیدا کرنا کچھ آگر ہرباد و تباہ ہو جائے گا توا سے اوہ ام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پرستش کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اسلئے (مجدد انبیاء) ابراہیم ملکھ نے ان کے دماغوں کے مناسب ایک عجیب اور دلچیب پیرایہ بیان اختیار فرمایا۔

تاروں بھری رات بھی ایک ستارہ خوب روش تھا، حضرت ابراہیم اللہ نے اس کود کھے کر فرمایا" میرارب
یہ ہے؟"اس لئے کہ اگر ستارے رہوبیت کر سکتے ہیں تو یہ ان سب میں ممتاز اور روشن ہے لیکن جب وہ اپنے وقت
مقررہ پر نظرے او جھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ اپنے ستاروں کے لئے ایک گھڑی اور رونمائی کر اسکتا اور
نظام کا ثنات ہے منحرف ہو کر اپنے پوجنے والوں کے لئے زیارت گاہ بنارہتا تب حضرت ابراہیم اللہ نے فرمایا
"میں چھئے جانے والے گویسند نہیں کر تا" یعنی جس شے پر جھے ہے بھی زیادہ تغیرات کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد جلد ان
اثرات کو قبول کر لیتا ہو وہ میر امعود کیو تکر ہو سکتا ہے پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے
موجود ہے، اس کو دیکھ کر فرمایا" یہ میر ارب ہے؟"اس لئے کہ یہ خوب روشن ہے اور اپنی خنگ روشنی ہے سارے
مالم کو بقعہ 'نور بنائے ہوئے ہے، پس اگر کواکب کورب بنانا ہی ہے تو اس کو کیوں نہ بنایا جائے کیونکہ یہی اس کا زیادہ
مستحق نظر آتا ہے۔

اب سحر کاوفت ہونے لگا تو قمر کے بھی ماند پڑجانے اور روپوش ہو جانے کاوفت آپہنچااور جس قدر طلوع آفاب کاوفت قریب ہو تا گیاچا ند کا جسم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے او جھل ہونے لگا تو بید دیکھ کرابراہیم الطبیع النامی نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی نفی کیسا تھ ساتھ خدائے واحد کی ہستی کی جانب قوم کی توجہ اس خاموشی کے ساتھ پھیر دی جائے کہ قوم اس کا احساس بھی نہ کر سکے اور اس گفتگو کا جو مقصد و حید ہے

ا: قرآن عزیزنے بیہ نضر تے نہیں کی کہ ابراہیم کی بیہ گفتگو متعدد را نول کا نتیجہ ہے یاا یک می شب کا ماگرا یک ہی شب کا ہے نوایسا معلوم ہو تا ہے کہ بیالی رات کا واقعہ ہے جبکہ جائد کچھ رات گئے نکاتا ہے۔

''یعنی صرف خدائے واحد پر ایمان'' وہ ان کے دلول میں بغیر قصد وار ادے کے پیوست ہو جائے۔ فرمایا''اگر میر ا حقیقی پر ور دگار میری رہنمائی نہ کر تا تو میں بھی ضر ور گمر اہ قوم ہی میں سے ایک ہو تا۔''

پس اس قدر فرمایااور خاموش ہو گئے اس لئے کہ ابھی اس سلسلہ کی ایک کڑی اور باقی ہی اور قوم کے پاس ابھی مقابلہ کے لئے ایک ہتھیار موجود ہے اس لئے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔

تاروں بھری رات ختم ہوئی حکیتے ستارے اور جاند سب نظرے او حجل ہو گئے کیوں؟ اس کئے کہ اب آفتاب عالمتاب کارخ روشن سامنے آرہاہے،دن نکل آیلاؤلؤہ پواری آب و تاب سے حکینے دیکنے لگا۔

ابراہیم اللہ نے اس کود کھے کر فرمایا" یہ ہے میرارب کیو نکہ یہ کواکب میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسر انہیں ہے ؟"لیکن دن مجر چیکنے اور روشن رہنے اور تمام عالم کو روشن کرنے کے بعد وقت مقررہ پراس نے بھی عراق کی سر زمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا اور شب دیجور آہتہ سامنے آنے لگی اور آخر کاروہ نظروں سے غائب ہو گیا، تواب وقت آپہنچا کہ ابراہیم اللہ اسل حقیقت کا علان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنادیں کہ اُن کے عقیدہ کے مطابق اگر ان کواکب کو ربوبیت اور معبودیت حاصل ہے تواس کی کیا وجہ کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تغیرات نمایاں ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اور اگر معبود ہیں توان میں "اُفول" کیوں ہے ، جس طرح چیکتے نظر آتے تھے ای طرح کیوں جیکتے نہ رہے چھوٹے ستاروں کی روشنی کو ماہتا ب نے کیوں ماند کر دیا اور ماہتا ب کے رخ روشن کو طرح کیوں جیکتے نہ رہے چھوٹے ستاروں کی روشنی کو ماہتا ب نے کیوں ماند کر دیا اور ماہتا ب کے رخ روشن کو آتی ہوتا کو تور بنادیا۔"

نیںاے قوم! میں ان مشر کانہ عقائدے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیز ار، بلا شبہ میں نے اپنارخ صرف اُسی ایک خدا کی جانب کر لیا ہے جو آ سانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ میں " حنیف" ہوں اور "مشرک" نہیں ہوں۔

اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا، ابراہیم اللہ نے ہمارے تمام ہتھیار برکار اوور ہمارے تمام ولائل پامال کردیے اب ہم ابراہیم اللہ کے اس مضبوط و محکم بربان کا کس طرح درکریں ااور اس کی روشن دلیل کا کیا جواب دیں ؟وہ اس کے لئے بالکل عاجز و درماندہ تھے اور جب کوئی بس نہ چلاتو قائل ہونے اور صدائے حق کو قبول کر لینے کے بجائے ابراہیم اللہ سے جھڑنے نے اور اپنے معبود ان باطل سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری تو بین کا تجھ سے ضرور انتقام لیس کے اور تجھ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

حضرت ابراہیم الطبیعی نے فرمایا کیا تم مجھ سے جھڑتے اور اپنے بنوں سے مجھ کوڈراتے ہو حالا نکہ خدائے تعالی نے مجھ کو صحیح راہ و کھادی ہے اور تمہارے پاس گر اہی کے سوائیجھ نہیں، مجھے تمہارے بنوں کی مطلق کوئی پروا نہیں جو کچھ میر ارب جاہے گا وہی ہو گا۔ تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے کیا تم کوان باتوں سے کوئی تصیحت حاصل نہیں ہوتی ؟ تم کو تو خدا کی نا فرمانی کر نے اور اس کے ساتھ بنوں کوشر یک تھہرانے میں بھی کوئی خوف نہیں ہے تاجس کے لئے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے اور مجھ سے یہ تو قع رکھتے ہو کہ خدائے واحد کوانے واحد کامانے والا اور اس عالم کاذمہ دار ہو کر میں تمہارے بنوں سے ڈر جاؤں گا، کاش کہ تم سجھتے کہ کون مضد ہے اور

گون مصلح وامن پسند؟

صحیح امن کی زندگی ای شخص کو حاصل ہے جو خدائے واحد پر ایمان ر کھتااور شرک سے بیز ار رہتا ہے ،اور وہی راہ یاب ہے۔

جہر حال اللہ تعالیٰ کی بیہ وہ عظیم الثان ججت تھی جواس نے ابراہیم اللہ کی زبان سے بت پرستی کے خلاف براہیں جانے کے خلاف براہین عبد کواکب پرستی کے رد میں ظاہر فرمائی اور ان کی قوم کے مقابلہ میں ان کوروشن دلائل و براہین کے ساتھ سر بلندی عطافرمائی۔

اس سلسله میں سورة انعام کی بير آيات شاہد عدل ہیں۔

وَ كَذَٰلِكَ نُرِيُ ۖ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِيْنِنَ ٥ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ لَهَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيَنْ لَا أُحِبُ الْآفِلِينَ ٥ فَلَمَّا رَأَى الْقَمْرَ بَازِعًا قَالَ لَهٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيَنْ لَلَمْ يَهْ بِنِي وَبَيْ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ لَهُ فَلَا اللَّهُ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالَيْنَ ٥ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ لَيْنَ وَجَهْتُ وَجَهْتُ وَجَهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَيْنَهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ وَحَاجَةً قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي اللهِ وَقَدُ هَذَانِي وَلاَ المُشْرِكِيْنَ ٥ وَحَاجَةً قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي اللهِ وَقَدُ هَذَانِي وَلاَ المُشْرِكِيْنَ ٥ وَحَاجَةً قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي اللهِ وَقَدُ هَذَانِي وَلاَ المُشْرِكِيْنَ ٥ وَحَاجَةً قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي اللهِ وَقَدُ هَذَانِي وَلاَ المُشْرِكِيْنَ ٥ وَحَاجَةُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي اللهِ وَقَدُ هَذَانِي وَلاَ المُعْلَالَةُ مَا تَشْرَكُونَ مَنَ اللهِ وَقَدُ هَذَانِي وَلاَ اللهُ مَا تَشْرِكُونَ بَهُ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيءً عِلْمًا أَنْكُونَ أَنَا مِنَ اللّهِ مَا لَمْ يُنْوَلُ مَا يَشَوَا وَلَمْ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُ بِاللّهُ مِ اللّهُ مِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُ بِاللّهُ مِ اللّهُ مُ اللّهُ مِنْ عَلَيْ فَوْمِهِ مَوْمُ مَ وَلُولُ مَا عَلَى الْمُؤْلُونَ ٥ وَيَلْكَ حُجَيْنَا آتَيْنَاهُمُ إِلْمُ اللّهُ مَا لَمْ مُ اللّهُ مُ الللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّه

اورای طرّح ہم نے ابراہیم کو آسانوں کی اور زمین کی پادشاہت کے جلوے دکھائے، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں ہے ہو جائے پھر (دیکھو) جب ایساہوا کہ اس پر رات کی تاریکی چھاگئی تواس نے (آسان پر)ایک ستارہ (چمکتاہوا) دیکھا۔ اس نے کہا" یہ میر اپرور دگار ہے" (کہ سب لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں) کیکن جب وہ دوب گیا تو کہا نہیں میں انہیں پہند نہیں کر تاجو ڈوب جانے والے ہیں" (یعنی طلوع و غروب ہوتے رہتے دوب ہیں) پھر جب ایساہوا کہ جاند چمکتاہوا نکل آیا، توابراہیم ایساں کے کہایہ میر اپرور دگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی

ڈوب گیاتو کہااً سرمیرے پرورد گارنے مجھے راہ نہ و کھائی ہوتی تومین ضرورای گروہ میں سے ہو جاتاجو راہ راست ے بھٹک گیا ہے! پھر جب صبح ہوئی اور سورج چبکتا ہوا طلوع ہوا توابراہیم نے کہایہ میرا پرورد گارہے کہ بیہ سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تواس نے کہااے میری قوم! تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک کٹیر اتے ہو میں اس سے بیزار ہوں میں نے تو ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ای ہستی گی طرف اپنار خ کمرلیا ہے جو (جو کسی کی بنائی ہوئی نہیں، بلکہ آسان وزمین کی بنانے والی ہے (اور جس کے حکم و قانون پر تمام آسانی اور ار ضی مخلو قات چل رہی ہیں)اور میں ان میں سے نہیں جواس کے ساتھ شریک تھبرانے والے ہیں!)اور پھر ابراہیم ہےاس کی قوم نے ردو کد گی،ابراہیم نے کہا تھ کیا تھ جھ سے اللہ کے بارے میں ردو کد کرتے ہو،حالا نگ اس نے مجھے راہ حق و کھاوی ہے جنھیں تم نے خدا کاشریک تھہر الیاہے میں ان سے نہیں ڈرتا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگریہ کہ میر ایرور د گار ہی مجھے نقصان پہنچانا جاہے، میر ایرور د گارا پے علم سے تمام چیزوں گااحاطہ کئے ہوئے ہے کچر گیاتم نصیحت نہیں پکڑتے "اور (دیکھیو) میں ان ہستیوں ہے کیو نکر ڈر سکتا ہوں جھیں تم نے خدا کا شریک تھہرا لیا ہے جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک تھہراؤ جن کے لئے اس نے کوئی سندود لیل تم پر نہیں اتاری؟ بتلاؤہم دونوں فریقوں میں ے کس کی راہ امن کی راہ ہوئی اگر علم و بصیرت رکھتے ہو جن لو گوں نے خدا کو مانااور اپنے ماننے کو ظلم ہے (یعنی شر ک ہے) آلودہ نہیں گیا توانہی کے لئے امن ہےاور وہی ٹھیک راستہ پر ہیںاور (دیکھو) یہ ہماری ججت ہے جو ہم نے ابراہیم کواس کی قوم پر دی تھی،ہم جس کے مرتبے بلند کرناچاہتے ہیں اسے علم ودلیل کاعر فان دے کر بلند كردية بين اوريقييناً تمهارا يرور د گار حكمت والاعلم ركھنے والا ہے۔

# آیات کی تفسیر میں قول فیصل

اس بارہ میں کلی اتفاق کے باوجود کہ ابراہیم الگیا نے کبھی کو اکب پر سی نہیں گی اور ان کی تمام زندگی شرک کی تلوثیات سے پاک ہے سور ہ انعام کی مسطور ہ بالا آیات کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں ان آیات کی تمہید میں جو کچھ لکھا گیاوہ ان اقوال نمیں سے آیک قول کے مطابق ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ ابراہیم الگیا کی یہ گفتگو قوم کی کو اکب پر ستی کی رد میں اس کو لاجواب کرنے کے لئے تھی اس لئے کہ جب دو فریق کسی مسئلہ میں اختیاف کر جیٹھتے ہیں تو احقاق حق کے لئے مناظر انہ دلا کل میں سے دلیل کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے دعوے کے شوت میں صرف نظریوں تھیوریوں (THOREES) سے کام نہ لیا جائے بلکہ مشاہدہ اور معائنہ کی ایک راہ اختیار کی جوجائے اور اس کی دلیل کے رد کرنے کی تمام راہیں اس جائے کہ مخالف اس کے دعوے کے مقابلہ میں لاجواب ہوجائے اور اس کی دلیل کے رد کرنے کی تمام راہیں اس کو قبول کر لیتا ہے ورنہ ہے دلیل لڑنے اور جھٹڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تب اس طرح حق و باطل میں انتیاز ہو جاتا ہے اور اسلی اور حقیقی بات نکھر کرصاف ہو جاتی ہے۔

بی تعلی الله القدر پنجم الله القدر پنجمبر ہیں اس لئے ان کی تبلیغ کا مشن منطقی صغریٰ کبری پر قائم نہ تھابلکہ حقیقت کو فطری دلا کل کی سادگی کے ساتھ واضح کرنا ہی ان کا طغرائے امتیاز تھا اس لئے انھوں نے یہی راستہ اختیار کیا اور قوم پر واضح کر دیا کہ ستارے خواہ شمس و قمر ہی کیوں نہ ہوں رب کہلانے کے قابل نہیں ہیں بلکہ ربوبیت کیااور قوم پر واضح کر دیا کہ ستارے خواہ شمس و قمر ہی کیوں نہ ہوں رب کہلانے کے قابل نہیں ہیں بلکہ ربوبیت

صرف ای کوزیباہے جورب العلمین ہے اور ارضی و ساوی سفلی و علوی کل کا نئات کا خالق و مالک ہے اور چونکہ قوم کے پاس اس بہترین ولیل کا گوئی جواب نہ تھا اس لئے وہ زچ ہوئی اور امر حق کو قبول کرنے کی بجائے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ جو گئی مگر اس کے ضمیر کو ماننا پڑا کہ یہ جو کچھ کہا گیا حق ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی سطح جواب شہیں ہے ، یہی حضرت ابراہیم العیم کا مقصد تھا اور ان کے ادائے فرض کی حدیبیں تک تھی ، کیونکہ ول چیر کر حق کواس میں اتار دینا اُن کی طاقت سے باہر تھا۔

اس تفسیر کے مطابق قر آن عزیز کیان آیات میں نہ تاویل کی ضرورت باقی رہتی ہےاور نہ مقدرات ماننے کی۔ نیز مشاہد ؤ کواکب سے متعلق آیات کا سیاق و سباق مجھی ہے تکلف اس کی تائید کر تا ہے مثلاً اس سلسلہ کی پہلی دو آیات تیں۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّيُّ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ تُمْبِيْنِ ٥ وَكَذَٰلِكَ نُرِيُ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ٥ (الانعام ٤٠)

جب گہاا براہیم نے اپنے باپ آزرے گیا تو بنا تاہے بنوں کو خدامیں تجھ کواور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمر ابی میں دیکھتا ہوں اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کرادیااور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوجائے۔

ان ہر دو آیات ہے حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔

رویت کواکب کابید معاملہ ابراہیم اللہ کے ساتھ ایسے زمانہ میں چیش آیا ہے جبکہ وہ اپنے والد اور قوم کے ساتھ تبلیغ حق کے مناظرہ میں مصروف تھے۔ اس لئے کہ پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کو و کاللہ کہہ کرشر وع کرنا یہی معنی رکھتا ہے پھر تیسری آیت کے شروع میں فلما کی ف یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ دوسری آیت سے وابسۃ ہے اور اس طرح ان تینوں آیات کاسلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ مر بوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ایس کو جس طرح اصنام پر تی کے مقابلہ میں روشن دلائل عطافرمائے تھے تاکہ وہ آزراور قوم کو لاجواب کر سکیس اور راہ ہدایت و کھائیں۔ اسی طرح کواکب پرسی کے مقابلہ میں بھی اس نے حضرت ابراہیم ایس کو آسانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کرادیا تاکہ وہ ان سب مخلوق کی حقیقت حضرت ابراہیم ایس کو تی الیوں کو حق کی سلطنت کا مشاہدہ کرادیا تاکہ وہ ان سب مخلوق کی حقیقت کے ایس کے متعلق لاجواب بنا دیے سکیس اور اس سلسلہ میں بھی قوم کو حق کی راہ دکھلا کر ان کی غلط روش کے متعلق لاجواب بنا کییں۔ یہ تو آیات رویت کا سباق تھا اور ابسیاق قابل توجہ ہے۔

جب حضرت ابراہیم ﷺ نے آخر میں آفتاب پر نظر فرمائی اور پھر وہ بھی نظروں سے غائب ہونے لگا تو ای آیت میں بیہ جملہ موجود نظر آتا ہے:

# قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّمِمَّا تُشْرِكُوْنَ • "ابراہیم نے کہااے قوم میں شرک کرنیوالوں سے بری ہول"۔

اور ساتھ ہی ہیہ آیت مذکورہے۔

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي ْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَّ الْمُشْركِيْنَ • (سورة الانعام ع٩)

بلا شبہ میں نے اپنار خ ضرف اس خدا کی جانب بچھیر دیا ہے جو آ سانوںاور زمین کامالک ہے، اس حالت میں کہ میں حذیف ہوںاور مشرک نہیں ہوں۔

و حَاجَة قُواْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُوْنِي فِي اللّهِ -اورابراجیم کی قوم نے اس سے جھٹر ناشر وع کیا ابراجیم نے کہاکیا تو مجھ سے اللہ کے بارہ میں جھٹر تی ہے۔ اور سب سے آخر آیت میں کہا گیا ہے:

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ تَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ٥ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ٥

اوریہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کواس کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی۔ہم جس کادرجہ بلند کرنا چاہتے ہیں کر دیا کرتے ہیں بیٹک تیرار ب دانا ہے جاننے والا

ان آیات ہے یہ نتائج اخذ ہوتے ہیں!

رویت کواکب کابیہ معاملہ قوم سے ضرور وابسۃ تھاتب ہی تیسری مرتبہ میں ابراہیم ﷺ نے اپی ذات سے خطاب شروع کر دیا۔ خطاب کرنے کے بجائے فور اُقوم سے خطاب شروع کر دیا۔

۱ اور قوم نے بھی بیہ سب پچھ سکر دلیل کاجواب دلیل ہے دینے کی جگہ ابراہیم العظمی سے لڑنا جھکڑنا شروع کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ کیاس گفتگو کو قوم کے مقابلہ میں اپنی جانب سے جحت قرار دیااور بتایا کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کاڑتیہ رسالت بہت بلند اور ارفع ہے اور اس لئے قوم ان کی رہنمائی کی سخت محتاج ہے اور ان امور کے سوایہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سوایہ بات بھی ارشاد فرمایا ہے۔

و کَفَدُ آتَیْنَا کَا اِبْرَاهِیْمَ رُسْدَهُ مِنْ قَبْلُ و کُنَّا بِهِ عَالِمِیْنَ ﴿ الساءع ٥)
اوربلاشه ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہے ہدایت عطاکر دی تقی اور ہم ہی اس کے واقف کار ہیں۔
اہذا یہ معاملہ حضرت ابراہیم الطبی کے نہ لڑکین کا ہو سکتا ہے اور نہ ان کے اپنے عقیدہ اور ایمان کا اس تفصیل سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری بیان کردہ تفییر ہی آیات کی صحیح تفییر ہے اور بلا شبہ ابراہیم

کی جانب ہے قوم پر بیہ زبر دست جحت تھی کہ افراد قوم کا کواکب کی پرستش کرنا، ان کے لئے ہیکل بنانا اپنے سفلی معبود ول کے نام ان کے نام پرر کھناغر ض ان کو معبود رب اور خدا سمجھنا قطعاً باطل اور گمر اہی ہے اس لئے کہ بیہ سب ایک خاص نظام میں جکڑے ہوئے اور دن اور رات کے تغیر کے ساتھ تغیرات کو قبول کرنیوا لیے ہیں اور اس پورے نظام کی مالک و خالق صرف وہی ہستی ہے جس کے بیر قدرت میں ان سب کی تشخیر ہے اور وہ" اللہ "ہے۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهُا أَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ند ورج كَي يه مجال ب كه وه قمر كو پاسكے اور نه رات ميں يه قدرت كه وه دن كو يَجِي مِثَاكراس كى جَلد خود لے لے۔

غرض ان تمام روشن دلائل وبراہین کے بعد بھی جب قوم نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اصنام پرتی و کواکب پرستی میں اُسی طرح مبتلار ہی تو حضرت ابراہیم اللہ نے ایک دن جمہور کے سامنے اعلان جنگ کر دیا کہ میں تمہارے ان بنوں کے متعلق ایک ایسی حیال جلول گاجو تم کوزج کر کے ہی چھوڑے گی۔

وَ تَاللَّهِ لَأَ كِيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِيْنَ ٥ (الساءعه)

اوراللہ کی قسم میں تمہاری عدم موجود گی میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ حال چلول گا۔ اس معاملہ سے متعلق اصل صورت حال ہیہ ہے کہ جب ابراہیم 🐸 نے آزراور قوم کے جمہور گوہر طرح بت پر تی کے معائب ظاہر کر کے اس سے بازر کھنے کی سعی کرلی،اور ہر قتم کے پندونصائح کے ذریعہ ان کویہ باور کرانے میں قوت صرف کر دی کہ بیہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان اور بیہ کہ تمہمارے کا ہنوں اور پیشواؤں نے ان کے متعلق تمہارے دلوں میں غلط خوف بٹھا دیاہے کہ اگر ان سے منکر ہو جاؤگے توبیہ غضبناگ ہو کرتم کو تباہ کر ڈالیں گے ، بیہ تواپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے مگر آزراور قوم کے دلوں پر مطلق اثر نہ ہوااور وہا پنے دیو تاؤں کی خدائی قوت کے عقیدہ ہے کسی طرح باز نہ آئے بلکہ کا ہنوں اور سر داروں نے ان کو زیادہ پختہ کر دیااور ابراہیم 🕮 کی نصیحت پر کان د ھرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا تب حضرت ابراہیم 🕮 نے سوجا کہ اب مجھ کور شدو ہدایت کااییا پہلوا ختیار کرنا جاہے جس سے جمہور کو پیر مشاہدہ ہو جائے کہ واقعی ہمارے دیو تا صرف لکڑیوں اور پتخروں کی مورتیاں ہیں جو گونگی بھی ہیں۔ بہری بھی ہیں اور اند تھی بھی اور دلوں میں یہ یقین رائخ ہو جائے کہ ابتک ان کے متعلق ہمارے کا ہنوں اور سر داروں جو پچھ کہا تھاوہ بالکل غلط اور بے سر وپابات تھی اور ابراہیم ہی کی بات تچی ہے اگر ایسی کوئی صورت بن آئی تو پھر میرے لئے تبلیغ حق کے لئے آسان راہ نکل آئے گی ہیہ سوچ کرا نھوں نے ایک نظام عمل تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا،اوراس کی ابتداءاس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے افراد سے بیہ کہہ گذرے کہ "میں یہ تمہارے بنوں کے ساتھ ایک خفیہ جال چلوں گا''گویااس طرح ان کو متنبہ کرنا تھا کہ اگر تمہارے دیو تاؤں میں کچھ قذرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تووہ میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دیں کہ میں ایسانہ کر

سکوں مگر چونکہ بات صاف نہ تھی اس لئے قوم نے اس جانب کچھ توجہ نہ کہ حسن اتفاق کہ قریب ہی زمانہ میں قوم کا ایک مذہبی میلہ بیش آگیا جب سب اس کے لئے چلنے گئے تو پچھ لوگوں نے ابرائیم اللہ ہے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں حضرت ابرائیم نے اول انکار فرمایا اور جب اس جانب سے اصرار بڑھنے لگا تو بستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمانے گئے آئی سفیٹ "میں آج کچھ علیل ساہوں "چونکہ ابرائیم اللہ گئے گئے ہوئی تارہ کے گافا سے وہ یہ گئے وہ سے نجوم میں کمال بھی اور اعتقاد بھی تھا اس کئے اپنے عقیدہ کے لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ ابرائیم اللہ کئے اثر بدمیں مبتلا ہیں اور یہ سوچ کر بغیر کئی تشریخ حال کے ابرائیم اللہ کے ابرائیم کو چھوڑ کرمیلہ میں چلے گئے۔

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ ٥ فَقَالَ إِنِّيْ سَقِينَةٌ ٥ فَتُولَوا عَنْهُ مُدَّبِرِيْنَ ٥ (الصافات ٢٤) پس(ابراتيم نے)ايك نگاه اٹھا كرستارول كى جانب ديكھااور كہنے لگاميں كچھ عليل ہوں، پس وہ اسكو چھوڑ كر چلے گئے۔

اب جبکہ ساری قوم، بادشاہ کا بمن اور مذہبی پیشوا سیلہ میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے تو حضرت ابراہیم اللہ نے سوچا کہ وقت آگیا ہے کہ اپنے نظام عمل کی سیمیل کروں اور مشاہدہ کی صورت میں جمہور پر واضح کردوں کہ ان کے دیو تاؤں کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیو تا کے جیکل (مندر) میں پہنچے، دیکھا تو وہاں دیو تاؤں کے سامنے قتم قتم کے حلوؤں میلوں میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے سے ،ابراہیم اللہ نے طنزیہ لہجہ میں چیکے چیکے ان مور تیوں سے خطاب کرکے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے گئے میں بات کر رہا ہوں کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑڈ الا اور سب سے بڑے بت کے کا ندھے پر تبرر کھ کروا پس چلے گئے۔

فَرَاغَ اللَّي اَهُلِهِمْ فَقَالَ الَّا تَأْكُلُوْنَ ۞ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بالْيَمِيْن ۞ (الانبياء)

لیں چیکے ئے جا گھساان کے بتوں میں اور کہنے لگا ہراہیم ان کے دیو تاؤں سے کے اِس نہیں کھاتے تم کو کیا ہو گیا کیوں نہیں بولتے ؟ پھراپنے داہنے ہاتھ سے ان سب کو توڑڈ الا۔

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿ (البياءَ ٤٠) پس كرديان كو مُكڑے مُكڑے مُكران ميں سے بڑے ديو تاكو چھوڑ ديا تاكه (اَپنے عقيدہ كے مطابق)وہ اس كی طرف رجوع كريں (كه به كيامو گيا)۔

جب لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیگل (مندر) میں بتوں کا بیہ حال پایا، سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیا ہوااور کس نے کیا؟ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم اعلیٰ اللّٰ الْاَکٹالِیہ اسٹالٹ کہا کہہ چکے تھے انھوں نے فوراً کہا کہ بیہ اس شخص کاکام ہے جس کانام

#### ابراہیم 🔐 ہے وہی ہمارے دیو تاؤں کاد شمن ہے۔

قَالُوُا مَنْ فَعَلَ لَهٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴿ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتَى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ۖ إِبْرَاهِيْمُ ۞ (الانباء)

وہ کہنے لگے یہ معاملہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تس نے کیا ہے بلاشبہ وہ ضرور ظالم ہے (ان میں ہے بعض) کئنے لگے ہم نے ایک جوان کی زبان ہے ان بتوں کا (برائی کے ساتھ) ذکر سنا ہے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے (یعنی بیاس کا کام ہے)کا ہنوں اور سر داروں نے جب بیہ سناتو غم وغصہ ہے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤتاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون شخص ہے۔

ابراہیم علیہ سامنے لائے گئے تو بڑے رعب داب سے انھوں نے پوچھا کیوں ابراہیم علیہ تو نے ہمارے دیو تاؤں کے ساتھ مید سب کچھ کیاہے؟

قَالُوْا فَأْتُوْا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿ قَالُوْا أَأَنْتَ فَعَلْتَ لَهٰذَا بآلِهَتِنَا يَآإِبْرَاهِيْمُ ﴿ (الانبياء)

ا تھوں نے کہاابراہیم کولوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھیں وہ کہنے لگے کیاابراہیم توٹے ہمارے دیو تاؤں کے ساتھ یہ کیاہے؟

ابراہیم رہے نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقعہ آگیا ہے جس کے لئے میں نے یہ تدبیر اختیار کی مجمع موجود ہے جمہور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیو تاؤں کا کیا حشر ہو گیا، اسلئے اب کا ہنوں اور نہ ہبی پیشواؤں کو جمہور کی میں ان کے باطل عقیدہ پر نادم کر دینے کا وقت ہے تاکہ عوام کو آئکھوں دیکھتے معلوم ہو جائے کہ آئ تک ان دیو تاؤں کے متعلق جو بچھ ہم سے کا ہنوں اور پجاریوں نے کہا تھا یہ سب ان کا مکر و فریب تھا مجھے ان سے کہنا چاہئے کہ یہ سب اس بڑے ہت کی کارروائی ہے اس سے دریافت کر و؟ لامحالہ وہ بہی جواب دیں گے کہ کہیں بت بھی ہو لتے اور بات کرتے ہیں، تب میر امطلب حاصل ہے اور پھر میں ان کے عقیدے کاپول جمہور کے سامنے کھول کر صبح عقیدہ کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل اور گر اہی میں مبتلا ہیں اس وقت ان کا ہنوں اور پجاریوں کے پاس ندامت کے سوائے کیا ہوگا اس لئے حضر ت ابراہیم المیں نے جواب دیا:

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمُ هٰذَا فَاسْأَلُوهُمُ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ (الانساء) ابراہیم نے کہابکہ ان میں سے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے پس اگر یہ (تمہارے دیوتا) بولتے ہوں توان سے دریافت کرلو؟

ابراہیم کی اس یقینی جمت اور دلیل کا کا ہنوں اور بچاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھاوہ ندامت میں غرق تھے۔ دلوں میں ذلیل ورسواتھے۔ اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دیں؟ جمہور بھی آج سب کچھ سمجھ گئے اور انھوں نے اپنی آئھوں سے وہ منظر دیکھ لیاجس کیلئے وہ تیار نہ تھے اور بلاآخر جھوٹے اور بڑے سب ہی کو دل میں انھوں نے اپنی آئھوں سے وہ منظر دیکھ لیاجس کیلئے وہ تیار نہ تھے اور بلاآخر جھوٹے اور بڑے سب ہی کو دل میں

ا قرار کرنا پڑا کہ ابراہیم = ظالم نہیں ہے بلکہ ظالم ہم خود ہیں کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدہ پریقین رکھتے ہیں ہیں تب نہایت شر مساری کیساتھ سرنگوں ہو کر کہنے لگے ابراہیم السلا توخوب جانتا ہے کہ ان دیو تاؤں میں بولنے کی سکت نہیں ہے یہ توبے جان مورتیاں ہیں۔

فَرَجَعُوَّا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُوْنَ • ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُّءُوْسِهمْ لَقَدْ عَلِمت مَا هَوُلَاء يَنْطِقُوْنَ • (الانبياءعه)

پس انھوں نے اپنے جی میں سوچا کھر کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو بعد از اں اپنے سروں کو نیجے جھاکر کہنے گئے (ابراہیم) توخوب جانتاہے کہ بیہ بولنے والے نہیں ہیں۔

اس طرح حضرت ابراہیم ﷺ کی ججت و دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے اعتراف کر لیا کہ خالم ہم خود ہیں اوران کو جمہور کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے بید دیو تاجواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے جہ جائیکہ نفع و نقصان کے مالک ہول۔

۔ تواب ابراہیم نے مخضر مگر جامع الفاظ میں ان کو نصیحت بھی کی اور کلامت بھی اور بتایا کہ جب یہ دیو تانہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان تو پھر یہ خدااور معبود کیسے ہو سکتے ہیں افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل ہے کام نہیں لیتے ؟ فرمانے لگے:

أَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ۞ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ (الانبياء ع٥)

کیاتم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کران چیزوں کی پوجا کرتے ہوجو تم کونہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں تم پر افسوس ہے اور تمہارے ان معبود ان باطل پر بھی جن کو تم اللہ کے سواپو جتے ہو کیاتم عقل سے کام نہیں لیتے۔

فَأَقْبَلُوُ ۗ إِلَيْهِ يَزِفُوْنَ ۞ قَالَ أَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ۞ (الصافات ٣٤)

پی وہ سب ہلد کر کے ابراہیم کے گرد جمع ہو گئے،ابراہیم نے کہا کیا جن بتوں کوہاتھ سے گھڑتے ہوا نہی کو پھر پو جتے ہو،اوراصل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اوران کو بھی جن کاموں کو تم کرتے ہو۔

حضرت ابراہیم ﷺ کی اس نصیحت و موعظت کا اثر بیہ ہونا چاہے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدہ سے تائب ہو کر ملت صنفی کو اختیار کر لیتی اور کجے روی چھوڑ کر راہ مستقیم پرگامزن ہو جاتی لیکن دلوں کی کجی ، نفوس کی سرکشی ، متمر داند ذہنیت اور باطنی خباشت و دنائت نے اس جانب ند آنے دیا ، اور اسکے برعکس ان سب نے ابراہیم ﷺ کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسر ہے سے کہنے گئے کہ اگر دیو تاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اسکو اس گستاخی اور مجر ماند حرکت پر سخت سز ا دواور د کہتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو تا کہ اسکی تبلیغ و

د عوت کا قصہ بی پاک ہو جائے۔

## بادشاه كود عوت اسلام اوراس سے مناظر ہ

ا بھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ شدہ شدہ باد شاہ وقت تک بیہ باتیں پہنچ گئیں اس زمانہ میں عراق کے باد شاہ کا لقب نمر ود ہو تا تھااور یہ رعایا کے صرف باد شاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کوان کار ب اور مالک جانے تھے اور رعایا بھی دوسرے دیو تاؤں کی طرح اس کوا پنا خدااور معبود مانتی اور اس کی بھی اس طرح پر ستش کرتی تھی، جس طرح دیو تاؤں کی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پاس وادب کے ساتھ پیش آتی تھی، اس لئے کہ وہ صاحب عقل و شعور مجمی ہو تا تھا اور مالک تخت و تاج بھی۔

نمرود کوجب یہ معلوم ہوا تو آپے ہے باہر ہو گیااور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغبرانہ تبلیغ ودعوت کی سرگر میاں اگرائی طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت ملوکیت اور الوجیت ہے بھی سب رعایا کو برگشتہ کردے گااور اس طرح باپ وادا کے فد جب کیسا تھ میری یہ سلطنت بھی زوال میں آجائے گی، اسلئے اس قصہ کا ابتدائی میں خاتمہ کردینا بہتر ہے، یہ سوچ کراس نے حکم دیا کہ براہیم کو ہمارے دربار میں جاخ تو نمرود نے گفتگو شروع کی اور ابراہیم سے دریافت کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کیا کہ تو باپ دادا کے خرائے واحد کا پر ستار ہوں اس کے علاوہ کی گواس کا شرح بہیں مانتا ساری کا نئات اور تمام عالم اس کی مخلوق ہو اور وہی ان سب کا خالق و مالک ہے تو بھی اس طرح ہم سب انسان ہیں پھر تو کس طرح ہم سب انسان ہیں چھر تو کس طرح ہم سب انسان ہیں چھر تو کس طرح ہم سب نظر راہ پر ہواس لئے میں تبلیغ حق کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ دین کو سب خلط راہ پر ہواس لئے میں تبلیغ حق کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ دین کو کسے اختیار کر سکتا ہوں؟

نمرود نے ابراہیم علی سے دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ تیراکوئی رہ ہے تواس کا ایساوصف بیان کر کہ جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو، تب ابراہیم ایسی نے فرمایا میرارب وہ ہے جس کے قبضہ میں موت وحیات ہے وہی موت دیتا ہے اور وہ بی نزندگی بخشاہے کج فہم نمر ود موت وحیات کی حقیقت ہے نا آشنا نمر ود کہنے لگا۔ اس طرح موت وحیات تو میرے قبضہ میں بھی ہے اور یہ کرای وقت ایک بے قصور شخص کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دواور موت کے گھاٹ اتار دو جلاد نے فوراً حکم کی تعمیل کردی اور ایک قتل کے سزایافتہ مجرم کو جیل ہے بلاکر حکم دیا کہ جاؤہم نے تمہاری جان بخشی کی اور پھر ابراہیم سے کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگادیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشااور موت دیتا ہوں پھر تیرے خدا کی خصوصیت کیار ہی؟

ابراہیم ﷺ سمجھ گئے کہ نمرودیا تو موت وحیات کی اصل حقیقت سے نا آشنا ہے اور یا جمہور اور رعایا کو مغالط دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو نہ سمجھ سکیں کہ زندگی بخشااس کانام نہیں ہے بلکہ نیست سے ہست کرنے کانام زندگی بخشا ہے اور اس طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچالینا موت کامالک ہونا نہیں ہے موت گامالک وہی ہے جو روح انسانی کو اس کے جسم سے زکال کر اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے اس لئے بہت سے دار رسیدہ اور

شمشیر چشیدہ انسان زندگی پاجاتے ہیں اور بہت ہے قتل و دار ہے بچائے ہوئے انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں اور کوئی طاقت ان کو نہیں روک عتی اور اگر ایسا ہو سکتا تو ابراہیم کے گفتگو کرنے والا نمرود سریر آج سلطنت نہ ہو تابلکہ اس کے خاندان کا پہلا محض ہی آج بھی اس تاج و تخت کا مالک نظر آتا، مگر نہ معلوم کہ عراق کی اس سلطنت کے کتنے مدعی زیر زمین و فن ہو چکے اور ابھی کتنوں کی باری ہے تاہم ابراہیم کے نے موجا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت حیات کے دقیق فلفہ پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور وہ جمہور کو مغالطہ میں ڈال کر اصل معاملہ کو الجھادے گا ور اس طرح میر انیک مقصد پورانہ ہوسکے گا ور تبلیغ حق کے سلسلہ میں مر محفل نمرود کو لاجواب کرنے کا موقعہ ہاتھ سے جاتا رہے گا کیونکہ بحث و مباحثہ اور جدل و مناظرہ میر ااصل مقصد نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دماغ و قلب میں خدائے واحد کا یقین پیدا کرنا میر امقصد و حید ہاس لئے انھوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسر اپیرا یہ اختیار کیا اور میں اس سے دوچار ہو تار ہتا ہے۔

ایک دلیل پیش کی جس کا صبح و شام ہر شخص آتھوں سے مشاہدہ کرتا اور بغیر کسی منطقی دلیل کے روز و شب کی زندگی میں اس سے دوچار ہو تار ہتا ہے۔

ابراہیم ﷺ نے فرمایا میں اس ہستی کو "اللہ"کہتا ہوں جوروزانہ سورج کو مشرق سے لا تااور مغرب کی جانب لے جانب لے جان لے جاتا ہے پس اگر تو بھی اسی طرح خدائی کادعویٰ کرتا ہے تواسکے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپایہ سن کر نمرود مبہوت اور لاجواب ہو کررہ گیااور اس طرح ابراہیم ﷺ کی زبان سے نمرود پر خدا کی ججت یوری ہوئی۔

نم وداس دلیل ہے مہوت کیوں ہوا اور اس کے پاس اس کے مقابلہ میں مغالطہ کی گنجائش کیوں نہ
رہی ؟ یہ اسلئے کہ ابراہیم مسلمہ کی دلیل کا حاصل سے تھا کہ میں ایک الی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جس کے متعلق میرا سے عقیدہ ہے کہ یہ ساری کا گنات اور اس کا سارا نظام اس ہی نے بنایا ہے اور اس نے اس پورے نظام کواپئی حکمت کے قانون سے الیا مسخر کر دیا ہے کہ اس کی کوئی شئے نہ وقت مقررہ سے پہلے اپنی جگہ ہے ہٹ سکتی ہے اور نہ ادھر اوھر ہو سکتی ہے تم اس پورے نظام میں سے آفاب ہی کو دیکھو کہ عالم ارضی اس سے کس قدر اور نہ ادھر اوھر ہو سکتی ہے تم اس پورے نظام میں سے آفاب ہی کو دیکھو کہ عالم ارضی اس سے کس قدر آفاب لا کھ بار بھی چاہے کہ وہ اس نظام سے باہر ہو جائے تو وہ اس پر قادر نہیں ہے ، کیونکہ اس کی باگ خدائے واحد کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کو بیشک سے قدرت ہے کہ جو چاہے کر گزرے لیکن وہ کر تاوہ ہی ہے جو اس کی حکمت کا نقاضا ہے لہذا اب نمرود کے لئے تین ہی صور تیں جو اب دینے کی ہو سکتی تھیں یاوہ سے کہ مجھے اقاب پر پوری قدرت حاصل ہے اور میں نے ہی سے بلکہ وہ تو خود کواپئی حالہ سے باری کا گنات اس نے بنائی ہے اور آفاب کی حرکت اس کے قبضہ قدرت میں ہے بلکہ وہ توخود کواپئی رعایا کارب اور دیو تا کہا تا تھا اور بس۔

دوسر ی صورت بیر تھی کہ وہ کہتا" میں اس عالم کو کسی کی مخلوق نہیں مانتااور آفتاب توخود مستقل دیو تاہے اس کے اختیارات میں خود بہت کچھ ہے" مگر اس نے بیہ بھی اس لئے نہ کہا کہ اگر وہ ایسا کہا تا توابراہیم سے کا وہی اعتراض سامنے آ جاتا ہے جوانھوں نے جمہور کے سامنے آ فتاب کی ربوبیت کے خلاف اٹھایا تھا کہ اگریہ رب ہے تو عابد وں اور پجاریوں سے زیادہ اس معبود اور دیو تامیں تغیرات اور فنا کے اثرات کیوں موجود ہیں رب کو فنااور تغیر سے کیاعلاقہ اور کیااس کی قدرت میں بیہ ہے کہ اگروہ جاہے تو وقت مقررہ سے پہلے یا بعد طلوع یاغروب ہوجائے۔

تیسری صورت بیہ تھی کہ ابراہیم ہیں۔ گی تحدی(چیلنج) کو قبول کر لیتااور مغرب سے نکال کر د کھادیتا مگر نمرود چو نکہ ان متیوں صور توں میں ہے کسی صورت میں بھی جواب پر قادر نہ تھااس لئے مبہوت اور لاجواب ہو جانے کے علاوہ اس کے دوسر اچارہ کر ہاقی نہ رہا۔'

قر آن عزیزنے (بقرہ) میں اس واقعہ کو مختصر مگر لطیف پیرایہ میں بیان کیا ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِيْ رَبِّهُ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَيُمِيثُ قَالَ أَبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِيْ رَبِّي اللَّذِي يُحْيِيْ وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أَحْيِيْ وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِيْ رَبِّي اللَّهِ عَلَى اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ اللهُ الل

کیا تونے نہیں دیکھااس شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے باد شاہت بخشی تھی اس نے کس طرح ابراہیم ہے اس کے پرور دگار کے بارہ میں مناظرہ کیا؟ جب کہاا براہیم نے میر اپرور دگار توزندگی بخشا ہے اور موت دیتا ہے باد شاہ نے کہا بلا شبہ اللہ تعالی سورج کو مشرق باد شاہ نے کہا بلا شبہ اللہ تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے بی تواس کو مغرب ہے نکال کر دکھلا بی وہ کا فر (باوشاہ) مبہوت اور لاجواب ہو کررہ گیااور اللہ ظلم کرنے والوں کوراہ یاب نہیں کر تا۔

غرض حضرت ابراہیم 🚙 نے سب ہے پہلے اپنے والد آزر کواسلام کی تلقین کی، پیغام حق سایااور راہ

عیسائی پادر یوں اور ان کی اند ھی تقلید میں آریہ ساجیوں نے اہراہیم کے اس ذکر کروہ مناظرہ پریہ اعتراض کیا ہے کہ اگر مفرودیہ کہہ بیشتا کہ ابراہیم تو ہی اپنے ضداسے آفاب کو مغرب سے طلوع کرادے توابراہیم کے پاس کیا جواب تھا؟ یہ اعتراض بہت ہی لچر اور سطح ہے اسلئے کہ ہم نے ابراہیم سے مناظرہ کی ہو تشر تک بیان کی ہے اور جو حقیقت واقعہ ہے۔ اس کے بعدیہ سوال بیداہی نہیں ہو تا۔ کیونکہ نمر ود جانتا تھا کہ وہ ایسا سلئے نہیں کہہ سکتا کہ پہلے وہ خودا پی عاجزی و درماندگی کا قرار کرے اور ساتھ ہی ہی تسلیم کرے کہ آفیاب ہمارادیو تا بھی نہیں ہے اور نہاں میں یہ قدرت کہ وہ ہماری اس ترعاء کو ابراہیم کے مقالہ میں منظور کرلے۔ بدینو جہ اس نے خاموثی کو ترجیح دی اور اگر وہ ایساسوال کر ہی بیشتا تو ابراہیم کے مقالہ ایس منظور کرلے۔ بدینو جہ اس نے خاموثی کو ترجیح دی اور اگر وہ ایساسوال کر ہی بیشتا تو ابراہیم کی وہ نہ کو اور کر ہے جا ہماروں کو مغرب سے مقالہ علی منظوع کر دے گا۔ البتہ یہ مسئلہ مادی بیشا کو درائر اہیم کی دعاء پر وہ بلاشہ آفیاب کو مغرب سے طلوع کر کے ابراہیم کی صداقت کو واضح کر دے گا۔ البتہ یہ مسئلہ مادی بین اور خواص و تا نین کی عقیدہ یہ ہوں۔ بلکہ اس شکنیہ میں کے دائی قدرت پر کنٹر وال کرنے والوں کیلئے شرور کا یہ شکنیہ ان شکنیہ میں کی دعاء پر وہ سب ہو بالاتر ہا اور تمام اشیاء کی کا یہ شکنیہ ان شیاء کے ذاتی خواص کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس شکنیہ میں کے دائی وہ تی تی بالاتر ہا در تمام اشیاء کی اور اس کے خواص ای کے یہ قدرت میں ہیں۔ البذاؤہ چاہ توان کی نگاہ میں یہ تعجبا نگیزیات نہیں ہے۔ متاب کہ اس کا یہ سکتا ہوں اس کے بواراسی قادر مطلق اور بے قیدمالک و متصرف کانام ''اللہ'' ہو کہ توان کی نگاہ میں یہ تعجبا نگیزیات نہیں ہے۔

متنقیم دکھائی اس کے بعد عوام اور جمہور کے سامنے اس دعوت کو عام کیااور سب کوامر حق تسلیم کرانے کے لئے فطرت کے بہترین اصول و دلا کل کو پیش فرمایااور نرمی، شیریں کلامی مگر مضبوط و محکم اور روشن جمت و دلیل کے ساتھ ان پر حق کو واضح کیااور سب سے آخر میں بادشاہ نمر ودسے مناظرہ کیااور اس پر روشن کر دیا کہ ربوبیت والوبیت کا حق صرف خدائے واحد بی کے لئے سز اوار ہے اور بڑے سے بڑے شاہشاہ کو بھی بیہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی ہمسری کا دعوی کر سے کیونکہ وہ اور کل دنیااتی کی مخلوق ہے اور وجود وعدم کی قید و بند میں گرفتار مگر اس کے بوجود کہ بادشاہ آزراور جمہور، حضر سے ابراہیم سے کے دلا کل سے لاجواب سے اور دلوں میں قائل بلکہ بتول بوجود کہ بادشاہ آزراور جمہور، حضر سے ابراہیم سے جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے اور سے ورست تاہم ان میں سے کی دائم سے نے راہ مستقیم کو اختیار نہ کیااور قبول حق سے منحر ف ہی رہے اور اتناہی نہیں بلکہ اس کے بر عکس اپنی میں سے کی نے راہ مستقیم کو اختیار نہ کیااور قبول حق سے منحر ف ہی رہے اور اتناہی نہیں بلکہ اس کے بر عکس اپنی نہیں ابراہیم سے کہ دیو تاؤں کی تو بین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم سے کو دہتی آگ میں جلادینا جا ہے کیونکہ ایسے کے و نکہ ایسے خت مجر م کی سز ایہی ہو سکتی ہے اور دیو تاؤں کی تحقیر کا انتقام اس طرح لیا جاسکتا ہے۔

#### آك كاسر د بوجانا

اس مرحلہ پر پہنچ کر ابراہیم ﷺ کی جدوجہد کا معاملہ ختم ہو گیااور اب دلا کل و براہین کی قوت کے مقابلہ میں مادی طاقت و سطوت نے مظاہر ہ شروع کر دیا باپ اس کادشمن جمہور اس کے مخالف اور بادشاہ وقت اس کے در پے آزار ،ایک ہستی اور چہار جانب سے مخالفت کی آواز دشمنی کے نعرے اور نفرت و حقارت کے ساتھ سخت انتقام اور خوفناک سز اکے ارادے ایسے وقت میں اس کی مدد کون کرے اور اس کی حمایت کا سامان کس طرح مہیا ہو؟

گرابراہیم کو خاس کی پرواہ تھی اور نہ اس کا خوف وہ اس طرح بے خوف و خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز اعلان حق میں ہر شار اور دعوت رشد و ہدایت میں مشغول تھے البتہ ایسے نازک وقت میں جب تمام مادی سہارے ختم د نیوی اسباب ناپید اور جمایت و نصرت کے ظاہری اسباب مفقود ہو چکے تھے ابراہیم کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑاز بردست سہارا حاصل تھاجو تمام سہاروں کا سہار ااور تمام نصر توں کا ناصر کہا جاتا ہے اور وہ خدائے واحد کا سہارا تھا اس نے اپنے جلیل القدر پیغیبر قوم کے عظیم المر تبت ہادی اور رہنما کو بے بارومد دگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملادیا۔ ہوایہ کہ نمر و داور قوم نے ابراہیم کی سزاکے لئے ایک مخصوص جگہ بنوائی اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی گئی حتی کہ اس کے شعلوں سے قرب وجوار کی اشیاء تک جھلنے لگیں، جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم سے قرب وجوار کی اشیاء تک جھلنے کئیں، جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم سے ترب وجوار کی اشیاء تک کوئی صورت باتی نہیں رہی تب ایک گو بھن میں ابراہیم سے کا تاس ہے نگ نکلنے کی کوئی صورت باتی نہیں رہی تب ایک گو بھن میں ابراہیم سے کو بھا کر د ہمتی ہوئی آگ میں بھینک دیا گیا۔

اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم ﷺ پراپنی سوزش کا اثر نہ کرے اور ناری عناصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سر دپڑجائے، آگ اسی وقت حضرت ابراہیم 🚐 🔑 حق میں " بردو سلام " بن گئیاور دشمن ان کو کسی قشم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔اور ابراہیم ایسے دہکتی آگ ہے سالم و محفوظ دشمنوں کے نرغہ ہے نکل گئے۔"

#### "د شمن اگر قویست نگهبان قوی ترست"

اس مقام پرایک مذہبی انسان کی طمانیت قلب اور سکون خاطر کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ آگ کے بردو سلام ہو جانے کواس لئے صبیح اور مبنی ہر حقیقت سمجھے کہ اس نے اپنی عقل اور اپنے شعور ہے اول اس امر کاامتحان کر لیا ہے کہ قر آن عزیز کی تعلیم وحی الہی کی تعلیم ہے اور اس کی لانے والی ہستی کی زندگی کا ہر پہلو پیغیبرانہ معصومیت ے ساتھ وابستہ ہے اور بیہ کہ وہ جن معجزانہ حقائق کی اطلاعات بہم پہنچا تااور وحی الٰہی کے ذریعہ ہم کو سنا تاہے وہ عقل کے لئے اگر چہ حیران کن ہیں نیکن عقل کی نگاہ میں محال اور ناممکن نہیں اس لئے ایک مخبر صادق(کہ جس ی زندگی کی صداقت کاہر پہلوے امتحان کر کے اطمینان کر لیا گیاہے) کی اس قتم کی خبریں بلا شبہ صحیح اور حق ہیں اور بقول قیصر روم ہر قل اعظم (ہر گلیوس) کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ حجموٹ نہیں بولیّااور ان ہے د غاو فریب نہیں کر تاوہ ایک لمحہ کے لئے بھی خدا کی جانب کسی غلط بات کو منسوب نہیں کر سکتااور بھی اس پر جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کر سکتااور مذہبی زندگی میں صاف اور سید تھی راہ بھی یہی ہے کہ جس مذہب کی مکمل تعلیم کو عقل کی تسونی پریر کھ کر ہر طرح قابل اطمینان پالیا جائے اس کے بتائے ہوئے چندایسے امور پر جو عقل کے لئے صرف جیران کن ہوں مگر اس کے نزدیک محال ذاتی اور ناممکن کے مرادف نہ ہوں فلسفیانہ موشگا فیوں کے بغیرایمان لے آیا جائے اور صاحب و حی 🚙 کی اس یقینی اور غیر مشکوک اطلاع کو آفتاب کی روشنی سے زیادہ روشن سمجھا جائے اور یفتین رکھاجائے کہ تمام اشیاء میں خواص و تاثیرات پیدا کرنے والے خدامیں یہ بھی قدرت ہے کہ جب جاہے ان کودی ہوئی تاثیر اور خاصہ کو سلب کر لے اور جب جاہد وسری کیفیت کے ساتھ بدل ڈالے لیکن مادیین کے لئے اگریہ راہ باعث اطمینان نہ ہواور فلیفہ کے شیدائی مذہب کے اس مسئلہ کو بھی فلسفیانہ موشگافیوں سے پاک نہ رہنے دینا چاہتے ہوں توان کے لئے بھی اس معجزہ سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ے اس لئے کہ ہمیں یہ نشلیم ہے کہ آگ کا طبعی خاصہ جلادینا ہے اور جو شے بھی اس میں پڑے گی جل جائے گی کیکن اس کی کیاوجہ کہ بعض وہ کپڑے اور وہ اشیاء جن کو فائر پروف کہا جا تاہے آگ کے شعلوں کے اندر کیوں محفوظ رہتی ہیں اور انکو آگ جلا کر کیوں خاکستر نہیں کردیتی۔

تم کہوگے کہ آگ بدستور جلانے کا خاصہ رکھتی ہے مگر کپڑے یا چیز پرایک ایسامسالہ لگادیا گیاہے جس پر آگ اپنااثر نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہے کہ آگ نے جلانے کا خاصہ ترک کر دیا ہے۔

توایک نہ ہی انسان کے لئے ای طرح آپ کے فلسفیانہ رنگ میں پیہ جواب دینے کا کیوں حق نہیں ہے کہ نمر وداور اس کی قوم کی دہمتی آگ میں جلانے کا خاصہ بدستورای طرح باقی تھا جس طرح آگ کے عناصر میں موجو دہے مگر وہ ابراہیم ایس کے جسم کے لئے بے اثر ثابت ہوا، فرق صرف اس قدرہے کہ تمہارے فائر پروف میں انسانوں کی سوچی ہوئی تدابیر کا دخل ہے اور اس لئے ہر شکھنے والے کوایک فن کی طرح سکھے لینے کا موقع حاصل ہے اور ابراہیم سے کے جسم کا آگ ہے مخفوظ ہو جانا بلا واسطہ خدائے برترکی تدبیر کے زیراثر

تھاااوراں قسم کا عمل پیغیبر کی صدافت اور دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی برتزی کے لئے کبھی کبھی ہے تقاضائے حکمت اس کی جانب سے سامنے آ جا تااور شریعت کی اصطلاح میں معجزہ شار ہو تاہے بیشک وہ نہ فن ہو تاہے اور نہ وسائل اسباب سے پیدا کر دہ تدابیر کا مختاج پس خدا کی مخلوق انسان کو اگریہ قدرت حاصل ہے کہ کسی شے کے طبعی خاصہ کو بعض اشیاء پر مؤثر نہ ہونے دے تواشیاء کے خواص کے خالق کو کیوں یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ کسی خاص موقع پر شے کی تا ثیر کو عمل سے روک دے۔

اور آگر آج سائنس کی دریافت پر فضامیں الیم گیسیں موجود ہیں جن کے بدن پر اثر کرنے ہے آگ کی سوزش ہے محفوظ رہا جاسکتا ہے تو گیسوں کے پیدا کرنے والے خالق کے لئے کون مانع ہے کہ نمرود کی دہکتی آگ میں ان کوابراہیم سیسی تک نہ پہنچادے اور اس طرح آگ کو بحق ابراہیم سیسی بردوسلام نہ بنادے۔ قر آن عزیز میں ابراہیم سیسی کے اس پراعجاز واقعہ کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔

قَالُوْ ا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ فَ قُلْنَا يَانَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (الانبياءعه) ووسب كينے لگے اس (ابراہيم الله ) كوجلاؤالواور اپنویو تاؤں كی مدد كرواگر تم كرناچا ہے ہو ہم نے حكم دیا اے آگ! توابراہیم كے حق میں سر داور سلامتی بن جااور انھوں نے ابراہیم كے ساتھ كارادہ كيا پس ہم نے ان كوان كے ارادہ میں ناكام بنادیا۔

#### حدیث بخاری

ابراہیم المسلم کے واقعات میں قرآن عزیز نے اس موقعہ پر جبکہ ابراہیم المسلم اور قوم کے بعض افراد کے درمیان میلے گی شرکت کے لئے گفتگو ہور ہی تھی ابراہیم کی قول نقل کیا ہے مثال اللہ سے سفت ابراہیم کی خواب نے فرمایا میں بیار ہوں اور جب بتوں کی شکست وریخت کے سلسلہ میں ان سے دریا فت کیا گیا توان کاجواب اس طرح منقول ہے۔

 جھوٹ کا بھی کوئی شائبہ ہو سکتا ہے؟ آئی سفیٹ میں علالت طبع کاذکر ہے جس کوابراہیم اللہ ہی خوب جان کے بین کہ وہ کیا بیار بین اس میں دوسرے کو خواہ مخواہ شک اور تردد کا کو نساموقع ہے جتی کہ اگرا یک شخص ظاہر بین نگاہوں میں تندرست نظر آتا ہو جب بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی تندرست ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا مزائ کسی وجہ سے حداعتدال پر رہے اور ایس نگایف میں مبتلا ہو جس کا اظہار کئے بغیر دوسر ااس کونہ سمجھ سکے۔اسی طرح دوسر کی آیت کا معاملہ ہے اس لئے کہ دومختلف الخیال انسانوں کے در میان اگر مناظر ہاور تبادلہ خیالات کی نوبت آجاتی ہے تو معمولی حرف شناس بھی اس حقیقت ہے آگاہ ہے کہ اپنے حریف کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنے اور لا جواب کر دینے کا بہترین طریقہ ہیہ ہے کہ اس کے مسلمات میں سے کسی مسلمہ عقیدہ کو صحیح فرض کر کے اس جواب کر دینے کا بہترین طریقہ ہیہ ہے کہ اس کے مسلمات میں سے کسی مسلمہ عقیدہ کو صحیح فرض کر کے اس طرح اس کا استعال کرے کہ اس کا شمرہ اور نتیجہ حریف کے خلاف اور اپنے موافق ظاہر ہو۔

ابراہیم ﷺ نے یہی گیاانگی قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے دیو تاسب پچھ سنتے اور ہماری مرادوں گو پورا کرتے ہیں وہ اپ پجاریوں اور معتقدوں سے خوش اور اپ دشمنوں اور مخالفوں سے سخت انتقام لے لیتے ہیں ابراہیم ﷺ نے جب ان دیو تاؤں کو توڑ پھوڑ ڈالا تو بڑے بت کو چھوڑ دیا آخر جب پوچھ پچھ کی نوبت آئی تو انھوں نے مناظرہ کاوہی بہترین اسلوب اختیار کیا جسکا تفصیلی ذکر گذشتہ صفحات میں آچکا ہے اور نتیجہ یہ نگلا کہ کاہنوں پجاریوں اور ساری قوم کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہم ہی غلطی پر ہیں اور توخود حقیقت شناس ہے کہ ان میں گویائی کی طاقت نہیں ہے۔

لہٰذاان دونوں جملوں میں ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کو حقیقتاًیا صورۃ جھوٹ کہا جاسکے، یہ دو باتیں تو قر آن عزیز میں مذکور ہیں لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم اور بض دوسری حدیث کی کتابوں میں مسطورہ بالا دونوں باتوں کے علاوہ ایک تیسری بات کا بھی ذکر ہے یہ حدیث ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔

> لم یکذب ابر اهیم النبی الله قط الاثلث کذبات الخ - ربعاری علد و سر ۳۰۱) نبیس جھوٹ بولا بھی ہر گزابر اہیم نبی اللہ نے مگر تین جھوٹ۔

اور پھر تفصیل کے ساتھ ان تینوں کو شار کیا ہے ان میں ہے دو کاذکر ابھی ہو چکااور تیسری بات میں ہے مذکور ہے کہ ابراہیم ایس کا جب مصرے گذر ہوا تو انہوں نے مصر پہنچنے سے پہلے اپی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ ایسکے ساتھی مرد کواگر وہ اس کاباد شاہ جابرد ظالم ہے اگر کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تواسکوزبردسی چھین لیتا ہے اور اسکے ساتھی مرد کواگر وہ اس عورت کا شوہر ہو تو قتل کر ڈالتا ہے اوراگر کوئی دوسر اعزیزہے تو اس سے کوئی تعرض نہیں کر تاتم چو نکہ میری دین بہن ہو اور اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسر اکوئی مسلمان نہیں ہے اسکے تم اس سے کہد دینا کہ میہ میر ابھائی ہے چنا نچہ ایساہی ہوااور جب شب میں اس نے ارادہ بدکیا تو اس کاہا تھ شل ہوگیا تھو درست ہو جائے تو میں تبھے کورہا کر دول گاسارہ نے دعا کی گر اس نے پھر ارادہ بدکیا دوبارہ اسکاہا تھوشل ہوگیا تھی سری مرتبہ پھریہی تمام قصہ پیش آیا تب اس نے کہا کہ معلوم ہو تا ہے یہ جن ہے انسان نہیں ہے۔اسکو میر سے پاس سے جلد لے جاؤاور ساتھ ہی ہاجرہ کو حوالہ کر کے کہا کہ اسکو بھی اپنے ساتھ لے جامیں نے تیرے حوالہ کیا۔

جب سارةً ہاجرةً كوساتھ لے كر حضرت ابر جيم عليہ كہاں پہنچيں توانھوں نے حال دريافت كيااور سارةً نے ' مبارك باددى اور كہا شكر ہے خدائے عزوجل كاكہ اس نے ہم كواس فاسق و فاجر سے نجات دى اور آپ كيلئے ايك خاد مہ اور ساتھ كردى۔ حضرت ابو ہر مرةً نے يہ حديث نقل كر كے فرمايا "اے شريف النسب اہل عرب يہ جيں وہ باجرہ جو تم سب كى ماں جيں "۔

یہ حدیث مختلف طریقوں سے کتب احادیث میں منقول ہے اس کے علاوہ بخاری میں ایک اور طویل حدیث ہے جو حدیث شفاعت کے نام سے موسوم ہے اور متعدد ابواب بخاری مثلاً سورہ بقرہ کی تفسیر کے باب میں کتاب الاستر قاق میں اور کتاب التوحید میں مذکور ہے اس میں حضرت ابراہیم الطبی کاجو تذکرہ ہے اس کا حاصل ہے ہے۔ میدان حشر میں جب سب مخلوق آدم نوح الطبی اور دوسر نا نبیاء سے شفاعت کے لئے کہہ چکی تو حضرت ابراہیم کے پاس پینچی اور ان سے کہا کہ آپ خلیل الرحمٰن میں آپ ہماری سفارش بارگاہ الی میں حضرت ابراہیم کے پاس مینچی اور ان سے کہا کہ آپ خلیل الرحمٰن میں آپ ہماری سفارش بارگاہ الی میں کیجے کہ جلد فیصلہ ہو تو انھوں نے فرمایا کہ مجھ کوشر م آتی ہے اس لئے کہ میں دنیا میں تمین جھوٹ باتیں کہی تھیں انہوں سنیا سے کہا تھا کہ انہ احوال۔

بخاری کے علاوہ بیہ روایت مسلم منداحمہ صحیح ابن خزیمہ، متدرک حاکم ، معجم طبرانی مصنف ابن ابی شیبہ تر مذی اور مندابی عوانہ میں مختلف صحابہؓ ہے منقول ہے

یہ روایت کتب حدیث میں اجمال و تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں ہے روایت کی گئی ہے بعض میں صرف اجمالی طور اس قدر تذکرہ ہے کہ ہر نبی اس وقت اپنی لغزش کو بیان کر کے معذرت کریں گے کہ وہ شفاعت نہیں کر سکتے اور بعض میں ابراہیم ﷺ کے جواب میں فقط ثلث کذبات ہی کاذکر ہے اور بعض روایات میں ان تینوں کی تفصیل ہے اور ان ہی میں ہے بعض روایاات میں یہ تصر سے بھی موجود ہے۔

ما منها كذبة الا ما حل بها عن دين الله

ر سول اگرم ﷺ نے فرمایا ابراہیم ﷺ کے ان تینوں جھوٹ میں سے ہر ایک صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی مدافعت وحمایت ہی کے لئے بولا گیا ہے۔

بہر حال یہ دونوں روایات صحیحین (بخاری و مسلم) کی روایات ہیں جو ہر قتم کے سقم روایت سے پاک اور صاف ہیں یہ روایات ابراہیم العظم، جیسے جلیل القدر پنجبر اور مجددانبیاء کی جانب کذب کی نسبت کر رہی ہیں اگر چہ انہی روایات کے بعض طریق روایت نے یہ صاف کر دیا کہ نبی اکر م اللہ نے اس موقعہ پر کذب سے مرادوہ عام معنی نہیں لئے جواخلاقی بول چال میں نہایت شنج اور گناہ کبیرہ میں شار ہیں بلکہ اس کے بر عکس یہ واضح کیا ہے ما ابراہیم اللہ سے نے یہ تینوں باتیں نہ ذاتی غرض کے لئے کہی ہیں اور نہ دنیوی مصلحت کے پیش نظر بلکہ معاندین حق کے مقابلہ میں خالص اللہ تعالی کے دین کی حمایت میں کہی ہیں اس کے باوجود وجو بات دل میں تھاتی اور قلب پرایک بھار کی بوجود وجو بات دل میں تھاتی اور قلب پرایک بھار کی بوجود وجو بات دل میں تھاتی ہوں اور قلب پرایک بھار کی بوجھ محسوس ہوتی ہے وہ حدیث کی یہ تعبیر ہے۔

یہ تشکیم کہ روایت کی بغض تضریحات نے اس کو کذب کے عام معنی سے جدا کر دیا تاہم اول تو یہ "زیادت" صحیحین میں مذکور نہیں اگر چہ صحیح روایت میں موجود ہے دوسرے جبکہ صدق لسانی انبیاء ﷺ کی غیر منفک اور عصمت نبی کیلئے ایک ضروری صفت ہے نیز جبکہ خصوصیت کے ساتھ قر آن عزیز نے ابراہیم کھیا کے متعلق حسب ذیل امتیازات کاصراحت کے ساتھ ذکر فرمادیا ہے تو پھران کے ساتھ صورۃ بھی کذب کی نسبت کیسی؟

ا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِدَّيْقًا تَبِيًّا ٥ (سه) اورياد كر تتاب مين ابراجيم كاذ كرب شك تفاده صديق (صادق النفس) ني-

صدیق مبالغه کاصیغه ہےاوراسی ہستی پراس کااطلاق کیاجا تاہے صدق جس کی ذاتی اور نفسیاتی صفت ہو۔

ا إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَلُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ شَاكِرًا لِّأَنْغُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ٥ (اصل)

بے شک ابراہیم تھاراہ ڈالنے والاً تھم بر دار خالص اللہ کی طرّ ف جھکنے والا اور نہ تھاوہ مشر کوں میں ہے، خدا کی نعمتوں کا شکر گذارا تھاخدا نے اس کو چن لیا تھااور سید ھی راہ کی اس کو ہدایت دی۔

مجتبی اور مہدی الی صفات ہیں کہ جن کے ساتھ کذب ند حقیقاً جمع ہو سکتا ہے اور نہ صورة

ا شُمَّ أَوْ حَيْنَاً إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعُ مِلَّهَ إِبْرَاهِيهُمَ حَنِيْفًا (النحل) اے محمر ﷺ پَعِرَہم نے تیری طرف وحی بجیجی کہ توملت ابراجیمی کی پیروی کرجوابراہیم کہ خالص خدا کی جانب جھکنے والا ہے۔

یہ وہ ابر اہیم ہیں جن کی ملت کی اقتدااور پیروی کا حکم محمد رسول اللہ 👛 اور ان کی امت مرحومہ کو دیا جا رہا ہے۔

آ وَلَقَدُ آتَیْنَا إِبْرَاهِیِمْ رُسُدَهُ مِنْ قَبُلُ و کُنَّا بِهِ عَالِمِیْنَ • اوربلاشبہ ہم نے ابراہیم کورشدوہدایت شروع ہی ہے بخش دی تقیاور ہم ہی اس کوجانے والے ہیں۔
یہ اور ای قتم کی بہت می آیات حضرت ابراہیم اللہ کی ان خصوصی صفات کاذکر کرتی اور نصوصِ قطعیہ بیش کرتی ہیں کہ جن کے بعدا کی لمحہ کے لئے بھی اس جیسی مقد س اور جلیل القدر ہستی کے متعلق 'کذب' کا تضور نہیں ہوسکتا چہ جائیکہ و قوع اور عمل ''خواہوہ کذب حقیقی معنیٰ میں ہویا محض کذب کی صورت میں ''۔

#### زير بحث منل

اس مقام پر پہنچ کر ایک مرتبہ پھریہ واضح کر دیناضروری ہے کہ مسئلہ زیر بحث یہ نہیں ہے کہ "العیاذ باللہ"

ابراہیم الطبی نے واقعی حجوث بولا کیونکہ قرآن عزیز کی قطعی نصوص اور زیر بحث روایات کے علاوہ احادیثی نصوص ابراہیم الطبی کو نبی پنجیبر اور رسول بتاتی اور ان کی انتیازی صفات صدیق مجتبی، مہدی، نبی، حنیف اور رسول ثابت کرتی ہیں، نیز زیر بحث روایت میں بھی یہ واضح ہے کہ ان کے یہ کلمات خدا کے دین کی حمایت و مدافعت کیا تھے نہ کہ کسی دنیوی غرض و مصلحت سے لہذاایک لمحہ کے لئے بھی اس مین تردد کی گنجائش نہیں ہے مدافعت کیا تھے نہ کہ کسی دنیوی غرض و مصلحت سے لہذاایک لمحہ کے لئے بھی اس مین تردد کی گنجائش نہیں ہے مدافعت کے لئے بھی اس مین تردد کی گنجائش نہیں ہے

کہ گذبان ہے ای طرح دورہے جس طرح دن سے رات اور روشنی سے تاریکی ،اور بلا شبہ وہ ایک نبی معصوم ہیں۔ اور ہر قشم کی معصیت و گناہ سے پاک۔

البتہ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ ان دو صحیح روایات میں ان تینوں ہاتوں کے متعلق رسول اکرم ﷺ نے ایسے جلیل القدر پیغمبر کے ہارہ میں کذب کی تعبیر کیوں فرمائی جبکہ آپ کی ذات اقدس ضروریات دین اور عقا کداسلامی کے بارہ میں ایہام اور گنجلک کو دور کرنے کا باعث ہے نہ کہ ایہام والتباس پیدا کرنے کا ؟ خصوصاً جبکہ یہ تینوں ہاتیں خود اپنی جگہ کسی حال میں نہ صورت میں کذب ہیں اور نہ حقیقی معنی میں۔

بلاشبہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی دینی بہن تھیں اور بیوی کے رشتہ ہے اسلامی اخوت کارشتہ منقطع نہیں ہو جاتا، نیز ابن کثیر اور دوسرے مؤر خیین کی تحقیق میں وہ ان کے چچاحاران کی بیٹی تھیں،اس لئے پچپازاد بہن بھی تھیں۔اور بلاشبہ ان کا مزاج ناساز تھا گو سخت بیاری نہ سہی اس لئے آئی سفیہ ہر حیثیت ہے تھی ہے اور بلا شبہ انھوں نے مناظر انہ طرز خطابت میں دشمن کو لاجواب کرنے کے لئے فرمایا بل معللہ کھیا گئے۔ اور بلا شبہ انھوں نے مناظر انہ طرز خطابت میں دشمن کو لاجواب کرنے کے لئے فرمایا بل معللہ کھیا گئے۔ اور یہ علمی دنیا میں کسی حیثیت ہے بھی جھوٹ نہیں تھا تو پھر ان ہر دواحادیث میں اس طرح کی تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟

اس اشکال کے جواب میں علاء اسلام نے دوراہیں اختیار فرمائی ہیں۔

یہ اخبار آ حاد ہیں اسلئے جرات کے ساتھ یہ کہہ دینا چاہیے کہ اگر چہ یہ روایتیں صحیحین کی ہیں اور اسلئے مشہور کی حد تک پہنچ گئی ہیں مگر راوی کوان روایات میں سخت مغالطہ ہوا ہے لہذا ہر گز قابل قبول نہیں مشہور کی حد تک پہنچ گئی ہیں مگر راوی کوان روایات میں سخت مغالطہ ہوا ہے لہذا ہر گز قابل قبول نہیں میں اسلئے کہ ایک نبی کا عبر اف بدر جہا بہتر اور صحیح طریق کارہے۔

امامرازی (رحمہ اللہ) کار جمان ای جانب ہے اور انہوں نے ای کواختیار کیا ہے۔

یہ قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول کی جانب 'ڈکڈب'' کی نسبت کی حال میں درست نہیں ہے۔

ہے ایسی صورت میں اگر مستند اور صحیح روایات میں جو کہ حد شہرت و تواتر کو پہنچ چکی ہوں اس قتم کی کوئی نسبت موجود ہوجو نبی کی نبوت کی شان کے منافی ہو تو ان روایات کو صحیح مانتے ہوئے ان خصوصی جملوں کی ایسی توجیہ کرنی چاہے جس سے اصل مسئلہ پر بھی زدنہ پڑے اور صحیح روایات کا انکار بھی لازم نہ آئے ہیں چو نکہ صحیحین کی یہ روایات تلقی بالقول کی وجہ سے صحت اور شہرت کے اس درجہ اور مرتبہ کو پہنچ چکی ہیں جو اخبار آحاد میں شار نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے ان روایات کوم دود قرار مربیں دیا جا سکتا بلکہ شکت کذبات کے جملہ کی یہ توجیہ کرنی چاہیے کہ اس مقام پر کذب سے مراد یہ نہیں دیا جا سکتا بلکہ شکت کذبات کے جملہ کی یہ توجیہ کرنی چاہیے کہ اس مقام پر کذب سے مراد یہ کہ ایسا کلام جو صحیح اور پاک مقصد کے لئے بولا گیا ہو لیکن مخاطب اس کادہ مطلب نہ سمجھے جو مشکلم کی مراد ہے بلکہ ان الفاظ کوا پی ذبئی مراد کے مطابق سمجھے اور یہ معنی صرف ابراہیم اللہ کی کے واقعہ کی مراد ہے بلکہ ان الفاظ کوا پی ذبئی مراد کے مطابق سمجھے اور یہ معنی صرف ابراہیم اللہ کی کے واقعہ کی نہیں بڑا شے گئے بلکہ علم بدلیج کی اصطلاح میں اسکو معاریض کی اقسام میں شار کیا گیا ہے اور فصاء وبلغاء کے کلام میں اکثر رائج ہے۔

اس طرح روایات کاانکار بھی لازم نہیں آئے گااور صدافت نبی کامسکلہ بھی اپنی جگہ بغیر کسی غل وغش کے صحیح رہے گا چنانچہ حدیث شفاعت کے وہ الفاظ ما منھا کذبہ الا ماحل به عن دین الله ہماری اس توجیہ کی تائید کرتے ہیں جمہور علماء اسلام کی بہی رائے ہے اور وہ امام رازی اور ان کے ہمنواعلماء کی پہلی رائے کو صحیح تشکیم نہیں کرتے۔

مشہور مصری عالم عبد الوہاب نجار نے فضص الا نبیاء میں امام رازیؓ کی رائے کے ساتھ موافقت کی ہے اور مصری علماء عصر کی رائے کے خلاف(جو دراصل جمہور کی تائید میں نجار کی رائے پر تنقید کی شکل میں خلاہر کی گئی ہے)گافی شرح وبسط کے ساتھ لکھاہے جس میں حضرت ابراہیم ﷺ وسارہ کے اس واقعہ سے انکار کیاہے۔

## مؤلف کی رائے

مگران ہر دو آراء ہے الگ سادہ اور صاف راہ یہ ہے کہ صحیح حدیث کے انکار اور اس کے الفاظ کی رکیک تاویل کئے بغیر بی مسئلہ کواس طرح حل کر دیا جائے کہ اصل مسئلہ عصمت پیغیبر پر بھی حرف نہ آنے پائے اور اس قشم کے مواقع سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں اور اعادیث نبوی کے ساتھ تمسخر اور مذاق کر نیوالوں کو بھی الحاد کی جر اُت نہ ہو سکے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عصمت پیغیبر کامسئلہ بلا شبہ اصول دین اور مہمات عقائد میں سے جائلہ دین و فد بہب کی صدافت کی اساس و بنیاد صرف اس ایک مسئلہ پر قائم ہے کیونکہ یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ بعض حالات میں نبی اور پیغیبر بھی کذر ہے کی کوئی نہ کوئی شکل وصورت اختیار کر سکتا ہے خواہ وہ حمایت حق ہی کے لیے کیوں نہ بواس کی لائی ہوئی تمام تعلیم سے یہ امتیاز اٹھ جائے گا کہ اس میں سے کون ساجز واپنی حقیقی مراد کے ساتھ وابستہ ہے اور کون ساکذب کے رنگ میں رنگا ہوااور اگر یہ مان لیا جائے تو پھر دین دین نہیں رہ سکتا اور نہ دہر بہنہ دہر۔ مذہ ہے۔

اس لئے قرآن عزیز کا یہ منصوص عقیدہ عصمت پیغمبرا پی جگہ غیر متزلزل اور غیر متبدل عقیدہ ہے اوراس لئے بلا شبہ جواس عقیدہ کی صدافت پر حرف گیری کا باعث ہے وہ خود اپنی جگہ یا قابل ردوا نکار ہے اور اپنی صحت تعبیر کیلئے جوابدہ پس اس محکم عقیدہ کواپنی جگہ ہے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بلکہ اس سے معارض شے کویااس کے مطابق ہوناپڑے گاورنہ تو مٹ جانا ہوگا۔

ای طرح بیامر بھی مسلم ہے کہ قر آن عزیز کی تفییر و تشر تے صرف لغت عرب ہے ہی نہیں کی جاسکتی بلکہ جس طرح اس کے مفہوم سمجھنے کے لئے لغت کی معرفت ضروری ہے ای طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ پنجیبر خدا ﷺ کے اقوال اعمال اوراحوال کی معرفت کی ضرورت ہے جو کلام اللہ کی صحیح توجیہ تفییر اور تشر تک کے حامل ہیں۔

بلاشبه بدأيك حقيقت ثابته بحكه قرآنى احكام مثلاً البينو الصّلوة ، وانّو الرّكوة ، أبينوا الحج والعُمّرة، ، مَنْ شَهِدَ مِنْ كُمُ الشَّهُرُ وَلِينِصُهِهِ

میں نماز، زکوۃ، جج اور روزہ کے مفہوم اور معنی کو ہم کسی طرح بھی لغت عربی کے ذریعہ متعین نہیں کر سکتے اور تنہایہ لغوی معنی و مفہوم قر آنی احکام کا مصداق نہیں بن سکتے بلکہ ان کی معرفت کے لئے ہم مجبور ہیں کہ پنجبر خدا ﷺ کے ان اقوال واعمال کی طرف رجوع کریں جوان فرائض کی تفسیر و تشر تک میں کہے گئے یا گئے ہیں، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف تعامل کے ذریعہ ہم ان فرائض کی حقیقت ہے آگاہ ہو سکیس اس گئے ہیں، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف تعامل کے ذریعہ ہم ان فرائض کی حقیقت ہے آگاہ ہو سکیس اس لئے کہ اگر دفت نظرہے کام لیاجائے تو یہ نشلیم کرنا پڑے گا کہ تعامل کا مبدا بھی آخر کار قول وعمل رسول پر ہی جاکر منتہی ہو تا ہے، لہذا پنجمبر خدا ﷺ کے اس قول وعمل کو بھی جزودین سمجھناضر وری ہو جا تا ہے اور بغیر اس تسلیم ورضا کے آیت۔

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ باشبه خداك پنیمبرمحر ﷺ میں اس شخص كيك عمدہ نمونہ ہجوالقداور آخرت كے دن پراميدلگا تا ہو۔

۔ کے گوئی معنی نہیں بنتے، کیونکہ یہ اسوہ حنہ خود قر آن عزیزاوراس کی آیات نہیں ہیں بلکہ اس پیجمبر کا قول،
عمل اور حال ہی اسوہ حنہ ہے اور جبکہ پیجمبر خدا ﷺ کے یہ اقوال اعمال اور احوال جزودین ہیں توضر وری تھا کہ ان
کی حفاظت کا ایساسامان مہیا ہو جو خاتم النہین کی امت کے لئے رہتی دنیا تک محفوظ طریقے ہے پہنچ سکے اور اس جو ہر
خالص میں جب بھی کھوٹ کی ملاوٹ کی جائے تواس کے محافظین اور فن کے ماہرین فوراً دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی
کر کے کھرے کھوٹے کو الگ کر سکیں ایس اس طریقہ حفاظت کانام روایت حدیث اور نفذ حدیث ہے اور اس فن کو
فن حدیث کہتے ہیں اور یہی وہ شریف اور مقد س خدمت ہے جس نے اپنوں سے نہیں بلکہ غیر وں سے بھی خراج
خسین حاصل کیا ہے اور اس خدمت کو اسلام کا امتیازی نشان نشلیم کرایا ہے۔

رسول خدا ﷺ کے ان اقوال واعمال کی روایت کی حفاظت کے سلسلہ میں کھرے اور کھوٹے کے امتیاز کے لئے زمانہ نبوت سے اب تک جو خدمت ہوتی آرہی ہے اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہو سکتی ہے کہ روایت حدیث کا فن تقریباً چودہ فنون اور شاخوں میں منقسم ہے۔

لہذااز بس ضروری ہے کہ ہم کمی ایک ایسی روایت یاروایت کے جملہ کوجوا پی گفظی اور ظاہری تعبیر میں مسلمہ عقیدہ کے بارہ میں ایہام پیدا کر تاہو صحیح اور مقبول مشہور اور متواتر روایات حدیثی کے انکار پر ججت و دلیل قائم نہ کرلیں اور اس کو انکار حدیث کا ذریعہ بناگر قر آن عزیز کوایک ایسی اجنبی کتاب نہ بنادیں جس کی تعبیر کے لئے نہ کسی پیغیبر کے تفسیری اقوال ہیں اور نہ تشریح کا عمال بلکہ وہ کسی ویرانہ یا پہاڑ پر نازل ہوئی ہے اور صرف اپنی زبان کی لغت اور ڈکشنری سے حل کی جا سکتی ہے البتہ اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرناچا ہے کہ تمام احادیث رسول روایت باللفظ نہیں ہیں بلکہ بعض رویات بالمعنی ہیں یعینی یہ نہیں ہے کہ رسول پاک نے جو بھی الفاظ زبان مبارک سے فرمائے ہوں راوی نے ایک ایک لفظ اس طرح نقل کر دیا ہو، بلکہ معنی اور مفہوم کے تحفظ کے ساتھ مبارک سے فرمائے ہوں راوی کی اپنی تفسیر ہوتے ہیں۔

پیں ان اہم اور بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد اب مسئلہ زیر بحث کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے کہ بخاری کی احادیث کو بلا شبہ "تلقی بالقول" حاصل ہے اور یہ بھی تسلیم کہ یہ کتاب جرح ونقذ پر کسے جانے اور پر کھے جانے کے بعد امت میں شہرت و قبولیت کا وہ درجہ رکھتی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اس کو اصح الکتب کہا جاتا ہے تاہم یہ ممکن ہے کہ روایت بالمعنی ہونے کی وجہ ہے اس کی کسی روایت میں راوی سے لفظی تعبیر میں سقم پیدا ہو

گیا ہواور روایت اگر چہ اپنے سلسلہ سنداور مجموعہ 'مثن کے اعتبارے اصولاً قابل نشلیم ہو مگراس جملہ کی تعبیر کو حقیم سمجھا جائے اور اصل روایت کورد کرنے کی ججائے صرف اس کے سقم کو ظاہر کر دیا جائے چنانچہ اس کی بہترین مثالیں بخاری کی حدیث معراج ہے۔

محدثین کااس پراتفاق ہے کہ مسلم کی حدیث اسری عن انسؓ کے مقابلہ میں بخاری کی حدیث عن عبداللہ بن ابی نمرہ میں سقم ہے اور اس کی ترتیب میں غلطیاں ہیں اور مسلم کی روایت ان اسقام واغلاط سے پاک صاف ہے حالا نکہ یہ دونوں روایتیں روایت ودرایت کے اعتبار سے صحیح اور قابل تشکیم ہیں۔

تب بغیر کسی شک اور تردد کے یہ تشلیم کرنا چاہئے کہ حضرت ابراہیم اللے سے متعلق یہ دونوں طویل روایات ''روایت بالمعنی''کی قشم میں داخل ہیں،اور یہ دعویٰ ہر گز نہیں کیا جاسکنا کہ الفاظ اور جملوں کی یہ پوری نشست نبی اکرم ﷺ کی زبانِ حق ترجمان کے نکلے ہوئے الفاظ اور جملوں کی نشست ہے بلکہ آپ کے مفہوم اور معنی کوادا کرتی ہیں لہذا ہو سکتا ہے کہ ہر دور وایات میں بیان کردہ واقعات کی صحت کے باوجود زیر بجث الفاظ سلسلہ سند کے کسی راوی کے اختلال لفظی کا جمیجہ ہوں اور اس سے یہ تعبیر کی سقم پیدا ہو گیا ہو۔

خصوصاً جبکہ اس کے لئے یہ قرینہ بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم الطبی وسارہ علیہ السام اور شاہ مصر کایہ واقعہ توراۃ میں بھی ند کور ہے اور وہاں اس قسم کے غیر مختاط جبلے بکثرت موجود ہیں لبذایہ ممکن ہے کہ راوی سے اس اس ائیلی روایت اور صحیح روایت کے در میان تعبیر میں خلط ہو گیا ہواور اس لئے اس نے معاملہ کی تعبیر زیر بحث الفاظ ہے کردی ہو۔

# بدايت قوم كيلئة حضرت ابراجيم القليل كالضطراب

گذشتہ سطور سے بیہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابراہیم کی قوم کی ہدایت کے لئے گس درجہ مضطرب اور بے چین تھے اور دلائل و براہین کی وہ کون ہی صورت ہو سکتی ہے جوانھوں نے حق کے آشکارا کرنے مضطرب اور بے چین تھے اور دلائل و براہین کی وہ کون ہی صورت ہو سکتی ہے جوانھوں نے حق کی روشنی کو پیش کیا،اور آخر میں نمر ود سے مناظرہ کر کے اس کے سامنے بھی احقاق حق کو بہتر سے بہتر اسلوب کے ساتھ اداکیا اور ہر لمحہ یہی سب کو تلقین کی کہ خدائے واحد کے علاوہ کسی کی پر ستش جائز نہیں اور اصنام پر ستی اور کو اکب پر سی کا نتیجہ خسر ان اور ذلت کے سوائے دوسر انہیں ہے اس لئے شرک سے باز آنا چاہے اور ملت حقیہ ہی کو صراط مستقیم سمجھنا جائے جس کی اساس و بنیاد صرف تو حید الہی پر قائم ہے۔

گرید بخت قوم نے کچھ نہ سنا،اور کسی طرح رشد وہدایت کو قبول نہ کیااور ابراہیم العظم کی بیوی حضرت سارہ ا اور ان کے برادر زادہ حضرت لوط العظم کے علاوہ کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایااور تمام قوم نے حضرت ابراہیم سے کوجلادینے کافیصلہ کرلیااور د ہکتی آگ میں ڈال دیا۔

اور جب خدائے تعالیٰ نے د شمنوں کے ارادوں کو ذلیل ور سوا کر کے حضرت ابراہیم ﷺ کے حق میں آگ کو" بردوسلام" بنادیا تواب حضرت ابراہیم ﷺ نے ارادہ کیا کہ کسی دوسر ی جگہ جاکر پیغام الہی سنائیں اور د عوت حق پہنچائیں اور بیاسوچ کر فدان آرام اے ججرت کاارادہ کرلیا۔

### وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِيْنَ ٥

اورابراہیم ﷺ نے کہا"میں جانے والاہوں اپنے پر ور دگار کی طرف قریب ہے وہ میری رہنمائی کرے گا"۔ یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کر کے چلا جانا جا ہے جہاں خدا کی آواز گوش حق نیوش ہے سئی جائے خدا کی زمین ننگ نہیں ہے یہ نہیں اور سہی میر اکام پہنچانا ہے خدا پنے دین کی اشاعت کاسامان خود پیدا کر دے گا۔

## اور گلدانین کی جانب ججرت

بہر حال حضرت ابراہیم الیہ اور حضرت ابراہیم اپنے والد آزراور قوم سے جداہو کر فرات کے غربی کنارہ کے قریب ایک استی میں چلے گئے جواور کلدائیین کے نام مے شہوہ ہے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیااور حضرت اوط اللہ اور حضرت مارہ ہم سفر رہیں اور کچھ دنوں کے بعد یہاں سے حران یا حاران کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ شر وع کردی مگراس عرصہ میں برابرا نے والدآزر کیلئے بارگاہ الہی میں استعفاد کرتے اور اسکی ہدایت کیلئے دعاما نگتے رہے اور یہ سب پچھ اسلئے کیا کہ وہ نہایت رقیق القلب رہیم اور بہت ہی نرم دل و بر دبار تھے اسلئے آزر کی جانب سے ہر قسم کی عداوت کے مظاہر وں کے باوجو دا نہوں نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر چہ میں جھھ سے جدا ہورہا ہوں اور قسوس کہ تو نے خدا کی رشد و ہدایت پر توجہ نہ کی تاہم میں برابر تیرے حق میں خداسے معفر سے کی دعا کر تار ہوں گا آخر کار حضرت ابراہیم ایس کو وحی الہی نے مطلع کیا کہ آزرا یمان لانے والا نہیں ہے اور یہ انہی اشخاص میں گا آخر کار حضرت ابراہیم ایسی کو وحی الہی نے مطلع کیا کہ آزرا یمان لانے والا نہیں ہے اور یہ انہی اشخاص میں سے جو ضول نے اپنی نیک استعداد کو فنا کر کے خود کو اسکامصداق بنالیا،

خَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِم وَعَلَى سَمْعِهِم وَعَلَى أَبْصَارِهِم غِشَاوَةٌ (بقره) الله نے مہرلگادی ان کے دلوں پراور ان کے کانوں پراور ان کی آئھوں پر پردہ ہے۔

حضرت ابراہیم ﷺ کوجب بیہ معلوم ہو گیا تو آپ نے آزرے اپنی براُت کاصاف صاف اعلان کر دیا کہ جوامید موہوم میں نے لگار کھی تھی وہ اب ختم ہو گئی اس لئے اب استغفار کاسلسلہ ہے محل ہے، قر آن عزیز، سور ہُ تو بہ میں اس واقعہ کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مُمَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو ّ لِلَّهِ تَبَرَّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَأُوَّاهُ حَلِيْمٌ • (سوره توه ع١) عَدُو " لِلَّهِ تَبَرَّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَأُوَّاهُ حَلِيْمٌ • (سوره توه ع١) اورنه تقاابرا بيم كاستغفارا بي باپ كے لئے مگراس وعده كے مطابق جواس نے اپناپ سے كيا تقائير جب اس پريا فاہر ہو گياكہ به خداكاد شمن ب (يعنى اس كا آخرى انجام يبى ہوگا) تواس سے بيزارى كا اظهار كرديا ، ب شك ابراہيم الي ہے ضرور رقيق القلب بردبار۔

### جرت فلسطين

ابراہیم الملیں اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے،اس سفر میں بھی ان کے ہمراہ حضرت سارہ، حضرت لوط الملیں اور لوط الفیں کی بیوی تھیں سور ہُ عنکبوت میں ہے۔

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥ (عَكَوت) پی لوط، ابراجیم عصر پرایمان لے آیااور کہنے لگامیں اپنے پروردگار کی طرف ججرت کرنے والا ہوں بے شک وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان ذی النورین ًا پنی زوجہ مطہر ہ حضرت رقیہ بنت رسول 🎂 کے ساتھ حبشہ کو بھرت کر گئے تورسول اکرم 🏯 نے فرمایا:

ان عثمان اول مھاجر باہلہ بعد لوط ۔ (العدید) بلاشبہ لوط علیہ کے بعد عثمان پہلے مہاجر ہیں جنھوں نے اپنی بیوی سمیت ججرت کی۔

حضرت ابراہیم علی خلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی،اس زمانہ میں یہ علاقہ کنعانیوں کے زیرافتدار تھا، پھر قریب ہی شکیم (نابلس) میں چلے گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا،اس کے بعدیہاں بھی زیادہ مدت قیام نہیں فرمایااور غرب ہی کی جانب بڑھتے چلے گئے حتی کہ مصر تک جا پہنچے۔

#### اجرت مصراور حضرت باجرة

جب نابلس سے چل کر مصر پہنچے تو بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق ملک جبار کاوہ واقعہ پیش آیاجو گذشتہ سطور میں سپر د قلم ہو چکا ہےاور تورات میں اس قصہ کواس طرح نقل کیا گیاہے:

سوجب ابرائم مضر پہنچا۔ مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے اور فرعون کے امیر ول نے بھی اے دیکھا اور فرعون کے حضور میں اس کی تحریف کی اور اس عورت کو فرعون کے حضور میں اس کی تحریف کی اور اس عورت کو فرعون کے گھر میں لے گئے اس نے اس کے سبب ابرام پراحسان کیا کہ اس کو بھیٹر بکری اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدھیاں اور اونٹ ملے، پھر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان کو ابرام کی جو روسری کے سبب بڑی مار ماری، تب فرعون نے ابرام کو بلا کر اس سے گہا کہ نونے بھی سے یہ کیا گیا؟ کیوں نہ جایا کہ یہ میری جو رو ہے تونے کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ میاں تک کہ میں نے اسے اپنی جورو بنانے کو لیاد کھے یہ تیری جو روحاضر ہے اسکو لے اور چلا جااور فرعون نے اسکو لے اور چو پچھ اس کا تھا دوانہ گیا۔ (پیرائش ہورو کو اور جو پچھ اس کا تھا دوانہ گیا۔ (پیرائش ہورو کو اور جو پچھ اس کا تھا دوانہ گیا۔ (پیرائش ہورو کو اور جو پچھ اس کا تھا

صحیحین (بخاری ومسلم) کی روایت اور تورات کی اس روایت کے درمیان بید اختلاف ہے کہ صحیحین کی روایت میں ملک جبار فرعون نے شیطانی (جنی)اثر سمجھ کر سارہ سے جان حوایت میں ملک جبار فرعون نے شیطانی (جنی)اثر سمجھ کر سارہ سے جان حجیر ائی اور حضرت ہاجرہ کو ال کے حوالہ کر کے ابراہیم کے معرہے چلے

جانے کی اجازت دی، فتح الباری میں ہے کہ مصری جن کی عظمت کے قائل تھے،اس لئے شیطان سے مرادیہاں جن ہے۔

اور نورات کی روایت یہی کہتی ہے کہ فرعون مصر نے سارہ کے واقعہ کو کرامت سمجھااور حضرت ابراہیم اسلام پریہ عمّاب کیا کہ انھوں نے شر وع ہی ہے یہ کیوں نہ بمادیا کہ سارہ ان کی بہن نہیں ہے بلکہ بیوی ہے اور پھر بڑے انعام واکرام اور عزت کے ساتھ ان کو مصر ہے رخصت گیا۔ تورات کی روایت کے مطابق اس وفتت حضرت سارہ کی عمرستر سال کی تھی۔

بہر حال صحیحین کی روایت ہویا تورات کی، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں روایات قریب قریب ہیں اور دونوں کے در میان گوئی بنیاد گ اختلاف نہیں ہے۔

البت ان تمام روایات ہے اس قدر یقینی معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابراہیم الیہ اپنی ہیوئی سارہ اور اپنے مرادرزادہ حضرت لوط کے ساتھ مصر کشر یف لے گئے اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں ہے جو سامی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس طرح حضرت ابراہیم الیہ سے نہیں سلسلہ میں وابست تھا، یہاں پہنچ کر ابراہیم الیہ اور فرعون مصر کے در میان ضرور کوئی ایساواقعہ پیش آیا جس ہے اس کو یقین ہوگیا کہ ابراہیم الیہ اور اس کا خاندان خداکا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے یہ دکھ کر اس نے حضرت ابراہیم الیہ اور ان کی ہیوی حضرت سارہ کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قتم کے مال و منال سے نواز ا، اور صرف اس پراکتھا نہیں کیا اور ان کی ہیوی حضرت سارہ کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قتم کے مال و منال سے نواز ا، اور صرف اس پراکتھا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتہ کو مضبوط اور مشحکم کرنے کے لئے اپنی بٹی ہاجرہ کو بھی ان کی زوجیت میں دیدیا، جو اس زمانہ کے رسم ورواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بی کی خدمت گذار قرار پائیں، چنانچہ اس تاریخی قیاس کی سب نوب شہادت خود بہود کے بہاں بھی موجود ہے۔

سفر ایشیاء میں (جو یہودیوں کی ایک معتبر تاریخ ہے) مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم 🐸 کے زمانہ میں مصر کا باد شاہ حضرت کاہم وطن تھا۔ (رہائۃ آنہ جد میں)

اورای طرح یہود کی معتبر روایات ہے یہ مسئلہ بھی صافاور روشن، ہو جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ "شاہِ مصر" فرعون کی بئی تھیں، لونڈی اور باندی نہیں تھیں، توراۃ کاایک معتبر مفسر ربی شلوملواسخق کتاب پیدایش باب۱۶ آیت اگ تفسیر میں لکھتاہے

ابث برعه ها یثا کشر انسیم شنعسوا ساره امر مرتاب شتها بتی شفحه بیت زه ولو کبیره ببیت اخیر ـ

جب اس نے (رقیوں شاہ مصر نے ) سارہ کی وجہ ہے گرامات کو دیکھا تو کہا: میں بیٹی کااس کے گھر میں لونڈی ہو کرر بنادوسرے گھر میں ملکہ ہو کرر بنے ہے بہتر ہے۔ (ارشاقر آن جدوصام)

اس تفییر اور تورات کی آیت کو جمع کرنے ہے یہی حقیقت بخوبی آشکارا ہو جاتی ہے کہ تورات میں ہاجرہ کو صرف آئ لئے لونڈی کہا گیا کہ شاہ مصرنے ان کو سارہ اور ابراہیم علیہ کے سپر دکرتے ہوئے یہ کہاتھا کہ وہ سارہ کی خدمت گذار رہے گی، یہ مطلب ننہ تھا کہ وہ لونڈی جمعنی" جاریہ" میں اس لئے کہ ربی شلوملو تصر سے کرتا ہے کہ

باجره فرعون مصر کی بیٹی تھیں۔

بخاری میں حضرت ابوہر میرہ ہے ملک جبار کی جوروایات مذکور ہے اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے اور ربی شلوملو کی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔

#### وَ اَنْحَدُّمَهَا هَاجِرَه (بَغارِل، اِبالانبيا، جِندا ص٢٠١) اور ہاجرہ کوسارہ کے حوالہ کر دیا کہ ان کی خدمت گذار رہے

اس لئے نبی اسر ائیل کا یہ طعن کہ نبی استعیل ہم ہے اس لئے کمتر ہیں کہ وہ لونڈی ہے ہیں اور ہم حضرت ابراہیم ﷺ گی بیوی سارہ ہے صحیح نہیں ہے اور واقعہ اور تاریخ دونوں کے خلاف ہے اور جس طرح تورات کے دوسرے مضامین میں تحریف کی گئی ہے اسی طرح اس واقعہ میں بھی تحریف کی گئی ہے اور واقعہ کی تمام تفصیلات کو خذف کر کے صرف ''لونڈی ''کالفظ باقی رہنے دیا گیا ہے۔

ہاجرہ اصل میں عبر انی لفظ ہاغار ہے جس کے معنی بیگانہ اور اجنبی کے ہیں اُن کاوطن چو نکہ مصر تھااس لئے یہ نام پڑ گیا، لیکن ای اصول کے پیش نظر زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ "باغار" کے معنی "جدا ہونے والے" کے ہیں اور عربی میں "ہاجر" کے معنی بھی یہی ہیں، یہ چو نکہ اپنے وطن مصرے جدا ہو کریا ہجرت کر کے حضرت ابر اہیم اسے معنی تھی ہے معنی تھی ہی ہیں، یہ چو نکہ اپنے وطن مصرے جدا ہو کریا ہجرت کر کے حضرت ابر اہیم اسے میں گر تک حیات اور حضرت سارہ کی خدمت گذا ہنیں اس لئے ہاجرہ کہلائیں۔

#### حضرت ابراجيم الغليلة اوردواجم مقام

حضرت ابراہیم ﷺ کے زیرِ عنوان بحث ختم کرنے سے قبل دوایے اہم مقامات کا ذکر کر دینااز بس ضرور ی ہے جن کے ساتھ حضرت ابراہیم ﷺ کابہت گہرا تعلق ہے اور جو پیروان ملت ابراہیمی کے لئے مقام بصیرت کی حیثیت رکھتے اور مجد دانبیاء حضرت ابراہیم ﷺ کی پیغیبرانہ عظمت و جلال کو تا بندہ تر بناتے ہیں۔

### مقام اول

سورۂ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم ﷺ گیا لیک خاص وعاء کا تذکرہ ہورہاہے وہ بار گاہ الہٰی میں دست طلب دراز کئے بجزو نیاز کے ساتھ بیہ عرض کررہے ہیں۔

#### رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اے ہمارے پروردگار!ہم کوان لوگوں کے لئے فتنہ نہ بناجو کافر ہیں

فتنہ فتن ہے اخوذ ہے جب سونے کواس لئے آگ میں تیاتے ہیں کہ کھوٹ اور میل جل کرخالص سوناباقی رہ جائے تواس کے لئے "فتن الذہب" بولتے ہیں اب اصطلاح میں امتخان اور آزمائش اور پر کھ کو کہتے ہیں اور اس لئے حضرت انسان پر جو شدا کہ و مصائب آتے ہیں وہ اس مناسبت ہے "فتنہ "کہلاتے ہیں قر آن تحکیم نے بھی مال، اولاد اور منصب وجاہ کواس معنی کے پیش نظر فتنہ کہا ہے اور صاف صاف صاف اعلان کیا ہے کہ صادق و گاذب کی

حِاثِیٰ ﷺ "مومن "کواس کسوٹی پر ضرور پر کھاجا تاہے۔

أَحسب النَّاسُ أَنْ مُثِيْرَكُوْ اَ أَنْ مِتَقُوْلُوْ آمَنَا وَهُمْ لَا يُفُتَنُوْنَ • (عَلَيْوَ) أياوً وال ني يلان كرايا به كه جواوگ وعوى ايمان كرت بين وه يول على جيموڙ دي جائيں گے اور آزمائے خيا مِن گ۔

و قاتِلُوْ هُمْ حَتَىٰ لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدَّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ (الفال) اور ان مشركوں سے جنگ كرتے رہو يہاں تك كه فتنه مث جائے اور دين سب كاسب خالص لند كيلئے رہ جائے۔

تواب قابل توجہ ہے بیہ بات کہ اس دعاءا ہراہیمی کی مراد کیاہے ؟اوروہ کا فرول کیلئے فتنہ نہ بننے سے متعلق کیا خواہش رکھتے ہیں؟

اختلاف ذوق کے پیش نظر علماء حق نے اس سوال کو تین طرح سے حل کیا ہے لیکن ان تینوں حقیقتوں پر غائز نظر ڈالنے کے بعد ہآسانی یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ ابراہیم الشاہ کی یہ دعاءا پنی وسعت اور دقیق تعبیر کے لحاظ سے بیک وقت تینوں ہاتوں پر حاوی ہے۔

) حضرت ابراہیم ﷺ درگاہ رہالعزت میں بید دعاء کررہے ہیں پرورد گارعالم! مجھ کووہ زندگی بخش کہ میرا قول و عمل اور میری رفتار و گفتار اسوۂ حسنہ کی تعبیر ہو میں اگر ہادی بنول تو اسوۂ حسنہ کااور مجھ کو قیادت نصیب ہو تورشد و ہدایت کی اور پھر اس پر استقامت عطا فرمااییا نہ ہو کہ میں اسوۂ سینہ کار ہنمااور قائد بن جاؤں اور فردائے قیامت میں امت کے گمر اہ اور کافر تیرے حضور مجھ کو بیہ کہہ کرشر مندہ کریں۔

رَبُّنَا ۚ إِنَّا أَطَعْنَا سَادُتُنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ٥ (احراب)

اے ہمارے پرورو گار!اس میں ذراشک نہیں ہے کہ ہم نے اپنے قائدین اور اپنے بڑول کی پیرو کی اختیار کر لی تھی پس انھوں نے ہی ہم گوراہ ہے ہے راہ کیا۔

یعنی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ اگر راہنمائی اور قیادت ان کا نصیب ہے تو پھر وہ اسوہ اور قدوہ چھوڑ کر جائیں کہ کل کے دن ''اولیاء الرحمٰن'' کے زمر ہ میں جگہ ملے اور ان کی زندگی کا راز ''اولیاء الشیطان'' کے ساتھ عداوت بن جائے۔ آیت کا سیاق و سباق اس معنی کی پوری تائید کر تا ہے اس لئے کہ آیت سے قبل مشرکیین کے مقابلہ میں حضرت ابراہیم ﷺ اوران کی پاکبازامت کے اس اعلان کا تذکرہ ہے۔

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحُدَهُ اور ہمارے تمہارے در میان ہمیشہ کیلئے عداوت و بغض کا آغاز ہو گیاہے تااینکہ تم خدائے واحد پرائمان نہ لے آؤ۔

اور زیر بحث آیت کے بعد پھر حضرت ابراہیم اسے اور ان کے "پیرومومنین قانتین" کے اسوؤ حسنہ کاذکر خیر ہے اور شروع سورؤمیں بھی ابراہیم عصل کے اسوؤ حسنہ کاذکر موجود ہے۔ ابراہیم ﷺ اپنان جامع کلمات میں بارگاہ حق ہے اس کے طالب ہیں کہ خدایا! تو ہم کو گا فرول کے ہاتھوں آزمائش کے لئے نہ چھوڑ وینا کہ وہ ہم کوایمان ہے برگشتہ اور کفر کے قبول کرنے کے لئے طرح طرح طرح کے مصائب و آلام کا شکار بنائیں اور جبر و ظلم کے ذریعہ راہ ہے راہ بنانے پر آمادہ و دلیر ہو جائیں۔

اس معنی کا قرید ہیہ ہے کہ آیت زیر عنوان سے قبل ہی ذکر آچکا ہے کہ حضر تباہراہیم السے اوران گیامت اجابت نے ذکی افتدار اور بااختیار کا فرد مشرک جماعت کے سامنے جرات حق کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ جم تمہارے معتقدات کے قطعاً مشکر ہیں گفرُنا بیکئم اور جمارے اور تمہارے در میان اسلام کے اقرار وازکار اور قبول وعدم قبول کیلئے کھلا چینے ہے تواس صورت حال ہیں از بس ضروری تھا کہ ایک باخدانسان جلیل القدر پیغمبر عظیم المرتبہ باوی اپنی انسانی کمزور یوں پر نظرر کھتے ہوئے درگاہ اللی ہیں دست بدعا ہو کہ اے لاز وال قدرت کے مالک! توکسی طرح اور کسی حالت میں بھی ہم پر ایسے قابویافیت نہ ہو سکیں طرح اور کسی حالت میں بھی ہم پر ایسے قابویافیت نہ ہو سکیں کہا ہے خانہ والد کا فر کسی شکل میں بھی ہم پر ایسے قابویافیت نہ ہو سکیں کہا ہے خانہ والد کی جرات ہے جاکر سکیں۔

۳) حضرت ابراہیم الصف اس مقام پر فتنہ کہد کر''عذاب''مراد لیتے ہیں اس لئے کہ فتنہ کی مختلف شکلوں میں سے ایک بھیانک شکل یہ بھی ہے اور عرض کرتے ہیں پروردگار ہم کوالیں حالت پر بھی نہ بہنچانا کہ ہم کا فروں اور مشر کول کے ہاتھوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو جا ئیں اور نتیجہ یہ نکلے کہ اپنی لیستی عبت، ذلت و غلامی اور دشمنوں کی دنیوی عزت و جاہ، عروج و ترقی اور حا کمانہ افتدار کود کھے دکھے کر یہ کہدا تھیں کہ اگر ہم حق پر ہوتے تواس ذلت و خسر ان میں نہ ہوتے اور اگر شرگ و گفر خدا کی نگاہ میں مبغوض ہو تا توان کا فراور مشرک جماعتوں کو یہ عزت و جاہ اور یہ فروغ حاصل نہ ہو تا یعنی ہم سے حق و باطل کا انتیاز ہی اٹھ جائے پس ایسے فتنہ سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔

حضرت ابراہیم الی کی دعاء کا یہ پہلوہ ہارے گئے صدیخ ارسامان عبرت وبصیرت رکھتا ہے اس کئے کہ گذشتہ ڈیڑھ صدی ہے خصوصیت کے ساتھ اسلامی و نیاا پی خود ساختہ غیر اسلامی روش کی بدولت جس طرح غیر اسلامی اقتدار ، حا کمانہ جبر اور پنجہ استبداد کے بنچے دبی ہوئی ہے اور ہر طرح بیچارہ و مجبور نظر آتی ہے اس نے ہم گواس درجہ حقیر وزلیل بنادیا ہے کہ ہم ہے ہمارے قوائے فکرو عمل بھی مفقود ہو چکے ہیں اور احساس کمتری میں مبتلا ہو کر ہم بے خوف و خطریہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام نہ خدا پرسی کانام ہے اور نہ عقائد واعمال صالحہ کی زندگی کا بلکہ صرف مادی قوت و شوکت (حکومت) اور اس کے ذریعہ حصول عیش و عشرت کا دوسر انام "ند ہب" یا اسلام" ہے اور نہ ہاور و نظم کے لئے صرف آیک طریق کار ہیں نہ کہ مقصد حیات می ،اور حرف بہی حقیقت ہے اس جنت کی جس کا وعدہ ارباب حق کے لئے قرآن میں کیا گیا ہے لیاں اگریہ حاصل نہیں تو پھر اس کا دوسر انام جہنم ہے اور وعدہ آخرت، بعث و حشر اور جنت و جہنم ہیں کیا گیا ہے لیاں اگریہ حاصل نہیں تو پھر اس کا دوسر انام جہنم ہے اور وعدہ آخرت، بعث و حشر اور جنت و جہنم ہیں کیا گیا ہے کہن اگر بیت و حشر اور جنت و جہنم ہیں کیا گیا ہے کہن اگر تیاں ہو کہن کے ایک کا انہ کیا گیا ہے کہن آئر تھیں تو کئی سے حض فرضی تخیلات ہیں جو کبھی شر مندہ تعبیر نہ ہول گے (العیاز باللہ)

اور بیا کہ جن قوموں کو دنیامیں اقتدار اور طاقت اور اس کے ذریعہ عیش وعشرت حاصل ہے قر آن میں مذکور

حقیقی مومن وہی ہیں اور وہی اس طغرائے انتیاز کا مستحق ،نہ کہ وہ خدا پر ست مسلمان جو اس دولت سے محروم اور مجور ہیں چنانچہ کتاب " تذکرہ" اسی خیال کی صدائے بازگشت ہے اور دین حق (اسلام) کی تعلیم سے نا آشنا اور مادیت سے مرعوب اکثر نوجوانان قوم کے بیباک خیالات اور ملحدانہ جذبات اسی پست اور شکست خور دہ ذہنیت کے آئینہ دار ہیں، یہی وہ خوفناک حقیقت ہے جس کے تصور نے مرکز وحدت کعبہ کے موسس ملت ابراہیمی کے دائی، دین حق کے مبلغ اور خدا کے مقدس رسول، ابراہیم کی کولرزہ براندام کر دیااور انھوں نے بجز وزاری کے ساتھ اس ناپاک زندگی سے محفوظ رہنے کے لئے حضرت حق کے سامنے وست طلب وراز کیا کہ ہم پر دہ وقت ہو کر حق دیا تاران توحید اس سخت اور کڑی آزمائش میں مبتلا ہو کر حق وباطل کے در میان امتیاز بھی تھو بیٹھیں۔

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِللَّذِيْنَ كَفْرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

# مقام ثانی

سورهٔ شعراء میں بیہ سلسلۂ عبرت و بصیرت، انبیاء علیهم السلام کی دعوتِ رشد و ہدایت کاجو ذکر ہورہا ہے، اس میں حضرت ابراہیم السلام کی دعوت دالتی کی تلقین اور شرک و کفر سیں حضرت ابراہیم السلام کی توم کو توحید اللی کی تلقین اور شرک و کفر سے بیزاری و نفرت کی ترغیب دلارہے ہیں، اس حالت میں وہ توحید ذات صفات کاذکر خیر کرتے ہوئے یک بیک خدائے واحد کی جانب دست بدعا ہو جاتے ہیں، گویا ایک دوسرے رنگ میں قوم کو اللہ رب العلمین کا پر ستار بنانے کی سعی فرمارہے ہیں، حضرت ابراہیم السلام دعاکرتے کرتے درگاہ ایزدی میں عرض کرتے ہیں الا کھو ہے ہیں۔ گئیسے سے فرمارہ ہم کو رسوانہ کرنا۔"

اس آیت کے تحت امام بخاریؒ اپنی الجامع الصحیح میں حضرت ابوہر ریوؓ ہے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جو کتاب النفیر میں مخضراور کتاب الا نبیاء میں تفصیل کے ساتھ منقول ہے کتاب النفیر میں منقول حدیث گاتر جمہ رہے:
"حضرت ابراہیم علی قیامت کے دن اپنے والد کو پراگندہ حال اور روسیاہ دیکھیں گے تو فرمائیں گے پر در دگار! دنیا میں تونے میری اس دعاء کو قبول فرمالیا تھا الا السم العمال کے سمیدان حشر میں اپنے باپ کواس حال میں دیکھ رہا ہوں) اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، ابراہیم العمال المیں دیکھ رہا ہوں) اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، ابراہیم العمال المیں دیکھ رہا ہوں) اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، ابراہیم العمال المیں دیکھ رہا ہوں) اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، ابراہیم العمال المیں دیکھ رہا ہوں) اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، ابراہیم العمال کی ایک ایک اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، ابراہیم العمال کا میں دیکھ رہا ہوں) اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، ابراہیم العمال کا میں دیکھ رہا ہوں کا فروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔"

اور کتابالا نبیاء میں بیر روایت ان اضافات کے ساتھ مذکورہے۔

جب قیامت میں حضرت ابراہیم ﷺ اپنے والد کو پرا گندہ حال اور روسیاہ دیکھیں گے تو باپ سے مخاظب ہو کر فرمائیں گے کیامیں نے بار ہاتچھ سے یہ نہیں کہاتھا کہ میری راہ ہدایت کی مخالفت نہ کرو۔ آزر کے گا!"جو ہواسو ہوا آج کے دن سے میں تیری مخالفت نہیں کرونگا" تب حضرت ابراہیم ﷺ درگاہ الہٰی میں عرض رساہوں گے پرور دگار! تونے میری اس دعاء کو قبول فرمالیا تھا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مگراس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میر اباپ (آزر) تیری رحمت سے انتہائی دور ہے اللہ تعالی فرمائے گامیں نے بلا شبہ کا فرول پر جنت کو حرام کر دیا ہے پھر ہا تف غیبی آ واز دے گا (اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایگارے گا) ابراہیم! قد مول کے نیچے دیکھے کیا ہے) حضر ت ابراہیم میں دیکھیں گے کہ گندگی میں لتھڑ اہواایک بجو پیروں میں پڑالوٹ رہا ہے تب فرضتے ٹائلوں سے پکڑ کر جہنم میں اس کو پھینک دیں گے۔

مختصر حدیث میں قیامت کے دن آزر کی ہیئت کذائی کاجو نقشہ تھینچا گیاہے وہ تو ٹھیک ٹھیک قر آن عزیز سور ہ عبس کیاس آیت کی تفسیر ہے جس میں قیامت کے دن کا فروں کی یہ حالت بیان کی گئی ہے۔

وُ جُوْهُ ۚ مِيَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ◘ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ◘ أُو لَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ◘ اور كَتَنَ (لو گوں كے)منداس دن (اليے)ہوں گے كہ ان پر گرد پڑى ہو گیاوران پر کلونس چھار ہی ہو گی، یہی وہ (وہ لوگ) ہیں(دنیامیں)کا فراور بدکار ہیں۔

اور سورہ بونس میں مومنوں اور اصحاب جنۃ کیلئے اسی حالت کی نفی کی گئی ہے۔

لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ۚ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَۚلَا ذِلَّةٌ ۗ أُولَٰكِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ۞

جن لو گوں نے د نیامیں بھلا ئیکی ان کے لئے ( آخرت میں بھی) بھلائی ہے اور پچھ بڑھ کر بھی اور گنہگاروں کی طرح ان کے منہ پرنہ کلونس چھائی ہوئی ہو گی اور نہ ذلت، یہی ہیں جنتی کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

طویل حدیث میں دونتی باتیں کہی گئی ہیں ایک ہے کہ حضرت ابراہیم ﷺ آزر کی ہے حالت دیکھ کر درگاہ الہی میں مسطورہ بالا دعاء کاذکر کریں گے جوانبیاء ﷺ کی دعاؤں کی طرح شرف قبول حاصل کر چکی ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ باپ کی میہ رسوائی دراصل میری رسوائی ہے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آزر کو بچوکی شکل میں مسنح کر دیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کے اجزاء پر بحث کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی آزر کواس کے مسخ کردے گاتاکہ حضرت ابراہیم ﷺ کاوہ حزن وملال جاتارہ جو آزر کے بشکل انسان رہنے کی صورت میں ناری اور جہنمی ہونے کی وجہ سے پیدا ہو گیاتھا اور وہ اس کی اس ہیئت کذائی کو دیکھ کر متنفر ہو جائیں اور فطرت ابراہیمی اس سے بیزار ہو جائیں اور فطرت ابراہیمی اس سے بیزار ہو جائے۔

اور بحقو کی شکل میں مسنح ہو جانے کی حکمت ہے بیان کرتے ہیں کہ ماہرین علم الحیوانیات کے نزدیک بجو گندہ بھی ہے اور در ندوں میں احمق بھی تو چو نکہ آزر بھی بت پرست ہونے کی وجہ سے نجاست میں ملوث تھااور ابراہیم السلط کی بیش کردہ آیات بینات اور توحید الہی کے روشن ولا کل و براہین کے نہ قبول کرنے کی بنا پراحمق بھی تھا اس لئے قانون الہی "پاداش عمل از جنس عمل "کے پیش نظراس کا مستحق تھا کہ ایک احمق اور نجس در ندہ کی شکل

میں مسٹے کر دیا جائے مگر مشہور محدث اسمعیلی اس روایت ہی کو مجر وح اور لا گق طعن سمجھتے اور صحت سند کے اعتراف کے باوجود سقم درایت کی بناپراس کو قبول نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں

"ا ساحدیث میں یہ "ستم" ہے کہ اس سے حضرت ابراہیم اللہ پریہ الزام عائد ہوتا ہے کہ وہ العیاذ باللہ خدائے برتر کے متعلق "خلف وعد" کاشک کرتے تھے، تب ہی تو یہ سوال کیا؟ حالا نکہ حضرت ابراہیم اللہ خدائے بین کہ اللہ تعالی وعدہ خلافی ہر گز نہیں ابراہیم اللہ کے بین کہ اللہ تعالی وعدہ خلافی ہر گز نہیں کرتا ہے گئے اللہ تعالی وعدہ خلافی ہر گز نہیں کرتا ہے گئے اللہ تعالی وعدہ خلافی ہر گز نہیں وہ سی طرح بھی آزر کی مشر کانہ زندگی و موت کے علم ہوتے ہوئے ایساسوال نہیں کر سے "۔ وہ سی طرح بھی آزر کی مشر کانہ زندگی و موت کے علم ہوتے ہوئے ایساسوال نہیں کر سے "۔ اسمعیلی کے علاوہ بعض دو سرے محدثین نے بھی اس تفصیلی روایت پر جرح کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ روایت باللہ قرآن کے خلاف ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے سورہ تو یہ میں حضرت ابراہیم اللہ کے متعلق یہ ارشاد فرانا ہے۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيْمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَتَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو ۗ لِللهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَأُوَّاهٌ حَلِيْمٌ ◘

اور (وہ جو)ابراہیم ﷺ نے اپنے باپ کے لئے مغفرت کی دعاءمانگی تھی سو (وہ جو)ایک وعدہ (کی وجہ) سے مانگی تھی سو (وہ جو)ایک وعدہ (کی وجہ) سے مانگی تھی جو ابراہیم ﷺ نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر ان کو جب معلوم ہو گیا کہ بید و شمن خدا ہے تو باپ سے (مطلقاً) دست بردار ہو گئے ، بیشک ابراہیم ﷺ البتہ بڑے نرم دل اور برد بار تھے۔

یہ آیت ناطق ہے کہ ابراہیم 🐸 کو دنیا ہی میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان کاباپ آزر حیات کے آخری کمجہ تک خدا کا دشمن ہی رہااورا ہی براس کی موت ہو گی اس لئے انھوں نے دنیا ہی میں اس سے اپنی بیز اری اور بے تعلقی کا علان کر دیا تھا اور بتلادیا تھا کہ خلیل الرحمٰن کو عدوالرحمٰن کے ساتھ کسی قتم کاواسطہ نہیں ہو سکتا۔

پس اس صورت حال کے بعدروایت کابیہ مضمون کس طرح صحیح ہو سکتاہے؟

حافظ ابن حجر مسطورہ بالا دونوں جرح کو نقل کرنے کے بعدان کاجواب اس طرح دیتے ہیں:

" حضرت ابراہیم ﷺ کا اپنے باپ آزرہے اظہار بیز ارک مسوفت پیش آیا؟ اس سلسلہ میں دو روایات منقول ہیں ایک حضرت عبداللہ بن عباس سے ابن جریز نے بسند صحیح اس طرح روایت کی ہے گہ جب آزر کا بحالت شرف و کفر انقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم ﷺ کو یقین ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہو کر مر الہذاانھوں نے آزرہے جو وعدہ استغفار کیا تھا اب اس کوئڑگ کر دیا اور اس سے اظہار بیز ارک کر دیا۔"

اور دوسر ی روایت که وه بھی ابن جریر ہی نے روایت کی ہے ہیہ۔

' ابراہیم ﷺ کی '' تبری'' (آزرے اظہار بیزاری) کا یہ معاملہ و نیامیں نہیں قیامت کے دن پیش آئے گااورائ طرح پیش آئے گا جیسا کہ سطورہ بالا تفصیلی روایت میں مذکورہ یعنی جب آزر مسخ کردیا گیا تواہر ہیم اللے نے یقین کرلیا کہ اب استغفار کی قطعاً گنجائش ہاتی نہیں رہی۔

نقد و جرح کے اصول کو پیش نظر رکھ کر دونوں روایات کے در میان تطبیق کی شکل یہ ہے کہ اگر حضر ت ابراہیم اللی نے دنیاہی میں آزر کی مشر کانہ موت کے پیش نظراس سے اظہار بیزار کی مشر کانہ موت کے پیش نظراس سے اظہار بیزار کی مَر دیا تھا لیکن جب میدان حشر میں باپ کی زبوں حالت کو دیکھا تو صفت رافت ور حمت جوش میں آگئی اور بہتھا لیکن جب میدان حشر میں باپ کی زبوں حالت کو دیکھا تو صفت رافت ور حمت جوش میں آگئی اور بہتھا لیکن خطر ت انھوں نے پھر طلب مغفرت پراقدام کیا مگر جب اللہ تعالی نے آزر کو مسنح کر دیا تب ابراہیم اللہ اس کی مغفر یہ کی قطعاً کوئی دیا تب ابراہیم اللہ اس کی مغفر یہ کی قطعاً کوئی صورت نہیں ہے لہٰذاد و سر می مرتبہ اس دارو گیر کے دن بھی تبری گاعلان فرمایا۔ (انتہیٰ)

حافظ ابن حجر کے اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ قر آن عزیز نے حضرت ابراہیم 🕮 کی نمایاں خصوصیات میں ہے اس صفت کا بھی اعلان کیا ہے ۔ الد اور حیم لاؤ اور حلیہ چنانچہ اس کے مختلف مظاہر میں ے ایک مظہر میہ بھی ہے کہ آزر کی شرک پر موت اور ابراہیم 🐸 کے دنیا ہی میں اس ہے اظہار تبری کے باوجود کہ جس کاذکر قرآن عزیز کی سورہ تو بہ میں موجود ہے جب وہ فروائے قیامت میں آزر کواس زبوں حال میں دیکھیں گے۔ عبرہ علیہ افترہ توان کی رافت ورحمت جوش میں آجائے گی اور اولو العزم پیغیبر کی طرح حقیقت حال ہے باخبر رہتے ہوئے بھی ان کی صفت کریمانہ کا اس درجہ فطری غلبہ برسر کار آ جائے گا کہ وہ آزر کے لئے طلب مغفرت پر آمادہ ہو جائیں گے اور بید دیکھ کر کہ آزر کی مشر کانہ زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو حیلہ شفاعت بنایا جا سکے ابراہیم 🤲 اپنی اس دعاء کی پناہ لیس گے جو دنیا ہی میں قبولیت کا شر ف دوام حاصل کر چکی تھی اور پاپ کی رسوائی کواپنی رسوائی ظاہر کر کے درگاہ حق میں اس وعدہ کاذ کر کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پیہ فرما کر کہ 'کافر پر میں نے جنت کو حرام کر دیاہے''ابراہیم 🕮 کواس جانب تو جہ د لائے گا کہ اپنیاس فطری رافت ورحمت کے باوجود تم کویہ فراموش نہیں کرنا جاہے کہ یہ د نیائے عمل نہیں بلکہ روز جزاء ہے اور آج میز ان عدل قائم ہے جس کے لئے ہمارایہ غیر متبدل قانون ابدیت کا شرف حاصل کر چکا ہے کہ کا فرو مشرک کیلئے جنت میں کوئی جگہ نہیں اور بیہ ،کہ مشرک کی رسوائی ہر گز مومن کی رسوائی کا باعث نہیں ہو سکتی خواہ ان دونوں کے در میان علاقہ دنیوی کے مضبوط رشتے ہی کیوں نہ قائم رہے ہوں اور ساتھ ہی حکمت الہی ایسی صورت حال پیدا کر دے گی کہ حضرت ابراہیم 🐸 🗽 پر حزن و ملال کاوہ اثر ہی باقی نہ رہے گا جس کی وجہ ہے ان کے فطری ملکات نے طلب مغفر ت پر آمادہ کیا تھا چنا نجیہ آزر کو در ندہ کی شکل میں مسنح کر دیا جائے گا جس کی وجہ ہے حضر ت ابر ہیم 🕮 کی پاک اور سلیم فطر ت اس کو دیکھ کر نفرت و گراہت کرنے لگے گی۔

غرض حضرت ابراہیم اللہ کا بیہ سوال اس لئے نہ تھا کہ وہ العیاذ بالتداس صورت حال کو خلف و عد سمجھ رہے ہے بلکہ ایک فطری تقاضے کے پیش نظر تھا جو اگر چہ نتائج و شمرات کو تو نہیں بدل سکتا مگر اس شخصیت کے ملکات حسنہ اور اوصاف کر میانہ کے نمایاں کرنے کا باعث ضرور بن جاتا ہے۔

حافظ ابن حجرتکایہ جواب اگر چہ اسمعیلی اور بعض دوسرے محدثین کے طعن وجرح کوبلا شبہ بڑی حد تک ہلکا

# حضرت اسمعيل القليقلا

## المتعيل الطيعة كى ولادت

ابراہیم ﷺ ابھی تک اولادے محروم تھے اور ان کے گھر کامالک ایک خانہ زاد االیعر زو منتقی تھا ایک روز حصرت ابر ہیم ﷺ نے خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لئے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمالیا اور ان کو تسلی دی۔

ابرام نے کہااے خداوند خداتو مجھ کو کیادے گامیں تو ہے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار الیعرز ہے پھر ابرام نے کہا کہ تونے مجھے فرزندنہ دیااور دیکھ میر اخانہ زاد میر اوارث ہوگا، تب خداوند کا کلام اس پراترااور اس نے کہا کہ بیہ تیر اوارث نہیں ہونے کا بلکہ جو تیری صلب سے پیدا ہو وہی تیرا وارث ہوگا۔ (قرامت پیدائش بابہ 10 ہے۔ م)

اور یہ دعااس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم کی چھوٹی بی بی حضرت ہاجرہ حاملہ ہو کیں۔ اور وہ ہاجرہ کے پاس گیااور وہ حاملہ ہوئی۔ (ایناباب ۱۱ سے ۲۰۰۰)

جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا توانھیں بہ تقاضاء بشریت ہاجرہ ہے رشک پیدا ہو گیااور انھوں نے حضرت ہاجرہ کو تنگ کرناشر وع کردیا، حضرت ہاجرہ مجبور ہو کران کے پاس ہے چلی گئیں۔

اور خداوند کے فرشتے نے اسے میدان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس پایا یعنی اس چشمہ کے پاس جو صور کی راہ پر ہے اور اس نے کہا کہ اس میر کی کی لونڈی ہاجرہ تو کہاں سے آئی ؟اور کدھر جاتی ہے ؟وہ بولی کہ میں اپنی بی بسری کے سامنے سے بھا گی ہوں ،اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تواپی بی بی کے پاس پھر جااور اسکے تابع رہ پھر خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثر ت سے گئی نہ جائے اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو جاملہ ہے اور ایک بیٹا جے گی اسکانام اسمعیل رکھنا کہ خداوند نے تیر اد کھ من لیا اور وہ وحشی (بدوی) آدمی ہوگا اسکا ہا تھ سب کے اور سب کے ہاتھ اسکے بر خلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود وہاش کرے گا۔

حضرت ہاجرہ جس مقام پر فرشتہ ہے ہم کلام ہو نمیں اس جگہ ایک کنوں تھا، ہاجرہ نے یاد گار کے طور پراس کانام "زندہ نظر آنے والے کا کنواں"ر کھا، تھوڑے عرصہ کے بعد ہاجرہ کے بیٹا پیدا ہوااور فرشتہ کی بشارت کے مطابق اس کانام اسلمعیل رکھا گیا۔

"اور ہاجرہ ابرام کے لئے بیٹا جنی اور ابرام نے اپنے اس بیٹے کانام جوہاجرہ جنی اسلمعیل رکھااور جب ابرام کے لئے ہاجرہ سے اسلمعیل بیدا ہوا تب ابرام چھیا سی برس کا تھا۔" (ایپنایاب117 یہ 17،18) اللہ تعالی نے اسمعیل کے بعد ابراہیم کی گواشخق کی بشارت دی جیسا کہ ابھی مفصل ذکر آئے گا، مگر ابراہیم ﷺ نےاس بشارت پر چندال مسرت کااظہار نہیں کیااوراس کی جگہ بید دعاما نگی: ''اورابرام نے خداہے کہا کہ کاش اسمعیل تیرے حضور جیتارہے''۔ (ایٹابابہ۔ آیت ۱۸)

اورالتد تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کیاس دعاء کابیہ جواب دیا۔

استعیل کے حق میں میں نے تیری سنی ، دیکھ میں اسے برکت دوں گااور اسے بر دو مند کروں گااور اس کو بہت بڑھاؤں گااور اس کے بارہ سر دارپیدا ہوں گے اور میں اس کو بڑی قوم بناؤں گا۔ (اینا ہاے 17 یہ 17)

استعیل''اسمع''اور''امیل''دولفظوں ہے مرکب ہے عبرانی میں''ایل''اللہ کے مرادف ہے اور عربی کے اسمع اور عبرانی عیں ''اللہ کے شاع کے معنی ہیں ''سن'' چونکہ استمعیل ایسے کی ولادت کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اللہ کی دعاس لی اور ہاجرہ کو فرشتہ ہے بشارت ملی اس لئے ان کا یہ نام رکھا گیا عبرانی میں اس کا تلفظ شاع''ایل'' ہے۔

# واوى غير ؤى زرع اور باجره واسلعيل

حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسمعیل کے پیدا ہو جانا حضرت سارہ پر بیحد شاق گذرا حضرت ابراہیم النے کہ پہلی اور بڑی بیوی قدیم سے گھر کی مالکہ ہاجرہ چھوٹی بیوی اور ان کی خدمت گذار بیہ سب با تیں تھیں جنہوں نے بشری تقاضے کے بیش نظر اسمعیل کی ولادت کو حضرت سارہؓ کے لئے سوہان روح بنا دیا تھا اس لئے سارہؓ نے حضرت ابراہیم النے سے اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ اسمعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں ان کوعلیجدہ کسی جگہ لے جاؤ۔

حضرت ابراہیم ﷺ کو بیہ اصرار بیجد نا گوار گذرا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا کہ ہاجرہ اسمعیل اور تیرے لئے مصلحت ای میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کومان نے۔

اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹاجو وہ ابراہیم السطان سے جنی تھی تھتھے مارتا ہے تب اس نے ابراہم سے کہا کہ اس لونڈی کا بیٹا میر بے بیٹے اضحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا پھر اپنے بیٹے کی خاطریہ بات ابراہیم کی نظر میں نہایت بری معلوم ہوئی خدانے ابراہام سے کہا کہ وہ بات اس کی خاطریہ بات کے حق میں جو سارہ لڑکے اور تیری لونڈی کی بابت تیری نظر میں بری نہ معلوم ہو ہر ایک بات کے حق میں جو سارہ نے کچھے کہی اس کی آواز پر کان رکھ کیونگہ تیری نسل اضحاق سے کہلائے گی،اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا اسلئے کہ وہ تیری نسل ہے۔ (قرات پدائن اور اس لونڈی اس بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا اسلئے کہ وہ تیری نسل ہے۔ (قرات پدائن اور اس اور اس میں بیدا کو اسلام کے دوہ تیری نسل ہے۔ (قرات پدائن اور اس میں بیدا کروں گا اسلئے کہ وہ تیری نسل ہے۔

 کٹین ای واقعہ میں تورات کی دوسری آیات مسطورہ بالا آیات کے خلاف بیہ کہتی ہیں کہ حضرت اسمعیل انجمی شیر خوار بچہ تھے۔

تب ابراہام نے بھی سویرے اٹھا کر روٹی اور پانی کی ایک مشک کی اور ہاجرہ گواس کے کاندھے پر دھر کر دی اور اس کے لڑکے کو بھی اور اسے رخصت کیاوہ روانہ ہو کی اور بیر سمجع کے بیابان میں بھٹکتی پُھرتی تھی، اور جب مشک کاپانی چک گیا تب اس نے اس لڑکے کو ایک پہاڑی کے نیچے ڈال دیااور آپ اس کے سامنے ایک پچھر کے پٹے پر دور جا بیٹھی کیو نکہ اس نے کہا کہ میں لڑکے کام نانہ دیکھوں۔ کے سامنے ایک پچھر کے پٹے پر دور جا بیٹھی کیو نکہ اس نے کہا کہ میں لڑکے کام نانہ دیکھوں۔ (اینا پید کشرا آنے تا ۱۶۱۶)

اسلئے تورات کے ان مخالف و متضاد بیانات کے مقابلہ میں صحیح قول میہ ہے کہ ہاجرہ واسمعیل کے خروج کے وقت اسمعیل شیر خوار بچہ تتھےاوراسحق ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔

بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے جوروایت منقول ہےوہ بھیای قول کی تائید کرتی ہےاس روایت کا منمون پیہے:

ابراہیم ﷺ ہجرہ اور اس کے شیر خوار بچہ اسمعیل کولے کر چلے اور جہال آج کعبہ ہا اللہ جگہ ایک بڑے ور خت کے بنجے زم زم کے موجودہ مقام سے بالا فی حصة پران کو چھوڑگئے وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا اس لئے ابراہیم نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دیں اور پھر منہ پھیر کرروانہ ہو گئے ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلیں اے ابراہیم تم ہم کو ایس وادی بیں کہاں چھوڑ کر چل دیئے جہاں نہ آدمی ہنہ وگئے موٹس و مخوار ہاجرہ برابریہ کہتی جاتی تھیں مگر ابراہیم سے اس خاموش چلے جا اوم نہوں و مخوار ہاجرہ برابریہ کہتی جاتی تھیں مگر ابراہیم سے خاموش چلے جا رہے تھے آخر ہاجرہ نے دریافت کیا، کیا تیرے خدانے تھے کویہ تھم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم سے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں، ابراہیم چلتے چلتے جہاں جہاں عب بہاں وعیال نگاہ سے او جھل ہوگئے تو اس جانب جہاں کعبہ ہے۔ رخ کیا اور ہا تھ اٹھا کریہ دعا ہا گئی۔

رَبَّنَا إِنِّيُ أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيُّ إِلَيْهِمُّ وَارْزُقُهُمْ مِّنَ التَّمَرَاتِ لَيُقَيِّمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيُّ إِلَيْهِمُ وَارْزُقُهُمْ مِّنَ التَّمَرَاتِ لَعَلَيْهُمْ يَشْكُرُونَ • (ابراهیم)

''اے ہم سب کے پروردگار! (تو دیچہ رہاہے کہ )ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کانام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں (تاکہ بیہ محترم گھر عبادت گزاران توحیدے خالی نہ رہے) پس تو (اپنے قضل و کرم ہے) ایساکر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف ماکل ہو جائیں اور ان کیلئے زمین کی بیداوارے سامان ترزق مہیا کردے تاکہ تیرے شکر گذار ہوں!''

حضرت الشمعيل 🚽

ہاجرہ چند روز تک مشکیزہ سے پانی اور خورجی ہے تھجوریں کھاتی اور اسلمیل کو دودھ پلاتی رہیں الیکن وہ وقت بھی آگیا کہ پانی رہانہ تھجوریں تب وہ تخت پریشان ہو ئیں، چونکہ وہ بھوگی پیای تخییں اس لئے دودھ بھی نہ اتر تا تھا اور بچہ بھی بھوگا پیاسارہاجب حالت وگرگوں ہونے گی اور بچہ بیٹی ہونے نگا تو ہاجرہ اسلمیل کو چھوڑ کر دور جا بیٹیس تاکہ اس حالت زار میں اس کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں، بچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آبائے کر چھے نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کروادی میں آبائے کر چھے نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کروادی میں آبائی مروہ پر چڑھ گئیں اور وہاں بھی جب پچھے نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کروادی میں بچھے کے پاس آگئیں اور اس طرح سات مرتبہ کیا نبی اگر میں جبوہ وہ ہر قور کی نوانوں بھی ہیں ایک آواز آئی چو تکیں اور دل میں کہ نے لگیں آخر میں جبوہ ہم مروہ پر چھی تو زائی کی اور ایک کی باترہ کہا تا ہے کان لگایا تو پھر آواز آئی جو تکیں اور دل میں کہ نے لگیں کہ گوئی پکار تا ہے کان لگایا تو پھر آواز آئی وہر آباز آئی جو تکیں اور دل میں کہ نے لگیں کہ گوئی پکار تا ہے کان لگایا تو پھر آواز آئی وہر آباز آئی جو تکیں اور دل میں کہ نے لگیں کہ گوئی پکار تا ہے کان لگایا تو پھر آواز آئی جو تکیں اور دل میں کہ نے لگیں کہ گوئی پکار تا ہے کان لگایا تو پھر آواز آئی دیکھا تو خدا کا فرشتہ باجرہ نے یہ خوال کا فرشتہ نے اپنا پیر (یاایٹری) اس جگہ ماری جہاں زم ہو اس طرح نہ بائی اللے نہیں مگر پانی برابر اہلنا رہا۔ اس جگہ پہنچ کر کی اگرہ ہون نے دو مایا اللہ تعالی اما سمعیل پر رحم کرے آگرہ وہ زم روان طرح نہ رہائی دور کی تیا دور کی تیں اور کی تھر جانب باڑھ نہ لگا تھیں تو آبی وہ کی دور کر سے تھیں تو آبی ہو تا۔

ہاجرہ نے پانی پیااور پھراسلیل کو دودھ پلایا فرشتہ نے ہاجرہ سے کہاخوف اور غم نہ کراللہ تعالیٰ بھھ کواوراس بچہ کوضائع نہ کرے گا، یہ مقام "بیت اللہ" ہے جس کی تغییراس بچہ (اسلیمیا) اوراس کے باپ ابراہیم کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گابیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی زمین سے نمایاں تھی مگر پانی کا سیاب دانے بائیں اس حصہ کو برابر کر تاجارہا تھا،ای دوران میں بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آکر تھہرا، دیکھا تو تھوڑ ہے ہے فاصلہ پر پر نداڑ رہے ہیں جرہم نے کہایہ پانی کی علامت ہے وہاں ضرور پانی موجود ہے جرہم نے بھی قیام کی اجازت ما گی ہاجرہ نے فرمایا قیام کر کتے ہو، لیکن پانی میں ملیت کے حصہ دار نہیں ہو کتے جرہم نے یہ بات بخوشی منظور کرکیا اور وہیں مقیم ہوگئے رسول اللہ موجود ہے برہم نے نہ بات بخوشی منظور کرکیا اور وہیں مقیم ہوگئے رسول اللہ ہواس لئے انھوں نے فرمایا کہ ہاجرہ خود بھی باہمی انس ورفاقت کے لئے یہ چاہتی تھیں کہ کوئی یہاں آکر مقیم ہواس لئے انھوں نے مرت کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دیدی۔ جرہم نے آدمی بھی ہواس لئے انھوں نے انہی میں اس کے بچھ عرصہ کے بعد ہاجرہ کا انقال ہو گیا ابراہیم برابر اپنے اہل و قیال کو وائدان کی طور کی ہے تھوا کی مرتبہ تشریف لائے تواسلیل گھر پرنہ تھان کی اہلے ہے دریافت شادی کر دی،اس کے بچھ عرصہ کے بعد ہاجرہ کا انقال ہو گیا ابراہیم برابراہے اہل و عیال کو دکھنے آتے رہتے تھے ایک مرتبہ تشریف لائے تواسلیل گھر پرنہ تھان کی اہلیہ و عیال کو دکھنے آتے رہتے تھے ایک مرتبہ تشریف لائے تواسلیل گھر پرنہ تھان کی اہلیہ و دریافت

کیا توا تھوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں ابراہیم السے نے دریافت کیا،
گذاران کی کیاحالت ہے؟ وہ کہنے گئی سخت مصیبت و پریشانی میں ہیں اور سخت دکھ اور تکلیف میں ابراہیم السے نے یہ سن کر فرمایا استعمل سے میر اسلام کہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازہ کی چو گھٹ تبدیل کر دوا سمعیل السے والیس آئے تو ابراہیم السے کے نور نبوت کے اثرات پائے بوچھاکوئی شخص یہاں آیا تھا، بی بی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی استعمل السے نے فرمایا کہ وہ میر سے باب ابراہیم تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق وے دول، لبذا میں تجھ کو عداکر تاہوں۔

استعیل نے پھر دوسری شادی کرلی ایک مرتبہ ابراہیم ایک پھر استعیل کے غیبت میں آئے اس طرح ان کی بی بیت میں آئے اس طرح ان کی بی بی ہے۔ سوالات کے بی بی نے کہا خدا کا شکر واحسان ہے اچھی طرح گذر رہی ہے ، دریافت کیا کھانے کو کیا ملتاہے؟ استعیل کی بی بی نے جواب دیا گوشت، ابراہم سے نے پوچھااور پینے کو؟اس نے جواب دیا، پانی، تب حضرت ابراہیم العیں نے دعاما تھی:

اللهم بارك لهم في اللحم و الماء الله تعالى ان كے گوشت اور پاني ميں بركت عطافر مار

اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازہ کی چو کھٹ کو محفوظ رکھنا، حضرت اسلمعیل آئے، تو ان کی بی بی نے تمام واقعہ دہرایااور پیغام بھی سنایا اسلمعیل سی نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علی تھے اوران کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی بھرر فیقۂ حیات رہے۔ (الح)

یہ طویل روایت بخاری کتاب الرؤیااور کتاب الا نبیاء میں دو جگد منقول ہے اور دونوں سے یہی ثابت ہو تاہے کہ استعمال النبیاء میں دو جگد منقول ہے اور دونوں سے یہی ثابت ہو تاہے کہ استعمال النبیاء میں بحالت شیر خوارگی پہنچے تھے۔ کہ استعمال سلیمان ندوی،ارض القرآن میں تورات کی روایت کی تردیدیا تصبح کرتے ہوئے یہ تحریر فرماتے ہیں کہ استعمال النبیہ اس وقت من رشد کو پہنچ تھے باور قرآن کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں۔

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ٥ فَبَشَّرْنَاهُ بِعُلَامٍ حَلِيْمٍ ٥ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنِيَّ إِنِّيُ أَرِى فِي الْمَنَامِ أَنِّيُ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى لَاقَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيُ إِنْ شَاءً اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ٥ سَلَّ وَبَشَّرْنَاهُ

بإسْحاق نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ • وَبَارِ كُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ (صافات)

ال پروردگار! عطاکر مجھ کو نیک لڑکا پس بشارت دی ہم نے اس کو بر دبار لڑکے کی، پھر جب پہنچاوہ اس من کو کہ
باپ کے ساتھ دوڑے تو باپ نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذرج کر رہا ہوں
دیکھو تم کیا سمجھتے ہو بیٹے نے کہا میرے باپ جو حکم کیا گیا ہے کر گزرو، مجھے صابر پاؤ کے .......اور ہم نے
ابراہیم کو الحق کی بشارت دی جو نبی ہوگا، اور نیکو کاروں میں سے ہوگا اور اس پر اور الحق پر برکت نازل کی۔

رُبِّنَا ۚ إِنِّي ۚ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ْ زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (الراهبه) اعتصارے پروردگارا میں نے بسادیا ہے اپنی اولاد میں سے بن تھیتی گی سرزمین میں تیرے محتم م گھر کے پاس (اور آخر میں ہے)۔

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ بِ تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے بخشا مجھ کو بڑھا ہے میں اسمعیل اور اعلق کو۔

وجہ استدلال میہ ہے کہ صافات کی پہلی آیت میں ملغ معنہ الشعبی ہے یہ معلوم ہو تاہے کہ اسمعیل اسٹ من رشد تک حضرت ابراہیم الطبیع کے ساتھ رہے اور آخر کی آیت بتاتی ہے کہ اسحق الطبیع پیدا ہو چکے تھے اور اسمعیل الطبیع سے اسال بڑے تھے۔

اور سور ۃ ابراہیم کی آیتوں ہے بھی معلوم ہو تا ہے کہ اسمعیل جب مکہ میں لائے گئے ہیں تووہ سن رشد کو پہنچ چکے تھے تب ہی توابراہیم الطیعی نے دعاء میں دونوں کاذکر فرمایا ہے۔ (رٹ لقر آن جلد ۲ سر۴۲۰۰۳)

ای استدلال کے بعد سید صاحب بخاری کی روایت گوابن عبائ پر موقوف اور اسر اٹیلیات ہے قرار دیتے ہیں مگر سید صاحب کابیہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اور ندان کی پیش کر دہ آیات سے اس کی تائید نگلتی ہے۔

اول اساس کئے کہ صافات میں بلغ معہ السعی کا یہ مطلب لینا کہ اسمعیل الطبی حضرت ابراہیم الطبی کے زیر سایہ فلسطین ہی میں پرورش پاتے رہے ہیں صحیح ہو سکتا تھا کہ اس جملہ کے بعد آیت میں گوئی دوسر اجملہ حضرت اسمعیل الطبی کے مکہ پہنچنے کے متعلق ند کور ہو تا تاکہ ذی اسمعیل کے واقعہ کے ساتھ صحیح جوڈلگ سکتا کیونکہ اس پر تمام علاءِ اسلام کا اتفاق ہے اور سید صاحب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ذی اسمعیل کا واقعہ مکہ کی زندگی ہے وابستہ ہے، اور آیت یہ کہتی ہے کہ "جب اسمعیل الطبیع سن رشد کو پہنچ توان کے باپ نے ان سے اپنا خواب بیان کیا، "پس سید صاحب کی توجیہ کے مطابق اس آیت میں سخت ابہام ہے، حالا نکہ قر آن عزیز کے طرز خطابت اور اصول بیان کے یہ قطعاً خلاف ہے کہ ایک آیت کے اندراس طرح کا ابہام پیدا کردے جس سے دو اہم زندگیوں کے در میان کوئی ربط قائم نہ رہ سکے۔

کہ مکہ چنچنے کااوروہ بلاشبہ اسمعیل العظمی کے سن رشد کازمانہ ہے اوراسی اسمعیل العظم کا تذکرہ ہے نہ کہ کہ چنچنے کااوروہ بلاشبہ اسمعیل العظم کے سن رشد کازمانہ ہے اوراسی اس وقت پیدا ہو چکے تھے۔
حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم العظمی اگرچہ ہاجرہ اور اسمعیل کومکہ کے بیابان وصحر امیں جھوڑ آئے تھے لیکن باپ سے نبی و پیغیبر تھے اہلیہ اور بیٹے کو کیسے بھول سکتے ، اور ان کی نگہداشت سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے تھے ، وہ برابراس بے آب و گیاہ صحر امیں آتے رہتے اور اپنے خاندان کی نگرانی کرتے رہتے تھے اور آیت "بلغ معہ اسعی" سے بہی مراد ہے لبندا اسمی سے لیک فقرہ کی تردید کرتے مراد ہے لبندا اسمی ساعی سے بہی مراد ہے لبندا اسمی سے بیاں۔

" تورات میں بیہ مذکور نہیں کہ حضرت ابراہیم بھی ساتھ آئے تھے لیکن کون شقی ہو گاجوا پنے

اس سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ ابراہیم اللے کی یہ دعاء بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ہے متعلق ہے اور آیت کا حیاق و سباق صاف صاف اس پر دلالت کر تا ہے اس میں قیام صلوٰۃ کاذکر ہے اس میں جج کی طرف اشارہ ہے اور اس میں بیال کے بسنے والوں کیلئے رزق کی و سعت کی تمنا جھلکتی ہے اور یہ سب باتیں جب ہی موزوں ہو سکتی ہیں کہ بیت اللہ اپنی تغمیر کے ساتھ موجود ہو البتہ ابن عباسؓ کی روایت میں بھی اس دعاکاذکر آتا ہے معلوم ہو تا ہے کہ اپنے خاندان کو یبال چھوڑتے وقت حضرت ابراہیم اللے نے جودعاما تگی تھی وہ اس کے قریب قریب تھی ،اسلئے ابن عباسؓ کی روایت میں اس آیت کو بطور استشہاد نقل کر دیا گیا ہے ، یہ مطلب نہیں ہے کہ بعید یہی وہ دعا ہے جو اس وقت انہوں نے مانگی تھی اور اس میں اس کی گرفی کا بھی ذکر تھا، جب ابن عباسؓ خود روایت کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ اسمعیل اللی کی شیر خوار گی کا ہے تو وہ کس طرح یہ کہد سکتے تھے کہ ابراہیم اللہ نے اس وقت الی دعاما تگی کہ جس کے آخر میں استمعیل اللی کی شیر خوار گی کا ہے تو وہ کس طرح یہ کہد سکتے تھے کہ ابراہیم اللہ نے اس وقت الی دعاما تگی کہ جس کے آخر میں استمعیل اللہ کی شیر خوار گی کا ہے تو وہ کس طرح یہ کہد سکتے تھے کہ ابراہیم اللہ نے اس وقت الی دعاما تگی کہ جس کے آخر میں استمعیل اللہ کی شر خوار گی کا ہے ساتھ اسلی کی ولادت کا بھی ذکر تھا۔

سوم ساس بن تھیتی کی سر زمین (مکہ) کے چیہ چیہ اور گوشہ گوشہ میں شورپانی کے سوائے شیریں پانی کانام و
نشان نہیں ہے اور آئ بھی آلات جدیدہ کی اعانت کے باوجوداس زمین سے شیریں پانی کااخراج ناممکن بناہ واہے تو
"زمز م"کاوجودیہاں کیسے ہوا؟ یہ ند ہجی اور تاریخی دونوں حیثیت سے اہم سوال ہے سواس کے متعلق اگرچہ آیات
قر آنی کوئی تصریح نہیں کر تمیں، مگر بخاری کی بہی ابن عباس والی ہر دور روایات اس کے وجود کی تاریخ بیان کرتی
ہیں جس میں حصرت اسلمعیل سے کوشیر خوار ظاہر کیا گیاہے، اور تورات میں بھی جس طرح اس کاذکر ہے وہ
ان ہی آیات میں ہے جو اسلمعیل سے گوشیر خوار ظاہر کرتی ہیں۔

بہر حال اگر چہ قر آن عزیز کی کسی آیت ہے یہ ثابت نہیں ہو تا کہ اسمعیل ﷺ اس سر زمین (مکہ) میں کس سے بہر حال اگر چہ قر آن عزیز کی کسی آیت ہے یہ ثابت نہیں کہ یہ زمانہ اسمعیل العظم کی شیر خوارگی کا تھا۔اوریہی صحیح ہے بس ابن عباس کی یہ روایت اسر ائیلیات میں سے نہیں ہے بلکہ زبان وحی ترجمان کے بیان کردہ تفصیلات کی صحیح ترجمانی ہے۔ سے بھی ترجمانی ہے بیان کردہ تفصیلات کی صحیح ترجمانی ہے۔

قر آنِ عزیزنے حضرت اسلمعیل ﷺ کی ولادت کے متعلق ان کانام لے کر صاف صاف کوئی ذکر نہیں کیا،البتہ بغیر نام لئے ہوئے ان کی ولادت کی بشارت کا تذکرہ موجود ہے۔

ابراہیم ﷺ ابھی تک اولادے محروم ہیں اس لئے در گاہِ النّی میں ایک نیک اور صالح فرزند کے لئے دعا مانگتے ہیں اور اللّہ تعالیٰ ان کی دعا کوشر ف قبولیت بخشااور ولادت فرزند کی بشارت دیتا ہے۔ رَبِّ هَبْ لِنِي مِنَ الصَّالِحِينَ ٥ فَبَشَرْ نَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ ٥ (الصافات) اے پروردگار مجھ کوایک نکوکار لڑکاعطاکر، پس ہم نے اس کوایک بردبار لڑکے کی بشارت وی۔ یہ ا'غلام حلیم'' ون ہے؟ وہی اسمعیل جوہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا، اس لئے کہ قر آن عزیز کی اس آیت سے دوسر کی آیت کے بعد حضر ت اسمحق کی بشارت کاذکر ہے۔

و بشرٌ ناهُ بإسْحًاقَ نبيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ٥ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَّلَى إِسْحَاقَ (الصافات) اور بشرٌ ناهُ بإسْحًاقَ وَالصَّالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

پی جبکہ حضرت ابراہیم ﷺ کے ابھی دو بیٹے تھے اسلمبیل ﷺ اور اسخق اور تورات و تاریخ کی منفقہ نقل کے پیش نظرا سلمبیل بڑے ہیں اور اسخق جھوٹے توصاف ظاہر ہے کہ صافات کی پہلی آیت میں جس سفقہ نقل کے پیش نظرا سلمبیل بڑے ہیں اور اسلمبیل سے حضرت اسلمبیل کے علاوہ دوسر اکون مراد ہوسکتا ہے؟ اسلمبیل کو مکہ میں آباد کیا تھا توان کے لئے دعاکرتے ہوئے اس طرح الله تعالی کا شکریہ اداکیا۔

الْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِنِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ (الراهِ المَّهِ المَّامِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ (الراهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

:30

جب حضرت ابراہیم الھے کی عمر ننانوے سال ہوئی اور حضرت استمعیل الھے کی تیرہ سال تو اللہ تعالیٰ کا تحکم آیا کہ ختنہ کرہ ابراہیم الھے اور تمام تعلیٰ ختنہ کیس،اوراس کے بعد استمعیل الھے اور تمام خانہ زادوں اور غلاموں کی ختنہ کرائیں۔

تب ابراہام نے اپنے بیٹے اسمعیل اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو بعنی ابراہام کے گھر کے اور اپنے سب زر خریدوں کو بعنی ابراہام کے گھر کے اور اس میں جتنے مر دیتھے سب کو لیااور اس روز ان کا ختنہ کیا جس طرح خدانے اس کو فرمایا تھا جس و قت ابراہام کا ختنہ ہواوہ تیرہ برس کا تھا۔
وقت ابراہام کا ختنہ ہواوہ ننانوے برس کا تھااور جب اس کے بیٹے اسمعیل کا ختنہ ہواوہ تیرہ برس کا تھا۔
(جہانہ ہے۔ آیات ۲۵،۲۲)

یمی رسم ختنه آج بھی "ملت ابراہیمی" کاشعار ہاور سنت ابراہیمی والے نام سے مشہور ہے۔

وْنَ عَظِيم

متم بین بار گاہ الٰہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کامعاملہ وہ نہیں ہو تاجو عام انسانوں کے ساتھ ہے ان کوامتحان و

آزمائش کی ہخت سے سخت منزلوں سے گذر ناپڑتااور قدم قدم پر جال سپار ٹی اور تشکیم و رہنا کا مظام و آری جو تاہے نبی آگرم سے نے فرمایا ہے کہ ہم گرودا نبیا اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان ٹی صعوبتوں میں ڈالے تیں۔

ابرائیم ﷺ بھی چونکہ جیل القدر نبی اور پیغیبر تھے اس کئے ان کو بھی مختلف آزمائشوں ہے ، و چار ہونا پڑااورا پی جلالت قدر کے لحاظ ہے ہم و فعدامتحان میں کا مل و تکمیل جاہت ہوئے، جب ان کو آگ میں ہالا گیا قواس پڑااورا پی جلالت قدر کے لحاظ ہے ہم و فعدامتحان میں کا مل و تکمیل جاہت ہوئے، جب ان کو آگ میں ہیاووانہی کا حصہ شما اس کے بعد جب اسلمعیل اور ہاجرہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولیا متحان نہ تھا، آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بڑھائی کی تمنیاؤں کے م گزراتوں اور دنوں کی دعاؤں کے شمر اور گھر کے چشم و چراغ اسمعیل کو صرف تھم الہی کی تقمیل واقتال میں ایک ہے آب و گیا جنگ میں جھوڑتے ہیں اور چھپے پھر کر مجھی اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ شفقت پرری جوش میں آجائے اور انتثال امر الہی میں گوئی گھڑ شن و جائے۔

ان دونوں سختمن منزاوں کو عبور کرنے کے بعداب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ زہر و گذاراور جال مسل امتحان ہے یہی حضرت ابراہیم عصص تین شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اسراہیم! توہماری راہ میں اپنے اکلوتے مبٹے کی قربانی دے۔

انبیا، الله کاخواب "رویا، صادقہ "اور وحی البی ہو تا ہاس کئے ابراہیم اللہ رضا، و تسلیم کا پیکر بن گرتیار ہوگئے کہ خدا کے حکم کی جلد جلد لغیل کریں، مگر چو نکہ یہ معاملہ تنباا پی ذات ہے وابستہ نہ تفابلکہ اس آزمائش کا دوسر اجزوہ 'بیٹا' تھاجس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اسل، بیاپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا، بیٹا ابراہیم جیسے مجدد انبیاء ورسل کا بیٹا تھافور امر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر خدا کی بی مرسلی ہے تو انشاء اللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گیا ہی اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لئے جنگل روانہ ہوگئے۔ باپ نے بیٹے کی مرسلی پاکر مذبوح جانور کی طرح باتھ پیر باندھے چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بلی پچھاڑ کر ذرج کرنے کے لئے جنگل روانہ کے بلی پچھاڑ کر ذرج کرنے کے فورا خدا کی وحی ابراہیم سے پرنازل ہوئی، اے ابراہیم! تو نے اپنا خواب کے کرد کھلایا، بیشک یہ بہت سخت اور محضن آزمائش تھی، اب لڑک کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذرج کر، ہم کو کاروں کو اس طرح نواز اکرتے ہیں ابراہیم سے نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھا کھڑا ہے حضرت ابرائیم سے نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھا کھڑا ہے حضرت ابرائیم سے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھا کھڑا ہے حضرت ابرائیم سے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھا کو زرج کیا۔

یمی وہ" قربانی"ہے جوالقد تعالی کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطوریاد گار کے ہمیشہ کے ملت ابراہیمی کاشعار قرار پائی اور آج بھی ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو تمام و نیااسلام میں بیہ"شعار"ای طرح منایا جاتا ہے۔ مگر اس پورے واقعہ سے بیہ ثابت نہیں ہوا کہ ابراہیم سے گی اولاد میں سے "ذبیح"کون ہے۔ اسمعیل پاسمخق سیسی ؟ قر آن عزیز نے اگر چہ ''فرنج ''کانام نہیں لیا گر جس طرح اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے اس سے بغیر کسی سنج و کاؤ کے بیہ ظاہر ہو تاہے کہ نص قر آنی اسمعیل کوؤ بیج بتاتی ہے اور یہی واقعہ اور حقیقت ہے،والصافات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا؛

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِيْنَ • فَبَشَرْنَاهُ بِعُلَامٍ حَلِيْمٍ • فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَاأَبَتِ قَالَ يَاأَبَتِ إِنِيَّ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِيَّ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ الْعُلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ • فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ الْعُيْنِ • وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَّاإِبْرَاهِيْمُ • قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي لِلْحَبِيْنِ • وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَّاإِبْرَاهِيْمُ • قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ • إِنَّ لَهُ لَا لَهُو الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ • وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ • وَتَرَكَنَا اللهُ حُسِنِيْنَ • إِنَّ اللهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمُ • كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ • إِنَّهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمُ • كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ • إِنَّهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمُ • كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ • إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ • وَبَارَكُنَا مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ • وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِيْنَ • وَبَارَكُنَا عَلَيْ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَبِارَكُنَاهُ بَيْدًا مُونَ الصَّالِحِيْنَ • وَبَارَكُنَا عَلَى إِسْحَاقَ وَيَالَ اللهُ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَا وَالْمَالَامُ عَلَى إِلْهُ عَلَى الْمُعَلِيْمَ وَعَلَى إِلْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالَاحِيْنَ • وَبَارَكُنَا عَلَا اللّهُ وَعَلَى إِلْهُ مَا الْمُعَلَّى الْمَانَانَ وَالْمَانَانَ عَلَى الْمِي الْمَالَانَ وَالْمَانَانَ وَالْمَالَالَ عَلَى اللّهُ وَعَلَى الْعَلَالُ وَلَيْلِكَ الْمَالِلُولُ اللْمُوالِيْنَ فَيْ اللْمَالَاقِيْنَ اللْمُؤْمِنِيْنَ فَ وَبَارَكُنَا اللْمُعَلِيْنَ اللْمُؤْمِنِيْنَ وَ وَبَارَكُنَا اللّهُ عَلَى الْمَالَانَ وَالْمَانَانَ وَالْمِيْمَ اللْمُلْلِكَ اللْمِلْلُونَ الْمِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

اے پروردگار! جھے گوایک نکوکار لڑکاعطاکر پس بشارت دی ہم نے ان کو پر دبار لڑکے کی پھر جب دہ اس سن کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ دوڑ نے گے، ابراہیم اللہ نے کہااے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کجھنے ذیح کر رہا ہوں پس تو دیکھ کیا سمجھتا ہے؟ کہا"اے میرے باپ! جس بات کا تجھے حکم کیا گیا ہے وہ کرا گراللہ نے چاہاتو مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ پس جب ان دونوں نے رضائتگیم کو اختیار کر لیااور پیشانی کے بل اس (بٹے)"کو پچھاڑ دیا ہم نے اس کو پکارااے ابراہیم! تونے خواب بچ کر دکھایا ہے شک ہم ای طرح تکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں بلاشہ سے کھلی ہوئی آزمائش ہواور بدلہ دیا ہم نے اس کو بڑے ذی (مینڈے) کے ساتھ ، اور ہم نے آنے والی نسلوں میں اس کے متعلق سے باقی چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو، اس طرح ہم نکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک ، ہمارے مو من بندوں میں سے ہواور بشارت دی ہم نے اس کو الحق کی جو نبی ہوگا اور کوکاروں میں ہے ہوگا اور برکت دی ہم نے اس پراوراورا سخق پر۔

ان آیات میں ابراہیم المسلم کے دو حاجز ادوں کی بشارت کا ذکر ہے پہلے لڑے کانام نہیں لیااور غلام حلیم کہد کراس کے ذرج عظیم کے واقعہ کا تذکرہ کیااواس کے بعد دوسر بے لڑکے کی بشارت کاذکر نام لے کر کیا سرت اور یہ طے شدہ امر ہے کہ ابراہیم المسلم کے دونوں صاجبز ادوں اسمعیل واسمیل واسمیل بڑے ہیں اور اسمیل جبہہ چھوٹے لڑکے کاذکر بعد کی آیت میں نام لے کر کر دیا گیا تو بہلی آیت میں اسمعیل سے علاوہ اور کس کاذکر ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ وہ اسمعیل المسلم ہی ہیں جنہوں نے سمجہ کے اور اسلمیل کیا علاوہ ازیں صرف کہ کر اور و سکتا ہے؟ بلا شبہ وہ اسمعیل المسلم کرکے و قلعه سمجہ کی اعزاز حاصل کیا علاوہ ازیں صرف قرآن عزیزہی اسمعیل المسلم کو ذرجے نہیں کہتا بلکہ تورات کی عبارت کو اگر غورے مطالعہ سیجئے تو وہ بھی یہی بتاتی قرآن عزیزہی اسمعیل المسلم کو ذرجے نہیں کہتا بلکہ تورات کی عبارت کو اگر غورے مطالعہ سیجئے تو وہ بھی یہی بتاتی

#### ہے کہ استعیل ایسے اور صرف استعیل ہی ذہبے ہیں۔

"ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدانے ابراہام کو آزمایا اور اسے کہا کہ تواپ بیٹے ہاں اپنے اکلوتے بیٹے کو جس کو تو پیار کرتا ہے "احتی کولے "اور زمین موریاء میں جااور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک جو میں کچھے بتاؤل گا، سوختنی قربانی کے لئے چڑھا۔ " (قراح پیدائش اب ۱۶۰ یہ اسلے تب خداوند کے فرشتے نے دوبارہ آسمان پر سے ابراہام کو پکار ااور کہا کہ: خداوند فرما تا ہے اسلے کہ تو نے ایساکام کیا اور اپنا بیٹا" اپنا اکلوتا ہی بیٹا" در لیغ نہ رکھا، میں نے اپنی قسم کھائی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے برکت دول گا"۔ (ایسنا باب ۲۰ یہ ۱۹۱۰)

تورات کی ان ہر دو عبارات کے نشان زدہ فقر وں اپنے "اکلوتے بیٹے "اور "اپناا کلوتا ہی بیٹا" گود کیھے اور پھر
تورات کی ان گذشتہ آیات کو پڑنے کہ جس میں اسمعیل سے گو حضرت ابراہیم اللہ کا اکلوتا بیٹا بتایا گیا ہے
کیونکہ اسمعیل جب چودہ برس کے ہو چکے ہیں تب اسمحق اللہ کی ولادت ہوئی ہے کیاان ہے یہ صاف طور ہے
واضح نہیں ہو تاکہ "ذیج" جیسے اعزاز کو بنی اسر ایکل کے ساتھ وابستہ کرنے کی یہ غلط حرص تھی جس نے یہود کو
اس تحریف پر آمادہ کیا کہ انھوں نے اس عبارت میں "اکلوتے بیٹے" کے فقرے کے ساتھ "اسمحق" کانام ہے محل
جوڑدیا؟ پس یہ اضافہ تورات کی تصریحات کے بھی خلاف ہے اور نص قرآنی کے بھی اور واقعہ و حقیقت کے بھی
قطعاً خلاف ہے۔

بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ " ذیج اللہ" کاعظیم الشان شر ف اسلمعیل 🕮 ہی کے لئے مقسوم تھا۔

وَ لَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَسَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ٥ يَاللُّهُ ذُو اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمِ ٥ يَاللُّهُ وَاللَّهِ مِن كود عادرالله برم فضل والآسے مناسل واللّه من كود عادرالله برم فضل واللّه من كود عاد الله في اللّه في من في من كود عادرالله والله من كود عاد الله في كود عاد الله في كله في كود عاد الله كود عاد الله في كود عاد الله كود عاد كود عاد الله كود عاد كود عاد

سخت تعجب ہے کہ چند علاء اسلام بھی اس غلطی میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ "ذبج" اسلمعیل نہ تھے، اسخی سے متعق تہیں ہو سے آبول کہ ان کی بنیادواساں محض وہم و ظن پر قائم ہے نہ کہ یقین کی روشنی پر مثلاً ان کی ایک بڑی دلیل بیہ کہ "والصافات" کی مسطور رہ بالا (یات میں ہے کہ "والصافات" کی مسطور رہ بالا (یات میں ہے کہ بہلی آیت "بشر نہ بغلام حلیم" میں کوئی نام مذکور تہیں ہو اور اس کے بعد فکی آیات میں اس کے ذبح ہوئے فرمایا" بشر نہ بالحق" تو کیا"غلام حلیم" بھی یہی "الحق" تہیں ہیں ہیں گر آپ خوداندازہ بیجئے کہ یہ کس قدر غلا استدلال ہے اول ان آیات کے سیاق و سباق کا مطالعہ سیجئے اور پھر غور سیجئے کہ و مطابق کون می گنجائش ہے کہ ان دونوں کوا یک ہی شخصیت قرار دیا جائے خصوصاً جب کہ دونوں کی بشارت کے مطابق کون می گنجائش ہے کہ ان دونوں کوا یک ہی شخصیت قرار دیا جائے خصوصاً جب کہ دونوں کی بشارت کے درکر کے ساتھ ساتھ جداجداان کے اوصاف بھی بیان کئے گئے ہیں، صاحب قصص الا نبیاء عبدالوہاب نجار نے اس موقعہ پر آیت ہے یہ کہ دونوں کی اس وی میں علیہ کی ضمیر "ذبح" کی جانب راجع کی ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے کہ پوراقصہ بیان کرنے کے بعد اسمی میں علیہ کی ضمیر"ذبح" کی جانب راجع کی ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے کہ پوراقصہ بیان کرنے کے بعد اسمی اس موقعہ پر آیت ہی بیان کرنے کے بعد اسمی میں علیہ کی ضمیر "ذبح" کی جانب راجع کی ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے کہ پوراقصہ بیان کرنے کے بعد اسمی اس موقعہ پر آیت بی بیان کرنے کے بعد اسمی اس موقعہ پر آیت بی بیان کرنے کے بعد اسمی اس موقعہ پر آیت بیان کرنے کے بعد اسمی میں کیا ہے کہ پوراقصہ بیان کرنے کے بعد اسمی کو بیان کرنے کے بعد اسمی کیا ہے کہ پوراقصہ بیان کرنے کے بعد اسمی کیا ہے کہ بی بیان کرنے کے بعد اسمی کیا گئی کے بیان کرنے کے بعد اسمی کیا گئی کیا ہے کہ بی بیان کرنے کے بعد اسمی کیا ہو کہ کہ بی بوراقصہ بیان کرنے کے بعد اسمی کیا ہے کہ بی بیان کرنے کے بعد اسمی کیا ہے کہ بی بیان کرنے کے بعد اسمی کی کو بیان کرنے کے بعد اسمی کی بیان کرنے کے بعد اسمی کیا ہو کہ کیا گئی کی کو بیان کرنے کی بیان کرنے کیا ہو کیا گئی کی بیان کرنے کے بعد اسمی کی بیان کرنے کے بعد اسمی کی بیت کی بیان کرنے کے بعد اسمی کی بیان کرنے کی بیان کرنے کے بعد اسمی کی بیان کرنے کی بیان کرنے کی بیان کرنے کرنے کی بیان کرنے کی بیان کرنے کی بیان کی کرنے کرنے کی بیان کرنے کرنے کرنے کرن

۔ " بٹارت گاذ کراس بات کیلئے "نص" ہے کہ صاحب قصہ لڑ کا انتخل کے علاوہ ہے اور وہ صرف اسمعیل

علاو دازیں بیہ دافتھ مکہ کے قریب منیٰ میں پیش آیاہے اور تورات کا جملہ ''اکلو تابیٹا''اس بات کی زندہ شہادت ہے کہ الجسی تک حضرت استحق 🚛 کی ولادت بھی نہیں ہو گی لہٰذا تورات کا اس واقعہ کو موریائے قریب بنانا ای قتم کی تحریف ہے جس ہے تورات کا کوئی باب خالی نہیں اور جس کاانکار بداہت گاانکار ہے۔ یہ مسئلہ اگر چہ بہت زیادہ تفصیل طلب ہے لیکن ہم نے صرف ضروری امور کے بیان کر دینے پر اکتفا گیا

حضرت ابراہیم 😬 اگر چہ فلسطین میں مقیم تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ واسلمعیل کو دیکھنے آتے رہتے تھے، ای اثناء میں ابراہیم 🕮 کواللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ''معبیۃ اللّٰہ'' کی تقمیر کروحضرے ابراہیم 🕮 نے حضرت استمعیل 🚤 سے تذکرہ کیااور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں <sup>ت</sup>ے ایک روایت نقل کی ہے،جو بیہ ظاہر کرتی ہے کہ بیت اللہ کی سب ے تپہلی اساس حضرت آوم 👚 کے ہاتھوں رکھی گئی اور ملائکہ اللہ نے ان کووہ مقام بتادیا تھا جہاں کعبہ گی تقمیم ہوئی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوااس کو بے نشان کر دیاالبتہ اب بھی وہ ایک ئیلہ یاا تھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا یہی وہ مقام ہے جس کووحی الہی نے ابراہیم 👑 کو بتایااور انھوں نے اسمعیل 🚅 کی مدد سے اس کو کھود ناشر وع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں،انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قر آن عزیزنے بیت اللہ کی تعمیر کامعاملہ حضرت ابراہیم 👑 ہی ہے شروع کیا ہے اور اس ہے کیبلی حالت کا گونی تذکرہ خبی*ں گیا۔* 

ے صل پیہ کیہ اس واقعہ ہے قبل تمام کا مُنات اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں بتوں اور ستاروں کی پر ستش کے لئے ہے کل اور مندر موجود تھے اور ان ہی کے نامول پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھیں۔

مصریوں کے پہال سورج دیو تااز دریس،ایزیس،حوریس اور بعل دیو تاسب ہی کے نام پر جیکل اور مندر تھے اشور یوں نے بعل دیو تا کا ہیکل بنایااور ابوالہول کا مجسمہ بنا کر اس کی جسمانی عظمت کا مظاہر ہ کرایا۔ کنعانیوں نے مشہور تلعہ بعلبک میں ای بعل کا مشہور ہیکل بنایا تھا جو آج تک یادِ گار چلا آتا ہے"غرہ کے باشندے "" واجون" مچھلی دیجی کے مندر پرچڑھاوے چڑھاتے تھے جس کی شکل انسان کی اور جسم مچھلی کا بنایا گیا تھا عمونیوں نے سور بت ویو تا کے ساتھ عشتارون (قمر) کو دیبی بناکر ہو جااور اس کے لئے عظیم الشان ہیکل تیار کئے فارس نے آگ کی تقذیس کااعلان کر کے آتش کدے تیار کئے رومیوں نے مسیح اور کنواری مریم کے بت بناکر کلیساؤں کوزینت دی

تح یف کیلئے مولانار حمت اللہ کیرانوی قدس سر ہ کی کتاب"اظہار الحق" قابل مطالعہ ہے۔ اس مسئلہ پر مولانا عبدالحمید صاحب فراہی مر حوم کار سالہ "الرائے اللجح فی من ہوالذ ہے" بہترین معلومات کاحامل ہے۔

٣ جلد ٢٥ س١٣٨

اور ہندیوں نے مہاتما بدھ،شری رامچندر،شری مہادیراور مہادیو کودیو تااوراو تارمان کراور کالی دیوی سیتلادیوی سیتا دیوی اور پارین دیوی ناموں سے ہزاوں بتول کی پر ستش کے لئے کیسے عظیم الشان منادر تیار کئے ہر دوار پریاگ کاشی پوری ٹیسلاسانچی اور بودہ گیا جسے مذہبی مقامات اس کی زندہ شباد تیں ہیں۔

مگران سب کے بر مکس صرف خدائے واحد کی پر سنش اوراس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھاگئے کے لئے یایوں کینے کہ توحید البی کی سر بلندی کے اظہار کے لئے دنیا کے جنکدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایاوہ یہی" بیت اللہ"ہے۔

#### وہ دنیا بیں گھرسب سے پہلاخدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بنا گ

إِنَّ أُولَلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدَّى لَلْعَالَمِيْنَ نَ (رَعَهُ اِنَّ بِ شَكَ سب سے پہلاوہ گھر جولوگوں كے لئے (خداكى ياد كيكے) بنايا گيا البتہ وہ ہے جو مكہ ميں ہے وہ سر تا پا بركت ہے اور جہان والوں كے لئے ہدايات (كاسر چشمہ)

اس تغییر کویہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم الے جیسا جلیل القدر پیغیبراس کا معمار ہے اور اسمعیل جیسائی و ذرج اس کا مز دور باپ بیٹے برابراس کی تغییر میں مصروف ہیں اور جب اس کی دیواریں او پراٹختی ہیں اور جب اس کی دیواریں او پراٹختی ہیں اور برگ باپ کاباتھ اوپر تغمیر سے معذور ہوجاتا ہے توقدرت کی بدایت کے مطابق ایک پھر کوباڑ بنایاجاتا ہے جس کو اسمعیل السلم این ہے باتھ سے سہار اویے اور ابراہیم السلم اس پر چڑھ کر تغمیر کرتے جاتے ہیں ہی وہیادگارہ جو آج مقام ابراہیم السلم کے نام سے موسوم ہے جب تغمیر اس حدیر پہنچی جہال آئ ججر اسود نصب ہے تو جبرائیل امین نے ان کی رہنمائی کی اور ججراسود کوان کے سامنے ایک پہاڑی ہے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کالایا جو ایج ان کی رہنمائی کی اور ججراسود کوان کے سامنے ایک پہاڑی ہے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کالایا ہوا تھر کہاجا تاہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔

بیت اللہ لقمیر ہو گیا تواللہ تعالی نے ابراہیم اللہ گو بتایا کہ بید ملت ابراہیم کیلئے (قبلہ )اور ہمارے سامنے بھکنے گا نشان ہے اسلئے یہ توحید گامر کز قرار دیا جاتا ہے تب ابراہیم واسمعیل اللہ نے دعاما تگی کہ اللہ تعالی ان تو اور ان کی ذریت کو اقامت صلوۃ وز کو ہ کی مدایت دے اور استقامت بخشے اور ان کے لئے کھلول میووں اور رزق میں برگت عطافر مائے اور تمام اقطاع عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دورے آئیں اور مماسک جج اداکریں اور مہدایت ورشد کے اس مرکز میں جمع ہو کراپنی زندگی کی سعاد توں ہے دامن بھریں۔

قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تغمیر کے وقت ابراہیم اللہ واسمعیل اللہ کی مناجات اقامت سلوۃ اور مناسک جج کی اداکے لئے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کے اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ اور نئے اسلوب وطرز ادامے اس کی عظمت اور جلالت وجروت کوان آیات میں واضح فرمایا ہے:

إِنَّ أُوِّلَ بَيْتٍ وَتُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ ٥ فِيْهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مُقَامُ إِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِن استطاع إلى سبيلاً ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ (الاعترائ ١٠٠) بالله عني عَنِ الْعَالَمِيْنَ (الاعترائ ١٠٠) بالله الله بهلا كُور جوانسان كے لئے (خدا پرى كامعبدوم كز) بنايا گياہے وہ يهى (عبادت گاہ) ہے جو مكہ بين ہيں بركت والا اور تمام انسانوں كے لئے سر چشمہ بدايت اس ميں (دين حق كى) روشن نشانياں ميں ، ازانجملہ مقام ابراہيم ہے كھڑے ہواس وقت ہے ليكر آج تك بغير كى ابراہيم ہے دفتر الله على بواوه امن و شك و شبہ كے مشہور و معين رہى ہو اور (ازنجملہ بيات ہے كہ) جوكوئى اس كے حدود ميں واصل ہواوه امن و حفظت ميں آگيا اور ازانجملہ بيا كہ طرف ہوگوں كے لئے بيات ضرورى ہوگئى كہ اگر اس تك بينجني خفظت ميں آگيا اور ازانجملہ بيات ہمہ جوگوئى (اس حقيقت ہے) انكار كرے (اور اس مقام كى پاكى و فضيات كا عتراف نہ كرے) تو يادر كھواللہ كى ذات تمام دنيا ہے بے نياز ہے (وہ اپنے كاموں کے لئے سى فرداور قوم كا مختاج نہيں!)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لَلْنَاسِ وَأَمْنًا لَ وَاتَّخِذُواْ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصلِّى ط وعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرًا بَيْتِي لِلطَّاثِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ • وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَآرِزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ الشَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ عِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ الْمُصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ • وَبَعْ لَيْهُمْ الْقُواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ • وَبَعْ الْعَلِيْمُ مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْهِمْ آيَاتِك أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ • وَالْحِكْمَة وَيُزَكِيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ • وَالْحِكْمَة وَيُزَكِيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ • وَالْحِكْمَة وَيُزَكِيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

(ابھرہ ناہ)

اور پھر دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے (مکہ کے )اس گھر کو (لیعنی خانۂ کعبہ کو) انسانوں کی گرد آوری کا مر کز اور امن و حرکت کا مقام تھہر ادیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ (ہمیشہ کے لئے) نماز کی جگہ بنائی جائے اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اسے طواف کرنے والوں عبادت کیلئے تھہر نے والوں اور رکوع و جود کرنے والوں کے لئے (ہمیشہ) پاک رکھنا (اور ظلم و معصیت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا!) اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم العظم نے خدا کے حضور دعاما تگی تھی۔ ''اب پر وردگار! اس جگہ کو (جود نیا کی آباد سر زمینوں سے دور اور سر سبزی و شادا بی حضور دعاما تگی تھی۔ ''اب پر وردگار! اس جگہ کو (جود نیا کی آباد سر زمینوں سے دور اور سر سبزی و شادا بی سے ایک قلم محروم ہے) امن وامان کا یک آباد شہر بنادے ، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ یہاں کے لئے والوں میں جولوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں ان کے رزق کیلئے ہم طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے! اس پر ارشاد الٰہی ہوا تھا کہ (تہباری دعا قبول کی گئی اور یہاں کے باشندوں میں کی پیداوار مہیا ہو جائے! اس پر ارشاد الٰہی ہوا تھا کہ (تہباری دعا قبول کی گئی اور یہاں کے باشندوں میں کی پیداوار مہیا ہو جائے! اس پر ارشاد الٰہی ہوا تھا کہ (تہباری دعا قبول کی گئی اور یہاں کے باشندوں میں

ے) جو گونگ آخر کا شیوہ افتیار کرے گا، سوا ہے جس ہم (سر و سامان رزق ہے) فا کمہ اٹھانے ویں گے۔
البتہ یہ فا ندہ افخانا بہت تھوڑا ہوگا کیوں کہ بلآ خرا ہے (پاداش عمل میں) چارہ ناچار دوز خ میں جانا ہے اور
(جو بد بخت نعت کی راہ چھوڑ کر عذاب گی راہ افتیار کرلے تو گیا ہی بر کاس کی راہ ہے اور) کیا ہی برااس کا شرکانا ہے! اور (پھر ویکھووہ کیسا عظیم الشان اور افقاب انگیز وقت تھا) جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیاد چن ربا تھا اور اسلمیل بھی اس کے ساتھ شرکیہ تھا(ان کے ہاتھ تو پھر چن رہے تھے، اور دل و زبان پر یہ دعا طاری تھی!) ''اب پر وردگار! (ہم تیر ب وعاجز بندے تیر بے مقد س نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہ بیں) ہمارایہ عمل تیر بے حضور قبول ہو! بلا شبہ تو ہی ہے وہ عادال کو سنے والا اور (مصالح عالم کا) جانے علیم کا، ہماری نسل میں ہے بھی ایک ایک امت پیدا کر دے جو تیر بی حکموں کی فرمانبر دار) ہو جانمیں اور ہماری نسل میں ہے بھی ایک ایک امت پیدا کر دے جو تیر بی حکموں کی فرمانبر دار) ہو جانمیں اور ہماری نسل میں ہے بھی ایک ایک امت پیدا کر دے جو تیر بی حکموں کی فرمانبر دار ہو! خدایا ہماری عبادت کے (سیح) طور طریقے بتادے، اور ہماری قصورول سے محمور کی فرمانبر دار ہو! خدایا ہماری عباد تیر کی استہ در گزر کر بلا شبہ تیری ہی دورہ تیر کی تیز ایک رسول معبوث نہیں بیر وہ در گرز بلا شبہ تیری ہی تیر اایک رسول معبوث نہیں ہیں ہو جو انہی میں ہے وہ وہ تیری آئی تیتیں پڑھ کرلوگوں کو سائے کتاب اور حکمت کی انجیں تعلیم دے اورا پی سے بی عالیہ ہے۔ "

تھسی چیز کو شریک نہ کراور میرایہ گھران لو گول کے لئے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں عباد ت میں سر کرم رہنے والے ہوں رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں!اور ) حکم دیا کہ ( ''لوگوں میں جج گا اعلان بکار دے ،او گ تیرے یا س د نیا تی تمام د ور دراز راہوں سے آیا کریں گے پاپیادہ ،اور ہر طرع کی سواریوں پر جو (مشقت سفرے) تھکی ہوئی ہوں گی،وہ اس لئے آئیں گے کہ اپنے فائدہ یانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں اور ہم نے جویالتو جانوریائے ان کے لئے مہیا کرویتے ہیں ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کانام لیں پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤاور مجھو کے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر قربانی کے بعد وہ اینے جسم و لباس کا میل کچیل دور کر دیں (یعنی احرام اتار دیں) نیز اپنی نذر پوری کریں اور اس خانہ ٌ قدیم (یعنی خانهٔ کعبہ ) کے گرد پھیرے پھر لیں۔ " تو دیکھو ( حج کی ) بات یوں ہو ٹی اور جو کوئی اللہ کی تھبر اتی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے ، تواس کے لئے اس کے پرورد گار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے اور (اوریہ بات بھی یاد رکھو کہ )ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا تھم قر آن میں شادیا گیاہے تمام چاریائے تمہارے لئے حلال کئے گئے ہیں اپس حیاہ کہ بتوں کی ناپا کی سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے ہے، صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو،اس کے ساتھ کمی کو شریک نہ کرو، جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھبرایا تواس کا حال ایسا سمجھو، جیسے بلندی ہے اجانک نیچے گریڑا، چیز اس طرح گرے گی اے یا تو کوئی پر ندا چک لے گایا ہوا کا حجو نکاکسی دور دراز گوشہ میں لے جاگر بھینک دے گا! (حقیقت حال) یہ ہے، پس(یاد رکھو) جس کسی نے اللہ کی نشانیوں كى عظمت مانى تواس نے الى بات مائى جو فى الحقيقت دلول كى ير جيز گارى كى باتول ميں سے بوان (حاریایوں) میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لئے طرح طرح کے) فائدے ہیں۔(پھر اس خانۂ قدیم تک پہنچاکران کی قربانی کرنی ہے)

وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنُ شَعَاَئِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعُتَرَ ط كَذٰلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ لَنُ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دَمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُوٰي مِنْكُمْ كَذْلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ (الحج عه)

اور (و کیھو) قربانی کے بیداونٹ ( جنھیں دور دور ہے نئے ۔ ستنے پر یاجا تا ہے ( تو ہم نے اسے ان چیزوں میں سے تھبر ادیا ہے جو تمہارے لئے اللہ کی (عیاد ت ن ) شانیوں میں سے میں اس میں تمہارے لئے بہتری کی بات ہے پس چاہیے کہ انھیں قطار در قطار ذیج کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو پھر جب وہ کس پہلو پر کر پڑیں بعنی ذبح ہو جائیں ہو جائیں) تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤاور فقیروں اور زائزوں کو بھی کھلاؤ،اس طرح ہم نےان جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کردیا تا کہ (احسان البی کے )شکر گذار ہو! یادر کھواللہ تک ان قربانیوں کانہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون ،اس کے حضور جو پچھ پہنچ سکتا ہے وہ ا تو صرف تمہارا تقویٰ ہے( بعنی تمہارے دل کی نیکی ہے )ان جانوروں کواس طرح تمہارے لئے مسخر کر

دیا کہ اللہ گیر ہنمانی پراسکے شکر گذار ہواور اس کے نام کی بڑائی کا آوازہ بلند کرو،اور نیک کر داروں کیلئے (قبولیت حق کی)خوشخبری ہے۔

# الشمعيل الطيفي كي اولاد

استعیل کے ساتھ نہیں آتا،البتہ تورات نے ان عزیزیااحادیث نبوی میں تفصیل کے ساتھ نہیں آتا،البتہ تورات نے ان کے ناموں کا علیحدہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تورات کے قول کے مطابق استعیل کے بارہ لڑکے تھے جو بارہ سر دار کہلائے اور عرب کے مستقل قبائل کے جد قبیلہ ہے اور ایک لڑکی تھی جس کانام بشامہ یا محلاۃ تھا۔

اور ابرامام کے بیٹے اسمعیل کا جسے سری کی لونڈی مصری ہاجرہ ابراہیم کیلئے جنی تھی یہ نسب نامہ ہے اسمعیل کا پہلو اور نسبوں کی فہرست کے اسمعیل کا پہلو اور نسبوں کی فہرست کے اسمعیل کا پہلو تھا نبایوت، قید ار، ادبئیل، ہشام، مشماع، رومہ، منشا، عدار، تیا، یطور، نافیش، قید ما، یہ اسمعیل کے بھا نبایوت، قید ار، ادبئیل، ہشام، مشماع، رومہ، منشا، عدار، تیا، یطور، نافیش، قید ما، یہ اسمعیل کے بھے بیں، اور ان کے نام ان کی بستیوں اور قلعوں میں یہ بیں اور بیا بی امتوں کے بارہ کیس تھے۔ بیٹے بیں، اور ان کے نام ان کی بستیوں اور قلعوں میں یہ بیں اور بیا بی امتوں کے بارہ کیس تھے۔

ان میں دوبڑے بیٹے نابت یانبایوت اور قیدار بہت مشہور ہیں اور ان کاذکر تورات میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے اور عرب مور خین بھی ان کی تفصیلات پرروشنی ڈالتے ہیں، یہی وہ نابت ہیں جن کی نسل اصحاب الحجر کہلائی اور قید ارکی نسل اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئی ان کے علاوہ دوسرے بھائیوں اور ان کے خاندانوں کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔

# قرآن عزيزمين حضرت اسمعيل كاتذكره

حضرت استعمیل المحیق کاؤکر قر آن عزیز میں متعدد بار ہواہے،ان میں ہے ایک جگہ صرف اوصاف مذکور خبیں ہے، یہ ''فرزع عظیم''والی آیت ہے اور دومقام پراس بشارت کے موقع پر ذکر آیا جس میں ابراہیم اللہ کی یہ کاولاد کی بشارت دی گئی ہے اور سور ہم میں ان کانام لے کران کے اوصاف جمیلہ کاؤکر کیا گیاہے،

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥ (مربع؛)

اوریاد کر کتاب میں اسلمعیل کاذ کر تھاوہ وعدہ کا سچااور تھار سول نبی اور تھم کر تا تھاا پنے اہل کو نماز کااورز کو ہ کااور تھاوہ اینے بیرور دگار کے نزدیک پیندیدہ۔

# حضرت استغيل كي وفات

حضرت اسمعیل و تب ایک سوچھتیس ۳ ساسال کی ہوئی توان کا انتقال ہو گیااس و قت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کاسلسلہ بہت تھیل گیاتھاجو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلی۔

تورات ایک موقع پراشارہ کرتی ہے کہ حضرت استعمال النہ کی قبر فلسطین ہی میں ہے آور یہیں ان کی وفات ہوئی اور عرب مور خیین کہتے ہیں کہ وہاوران کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔ وفات ہوئی اور عرب مور خیین کہتے ہیں کہ وہاوران کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔ (ہری طہری جدد)

# حضرت المحق العلية

حضرت ابر ہیم ﷺ کی عمر سوسال کی ہوئی تواللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی کہ سارہ کے بطن سے بھی تیرے ایک بیٹاہو گااس کانام اسخق ر کھنا۔

اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ تیری جوروسری جو ہے اس کو سری مت کہا کر بلکہ اس کانام سارہ ہے اور میں اسے برکت دوں گا کہ وہ میں اسے برکت دوں گا کہ دو قوموں کی ماں ہوگی، اور ملکوں کے بادشاہ اس سے بیدا ہوں گئے تب ابراہام منہ کے بل گرااور ہنس کے ول میں کہا کہ کیا سوہرس کے مرد کے بیٹا بیدا ہو گا اور سارہ ننانوے برس کی ہے بیٹا جنے گی ؟اورابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش کہ اسمنعیل تیرے حضور جیتارہے تب خدانے کہا کہ ہے شک تیری جوروسرہ تیرے کے خدانے کہا کہ ہے شک تیری جوروسرہ تیرے لئے بیٹا جنے گی تواس کانام المحق رکھنا۔"

(باہے اتب ۱۹۵۵)

اور قرآن عزیز میں ہے۔

وَلَقَدُ حَاءَتُ رُسُلُنا الْهِرَاهِيْمَ بِالْبُشْرِى قَالُوا سَلَامًا طَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءً وَ وَامْرَأَتُهُ فَالُوا سَلَامًا فَالُ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَعِمُ حَاءً بِعِجُلِ حَنِيْدِ • فَلَمَّا رَاكَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُو جَسَ مِنْهُمْ خَيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ • وَامْرَأَتُهُ قَالُومَةٌ فَضَحِكَتْ خَيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ • وَامْرَأَتُهُ قَالُوا لَا تَعْجَبِيْنَ مِنْ أَمْرِ فَبَتُونَ فَالَوا اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ • قَالُوا أَتَعْجَبِيْنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ • وَالْمَا اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ • (حرومود) اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ • (حرومود) اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ • (حرومود) اللَّهُ وَلَى اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ • (حرومود) اللَّهُ وَلَى اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ وَلَى اللَّهِ وَبَرَكَ اللَّهِ وَبَرَكَ اللَّهُ وَلَو اللَهُ اللَّهُ وَلَى اللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالَةُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ال

فَأُوْجُسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ط قَالُوا لَا تَحَفَ ط وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ ٥ فَأَقْبَلَتِ

الْمُرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُورٌ عَقِيْمٌ ٥ قَالُوا كَالَكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ٥

پس محسوس کیا(ابراہیم نے)ان سے خوف وہ (فرشتے کہنے گلے خوف نہ گھااور بشارت دی اس ٹوا میک تبجھ دار لڑ کے گی، پس آئی بی بی (سارہ)ا براہیم کی سخت ہے چینی کا ظہار کرتی ہوئی پھر پہیٹ لیااس نے اپنا منہ اور کہنے گلی ہانجھ بڑھیا(اور بچے )فرشتوں نے کہاتیر ہے پرور دگار نے یہی کہاہے،اییا ہی ہوگاوہ داناہے حکمت والا۔

قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ • قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُونَ بِعُلَامٍ عَلَيْمٍ • قَالَ أَبَشَرُ تُمُونِنِيْ عَلَى أَنْ مَسَنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبشَرُونَ • قَالُواْ بَشَرْنَاكَ بِالْحَقِ فَلَا أَبَشَرُ تُمُونِنِيْ عَلَى أَنْ مَسَنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبشَرُونَ • قَالُواْ بَشَرْنَاكَ بِالْحَقِ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقَالِطِيْنَ • قَالَ وَمَنْ يَقَنْطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٌ إِلَّا الضَّالُونَ • والحرى الراجيم في كَبابِمُ فَى كَبابِمُ فَي كَبابِمُ فَي كَبابِمُ فَي كَبابِمُ فَي كَبابِمُ مَنْ وَالْمَا فَي كَبابِمُ مَعْ وَالْمَا مِنْ اللّهُ وَمَن اللّهُ مِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ مَن اللّهُ وَمَن اللّهُ مَعْ وَاللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَي اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا مَن اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا مُعْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

10

جب حضرت المحلّق آٹھ دن کے ہوئے تو حضرت ابر ہیم لیے نے ان کی ختنہ کرا دیں اور ابراہام نے جیسا کہ خدانے اسے حکم دیاتھاا پنے بیٹے انتحاق کاجب وہ آٹھ دن کا ہوا ختنہ کیا۔ (قریت ہابا ہوں ۔)

ا تحق اصل تلفظ کے اعتبار سے یصحق ہے یہ عبرانی لفظ ہے جس کا عربی ترجمہ یضحك (بنستا ہے) ہو تا .

خدا کے فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم اللیہ گوسو برس اور حضرت سارہ کو نوے سال کے سن میں بیٹا ہونے کی بشارت دی تھی تو حضرت ابراہیم اللیہ نے اچنجا سمجھا تھااور حضرت سارہ کو بھی بیہ سن کر بنتی آگئی تھی اس کئے بیہ نام رکھا گیا کہ ان کی پیدائش حضرت سارہ کی مسرت و شاد مانی کا بیدائش حضرت سارہ کی مسرت و شاد مانی کا باعث بوئی۔

عربی قائدہ سے بیضحق مضارع کا صیغہ ہے اہل عرب کا ہمیشہ سے ہی ہیہ وستور رہاہے کہ وہ مضارع کے صیغوں کو بھی بطور نام کے استعمال کرتے ہیں چنانچے بعرب بسلان جیسے نام عرب میں معروف ومشہور ہیں۔

# المحق الطبيعة كى شاوى

قر آن عزیز میں اس کے متعلق کوئی ذکر شہیں ہے البتہ تورات میں اس سلسلہ میں ایک طویل قصہ مذرّور ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابراہیم اللیہ نے اپنے خانہ زاد البعر زدمشقی سے فرمایا کہ میں بیہ طے کر چکا ہوں کہ اتحق کی شادی فلسطین کے ان گنعانی خاندانوں میں ہم گرنہ کروں گا بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ اپنے خاندان اور باپ دادا کی نسل میں اس کار شتہ کروں اس لئے تو سازو سامان لے سر جااور فدان آرام میں میر سے جینچے بتو ٹیلین ناحور کو یہ پیغام دے کہ وہ اپنی بٹی کا نکائی اسمی سے کردے،اگروہ راضی ہو جائے تو اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں اسمی گو جائے تو اس سے بدا کرنا نہیں چا بتالہٰ ذالڑکی کو تیر سے ساتھ ر خصت کردے،الیع ز حضرت ابراہیم اللے کے حکم کے مطابق فورا آرام کوروانہ ہو گیاجب آبادی کے قریب پہنچا تواپنے اونٹ کو بھیایا تاکہ علامت معلوم کرے،الیع زنے جس جگہ اونٹ بٹھایا تھا،ای کے قریب حضرت ابراہیم اللے کے بھائی بتو ٹیل عالمت معلوم کرے،الیع زنے جس جگہ اونٹ بٹھایا تھا،ای کے قریب حضرت ابراہیم اللے کے بھائی بتو ٹیل کا خاندان آباد تھا۔ ابھی یہ اس میں مشغول تھا کہ سامنے ایک حسین لڑکی نظر آئی جو پانی کا گھڑا تھر کر مکان کو لئے جار بھی تھی۔

الیعر زنے اس سے پانی مانگالڑی نے اس کو بھی پانی پلایااور اس کے اونٹ کو بھی اور پھر حال دریافت کیا،الیعر ز نے بتو ئیل کا پینة دریافت کیا، لڑگ نے کہا کہ وہ میر ہے باپ ہیں اور الیعر زکو مہمان بنا کر لے گئی، مکان پر پہنچ کر اپنے بھائی لا بان کو اطلاع دی، لا بان نے الیعر زکی بیجد مدارات کی اور آمدکی وجہ دریافت کی،الیعر زنے حضر ت ابراہیم الطبیع کا پیغام سنایا۔لا بان کو اس پیغام ہے بے حد مسرت ہوئی اور اس نے بہت ساساز و سامان دے کراپی بہن رفقہ گوالیعر زکے ہمراہ رخصت کردیا۔

# حضرت انتحق كي اولا د

رفقہ سے حضرت انتخق اللہ کے تو اُم اور دولڑ کے علی التر تیب عیسواور یعقوب پیدا ہوئے اس وقت حضرت انتخق اللہ کی تقمی استحق اللہ عیسو کوزیادہ چاہتے تھے اور رفقہ یعقوب سے سے خضرت انتخق تھیں ، عیسو شکار کی تھااور بوڑھے مال باپ کو شکار کا گوشت لا کر دیتا تھااور یعقوب خیمہ ہی میں رہتا تھا۔

ایک روز میسو تھکاماندہ آیا یعقوب سے کہنے لگامیں ماندہ ہوں اور آج شکار بھی ہاتھ نہ آیا تواپنے کھانے مسور اور آج شکار بھی ہاتھ نہ آیا تواپنے کھانے مسور اور لیسی میں سے مجھے بھی بچھ دے یعقوب نے کہا کہ فلسطینیوں کا بید ستورہ کہ میراث بڑے کو ملتی ہے اس لئے باپ کاوارث تو ہو گااگر تواس حق سے دست بردار ہو جائے تومیں تجھ کو کھانا کھلاؤں گا، میسونے کہا مجھے اس میراث کی کوئی پرواہ نہیں تو ہی وارث ہو جانا تب یعقوب نے میسو کو کھانا کھلایا۔

ایک مرتبہ حضرت استحق اللہ نے (جبکہ بہت اوڑے اور ضعیف البصر ہوگئے تھے) یہ چاہا کہ میسو کو ہرکت دیں، اور اس سے کہا کہ جاشکار کر کے لا اور عمدہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کر، رفقہ نے یہ سانو ول سے چاہا کہ برکت یعقوب کو ملے فور آ یعقوب کو بلا کر کہا کہ جلدی عمدہ کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے بیجا اور دعاء ہرکت کا طالب ہو، یعقوب کو ملے نیم بتائے بغیر ایسانی کیا اور استحق سے دعاء برکت حاصل کرلی، جب عیسو آیا اور اس نے سب طالب ہو، یعقوب نورائے دی کہ وہ یہاں سے قصہ ساتو انتہائی نا گواری محسوس کی اور یعقوب سے کینہ رکھنے لگا۔ تب رفقہ نے یعقوب کورائے دی کہ وہ یہاں سے ماموں لئے باس پہنچا اور وہیں کچھ مدت گذاری اور یکے بعدد گرے لابان کی دونوں لڑکیوں لئے چلا جائے۔ یعقوب ماموں کے بیاں پہنچا اور وہیں کچھ مدت گذاری اور یکے بعدد گرے لابان کی دونوں لڑکیوں لئے اور راجیل سے شادی کرلی۔ (پیرٹے بوجہ مدید)

یے روایت اگر چہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت زیادہ نا قابل اعتماد ہوا وراس میں جواخلاقی زندگی پیش کی گئی ہے۔ وہ تورات کی دوسر کی محرف روایات کی طرح انبیاء اللہ اوران کے خاندان کے شایان شان بھی نہیں ہے مگر اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یعقوب اللیہ کی شادی ان کے ماموں کے یہاں ہوئی اور وہ ایک عرصہ تک ان کے پاس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یعقوب اللیہ کی شادی ان کے عاموں کے یہاں ہوئی اور وہ ایک عرصہ تک ان کے پاس سے اور عیسو بھاگ کرا ہے چچاا سمعیل اللیہ کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کی صاحبز ادی بشامہ یا باسمہ یا محلاۃ (جو بھی نام صحیح ہو) سے شادی کر کی اور ان کے علاوہ بھی شادیاں کیس ، اور اپنے خاندان کو لے کر سعیر (یا ساعیر) کو اپنا و طن بنالیا، اور یہاں ادوم کے نام سے مشہور ہوئے اور اس لئے ان کی نسل بنی ادوم کے نام سے مشہور ہوئی۔

# حضرت ابراتيم الطيع اورحق اليقين كي طلب

گذشتہ سطور میں چونکہ حضرت اسلمعیل اور حضرت اسلحق اللیں گاذکر آگیا تھا اس لئے ان سے متعلق واقعات کو تفصیل سے بیان کر وینا مناسب سمجھا گیا تاکہ واقعات کے تسلسل میں انتشار پیدانہ ہو، نیزیہ واقعات بھی در حقیقت حضرت ابراہیم اللیں ہی کی زندگی سے متعلق ہیں اس لئے ان کا تذکرہ بے محل نہیں ہے اب حضرت ابر ہیم سیعیں کے باقی حالات قابل توجہ ہیں۔

حضرت ابراہیم ﷺ کو حقائق اشیاء کی جبتجواور طلب کا طبعی ذوق تھا،اور وہ ہر شے کی حقیقت تک پہنچنے کی سعی کو اپنی کے دریعہ ذات واحد (اللہ جل جلالہ) کی ہستی اس کی وحدانیت اور اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا ملہ کے متعلق علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل کر سکیں۔

آزر، جمہوراور نمرود کے ساتھ مناظروں میں ان کے اس طبعی ذوق کا بخوبی پنة چلتا ہے۔ اس لئے حضرت ابراہیم اللہ نے "حیات بعد الممات" یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے کے متعلق خدائے تعالی ہے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایبا کرے گا؟ اللہ تعالی نے ابراہیم اللہ سے فرمایا اے ابراہیم اللہ پریفین وائیان نہیں رکھتے ؟ ابراہیم اللہ نے فوراً جواب دیا کیوں نہیں! میں بلا تو قف اس پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میرا یہ سوال ایمان ویقین کے خلاف اسلئے نہیں ہے کہ میں علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین اور حق الیقین ور حق الیقین ور حق الیقین کے ماتھ ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کی شکل کیا خواستگار ہوں۔ میری تمنا یہ ہے کہ تو مجھ کو آئھوں سے مشاہدہ کی طلب ہے تو چند پر نداو، اور ان کے مکڑے قلاب کو ایسانی کیا ہوگی، تب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھااگر تم کو اس کے مشاہدہ کی طلب ہے تو چند پر نداو، اور ان کے مکڑے قلاب کے ایسانی کیا ہوگر حضر ت ابراہیم اللہ نے ایسانی کیا ہوگر حضر ت ابراہیم اللہ نے بوئے ہوئے جائے۔ جو کر حضر ت ابراہیم اللہ کے پاس اڑتے ہوئے جائے۔ جو کر حضر ت ابراہیم اللہ کے پاس اڑتے ہوئے جائے۔ ایسانی کیا ہوگر حضر ت ابراہیم اللہ کے پاس اڑتے ہوئے جائے آئے۔ جو کر حضر ت ابراہیم اللہ کے پاس اڑتے ہوئے جائے۔ اس کے ور حضر ت ابراہیم اللہ کے پاس اڑتے ہوئے جائے۔ اس کے اجزاء علیحدہ علیحدہ کو کر فور آئی پی شکل پر آگے اور زندہ ہوگر حضر ت ابراہیم اللہ کے پاس اڑتے ہوئے جائے۔

سور و بقرہ میں اس واقعہ کواس معجز انہ بلاغت کے ساتھ بیان کیا گیاہے:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَلَى قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَللي

وَلَكِنْ لِيُطْمَئِنَ قَلْبِيْ طَ قَالَ فَحُدُ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَل عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ ٥ (البقره ج٣٥)

(یاد کر)جب ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار! مجھے دکھلاتو کس طرح مردوں کوزندہ کردیگا کہا کیاتو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا کیوں نہیں لیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں، کہا پس چار پر ندلے پھر ان کواپے ساتھ مانوس کر پھر رکھ دے ہر ہر پہاڑ پران کے جزء جزء ڈال کر پھر ان کو بلاوہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے اور تو جان بے شک اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا۔

پہلف صالحین ہے ان آیات کی تفسیر یہی ثابت ہے اور بعض روایات حدیثی بھی اس کی تائید کرتی ہیں ،اس
لئے جن حضرات نے اس مسئلہ کی غرابت کے پیش نظران آیات میں طرح طرح کی تاویلات کر کے دوراز کار
با تیں بیان کی ہیں وہ نا قابل التفات ہیں ہم اس ہے قبل واضح کر چکے ہیں کہ جس طرح یہ راہ غلط ہے کہ ہر موقعہ پر
اچھوں اور مجوبہ کاریوں کی داستاں سر ائی ہواور رطب دیابس روایات کے اعتماد پر ہے اصل باتوں پر یقین کیاجائے
اسی طرح یہ بھی گمر ابھی کی راہ ہے کہ انبیاء ہے متعلق جن خوارق عادات (معجزات) کاذکر نصوص قر آئی
اور صحیح روایات ہے معلوم ہو جائے ان کا بھی اس لئے انکار کیاجائے یاباطل تاویلات گھڑی جائیں کہ مدعیان عقل
و فلے فہ (مادیین) ہمارے اس یقین و علم پر مصلحاکریں گے اور اس کا فداق اڑائیں گے۔

### ني تطوره

حضرت ابراہیم علیہ نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے علاوہ ایک اور شادی کی تھی ان بی بی کانام قطورہ تھا، ان کے بطن سے ابراہیم کے چھر(1) بیٹے پیدا ہوئے۔

اور ابرا جیم علی نے ایک اور جورو کی جسکانام قتورہ تھا، اور اس سے زمر ان یقسان مدان، مدیان، شباق اور شوحا پیدا جوئے اور یقسان سے صبااور دوان پیدا ہوئے اور ان کے فرز نداسوری اور لطّوی اور لوی تھے اور مدیان کے فرز ندعفیفہ ،غفر، خیوک، ابیداع اور دعاتھے ، یہ سب بی قطورہ تھے۔ (پیائٹ، ۲۵۔ آیت اے ۴)

مدین یامدیان "کی نسل نے اپنی آبادی اپنے باپ کے نام پرمدین کے نام ہے بسائی اور بید اصحاب مدین کہلائے،
اور حضرت ابراہیم ﷺ کے پوتے ودان کی نسل اصحاب الایکد کے نام سے مشہور ہوئی یہی اصحاب مدین اور
اصحاب الایکد کے نام سے مشہور ہوئی یہی اصحاب مدین اور اصحاب الایکد دو قومیس ہیں جن میں ہدایت و سعادت کی
پیغا مبری کے لئے حضرت شعیب ﷺ کا ظہور ہوا۔ یہ قادہ کی روایت اور بعض مور خین حاضر کی تحقیق ہے اس
کے خلاف حافظ ابن کثیر اصحاب مدین وایکہ کو ایک ہی تشلیم کرتے ہیں اور یہی تحقیق رائج ہے، تفصیل حضرت
شعیب ﷺ کے واقعہ میں آئے گی۔

www.Momeen.blogspot.com

# حضرت لوط العلية

#### لوطوا يراثيم الفيص

سفحات گذشتہ میں ذکر آچکا ہے کہ حضرت لوط عصص حضرت ابراہیم سے برادر زادہ ہیں،ان کے والد کانام ہاران تھا، حضرت لوط الصلا کا بچپن حضرت ابراہیم سے ہی کے زیر سابیہ گذرا اوران کی نیشونما حضرت ابر ہیم ہے کی ہی آغوش تربیت کی زمین منت تھی۔

ای لئے وہ اور حضرت سارہ" ملت ابراہیمی" کے پہلے مسلم اور "السابقون الاولون "میں داخل ہیں۔

فَامَنَ لَهُ لُوْطٌ وَقَالَ إِنِّيْ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّيْ پس ایمان لایالوط ابراہیم (کے دین) پر اور کہا میں جمرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی جانب۔

یہ اوران کی بی بی حضرت ابراہیم 🥮 کی ہجر توں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور جب حضرت ابراہیم 🚈 مصر میں تھے تواس وقت بھی ہیہ ہم سفر تھے۔

تورات میں ہے کہ مصر کے قیام میں چونکہ دونوں کے پاس کافی سازوسامان تھااور مویشیوں کے بڑے بڑے رہے رہوڑ تھے اس لئے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے در میان بہت زیادہ تشکش رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم اللہ کے چرواہوں اور حضرت لوط اللہ کے چرواہوں کی خواہش ہوتی کہ اس چراگاہ اور سبز ہ زار سے پہلے ہمارے ربوڑ فائدہ اٹھائیں اور حضرت لوط اللہ کے چرواہوں کی خواہش ہوتی کہ اول ہماراحق سمجھا جائے، حضرت ابراہیم اللہ نے اس صورت حال کا اندازہ کرکے حضرت لوط اللہ سے مشورہ کیا، اور دونوں کی صلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محب ہجرت کرکے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور عامورہ چلے جائمیں اور وہاں رہ کردین حنیف کی تبلیغ کرتے اور حضرت ابراہیم اللہ کی رسالت کا پیغام حق ساتے رہیں اور حضرت ابراہیم اللہ کی تعلیم و تبلیغ کو سر بلند کریں۔

#### سروم

ار دن کی وہ جانب جہاں آج بحر میت یا بحر لوط واقع ہے یہی وہ جگہ ہے جس میں سدوم اور عامورہ کی بستیاں آباد تھیں ،اسکے قریب بسنے والوں کا بیاع قاد ہے کہ پہلے بیہ تمام حصہ جواب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانہ میں خشک زمین

ا: آیة مساحی الی در میں وطنی اور روحانی دونوں قتم کی ججر تیں مراد میں، حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے استھ خدا کے دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسر می جگہ منتقل ہوناوطنی ججرت ہے اور باپ دادا کے قدیم مذہب (مظاہر پر تی) کو۔ حجوز کر ملت صنفی کواختیار کرلیناروحانی ججرت ہے۔ تھی اور اس پر شہر آباد ہتھے، سدوم دعا مورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شروع سے سمندر نہیں تھا بلکہ جب قوم اوط پر عذاب آیادراس مر زمین کا تختہ الٹ دیا گیااور سخت زلز لے اور بھونچال آئے تب یہ زمین تقریبا چار سو میٹر سمندر سے بنچے چلی گئی اور پائی انجر آیا، اس کئام بحر میت اور بحر لوط ہے۔ (بعانی جدہ سے ۱۵)

یہ سمجھے ہو یا غلط بہر حال یہ مسئلہ حقیقت رکھتاہے کہ اسی بحر میت کے ساحل پروہ حادثہ رو نما ہواجو قوم لوط کے عذاب سے موسوم ہے اور جو گذشتہ وو سال کی اثری شخصی نے بحر میت کے ساحل پرلوط ہے گئی بستیوں کے عذاب شدہ آثار ہو یہ اگر شتہ وو سال کی اثری شخصی نے بحر میت کے ساحل پرلوط ہے گئی بستیوں کے بعض باد شدہ آثار ہو یہ اگر سے اس علم ویقین کے سامنے سر تشلیم خم کردیاہے جس کا اعلان ساڑھے تیم وسوسال قبل قر آن مزیز نے کردیا تھا۔

6000

اوط نے جب سدوم میں آگر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معصیوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان ،الحفظ ، دنیا کی کوئی برائی ایس نہیں تھی جوان میں موجود نہ ہواور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جوان میں موجود نہ ہواور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جوان میں پائی جاتی ہو ، دنیا کی سر کش ، متمر د ،اور بداخلاق و بداطوارا قوام کے دوسر سے عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی ، یعنی اپنی نفسیاتی خواجشات کو پورا کرنے کے لئے وہ عور تول کی بجائے امر دلڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا، یہی بد بخت قوم ہے جس نے اس نایا کہ عمل کی ایجاد کی ،اس عمل کا نام ''لواطت ''مشہور ہے۔

اوراس ہے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہا پنیاس بد کر داری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، اور علی الاعلان فخر ومباہات کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔

ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ وَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ الْعَالَمِيْنَ وَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مَّنَ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مَنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مَنْ دُوْنَ وَ السَّامِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الل

اور (یاد کرو)لوط کاواقعہ جب اس نے اپنی قوم ہے کہا گیاتم ایسے فخش کام میں مشغول ہو جس کو د نیامیں تم ہے پہلے کئی نے نہیں کیا۔ یہ کہ بلا شبہ تم عور توں کی بجائے اپنی شہوت کو مر دوں ہے پور می کرتے ہو یقیناتم حد سے گذر نے والے ہو۔

عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں عبرانی ادب کی ایک کتاب میں ان کی بعض بدا عمالیوں کا حال پڑھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی بیہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر ہے آنیوالے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نے اور احجیوتے انداز ہے لوٹ لیا کرتے تھے، چنانچہ ان کا پیہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر ہے آکر سدوم میں مقیم ہو تا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہے ہم شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھا تا اور لے کر چل دیتا اور سے رائی و پریشان ہو کر رہ جا تا اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو اس میں ہے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں و کھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو بیہ لے گیا تھا، اور ان لیے وں میں ہے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں و کھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو بیہ لے گیا تھا، اور

تمہاری یہ چیز موجود ہے، وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کولے کر کیا کروں گا جہاں میر اسارامال لٹ گیا وہاں یہ بھی سہی، جاتو ہی اپنے پاس رکھ، جب بیہ معاملہ ختم ہو جاتا تواب دوسر آ تااور وہ بھی ای طرح کوئی معمولی می چیز دکھا کروہی کہتا جو پہلے نے کہا تھااور سوداگر رنج وغم اور غصہ میں اس سے بھی پہلی بات اوٹا کر کہہ دیتا۔ ای طرح سب اس کامال ہضم کر جاتے اور سوداگر کولوٹ کھسوٹ کر بھگادیتے۔

ای کتاب میں یہ عجیب قصد بھی نقل کیا ہے کہ ابراہیم ﷺ اور سارہؓ نے ایک مرتبہ حضرت لوط کی عافیت و خیر معلوم کرنے کیلئے اپنے خانہ زادالیعر زدمشقی کوسدوم بھیجا، یہ جب بہتی کے قریب پہنچا تواجنبی سمجھ کرایک سدومی نے اس کے سریر پیتھر تھینچی ماراالیعر زکے سرسے خون جاری ہو گیا، تب آگے بڑھ کر سدومی کہنے لگا کہ میرے پھر گی وجہتے یہ تیر اسر سرخ ہوا ہے لہذا مجھے اس کا معاوضہ اداکر ،اور اس مطالبہ کے لئے تھینچتا ہوا سدوم کی مدالت میں لئے گیا جا کہ سریرت بھر اور کی سریرت کے بھر مارنے کی اجرت دینی کی عدالت میں لئے گیا جا کہ سرومی کو دید بنااور ایک پھر اٹھا کر حاکم کے سریردے مار ااور کہنے لگا کہ میرے پھر مارنے کی جواجرت ہے وہ تواس سدومی کو دید بنااور رہے کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔

یہ واقعات صحیح ہوں یاغلط لیکن ان سے بیہ روشنی ضرور پڑتی ہے کہ اہل سدوم اس قدر ظلم، فخش، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق وفجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانہ کی قوموں میں ان کی جانب اس قتم کے واقعات عام طور پر منسوب کئے جاتے تھے۔

# حضرت لوطاور تبليغ حق

ان حالات میں حضرت لوط ﷺ نے ان گوان کے بے حیائیوں اور خباشتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی،اور حسن خطابت،لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو علیارت کی زندگی کی رغبت دلائی،اور حسن خطابت،لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو علیے تھے ان کو سمجھایااور موعظت و نصیحت کی اور گذشتہ اقوام کی بداعمالیوں کے نتائج و ثمر ات بتاکر عبرت دلائی، مگران بد بختوں پر مطلق اثر نہ پڑابلکہ اس کا بیرالٹااثر ہواکہ کہنے لگے:

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا ۖ أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۗ ٥٠ (اعرافَ عَ)

لوط کی قوم کاجواباس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگےان(لوطاوراس کے خاندان)کواپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔

" بینک بے پاک لوگ بیں " قوم لوط کا بے مذاقیہ فقرہ تھا۔ گویا حضرت لوط اللہ اوران کے خاندان پر طنز کرتے اوران کو مختصال آئے تھے کہ بڑے پاکباز بیں ان کا ہماری بستی میں کیا کام یانا صح مشفق کی مربیانہ نصیحت سے غیظ و خضب میں آگر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیابیں اور وہ بڑے پاک باز بیں توان کا ہماری بستی سے کیا واسط ان کو بیہاں سے نکالو، حضرت لوط اسے نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا: تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا ہے کہ یہ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق لوٹ مار، اور ای قشم کی بداخلا قیاں بہت

برے اعمال ہیں، تم یہ سب کچھ کرتے ہواور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہواور شر مندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کاذکراس طرح سناتے ہو کہ گویایہ کار نمایاں ہیں جو تم نے انجام دیتے ہیں۔

أَتَنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ و تَقَطَّعُونَ السَّبِيْلَ و تَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكُرَ (عَبوت) التَّبَيْلَ و تَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكُرَ (عَبوت) اليَّبِيْلَ و تَأْتُونَ فِي الْمُنْكُرَ المُنْكُرَ (عَبوت) اليَّاتِم بِي وَهُ نَبِينِ بوكه تَم مر دول سے بدعم في كرتے، لوگول كي راه مارتے ہواورا في مجلسول بين اور اہل وعيال كرتے ہو۔ كي روبرو فواحش كرتے ہو۔

قوم نے اس نفیحت کو سنا توغم وغصہ ہے تلملاا تھیاور کہنے گلی:لوط!بس بیہ نفیحتیںاور عبر تیں ختم کراوراًلر بمارےان اعمال ہے تیر اخداناراض ہے تووہ عذاب لا کر د کھاجس کاذکر کرکے باربار ہم کوڈرا تاہےاوراًلر توواقعی اپنے قول میں سچاہے تو بمارا تیر افیصلہ ہو جانا ہی اب ضرور ک ہے۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُۥ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ٥ (عنكون ٢٠)

پس اس (لوط) کی قوم کاجواب اسکے سوائے کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تو ہمارے پاس اللہ کاعذاب لے آ،اگر توسیاج۔

#### حنرت ابراتهم الطيعة الارطا تكة الله

ادھریہ ہو رہا تھااور دومری جانب حضرت ابراہیم ہے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم ہے جنگل میں سیر کر رہے تھے انھوں نے دیکھا کہ تین اشخاص سامنے کھڑے ہیں حضرت ابراہیم ہو نہایت متواضع اور مہمال نواز تھے اور ہمیشہ ان کادستر خوان مہمانوں کے لئے وسیع تھا،اس لئے تینوں کودیکھ کروہ بیحد مسر ور ہوئے اور ان گوا ہے گھر لے گئے اور بچھڑا ذیج کرکے تکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش بید مسرور ہوئے کھانے سے انگار کیا ہے دیکھ کر حضرت ابراہیم المسلم نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہیں جو حسب و ستور کھانے سے انگار کررہے ہیں اور بچھ خائف ہوئے کہ آخریہ کون ہیں؟

مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم ﷺ کااضطراب دیکھا توان سے بنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں! ہم خدا کے فرشتے ہیںاور قوم لوط کی تباہی کیلئے بھیجے گئے ہیںاس لئے سدوم جارہے ہیں۔

جب حضرت ابراہیم اللہ کو اطمئان ہو گیا کہ یہ دسمن نہیں بیں بلکہ ملائکتہ اللہ بیں تواب ان کی رفت قلب، جذبہ ہمدردی اور محب و شفقت کی فراوانی غالب آئی اور انھوں نے قوم لوط اللہ کی جانب ہے جھرٹنا شروع کر دیاور فرمانے گئے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جارہ ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہواور وہ میر ابرادر زادہ بھی ہے، اور ملت حنیف کا پیرو بھی فرشتوں نے کہا: ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں مگر خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی مرکشی بد عملی، ہے حیائی اور فواحش پر اصر ارکی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی ، اور لوط فی بیوی قوم کی جمایت اور ان کی بدا عمالیوں اور بد عقید گیوں ہیں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذا بیائے گی۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوْطٍ ٥ إِنَّ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوْطٍ ٥ إِنَّ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوْطٍ ٥ إِنَّ الْبُرَاهِيْمُ أَعْرِضْ عَنْ لَهٰذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءً أَمْرُ الْبُرَاهِيْمُ أَعْرِضْ عَنْ لَهٰذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءً أَمْرُ وَرَاهِيْمَ أَعْرِضُ مَرْدُودٍ ٥ (سورة هود ع٧) وَرَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ٥ (سورة هود ع٧)

تچر جب ابراہیم ﷺ سے خوف جاتار ہااور اس کو ہماری بشارت (ولادت استحق) کی پہنچ گئی تووہ ہم سے قوم لوط کے متعلق جھگڑنے لگا، بے شک ابراہیم بر دبار عمخوار ، رحیم ہے ، اے ابراہیم!اس معاملہ میں نہ پڑ بلا شبہ تیرے رب کا حکم آچکا ہے اور بلا شبہ ان پر عذاب آنے والاہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا،

قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوا ۚ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِيْنَ۞ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ۞ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ۞

ابراہیم اللطا نے کہا"اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتو! تم کس لئے آئے ہو؟ا نھوں نے کہا"ہم مجرم قوم کی جانب سے حدے جانب بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پھروں کی بارش کریں یہ نشان کردیا گیاہے تیرے رب کی جانب سے حدے گذرنے والوں کیلئے۔

وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِيْنَ • قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوطًا ط قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنْنَجَيَنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ • (عنكوت عَهُ)

اور جب ہمارے فرشتے ،ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے کہنے لگے بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس (سدوم) قرید کے بسنے والوں کو بلا شبہ اس کے باشندے ظالم ہیں ابراہیم نے کہا کہ اس نستی میں تولوط ہے فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جوای بستی میں آباد ہیں ،ہم البتہ لوط کواور اس کے خاندان کو نجات ویں گے مگراس کی بی بی کو نہیں کہ وہ بھی بستی میں رہ جانے والوں کے ساتھ ہے۔

غرض حضرت لوط المستقی کے ابلاغ حق ،امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوااور وہ اپنی بداخلا قیوں پر اسی طرح قائم رہی حضرت لوط العظمی نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم ہی بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور صراط متنقیم کی دعوت و پیغام کیلئے تمہارے ساتھ حیران و سر گرداں ہوں کیا کہی میں نے تم ہے اس سعی و کو شش کا ثمر ہ طلب کیا، کیا کوئی اجرت مانگی کسی نذرو نیاز کا طالب ہوا؟ میرے پیش نظر تو تمہاری دینی و دئیوی سعادت و فلاح کے سوائے اور پچھ بھی نہیں ہے مگر تم ہو کہ مطلق توجہ نہیں کرتے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوْطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ۞ فَاتَقُوا اللَّهُ وَأَطِيْعُون ۞ وَمَا ۖ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ۞ فَاتَقُوا اللَّهُ وَأَطِيْعُون ۞ وَمَا ۖ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ

أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۞ (الشعراءع٩)

جھٹلاً یا قوم لوط نے نے پیغمبرول کو جب کہ کہاان کے بھائی لوط نے کیاتم نہیں ڈرتے ہے شک میں تمہارے لئے پیغامبر ہوں امانت والا پس اللہ سے ڈرواور میری پیروی کرواور میری پیروی کرواور میں تم سے (اس نصیحت پر)اجرت نہیں مانگتا، میر ااجراللہ رب العلمین کے سوائے کسی کے پاس نہیں ہے۔

گران کے تاریک دلوں پراس کینے کا بھی مطلق کچھ اثر نہ ہوااور وہ حضرت لوط ہے کو "اخراج" اور سنگساری کی دھمکیاں دیتے رہے، جب نوبت یہاں تک پینچی اور ان کی سید بختی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے بنائے ہوئے قانون جزا کا بقینی اور حتمی فیصلہ ہے بینی بد کرداریوں پر اصر ارکی سز ابر بادی و ہلاگت، غرض ملائکۃ اللہ حضرت ابراہیم سے کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط ہے کے یہاں مہمان ہوئے یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں سے، حضرت لوط سے نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھر اگئے اور ڈرے کہ بد نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے باک فرشتے ہیں۔

ابھی حضرت لوط کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے گئے کہ تم اس کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے گئے کہ تم ان کو جمارے حوالہ کرو، حضرت لوط کے بہت سمجھایا،اور کہا کیا تم میں کوئی بھی سلیم فطرت انسان "رجل رشید" نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے ؟ تم کیوں اس اعت میں گرفتار ہو،اور خواہشات نفس کے ایفاء کیلئے فطری طریق عمل کو جھوڑ کر اور حلال طریقہ سے عور توں کو رفیقہ کے دربے ہو،اے کاش میں "رکن شدید"کی زبر دست جمایت حاصل کر سکتا۔

حضرت لوط عصص کیاس پریشانی کود کھے کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہر می صور توں کود کھے کر گھبر ایئے نہیں ہم ملا نگ عذاب ہیں اور خدا کے قانون ''جزائے اعمال' کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں، آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا مگر آپ کی بیوی ان ہی ہے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور تمہاراسا تھے نہ دے گی۔

آخر عذاب البی کاوفت آپہنچاابتداء شب ہوئی تو ملا نگہ کے اشارہ پر حضرت لوط اپنے خاندان سمیت دوسر ک جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیااور راستہ ہی سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی، آخر شب ہوئی تو اول ایک ہمیت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہ و بالا کر دیااور پھر آبادی کا تختہ اوپر آٹھا کر الٹ دیا گیااور اوپر سے پھروں کی بارش نے ان کانام و نشان تک مٹادیااور وہی ہواجو گذشتہ قوم کی نافر مائی اور سرکشی کا نجام ہوچکا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوْطٍ الْمُرْسَلُوْنَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۞ قَالُوْا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۞ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُوْنَ ۞ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۞ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُوْنَ ۞ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

اور پھر جب ایسا ہوا کہ بھیجے ہوئے (فرضے) خاندان لوط کے پاس پہنچے توا نھوں نے کہاتم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہوا نھوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ ہم تمہارے پاس وہات لے کر آئے ہیں، جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے (لیمن بلاکت کے ظہور کی خبر جس کالوگوں کو یقین نہ تھا) ہمارانا ایک امر حق کے لئے ہے اور ہم اپنے بیان میں ہے ہیں پس چاہئے کہ بھی رات رہ اور اپنے گھروں کے لوگوں کو لے کر نگل جاؤاور ان اور ہم اپنے بیان میں ہے ہیں پس چاہئے کہ بھی رات رہ اور اپنے گھروں کے لوگوں کو لے کر نگل جاؤاور ان کی چھے قدم اٹھاؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی پیچھے مر کرنے دیا گھے جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے (اس طوف رٹ کئے چلے جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے (اس طوف رٹ کئے جائے ہوں کہ ایک تھی ہوئے کہ اور اس (اثناء میں ایسا ہوا کہ ) شہر کے لوگ باشند گان شہر کی بنج و بنیاد حجم ہوئے اکھڑ جانے والی ہے اور اس (اثناء میں ایسا ہوا کہ ) شہر کے لوگ باشند گان شہر کی بنج ہوئے کہا کہا گیا ہم نے تھے اس بات سے نہیں روگ ہوئے کہا گراہیا ہی ہے تو گھوریہ میر کی بیوں (اس جین کی طرف وہ ملتقت نہیں ہوتے تھے ) ان کی طرف مانت سے نہیں روگ جیس ایسا ہوں کہا گیا ہے کہا گیا ہم نے تھے اس بات سے نہیں (قبر کہا گری) ہیں مانے والے نہیں ان کی طرف مانت ہوں گیا تھیں ان کی طرف میں ہوئے تھے ) ان کی طرف مانت ہوں (تب مانے والے نہیں ) غرضیکہ سورج نگلے نگلے ایک ہوئات کی اور نے انہیں آلیا، پس بھی کے بھر وں کی ان پر بارش کی بلاشیہ اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے بڑی ہی نشانیاں ہیں ہو دور حقیقت کی کی بچوں رکھی کی بیا شبہ اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو (حقیقت کی کی بچوں رکھی کی ان پر بارش کی بلاشیہ اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو دور حقیقت کی کر بھروں رہی کی بات ہوں۔

وَلَمَّا جَاءَتُ وَسُلُنَا لُوطَّاسِيَءَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاوَقَالُ لَهُ اللَّهَ يَوْمُ اللَّهِ عَصِيْبُ ٥ وَجَاءُهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ قَالَ عَصِيْبُ ٥ وَجَاءُهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ قَالَ يَاقَوْمٍ لَمَوْلَا أَيْ بَنَاتِي هُنَ أَطُهْرُ لَكُمْ فَاتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُحْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مَا تَعْلَمُ رَجُلُ رَسِيْدٌ ٥ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ مِنْ حَقً وَإِنَّكَ مَنْ حَقً وَإِنَّكَ لَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقً وَإِنَّكَ لَمَا لَكُمْ فَوَةً أَوْ آوِيَ إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ ٥ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقً وَإِنَّكَ لَلْ اللّهُ مَا نُرِيْدُ ٥ قَالَ لَو أَنَ لِي بِكُمْ قُوّةً أَوْ آوِيَ إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ ٥ قَالُوا

بہعید و است (هوده ۱۰۱۱ مین ۱۰۷۰) اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہمارے فرستادے لوط کے پاس پنچے تؤوہ ان کے آنے سے خوش نہ ہوااور ان کی موجود گی نے اسے پریشان کر دیاوہ بولا آج اک دن تو بڑی مصیبت کادن ہے!اور اس کی قوم کے لوگ (اجنبیول کے

آنے کی خبر سن کر) دوڑتے ہوئے آئے وہ پہلے ہے برے کاموں کے عادی ہورہے تھے لوط نے کہا" لو گوا میہ میری بیٹیاں ہیں ( یعنی بستی کی عور تیں جنھیں وہ اپنی بیٹیوں کی جگہ سمجھتا تھااور جنھیں لو گوں نے چھوڑر کھا تھا)

یہ تمہارے لئے جائز اور پاک ہیں، پس (ان کی طرف ملتقت ہو، دوسر ی بات کا قصد نہ کرواور)اللہ ہے ڈرو میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے رسوانہ کرو کیاتم میں کوئی بھی بھلا آ دمی نہیں؟"ان لوگوں نے کہا" مجھے

میرے بہاوں سے معامد میں سے میں کوئی سروکار نہیں اور تواجھی طرح جانتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے معلوم ہو چکا ہے کہ تیری ان بیٹیوں ہے ہمیں کوئی سروکار نہیں اور تواجھی طرح جانتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے

ہیں "لوط نے کہا" کاش تمہارے مقابلہ کی مجھے طاقت ہوتی یا کوئی اور سہارا ہو تا جس کا آسرا بکڑ سکتا" ( بب)

مہمانوں نے کہا"اے لوط!ہم تیرے پر در دگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں (گھبرانے گی کوئی بات نہیں) یہ لوگ مجھی جھے پر قابونہ یا عکیں گے تو یوں کر کہ جبرات کاایک حصہ گذر جائے تواپنے گھرکے آ دمیوں کے ساتھ

یں بھر پر فابونہ ہا میں سے ویوں ہر نہ بب رائے ہا بیت محمد مدر جائے واپ سرے ہر یوں ہے ماتھ لیکر نگل چل اور تم میں ہے کوئی او ھرنہ دیکھے ( یعنی کسی بات کی فکرنہ کرے ) مگر ہاں تیری بیوی ( ساتھ دینے

والی نہیں، وہ بیچھے رہ جائے گی،اور) جو کچھ ان لو گول پر گذر تاہے وہ اس پر بھی گذرے گا،ان لو گول کے لئے

عذاب کا مقررہ وفت صبح کے آنے میں کچھ دیر نہیں" پھر جب ہماری (تھبرائی ہوئی) بات کاوفت آپہنچا تو

(اے پنیمبر!)ہم نے اس (بستی) کی تمام بلندیاں پستی میں بدل دیں (لیعنی بستی کوالٹ دیا)اور زمین کے برابر کر دیا)اوراس پر آگ میں کیے ہوئے پھر لگا تار برسائے ٹاکہ تیرے پرورد گار کے حضور (اس غرض سے) نشانی

ریا ہوں نے ہے، یہ (بستی)ان ظالموں سے ( یعنی اشر ار مکہ ہے ) کچھ دور نہیں ہے۔ (بیدا پی سیر وسیاحت میں کئے ہوئے تھے، یہ (بستی)ان ظالموں سے ( یعنی اشر ار مکہ ہے ) کچھ دور نہیں ہے۔ (بیدا پی سیر وسیاحت میں

وہاں سے گزرتے رہتے ہیں اور اگر جا ہیں تواس سے عبرت پکڑ سکتے ہیں)

فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَكُمُ أَجْمَعِيْنَ ٥ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِيْنَ ٥ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِيْنَ٥ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَآءً مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ

أَكُثْرُهُمْ مُثُوُّمِنِيْنَ ٥ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ٥ والنعاء ١٩٤٠

پھر بچادیا ہم نے اس کواور اس کے گھروالوں کو سب کو مگر ایک بڑھیارہ گئی رہنے والوں میں۔ پھر اٹھا مارا ہم نے ان دوسروں کواور برسایاان پر ایک برساؤ، سو کیا برا برساؤ تھاان ڈرائے ہوؤں کا البتہ اس بات میں نشانی ہے، اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے ماننے والے اور تیر ارب وہی ہے زبر دست رحم والا۔ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوْحٍ وَّامْرَأَةَ لُوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ ٥ (سورة النحريم ٢٤)

اللہ نے بتلائی ایک مثال منکروں کے واسطے عورت نوح کی اور عورت لوط کی گھر میں تھیں دونوں دو نیک بندوں کے جمارے نیک بندوں میں سے پھر انھوں نے ان سے خیانت کی پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے ہاتھ سے پچھ بھی اور تھم ہوا کہ چلی جاؤد وزخ میں جانے والوں کے ساتھ۔

JL

مسطورہ بالا آیات میں حضرت لوط اللہ کے یہ مقولے ندکور ہیں گاتا ہے گئی اطبولگی مسطورہ بالا آیات میں حضرت لوط اللہ نے قوم کی مزاحمت اور مہمانوں سے متعلق مطالبہ سے ننگ آگریہ فرمایا کہ ''تم ان مہمانوں سے تعریف نرواگر نفس کی فطری خواہش پوری گرنا جائے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں ، یہ تمہارے لئے پاک ہیں'' اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک باعصمت عصمت و باعزت انسان اور پھر وہ بھی نبی معصوم کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی باعصمت لڑکیوں کوایسے بے حیااور خبیث انسانوں کے سامنے پیش کرے؟ اس سوال کے حل میں علماء محققین نے مختلف جواب دیئے ہیں۔''

الش حضرت لوط الشیں نبی ہیں اور ہر ایک نبی اپنی قوم کاروحانی باپ ہو تا ہے قوم مسلمان ہو کر اسکی اطاعت گذار ثابت ہو ، یاانکار کر کے متمر دو منحرف دونوں صور توں میں وہ اسکی ''امت'' میں داخل ہے اگرچہ پہلی امت اجابت ہے اور دوسر می امت دعوت اور اسلئے تمام امت اسکی اولاد ہوتی ہے اور نبی اور رسول اسکاروحانی باپ۔

لہٰذا حضرت لوط عظمہ کامطلب بیہ تھا کہ بد بختو! تمہارے گھروں میں بیہ سب میری بیٹیال تمہاری رفیقۂ بات بیں اور تمہارے لئے حلال پھر تم ان کو چھوڑ کراس ملعون اور خبیث کام پراصر ار کرتے ہوا بیانہ کرو"العیاذ للّه" بیہ مقصد نہ تھا کہ وہانی صلبی لڑ کیاں ان کو پیش فرمار ہے تھے۔

تورات اور دیگر روایات سے بید معلوم ہو چکاہے کہ فرشتے جو حضرت ابراہیم کو "الحق" کی بشارت دے کر قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے تھے تین تھاس لئے بید ناممکن تھا کہ تین افراد کے لئے پوری بہتی خواہش مند ہو جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے بلکہ اصل بات بید تھی کہ اس قوم میں دوسر دار تھاور انھوں نے ہی لوط العی کے مہمانوں کا مطالبہ کیا تھا، باقی قوم اپنی اس عام بد کر داری کی وجہ سے ان کی حمایت میں جمع ہو گئی تھی اور چو نکہ حضرت لوط کی دو بیٹیاں کنواری موجود تھیں اس لئے انھوں نے ان دونوں سر داروں کو سمجھایا کہ تم اپنی ضبیث و شنیع مطالبہ سے باز آ جاؤ،اور میں اس کے لئے تیار ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں کا نکاح تم سے کر دوں گر انھوں نے صاف انکار کر دیااور کہنے لگے، لوط! کچھے معلوم کہ جم عور توں کی جانب رغبت نہیں رکھتے۔

ے حضرت لوط ﷺ نے ہے۔ شک اپنی بیٹیوں ہی کے متعلق میہ جملہ فرمایاتھا مگراسکی حیثیت اس بزرگ کے متعلق میہ جملہ فرمایاتھا مگراسکی حیثیت اس بزرگ کے مقولہ کی طرح ہے جو کسی گوناحق پٹتا ہوا دیکھ کر خالم مارنے والے سے یہ کہے کہ اسکونہ مار اسکے عوض مجھ کو مار لے ، حالا نکہ وہ خوب جانتا ہے کہ وہ بھی ایسی جرائت نہیں کر سکے گا کیوں کہ وہ اس کا حجیو ٹاسے یا اتحت۔

" پئی جس طرح اس شخص کا مقصد مار نے والے گو عاراور شرم دلانا ہو تا ہے اسی طرح حضرت اوط \_\_\_\_\_ نے ان گوشر م اور عار دلانے اور اس فتیجے فعل پر ذلیل اور نادم کرنے کے لئے بیہ جملہ فر مایااور ان کو بیہ یقین تھا کہ نہ بیہ بد بخت اس طرف راغب ہول گے اور نہ وہ عملاالیہا کریں گے۔

امام رازی، اصفہائی اور ابوسعودا ہی توجیہ کو پیند فرماتے ہیں اور عبد الوہاب نجار مصری کی جمی یہی رائے ہے گر میرے نزدیک پہلی توجیہ زیادہ صحیح اور قابل قبول ہے اور علامہ عبد الوہاب کا اس کے متعلق یہ گہنا صحیح شہیں ہے کہ "یہ قول اس کے گئر ورہے کہ یہ آس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط النظامی ان کا فرعور تول کے باپ تشکیم کئے جائیں"اس لئے کہ ہم شروع جواب ہی میں تصریح کر چکے ہیں کہی" نبی معصوم "اپنی اس تمام امت کا روحانی باپ ہو تاہے جس کی جانب اس گومبعوث کیا گیا ہے یہ جدابات ہے کہ امت اجابت اسکی عطا کردہ سعادت و فلاح ہے متغیر ہوتی ہے اور امت دعوت اس سے محروم رہتی ہے، نیز آج بھی یہ دستور ہے کہ کافر ومسلم کے امتیاز کے اخیر بڑے اور امت دعوت کو این بٹیاں کہا کرتے ہیں۔

حضرت اوط الطير نے جب بید دیکھا کہ قوم انگے مہمانوں گیساتھ بداخلاقی پر تلی ہوئی ہے اور کسی طرح ان
پیمار دلانے کااثر ہو تا ہے نہ حیاءومروت اور اخلاق وانسانیت کے نام پر اپیل کا تب پر بیثان خاطر ہو کر فرمایا؛

قَالٌ لَوْ أَنَّ لِي مِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي ۚ إِلَى رُكُنٍ شَدِيْدٍ • كَالَّ مِرَكُنْ شَدِيْدٍ • كَالْ مِركُنْ شَدِيْدٍ • كَالْ مِيرِ لِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

اس" رکن شدید" ہے گیامراد ہے، گیا حضرت لوط اللہ "العیاذ باللہ" خدا کی قدرت پر مجروب نہیں رکھتے تھے جو کسی" رکن شدید" کی پناہ کے طالب تھے؟

اس مشکل کاحل بخاری کی روایت نے بخو بی کر دیا ہے اس روایت میں ہے کہ رسول اکر م مے نے ار شاد فرمایا:

يغفر الله للوط ان كان لياوي الي ركن شديد، وهو ربه و خالقه المراحديد)

الله تعالی لوط کی سخشش کرے (که وہ اس درجہ پریشان کئے گئے) که رئن شدید کی پناہ کے طلب ہوئے اور ان کیلئے رکن شدیدان کا پرورد گاراوران کاخالق ہے۔

تفییر کی بعض کتابوں میں مذکورہے کہ ''رگن شدید'' میں رگن ہے مراہ خاندان ہے۔ حضرت لوط ﷺ نے سدوم کے باشندوں کی بے مروتی اور وحشت کو محسوس کیا تو بہ تقاضائے بشریت فرمایا، کاش کہ میں خاندان والوں ہے وابسۃ ہو تا تو بہ بریشانی نہ ہوتی، چنانچہ اس کے بعد حق تعالی نے انبیا، ورسل کوانکے اپنے خاندان اور برادری ہی میں مبعوث کیا، مگریہ تو جیہ منبوط نہیں ہے اور اپنا ندر کافی سقم رکھتی ہے۔اسکئے صبحے تو جیہ وہی ہے جو تصبحے بخاری میں خود ذات اقد س ﷺ ہے منقول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط ﷺ خدا کو بھول کر تسی اور قوت کی پناہ کے طالب نہ تھے بلکہ وہ اس درجہ قابل رقم حالت میں تھے کہ اس وقت ان کی یہ تمنا ہوئی کاش کہ اللہ تعالی مجھے ایسی قوت عطاکر تاکہ میں اس وقت ان میں اس وقت ان کی مدد کی اور ان سب بد بختوں کو ان کی خباشت کا مزہ چکھا سکتا اور "رکن شدید" یعنی اس کے پروردگار نے آخر ان کی مدد کی اور ان پر فرشتوں نے اپناراز ظاہر کردیا اور ان کو تسلی اور اطمینان بخشاکہ آپ پریشان نہ ہوں تھوڑا ہی وقت گذر تا ہے کہ یہ این بدکر داری کے عبر تناک انجام کو پہنچ جا میں گے۔

' بعض مفسرین نے میں تاہم 'کا مخاطب فرشتوں کو سمجھا ہے اور مرادیہ لیتے ہیں کہ حضرت اوط نے فرمایا کاش تم اس کثرت ہے ہوتے کہ انکے مقابلہ میں مجھ کو تم سے قوت پہنچتی یا خدا کوئی ایسی صورت پیدا کر دیتا کہ میں ان کوسز ادے سکتا،ای لئے حضرت لوط ﷺ کے اس قول کو من کر فرشتوں نے کہا:

قَالُوا یَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ یَّصِلُوا ۖ إِلَیْكَ ﴿ مَالُولُ اِلْمِنْكَ ﴿ مِودٍ ) فَهِ شَنُولِ نَے کَہا اے لوط! ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں (مجبورانسان نہیں ہیں) یہ جھے کوہر گز گزند نہیں پہنچا کتے۔

تورات نیں ہے کہ حضرت لوط مع اپنے خاندان کے سدوم سے ججرت کر کے صنوعریاضغر گی نستی میں چلے گئے جو سدوم سے قریب ہی آباد تھی۔ آقاب نگلنے کے بعد جب انھوں نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے سوائے اور کچھ نہ تھا۔

حضرت لوط العصری نے پھرضغر کو بھی جھوڑ دیا ،اور اس کے قریب ایک پہاڑی پر جا آباد ہوئے ،اور امن وامان ہے رہنے سینے لگے اور و ہیں ان کا انتقال ہوا۔

#### حضرت ابراتيم الفيلة مجدوانبياء

ان مسلسل واقعات ہے بہت ہے بصائر و عبر حاصل ہونے کے علاوہ ایک سب سے اہم بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علی کی شخصیت منصب نبوت ور سالت میں بھی خاص امتیازی شان رکھتی ہے بول تو خداکا ہر ایک پغیمر تو حید گاداعی اور شرک کادشمن ہے اور اس لئے تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں یہ دوبا تیں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں بلکہ روحانی دعوت و ارشاد کی اساس و بنیاد صرف انہی دومسئلوں پر قائم ہے مگریہ خصوصیت حضرت ابر ہیم ایس ہی کے حصہ میں آئی تھی کہ اس دنیا میں وہ پہلی ہستی ہیں جنصیں اس راہ عزمیت میں سخت سے سخت آزمائشوں اور کڑی سے کڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور وہ الن مصائب کے مقابلے میں کامر الن و کامیاب ثابت ہوئے۔

. غور کیجئے بڑھا ہے اور یاس کی عمر میں ہزاروں دعاؤں اور لا کھوں آر زؤوں کے بعدا کیک بچہ پیدا ہوا تھااور انجھی بچہ شیر خوار ہے کہ خدائے تعالیٰ کا حکم آتا ہے "ابراہیم اس ٹواور اس کی والدہ کواہے گھرے جدا کرو،اور ایک لق و دق بیابان اور بن کھیتی کی زمین میں "جہاں نہ پانی ہے نہ سبز ہ"ان دونوں کو چھوڑ آؤ پھر کیا ہوا؟ کیاابراہیم ﷺ نے ایک لمحہ بھی تامل کیااور تغمیل ارشاد میں کسی قشم کا کوئی عذر سامنے آیا؟ نہیں ہر گز نہیں بلکہ بے چون وچراان دونوں کو مکہ کی سر زمین پر چھوڑ آئے۔

اوراس کے بعد جب وہ سن رشد گو پچتااور ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سر وربنیا ہے تواب پھر ابراہیم ﷺ گوخدا کا حکم ملتا ہے کہ اس کو ہمارے نام پر قربان کرواور اپنی فدا کاری واطاعت شعاری کا ثبوت دو۔

اس نازک وقت میں ایک مطیع ہے مطیح اور فرمانبر دار ہے فرمانبر دار ہستی کے ایمان ویقین کی کشتی کس طرح بھٹور میں آ جاتی ہے اس کااندازہ خود کر واور پھر ابراہیم ﷺ کی جانب دیکھو کہ نہ خدا کی وحی کی جو''خواب اور رویا کی شکل میں'' و کھائی گئی تھی انھوں نے کوئی تاویل کی نہ اس کے لئے حیلہ بہانہ سوچااور نہ اس کو ٹالنے کے لئے کوئی فکر و تر دو کیا صبح اٹھے اور اپنے گئے انسانی ہاتھ کر کوئی فکر و تر دو کیا صبح اٹھے اور اپنے گئے انسانی ہاتھ کر کوئی قاروت دیا۔

اور تیسری سخت آزمائش کاوہ وقت تھا کہ جب باپ، قوم اور بادشاہ وقت سب نے متفق ہو کریے فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم کے ابراہیم کے بیغام حق سے باز آجائے ورنہ تواس کو دہتی آگ میں ڈال کرخاستم کر دیاجائے، تب ظالموں کایہ فیصلہ اور اشحاد کیا ابراہیم کے قدم ڈگرگا۔ کا نہیں! بلکہ وہ ایک عزم کا پہاڑین کرائی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا اور پیغام حق اور خدا کی رشد دو مہدایت کو اس عزم و ثبات کے ساتھ سنا تارہا جس طرح شروع سے کر تارہا پھر دشمنوں نے جو پچھ کہا تھا آخر کر دکھایا اور اس کو دہتی آگ میں جھونک دیا، مگر ابراہیم کی سکھ کے سکون واطمینان میں مطلق کوئی فرق نہیں آیا، البتہ و شمنوں کی دشمنی اور ان کے تمام مگر و فریب کو ابراہیم سکون واطمینان میں مطلق کوئی فرق نہیں آیا، البتہ و شمنوں کی دشمنی اور ان کے تمام مگر و فریب کو ابراہیم اور اس کے خدا نے پادر ہوا کر دیا اور خاک میں ملا دیا اور آگ کے شعلے اس کے لئے "بردوسلام" بن گئے، اور اس طرح ابراہیم کے فیصان سے بندگان خدا کو برابر منور وروشن کر تارہا اور اس کی جرائت حق اور دعوت الی اللہ تیز تر ہوگئی، ان تمام سخت امتحانوں اور برائیم الشوں اور پھر ان میں ثبات قدمی اور استقامت کے علاوہ ابراہیم کی دوسری انتیاز ی خصوصیت یہ برابر منور وروشن کر دیاجو انہی جیسے جلیل القدر شخص کہ انصوں نے شرک اور تو حید کی متفاد زندگی کے لئے ایک ایسانتیاز قائم کر دیاجو انہی جیسے جلیل القدر پغیم کے شامان شان تھا۔

یعنی انھوں نے اصنام پرستی اور کواکب پرستی کی تردید و تذلیل اور انکی شفاعت کا اظہار کرتے ہوئے یہ تصریح فرمائی:

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَآمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ (العام)

بلا شبہ میں نے اپناڑخ اُسی ذات کی طرف جھکا دیاہے جو آسانوں اور زمینوں کا پیدا کروانے والاہے، خالص اس کا ہو کراور میں شرک کرنے والوں میں ہے نہیں ہوں۔ اس کے مقابلہ میں صحیح راہ یہ ہے کہ اس علم ویقین کو عقیدہ بنایا جائے کہ خدائے تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی کاطریقة اس کے علاوہ دوسر انہیں ہے کہ خودائ کی پرستش کی جائے اس کو حاجت روااور مشکل کشا سمج اجائے، نفع و ضرر صحت و مرض افلاس و شمول ، رزق کا قبض و بسط اور موت و زیست غرض تمام امور میں اس واور صرف اس کو مالک و مختار مطلق تسلیم کیا جائے اور اس کی رضاء و عدم رضاء کی معرفت کے لئے اس کے جیجے ہوئے سچے پیغمبر وں اور رسواوں کی ہی ہدایت ورشد پر عمل کیا جائے گویاد و سرے الفاظ میں یوں کہد دیا جائے کہ خدا کو راضی رکھنے اور اس سے قربت حاصل کرنے کے لئے دیوی دیو تاؤں کو ذریعہ بنانے کی حاجت نہیں بلکہ صرف اس ذات احدیت کی عبودیت و بندگی کو سر مایئہ حیات بنایا جائے اس عقیدہ کا نام حاجت نہیں بلکہ صرف اس ذات احدیت کی عبودیت و بندگی کو سر مایئہ حیات بنایا جائے اس عقیدہ کا نام اسلام "اور" صنیفیت " ہے۔

اسلئے یہ پہلا دن تھا کہ حضرت ابراہیم ﷺ نے پہلی راہ کو "شرگ و صابیت اور دوسری راہ کو اسلام و حنیفیت گانام دے کر دونوں راہوں کے در میان مستقل امتیاز قائم کر دیااور یہ امتیاز ایسامقبول ہواکہ آنے والی تمام پنیمبرانہ تعلیم و دعوت کی بنیاد واساس ای نام سے موسوم کی گئیں حتی کہ خاتم الا نبیاء محمد اله صحبہ و بارک وسلم کے آخری پیغام کانام بھی "ملت حنیف" اور اس کے پیروکانام "مسلم" قرار پایا۔

وَ اتَّبَعَ مِلَّهُ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا (بقره) اور پيروى كروملت ابراہيم كى جو حنيف تھا۔

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا (حج) اس ابراجیم نے تمہارانام پہلے ہی سے مسلمان رکھا ہے اور اس قرآن میں بھی (یبی نام پندرہا)

یہی وجہ ہے کہ سور ہ "ابراہیم" کی بیہ خصوصیت ہے کہ اس میں انبیاء ﷺ کے ظہور اور ان کے حالات و تخصات اور نتائج کو مجموعی طور پر پیش کیا گیاہے اور بتایا گیاہے کہ پنجمبروں کی دعوت رشد وہدایت کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے در میان کیا فرق ہے؟ اور بیا کہ خیر وشر، طاعت بغاوت اور تشکیم وانکار میں کیاغیر اللہ کی خوشنودی کو بھی کوئی مقام حاصل ہے یاصر ف رضاء وعدم رضاء اللی ہی اصل ایمان ہے؟

پس ان مجموعی خصوصیات ابراہیمی کے پیش نظر بلاشبہ سے کہنا صحیح ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی مقدس زندگی میں ابراہیم ﷺ کامقام"مجد دانبیاءور سل "کامقام ہے۔

#### واقعات زمير بحث متعلق چند عبرتين

جب انسان کسی عقیدہ گوعلم ویقین کی روشنی میں قائم کرلیتا ہے،اور وہ اس کے قلب میں جاگزیں اس کی روح میں پیوست،اور اس کے سینہ میں نقش کالحجر ہو جاتا ہے تو اس کا فکر و خیال اس کا سوج بچار اور اس کا استغراق اس بارہ میں اس در جہ زبر دست اور ثابت ور اسنخ ہو جاتا ہے کہ کا سکت کا کوئی حادثہ اور دنیا گی کوئی گخت سے سخت مصیبت بھی اس کو اپنی جگہ ہے نہیں ہٹا سکتی وہ اس کیلے آگ میں بے خطر کو دیڑتا، سمند ر میں بے جھجک چھلانگ مار دیتا اور سولی کے شخت یہ بخوف جان دے دیتا ہے حضر ت ابر اہیم سے میں بے جھجک چھلانگ مار دیتا اور سولی کے شختہ یہ بخوف جان دے دیتا ہے حضر ت ابر اہیم سے میں میں اس کے لئے ایک زندہ اور روشن مثال ہے۔

حمایت حق کے لئے ایسے دلائل و براہین پیش کرنے چاہیں جو دشمن اور باطل پرست کے نہ قلب میں انر جائیں اوور وہ زبان سے خواہ اقرار حق نہ کرے لیکن اس کا ضمیر اور اس کا قلب حق کے اقرار پر مجبور ہو جائے بلکہ بعض مرتبہ زبان بھی ہے اختیار اعلان حق سے بازنہ رہ سکے آیت قرآن و سے اسے سے سے سے اسے اسے اسے اسے اسے

پیغیبروں اور رسولوں کی راہ یہی ہے،وہ جدل و مخاصمت کی منطقیانہ راہوں پر نہیں چلتے ،ان کے دلا گل و براہین کی بنیاد محسوسات و مشاہدات پر ہوتی ہے یا سادہ وجدانیات و عقلیات پر ، حضرت ابراہیم سے کااصنام پرستی و کواکب پرستی کے متعلق جمہور سے مناظرہ اور مناظرہ ٔ نمرود ،اسکی واضح اور روشن مثال ہے۔

سی امرِ حق کو ثابت کرنے کے لئے دلیل میں مخالف کے باطل عقیدہ کو فرضی طور پر تشکیم کر لینا جھوٹ یااس باطل عقیدہ کاا قرار نہیں ہے بلکہ اس کو " فرض الباطل مع الخصم "یا" معاریض "کہا جا تا ہے اور یہ طریقہ ُاستدلال مخالف کواپنی غلطی کے اعتراف پر مجبور کر دیتا ہے۔

حضرت ابراہیم کے جہور کے ساتھ مناظرہ میں دلیل کا یہ پہاوا فتیار کیا ہا جس نے صنم پرستوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اقرار کرلیں کہ بے شک بت کی حال میں بھی نہ سنتے ہیں اور نہ جواب دے سکتے ہیں۔

اگرایک مسلم کے والدین مشرک ہوں اور کسی طرح شرک سے بازنہ آتے ہوں توان کی مشرکانہ زندگ سے بیزار اور علیحدہ رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ و نیوی معاملات اور آخرت کی پندونصائح میں عزت و حرمت کا معاملہ کرنا چاہیے اور تختی اور درشتی کو کام میں نہ لانا چاہیے حضرت ابراہیم کے کاطرز عمل آزر کے ساتھ نبی اگر ملے سے کا طرز عمل آزر کے ساتھ نبی اگر ملے سے کا طرز عمل آزر کے ساتھ نبی اگر ملے میں کہ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے گر اگر قلب مومن صحیح عقائد پر اطمینان قلب اور زبان و قلب کی مطابقت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے گر عنی اور حقیقی مشاہدہ و محسوس کیلئے یا اس کو حق الیقین کے درجے تک حاصل کرنے کیلئے کی ایمانی یا اعتقادی مسئلہ میں بھی سوال و جبتو کی راہ اختیار کر تا اور طمانیت قلب کا طالب ہو تا ہے تو یہ جبتو ریب و اعتقادی مسئلہ میں بھی سوال و جبتو کی راہ اختیار کر تا اور طمانیت قلب کا طالب ہو تا ہے تو یہ جبتو ریب و کفر نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے حضرت ابراہیم کی خواب میں کی کیا گئی اسٹ کے ایمان کو حق الی تا کہ حقیقت کا کلشاف ہو تا ہے۔

دستر خوان کی وسعت اگر رہاء و خمود سے پاک ہو اور فطری تقاضے کے پیش نظر مہمال نوازی میں وسعت قلب اور فراخ حوصلگی پائی جاتی ہو تواخلاق کریمانہ میں بہت فضیلت شار ہوتی ہے اور "سخاء نفس "اور" کرم" کے نام سے موسوم ہے۔

یه وصف گرای حضرت ابراہیم 🥌 کی حقیقت نفس بن چکا تھااور فطری تھا۔

مہماں نوازی، دستر خوان کی وسعت آنے والوں کااحترام ایسے اوصاف تھے جو ابراہیم ﷺ میں "مثل اعلیٰ "گی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔

بعض کتابوں میں حضرت ابراہیم اللہ کی مہمان نوازی کے سلسلہ میں ایک تجیب واقعہ منقول ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسب و ستور حضرت ابراہیم وہ کئی مہمان کے انتظار میں جنگل میں کھڑے تھے، کیوں کہ بغیر مہمان کے ندان کاوستر خوان بچھتا تھا اور نہ وہ کھانا کھاتے تھے سامنے ہے ایک بہت بوڑھا آدی نظر پڑا جس کی کمر بھی کج ہوگئی تھی اور لکڑی کے سہارے بمشکل چل رہا تھا، ابراہیم وہ آگے بڑھے اور سرت کے ساتھ اس کو سہار ادیتے ہوئے گھر لائے دستر خوان بچھا، اور کھانا چنا گیاجب سب فارغ ہوگئے تو حضرت کے ساتھ اس کو سہار ادیتے ہوئے گھر لائے دستر خوان بچھا، اور کھانا چنا گیاجب سب فارغ ہوگئے تو حضرت ابراہیم اللہ نے فرایا، اس خدائے بکتا کا شکر اداکر جس نے ہم سب کو یہ فعین عطافر مائیں، بوڑھے نے حضرت خمین کہو کہ جس کو یہ فعین توالیے معبود (بت) کا شکر اداکر تا ہوں جو میں ہے کہ میں توایخ معبود (بت) کا شکر اداکر تا ہوں جو میرے گھر میں رکھا ہے یہ جواب ابراہیم اللہ کو بہت شاق گذرا، اور اس کو فوراً گھرے رخصت کر دیا، لیکن میرے گھر میں رکھا ہے یہ جواب ابراہیم اللہ کی مثان تو یہ ہے کہ اس بوڑھو کی اس طویل عمر میں وہ برابر خوات کے اس کو نواز تارہا اور اس کی بت پر سی، کفر، اور شرک سے ناراض ہو کر ایک وقت بھی اس پر زق کادروازہ بند نہیں کیا پھر تھے کو کیا چی تھا کہ اگر اس نے تیری بات نہ مانی اور حق کے کلمہ کو قبول نہ کیا تو خفا ہو کراس کو گھرے نکال دیا۔

یہ واقعہ اپنی تاریخی حیثیت میں قابل قبول ہویانا قابل قبول لیکن اس حقیقت کا ضرور اعلان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم النظمی سے اخلاق کریمانہ کی وہ بلندی جو"حقیقی مثل اعلیٰ" تک پہنچی ہوئی تھی ضرب المثل اور زبان زوخلائق تھی،اور بلا شبہ ان کا یہ فکر پیغام حق اور دعوت اسلام کے لئے بہترین اسوہ ہے۔

اللہ تعالی جن ہستیوں کواپے ابلاغ حق کے لئے چن لیتا ہے ان کے قلب و دماغ کواپے نور ہے اس درجہ روشن کر دیتا ہے کہ ان کے سامنے عشق حق وصدافت کے سوائے دوسر کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی اور اس لئے ان میں شروع ہی ہے یہ استعداد و دیعت ہوتی ہے کہ وہ عہد طغولیت ہی ہے اپنے ہم عصروں میں ممتازاور نمایاں نظر آنے لگتے اور راہ حق میں ابتلاء وامتحان کوخوشی ہے سہتے اور صبار و رضا کا اسوہ حسنہ بیش کرتے رہتے ہیں حضرت اسمعیل العامی کا واقعہ اس کی شہادت کے لئے شاہد عدل اور باعث صد ہزار عبرت و عظمت ہے۔

حضرت لوط ﷺ اگرچہ حضرت ابراہیم ﷺ کے برادر زادہ اور ان کے پیرو تھے مگر شرف نبوت ہے

بھی سر فراز ہو چکے تھے اور خدا کے ایکی بنادیئے گئے تھے اس لئے سدوم اور عامورہ میں ہمہ قتم کے مصائب اور وطن سے دور دشمنوں کے نرغہ کی تکالیف کے باوجود انھوں نے صبر واستقامت سے کام لیا اور اپنے بزرگ بچااور خاندان کی مدد کی طلب کی بجائے صرف خدائے عزوجل ہی پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے احکام کے سامنے رضاد تسلیم کا ثبوت دیا۔ یہ مقام "مقربین وانبیاء "کامقام ہے۔

www.Momeen.blogspot.com

# حضرت يعقوب الطيعلا



#### نسانام

حضرت یعقوب سیم ، حضرت اسخق سیم کے بیٹے اور حضرت ابراہیم سیم کے پوتے ہیں اور حضرت ابراہیم سیم کے بھینچے بتو ئیل کے نواسہ ان کی والدہ کانام رفقہ یار بقہ تھا، یہ اپنی والدہ کے چہیتے اور پیارے تھے اور ان کا حقیقی بھائی عیسو والد کا محبوب اور پیار ااور دونوں حقیقی بھائی تھے۔

یعقوب سے جس زمانہ میں فدان آرام چلے گئے تھے،اس زمانہ میں عیسو ناراض ہو گراپنے چپااسمعیل کے تھے،اس زمانہ میں عیسو ناراض ہو گراپنے چپااسمعیل کے تھے،اس زمانہ میں آباد ہوگئے تھے یہ تاریخ میں ادوم کے نام سے مشہور رہیں،اس عرصہ میں دونوں بھائیوں کے در میان جو چپلقش تھی وہ بھی دور ہو گئی اور دونوں کے در میان محبت کارشتہ پھراستوار ہو گیااور دونوں نے ایک دوسرے کو تخائف جھیخے کاسلسلہ بھی جاری رکھا۔

یہ تمام واقعات تورات کی کہانی اور داستان ہے، قر آن عزیزان تفصیلات کے حق میں قطعاً خاموش ہے اور سے ف حصرت یعقوب العظم کے جلیل القدر نبی صاحب صبر وعزیمت اور یوسف العظم کے برگزیدہ باپ ہونے کاذکر کر تاہے اور ای ضمن میں نام لئے بغیر یوسف العظم کے دوسرے بھا ٹیوں کا بھی ذکر باتا ہے۔ آجا تاہے۔ آجا تاہے۔

# ذكر يعقوب الطيلا قرآن مجيد مين

قر آن عزیز میں حضرت یعقوب ﷺ کانام دس جگہ آتا ہے اور اگرچہ سور ہ یوسف میں جگہ جگہ صائز اور اوصاف کے لحاظ سے بعض دوسر می سور تول مثلاً" مومنون "میں اوصاف کے اعتبار سے ان کا تذکرہ موجو د ہے مگر نام کے ساتھ صرف دوہی جگہ ان کاذکر کیا گیاہے مسطور ہُ ذیل جدول اس کی وضاحت کرتی ہے۔

| 019    | ایت        | 1            |
|--------|------------|--------------|
| بقره   | 18+11mm,mZ | ۳            |
| انعام  | ۸۵         | $\mathbf{f}$ |
| مريم   | 4          | 1            |
| انبياء | 4          | 1            |
| نساء   | 141-       | t t          |
| يوسف   | MACH       | P            |
| ص      | ra         | 1            |

اسرائيل

حضرت یعقوب کانام عبرانی میں اسرائیل ہے، یہ اسر اُ(عبد)اور ایل (اللہ) دو نقطوں ہے مرکب ہے،اور عربی میں اس کاترجمہ "عبداللہ" کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم اللہ کا وہ اسحاقی خاندان جوان کی نسل ہے ہے اس لئے " بنی اسر اُئل" کہلا تا ہے اور آج بھی یہود و نصار کی ہے قدیم خاندان اسی نسبت کے ساتھ منسوب ہیں۔

#### اولاد لعقوب

یعقوب ﷺ کے بارہ لڑکے تھے اور گذشتہ سطور میں واضح ہو چکاہے کہ بنیا مین کے علاوہ ان کی تمام اولاد ندان آرام ہی میں پیدا ہو چکی تھی، صرف بنیامین فلسطین (اور ارض کنعان) میں پیدا ہوئے، حضرت یعقوب کی یہ اولاد چو نکہ چند بیبیوں سے ہے اس لئے ان کی تفصیل یہ ہے:

لئیہ یالیا بنت لابان سے (۱) راد بین (۲) شمعون (۳) لاوی (۴) یہودا (۵) ویساکر (۲) ذلو بون پیدا ہوئے۔ راحیل بنت لابان سے (۷) یوسف (۸) بنیا مین پیدا ہوئے۔ بلہا جاریہ لئیہ سے (۹) دان (۱۰) نفتالی۔

اورزلفاجاريدلئيدے (۱۱)جاداور(۱۲)اشير پيداموئے۔ (قرات پيائش بابه ٣٠ آيات ٢٩١١)

يغمبر ي

حضرت لیعقوب عنوث ہوئے انھوں نے برسوں اس خدمت حق کوانجام دیا، قر آن عزیز میں چو نکہ ان کاذکر بیشتر حضرت یوسف علیہ کے ساتھ کیا گیاہے اسلئے وہیں قابل مراجعت ہے۔ www.Momeen.blogspot.com

### حضرت يوسف الطيلا

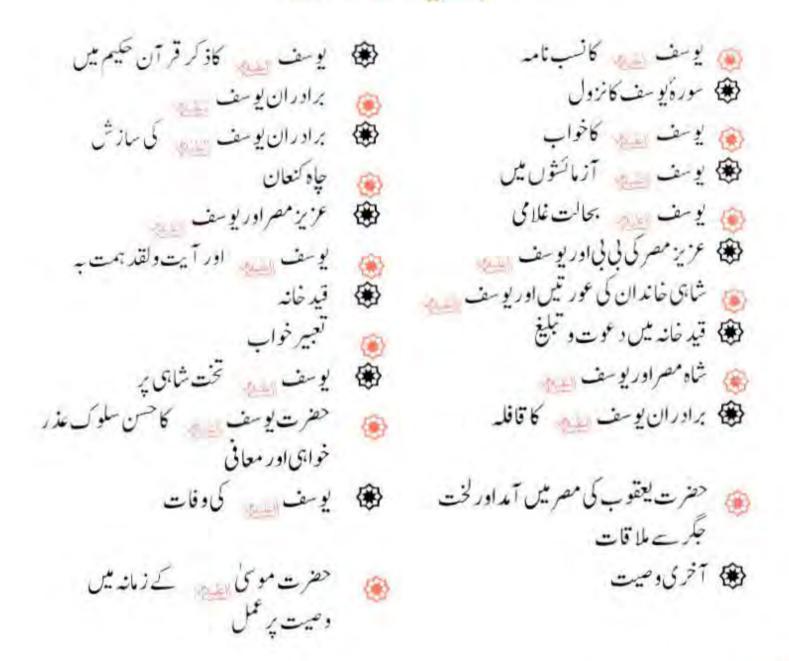

نبناب

یوسف بن یعقوب بن اسلحق بن ابراہیم معنی حضرت ابراہیم کے پڑپوتے ہیں اور ان کی والدہ کانام راحیل بنت لابان ہے، حضرت یعقوب کو ان کے ساتھ بے حد محبت تھی بلکہ عشق تھا، اور اس لئے کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارانہ کرتے تھے۔

یہ بھی اپنے والد، دادا،اور پر دادا کی طرح سن رشد کو پہنچ کر خدائے برتر کے جلیل القدر پیغیبر ہے اور ملت ابراہیمی کی وعوت و تبلیغ کی خدمت سر انجام دی، یہی وجہ ہے کہ ابتدائے زندگی ہی ہے ان کی دما فی اور فطری استعداد دوسر ہے بھائیوں کے مقابلہ میں بالکل جدااور نمایاں تھی، یعقوب کے عشق و محبت کا کیک سبب یہ بھی تھا کہ وہ یوسف کے ذریعہ اس کی اطلاع یا چکے تھے۔ اور وحی الہی کے ذریعہ اس کی اطلاع یا چکے تھے۔

# قرآن عزيزين حضرت يوسف الطلطا كاذكر

حضرت یوسف اللے گانام قرآن عزیز نے چیبیس مرتبہ ذکر کیا ہے جن میں سے چو ہیں جگہ صرف سور ہ کوسف میں اور ایک جگہ سرف مورہ کا اور ایک جگہ سورہ کا فر میں ذکر آیا ہے اور ان کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ پر دادا ابر اہیم اور ایک کا مرح ان کے نام پر بھی قرآن عزیز کی ایک سورت (سورہ کیوسف) نازل ہوئی ہے جو حضرت یوسف کی سے واقعات سے متعلق عبرت و موعظت کا بے نظیر ذخیرہ ہے۔

انعام ۸۳ انعام انعام ۸۳ م۲۰ انعام ایوسف ۳۱ م.۲۰۰۱،۱۱۰۲۱۰۲۹٬۲۲۹٬۲۱۵٬۲۲۹٬۲۲۰ ۲۲ ایوسف ایوسف ۲۲٬۳۵۰٬۸۹٬۸۹٬۸۹٬۸۹٬۸۹٬۸۲۲ ماوروو ایاز ۲۲/۱

## سور ۋيوسف

قر آن عزیز نے یوسف علی کے واقعہ کو "احسن فقص" کہا ہے اس لئے کہ اس ایک واقعہ میں جس قدر عبر تیں، حکمتیں اور مواعظ و نصائے و دیعت ہیں دوسرے کسی واقعہ میں یکجامیسر نہیں ہیں، در حقیقت بیہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبارے بجیب دل کش اور زمانہ کے عروج و زوال کے زندہیادگارہے، یہ ایک فرد کے ذریعہ قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور انجر نے گی ایسی بولتی ہوئی تصویرہے جو کسی تشر تے و توضیح کی مختاج نہیں رہتی، یہ بدوی اور خانہ بدوش قبیلہ کے ایک ایسے فردیگانہ اور انہول موتی کی جیرت زاتار تی ہے جس کو خدائے تعالیٰ کی جدرت کامہ کے انجاز نے اس زمانہ کی بڑی سے بڑی متمدن قوم کی رہنمائی اور ان پر حاکمانہ اقتداد کے لئے چن لیا تھا اور شرف نبوت سے نواز انتحاد

قر آن عزیز تورات کی طرح داستان گوئی یا محض اشخاص واقوام کے تاریخی حالات کامر قع نہیں ہے بلکہ وہ جن واقعات تاریخی کو بیان کر تاہاس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہو تاہاور وہ عبرت و موعظت و تذکیر و پند کا مقصد و حید ہے۔ پس جبکہ یوسف المنظم کے واقعہ میں بے نظیر عبر تیں اور بصیر تیں پنہاں تھیں مثلاً رشد و بدایت کی اہمیت، ابتلاءاور آزمائشوں پر صبر واستقامت، رضاءو تسلیم کے مظاہر ہے، افراد واقوام کے عروج واقبال کے و قائع، خدائے تعالی کے عدل ورحم کی کرشمہ سازیاں انسانی اور بشری لغز شیں اور ان کے انجام ومال عصمت اور ضبط نفس کی عجوبہ کاریاں تو بلا شبہ وہ" احسن قصص" ہے اور کتاب ماضی کاوہ حسین ورق جواپی شان زیبائی میں کی کاور فرد کہلانے کا مستحق ہے۔

الرِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنْ نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إلَيْكَ أَهْذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ ( رسرنوس )

ا آر۔ بیدرو ثن کتاب کی آیتیں ہیں، ہم نے اس قر آن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو،اے پیغمبر! ہم اس قر آن کے ذریعہ سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک نہایت اچھاقصہ (واقعہ) سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔

سور ہ یوسف کے شان نزول کے بارہ میں حدیثی روایات اور مفسرین کے اقوال کا حاصل ہے ہے کہ کفار مکہ نے ایک مرتبہ نبی کرئیم ﷺ کے متعلق" یہود" سے گفتگو کی اور اپنی درماندگی اور پریشانی کا ظہار کیااس پریہود نے ان سے کہا کہ اس مدعی نبوت کوزج کرنے اور جھوٹا بنانے کے لئے تم ان سے یہ سوال کروکہ یعقوب ایسا کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی اور یوسف ایسا سے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل کیا ہے؟ اگر یہ نبی نہیں ہے تو ہر گزنہ بتا سکے گا۔

کفار مکہ نے یہود کی ہدایت کے مطابق ذات اقدی 🥮 سے بیہ دونوں سوال کئے اور آپ 👑 نے وحی الہٰی کے ذریعہ وہ سب کچھ ان کو سنادیا جو سور و کیوسف میں موجو دہے۔

## يوسف كاخواب اور براد ران يوسف الطيع

ان واقعات کا حاصل میہ ہے کہ جبکہ حضرت یعقوب الملی اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف الملی ہے ہید محبت رکھتے تھے تو حضرت یعقوب اللی کا حضرت یوسف اللی کے ساتھ والہانہ عشق و محبت برادران یوسف اللی کیسے کیے ساتھ والہانہ عشق و محبت برادران یوسف اللی کیلئے بیحد شاق اور نا قابل برداشت تھا، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا حضرت یعقوب اللی کے قلب سے اس محبت کو زکال ڈالیس اور یا پھر یوسف اللی ہی کوا ہے راستہ سے ہٹادیں تاکہ قصہ یاک ہوجائے۔

ان بھائیوں کے حاسدانہ تخیل پر مزید تازیانہ یہ ہوا کہ یوسف النیں نے ایک خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سمس و قمران کے سامنے سجدہ ریز ہیں، حضرت یعقوب النامی نے چہیتے بیٹے کا یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنایہ خواب سی کے سامنے نہ دہرانا،ایسانہ ہو کہ اس کو سن کر تیرے بھائی برے پیش آئیں، کیوں کہ شیطان انسان کے بیجھے لگاہے اور تیراخواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهُ يَّاأَبَتِ إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِيْنَ • قَالَ يَابُنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُوْيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيْدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُو ٌ مُبِيْنٌ • وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُو ٌ مُبِيْنٌ • وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعلِّمُ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُو ٌ مُبِيْنٌ • وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعلِّمُ كَمَا لَكَ مَنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ وَيُتِمَ يَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُونِ كَمَا وَيُعلِمُ كَالَهُ عَلَيْكَ مَنْ تَأُويْلِ الْأَحَادِيْثِ وَيُتِمَ يَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُونِ كَمَا اللَّهُ وَيُعلِمُ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ • ويوسِد) أَتَمَها عَلَى أَبُويَكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ • ويوسِد) ويوسِد غَلَيْ أَبُويَكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ • ويوسِد) ويعانِي إِن اللهُولِ عَلَيْكَ عَلِيْمٌ عَلِيْمٌ وَإِلَيْهُولِ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي إِلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَيْكَ عَلِيْهُ وَالِكَ الْمَالِدُولِ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَى الْمُعَلِّى الْمُولِ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي الْمُولِ عَلَيْكَ مِرْتِهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلِي الْمُولِ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى لَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالِكُ وَلَالِكُولُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَالُكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَالْمُ الْمُؤْلِلِ اللّهُ وَالْمُ لِلْكُولِلِكُولُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَالَا عَلَالِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ

نہ سنانا کہیں ایسانہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی جال چل جائیں بلا شبہ شیطان انسان کیلئے کھلاد شمن ہے اوراس طرح تیراپر دردگار تجھ کو ہر گزیدہ کرے گااور سکھائیگا تاویل اعادیث،اوراپی نعمت کو تجھ پراوراولادیعقوب پر تمام کریگاجس طرح کہ اس نعمت (نبوت) کو پورا کیا تیرے اجداد پر پہلے ہے (بیعنی)ابراہیم واسحق پر بے شک تیراپر وردگار جانے والا حکمت والا ہے۔

اس مقام پر تورات اور قر آن عزیز کے بیانات میں تفاوت واختلاف پایاجا تا ہے۔

- قر آن عزیز بیان کرتاہے کہ یوسف ایس نے جب اپناخواب حضرت یعقوب میں گو سایا تو دوسر سے بھائی وہاں موجود نہ تھے،اور تورات کہتی ہے کہ بیہ معاملہ بھائیوں کی موجود گی میں پیش آیا۔
- قر آن عزیز سنا تا ہے کہ حضرت یعقوب المبید اس خواب سے بحق یوسف میں ہے حد مسرور ہوئے اور ان کو نبوت وعلوم البید کی بشارت سنائی مگر تورات کہتی ہے کہ یعقوب میں خواب سن کر بہت خفاہوئے اور فرمانے گئے کہ شایداس سے تیرامنشاء یہ ہے کہ میں تیری والدہ،اور تیرے سب بھائی تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں گے ؟

واقعات کی اس ترتیب کے اعتبار ہے جو آگے چل کر قرآن عزیزاور تورات میں مشترک ہے یہ صاف معلوم ہو تاہے کہ قرآن عزیزہی کابیان صحیحاور درست ہے، نیز تقاضائے فطرت ای کاداعی ہے کہ یوسف معلوم ہو تاہے کہ قرآن عزیزہی کابیان صحیحاور درست ہے، نیز تقاضائے فطرت ای کاداعی ہے کہ یوسف میں اپناس خواب کو بھائیوں ہے الگ ہو کربیان کریں اور یعقوب ہے ہی جیٹے کے اس خواب کو سن کر مسرور ہوں کہ جرایک باپ اپنی اولادگی ترقی در جات اور بلندی مناصب کاخواہش مند ہو تاہے خصوصا جبکہ لیعقوب ہے ہو سند ہرا یک باپ اپنی اولادگی تعییر میں یوسف سے کے لئے جو بلندی دیکھ رہے تھے وہ موجب صد ہرار مسرت محقی نہ کہ باعث رہے والم۔

آ خر کار حسد کی بھڑ گئی ہوئی آگ نے ایک روز برادران یوسف 👑 کویوسف کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر ہی دیا۔

إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينًا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِيْ ضَلَال مَبِيْنِ ٥ اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيْكُمْ وَتَكُونُونُ مَنِ بَعْدِه قَوْمًا صَالِحِيْنَ٥ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ وَتَكُونُونُ مِنْ بَعْدِه قَوْمًا صَالِحِيْنَ٥ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ وَتَكُونُونُ مِنْ بَعْدِه قَوْمًا صَالِحِيْنَ٥ قَالَ مَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ وَيَعْ مَنَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ٥ (سُوهُ وَسَعَ عَ٢) فِي غَيَابَةِ الْجُبِ يَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ٥ (سُوهُ وَسَعَ عَ٢) جَبَرُوهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ وَ السَّعَارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ٥ (سُوهُ وَسَعَ عَ٢) بَيْدِ وَمِنَ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ٥ (سُوهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ٥ (سُوهُ وَصَعَ عَ٢) بَعْدَةُ وَمِنْ السَّيَارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ٥ (سُوهُ وَمِنَ عَيْنَا مِنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُوالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ الْعُلِيْنَ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

یوسف = کوہمارے ساتھ سیر کرنے کس لئے نہیں جھیجے، کیا آپ کوہم پراعتاد نہیں ہے ہم ہے زیادہ اس کا محافظ دوسر اکون ہو سکتاہے؟

(اے باپ) کیابات ہے کہ تجھ کو یوسف کے ہارہ میں ہم پراعتماد نہیں ہے حالا نکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اس کو ہمارے ساتھ بھینج کہ وہ کھائے پے اور کھیلے کو دے اور بلاشبہ ہم اس کے نگہبان ہیں۔

حضرت یعقوب سمجھ گئے ان کے دلوں میں کھوٹ ہے اور یہ یوسف کو نقصان پہنچانے کے دریے ہیں۔ مگر صاف لفظوں میں اس بات کو ظاہر نہیں فرمایا تاکہ مگڑ کر وہ علانیہ دشمنی پر آمادہ نہ ہو جائیں اور یہ بھی خیال کیا کہ اشارہ کنایہ ہے ممکن ہے وہ اپنی ظالمانہ سازش ہے بازر ہیں اس لئے اشارہ اشارہ میں ان پر حقیقت حال واضح کردی کہ واقعی مجھ کویوسف کے بارہ میں تم سے اندیشہ ہے۔

قَالَ إِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيُّ أَنْ تَذَّهَبُوْابِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُوْنَ۞ (يوسدع٢)

یعقوب نے کہا مجھے اس سے رنج اور د کھ پہنچتا ہے کہ تم اس گو (اپنے ساتھ ) بیجاؤ،اور مجھے یہ خوف ہے کہ اس کو جھیٹر یا کھاجائے اور تم غافل رہو۔

برادران یوسف 💝 نے یہ سن کربہ یک زبان کہا:

لَئِنْ أَكُلَهُ الذَّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَنْحَاسِرُونْ (سورہ یوسف)
الرکھا گیااس کو بھیٹریا جبکہ ہم سب طاقتور ہیں توبلا شبہ ایی صورت میں توہم نے سب کچھ گنوادیا۔
اس جگہ تورات کا بیان ریہ ہے کہ حضرت یعقوب السے نے خوداینے حکم سے یوسف السے کواسکے بھائیوں کے ساتھ جنگل میں کھیلنے کودنے کیلئے بھیجا تھا، مگر آگے کے واقعات خود تورات کے بیان کی تغلیط کرتے ہیں۔
کرتے ہیں۔

## جاه كنعان

غرض برادران پوسف اللے ، پوسف کے کو جنگل کی سیر کرانے کے بہانے لے گئے اور مشورہ کے مطابق ایک ایسے کنو نمیں میں اس کوڈال دیا جس میں پانی نہ تھااور عرصہ سے خشک پڑا تھااور واپسی میں اس کے قمیص کو کسی جانور کے خون میں ترکر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے:اے باپ!اگر چہ ہم اپنی صدافت کا کتنا ہی یقین دلائیں مگر تجھ کوہر گزیقین نہ آئے گاکہ ہم دوڑ میں ایک دوسر ہے ہے آگے نگلنے میں مشغول تھے کہ اچانک پوسف کے کو بھیڑیااٹھاکر لے گیا۔

حضرت یعقوب العظم نے پیرا ہمن یوسف اللہ گود یکھا توخون آلود تھا مگر کسی ایک جگہ ہے بھی پھٹا ہوا نہ تھااور نہ جاگ داماں تھا، فور اُحقیقت حال سمجھ گئے مگر جھڑ کئے، طعن و تشنیع کرنے اور نفرت و حقات کاطرز عمل اختیار کرنے کی بجائے بیغیبرانہ علم و فراست اور علم و ساحت کے ساتھ یہ بتادیا کہ باوجود حقیقت حال کو چھپانے کی سعی کے تم اے چھپانہ سکے۔

قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرٌ جَمِيْلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ على ما تصفوْنْ • (سوره بوسف ع) (حضرت يعقوب الله في) كهابيه بر رُّز نهيں بلكه بنادى ب تمهارے نفول نے تمهارے لئے ايك بات، اب صبرى بهتر ہے، اور جو بات تم ظاہر كرتے ہواس پر اللہ بی ہددما نگتا ہول۔

### يوسف العليقلا أورغلامي

یہاں یہ گفتگوہور ہی تھی اور یوسف اللہ کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ تجازی اسمعیلیوں (مدیانیوں) کا ایک قافلہ شام ہے مصر کو بخورات، بلسال اور مسالہ لاد کر لئے جارہاتھا، کہ کنوال دیکھ کرانھوں نے پانی کے لئے ڈول ڈالا یوسف سیجھے کہ شاید بھائیوں کور حم آگیاڈول پکڑ کر لئک گئے، تاجر نے ڈول نکالا تو یوسف کود کھھ کر جو ش سے شور مجایا۔

## یا بشرای هذا عُلام ً له بشارت جوایک غلام باته آیا

تورات میں ہے کہ برادران یوسف الملی نے جب اسمعیلی قافلہ کو دیکھا تو آپس میں کہنے گئے کہ یوسٹ کو کنوئیں ہے نکال کراس قافلہ کے ہاتھ فروخت کردو مگراس سے پہلے ہی مدیانیوں (اسمعیلیوں) نے ان کو نکال کر غلام بنالیااور سب سے بڑا بھائی راو بین جب کنوئیں پر پہنچااور دیکھا کہ یوسف وہاں نہیں ہے تورو تا ہواوایس آگیا، راؤبین کو بیررائے یہودانے دی تھی اور راؤبین شروع ہی ہے اس فکر میں تھا کہ یوسف الملی کو کنوئیں سے نکال کر خاموش سے باپ کے سپر دکر آئے اس نے قتل یوسف الملی کی تخت مخالفت کی تھی۔

اس مقام پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف السلام کوخود برادران یوسف السلام نے ہی کنوئیں سے نکال کراسمعیلیوں کے قافلہ مین فروخت کر دیاتھا، مگر مفسرین کے اس قول کی نہ تورات موافقت کرتی ہے اور نہ قر آن عزیز بلکہ دونوں سے یہی معلوم ہو تاہے کہ قافلہ والوں نے ہی یوسف اللہ کو کنوئیں سے نکالا اور اپنا غلام بنالیا۔

ای طرح صاحب فضص الانبیاء کو تورات کے بیان سے قافلہ کے متعلق غلط فہمی ہو گئی ہے،اور وہ یہ کہ انھوں نے اسمعیلی اور مدیانی کو دوجداجدا قافلے سمجھا ہے حالا نکہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ شام ے مصر جانے والا یہ قافلہ ایک ہی قافلہ تھاجو نسلی اعتبارے استعلی اور ملکی اعتبارے مدیانی (حجازی) تھا۔ غرض اس طرح حضرت یوسف سطیعی کو استعملی تاجروں کے قافلہ نے اپناغلام بنالیا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو بھی مصر لے گئے۔

حضرت یوسف النظائی کا زندگی کاید پہلوا پناندر کیسی عظمتیں پنہاں رکھتا ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چیتم بصیرت رکھتا ہو، چھوٹی ہی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی حجیوٹی، وطن تجیوٹا، بھا کیوں نے ہے و فائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی مگران تمام بانوں کے باوجو دنہ شور و شیون ہے، نہ واویلا، نہ جزع و فزع ہے اور نہ الحاح وزاری، قسمت پر شاکر، مصائب پر صابراور خدا کے فیصلہ پر راضی ہے رضا، سے ناز فم کے مصر کے بازار میں فروخت ہونے جارہے ہیں تھے ہے۔ نزدیکاں راہیش بود جیرانی۔

## يوسف مصرمين

تقریباً دوہزار سال قبل مسے "مصر" تدن و تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، یہاں کے حکمرال عمالقہ (ہمیکسوس)
تھے جبکہ حضرت یوسف السیخ کنعان سے ایک بدوی غلام کی حیثیت میں مصر میں داخل ہوئے، مصر کا
دارالساطنت اس زمانہ میں رغمسیس تھا، یہ غالبًا اس مقام پرواقع تھا جبال آج صان کی استی آباد ہے۔ جغرافی حیثیت
سے اس گا جائے و قوع مشرق کی جانب دریائے نیل کے قریب بتایا جاتا ہے، مصری افواج کا افسر ، شاہی خاندان کا ایک
ر نیس فوطیفار تھا۔ یہ سیر کیلئے مصر کے بازار سے گذر رہا تھا کہ یوسف السیخ پر نظر پڑی اور اس نے معمولی قیمت
دے کران گو خرید لیا۔

ا بھی ذکر ہو چکاہے کہ اُس زمانہ میں مصری خود کو ڈنیا کی بہترین مہذب اور متمدن قوم سبجھتے تھے اور بدوی اور صحر ائی قبائل کو نہایت ذکت و حقارت ہے دیکھتے اور اپنے شہر ول میں اُن کے ساتھ اچھوت کی طرح معاملہ کرتے تھے ،انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ نسلِ ابراہیمی کی یادگار گنعان میں آباد تھا، یہاں مدنیت وحضارت کا نام و نشان تک نہ تھا، شکار پر اُن کے رزق گامدار تھا خس پوش جھو نپڑیاں اور بکریوں کے گلے اُن کے دھن دولت تھے۔

ان حالات میں یوسف المسطی کے متعلق خدائے تعالیٰ کی کار سازی اور مغجز نمائی دیکھئے کہ ایک بدوی اور وہ بھی غلام،ایک متعدن اور صاحبِ شوک و حشمت رئیس کے یہاں جب پہنچتاہے تواپی عصمت مآب زندگی، حلم و و قار اور امانت و سلیقہ مندی کے پاک اوصاف کی بدولت اُس کی آئھوں کا تار ااور دل کا مالک بن جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی ہے کہتاہے،

# أَكْرِ مِي مَثْواهُ عَسَلَى أَنْ يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًّا (يوسف ع٣) (ديكهو)اس كوعزت بركهو يجه عجب نهيس كه بيهم كوفائده بخشے ياجم اس كواپنا بيٹا بناليس۔

ا: جدید نسلی و جغرافی تحقیق نے بیہ ثابت کردیا ہے کہ جس مقام کو توراۃ میں مدین یا مدیان کہا ہے۔ اس سے وہ علاقہ مراد ہے۔ جو ساعیر (سراۃ) سے بحر احمر کے کنارے شام سے یمن تک چلا گیا ہے۔ اس کو حضرت مو می کے زمانہ سے بنی اسر ائیل مدین اور اسمعیلی شروع سے ہی تجاز کہتے تھے۔اس لئے ایک ہی مقام کے بید دونام ہیں۔ (ارض القرآن جلد اسے۔ ۴۹،۲) اور یہ گس لئے ہوا،اور پوسف ایس میں پہندیدہ اطوار واخلاق کہاں سے پیدا ہو گئے،ایک بدوی نے ٹس یو نیورٹی میں تعلیم حاصل کی،اور ایک غلام نے کس مربی سے اس پاک طینت کوپایا؟اس کے متعلق قر آنِ عزیز جواب دیتا ہے۔

و لَمَا بَلِغ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ وَ (يوسَفَّ) اور جب وہ سن رشد کو پہنچ گیا تو ہم نے اسکو فیصلہ کی قوت اور علم عطاکتے اور ہم ای طرح نیکو کاروں کو جزادیا کرتے ہیں۔

بح حال فوطیفار نے حضرت یوسف ﷺ کے ساتھ غلاموں کاسامعاملہ نہیں کیا، بلکہ اپنی اولاد کی طرح آ عزت واحترام کے ساتھ رکھااور اپنی ریاست ، دولت و ثروت اور گھر بلوزندگی کی تمام ذمہ داریاں ان کے سپر دکر دیں اور ان سب کا مین بنادیا، گویا کنعان کے گلہ بان کو عنقریب جو جہانداری و جہاں بانی سپر دہونے والی تھی ہے اُس کی تمہیر تھی۔ای لئے ارشاد ہوا:

وَكَذَٰ لِكَ مَكُنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلَّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونْ فَ ﴿ (يوسفع ٢٠) عَالِبٌ عَلَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونْ فَ ﴿ (يوسفع ٢٠) اوراى طرح جَلَد وى جم نے يوسف گواس ملک میں اوراس واسطے کداس کو سکھائیں باتوں کا نتیجہ اور مطلب نکالنا اورائلہ طاقتور رہتا ہے این کام میں ، لیکن اکثر آدی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔

# عزيز مصركى بيوى اور بوسف اليليا

ایک مشہور صوفی ابن عطاء اللہ السکندری کا قول ہے ''رُبما کمنت المنن فی المعن'' (خدا کے اکثر احیانات و کرم مصائب کے اندر مستور ہوتے ہیں) حضرت یوسف ﷺ کی ساری زندگی ای مقولہ کا ہو بہو مصداق ہے۔

بچین کی پہلی مصیب یا آزمائش نے کنعان کی بدوی زندگی ہے نکال کر تہذیب و تدن کے گہوارہ "ممعر"
کے ایک بہت بڑے گھرانے کا مالک بنا دیا، غلامی میں آقائی اس کو کہتے ہیں، اب وقت کی دوسری اور کھٹن آزمائش شروع ہوئی، وہ یہ کہ حضرت یوسف العیم کی کاجوانی کا عالم تھا، کھن وخو بروئی کا کوئی پہلواییا نہ تھا جوان کے اندر موجود نہ ہو، جمال ورعنائی کا پیکر مجسم ڈپٹے روش شمس و قمر کی طرح منور، عصمت وحیا کی فراوانی سونے پر سہا گہ اور پھر ہروقت کا ساتھ، عزیز مصرکی بیوی دل پر قابونہ پاسکی اور یوسف العیم پر پروانہ وارشار ہونے گئی، مگر ابراہیم العیم کا پوتا، اسحاق العیم و یعقوب ہے کا نور دیدہ، خانوادہ توقت کا چشم و چراغ اور مصب بوت کیلئے منتی ، بھلااس ہے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپا کی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز کی ہوئی کے منصب بوت کیلئے منتی ، بھلااس ہے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپا کی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز کی ہوئی کے منصب بوت کیلئے منتی موزور کرے۔

لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح جاد و چلتے نہ دیکھا توایک روز بے قابو ہو کر مکان کا دروازہ بند کر دیااوراصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کام کر، حضرتِ یوسف ایسے سی کیلئے بیہ وقت سخت آزمائش کا وقت تھا، شاہی خاندان کی نوجوان عورت، شعلہ محسن سے لالہ رو، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش کسن و زینت کی ہے پناہ نمائش، عشوہ طرازیوں کی بارش، ادھ یوسف السلام خود نوجوان حسین اور حسن کی خوبی سے آشنا، دروازے بند، رقیب کا خوف نہ ڈر، مالکہ خود ذمتہ دار، مگر ان تمام سازگار حالات نے آبیا یوسف سے آشنا، دروازے بند، رقیب کا خوف نہ ڈر، مالکہ خود ذمتہ دار، مگر ان تمام سازگار حالات نے آبیا یوسف سے ول میں ایک لیحہ کیلئے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی، کیااس کے دل نے قرار چھوڑ کر ہے قراری اختیار کی برعکس اُس پیکر عصمت 'امنین بتوت 'مہط وجی الہی نے دوایے دکش اور محکم دلا کل سے مصر کی عورت "کو سمجھایا جوایک ایسی ہتی ہے ہی ممکن سے جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی میں ہوئی ہو۔ فرمایا" یہ ناممکن ہے "پناہ بخدا" میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اسم جلالت ''اللہ'' ہے، اور وہ تمام کا ننات کا مالک' اور کیا میں اپنا کر میں ایسا کروں تو ظالم کھیروں گا اور ظالموں کے لئے انجام ومآل کے بجائے یہ حرمت وعزت عطاکی ؟ اگر میں ایسا کروں تو ظالم کھیروں گا اور ظالموں کے لئے انجام ومآل کے اعتبارے بھی فلاح نبیس ہے۔

مگر عزیز مصر کی بیوی پراس نصیحت کا مطلق اثر نه ہوااور اس نے اپنے ارادہ کو عملی شکل دینے پراصرار کیا تب یوسف 🐸 نے اپنے اس ٹر ہانِ رب کے پیش نظر جس کاذ کروہ کر چکا تھاصاف انکار کر دیا۔

وَرَاوِدَتُهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَبِّي بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ (سورة بوسف)

اور پھسلایایوسف گواس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے معاملہ میں اور ور وازے بند کردیئے اور کہنے لگی آمیرے پاس آ، یوسف نے کہا، پناہ بخد البلاشبہ وہ (عزیز مصر) میر امر بی ہے جس نے مجھ کو عزت ہے رکھا بلاشبہ ظالم فلاح نہیں پاتے ، اور البتہ اس عورت نے یوسف سے ارادہ بد کیا، اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر اپنے پروردگار کے برہان کو نہ و کھے لیتے ،اس طرح ہوا تاکہ ہٹائیں ہم اس سے برائی اور ب حیائی کو، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں ہے ہے۔

# ولقذ هنت به وهمّ بهاكي تغيير

پروانہ کی اور جمیجہ بیہ نکلا کہ یوسف 🥌 اس سے بچنے کے لئے دروازہ کی طرف بھا گے اور عزیز مصر کی بیو ف نے ان کا پیجیھا کیا۔

بعض مفسرین نے اس تفسیر پریہ اعتراض کیا ہے کہ عربی گرامر کا تقاضا ہے کہ لولا گلام کے شروع میں استعمال ہواس لئے کہ وسط کلام میں اس کااستعمال نحوی قاعدہ کے خلاف ہے مگراس تفسیر کے مطابق لولا وسط کلام میں استعمال ہو گاور تعبیر یہ ہوگی۔

## 

گریدا عنراض اس لئے درست نہیں کہ اس مقام پر بھی "لولا"کااستعال شروع کلام ہی ہیں ہوا ہوار نحو کی قاعدہ کے مطابق دال علی الجواب مقدم ہے اور "لولا"کاجواب جو بعد میں فد کور ہو تااس دال علی الجواب کی وجہ سے مقدر اور محذوف ہے۔ اور یہ اسلئے صحیح ہے کہ فصاحت وبلاغت کا تقاضاہے کہ ایک جانب مناسبت کلام کو قائم رکھا جائے یعنی دونوں کے ارادہ وعدم ارادہ اکا یک ہی جگہ ذکر ہوااور دوسر کی جانب نحوی قاعدہ کے چیش نظر اولا کاجواب اس کے بعد میں آئے اور یہ دونوں ہا تیں جب ہی ہو سکتی ہیں کہ مقم بھا کو داال علی الجواب بناکر حصہ ہے کے ساتھ ذکر گیاجائے۔

لہٰذامسطورہ بالا تفسیر ہی شک و شبہ ہے بالاتر حقیقت حال کو داضح اور ظاہر کرتی ہے۔کلام مجید میں اس کی نظیر مو ی کھے کی والدہ کے تذکرہ ہے متعلق ہیہ آیت ہے،

إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا قریب تفاکَه وه (والده مویٰ)اس کوظاهر کردے اگر جماس کے دل کو مضبوط نه بنادیتے۔ بعنی جم نے مویٰ اللہ کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا تو وہ موسیٰ اللہ کے راز کو ظاہر نہ کر سکیس اور اگر جماییاانہ کرتے تو وہ ظاہر کردیتیں۔

دیکھئے یہاں بھی ''لو لا''سے دال علی الجواب مقدم ہے اور ''لو لا''کاجواب کشندی ﷺ مقدر رو محذوف ہے، ای طرح اس مقام پریہ معنی ہیں کہ اگر یوسف النظمی کو بُر ہانِ رب حاصل نہ ہو تا تووہ بھی ارادہ ً بد کر لیتے لیکن انھوں نے ارادہ ً بد نہیں کیا کیونکہ وہ برہان رب دیکھ چکے تھے۔

ہے۔ سے اسلئے پاک رہا کہ القد تعالیٰ نے ان کی عصمت و پاگی کا فیصلہ شر وع ہی سے کر دیا تھا، پھر تیسے ممکن تھا کہ اس تی عصمت و حفاظت کے بعد اس کے خلاف کوئی شائبہ بھی ان میں پایاجا تا؟

خلاصہ کام میہ ہے کہ حضرت یعقوب الطبیعی کی صورت نظر آنااوران گااشارہ ہے منع کرنیا فی شتہ ہا فی ہو ہو گران کواس ہے رو کنایا عزیز مصر کا گھر میں رکھے ہوئے صنم پراس کی بیوی کاپر دہ ڈالنااور حضرت یوسف اس ہو ہوں کہ ہوئے صنم پراس کی بیوی کاپر دہ ڈالنااور حضرت یوسف اس ہو خور قر آن عزیز کی تفییر وہی بہتر تفییر ہے جو خور قر آن عزیز کی نظم و تر تیب ہے ثابت ہے یعنی(۱) ایمان ہاللہ کا حقیقی تصور (۲) اور مربی مجازی کے احسان کی احسان کی احسان کی اور وصف امانت، عزیز مصر نے یوسف اس کے متعلق اپنی بیوی ہے کہا تھا کری مشواد (اس (عزیز مصر) نے مجھ (یوسف) کو عزت ہے رکھنا) یوسف العلیمی خواد (اس عزیز مصر) نے مجھ کو عزت دی) تب یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں خیانت کر کے اس کوب عزت کروں۔

بہر حال حضرت یوسف العظم جب دروازہ کی جانب بھاگ تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا دروازہ کسی طرح کھل گیا سامنے عزیز مصر اور عورت کا پیچازاد بھائی گھڑے نظر آئے عورت کا عشق ابھی خام تھااس لئے وہ سیجے حال کہنے پر قادرنہ ہوئی اوراصل حقیقت کو چھپانے کیلئے غیظ وغصب میں آگر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سز اقید خانہ یا در د ناک عذاب کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ ارادۂ بدر رکھتا ہو؟ حضرت یوسف العظم نے ایک عذاب کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے اسکا بہتان ہے ،اصل حقیقت میہ ہے کہ خوداس نے میرے ساتھ ارادۂ بدکیا تھا مگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نگل جانا چاہتا تھا کہ اس نے بیچھا کیا اور سامنے آپ نظر آگئے تواس نے بیچھا کیا اور سامنے آپ نظر آگئے تواس نے بیچھا کیا۔

عزیز کی بیوی کا پچپازاد بھائی ذکی، فطین اور بہت ہوشیار فقااس نے کہا کہ بوسف میں ایسٹ کا پیرائن دیکھنا چاہیے اگر وہ سامنے سے جاگ ہے تو عورت راستہاز ہے، اور اگر پیچھے سے جاگ ہے تو یوسف القول ہے اور عورت جھوئی ہے، دیکھا تو پیرائن یوسف میں القول ہے اور عورت جھوئی ہے، دیکھا تو پیرائن یوسف میں جائے تھے تھے جاگ تھا عزیز مصر نے اصل حالت کو بھانپ لیا مگر اپنی عزت و ناموس کی خاطر معاملہ کو ختم کرتے ہوئے گہا، یوسف سے تیم بھی ہو، اور اس عورت کے معاملہ سے در گزرو، اس کو پہیں ختم کر دو، اور پھر ہوی سے کہا ہے سب تیر انگرو فریب ہے اور تم عورت کے معاملہ سے در گزرو، اس کو پہیں ختم کر دو، اور پھر ہوی سے کہا ہے سب تیر انگرو فریب ہے اور تم عورت کے معاملہ سے در گزرو، اس کو پہیں ختم کر دو، اور پھر ہوی سے کہا ہے سب تیر انگرو فریب ہے اور تم معانی مائگ ہے۔

#### لَخاطئِيْن و (سورة يوسف)

کے تعیاس شخص کی گیام اے جو تیر ہے اہل کے ساتھ برائی کاارادہ رکھتاہ و مگریہ کہ قید کرویا جب یادروناک عذاب میں مبتلا کیا جائے یوسف سے کہاای نے مجھ کو میرے نفس کے بارے میں مجسلایا تھا،اور فیصلہ کیا عورت ہی کے گھرانے کے ایک شخص نے کہ اگر پیرائین یوسف الله سامنے سے جاک ہے تو عورت کیا جہاری سف سے حادق، پس چھوٹا اور اگر پیچھے ہے جاگ ہے تو عورت کاذب ہے اور یوسف سے صادق، پس جب اس کی تمیم کودیکھا تو چھے سے جاگ تھا، گہا ہے شک اے عورت یہ تیرے مکروفریب سے ہے، بلا شبہ جب اس کی تمیم کودیکھا تو چھے سے جاگ تھا، گہا ہے شک اے عورت یہ تیرے مکروفریب سے ہے، بلا شبہ تبیارا مگر بہت بڑا ہے یوسف سے جاگ تو اس معاملہ سے در گزر اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ! تو بلا شبہ خطاکارے۔

جب مزیز کی بیوی نے ان عور توں کے مکر کو ساتوان کو بلا بھیجااوران کے لئے مسندیں آراستہ آییں اور ( • ستور ك موافق) برايك كوايك أيك جيرى پيش كردى، پير يوسف السان سے كہاان سب ك سائے تكل آؤ، جب بوسف الطيلا كوان عور تول نے ديكھا تواس كى برانى كى قائل ہو كئيں، انھوں نے اپنے باتھ ات لئے اور (بُ اختیار) پکار انتھیں میہ توانسان نہیں ہے ضرورا یک فرشتہ ہے بڑے مرتبہ والا فرشتہ (۶۰ یز کی بیوی) بولی تم نے دیکھایہ ہے وہ آدمی جس کے بارہ میں تم نے مجھے طعنے دیئے۔

عزیز کی ہیوی نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کادل اپنے قابو میں لینا جایا تھا مگر وہ بے قابونہ ہوا، مگر میں یہ کہددیتی ہوں کہ اگراس نے میر اکہانہ مانا توبیہ ہو کررہے گاکہ وہ قید کیاجائےاور بے عزتی میں پڑے۔

حضرت یوسف 🕮 نے جب بیہ سنااور پھر عزیز کی بیوی کے علاوہ اور سب عور توں کے چلتر اپنے بارہ میں دیکھے تواللہ تعالیٰ کے حضور میں دست بدعاء ہوئے اور کہنے لگے، خدایا! جس بات کی جانب یہ عور تیں بلار ہی ہیں،اس کے مقابلہ میں مجھے قید میں رہنا کہیں زیادہ پسند ہے،اگر تو نے میر می مددنہ کی اور مجھ کوان مکاریوں سے نہ بچایا تو عجب شہیں کہ میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں اور نادانوں میں سے بن جاؤں، یوسف 🐸 کی دعاء در گاہ اکھی میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان عور توں کے سب مکرو فریب دفع کر دیے،اور کامیابی کا سہر ایوسف الطبط ہی کے سر رہا۔

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُو ْنَنِيٌّ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرُفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنَّهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ (سوره يوسفع:)

یوسف نے کہااے میرے پرور د گار جس بات کی طرف بیہ مجھ کو بلاتی ہیں مجھے اس کے مقابلہ میں قید خانہ زیادہ بیند ہے۔اوراگر تونےان کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹادیااور میر ی مدد نہ کی تؤمیں کہیںان کی جانب جھک نہ جاؤل اور نادانوں سے نہ ہو جاؤں، پس ایسکے رب نے اسمکی د عاقبول کی اور اس سے ان کا مکر ہٹا دیا ہے شک وہ سننے والا

اس واقعہ میں مذکورے عطعت البیغیری (ان عور توں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے )عام طور پر مفسرین اس کی تفسیر پیہ کرتے ہیں کہ جمال یوسف ہے مدہوش ہو کروا قعی پیرحالت ہو گئی تھی کہ ان کواپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا اور کا نے والی چیز کی بچائے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔

مگر بعض مفسرین عصر <sup>ل</sup>نے اس تفسیر کو صحیح نہیں سمجھا،ان کے نزدیک مصری عور توں کا یہ بھی تریاچرتر تھا اوروہ بوسف 👑 کواپنی جانب ماکل کرنے کے لئے یہ بتانا جا ہتی تھیں ''کہ ہم تیرے حسن کے اس قدر متوالے ہیں کہ تیری صورت دیکھ کر ہوش وحواس بھی جاتے رہےاور ہاتھوں کوزخمی کر لیا"اوراپنیاس تفسیر کی تائید میں اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ الله تصرف علی تحیل محیل یعنی یوسف الفی نے ان کی اس حالت کو "کید" ( مکر) ہے تعبیر کیاہے،اگریہ اضطراری حالت ہوتی تو پھروہ بے قصور تھیں۔ایسی حالت میں ان کے اس طرز عمل کو ''کید'' کننے کے کیا معنیٰ ؟ نیز جب یوسف ہے۔ کو شاہ مصر نے زندان سے زکالنے کا حکم دیا ہے قواس وقت بھی حصرت یو ۔ ن مے نے یہ فرمایا تھا کہ

فَاسْأَلُهُ مَا يَالُ النَّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ٥ (ي ناء)

﴾ تو باد شادے جاکر دریافت کر کہ ان عور تول کا معاملہ کیا تھا جنھوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے ، باا شبہ میر ا رب ان کے مکرے خوب واقف ہے۔

ہم حال عزیز پرچونکہ حضرت یوسف ہے۔ کی صدافت ظاہر ہو پچکی تھی اس لئے اس نے نہ چاہا کہ یوسف کو سی قسم کی گرند پہنچائے لیکن اس کی ہوئی پر عشق کا ہموت بری طرح سوار تھا سوجب اس نے خوشامد، چاہلو ٹی گرو حیلہ، کسی طرح سے مطلب براری نہ دیکھی تود ھمکیوں سے کام لینا نثر وع کیااور جب کوہ استقامت کو اس کے باوجود بھی مطلق حرکت نہ ہوئی تواب عزیز نے یوسف کی صدافتوں کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھ لینے کے باوجود اپنی بیوی کی فضیحت ور سوائی ہوتی دیکھ کریے طے کر ہی لیا کہ یوسف کی جند ہو جائیں اس طرح نہ دان بین بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائے اور سے چرچے بند ہو جائیں اس طرح محضرت یوسف کوزندان جانا بڑا۔

اس موقعہ پر حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی (رحمہ اللہ) نے تخریر فرمایا ہے کہ یوسف اپنے سے اپنی دعا، کے ساتھ چو نکہ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے ان کی بے حیائی کی دعوت کے مقابلہ میں زندان زیادہ پہند ہے تو اللہ تعالی نے عور توں کے مکر سے توان کو بچالیا مگر قیدان کی قسمت میں مقدر کر دی،ان کو چاہئے تھا کہ وہ یہ جملہ نہ کہتے اور بلاؤ وامتحان کو دعوت نہ دیتے اور حضرت شاہ صاحب نور اللہ مر قدہ کے اس لطیفہ کو قوی بننے کہتے اور بلاؤ وامتحان کو دعوت نہ دیتے اور حضرت شاہ صاحب نور اللہ مر قدہ کے اس لطیفہ کو قوی بننے کے ایک شخص خدا سے دیا رہاؤگا کہ تاتھا

# "اَللَّهُمَّ اِنِّنِي اَسْئَلُكُ الصَّبْرِ" اےاللہ میں تجھ سے عبر مانگتا ہوں۔

نبی آگر م نے نے سنا تو فرمایا توبلاو مصیبت کیوں مانگتا ہے، کہ اس سے عافیت کاطالب کیوں نہیں ہوتا۔
جمیں ان دونوں بزرگوں کی جلالت قدر کے پیش نظراگر چہ جرائت گویائی نہیں ہے لیکن یوسف اللہ جیسے عظیم المرتبت پنیمبر کی زندگی کے اس عدیم النظیر کارنامہ کوایک لطیفہ کی نذر ہوتے دکھ کر رہا نہیں جاتا، اور ب اختیار یہ گہنے کو جی چاہتا ہے کہ حضرت یوسف کا یہ جملہ السمال الحق التی مشاریات السمال کے علو شان، تقرب الی اللہ ، استفامت فی الدین، عزیمیت فی الحق اور رضاء و تسلیم کا وہ بے نظیر مظاہرہ ہے جوان جیسے اولو العزم پنیمبروں کا ہی حصہ ہے۔

غور سیجئے، عزیز کی بیوی اور گھر کی مالکہ نے خوشامد و چاپلوسی کی کون می راہ اختیار نہیں کی جس سے یوسف کو

رام کیا جا سکے پھر اس میں ناکامی کے بعد دوسر کی عور توں گی مدد حاصل کی اور انھوں نے اپنے ممکن داؤ گھات

یوسف کے پیاستعمال کئے مگر پھر بھی ناکامی رہی،اب آخر بی درجہ بدیخا کہ اس نے وضمکی ہی کہ یا یوسف
اس وشاد گام کرے ورنہ قید خانہ میں ڈلا جائے گا۔الی حالت میں ایک ہا خداانسان، صاحب عز نیت و
استقامت جستی،اور خوف خدا کو تمام کا نئات کے غیظ و غضب پر غالب رکھنے والا انسان،اس ہے بہتر اور بیا
جواب دے سکتا تھا کہ خدایا میں اس عمل بد کے مقابلہ میں زندان کو ترجیح ویتا ہوں مجھے قیدو بند سب کچھ منظور سے مگر تیری نافر مانی منظور شہیں۔

اب فرمائے کہ اس اعلان حق اور اظبار احتقامت کا اس دعائے کیا تعلق جوا کیا شخص خواہ مخواہ اپنے گئے دعم سر الله استحال کرخود کو آزمائش میں پڑنے کی دعوت دے رہاتھا وہاں نہ آزمائش تھی نہ استحال بلکہ مفت میں با اور معلیت کا داعی بن رہاتھا۔ اور میہاں استحال سر پر ہے ، آزمائش موجود ہے ، مصیبت کی دھمکی دی جار بھی ہے ، بلا نازل کرنے کا خوف دلایا جارہا ہے کیا ایسے نازک موقع پر صرف یہ جواب کافی ہو تاکہ یوسف میں گڑا گڑا گر اگڑا گر جناب باری میں امر اُق عزیز سے چھکار اپالینے کی دعا کرتے اور بس اگرانیا ہو تا توامتحان آزمائش اور بلاء و مصیبت کے وقت استقامت ، اعلان حق ، بے خوفی اور تمام دنیوی رعونتوں کے مقابلہ میں اعلاءِ کلمت اللہ کا سبق کون سکھا تا ، عن ایم و باطل میں امتیاز کی شان کون پیرا کرتا ؟

## يوسف العلمة التدان مل

بہ حال یو سف اللہ کو قید خانہ بھیج دیا گیااور ایک بے خطا کو خطاکار اور معصوم کو مجر م بنادیا گیا تاکہ عزیز کی بیوی فضیحت سے نے جائے اور مجر م کو کوئی مجر م نہ کہد سکے۔

تورات میں ہے کہ یوسف ﷺ کے علمی اور عملی جوہر قید خانہ میں بھی نہ حجیب سکے اور قید خانہ کا داروغہ اس کے حلقہ ادارت میں داخل ہو گیااور جیل کا تمام انتظام وانصرام اس کے سپر دکر دیاوہ قید خانہ کا بالکل مختار ہو گیا اور خداو ندنے وہاں بھی اسے اس کے تمام کا مول میں اقبال مند گیا۔

اور خداو ندنے وہاں بھی اسے اس کے تمام کا مول میں اقبال مند گیا۔

قر آن عزیز ہے بھی اس کی تائید نکلتی ہے اس لئے کہ اس زمانے کے قید خانوں کے حالات کے چیش نظر

یوسف الملہ کے پاس قیدیوں کااس طرح آنا جانااور پھران کی عظمت و نیک نفسی کااعتراف،اس گوواضح کرتے بین کہ یوسف الملہ کے پاک اوصاف کی قید خانہ میں کافی شہرت تھی۔

# دعوت وتبليغ

حسن اتفاق کہ یوسف سے ایک شاہی ساتھ دونوجوان اور قید خانہ میں داخل ہوئے ان میں سے ایک شاہی ساتی فضااور دوسر اشاہی باور تی خانہ کاداروغہ 'ایک روز دونوں خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ساقی کہنے لگا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لئے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں میر اب بنانے کے لئے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میر میر روٹیوں کاخوان ہے اور پر ندائ سے کھارہے ہیں۔

ھے تایوسف اللہ بی خوانے کے ایکے ہی زادہ تھے،اسلام کی تبلیغ کا ذوق ان کے ریشہ ریشہ میں پیوست تھا، پھر خدائے ان کو بھی نبوت کے لئے چن لیا تھااس لئے دین حق کی اشاعت ان کی زندگی کا نصب العین تھا، گو قید میں تھے گر مقصد حیات کو کیسے بھول جاتے اور اگر چہ مصیبت و محن میں تھے لیکن اعلاء کلمۃ اللہ کو فراموش کر دیں بیا گیسے ممکن تھا، موقعہ کو فنیمت جانا اور ان سے نرمی اور محبت سے فرمایا ہے، کہ ہے شک اللہ تعالی نے جو باتیں مجھے تعلیم فرمائی میں منجملہ ان کے بیا علم بھی اس نے عطافر مایا ہے بڑھائے میں اس سے پہلے کہ تمہمار امقر رکھانا می تک بہتے تمہمار سے نہتے کہ تمہمار امقر رکھانا میں بیا تھی غور کرواور مسمجھ، وقعہ

"میں نے ان اوگوں کی ملت کو اختیار نہیں کیاجواللہ پرایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منگر ہیں،
میں نے اپنے باپ دادول یعنی ابراہیم کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک تھہرائیں یہ اللہ کا ایک فضل ہے جواس ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک تھہرائیں یہ اللہ کا ایک فضل ہے جواس نے ہم براور لوگوں پر کیا ہے لیکن اکثر لوگ اس نعت کا شکر ادا نہیں کرتے "۔
"اے دو ستواہم نے اس پر بھی خور کیا جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو یکنا اور سب پر غالب ہے جائم اس کے علاوہ جن کی عبادت بھی کرتے ہوان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ چندنام ہیں جن کو تمہارے باپ دادانے گھڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہر گز کوئی سند نہیں اتاری، حکومت تو صرف اللہ کے ہی لئے ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا صرف اللہ کے ہی لئے ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا

يَاصَاحِبِي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ • مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهُ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سَلُطَانِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِللَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُونَ آلِاً إِيَّاهُ ذُلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَللكِنَّ سُلُطَانِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِللَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُونَ آلِاً إِيَّاهُ ذُلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَللكِنَّ سَلُطَانِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِللَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُونَ آلِاً إِيَّاهُ ذُلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَللكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ • (سوره يوسفعه)

دیّن ہے، مُکمراکثر آدی تہیں جانتے"

"اے یارانِ مجلس! (تم نے اس پر بھی غور گیا کہ ) جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یاللہ کا جو یکانہ اور سب پر غالب ہے تم اس کے سواجن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ گیا ہے کہ محض چند نام میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادول نے رکھ لئے میں اللہ نے ان کے لئے کوئی سند نہیں اتاری حکومت تواللہ بی سیخ ہے اسکافرمان یہ ہے کہ صرف اسکی بندگی کرواور کسی کی نہ کرو، یہی سیدھادین ہے ، مگرا کٹر آ دمی ایسے جی جو نہیں جائے۔"

۔ شد وبدایت کے اس پیغام کے بعد حضرت یوسف 🥯 ان کے خوابوں کی تعبیر گی جانب متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے۔

دوستو! جس نے بید دیکھاہے کہ وہانگور نچوڑ رہاہے وہ ٹیمر آ زاد ہو کر باد شاہ کے ساقی کی خد مت انجام ہے گااور جس نے روٹیوں والاخواب دیکھاہے اس کوسولی دی جائے گی،اور پر نداس کے سر کونوچ نوچ کھائیں گے، جن باتوں کے بارہ میں تم نے سوال کیا تھاوہ فیصل ہو چکی،اور فیصلہ یہی ہے۔

کہاجا تاہے کہ ساقی اور داروغہ کباور جی خانہ پر بیرالزام تھا کہ انھوں نے باد شاہ کے کھانے چینے کی چیز وں میں زہر ملایا، جب تحقیقات ختم ہو گئی تو داروغہ پر بیہ جرم ثابت ہو گیااور ساقی کو بری کر دیا گیا۔

حضرت یوسف النظامی جب تعبیر خواب سے فارغ ہو گئے تو ساقی سے یہ سمجھ کر کہ وہ نجات یا جائے گا، فرمانے لگے المسلم سے مسلم این باد شاہ سے میر اذکر کرنا، ساقی جب رہا ہو گیا تواس کواپنی مشغولتیوں میں کچھ بھی یاد نہیں رہاکہ زندان میں کیاوعدہ کر آیا تھا،اور شیطان نے اس کے دماغ سے یہ سب بھلادیااور اس طرح چند سال تک یوسف کھی کو قید خانہ ہی میں رہنا ہڑا۔

آئندہ سطور میں توراۃ ہے اس سلسلہ میں جو نقل کیا گیا ہے ایسا معلوم ہو تا ہے کہ اس تفسیر کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے۔ (TTT)

اوران تنبیر کی تحت کیلئے قریز یہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر قرآن عزیز میں یوسف المام الدوروس بالدوروس بالدورو

آیات کی تر تیبوانسجام کے پیش نظریمی تفسیر قابل ترجیج ہے۔

تورات میں اس واقعہ کوان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیاہے:

تب یوسف بولااس کی تعبیر میہ ہے کہ میہ تین ڈالیاں تنین دن ہیں اور فرعون اب سے تین دن میں تبین دن ہیں اور فرعون اب سے تین دن میں تیر امنصب پھیر دے گااور آگے کی طرح جب تو فرعون کاساقی تھا اس کے ہاتھ میں پھر جام دے گا، لیکن جب تو خوش حال ہو تو مجھے یاد کیجئیواور مجھے اس سے مخلصی دلوائیو کہ دہ عبر انیوں کی ولایت سے مجھے چرالائے اور یہاں بھی میں نے ایساکام نہیں کیا کہ وہ مجھے اس قید میں رکھیں۔ (پیدائش ہو، ہماہ تیت الدہ)

فرعون كاخواب

حضرت یوسف الطبیع کابید واقعہ "فراعنہ ممصر" کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ خاندان شاہی نسلی اعتبار سے "مالقہ" میں سے تھا، مصر کی تاریخ میں ان کو "بکسوس" کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کی اصلیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ قوم عرب سے آئی تھی متعلق کہا گیا ہے کہ یہ قوم عرب سے آئی تھی اور دراصل یہ "عرب ماریہ" ہی کی ایک شاخ تھی۔ نیز قدیم قبطی اور عربی زبانوں کی باہمی مشابہت ان کے عرب ہونے کی مزید دلیل ہے۔ (ترجہ ن اللہ تن جد اس ۲۱)

اور مصر کے مذہبی شخیل کی بناپران کالقب" فار آع" ( فرعون ) تھا۔اس کئے کہ مصری دیو تاؤں میں سب سے

ا مصری مختلف دیو تاؤں کی برستش کرتے تھے اور ع ان سب سے بلند تر "آمن راع" تھا۔ بیغنی سوری دیو تا نیز مصریوں میں الوجیت آمیز شاہی کا تصور تبھی پوری طرح نشوو نما پاچگا تھا اور تاجداران مصرفے نیم خدا کی حیثیت اختیار کرلی تھی۔ان گالقب فاراع اس کینے ہوا کہ وہ راع بیغنی سوری دیو تا کے او تاریخ مجھے جاتے تھے۔ (ترجمان القراآن بی ۲ سے ۲۹) کھر یہی فاراع مربی میں جاکر فرعون بن گیا۔ برااور مقد س دیو تا آمن راع (سورج دیو تا) تھااور باد شاہ وقت اس کااو تاراور" فاراع" کہلا تا تھا، یمپی فاراع عبر انی میں فار عمن اور عربی میں فرعون کہلایااور اس زمانہ کے فرعون کا نام عرب مؤرخوں نے ریان بتایا ہے اور مصری آ ڈار میں آیونی کے نام سے موسوم ہے۔

بہر حال حضرت یوسف وی انجی زندان ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب و یکھا کہ سات مونی گائیں ہیں اور سات مربی اور حالت و بلی اور دبلی گائیں موئی کو نگل گئیں، اور سات سر سنر وشاداب بالیس ہیں اور سات خشک اور خشک بالوں نے سر سنر کو گھالیا، باد شاہ صبح اٹھا تو پر بیٹان خاطر تھااور اس جیب و غریب خواب سے جیران، فورادر بارک بھی اس کو من کر فکر و تردد میں پڑھیران، فورادر بارک بھی اس کو من کر فکر و تردد میں پڑگے اور جب حل نہ کر سکے تو اپنی درماندگی و بیچارگی کو چھپانے کیلئے کہنے لگے، بادشاہ! یہ خواب نہیں ہے بلکہ پر بیٹان خیالات ہیں جن کا کوئی خاص مطلب نہیں، ہم ہے خواب کی تعبیر تو دے سکتے ہیں لیکن پریٹان خیالات حل نہیں کر سکتے۔

باد شاہ گو درباروں کے اس جواب سے اطمینان ند ہوا، کہ اس اثناء میں ساقی گوا پناخواب اور یوسف تعبیر کا واقعہ یادیاد آگیا، اس نے باد شاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کچھ مہلت دیجئے تو میں اس کی تعبیر لاسکتا ہوں، مجھے بیہاں سے جانے کی اجازت دیجئے۔ باد شاہ کی اجازت سے وہ اس وقت قید خانہ پہنچا اور حضرت یوسف العبیر کو وباد شاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجئے کیوں کہ آپ سچائی اور تقدیں کے پیکر میں، آپ بی اس کو حل کر حص کے بیجا ہے جب میں صحیح تعبیر لے کران کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدر و منز لت معلوم کرلیں۔

حضرت یوسف المسلم کا کمال صبر واستقایال،اور جلات قدر کااند رو سیجے، ساقی کونہ ملامت کی اور نہ برسوں تک بجو کے رہ برسوں تک بجو لے رہنے پر جھڑ کااور نہ عطاءِ علم میں جنل ہے گام لیااور نہ یہ سوچا کہ جن ظالموں نے مجھ کو بے قصور زندان میں ڈالا ہے وہ اگر تباہ ہو جائیں اور اس خواب کا حل نہ پار کر برباد ہو جائیں تواچھا ہے، انکی یہی سزا ہے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں گیا بلکہ اسی وقت خواب کی تعبیر دی اور اپنی جانب ہے اس سلسلہ میں صحیح تربیر بھی بتلادی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کردیا۔ فرمایا:

اس خواب کی تعبیر ،اوراس کی بنا پر جو بچھ تم گو گرناچاہے وہ بی ہے کہ تم سات برس تک لگا تار کھیتی کرتے رہو گئے اوریہ تہاری خوش حالی کے سال ہوں گے ،جب کھیتی کے گئے کاوقت آئے توجس قدر مقدار تمہارے سال کھر کھانے کیلیے ضرور کی ہواس کو الگ کر او اور باقی غلہ کو ان کی بالوں ہی میں رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں۔اس کے بعد سات برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے۔وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر ویں گئی اور لوگ کو بیتا آئے گاکہ خوب پانی برسے گا، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ کو بیلوں اور دانوں ہے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیس گے۔ یعنی موٹی گائیں اور بالیں خوش حالی کے سال بیں اور دبلی گئیں اور بالیں خشک سالی کے برس جوخوش حالی گی پیداوار کو کھاجا ئیں گے۔

قَالَ تَزُرَغُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَتُكُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهُ إِلَّاقَلِيْلًا

مُتِمَّاتًا كُلُوْنَ ۞ ثُمَّ يَأْتِيُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمُ لَهُنَ إِلَا قَلَيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٥ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُعَاتُ النَّاسِ وَفَيْهِ

کیاتم کھیتی کرو گے سات بر س جم کر سوجو کالواسکو چھوڑ دواس کی بال میں مگر تھوڑاساجو تم کھاؤ، پھر آئیں گ اس کے بعد سات برس تختی کے کھاجا ئیں گے جور کھاتم نے ان کے واسطے مگر تھوڑا ساجورو ک رکھو گے جج کے واسطے، پھر آئے گا،ایک برس اس کے پیچھے اس میں مینہ برے گالو گوں پراوراس میں رس نچوڑیں گے۔ یہ قر آن عزیز کی بلاغت کلام کااعجازہے کہ اس نے حضرت یوسف کی تعبیر خواب اور اس سے متعلق تدبیر کو ا یک ہی جملہ میں ساتھ ساتھ بیان کر دیاہے، تاکہ کلام میں تکراراور دہرانے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جاسنایا، بادشاہ نے ساقی کی زبان سے پہلے بچھ جملے یوسف النظام کی تعریف میں نے تھے، تعبیر خواب کا معاملہ دیکھ کر ان کے علم و دالش اور جلالت ِ قدر کا قائل ہو گیااور نادیدہ مشاق بن کر کہنے لگا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔

جب بادشاہ کا پیامبر یوسف 🐸 کے پاس پہنچااور باشاہ کے طلب واشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف 👑 نے قید خانے سے باہر آنے ہے انکار کر دیااور فرمایا کہ اس طرح تومیں جانے کو تیار نہیں ہوں، تماییے آ قا کے پاس جاوَاور اس سے کہو کہ وہ یہ شخفیق کرے کہ ان عور توں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیئے تھے؟ پہلے بیہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھیں اور میر اپرورد گار توان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے۔

حضرت یوسف 👑 ہے قصور اور بے خطا برسول ہے قید خانہ میں بند تھے اور بلاوجہ ان کوزندائی بنایا ہوا تھا۔اب جبکہ باد شاہ نے مہر بان ہو کر رہائی کامژ دہ سنایا تو حاہیے تھا کہ وہ مسرت و خوشی کے ساتھ زندان ے باہر نکل آتے، مگر انھوں نے ایبا نہیں کیا،اور گذشتہ معاملہ کی تحقیق کا مطالبہ شرع کر دیا،اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف 👑 خانواد ۂ نبوت ہے ہیں اور خود بھی بر گزیدہ نبی و پیغمبر ہیں،اس لئے غیر ت و حمیت اور عزت نفس کے بدرجۂ اتم مالک ہیں ،انھوں نے سو جا کہ اگر باد شاہ کی اس مہر بنی پر میں رہا ہو گیا تو یہ باد شاہ کار حم و گرم سمجھا جائے گااور میر ابے قصور اور صاحب عصمت ہو نا پر دہُ خفا میں رہ جائے گا،اس طرح صر ف عزت نفس ہی کو تھیس نہیں گلے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گاجو میر می زندگی کا نصب العین ہے۔ پس اب بہترین و قت ہے کہ معاملہ کی اصل صورت سامنے آ جائے اور حق ظاہر و واضح ہو جائے۔

تعجیجین ( بخاری ومسلم ) کی روایت ہے کہ نبی اکرم 🤲 نے اس واقعہ کاذ کر فرماتے ہوئے حضرت یوسف 💴 کے ضبط و صبر کو بہت سر اہلاور تواضع و کسر تفسی کی حد تک اس کو بردھا کریہ ارشاد فرمایا: لولبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعي-

(الحديث) (بحاري كتاب الانبياء)

ائر میں اس قدر ورازمدت تک قید میں رہتا جس قدر کہ یوسف رہ توبلانے والے کی وعوت فورا قبول کر لیتا۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگرچہ یوسف اللہ کا معاملہ براہ راست عزیز کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ مگر حضرت یوسف اللہ نے اس کاذکر نہیں کیا بلکہ ان مصری عور توں کا حوالہ دیا جضوں نے اپنیا تھ کام لئے تھے، حضرت یوسف اللہ نے اساکوں کیا، اس کی دووجہیں تھیں، ایک بید کہ حضرت یوسف اللہ والم لئے تھے، حضرت یوسف اللہ کی بیوی سے زیادہ تکلیف بینی تھی مگر قید کے اس معاملہ میں ان عور توں کی بھی سازش تھی اس کے گہ ان میں سے جرایک یوسف اللہ کی عاشق اور ان تو اپنی جانب مائل کرنے کی آرز و مند تھی، اور ناکائی کی صورت میں سب نے مل کرعزیز کی بیوی کو اس کے قید والے فیصلہ میں شد دی اور عملی جامہ پہنا کر چھوڑا یہی وجہ ہے کہ زندان کا معاملہ ان عور توں کے قضیہ کے بعد بیش آیا، دوسر می وجہ بیا کہ حضرت یوسف اللہ سمجھتے تھے کہ زندان کا معاملہ ان عور توں کے قضیہ کے بعد بیش آیا، دوسر می وجہ بیا کہ حضرت یوسف اللہ سمجھتے تھے کہ عزیز نے میرے ساتھ ممکن حسن سلوک برتا ہے، میری عزت اور میر ااحترام کیا ہے اس لئے موزوں نہیں ہے کہ میں اس کی بیوی کانام لے کراس گی رسوائی کا باعث بنوں۔

غوض بادشاہ نے جب بیہ سنا توان عو توں کو بلوایااوران سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بناؤ کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے جب کہ تم نے یوسف ﷺ پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کواپنی طرف ماکل کر لو؟ وہ ایک زبان ہو کر پولیں؛

> قُلْنَ حَاشَ لِللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْء (يوسف عِن) بولين ما شالله مم ني اس مين برائي كي كوئي بات شبين يائي-

مجمع میں عزیز کی بیوی بھی موجود تھی اور اب وہ عشق و محبت کی بھٹی میں خام ند تھی کندن تھی ،اور ذلت و رسوائی کے خوف ہے آگے نگل چکی تھی اس نے جب بید دیکھا کہ یوسف النے کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی:

اللَّآنَ حَصَّحَصَ اللَّحَقُّ أَنَا رَاوَ دَتُهُ عَنُ نَفْسِم وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ • جَوَ حَقَيْقَ ت جُو حَقَيْقَت تَصَىوهابِ ظَاہِر ہُو گئی، ہال وہ میں بی تھی جس نے یوسف پر، دُورے ڈالے کہ اپنادل ہار بیٹے، بلاشبہ وہ (اپنیان میں) بالکل سچاہے

اور پیه مجھی کہا:

دُلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّيْ لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِيُ كُيْدَ الْخَائِنِيْنَ ٥ وَمَا أَيَرْئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ غَفُورٌ سُرِحِيْمٌ ٥ (يوسف)

یہ میں نے اس لئے کہا کہ اس (یوسف) کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے بیٹے پیچھے اس کے معاملہ میں خیانت نہیں کی نیز اسلئے کہ (واضح ہو جائے)اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیر وں پر مجھی (کامیابی) کی راہ تنہیں تھو نتما، میں اپنے نفس کی پاک گاد عوی نہیں کرتی ، آدمی گا نفس تو برائی کے لئے بڑا ہی ابھار نے والا ہے مگر ہاں ای حال میں کہ میر اپرورد گار رحم کرے بلاشبہ میر اپرورد گار بڑا ہی بخشنے والا ، بڑا ہی رتم کرنے والا ہے۔

جم نے اس آیت کاتر جمہ مشہور مفسر ابن حیان اندلسی کی تفسیر کے مطابق کیاہے،دوسرے مفسرین اس کے۔ علاود تفسیر کرتے ہیں۔

حافظا بن تیمیہ (رحمہ اللہ)اوران کے شاگر در شید حافظ عماد الدین بن کثیر اپنی تفسیر میں اس آیت کاتر جمہ اس طرح کرتے ہیں۔

" یہ میں نے اس لئے کہا کہ اس (عزیز) کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ بیچھے اس کی فلام ہے اللہ تعالی (اس سے زیادہ اور کوئی) خیانت نہیں کی (جس کا حال اسے معلوم ہے) اور بلا شبہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے مکر کو کامیاب نہیں کر تا (سواگر میں نے اس سے زیادہ خیانت کی ہوتی تو اس کا بھی پردہ فاش ہو کرر ہتا) اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس البتہ برائی کیلئے بڑا ہی پر ایمار نے والا ہے مگر جس پر میر اپروردگار رحم کر دے، بے شک میر اپروردگار محم کر دے، بے شک میر اپروردگار بخشنے والار حم کرنے والا ہے۔"

یعنی انھوں نے اس مقولہ کوعزیز کی بیوی کامقولہ قرار دے کر لیم اٹھٹٹٹ کی ضمیر کامر جع عزیز کو قرار دیاہے۔ اور عام مفسرین اس پورے مقولے کو حضرت یوسف الطبیع کامقولہ قرار دیتے ہیں اور لیم الحفظ کی ضمیر کو ای طرح عزیز کی بیوی کی جانب پھیرتے ہیں جس طرح حافظ ابن تیمیہ کی رائے ہے اور آیت کااس طرب ترجمہ کرتے ہیں :۔۔

" یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز کو معلوم : و جائے کہ میں نے اسکے پیٹھ بیچھے اسکی خیانت نہیں گی اور اللہ تنہ " د غاباز وں کافریب کامیاب نہیں کر تا،اور میں اپنے نفس کوپاک نہیں کہتا، بے شک نفس سکھلا تاہے برائی مریہ کہ رحم کرے میر ایر ور د گار، بے شک میر ارب بخشنے والا مہر بان ہے۔"

اور سا الریخی نفسی کے متعلق بیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف السلام نے چونکہ اپنی عصمت نفس کا اس موقعہ پرزبر دست مظاہر ہ کیا تھا توایک جلیل القدر نبی اور مقرت بارگاہ البی ہونے کی وجہ سے بیہ ظاہر کر دینا بھی ضروری تھا کہ میر کیا کہازی اور عصمت کا بیہ معاملہ میرے اپنے نفس کی بدولت نہیں ہے کیوں کہ نفس انسانی تواکی برائی پر ابھار تاہے بلکہ بیہ محض خداگی رحمت وعنایت کا صدقہ ہے اور یہی رحمت، عصمت انبیاء کی گفیل ہے۔

بہر حال وقت آپہنچا کہ حضرت ہوسف مست کی عصمت ویا کہازی اور صدافت و طہارت کا معاملہ تہمت لگانے والوں کی زبان ہی ہے واضح ہو جائے چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیااور شاہی دربار میں مجر موں نے اعتراف جرم کرکے یہ بتادیا کہ یوسف مسل کادامن ہر قشم کی آلودگیوں سے پاگ اور منزہ ہے۔

فقيص القر آن اول معزت يوسف التعلق الت

意見

امام رازی (رحمتہ اللہ) فرماتے ہیں کہ یوسف اللہ خدا کے سیجادر نبی معصوم تھے اس لئے ان کادامن ہر فشم کی آلائش سے پاک صاف تھا،اور ان کی مقدس زندگی کا کیا کہ جھی سی آلودگی سے ملوث نہیں ہوا تھا۔اسلئے خدائے تعالی کی کرشمہ سازی دیکھئے کہ یوسف اللہ کے واقعہ سے متعلق جس قدر بھی شخصیتیں تھیں ان سب گیاز بانی ان کی طبیارت نفس اور عصمت کا اعتراف کرایاہے

اَلفضلُ مَّا شَهِدَتُ بِهِ الْأَعُدَاءُ

ا جھا یو سف 📒 کے علاوہ اس واقعہ کی شخصیتیں کون میں ؟ عزیز مصر کی بیوی، شہری عور تیں ،اور عزیز کی ہوی کارشتہ داریجی افراد میں جو کسی طرح تحقیق طلب معاملہ سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سب پہلے عزیز کی بیوی کارشتہ دار سامنے آتا ہے اور پیراہن کے جاگ ہونے کاعاقلانہ فیصلہ دے کریوسف 👑 کی یا کی گا اظہار کر نااور عورت کو مجرم تھہرا تاہے ،اس کے بعد حقیقت حال واضح ہو جانے پر عزیز بھی اقرار کر تاہے کہ یوسن 🐇 ہے گناہ بے خطاء اور معصوم ہے اور <u>پُوٹ ما اغرض عن هذا کہد کر یو</u>سف الطبط ہے معذرت کر تااورا پنی ناموس کی حفاظت کی خاطر معاملہ کو ختم کرنے گی درخواست کر تاہے تیسرا نمبر شہری عور تول کا ہے۔ جب باد شاہ تھرے در بار میں یوسف کے معاملہ کے متعلق دریافت کیا توانھوں نے بے تامل کہہ دیا جانے لل<mark>ه ما علمنا علیہ مِن شوّیا اور اس طرح ایوسف الطبیع</mark> کی پاک دامنی پر مہر لگادی ہے سب شہاد تیں اگر یوسف 🛚 🕬 کے عزیزوں، رشتہ داروں اور حامیوں کی جانب سے نہ تھیں بلکہ ایک اجنبی ملک عزیز کی بیوی کے ہم قوم اور اہل خاندان کی شہاد تیں تھیں، تاہم وہم و گمان ہو سکتا تھا کہ بچھ عجب نہیں کہ اس معامله میں سی حد تک ''اگرچه بہت تھوڑا ہی سہی ''یوسف 🖳 کا بھی ضرور قصور ہو گالیکن بیراللہ تعالیٰ کا عظیم الثان فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پاک اور مقد س بندہ گی عصمت کے اعلان اور اس کے بارہ میں شانبۂ سوء ظن کے انہدام کیلئے علی رؤس الا شہاد خود مجر م ہے ا قرار جرم کرایا،اوراس ہی کی زبان ہے یوسف الطبی کی عصمت و صداقت کی شهاد ت و لا کر حقیقت حال آ شکار اگر د ی اور شاہی دربار میں عزیز کی بیوی گویہ کہنا پڑا كه الذ حصحص الحق إذا راؤدُتُهُ عَن تَفْسِهِ أَنَّهُ لَمِن الصَّدِقِينَ (اب حَق ظاہر مو كياميں نے بى اس كو ا ہے گفس کے لئے پھسلایا تھااور بلا شبہ وہ سچاہے )۔

ذُلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (سورهُ يوسف) يوالله تعالى كافضل ب جس كوجا بتاعطاكر تاب اورالله بزے فضل والا بـ

فرعون پر جب حقیقت حال منکشف ہو گئی تواس کے قلب میں حضرت یوسف اللیہ کی عظمت وجلالت قدر کا سکہ بینچہ گیاساتی کا حسن عقیدت کے ساتھ یوسف اللیہ کی عقل ودانش کاذکرا پی خواب کی بہترین اور دل سکتی تعییر اور عصمت نفس کا بیرانکشاف بیر سب امور تھے جنھوں نے مل کر بادشاہ کواس برزگ اور پرعظمت بستی کی دیدااور اس سے استفادہ کاعاشق بنادیاوہ کہنے لگا؛

# ائْتُو ْنِي ْ بِهُ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي (يوسف عُ٧)

اس کو (جلد) میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے کا مول کیلئے مقرر کردول۔

یوسف السلامی اب بایں رعنائی و دلبری، بایں عصمت ویا کبازی، اور بایں عقل و دانش زندال ہے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشرف لائے، بات چیت ہوئی تو بادشاہ جیران رہ گیا کہ اب تک جس گی راست بازی امانت دار اور وفاء عہد کا یہ کچھ تج بہ کیا تھاوہ عقل و دانش اور حکمت و فطانت میں بھی آپانی نظیر ہے اور مسرت کے ساتھ کھنے لگا؛

# إِنَّكَ الْيُومْ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ أَمِيْنَ أَمِيْنَ ٥

بلاشبه آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑاصاحب اقتدار ااور امانت دارے

ﷺ کھر ان سے دریافت گیا کہ میرے خواب میں جس قبط سالی کاذ کر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا گیا تدابیر اختیار گرنی چامیں، حضرت یوسف کھی نے جواب دیا

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ • وَاللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَى خَزَانُول بِر آپ مجھے مختار سیجئے میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جانے والا ہول۔

چنانچہ باد شاہ نے ایسا ہی کیااور حضرت یوسف گوا پی تمام مملکت کا مین و کفیل بنادیااور شاہی خزانوں کی تنجیاں ان کے حوالہ کرکے مختار عام کر دیا، تورات میں اس واقعہ گواس طرح بیان کیا گیاہے؛

یہ تعبیر فرعون کی نگاہ میں اور اسکے سب نو کروں کی نظر میں اچھی معلوم ہوئی، فرعون نے اپنے وکروں کو کہا گیا ہم ایسا جیسا یہ مر داکہ جس میں خدا کی روح ہے یا سکتے ہیں؟ اور فرعون نے یوسف سے کہااز بس کہ خدا نے مجھے اس سب میں بینائی دی ہے سو کوئی تجھ ساعا قل و دانشور مہیں ہے تو میر ہے گھر کا مختار ہوااور اپنا حکم میری سب رعیت پر جاری کر، فقط تخت نشینی میں میں تجھ سے بزرگ تر رہوں گا، پھر فرعون نے یوسف سے کہاد کچھ میں نے تجھے ساری زمین مصر پر حکومت بخشی اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کریوسف کے ہاتھ میں بہنادی اور اس کو کتان کالباس بہنایا اور سونے کا طوق اس کے گلے میں ڈالا اور اس نے اسے مصر کی ساری مملکت پر حاکم کیا، اور فرعون نے یوسف کو کہا میں فرعون ہوں اور بغیر تیر سے مصر کی ساری مملکت پر حاکم کیا، اور فرعون نے یوسف کو کہا میں فرعون ہوں اور بغیر تیر سے مصر کی ساری زمین میں کوئی انسان اپناہا تھ بایاؤں ندا ٹھائے گا۔" (پدائی باسات یات ہوں)

القد القد! خدائے تعالیٰ کی قدرت اوراس کے عطاء و کرم کی بیہ کیسی بوالعجمی ہے کہ کل جس جستی کو مصر گی متعدن قوم، بدوی اور صحر ائی سمجھتی تھی، جو بدوی تھا اور غلام بھی اس کو پہلے ایک سر دار کے گھر گا مختار اس کی متعدن قوم، بدوی اور تعین بنایا، اور پھر قید خانہ کی زندگی سے نکالا تو مملکت مصر، اور قوم مصر کا مالک و مختار بنادیا، اور اس مر تبہ پر پہنچادیا کہ اسباب دنیوی کے ماتحت جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا یہ قادر مطلق کی کار فرمائی

گامعجزانہ مظاہر نہیں تواور کیاہے کہ کل جو کنعان میں گلہ بانی کر رہاتھاوہ آجے وقت کی سب سے بڑی متمدن قوم کا مختار و مالک بن کر جہال بانی کر رہاہے تیج ہے جس ً و وہاں قبولیت کا شرف حاصل ہو گیااس کے لئے راہ کی تمام د شواریاں نیچے ہیںاور حالات کی نامساعدت ہو کاہ کی د قعت بھی نہیں رکھتی۔

ای لئے حق تعالیٰ نے "عزیز" کے کاروبار کامختار بنا کر پوسف 🤐 کے لئے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو "حمکین فی الارض"عطا کردیاوراب جبکہ اس آغاز کی بیہ انتہا نمود میں آگئی تو پھر ارشاد فرمایا؛

وَكَذَٰلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأَ مِنْهَا حَيْثُ يُشَاءُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مِنْ لَكَ مَنْهَا حَيْثُ يُشَاءُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مِنْ لَنَّاءُ وَلَا نُضِيْعُ أَجُرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِللَّذِيْنَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُولُنَ ۞ (يوس)

اور اسطرح ہم نے سر زمین مصر میں یوسف السلط کے قدم جمادے کہ جس جگہ سے چاہے حسب مرضی رہنے سبنے کا کام لے ہم جے چاہتے ہیں (اس طرح) اپنی رحمت سے فیض یاب کردیتے ہیں اور نیک عملوں کا اجر بھی ضائع نہیں کرتے اور جولوگ اللہ پر ایمان لائے اور بد عملیوں سے بچتے رہے ان کیلئے تو آخرت کا اجراس سے کہیں بہتر ہے۔

سور ہُیوسف میں حضرت یوسف السلام کے لئے دو جگہ '' تمکین فی الارض''(زمین کامالک بنادینا) کی بشارت سنائی گئی ہے اور دونوں مقام پر تعبیر کا نیااسلوب اختیار کیا گیاہے اس کے متعلق مولانا آزاد نے اپنی تفسیر میں کیا خوب کہاہے:

شر وغ داقعہ میں بیہ کہا گیاہے کہ سور ہ یوسف گانزول یہودیوں کے اس سوال پر ہواجوا نھوں نے مشر کین مکہ کے ذراجہ نبی اکرم ﷺ سے کیاتھا: وہ بیہ کہ "ابراہیم ﷺ کی نسل مصر میں کیسے آئی؟" اس لئے آیت زیر بحث کی تفسیر میں شاہ عبدالقادر (نوراللہ مر قدہ)ار شاد فرماتے ہیں: یہ جواب بواان کے سوال کا کہ ''اولاد ابراہیم الطبی اس طرح شام ہے آئی مصر میں '' اور بیان بوا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو گھر سے دور پھینکا تاکہ ذلیل جو ،اور اللہ نے زیاد ، عزت دئی اور ملک پراختیار دیاویسا ہی جواہمارے حضرت ﷺ کو۔ (موضیح اللہ تن ، مردوید)

غرض حضرت یوسف العظم نے سلطنت مصر کے مخار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تدابیر شروع کردیں جو چودہ سال کے اندر مفید کار ہو سکیں اور رعایا قحط سالی کے ایام میں بھی بھو ک اور بریشان حالی ہے محفوظ رہ سکے۔ چو نکہ بیہ تفصیل ، خواب اور اس کی تعبیر کے ضمن میں خود بخود ذبین میں آجائی ہے ، اسلئے قرآن عزیز نے واقعہ کے الن غیر ضروری حصول کو بیان نہیں گیا۔ البتہ تورات نے ان تفصیلات کو بھی دہر ایا ہے۔

اوسف الله المراس فقت مصر کے بادشاہ فرعون کے حضور کھڑا ہوا تمیں ہرس کا تھااور ہوسف فرعون کے حضور سے نگل کر مصر کی ساری زمین میں پھرا، اور بڑھتی کے سات ہرس میں زمین مالا مال ہوئی تباس نے ان سات ہرسول کی ساری چیزیں کھانے کی جو سر زمین مصر میں تھیں جمع کیں اور اس نے ان کھانے کی چیز ول کو ذخیر ہ کیااور ان کھیتیوں کی جو ہر بستی کے آس بھیں جمع کیں اور اس نے ان کھانے کی چیزیں اس بستی میں رکھیں، اور یوسف بھی نے غلہ بہت کش سے جیسے دریا کی ربیت ایسا کہ وہ حساب تھا، اور سات ہرس ستی کے جو زمین مصر میں تھے آخر ہوئے اور گرانی کے سات ہرس جیسا کہ یوسف ہیں ہوئے ہوئی پر ہنوز مصر کی ساری زمین مصر بھوگ سے بلاک ہونے گی تو خلق روئی کے فرعون میں روئی تھی پھر جب ساری زمین مصر بھوگ سے بلاک ہونے گی تو خلق روئی کے فرعون سے میں روئی تھی اور میں مول کے اس سو کرو، اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف السلام کے پاس جاؤوہ جو تمہیں کیم سو کرو، اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف السلام کے پاس جاؤوہ جو تمہیں کیم مصر یوں کو کہا کہ یوسف السلام کے پاس جاؤوہ جو تمہیں کیم مصر یوں کے باتھ بیچے اور مصر کی زمین میں کال بہت بڑھااور سارے ملک مصر میں مول لینے مصر یوں کے نکھ کول کے مصر یوں کے باتھ بیچے اور مصر کی زمین میں کال بہت بڑھااور سارے ملک مصر میں مول لینے آئے، کیو نکہ سب ملکوں میں خت کال تھا۔

جب بیغقوب النصلانے دیکھا کہ مصر میں غلہ ہے تب بیغقوب النصلانے نے اپنے بیئوں ہے گہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کو تا کتے ہو، دیکھو، میں نے سناہے کہ مصر میں غلہ ہے تم وہاں جاؤاور وہاں ہے ہمارے لئے مول او، تا کہ ہم جئیں اور مریں نہیں۔

(پيرائش إبام آيات ١٨٨ مر٥٠ دواب ١٨٠ آيت ١٠٠

نم ض جب قبط سالی کاز ماند نمر وع ہوا تو مصر اور اس کے قرب جوار کے علاقہ میں بھی سخت کال پڑااور کنعان میں خاندان یعقوب بھی سخت کال پڑااور کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا جب حالت نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب اللحظ نے صاحبز ادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے تم سب جاؤاور غدہ خرید کر لاؤ چنانچے باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لئے مصر روانہ ہوا، خدا کی قدرت و کیسے کہ برادران یوسف کایہ قافلہ ای بھائی سے غلہ لینے چلاہے جس کوا ہے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا ایک

معمولی اور گمنام غلام بناچکے تھے، مگراس یوسف العن فروش قافلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل گاغلام آئے مصر کے تاج و تخت کامالک و مختار کل ہے اور اس کوائل کے سامنے عرض حال کرنا ہے بہر حال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچ اور جب در بار یو سنی میں بیش ہوئے تو یوسف العن نے ان کو پہچان لیا۔ اور کیول نہ پہچانے ترنگ ڈھنگ بول چال الب و الہجہ، نقشہ وصورت اور ساری ادانیں یوسف سے گی جانی پہچانی تھیں البتہ وہ یوسف سے ونہ پہچان سے ماور کس طرح پہچانے ؟ کل جو چھوٹا سابچہ تھا آج وہ تقریبا چالیس سالہ تجربہ کار انسان ہے، نقشہ ورنگ اور بول چال سے پچھ شبہ بھی کرتے تو کس طرح ؟ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ یوسف بول چال سے پچھ شبہ بھی کرتے تو کس طرح ؟ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ یوسف سفی دُنیا پر شبت ہو کر رہا۔

و جَاءَ إِخُونَهُ يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونْ ٥ (بوسف)
اور (پُر ايسامواكه قط سالى كے زمانه ميں) يوسف السرے بھائی (غله خريد نے مصر ميں) آئے، وہ جب
يوسف السرے كہاں ہنچ تواس نے فور اُان كو پہچان ليااور وہ يوسف السرے كونه پہچان سكے۔
تورات كابيان ہے كه برادران يوسف پر جاسوى كاالزام لگايا گيااوراس طرح ان كويوسف السرے سامنے عاضر ہوكر بالمثنافہ گفتگو كرنے كاموقعہ ملا۔

غرض حضرت یوسف کے والد، حقیقی بھائی،اور گھر کے حالات کوخوب کرید کرید کریو چھااور آہت۔
آہتہ سب کچھ معلوم کرلیا،اور پھران کو حسب مرضی غلہ بھر دیااور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ قبطاس قدر سخت ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آناپڑے گااس لئے یادر کھو کہ اب کی مرتبہ آگر تم اپنے چھوٹے بھائی بنیا مین کوساتھ نہ لائے جس کے متعلق تم نے بھے کہ اس کا بھائی یوسف کے متعلق تم نے بھے سے کہاہے کہ اس کا بھائی یوسف کے متعلق تم نے جمھ سے کہاہے کہ اس کا بھائی یوسف کے مقال ہے اور اس لئے تمہار اباپ اس کو کسی طرح جدا نہیں کرتا، تو تم کو ہر گز غلہ نہیں ملے گا۔

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِيْ بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيْكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِيْ أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِيْ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِيُ وَلَا تَقْرَبُونَ ۞

اور جب یوسف سلط نے ان کاسامان مہیا کر دیا تو کہاا ہے آنا توا پے سوتیلے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں حمہیں (غلہ) پوری تول دیتا ہوں اور باہر ہے آنے والوں کیلئے بہتر مہمال نواز ہوں لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر یادر کھونہ تو تمہارے لئے میرے پاس خریدو فروخت ہوگی نہ تم میرے پاس جگہ پاؤگے۔

برادران یوسف ﷺ نے کہا کہ ہم اپنے والدہ کہیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بیہاں ہوجائے پھر جب وہ چلنے لگے اور یوسف سے رخصت ہونے آئے تو انھوں نے اسٹانوں کی پونجی بھی رکھ دوجوانھوں نے انھوں نے انھوں نے اپنے نوکروں کو تھی دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاووں میں ان کی پونجی بھی رکھ دوجوانھوں نے

غد کی قیمت کے نام ہے دی ہے تاکہ جب گھر جاگراس گود یکھیں تو ع بہ نہیں کہ پھر دوبارہ واپس آئیں جب یہ قافلہ کنعان واپس پہنچا توانھوں نے اپنی تمام سر گذشت اپنے باپ یعقوب الطب گوسنائی اور ان ہے گہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف ہم ہے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک یہاں نہ آنااور نہ غلہ کی خرید کاد ھیان کرنا جب تک کہ البی سے تبای نہ تبای ہو ہے کہ اسکو ہمارے ساتھ کر دو ہم اسکے ہر طرح تا تاہمان اور کا فظ ہیں۔

حضرت یعقوب سے فرمایا گیاتم پرای طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف سے اس کے بھائی یوسف معاملہ میں کر چکا ہوں اور تمہماری حفاظت ہی گیا؟ خدا ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور اس سے بڑھ کر گوئی رحم کرنے والا غہیں ہے۔ گوئی رحم کرنے والا غہیں ہے۔

قَالَ هَانُ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُو ۚ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۞ (﴿ وَهُ يُوسُكُ)

(ایعقوب نے ) گہا گیا میں تم پراس (بنیامین) کے بارہ میں ایسا ہی اعتاد کروں جبیبااس سے پہلے اسکے بھائی (یوسف) کے بارہ میں کر چکا ہوں سوالقد ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم 'مرنیواااے۔

اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد اب انھوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا، دیکھا توان کی او بھی ان ہی کو واپس کر دی گئی ہے ، یہ دیکھے خلہ بھی ملااور ہماری واپس کر دی گئی ہے ، یہ دیکھے خلہ بھی ملااور ہماری پو بھی جوں کی توں لوٹادی گئی اس نے توہم سے قیمت بھی نہ لی، اب ہمیں اجازت دے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جا ئیں اور گھر والوں کے لئے رسد لائیں اور بنیا مین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے ہم اس کی پوری حفاظت کریں گریں گریں گئی ہوں کہ یہ خلہ جو پہلے ہم لائے تھے تھوڑا ہے۔

اور تورات کمیں ہے کہ برادران یوسف ایس پونجی کود کھے کرڈر گئے تھے کہ نہ معلوم اب کیانی آفت آئے مگر واقعات کی ترتیب اور حضرت یوسف ایس کے طرز عمل کے پیش نظر جس کاذکر قر آن اور تورات دونوں میں یکساں طور پر کیا گیا ہے بہی صحیح ہے جو قر آن عزیز نے بیان کیا ہے برادران یوسف ایس خودا پنہا تھ سے علمہ کی قیمت اداکر چکے تھے لین دین کے بعد ہی قافلہ کوروائی کی اجازت ملی تھی پھر ہرایک بھائی کے کجاوہ میں سے علیمہ دہ ملیحہ دہ ملیحہ دہ اس طرح قیمت کی واپسی، ہر عقلمند کے لئے یہی راہنمائی کرتی ہے کہ جس طرح والی مصر نے دوران علیمہ بین ہمارا اعزاز کیا ہی طرح دیا ہے گئے اس کا اظہار قیام میں ہمارا اعزاز کیا ہی طرح دیا ہو تھی بھی اس نے واپس کر دی اور منت واحسان سے بچانے کے لئے اس کا اظہار بھی منا ہے نہ سمجھا۔

بہر حال یعقوب ﷺ نے فرمایا میں بنیا مین کو ہر گز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گاجب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرواور وہ یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لئے جائیں اور ہر طرح مجبور نہ کر دیے جائیں ہم ضرور ضروراس کو تیرے پاس صحیح وسلامت لوٹائیں گے،جب ان سب نے متفق ہو کر باپ کے سامنے اس کا پختہ عہد

ا پیدائش باب ۲۳ آیت ۳۵ ر

کیااور ہر طرح اطمینان دلایاتب حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بیہ جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بناپر ہے ورنہ کیاتم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیاہم اور کیاہماراعہد، ہم سب گواہے اس معاملہ کوخدا کی نگہبانی میں ویناحیا ہے۔

# قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ • يَعَوْبُ وَكِيْلٌ • يعقوب نے كہاہم نے جو قول و قرار كيا ہے اس پر اللہ مُلہ بان ہے،

عبد و پیان کے بعد برادران یوسف علیہ کا قافلہ دوبارہ کنعان سے مصر کوروانہ ہو رہا ہے اوراس مرتبہ بنیامین بھی ہمراہ ہے، حضرت ایعقوب علیہ نے رخصت کرتے وقت تصیحت فی مائی کہ دیکھو سب ایک ہی دروازہ سے مصر میں داخل نہ ہو نابلکہ متفرق دروازوں سے شہر میں داخل ہو نااور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہر گز نہیں بچا سکتا جواللہ تعالی کے حکم سے ہونے والی ہو، فرمان روائی توصر ف اللہ تعالی ہی کے لئے ہے میں نے آس پر بھروسہ کیااور تمام بھروسہ کرنے والوں گواسی پر بھروسہ کرناچا ہے اس لئے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے اور خدا پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ اسباب خابم کی کواحتیاطی تدبیر کے لئے استعال کرنا خدا پر سی کے خلاف نہیں ہے۔

علاء تفسیر عام طور پر حضرت یعقوب کے گیاس تفسیحت کی وجہ میہ بتاتے ہیں کہ عزیز مصر (حضرت ایوسف کے ساتھ یوسف ایوسف ایوسف کی ساتھ یوسف کی ساتھ یوسف کی ساتھ یوسف کی ساتھ یوسف کی وقت پر مصر میں داخل ہورہاہے تو کہیں ایسانہ ہو کہ مصری ان سے حسد کرنے لگیں اور بیان کی تکلیف گاباعث میں دوسا کی تکلیف گاباعث میں دوسا کی تکلیف گاباعث میں دوسا کی تعلیف کا باعث کی دوسا کی تعلیف کا باعث کی دوسا کی تعلیف کا باعث کی دوسا کی تعلیف کا باعث کرنے گئیں دوسا کی تعلیف کا باعث کی دوسا کی تعلیف کا باعث کا باعث کی دوسا کی تعلیف کا باعث کی دوسا کی دوسا کی تعلیف کا باعث کی دوسا کی تعلیف کا باعث کی دوسا کی تعلیف کا باعث کی دوسا کی تعلیف کا باعث کی دوسا کی

لیکن بعض مفسرین اور مؤر خین اس کی وجہ دوسری بتلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تورات ہے اس قدر ٹابت ہو چکا ہے کہ پہلی مرتبہ برادران پوسف علیہ پر جاسوسی کا گمان کیا جاچکا تھا اور اگرچہ پوسف سے نے بیالزام نہ لگا ہو لیکن مصریوں نے ضروران پر شبہ کیا تھا، اور حضرت یعقوب سے بیٹوں کی زبانی پوری تفصیل سن چکے تھے ابنداا نھوں نے سوچا کہ اگر گیارہ نوجوان اس کرو فرے ایک ساتھ شہر میں داخل ہوں گے تو کہیں ایسانہ ہو کہ عزیز مصر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی جاسوسی کے الزام میں گر فتار کر لئے جائیں، اس لئے نصیحت فرمادی کہ ایک جتھ بناکر شہر میں داخل نہ ونا جدا جداور وازوں سے ایک مسافر کی طرح داخل ہونا۔

اس مو تبد پراللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ یعقوب مجھے چونکہ صاحب علم و بصیرت بچے اور یہ دولت علم ہم نے ہی اس کو بخشی تھی اسلئے اس نے بیٹوں سے یہ نصیحت کی بات کہہ دی جواس کے خیال میں آگئی تھی ورنہ تو باپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے باوجود بھی خدائے تعالیٰ کی مشیت نے جو کچھ مقرر کردیا تھااس کے مقابلہ میں ان کی یہ احتیاط بچھ بھی گام نہ آسکی۔

وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَّا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَصْاهَا وَإِنَّهُ لَذُو ْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

## النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ (سورة يوسف)

پھر جب بیہ مصر میں ای طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو تھکم کیا تھا تو یہ (احتیاط)ان کو اللہ تعالیٰ (کی مشیت) کے مقابلہ میں کچھ کام نہ آئی مگریہ ایک خیال تھا یعقوب سے کے جی میں جواس نے پورا گر لیااور بلا شبہ وہ صاحب علم تھاور ہم نے جی اس کو یہ علم سکھایا تھا لیکن اکٹرلوگ نہیں سمجھتے۔

مطلب یہ ہے کہ یعقوب نے جو پچھ کیااس کو بمقضائے علم یہی کرناچاہتے تھا گیونکہ علم کی یہ دولت ہم نے بیاس کو بخشی تھی مگریہ ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر ہر جگہ راست ہی آئیں اگراللہ تعالی کی مشیت اس کے برعکس مصلحت دیکھتی ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے اور سب تدبیریں برکار ہو جاتی جیسا کہ آنے والے واقعہ میں بنیامین کے ساتھ پیش آیا کہ وہ روگ لئے گئے اور انبی مصلحت کے زیرانزروک لئے گئے کہ اس کا انجام تمام خاندان یعقوب کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔

صورت یہ بیش آئی کہ جب برادران یوسف سے کنعان سے روانہ ہوئے توراستہ میں بنیامین کو تنگ کرنا شروع کردیا۔ بھی اسکوباپ کی محبت و عشق کا طعنہ دیتے اور بھی اس بات پر حسد کرتے کہ عزیز مصر نے خصوصیت کے ساتھ اسکو گیوں بلایا ہے بن نیمین یہ سب کچھ سنتااور خاموش رہتا، جب یہ سب منزل مقصود پر پہنچے تو حضرت یوسف نے بنیامین کو اپناتمام حال سنایا اور بتایا کہ میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں اور پھر تسلی و تشفی کی کہ اب گھبر انے کی کوئی بات نہیں ،ان کی بدسلو کیوں کادور ختم ہو گیااب یہ تچھ کو کسی قشم کی ایذاء نہیں پہنچا سکیں گے۔

وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ آوَكَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيْ أَنَا أَخُولُكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَالُواْ يَعْمَلُونَ ۞ (سورة يوسف)

اور جب بیہ سب یوسف کے پاس پہنچے تواس نے اپنے بھائی (بنیامین) کواپنے پاس بٹھالیااور اس سے (آہتہ ہے) کہامیں تیر ابھائی (یوسف) ہو ان بس جو بدسلو کی بیہ تیری ساتھ کرتے آئے ہیں، تواس پر عمکین نہ ہو۔

تورات میں ہے کہ یوسف نے بھائیوں کی بڑی مدارات کی اور نوکروں کو حکم دیا کہ ان گوشاہی مہمان خانہ میں اتاریں، اور ان کے لئے پر تکلف دعوت کا سامان کیا، چندروز کے قیام کے بعد جب بیر خصت ہونے گے تو یوسف نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو اس قدر لا د دوجتنا کہ یہ لے جاسکیں، حضرت یوسف نواہش تھی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیس مگر انتہائی اضطراب اور بے قراری کے باوجودان کے لئے ایسا کرنا ممکن نہ تھا اس لئے کہ حکومت مصرکے قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لین خت ممنوع تھا، اور حضرت یوسف سے کے روک لین جائے تھے کہ اس وقت لوگوں پریاان کے بھائیوں پراصل حقیقت منتشف ہو، بدیں وجہ خاموش رہے اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کئے بھائیوں پراصل حقیقت منتشف ہو، بدیں وجہ خاموش رہے اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کئے بھیر نشانی کے طور پر اپنا جاندی کا پیالہ بنیامین کے کجاوہ میں رکھ دیا۔

کنعان کے اس قافلہ نے ابھی تھوڑی ہی مسافت طے کی ہو گی کہ پوسف 🐸 کے کارندوں نے شاہی

بر تنوں کی دیکھ بھال کی تواس میں پیالہ ندارد پایا سمجھے کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوادوسر اگوئی نہیں آیاس لئے افھوں نے ہی یہ چور می کی ہے، فورادوڑ ہے اور چلائے، قافلہ والو تھہر وتم چور ہو، برادرن یوسف کا ندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ہم کو خواہ مخواہ کیوں الزام لگاتے ہو آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے کار ندے کہنے لگے کہ پادشاہ کا پیانہ (پیالہ) گم ہو گیا ہے اور ان میں ہے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ جو شخص اس چور کی کا پیة لگادے گااس کوا بیک اونٹ غلہ انعام میں ملے گااور میں اس بات کا ضامن ہوں، برادران یوسف نے کہا خوا نے ہو کہ ہم مصر میں فساداور شرات کی غرض سے نہیں آئے اور تم جانتے ہو کہ ہم مصر میں فساداور شرات کی غرض سے نہیں آئے اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آچکے ہیں، ہم میں چور کی کی قطعاً عادت نہیں ہے۔ کار ندول نے کہا ''اچھا ہس کے پاس سے یہ چوری نکلے اس کی سزا کیا ہوئی چاہیے۔ '' افھوں نے جواب دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے لیخی وہ تمہارے دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے لیخی وہ الوں کو یہی سزادیا کرتے ہیں۔

کار ندول نے یہ جواب سنا تو پہلے دوسر سے بھائیول کے بورول کی تلاقی لی اور جب ان میں پیالہ نہ اکلا تو آخر میں بنیامین کی خورجی کی تلاشی لی تواس میں موجود تھا، انھوں نے وہ بیالہ نکال لیااور قافلہ کو واپس اوٹا کر عزیز مصر "یوسف ہے "کی خدمت میں معاملہ کو پیش کیا، حضرت یوسف ہے نے معاملہ کی نوعیت کوسنا تو ول میں بیحد مسرر ور ہوئے اور خدائے تعالی کی کارسازی پر شکر اوا کیا جس بات کے لئے میں بیقر ارتھا کہ کسی طرح بنیامین میر سے پاس رک جائے اور وہ میر سے ہاتھوں کسی طرح نہ بن پڑی اس کو قادر مطلق نے اس حکمت کے ساتھ پورا کر دیااور یہ سوچ کر قطعا خاموش رہے ہے ظاہر نہیں فرمایا کہ یہ پیالہ میں نے خود بنیامین کی خورجی میں اپنی نشانی کے طور پر رکھ دیا تھا ادھر بنیامین کی خورجی میں اپنی نشانی کے طور پر رکھ دیا تھاادھر بنیامین بھی جو کہ قبل ہی اپنے برادر بزرگ یوسف ہے ہے واقف ہو چکا تھا اس واقعہ کو مرضی کے مطابق یا کرخاموش رہا۔

بردران یوسفائے۔ نے جب بید دیکھا توان کی حاسدانہ رگ پھیڑگ اٹھی اورانھوں نے بیہ جھوٹ بولنے کی جراُت کی کہ اگر بنیامین نے بیہ چوری کی ہے تو تعجب کا مقام نہیں ہے اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکاہے۔

حضرت یوسف ﷺ نے یہ دکھ کر بھی کہ میرے منہ پر ہی جھوٹ بول رہے ہیں ضبط ہے کام لیااور راز فاش نہ کیااور دل میں کہنے گئے "تمہارے لئے سب سے بری جگہ ہے کہ تم ایسا جھوٹاالزام لگارہے ہواور جو کچھ تم بیان کرتے ہواللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کاخوب جاننے والا ہے "یاخودان ہی سے مخاطب ہو کر فرمایا جیسا کہ بعض مفسرین تفییر سے ظاہر ہو تاہے یعنی ان کوشر مندہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم چوری کے قریب تک نہیں ہیں اور یااب غیر حاضر بھائی پرچوری کا الزام لگارہے ہو جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا خاندان ہی چوری پیشہ ہے، یہ کیسا برامقام ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔

برادران بوسف ﷺ نے جب بیر رنگ دیکھا تو بہت گھبرائے اور باپ کاعہد و پیان یاد آگیا آپس میں شورہ کرنے گے کہ کس صورت سے بنیامین کو حاصل کریں؟ہم تو پہلے ہی قول ہار چکے صرف ایک ہی پہلو باقی تھا کہ التجائیں اور خوشامدانہ عرض معروض کر کے عزیز مصر کو بنیامین کی واپسی کی ترغیب دلائیں، کہنے گگے "عزیز مصر! جب اس جانب سے مایوس ہوگئے تواب الگ خلوت میں بیٹھ کر مشورہ کرنے گے ،ان میں سے بڑے نے کہا "جمائی تم کو معلوم ہے کہ والد نے بنیامین کے متعلق کس قدر سخت اور پختہ عہد و پیان ہم سے لیا ہے اور اس سے پہلے تم یوسف کے ساتھ جو ظلم وزیادتی کر چکے ہو وہ بھی سامنے ہے۔اس لئے میں تواب اس جگد سے اس وقت تک تلنے والا نہیں کہ یاوالد مجھ کو کنعان آنے کی اجازت ویں اور یا خدا میر سے لئے کوئی دوسر افیصلہ کر دے ، جاؤتم سب ان کے پاس جاؤاور عوض کروکہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی اور جو بات ہمارے جانے میں آئی وہی بھی سب ان کے باس جاؤاور عوض کروکہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی اور جو بات ہمارے جانے میں آئی وہی بھی ہونے آپ کے سامنے کہہ دی ہم کو کچھ غیب کا علم تو تھا نہیں کہ پہلے سے جان لینے کہ اس سے ایس حرکت سر زو ہونے والی ہے ،اور یہ بھی کہ بھی کہ جس کے ساتھ ہم مصرے یہاں آئے ہیں کہ ہماں معاملہ میں بالکل سے ہیں۔"

اس مشورہ کے مطابق وہ گنعان واپس آئے اور حضرت یعقوب سے ہے کم وکاست ساراواقعہ کہہ سنایا، قر آن عزیز نے پوسف سے کے سوشیلے بھائیوں کی اس گفتگو کو جو اس سلسلہ میں انھوں نے یعقوب سے کو سے کی اس طرح نقل کیا ہے:

## فَقُو لُو ا يَا أَبَانَا كَا اِنَّ الْبَنَكَ سَرَقَ پس (باپ كياس جاكر) كبناك باپ تيرے بيٹے نے چوری كرلى۔

اوراس سے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ پوسف کے ان سوتیلے بھائیوں کی شقاوت کا اندازہ سیجئے کہ ایسے سخت وقت میں بھی بوڑھے باپ کو طعن و تشنیخ اور ملامت سے نہ جھوڑ ااور بیانہ ہمارے بھائی سے یہ غلطی ہوگئی بلکہ ان کی طرف نسبت کر کے یہ کہا کہ تیرے بیٹے ہاں چہتے اور بیارے بیٹے نے چوری کر کے ہم سب کوؤلیل کیا ہم کو گیا معلوم تھا کہ اس کے ایسے گن ہیں۔

حضرت یعقوب المصری ہوسف کے معاملہ میں ان کی صدافت کا تجربہ کر چکے تھے اس کئے فرمایا نہیں تمہارے جی نے ایک بات بنائی ہے واقعہ یوں نہیں ہے "بنیا مین اور چوری؟" یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر اب صبر کے سوا کو گئی چارہ نہیں "ایساصبر کہ بہتر ہو "خدائے تعالی سے کیا بعید ہے کہ وہ ایک دن ان کم گشتگان کو پھر جمع کر دے اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملادے ، بلا شبہ وہ دانا، حکمت والا ہے اور ان کی جانب سے رخ بھیر لیا اور فرمانے گئے: "آہ فراق یوسف کی غم انگیزی" حضرت یعقوب کی آئیسیں شدت غم میں روتے روتے سپید فرمانے گئے: "آہ فراق یوسف کی غم انگیزی" حضرت یعقوب کے آئیسی شدت غم میں روتے روتے سپید کیر گئی تھیں اور سینہ غم کی سوزش سے جمل رہا تھا مگر صبر کیساتھ اللہ پر تکیہ کئے بیٹھے تھے ،

۔ جٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے "بخدا تم ہمیشہ اس طرح یوسف کی یاد میں گھلتے رہو گے یا ای غم میں جان دیدو گے ، حضرت یعقوب 🚙 نے بیہ س کر فرمایا"میں کچھ توشکوہ نہیں کر تااورنہ تم کوستا تاہوں" إِنَّمَا ۚ أَشْكُو ۚ بَقِي ۗ وَحُزْنِي ۚ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمَا تَعْلَمُونَ ۗ ۞ (يوسف) بَلَه مِيْن تَوَا بِيْ حَاجِتَ اورا بِناغُمُ اللّهُ تَعَالَى كَي بارگاه مِين عَرضَ كَر تا بنوں مِين اللّه كَي جانب سے وہ بات جانتا بنوں جو تم ضين جائے۔

جم نے شاہی پیالہ کے واقعہ کی تفییر میں عام تفاہیر سے جدامضرین کے اس قول کو اختیار گیاہے جس کو متاخرین کے یہاں ''قول شاذ کا درجہ '' حاصل ہے مگراس مقام پر سب سے بہتر اور بے غل و غش تفییر ہے ، کتب تفاسیر میں عام طور پر آیت حول السفالہ کے کاوہ میں ) میں حضرت یوسف سے کے اس عمل کی بیہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ چو نکہ بنیامین کو رو کناچاہیے کے کاوہ میں ) میں حضرت یوسف سے کے اس عمل کی بیہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ چو نکہ بنیامین کو رو کناچاہیے تھے اور مصر کا قانون اس کی اجازت نہ ویتا تھا اس کئے انھوں نے بہی سمجھ کر یہ پیالہ رکھ دیا تھا کہ اس طر آبنیامین چو ربن جائے گا اور میں اس کو روک سکوں گا اور پھر آیت سے میں پکار نیوالی شخصیت بھی یوسف ہی کو بتاتے ہیں ،اور اس طرح جب ان پر جھوٹ کا الزام عائد ہونے لگتاہے تو اس کو ''توریہ '' سے تعبیر کرکے ان کی معصوم شخصیت کو اس الزام سے بری کرتے ہیں ، حالا نکہ قرآن عزیز کے اسلوب بیان میں گوئی ایسا اشارہ تک موجود نہیں ہے جس سے حضرت یوسف سے کی شخصیت پر جھوٹ کا شبہ بھی ہو سکتا ہو یا توریہ کہنے کی ضورت پیش آتی ہو۔

یہ مانا کہ کسی محموداور نیک مقصود کی خاطر " توریہ " بری اور معیوب بات نہیں ہے، بلکہ انچھی بات ہے لیکن یہ کئے والے اس کو قطعاً بھول جاتے ہیں کہ معاملہ ہمارا تہمارایاصالحین اور ابرار کا نہیں ہے بلکہ خدا کے پنجبر اور رسول کا معاملہ ہے، ان کی اخلاقی زندگی کا معیار اس قتم کی اصطلاحی تعبیروں ہے بہت بلند اور برتہ، وہ اپنی نیک خواہشات میں بھی عزیمیت کی بلندی کوہاتھ ہے نہیں جانے دیتے، پھر کیاضر ور کہ ایسے موقعہ پر جہال قر آن عزیز اسلوب بیان مجبور نہ کر تاہواوراحادیث صححہ اس کی تائید نہ کرتی ہوں خواہ ان کی جانب ایسی بات منسوب کی جائے جس کے درست کرنے اور پیمبرانہ معصومیت کو محفوظ رکھنے کے لئے "توریہ" کی پناہ لینی پڑے۔

اس مقام پر قرآن عزیز میں حضرت یوسف السلط کا صرف یہ عمل مذکور ہے کہ انھوں نے شاہی پیانہ (چاندی کے کٹورے) کو بنیامین کی خورجی میں رکھ دیا( تاکہ بھائی کے پاس ایک نشانی رہے)

> جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي ْ رَحْلِ أَخِيْهِ اس(یوسف)نےاپنے بھائی(بنیامین) کے کجاوہ میں کٹورہ رکھ دیا۔

اس کے بعد حضرت یوسف 💝 کاکوئی ذکر نہیں بلکہ تمام گفتگو کامعاملہ بھائیوںاور کارندوں کے در میان دائز نظر آتا ہے۔

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ ۞ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ ۞قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَأَنَا بِهِ

ای تمام مرحلے کے بعدیہ معاملہ قانونی طور عزیز مصر (یوسف ایسی سی کے سامنے پیش ہوااور ان گی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے کجادہ میں جاندی کاوہ بیانہ موجو د تھا۔

فَبَداً بِأُوعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءَ أَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرُجَهَا مِنْ وَعَاءَ أَخِيْهِ (بوسف) پُتر يوسف نے ان کی خورجيال ديکھنی شروع کيس اپنے بھائی کی خورجی سے پہلے، آخر میں وہ برتن نکالااپنے بھائی کی خورجی ہے۔

ای تفصیل کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے احسان وانعام کاذکر کر تااور بتا تا ہے کہ یوسف الطیمی جس بات کے لئے ہے قرار تھے اور مصری قانون کے تحت اس کو نہیں کر سکتے تھے ہم نے اپنی خفیہ تدبیر سے اس کا سامان بہم پہنچایا۔

كَذْلِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ لَرُفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ • (يوسف) لَوْفَعْ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ • (يوسف) لول خفيه تدبير كردى بهم في يوسف كے لئے وہ ہر گزنه لے سكتا تھا اپنے بھائى بنيامين گواس بادشاہ (مصر) كے طریقے كے مطابق سريد كه الله تعالى بى جاہے بهم در جے بلند كرتے ہيں جس كے جاہيں، اور ہر جائے والے حاور جانے والے حاور جانے واللے جانے واللے حاور جانے واللے حاور جانے واللے حاور جانے واللے جانے والے جانے واللے جانے واللے جانے واللے جانے واللے جانے واللے جانے والے جانے واللے جانے والی جانے والے جانے والے جانے والے جانے والیا جانے والی جانے والیا جانے والے جانے و

پی اس قدر صاف اور واضح بات کی الیمی تشریخ کس لئے کی جائے کہ جس میں یوسف العظیہ کے کلام کو توریہ پر محمول کرنے کی ضرورت پڑے اور کیوں نہ وہ معنی لئے جائیں کہ جس سے نہ کوئی شبہ پیدا ہواور نہ اس کے لئے تاویلات کی ضرورت پیش آئے۔

بہر حال حضرت یعقوب ﷺ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا" دیکھوا یک مرتبہ پھر مصر جاؤاور یوسف اوراس کے بھائی کی تلاش و جنتجو کرواور خدا کی رحمت سے ناامید و مایوس نہ ہو،اس لئے کہ خدا کی رحمت سے ناامید ک کافرول کاشیوہ ہے۔"

حضرت یعقوب الله نے بنیامین کے ساتھ یوسف کے کہ اس مقام پران کے سرائی کوئی جوڑ نہیں لگتا، معلوم ہوتا ہے کہ اب حضرت حق نے یعقوب الله کے عم اور دکھ کی زندگی ختم کرنے کا ارادہ کر لیااور یعقوب کی کہ اب حضرت حق نے یعقوب الله کی کہ ایس قصد میں یوسف کی ختم کرنے کا ارادہ کر لیااور یعقوب کی کویہ اشارہ کر دیا کہ بنیامین کے اس قصد میں یوسف کی ملاقات کاراز بھی محفوظ ہے اور تب ہی تو یوسف کی سے پیغام بشارت آنے پر (جس کی تفصیل آنے والی ہے ) انھوں نے یہ ارشاد فرمایا:

أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونُ فَ (الرسف) اليامين نے تم سے نہيں كہاتھاكہ ميں الله كى جانب سے وہ يجھ جانتا ہوں جو تم نہيں جانتے۔

غرض برادران یوسف الملی نے "کچھ توباپ کے اصرار براور کچھ اس کئے کہ واقعی قحط کی شدت انتہائی درجہ پر پینچی ہوئی تھی اور غلہ کا آس پاس نام و نشان نہ تھا" تیسر ک بار پھر مصر کا ارادہ کیا، اور جب دربار شاہی میں پنچے تو کہنے گئے "اے عزیزا ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے اور اس مرتبہ ہم ہو تجی بھی بہت تھوڑی لائے ہیں ہے صاضر ہے اب معاملہ خرید و فروخت اور لین دین کا نہیں تھے ہم سے قیمت ادا نہیں ہو گئی، اس لئے تیری خدمت میں ہماری مید درخواست ہے کہ ازارہ کرم ہم کو غلہ کی پوری تول دیجئے اور ہمیں ضرورت مند سمجھ کرا پی جانب ہے احسان فرمائے، اللہ تعالی صدقہ خیرات کرنے والے کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف الملی سے والدین اور بھائیوں کی اس پریشانی کا حال سنا اور ان کی اس عاجزانہ درخواست اور عن مندانہ طلب کی مجبور کن حالت پر غور کیا تو دل بھر آیا اور اب ضبط نہ ہو سکا کہ خود کو چھپائیں اور راز ظاہر نہ ہونے دیں، آخر فرمانے گئی؛

هَلُ عَلِمْتُمْ ثَمَّا فَعَلَّتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيْهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونُ ٥٠ (سورهُ بوسف) كيون بَى تم جانتے ہوكہ تم نے يوسف اوراس كے بھائى كے ساتھ كيامعاملہ كيا جبكہ تم جہالت ميں سر شارتھے، بھائيوں نے اس موقع پر غير متوقع گفتگو كو سنى تو چو نكے اور لب ولہجہ پر غور كر كے ايك دم ان كو پچھ خيال آيا اور كہنے گلے

> قَالُوا اَ أَثِنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ (انھول نے کہا) کیا تؤوا قعی یوسف بی ہے۔

یعنی اس جیرانی و پریشانی میں تھے کہ ہم "عزیز مصر" کے دربار میں کھڑے ہیں،اس سے باتیں کررہے ہیں سے

ہے محل یوسف کاذکر کیمیا؟ صورت شکل اور گفتگو کے طرز وانداز گواب دوسری نیت ہے دیکھا تو یوسف کی شکل نگاہ کے سامنے پھر گنی اور سمجھ گئے کہ ہے شک ہے یوسف ہے مگر حالات موجودہ کے پیش نظر قدرتی طور پر ہے جراُت نہیں کی کہ یہ کہدا تھیں کہ تو یوسف ہے بلکہ ایسے موقعہ کے مناسب لب ولہجہ سے کہنے گئے کیا آپ واقعی یوسف ہے بہ بی ہیں؟

حضرت یوسف 👑 نے فرمایا

أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِيُ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَنْ يَّتَقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيَّعُ أَجْرُ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ (سورة يوسف)

ہاں میں یوسف ہوں اور یہ (بنیامین) میرا ماں جایا بھائی ہے اللہ تعالی نے ہم پراحسان کیااور جو تخفص بھی برائیوں سے بچےاور (مصیبتوں میں) ثابت قدم رہے تواللہ تعالی نیک لوگوں کااجر ضائع نہں کرتا۔

اب برادران یوسف کے سوا کیا تھا معاً یوسف کی تباہی و بربادی کے لئے اپنی تمام بیہود گیوں کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیااور جب ان پر بیہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ جس کو کل کنعان کے کنوئیس میں بچینک کر آئے تھے

ود آج"عزيزمص"بلكه مصرك تاج وتخت كامالك ب، توسر جهكا كركمني لكه:

قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدُ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَحَاطِئِيْنَ ۞ (سورہُ عِسف) (انھوں نے کہا) بخداااس میں شک نہیں کہ اللہ تعالی نے تجھ کوہم پر برتری بلندی بخشی اور با شبہ ہم سر تاسر قصور وارتھے۔

حضرت یوسف ﷺ نےا ہے سوشلے بھائیوں گیاس خشہ حالیادر پشیمانی کودیکھا توان گیاخلاقی برتریادر پنجمبرانه رحمت درافت اس کو برداشت نه کرشکی اور عفوو در گزراور حلم و کرم کے ساتھ فور ایدار شاد فرمایا:

لًا تَثْرِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیُومَ یَغْفِرُ اللّٰهُ لَکُمْ وَهُو ۚ أَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ • (سورۂ یوسف) آج کے دن میری جانب سے تم پر کوئی سرزنش نہیں ،اللہ تعالی تمہاراقصور بخش دے اور وہ تمام رحم کرنے والا ہے۔

یعنی جو کچھ ہونا تھاوہ ہو چکااب ہم سب کو بیہ تمام داستان فراموش کر دینی چاہئے میں درگاہ الہٰی میں دعا کر تا ہوں کہ وہ تمہاریاس فلطی کومعاف فرمادے کیونکہ وہی سب سے بڑھ کرر جیم وکریم ہے۔

اب تم کنعان واپس جاؤاور میر اپیر بمن لیتے جاؤ، یہ والدگی آنکھوں پر ڈال دینا۔ انشا، اللہ شمیم یو سف ان گ آنکھوں کوروشن کر دے گی اور تمام خاندان مصر لے آؤ برادرانِ یوسف کے لئے بھی اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی تھی؟ یوسف کو چاہ کنعان میں ڈال کر یعقوب کے پاس خون آلود پیرائن لے کر آئے تھے اور جھوٹ اور فریب کے ساتھ ان کے دل و جگر کوز خمی کیا تھا، آج بھی انہی کو پیرائن یوسف

# اے جانا جا ہے تاکہ اس زخم کامر ہم ہے اور رنج وغم، مسرت وشاد مانی ہے بدل جائے۔

یباں یہ باتیں ختم ہو گر برادران یوسف کا کارواں گنعان کو پیراہن یوسف کے گرچلا تو ادھ خدا کے برگزیدہ پیغیبر یعقوب ایک کو وحی البی نے شیم یوسف کے سے مبکادیا، فرمانے لگے اے خاندان یعقوب!اگر تم بینہ کہو کہ بڑھا ہوں کہ مجھ خاندان یعقوب!اگر تم بینہ کہو کہ بڑھا ہے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ گویوسف کو یعنی اس کو عقل ماری گئی ہو تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ گویوسف کو یعنی اس کو عقل میں پڑے ہو، یعنی اس کو یعنی اس کانام و نشان بھی باتی نہیں رہا تہ ہمیں یوسف کے تعدیمی جبکہ یوسف کی در عرصہ گئی ہوئی ہے۔ "کانام و نشان بھی باتی نہیں رہا تہ ہمیں یوسف کئی در عرصہ گئی ہوئی ہے۔"

تعان کا قافلہ بخیریت تمام پہنچ گیااور برادران یوسف فے خضرت یوسف کے ارشاد کے مطابق ان کا بیرا بہن یعقوب کی آنگھوں پرڈال دیااور یعقوب کی آنگھیں فور اُروشن ہو گئیں۔اور وہ فرمانے گئے"د کیچومیں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے،"

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِمِ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

پھر جب بشارت وینے والا آپہنچا تواس نے پیرامن یوسف 🎾 کو لیعقوب کے چبرہ پرڈال دیا، پس اس کی آنکھ روشن ہو گئیں (بینانی لوٹ آئی) یعقوب 📂 نے کہا کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب ہے وہ بات جانتا ہول جو تم نہیں جانتے۔

برادران یوسف عصلے کے لئے یہ وقت بہت تعلق نقاء شرم و ندامت میں غرق سر جھکائے ہوئے بولے، اے باپ! آپ خدا کی جناب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لئے دعا فرمایئے، کیوں کہ اب بیہ تو ظاہر ہی ہو چکا کہ بلا شبہ ہم شخت خطا گاراور قصور وار ہیں۔

حضرت يعقوب نے فرمايا

سو ف آستَعْفِرُ لکُمْ رَبِّی آینه هُو َ الْعَفُورُ الرَّحِیْمُ و (سورہ بوسف)
عنقریب میں اپنے رہے تمہارے لئے مغفرت کی دعاء کروں گا، بلاشبہ وہ بڑا بخشے والار حم کرنے والا ہے۔
مفسرین کہتے ہیں کہ برادرانِ یوسف کے مصر میں اپنی خطاکا اعتراف کرتے ہوئے یوسف کے بھی مغفرت کی دعاء کی استدعاء کی تھی اور کنعان میں اپنے والد یعقوب سے بھی یہی درخواست کی، مگر حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بھی منظور کرلی اور معند کا گئے کہہ دیا، مگر حضرت یعقوب مضرت یوسف کے بھی کہ دیا، مگر حضرت یعقوب کے بیائے ؟ اور پھر حضرت یوسف کے بیائے گئے کہہ کر صرف توقع ہی دلائی ، اس فرق کی وجہ کیا ہے ؟ اور پھر حسب ذیل دوجواب دیتے ہیں۔

برادران یوسف کی ان تمام خطاکاریوں کا معاملہ براہ راست حضرت یوسف علی تعلق رکھتا تھااور حضرت یعقوب ہے بالواسطہ اس لئے حضرت یوسف السام نے اخلاق کریمانہ کی راہ ہے ای وقت ان اطمینان کر دیا۔ مگر حضرت یعقوب ﷺ نے بیہ سمجھ کر کہ چونکہ اس معالمہ تعلق یوسف ﷺ سے ہے اسلئے اسکی مرضی بھی معلوم کر لیناضر وری ہے،اس طرح جواب دیا کہ تو قعاور امید تک بات رہے اور ساتھ بھا پنی طبیعت رحجان بھی ظاہر کر دیا کہ انکی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان خطا ریوں کومعاف کر دے۔

حضرت یوسف العلم نوجوان تصاس کئے ان کے کریمانہ وصف میں حزم واحتیاط پہلونہ تھا انھوں نے فرامعاف کردیا، مگر حضرت یعقوب العلم تجربہ ر، مخاطاور پھر باپ تصاس کئے جائے تھے کہ بیٹوں امتحان کردیا، مگر حضرت یعقوب العلم تجربہ ر، مخاطاور پھر باپ تصاس کئے جائے ہے کہ بیٹوں امتحان کریں کہ انکایہ افعال اور ندامت اظہار محض و قتی اور ہنگای ہاور میں خفیقی ندامت و شرم ساری جذبہ بیدا ہو چکا ہے اور یہ واقعی اپنی خطایر صدافت سے نادم بیں، اسلئے ان کو بالکل مایوس بھی نہیں کیا اور ر حجان طبیعت اظہار کرتے ہوئے صرف توقع اور امید تک ہی معالمہ کو جھوڑ دیا،

# خاندان يعقوب الطيعلا مصرمين

غرض حضرت یعقوب ﷺ اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہوگئے، تورات میں اس واقعہ کی تفصیل ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔

اور يہى ذكر فرعون كے گھر ميں سناگياكہ يوسف كے بھائى آئے اور اس نے فرعون اور اس كے چاكر بہت خوش ہوئے، اور فرعون نے يوسف كو كہاكہ اپنے بھائيوں كو كہہ تم بيہ م كرو اپنے جانور لادواور جاؤ، اور كنعان كى سر زمين ميں جا پہنچواور اپنے باپ اور اپنے گھرانے كولو اور مير ہيں آؤاور ميں تم كو مصركى سر زمين كى اچھى چيزيں دوں گااور تم اس سر زمين كے تفائف كھاؤگے، اب تخفي حكم ملا توان كو كہہ تم يہ كروكہ اپنے لڑكوں اور اپنى جورؤوں كے لئے مصركى زمين سے گاڑياں ليجاؤاور اپنے باپ كولے آؤاپنے اسباب كھھافسوس نہ كروكيوں كہ مصركى سارى زمين كى خوشى تمہارے لئے ہے اور اسر ائيل كے فرزندوں نے يہى كيا اور مصركى سارى زمين كى خوشى تمہارے لئے ہے اور اسر ائيل كے فرزندوں نے يہى كيا اور يعقوب اپنى سب نسل سميت مصر ميں آيا وہ اپنے ميٹوں اور اپنى سب نسل كواپنے ساتھ مصر ميں ايا وہ اور اپنى سب نسل كواپنے ساتھ مصر ميں ليا، سووہ سب جو يعقوب الليہ كے گھرانے كے تھے اور مصر ميں آئے ستر جانيں تھيں۔ لايا، سووہ سب جو يعقوب الليہ كے گھرانے كے تھے اور مصر ميں آئے ستر جانيں تھيں۔

(پيدائش إب٥٦ آيات ١١و٠٠ و إب٢٩ آيات و ١٠)

جب حضرت یوسف العظما کے ہوئی کہ ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے تو وہ فوراً احتقبال کے لئے باہر نکل آئے، حضرت یعقوب علیہ نے جب مدت دراز کے بچھڑے ہوئے گئت جگر کو دیکھا تو سینہ سے چمٹالیااور جب یہ مسرت افزااور رقت آمیز ملا قات ہو چکی تو حضرت یوسف سے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت واحترام اورامن و حفاظت کیساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔

اس وقت مصر وارالسلطنت رغمسيس تفااوروه ''جشن شهر '' كهلا تا تقا، حضرت يوسف 🕮 والد

ماجداور شام خاندان کو بڑے گرو فر کے ساتھ شاہی سواریوں میں بٹھا گر شہر میں لائے اور شاہی محل میں اتارا۔

جب ان تمام ہاتوں سے فراغت پائی تواب ارادہ کیا کہ دربار منعقد کریں تاکہ مصریوں کا بھی ہزرگ ہاپ اور خاندان سے تعارف ہو جائیں، دربار کاان کے عزت واحترام سے آگاہ ہو جائیں، دربار منعقد ہوا، تمام دربار گا بی مقررہ نشتوں پر بیئھ گئے یوسف کے حکم سے ان کے والدین ہو تخت شاہی پر ہی جگہ دی گئی اور باتی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچ جگہ پائی جب سے سب انظامات مکمل ہو گئے تب حضرت یوسف سے شاہی محل سے نکل کر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے ای وقت تمام درباری "حکومت کے دستور کے مطابق" تخت کے سامنے تعظیم کے لئے مجدہ میں گر پڑے موجودہ صورت کود کھ کرتمام خاندان یوسف سے نے بھی یہی عمل کیا۔ ٹید دیکھ کر حضرت یوسف سے نے بھی یہی عمل کیا۔ ٹید دیکھ کر حضرت یوسف سے کو فور الینے بچینے کاخواب یاد آگیا، اور اینے والد سے کہنے گئے۔

وقَالَ يَآأَبَتِ هٰذَا تَأْوِيْلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقَّا ۗ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيُّ إذْ أَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءً بِكُمْ مِّنَ الْبَدُّوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزْغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِيُ وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۗ ﴿إِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لَمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَ ابْنِيْ

اور یوسف نے کہااے باپ! بیہ ہے تعبیراس خواب کی جومدت ہوئی میں نے دیکھاتھا میر ہے پروردگار نے اسے سچا ثابت کردیا، یہ ای کا حسان ہے کہ مجھے قید ہے رہائی دی تم سب کو صحر اسے نکال کر میر ہے پاس پہنچادیااور یہ سبب کچھ اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے مجھ میں اور میر ہے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا تھا، بلا شبہ میر ا پروردگاران باتوں کیلئے جو وہ کرنی چاہے بہتر تدبیر کرنے والا ہے کہ وہ سب کچھ جانے وال ااور (اپنے کا مول میں) حکمت والا ہے۔

اورجب کہ بیہ تمام واقعات ایک عجیب وغریب ترتیب ہے وقوع میں آئےاور قدم قدم پراللہ تعالیٰ کی کرشمہ شجیوں اور جارہ سازیوں کے بینظیر مظاہرے پیش آتے رہے توان تمام آغاز وانجام کے اس حسن خاتمہ کو دیکھے کر یوسف سے بےاختیار ہو گئے اور خدا کی جناب میں شکر ود عاء کااس طرح اظہار فرمانے لگے۔

رَبُّ قَدْ آتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيٍّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَقَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ ٥ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيٍّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَقَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ ٥ (يوسف)

<sup>:</sup> حضرت يوسف كي حقيقي والده كانتقال مو چكاتها\_

ا: لتعظیم کابیہ طریقہ انبیاء سابقین میں شاید جائز رہا ہو۔اگر چہ مجھے اس میں بھی ہے اور میرے نزویک اس آیت کی دوسری تغییر ہے۔ جس کومین نے اس جگہ قصداَؤ کر نہیں کیا۔ تاہم نبی اگر م ﷺ نے اس فتم کی تعظیم کواپنی امت کیلئے حرام قرار دیا ہے او راس کو صرف ذات الہی کیلئے ہی مخصوص بتایا ہے؟ (زندی اور اور ایسان کا)

اے پروردگارا تو نے مجھے حکومت عطافرمائی اور ہاتوں کا مطلب اور نتیجہ نگالنا تعلیم فرمایااے آسان اور زمین کے بنانے والے تو بی میر اکار ساز ہے دنیامیں بھی اور آخرت میں بھی ، تو یہ بھی کیجیئو کہ دنیا ہے جاؤں تو تیری فرمانبر داری کی حالت میں جاؤں اور ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔

تورات میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف کی تمام خاندان مصر ہی میں آباد ہو گیا، کیوں کہ فرعون نے حضرت یوسف سے سے اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ تم اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کرو۔ان کو بہت عمد وزمین دول گااور ہر طرح ان کی عزت کرونگا۔

یے دکھ کر حضرت یوسف ﷺ نے اپنے والد ہزر گوراور خاندان کے دوسرے افراد کو یہ سمجھادیا کہ فرعون جب ان سے مصر میں رہنے کی در خواست کرتے ہوئے زمین اور مقام کے انتخاب کے لئے کہ تو تم فلال حصہ ' زمین طاب کرنااور کہنا کہ چونکہ ہم قبائلی زندگی کے عادی اور مولیثی چرانے کا شوق رکھتے ہیں اس لئے ہم عام شہری زندگی سے علیحدگی پیند کرتے ہیں چنانچہ فرعون نے خاندان یوسف ﷺ کو وہ سر زمین ابطور جاگیر بخش دی اوراس طرح بی اسرائیل سر زمین مصر میں آباد ہوگئے۔

اور فرعون نے یوسف کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو کہہ تم یہ کام کروا پنے جانور لادواور جاؤ کنعان کی مر زمین میں جا پہنچو اور اپنے باپ اور اپنے گھرانے کو لو اور مجھ پاس آؤاور میں تم کو مصر کی سر زمین کی اچھی چیزیں دوں گااور تم اس زمین کے تحا نف کھاؤ گے ،اب کچھے حکم ملا کہ توان کو گئے اپنے لڑکوں اپنے جوروک کیلئے مصر کی زمین سے گاڑیاں لے جاؤ۔ اپنے باپ کو لے آؤاور اپنے اسباب کا کچھ فکرنہ کرو کیونکہ مصر کی ساری زمین کی خوشی تمہارے گئے ہواور اسر ائیل کے فرز ندول نے بہی گیا۔ (پیدائی ہا۔ اور اسر ائیل کے فرز ندول نے بہی گیا۔ (پیدائی ہا۔ اور اسر ائیل

اور یوں ہو گاکہ جب فرعون تم کو بلائے اور کے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ تو تم کہو کہ تیرے غلام جوانی ہے لے کر اب تک چوپانی کرتے رہے ہیں، کیا ہم اور کیا ہمارے آباء، تاکہ تم جشن کی زمین میں رہوا سکئے کہ مصریوں کو ہرا یک چوپان ہے نفرت ہے۔ (پیرائش بابہ ۱۳۰۶ء تا ۲۳۰۔۳۳)

حضرت یوسف علی کا مطلب میہ تھا کہ اس طرح مصریوں سے الگ رہنے سے بنی اسرائیل اپنی ند ہیں از ندگی پر قائم، مصری بت پرستی سے متنفر اور مصری بد اخلاقی اور مبتندل شہری عادات و خصائل سے محفوظ رہیں گے۔ رہیں گے اورا پنی شجاعانہ بدویانہ زندگی کو بھی نہ بھولیس گے۔

#### وفات

بہر حال حضرت یوسف کی نے اپنی زندگی کے طویل حصۂ عمر کو مصر ہی میں گذار ااور جب ان کی عمر ایک سودس سال کو پینچی توان کی وفات ہو گئی، حضرت یوسف سے نے وفات سے پہلے اپنے خاندان والوں سے بیہ عہد لیا کہ وہ مجھ کو مصر کی زمین میں نہ دفن کرینگے۔

بلکہ جب خداکا یہ وعدہ پوراہو کہ بنیاسر ائیل دوبارہ فلسطین یعنی آباؤاجداد گی سر زمین میں واپس ہوں تو میری بڈیاں وہیں لے جاکر سپر دخاک کرنا، چنانچہ انھوں نے وعدہ کیا اور جب حضرت یوسف کاانتقال ہو گیاتوان کو حنوط (ممی) کرکے تابوت کو بھی ساتھ لیتے گئے اور آباؤ اجداد کی سر زمین ہی میں لے جاکر سپر دخاک کر دیا۔ حموی کہتے بیں کہ یوسف عصص کی قبر بلاطہ میں ہے جو فلسطین کے علاقہ نابلس کا یک گاؤں ہے بیہ قبر ایک در خت کے نیچے ہے،اور توراۃ میں ہے:

الهم اخلاقي مسائل

حصرت یوسف 🥌 کابیہ عجیب وغریب قصہ ارباب بصیرت کے لئے اپنی آغوش میں نہایت اہم اخلاقی مسائل رکھتا ہے دراصل بیہ قصہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ فضائل اخلاق کی ایسی زرین داستان ہے جس کا ہر پہلو موعظت وبصیرت کے جواہر سے لبریز ہے۔

قوت ایمانی،استقامت،ضبطِ نفس،صبر،شکر،عفت،دیانت وامانت،عفوو در گذر،جذبه مجلیخ واعلاء کلمته الله کا عشق اوراصلاح و تقوی جیسے اخلاق فاصلہ اور صفات کا ملہ کا ایک نادرسلسلتہ الذہب ہے جواس قصہ کے ہر نقش میں منقش نظر آتا ہے مگران میں سے بیہ چندامور خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

۔ اگریکسی شخص کی ذاتی سرشت عمدہ ہواور اس کا ماحول بھی پاک، مقدس اور لطیف ہو تواس شخص کی زندگی اخلاق کر بمانیہ میں نمایاں اور صفات عالیہ میں ممتاز ہو گی اور وہ ہر قشم کے شرف و مجد کا حامل ہو گا۔

حضرت یوسف و اور ابراہیم اللہ جیسے جلیل القدر نبیوں اور ابراہیم اللہ جاتھ ہے، وہ یعقوب، اسلی اور ابراہیم اللہ جیسے جلیل القدر نبیوں اور پیغیبروں کی اولاد تھے اس کئے نبوت ور سالت کے گہوارہ میں نشوہ نمایا ئی اور خانواد ہ نبوت کے ماحول میں تربیت حاصل کی، ذاتی نیک نہادی اور فطری پاک نے جب ایسے لطیف ماحول کو دیکھا تو تمام فضائل واوصاف حمیدہ چبک اٹھے اور بجین جو انی اور سہولت کی زندگی کے تمام کو شے تقوی، عفت، صبر و استقامت، دیانت اور عشق اللہ کے ایسے روشن مظہر بن گئے کہ عقل انسانی اس مجموعہ کمالات ہستی کود کھے کر محو جرت ہو جاتی ہے۔

جیرت ہو جاتی ہے۔ ۲ اگر کسی شخص میں ایمان باللہ منتقیم و مشحکم ہو اور اس پر اس کا یقین رائخ اور مضبوط ہو تو پھر اس راہ کی تمام صعوبتیں اور مشکلات اس پر آسان بلکہ آسان تر ہو جاتی ہیں اور رویت حق کے بعد تمام خطرات اور مصائب ہے ہو کررہ جاتے ہیں، حضرت یوسف کے تمام زندگی میں بیدبات نمایاں نظر آتی ہے۔ ابتلاءو آزمائش، مصیبت وہلا کت کی شکل میں ہویاد ولت وٹروت اور خواہشات نفسانی کے خوبصورت اسباب کی صورت میں، ہر حالت میں انسان کو خدائے تعالی کی جانب ہی رجوع کرنا چاہیے اور اس سے التجاکر نی چاہیے کہ ودام حق پر تابت قدم رکھے اور استقامت بخشے۔

عزیز کی بیوی اور حسین مصری عور تول کی تر نیبات اور ان کی مر ضیات پوری نه کرنے پر قیدگی د همگیال اور پر قیدو بند کے مصائب، ان تمام حالات میں حضرت پوسف سیسے کااعتاد اور ان کی د عاوَل اور التجاوَل کا مرکز صرف ایک ہی ہستی ہے وابستہ نظر آتا ہے وہ نه عزیز مصر کے سامنے عرض رسال نظر آتے ہیں نه فرعون کے سامنے مرضی رسال نظر آتے ہیں نه فرعون کے سامنے ملتجی، وہ نه ان خو برویانِ مصر اور عشوہ طراز ان حسن و جمال ہے جی لگاتے ہیں اور نه اپنے مرنی کی خوہر و بیوک ہے ، بلکہ ہر موقعہ پر خدائے تعالیٰ ہی ہے مدد کے طالب نظر آتے ہیں۔

دیانت وامانت ایک الیمی نعمت ہے کہ اس کوانسان کی دینی و دنیوی سعاد تول کی کلید گہنا چاہیے، عزیز مصر کے پیال یوسف پیمال یوسف سے جس طرح داخل ہوئے تھے واقعہ کی تفصیلات سے معلوم ہو چکا ہے یہ حضرت یوسف کی دیانت وامانت ہی کا نتیجہ تھا کہ پہلے وہ عزیز مصر کی نظروں میں بلند وباو قاراور محبوب ہے پھر مصر کی حکومت کے مالک ہو گئے۔

خوداع قادی انسان کے بلند اوصاف میں ہے ایک بڑاوصف ہے خدائے تعالی نے جس شخص کو بید دولت بخش دی ہے وہی دولت بخش دی ہے وہی دنیا کے مصائب و آلام ہے گذر کر دنیوی و دینی رفعت وبلندی حاصل کر سکتا ہے۔

خوداء تادی کی مختلف اقسام میں ہے ایک قسم "عزت نفس" بھی خود داری اور عزت نفس ہے محروم ہے وہ انسان نہیں ایک مضغه گوشت ہے، حضرت یوسف اللے کی عزت نفس کے تحفظ گایے عالم ہے کہ برسول کے بعد جب قید خانہ ہے رہائی کا حکم ملتا اور بادشاہ وقت کا پیغام سر بلندی حاصل ہو تا ہے تو مسرت وشاد مانی کے ساتھ فور ااسکو لبیک نہیں کہتے بلکہ صاف انکار کردیتے ہیں کہ میں اس وقت تک قید خانہ ہے باہر نہیں آؤں گا تاو قتیکہ یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ مصری عور تول نے مگر و فریب ہے جس قسم کا معاملہ میرے ساتھ گیا تھا اسکی اصل حقیقت کیا ہے؟

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوَةِ اللَّاتِيْ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ

🚣 صبر ایک عظیم الشان "خلق"ہے اور بہت سی برائیوں کے لئے سپر اور ڈھال کا کام دیتا ہے قر آن حکیم میں

ستر سے زیادہ مقامات پر اس کی فضیلت کااعلان کیا گیاہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہے مر اتب علیا اور در جات رفيعه كامداراي فضيلت يرركهاب

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا (سورة عراب) اور ہم نےان میں سے مقتدابنائے،جو ہمارےاحکام کے بادی ہے جبکہ وہ فضیلت صبر سے مزین ٹابت ہوئے۔ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَلَى عَلَى بَنِيٌّ إِسْرَآئِيْلَ بِمَا صَبَرُواْ

اور پوراہوا تیرے رب کانیک کلمہ بنیاسرائیل پراس وجہ ہے کہ وہ صابر رہے۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ 🍳 الَّذِيْنَ إِذَا ۖ أَصَابَتْهُمْ مُتْصِيْبَةٌ قَالُوا ۖ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ۖ إِلَيْهِ ر ّاجعُون 🔍 (سوره بقره)

اور بشارت دے دوان صبر کرنے والوں کو کہ جبان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہدا تھتے ہیں " بے شک ہم اللّٰہ ہی کیلئے ہیں اور بیشک ہم اس جانب لوٹ جانے والاے ہیں۔

> فَاصْبُرُ كُمَّا صَبَرَ أُولُوا الْعَزُّم مِنَ الرُّسُل (اے محد ) تم ای طرح صبر کروجس طرح بلند عزیمت والے پیغیبروں نے کیا۔

> > وَ اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَّاةِ (سوره بقره) اور (الله) سے مدد حابو صبر اور نماز کے ذریعہ۔

وقال رسول الله 🍧 الصبر نصف الايمان\_ (بيهني في شعب الايمان) "صبر نصف ایمان ہے"

> و سئل عن الايمان فقال الصبر والسماحة ـ یو چھی گئی تو آپ نے فرمایا"صبر اور دریادلی".

حقیقت میں "صبر "ایک الی صفت کا نام ہے جس کے ذریعہ انسان برائیوں سے بازرہ سکے اور نفس ان کی طرف اقدام ہے رک جائے اسلئے یہ صرف انسان ہی کا خاصہ ہے اور تمام حیوانات ہے اس کو امتیاز

کی مختلف اقسام ہیں یایوں کہئے کہ ان اشیاء کی نسبت کے لحاظ سے جن کی جانب "صبر "کو منسوب کیا جاتاہےوہ مختلف ناموں سے موسوم ہے۔

پس آگر پیٹ اور شرم گاہ کی خواہشات کے مقابلہ میں صبر ہے تواس کانام ''عفت'' ہے اور اگر مصائب پر صبر ہے توان کو''صبر ''بی کہتے ہیں اور اس کی ضد کانام''جزع و فزع'' ہے اور اگر ٹروت و دولت کی بہتات کی حالت میں صبر ہے تو اس کا نام'' صبط نفس'' ہے اور اس کی ضد کو''بطر''( چھپچھورین ) کہتے ہیں ،اور اگر میدان جنگ اورائی قتم کے مہلک حالات پر صبر ہے تووہ "شجاعت" کہلا تا ہے اورائی گی ضد کانام "جبن" (بزدلی) ہے، اور اگر غیظ وغضب کے حالات پر صبر ہے توائی کو "حلم" کہتے ہیں اور اس کی ضد کو "تذم " (ب قابو ہونا) کہا جاتا ہے، اور اگر حواد ثات زمانہ پر صبر ہے توائی کانام" وسعتہ صدر" ہے (کشادہ دلی اور عوصلہ مندی) ہے اور اس کی مخالفت صفت کو "ضج " (شک دلی اور بے صبری) کہتے ہیں اور اگر دور ہو اس کے پوشدیدہ رازوں پر صبر ہے تو اس کانام" کہتان سر " (پر دہ پوشی) ہے اور اگر بھترر کفاف معیشت پر عبر ہے توائی کو "قناعت" کہتے ہیں اور اگر ہم قتم کی عیش پہندی کے مقابلہ میں صبر ہے توائی کا مائے" دیا ہے۔

صَبِ كَانَ تَمَامُ اقْسَامُ كَابِيانَ جَامِعَ ايجازُوا عَبَازُ كَ سَاتِهُ قُرْ آنَ عَزِيزً كَاسَ آيت مِينَ كَياكِ -وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُولَا وَ الْمُثَقِّولاً وَ الْمُتَقَولاً وَ حَيْنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ اللّذِيْنَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُولاً •

اور ہر قشم کی مصیبوں اور مصنر توں اور میدان جنگ کی ہولنا کیوں میں صبر کرنے والے یہی دراصل صادق ہیں اور پہی متنی و پر ہینز گار میں۔

الله تعالیٰ نے حضرت یوسف 📁 کوصبر ورضا کے ان تمام مراحل میں وہ کمال عطافر مایاتھا جس کو "مثل اعلیٰ "کہاجہ تاہے،مثلاً:

- ایزارسانیول پر صبر ۔
- ۲) آزاد ہونے کے باوجود غلام بن جانے اور ایسے ملک اور ایسی قوم کے ہاتھوں میں فروخت ہو جانے پر صبر جو معاشرت ومعیشت میں بھی مخالفت اور دین وایمان میں بھی دشمن تھی۔
  - r) وزیز مصر کی بیوی اور مصری عور تول کی پر فریب ترغیبات پر صبر ۔
    - م) قد خانے مصائب ير صبر -
- ۵) عزیز مصر کی تمام دولت و ثروت کے و کیل بن جانے پر صبر یعنی خدا کی شکر گذاری کااظہاراور شیخی ہے پر ہیز۔
  - ۲) مملکت مصرکے حاکم مطلق ہونے پر صبر یعنی ظلم، کبر پیخی ہے پر ہیز۔
    - ۲) ہر دوحالتوں میں قناعت وزہد کی زندگی کو ترجیجے۔
- ا ایزار سابھائیوں کی ندامت کے وقت اختیار صبر یعنی وسعت قلب کا ثبوت 👚 🚅 🗝 📲 🐣 🗝

اخلاق حنہ میں ''شکر'' بھی بہترین خلق ہی اس لئے کہ یہ اخلاق الہیہ میں ہے بہت بلند خلق ہے قرآن غزیز میں ہے عزیز میں ہے منعم حقیقی کی نعمت کااعتراف کیا جائے اور اس پر مسرت و شادمانی کااظہار ہواور اس کو محسن و منعم کے مرغوب اور پسندیدہ طریقہ پراستعال کیا جائے، قرآن عزیز میں ہے۔ فَاذْ كُرُونِنِي ۗ أَذْ كُوسِكُمْ وَالشَّكُرُوا لِنِي وَلَا تَكَفَّرُونِ وَ (بقره) پُس تَم بُحِه كوياد كرومين تَم كوياد كرون گااور تَم مير اشكر كرواور ناشكر كن دَرور مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ (سوره اله) الله تَم يرعذاب نه لائے گاآر تم اس كے شكر گذار اور اس پرايمان والے رہے۔

لَئِنُ شَكَرِ ثُمَّهُ لَأَزِيْدَ نَكُمُ ﴿ (ابراهیم) اَلَّهِ ثَمْ شُكَرِ گذار ہو تو ہم ( تمہاری نعمتوں میں )اضافہ کرتے رہیں گے، مگر افسوس یہ ہے کہ انسانی دنیامیں حقیقی شکر گذار اور سیاس گذار بہت ہی کم ہیں۔

> وِ قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ • • اور ميرے بندوں ميں حقيق شكر گذار بہت ہى كم ہیں۔

لیکن حضرت یوسف ﷺ کواللہ تعالیٰ نے بیہ صفت بھی بدرجہ کمال عطا فرمائی تھی،ان کی زندگی کے حالات پڑھواوراندازہ کروکہ کس طرح جگہ جگہ شکراور سپاس گذاری کا مظاہرہ نمایاں نظر آتا ہے خصوصافتم قصہ پران کی جود عاءند کورہے وہ ان کے اس وصف کواور زیادہ نمایاں کرتی ہے۔

رَبِّ قَدُ آتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأُويْلِ الْأَحَادِيْثِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَقَّنِيُّ مُسُلِمًا وَّٱلْحِقْنِيُّ بِالصَّالِحِيْنَ ٥ (مرويد)

اے پرورد گار! بلا شبہ تونے مجھ کو حکومت بخشی اور ہاتوں کے فیصلہ کی سمجھ بوجھ عطافر مائی اے آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیااور آخرت میں میر امدد گارے تو مجھ کواپنی اطاعت پر موت دیجیئواور صالحین کے زمرہ میں شامل کرلیجیئو۔

حسداور بغض گاانجام حاسداور بغض کرنے والے کے حق میں ہی مصر ہو تا ہے اور اگر چہ جمھی محسود و مبغوض کو بھی دنیوی نقصان پہنچ جانا ممکن ہے لیکن حاسد کی حال میں بھی فلات نہیں پاتا،اور خسر الدنیا والا خرة کا مصداق ہی رہتا ہے الا یہ کہ تائب ہو جائے اور حاسدانہ زندگی کو ترک کر دے۔ برادران یوسف مصداق ہی رہتا ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ان کا نجام بھی مگر چیٹم بصیرت شرط ہے۔ صدافت، دیانت، امانت، صبر اور شکر جیسے صفات عالیہ سے متصف زندگی ہی حقیقی اور کامیاب زندگی ہے اور اگر انسان میں یہ اوصاف نہیں یائے جاتے تو بھر وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے بلکہ اس سے بھی بدتر۔

أُولِئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (عَهِ)

( یہ متمر دوسر تش انسان ) چوپاؤں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گذر ہے۔

حضرت یوسف 👑 کے اخلاق کر بمانہ اور صفات عالیہ گی مدحت و منقبت میں سب ہے اہم وہ جملہ ہے

جونی اکرم نے ان کے حق میں فرمایا" الکریم بن الکریم بن الکریم بوسف بن یعقوب بن الکریم بوسف بن یعقوب بن اسخق بن ابراہیم ، یعنی وہ سلسلہ نسب جو جار پشتوں سے کرامت نبوت سے مستفیض ہی یوسف بن یعقوب بن اسخق بن ابراہیم کا سلسلہ ہے ،اور ایک روایت میں ہے:

"اکرم الناس یو سف نبی الله بن نبی الله بن نبی الله بن حلیل الله" ۔

(عاری تاب النہ)



وم شعب قوم شعب مدين واصحاب ايكيه

🚭 قوم کی سر کشی زمانه بعثت، دعوت حق

🤲 سرتشی کاانجام

# بت شعب 🚐 کاذ کر قرآن میں

قرآن تھیم میں حضرت شعیب 👚 اوران کی قوم کا تذکرہ اعراف، ہو داور شعراء میں قدرے تفصیل ہے کیا گیاہے اور حجراور عنکبوت میں مخضر ہان سور تول میں حجر کے علاوہ حضرت شعیب 💎 کانام دس جگہ ند کورے ، ذیل کا نقشہ اس کی تصدیق کر تاہے ،

> اعراف 97.9 - . 1 1.10 90.9 - . 1 - . 1 شعراء 144

حضرت شعیب 📁 کی بعثت مدین یا میان میں ہوئی تھی مدین کسی مقام کانام نہیں بلکہ "قبیلہ یسکانام ہے، یہ قبیلہ حضرت ابراہیم 🐸 کے بیٹے مدین کی نسل سے تھاجوان کی تیسری بیوی قطور اسے پیدا ہوا، اس لئے. حضرت ابراہیم 📁 کاپیر خاندان بی قطور اکہلا تاہے۔

" مدین "اپنے اہل وعیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت استعیل سے کے پہلوہی میں حجاز میں آباد ہو گیاتھا یمی خاندان آ گے چل کرایک بڑا قبیلہ بن گیااور شعیب 💮 مجمی چونکہ ای نسل ورای قبیلہ ہے تھے اسلئےان کی بعثت کے بعدیہ " قوم شعیب " کہلایا۔

### مدين بإاسحاب أيك

یہ فتبید کئیں مقام پر آباد تھا؟اس متعلق عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ بیہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا کہ جس کا عریش البلدافریقۂ کے جنوبی صحر اگے عریض البلد کے مطابق پڑتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ شام کے متصل معان کے حصہ کزمین ہر آباد تھا۔

> قر آن عزیز نے اس قبیلہ کی آبادی کے متعلق ہم کودو باتوں سے تعارف کرایا ہے۔ ایک بیا کہ وہ" کیام مبین "پر آباد تھا۔

# وَ إِنَّهُ مَا لَبِهِ مَامٍ مَنْ بِينْ ٥٠ وَ إِنَّهُ مَا لَبِهِ مَامٍ مِنْ بِينْ ٥٠ وربدين دونون برى شاهراه ير آباد تھے۔

عرب کے جغرافیہ میں جو شاہرہ حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، ٹیمن بلکہ مصر تک بیجاتی اور بح قلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گذرتی تھی قرآن ای کو امام مبین (کھلی اور صاف شاہراہ) کہتا ہے، کیونکہ صیف (گری) اور شتا، (سر دی) دونوں زمانوں میں قریشی قافلوں کے لئے یہ متعارف اور بڑی تجارتی سڑک تھی جس کا سلسلہ برئی مسافت کے ساتھ بحری کے مجھی ڈانڈے ملادیتا تھا۔

دوسرے بیا کہ وہ''اصحاب ایکہ'' (حجنڈے والے) تھے، عربی میں ایکہ ان سرسنر و شاداب حجاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے در ختوں کی کثرت کی وجہ ہے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہیں،اور حجاندے کی شکل اختیار کرلیتی ہیں۔

ان دونوں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین گی آبادی کا پیتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مدین گافتبیلہ گڑ قلز مرکے مشرقی کنارہ اور عرب کے مغرب شال میں ایس جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے اور حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں اس کے گھنڈر راہ میں پڑتے تھے اور جو تبوگ کے بالمقابل واقع تھا۔ (مجم البدان جدہ ص ۱۹۸)

مفسرین اس بارہ میں مختلف ہیں کہ مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قبیلہ کے دونام ہیں یادو جدا جدا قبیلے ہیں،
بعض گاخیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں، مدین متمدن اور شہری قبیلہ تھااور "اصحاب ایکہ " دیباتی اور بدوی قبیلہ جو جنگی اور بن میں آباد تھااس لئے اس کو" بن والا"یا" جنگل والا"کہا گیااور آیت انٹیمیا کیامام شیسے میں "ھا"ضمیر حثنیہ ہے یہی دونوں مراد ہیں نہ کہ مدین اور قوم لوط۔

اور دوسرے مفسرین دونوں کوایک ہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آب و ہواکی لطافت نہروں اور آبٹاروں کی کثرت نے اس مقام کواس قدر شاداب و پر فضا بنادیا تھااور یہاں میووں، پچلوں اور خوشبودار پچولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگرایک شخص آبادی ہے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تواس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے در ختوں کا ایک جھنڈ ہے،اسی وجہ سے قرآں عزیز تے اس کو "ایکہ "کہہ کرتعارف کرایا۔

ان مفسرین میں سے حافظ عماد الدین ابن کثیر کا یہ خیال ہے کہ یہاں ''ایکہ ''نام ایک در خت تھا، اہل قبیلہ چو نکہ اس کی پرسٹش کرتے تھے لہذااس کی نسبت سے ''ہرین ''کو''اصحاب ایکہ ''کہا گیا، نیز چو نکہ یہ نسبت نسبی نہ تھی بلکہ ند ہمی تھی اس لئے جن آیات میں ان کو اس لقب سے یاد نہیں کیا گیا ہے۔ ان میں حضرت شعیب کو اسبی علاقہ سے یاد نہیں گیا۔البتہ جن آیات میں، قوم شعیب ہے کو مدین کہہ کریاد کیا ہے،ان میں حضرت شعیب کو بھی ان کے نسبی علاقہ سے یاد نہیں گیا۔البتہ جن آیات میں، قوم شعیب ہے کو مدین کہہ کریاد کیا ہے،ان میں حضرت شعیب ہے کو بھی ان کے نسبی رشتہ میں منسلک ظاہر کیا ہے۔

بہر حال رائے یہی ہے کہ مدین اور انسحاب ایکہ ایک ہی قبیلہ ہے جو باپ گی نسبت سے مدین گہا ایا اور زمین کی طبعی اور جغرافی حیثیت ہے "اصحاب ایکہ"کے لقب ہے مشہور ہوا۔

# زمانه ٌ بعثت اور ایک غلطی کااز اله

عبد الواہاب نجار اپنی کتاب "فصص الانبیاء" میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو العباس احمد قلقشندی نے "صبح الاعشی"جلد ۴ س۲امیں تحریر کیاہے؛

ثم ملك بعده يعني يوثام، ابنه احازست عشرة سنة ايضا و كانت الحرب بينه و بين ملك دمشق وفي زمنه كان شعيب \_\_\_ \_

پھر یو ٹام کے بعد آحاز نے بھی سولہ سال تک حکومت کی اور اس کے اور دمشق کے باد شاہ کے در میان جنگ ربی اور اسی زمانہ میں حضرت شعیب میں کی بعثت ہوئی۔

قلق نی عبارت سے بیا نتیجہ نکاتا ہے کہ حضرت شعیب سے حضرت موسیٰ سے صدیوں بعد پیدا ہوئے بعض سات سو برس بعد آٹھویں صدی کے اوائل میں ، کیونکہ آجاز کی حکومت کا بہی زمانہ تھا، حالا نکہ بیا بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے ،اس لئے کہ حضرت شعیب سے سے حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں اور حضرت موسیٰ سے بیات البتہ اختلافی ہے۔

اسی بناپر قر آن عزیزنے سورہ اعراف میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب ہے کے ذکر کے بعد فرمایا کے بعل میں مصرت نوح، حضرت ہود، حضرت صارح سورہ بونس، سورہ جج سورہ ہوداور سورہ عنکبوت میں بیان کیا گیا۔

نو قلقشندی ہے اس جگد لغزش ہو گئی ہے کہ اس نے شعیاء ﷺ کی جگد شعیب ﷺ تحریری کر دیا بلا شبہ آجاز گی حکومت کازمانہ شعیاء نبی کازمانہ ہے۔ (قنس الانبیا، للنجارس ۱۸۵)

### و غوت حق

ہم حال شعیب اللہ جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے توانھوں نے دیکھا کہ خدا کی نافر مانی اور معصیت کا اور تعصیت کا اور تکاب صرف افراد واحاد میں ہی نہیں پایاجا تا بلکہ ساری قوم گر داب ہلاکت میں مبتلا ہے اور اپنی بدا عمالیوں میں اس قدر سر مست و سر شار ہے کہ ایک لمحہ کے لئے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہو تا کہ یہ احساس نہیں ہو تا کہ یہ جو بچھ ہورہا ہے معصیت اور گناہ ہے بلکہ وہ این ان عمال کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔

ان کی بہت ی بداخلاقیوںاور نافرمانیوں ہے قطع نظر جن فتیج امور نے خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پا لیا تھاوہ یہ تھے۔

(۱) بت پر تی اور مشر کانہ رسوم و عوائد (۲) خرید و فروخت میں پورالینااور کم تولنا یعنی دوسرے کو اس کے حق ہے کتا ہے کتا ہے کہ مطابق لینابلکہ اس سے زیادہ (۳) تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی۔

قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل ان کی رفاہیت، خوش عیشی، دولت و ٹروت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زر خیز اور شادابی نے ان کو اس قدر مغرور بنادیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میر اث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے،اور ایک ساعت کے لئے بھی ان کے دل میں بیہ خطرہ نہیں گذر تا تھا کہ بیہ سب بچھ خدائے تعالی کی عطاء و بخشش ہے کہ شکر گذار ہوتے اور سر کشی سے بازر ہے، غرض ان کی فارغ البالی نے ان میں طرح طرح کی بداخلا قیاں اور قتم قتم کی عیوب پیدا کردئے تھے۔

آخر غیرت حق حرکت میں آئی اور سنت اللہ کے مطابق ان کوراہ حق دکھانے، فسق وفجورہے بچانے اور امین و متقی اور بااخلاق بنانے کے لئے ان ہی میں ہے ایک ہستی کو چن لیااور شرف نبوت ور سالت ہے نواز کر اس کو دعوت اسلام اور پیغام حق کالمام بنایا یہ ہستی حضرت شعیب سے کی ذات گرامی تھی۔

خدا کی تو حیداور شرک سے بیزاری کا عقاد و تو تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کی مشترک بنیاد اوراصل ہے جو حضرت شعیب کے حصہ میں بھی آئی تھی مگر قوم کی مخصوص بداخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو راہ راست پرلانے کے لئے انھوں نے اس قانون کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملہ میں بیہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا پورااس کو ملے کہ دنیوی معاملات میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو متز لزل ہو جانے کے بعد ہر قتم کے ظلم ، فسق و فجور اور مہلک خرابیوں اور بداخلاقیوں کا باعث بنی ہے۔

الحاصل حضرت شعیب نے بھیا پی قوم کی بداعمالیوں گود کیھ کر سخت دکھ محسوس کیااورر شد وہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کوانہی اصول کی طرف بلایا جوانبیاء علیہم السلام کی دعوت وارشاد کاخلاصہ ہے۔

انھوں نے فرمایا۔ ''اے قوم!ایک خدائی عبادت کر!اس کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں اور خرید و فروخت میں ناپ تول کر پورار کھ ،اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کر کل تک ممکن ہے کہ تچھ کوان بداخلا قیوں کی برائیوں کا حال معلوم نہ ہوا ہو ، گر آج تیر ہے پاس خدائی ججت ، نشانی اور بر ہان آ چکااب جہل و نادانی ، عفو و در گذر کے قابل ہیں ہے ، حق کو قبول کر اور باطل سے باز آ ، کہ یہی کانم انی اور کامیابی کی راہ ہے اور خداکی زمین میں فتنہ و فساد نہ کر جبکہ اللہ تعالی نے اس کی صلاح و خیر کے تمام سامان مہیا کر دیئے اگر تجھ میں ایمان و یقین کی صدافت موجود ہے تو سمجھ کہ یہی فلاح و بہودی کی راہ ہے اور دیکھ ایسانہ کر کہ وعوت حق کی راہ کو و کئے اور لوگوں کولو شنے کے لئے ہر راہ پر جا بیٹھے اور جو آ دمی بھی ایمان لائے اس کی خدا کی راہ اختیار کرنے پر و ھمکیاں دینے لگے اور اس میں کج روی پیدا کرنے کے در پے ہو جائے اے افراد قوم کی راہ اضاف مانو کہ تم بہت تھوڑے سے پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد اس وقت کویاد کر و ،اور خداکا حسان مانو کہ تم بہت تھوڑے سے پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد

كو بيش از بيش بزهاديا۔"

اے میری قوم اذرااس پر بھی غور کر کہ جن لوگوں نے خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کاشیوہ اختیار کیا تھاان کا انجام کس قدر عبرت ناگ ہوا، اور اگرتم میں ہے ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صرف آئی ہی بات پر معاملہ ختم ہو جانے والا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کر، تا آئکہ اللہ تعالیٰ ہمارے در میان آخری فیصلہ کردے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

حضرت شعیب بیرے فضیح وبلیغ مقرر تھے، شیریں کلامی، حسن خطابت طرزبیان اور طلاقت اسائی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے، ای لئے مفسرین ان کو خطیب الا نمیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں ہیں انھوں نے نرم وگرم ہر طریقہ سے قوم کور شدہ ہدایت کے یہ کلمات اور شاد فرمائے گراس بد بخت قوم پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، اور چند ضعیف اور کمزور ہستیوں کے علاوہ کی نے پیغام حق پر کان نہ دھر ا، خود بھی ای طرح بدا عمال رہے اور دوسروں کی راہ بھی مارتے رہے، وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب کے پاس آنے جانے والوں کو قبول حق سے روکتے اور اگر موقعہ لگ جاتا تو لوگوں کولوٹ لیتے اور اگر اس پر بھی کوئی خوش قسمت حق پر لبیک کہد دیتا تو اس کو ڈراتے، دھمکاتے اور طرح طرح سے بچروی پر آمادہ کرتے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب کی وعوت حق کا سلسلہ برابر جاری رہا تو ان میں سے سر بر آور وہ اشخاص نے کہ جن کوا پی شوکت و طاقت پر غرور تھا، حضرت شعیب سے کہا"اے شعیب! دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کررہے گیا ہم تجھ کواور تجھ پر ایمان لانے والوں کوا پی بستی سے نکال دیں گے اور میں راد لیس نکالا کریں گے یا تم کو مجبور کریں گے کہ پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔"

حضرت شعیب علی نے فرمایا" اگر ہم تمہارے دین کو غلط اور باطل سیمھتے ہوں تب بھی زبردسی مان لیس یہ تو بڑا ظلم ہے؟ اور جبکہ ہم کو خدائے تعالی نے تمہارے اس دین سے نجات دیدی تو پھر ہم اس کی طرف لوث جائیں تواس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بول کر خدائے تعالی پر بہتان باندھا یہ نا ممکن ہاں اگر اللہ کی (جو کہ ہمار اپر وردگارہ) بہی مرضی ہو تو ہوجو چاہے گا کرے گا، ہمارے رب کا علم تمام اشیاء پر چھایا ہوا ہے ، ہمارا تو صرف اس پر بھروسہ ہے۔ اے پر وردگار: تو ہمارے اور ہماری قوم کے در میان حق اور سچائی ہوا ہے ساتھ فیصلہ کر دے تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جب شعیب کا عزم و استقلال دیکھا تواب ان سے روئے تحن بھیر کرا پی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے: "خبر دار!اگر تم نے شعیب کا کہنامانا تو تم ہلاگ و برباد ہو جاؤگے۔"

حضرت شعیب علی نے بیہ بھی فرمایا" دیکھو خدائے تعالیٰ نے مجھ کواس لئے بھیجاہے کہ میں اپنے مقدور بھر تمہاری اصلاح کی سعی کروں اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صدافت اور سچائی کے لئے خدا کی ججت ور دلیل اور نشانی بھی پیش کررہا ہوں، مگرافسوس کہ تم اس واضح ججت کود کھے کر بھی سرکشی و نافرمانی پر قائم ہو اور مخالفت کا کوئی پہلواییا نہیں ہے جو تم سے چھوٹا ہوا ہو پھر میں تم سے اپنی اس رشد وہدایت کے بدلہ میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا اور نہ کوئی دنیوی نفع کا طالب ہوں میر ااجر تواللہ کے پاس ہواور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب تم کو ہلاک و ہربادنہ کر ڈالے ،اس کا فیصلہ اٹل ہے اور اکس کی مجال نہیں

کہ اس گورد کر دے۔"

قوم کے سر دار تیوری چڑھا کر بولے۔ شعیب! کیا تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیو تاؤں کو پو جنا چھوڑ دیں اور ہمکوا ہے مال ودولت میں یہ اختیار ندر ہے کہ جس طرح چاہیں معاملہ کریں آلر ہم کم تولنا چھوڑ دیں لوگوں کے کاروبار میں کھوٹ نہ کریں تو مفلس و قلاش ہو کررہ جائیں۔ پس کیا ایسی تعلیم وسینے میں تجھ کو کوئی متین اور سچار ہبر کہہ سکتا ہے؟

حضرت شعیب ﷺ نے نہایت دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا" اے قوم! مجھے یہ خوف لگ رہا ہے کہ تیری یہ ہے باکیاں اور خدا کے مقابلہ میں نافرمانیاں کہیں تیرا بھی وہی انجام نہ کردیں، جو تجھ سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم مود، قوم صالح، اور قوم لوط کا ہوا، اب بھی کچھ نہیں گیا، خدا کے سامنے جھک جا، اور اپنی بدکر داریوں کے لئے بخشش کی طلب گار بن اور ہمیشہ کے لئے ان سے تائب ہو جا، بلا شبہ میر اپرور دگار رحم کرنے والا اور بہت ہی مہر بان سے دہ تیری تمام خطائیں بخش دے گا۔"

قوم کے سر داروں نے بیہ سن کر جواب دیا"شعیب اللہ اہماری سمجھ میں پچھ نہیں آتا کہ تو کیا کہتا ہے؟ تو ہم سب سے کمز وراور غریب ہے،اگر تیری باتیں تچی ہو تیں تو تیری زندگی ہم سے زیادہ انچھی ہوتی اور ہم کو صرف تیرے خاندان کاخوف ہے ورنہ تجھ کو سنگسار کر چھوڑتے توہر گزہم پر غالب نہیں آسکتا۔

حضرت شعیب = ﴿ نے فرمایا''افسوس ہے تم پر! کیا تمہارے لئے خدا کے مقابلہ میں میر اخاندان زیادہ ڈر کا باعث بن رہاہے حالا نکہ میر ارب تمہارے تمام اعمال کااحاطہ کئے ہوئے ہےاور وہ دانا بینا ہے۔

خیر اگرتم نہیں مانتے تو تم جانو، تم وہ سب کچھ کرتے رہو جو کررہے ہو عنقریب خدا کا فیصلہ بتادے گا کہ عذاب کامستحق کون ہےاور کون حجو ٹااور کاذب ہے تم بھی انتظار کرواور میں بھی انتظار کر تاہوں؟

آخر وہی ہواجو قانون الہٰی کاابدی و سرمدی فیصلہ ہے" یعنی ججت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پراصرار ہواوراس کی صدافت کانداق اڑایا جائے اوراس کی اشاعت میں رکاوٹیس ڈالی جائیں تو پھر خدا کاعذاب اس مجر مانہ زندگی کاخاتمہ کردیتااور آنے والی تو موں کے لئے اس کوعبرت و موعظت بنادیا کرتا ہے۔"

## نوع عذاب

قر آن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سر کشی کی پاداش میں قوم شعیب کے کودو قتم کے عذاب نے آگھیرا ایک زلزلہ کاعذاب اور دو سر آآگ کی بارش کاعذاب یعنی جب وہ اپنے گھرول میں آرام کر رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلہ آیااور ابھی یہ ہولناک ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپرسے آگ برسنے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کود میکھنے والوں نے دیکھاکہ کل کے سر کش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل او ندھے جھلے ہوئے پڑے ہیں۔

فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبُحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ (اعراف) پُر آ پَرُ اان کوز لزلے نے پس صبح کورہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الطُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (الشعراء) پُر انھوں نے شعیب کو جھٹلایا پس آ کپڑاانکو بادل والے عذاب نے (جس میں آگ تھی) بے شک وہ بڑے ہولن کو ان کا عذاب تھا۔

وَإِلَى مَدَّيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنِّي ۗ أَرَاكُمْ بِخَيْرِ وَّإِنِّي ۗ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم مُّحيْطٍ ۞ وَيَاقَوْم أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَا أُءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَمَا ۚ أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ٥ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَا وَأُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَاقَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إلى مَا ٓ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيَّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ ۞ وَيَاقَوْم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيُّ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مِّيْلُ مَّا أَصَابَ قَوْمَ نُوْحِ أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَّمَا قَوْمُ لُوْطٍ مُّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ٥ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواۤ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُودٌ ٥ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِتِمَّا تَقُوْلُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَاكَ وَمَا ۚ أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيَّزِ ۞ قَالَ يَاقُومْ أَرَهُطِيٌّ أَعَزُ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُونَهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيْطٌ ٥ وَيَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّيْ عَامِلٌ سَوُّفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيبُهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَمَنْ ﴿ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وُٱلَّذِيْنَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ

جَائِمِیْنَ ○ کَأَنْ لَمْ یَغْنُوا فِیْهَا أَلَا بُعْدًا لَمَدْیَنَ کَمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ٥ ٥ اور بَمِ نے (قبیلہ) مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرواس کے سواتمہاراکوئی معبود نہیں اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں دکھے رہا ہوں کہ تم خوشحالہو (یعنی خدانے تمہیں بہت کچھ وے رکھا ہے ہیں گفران نعمت سے بچو) میں ڈرتا ہوں کہ تم پرعذاب کا ایسا

ون نہ آ جائے جو سب پر چھا جائے گا۔"اور اے میری قوم کے لوگو! ناپ تول انصاف کے ساتھ یوری یوری کیا کرولو گوں کوان کی چیزیں (ان کے حق ہے) کم نہ دوملک میں فساد پھیلاتے نہ پھرو،اگرتم میر اکہا مانو توجو کچھ اللہ کا دیا (کار وبار میں) نے رہے، اس میں تمہارے لئے بہتری ہے اور دیکھو (میر اکام تو صرف نفیحت کر دیناہے) میں کچھ تم پر نگہبان نہیں (کہ جبر ااپنی راہ چلادوں)لوگوں نے کہااے شعیب! کیا تیری یہ نمازیں (جو تواینے خدا کے لئے پڑھتا ہے) مجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہمیں آگر کہے:ان معبودوں کو چھوڑ دو جھیں ہمارے باپ دادے پو جتے رہے ہیں ، یابیہ کہ ہمیں اختیار نہیں کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصر ف کر ناچاہیں کریں بس تم ہی ایک نرم دل اور راست باز آدمی رہ گئے ہو، شعیب 💴 نے کہا"اے میری قوم کے لوگو! کیاتم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پرورد گار کی طرف سے ایک دلیل روشن ر کھتا ہوں اور اس کے فضل و کرم کا بیہ حال ہو کہ انچھی (سے انچھی)روزی عطا فرمار ہا ہو ( تو پھر بھی میں چپر ہوں اور حمہیں راہ حق کی طرف نہ بلاؤں )اور میں یہ نہیں جا ہتا کہ جس بات سے حمہیں رو کتا ہوں اس ہے حمہیں تورو کوں اور خود اس کے خلاف چلوں میں حمہیں جو کچھ کہتا ہوں ای پر عمل بھی کرتا ہوں میں اس کے سوا کچھ نہیں جا ہتا کہ جہاں تک میرے بس میں ہےاصلاح حال کی کو شش کروں، میر اکام بنآ ہے تواللہ بی کی مدد سے بنتا ہے۔ میں نے ای پر بھروسہ کیااوراس کی طرف رجوع ہوں "اوراہے میری قوم کے لوگو! میری ضدییں آکر کہیں ایسی بات نہ کر بینصنا کہ حمہیں بھی ویباہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو پیش آ چکاہے،اور قوم لوط (کا معاملہ) تم سے کچھ دور نہیں،اور دیکھواللہ ے (اپنے گناہوں کی)معافی مانگو۔اور اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ میر ایرور دگار بڑا ہی رحمت والا۔ بڑی ہی محبت والاَ ہے لوگوں نے کہا''اے شعیب! تم جو کچھ کہتے ہواس میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہم لوگوں میں ایک کمزور آدمی ہو،اگر (تمہارے ساتھ) تمہاری برادری کے آدی نہ ہوتے توہم ضرور تمہیں سکگار کردیتے، تمہاری ہمارے سامنے کوئی ہستی نہیں، شعیب نے کہااے میری قوم کے لوگو! کیااللہ ہے بڑھ کرتم پر میری برادری کادباؤ ہوا؟اوراللہ تمہارے لئے کچھ نہ ہوا کہ اسے پیچھے ڈال دیا؟ (اچھا)جوتم کرتے ہو میرے پرور د گار کے احاطہ (علم) سے باہر نہیں،اے میری قوم کے لوگو! تم اپنی جگہ کام کئے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ سر گرم عمل ہوں بہت جلد معلوم کرلو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے جواہے رسوا کریگااور کون فی الحقیقت جھوٹا ہے انتظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوںاور پھر جب ہماری تھہرائی ہوئی بات کاوفت آپہنچا تواپیا ہوا کہ ہم نے شعیب 👚 کواور ان کوجو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت ہے بچالیاور جولوگ ظالم تھے اٹھیں ایک سخت آواز نے آپکڑا، پس جب صبح ہوئی توانیخ اینے گھروں میں او ندھے پڑے تھے(وہ اس طرح احایک ہلاک ہو گئے گویاان گھروں میں بھی ہے ہی نہ تھے! تو سن ر کھو کہ قبیلہ مدین کے لئے بھی محرومی ہوئی جس طرح ثمود کے لئے محرومی ہوئی تھی۔

قبر شعيب الطبيج

حضر موت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہِ عوام وخواص ہے۔ وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شعیب

کی قبر ہے۔ حضرت شعیب ہے۔ مدین کی ہلا گت کے بعدیہاں بس گئے تھے اور سبیں ان کی وفات ہوئی۔ حضر موت کے مشہور شہر "شیون" نے مغربی جانب میں ایک مقام ہے جس کو" شام" کہتے ہیں۔ اس جگداً کر کوئی مسافر وادی ابن علی کی راہ ہو تا ہوا شال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگد آتی ہے جہاں یہ "قبر" ہے۔ یہاں مطلق کوئی آبادی نہیں ہے اور جو شخص بھی یہاں آتا ہے صرف زیارت ہی کیلئے آتا ہے۔

عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ مجھ کواس قبر کے متعلق شک ہے کہ یہ حضرت شعیب 💴 کی قبر ہے، لیکن انہوں نے اس شک کیلئے کوئی وجہ نہیں بیان فرمائی۔

### بساقره فبرت

تجھیلی امتوں اور قوموں کے بیہ واقعات کہانیاں نہیں ہیں بلکہ عبرت میں نگاہوں کیلئے سر مایہ ُ صد ہزار عبرت ہیں۔اگر زیادہ غور و فکر سے بھی کام نہ لیا جائے تب بھی بآسانی مسطورہ بالا واقعات سے ہم حسب ذیل نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔

سورہ اعراف میں مذکور ہے کہ حضرت شعیب کے گر قر آن عزیز نے دیگر انبیاء علیم السلام کی طرح حضرت شعیب کے جمت و بینہ آچکی سے کسی معجزہ "آبة الله "کاذکر نہیں کیا۔ علاء نے اسے دو نتیج نکالے ہیں۔ ایک بید گر تر آن عزیز نے دیگر انبیاء علیم السلام کی طرح حضرت شعیب کے کسی معجزہ نہ بھی لائے اور صرف خدا کے پیغام کیلئے روشن دلائل و براہین کی جحت ہی کہ اگر نبی اور پیغیبر کسی قشم کا معجزہ نہ بھی لائے اور صرف خدا کے پیغام کیلئے روشن دلائل و براہین کی جحت ہی پیش کرے تو بیدروشن بربان ہے اس کاسب ہے بڑا اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ دوسرے بید کہ اس مقام پر "بیند "کی تفصیلات کو خدا کے سیر دکر ناچا ہے۔ اسکئے کہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کے روشن دلائل کے علاوہ حضرت شعیب کے کو بھی خدا کی جانب ہے دوسرے انبیاء علیم السلام کی طرح کوئی نشان (آبیة اللہ) بطور معجزہ عطاکیا گیا ہو اور اگر چہ قرآن نے اس جگہ اس کی تضریح نہیں گی۔ مگر شعیب کے اس خطاب میں ای جانب اشارہ ہو۔

ہماری غلطیوں میں سب سے بڑی مہلک غلطی عرصہ سے یہ رہی ہے کہ ہم قر آن عزیز کی تعلیم سے یکسر غافل ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف "عبادات" ہی اہم رکن ہیں اور معاملات میں درست کاری اور اصلاح معاشرت کو اسلام میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں فساقِ امت کا تو ذکر ہی کیا۔ اکثر اتقیاء اور پر ہیزگار بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پروا نظر آتے ہیں۔ مگر حقوق العباد کی حفاظت معاشرتی درستکاری اور معاملات میں دیانت و امانت کو اسلام میں درجہ اہم شار کیا گیا ہے۔ وہ اس ہے ظاہر ہو سکتاہے کہ اللہ تعالی نے ایک جلیل القدر پینمبرکی بعثت کامقصدای کو قرار دیااور ان کو انہی امور کی اصلاح حال کیلئے رسول بناکر بھیجا۔

خرید و فروخت میں دوسر وں کے حق کو پورانہ دیناانسانی زندگی میں ایساروگ لگادیتا ہے کہ یہ بداخلاقی بڑھتے بڑھتے تمام حقوق العباد کے بارے میں حق تلفی کی خصلت پیدا کر دیتی اور اس طرح انسانی شرافت اور باہمی ، اخوت و مودت کے رشتہ کو منقطع کر کے لا کچے ، حرص ،خود غرضی اور خست ودنائت جیسے رذا کل کاحامل بنادیا

کرتی ہے۔ای لینے خدائے بر تر کاار شادہ:۔

وَيُلْ لِلمُطَفِّفِيْنَ وَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوُفُونَ وَ وَ اذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَرَنُوهُمُ يُخْسِرُونَ وَ (مطففين) كَالُوهُمُ أَوْ وَرَنُوهُمُ يُخْسِرُونَ وَ (مطففين) بِاللَّهُ جودوم ول عديد ليت بين توناپ تول بين كَن كرت بين اور كم تو لتے اور الله عين الله عين اور الله عين اله عين الله عين

ر ہوں سے بیار سر سے بعد خدا کی زمین میں فساد پیدا کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہےاں لئے کہ ظلم، کبر، قتل اور عصمت ریزی جیسے بڑے بڑے جرائم کی بنیاداوراصل یہی رذیلہ ہے۔ اور عصمت ریزی جیسے بڑے بڑے جرائم کی بنیاداوراصل یہی رذیلہ ہے۔

باطل کی ایک بڑی شاخت ہے ہے کہ نہ وہ آپ لئے دلائل کی روشنی رکھتا ہے اور نہ روشن دلائل کو برداشت کرتاہے بلکہ جب اس کے سامنے روشن آئی ہے تو وہ منہ پھیر لیتا، اور آئی تھیں بند کر لیتا ہوں اس کی موجود گی کو برداشت نہ کرتے ہوئے دلائل کا جواب غصہ دھمکی اور قتل ہے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہیں موجود گی کو برداشت نہ کرتے ہوئے دلائل کا جواب غصہ دھمکی اور قتل ہے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہو نہ کی موازنہ کرواور تاریخ کے اوراق ہے واضح شہادت او تو تم کو قدم قدم پر بیہ حقیقت آشکار اور شن نظر آئے گی کہی انبیاء ہے۔ روشن دلائل دے رہ ہیں، آیات اللہ اور خالف باطل پر ستول کی روشن نظر آئے گی کہی انبیاء ہے۔ روشن دلائل دے رہ ہیں، آیات اللہ اور خاطبین پر مالی دباؤنہ و گھارہے ہیں، محبت اور رحم کے جذبات کا ظہار کر دہ ہیں اور اپنی وعوت و تبلیغ پر مخاطبین پر مالی دباؤنہ تمہاراد کیس نکالا کر دیں گے ہم تم کو قتل کر دیں گے، اور اگر خدا کے پیغیبر آخری طور پر یہ کہتے ہیں کہتے تو کم از کم ہمارے وجود کو برداشت کرواور اتنا تو صبر کرو کہ خدا تمہارے اور ہمارے ور میان حق و باطل کا خود ہی فیصلہ کر دے تو دوسر کی جانب انکار شمنی اور یہ معالیہ پیش ہو تا ہے کہ بس اب اپنی تصیحت ختم کرواور اگر سے ہو تو جس عذاب ہے ڈراتے ہو ۔ وہ اور یہ مطالبہ پیش ہو تا ہے کہ بس اب اپنی تصیحت ختم کرواور اگر سے ہو تو جس عذاب ہو دراتے ہو ۔ وہ انہمی لے آؤور نہ تو ہم ہمیشہ کے لئے تمہار اور تمہارے مشن کا خاتمہ کر دیں گے۔

حق و باطل کا بہی وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد خدائے تعالیٰ کاوہ قانون جس کو قانون پاداش عمل کہا جاتا ہے ایسی سریش اور متکبر قوموں کیلئے دنیا ہی میں نافذ ہو جاتا ہے اور ان کو ہلاک و تباہ کرکے آنے والی نسلوں اور قوموں کے لئے سامان عبرت و موعظت مہیا کردیتا ہے۔

# حضرنت موى وبارون سياس

بنياسر ائيل مصرمين موی 🚅 ومارون 🍙 کاذ کر قر آن میں نسب دولاد بت موحی E3 ارض مدین اور موی کامصے خروج وادي مقد س وبعثت موي 🔃 EST. 💨 واپسی مصراور فرعون کود عوت اسلام 🕵 مقل مویٰ 🔃 کامشورہ آيات الثداور فرعون كاانكار £3 بنیاسر ائیل کی ججرت اور فرعون کی مزاحمت 😭 خجات نبیاسرائیل وغرق فرعون 313 عبور قلزم کے بعد بنیاسر ائیل کا پہلا مطالبہ 🥶 قومی پستی کامظاہرہ **E** دیگر مطالبات اور آیات بینات کا ظہور مویٰ 📒 کاطور پراعتکاف 103 103 نزول تؤرات **E** گوساله پر تی کاواقعه امرى؟ TOTAL Laces سترسر وارول کاا نتخاب 🥮 بنیاسر ائیل اور جبل طور حيات بعدالموت £3 ارض مقدس اوربنی اسر ائیل 😭 زنگ بقره كاواقعه 5 حضرت موی 🚙 اور قارون حضرت مو ځاورایذاء بنیاسر ائیل E.3 حضرت بإرون كى و فات 🥮 حفزت موی 🔐 اور خفز 🧾 17.7 👺 🛛 حضرت موی کی و فات حضرت موی 🌉 کی ثناءومنقت قرآن میں بی اسرائیل کا قومی مزاج اور خدا کی جانب ہے 😘 ایک لطیف تاریخی نکتہ 350 تذكير نعمت

### بصير تيں اور عبر تيں

# بنی اسرائیل مصرمیں

قر آن عزیز نے حضرت یوسف کے قصہ میں بی اسرائیل کاذکر صرف ای قدر کیا تھا کہ حضرت یعقوب بھی اور ان کا خاندان حضرت یوسف کے بعد صدیوں بعد حضرت مویل آئے مگر اس کے بعد صدیوں بعد حضرت مویل کے واقعات تفصیل سے بعد حضرت مویل کھی کے واقعات تفصیل سے بعد حضرت مویل کے دافعات تفصیل سے بعد حضرت موری سے معلوم ہو تاہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف کے ناتا ہے جن سے معلوم ہو تاہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف کے زمانے میں مصر ہی میں بس گئے سے اور ان تمام بچھلی صدیوں میں ان کی تاریخ مصر ہی سے وابستہ رہی ہے تورات کی بیہ تفصیلات بھی ای کی

تائيد كرتي ہيں۔

" تب فرعون یوسف اللے ہے متکلم ہوااور کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تچھ پاس آئے ہیں، مصر کی زمین تیرے آگے ہے۔ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کواس سر زمین کے ایک مقام میں جو سب سے بہتر ہے بسا جشن گی زمین میں انہیں رہنے دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بعضے ان کے در میان چالاک ہیں توان کو میری مواثی پر مختار کر۔ (پیائش باب ۲۰۵۱ میں مواثی پر مختار کر۔ (پیائش باب ۲۰۵۶ میں مواثی کے در میان جالاک ہیں توان کو میری مواثی پر مختار کر۔ (پیائش باب ۲۰۵۶ میں مواثی کا مواثی مواثی کے در میان جالا ک

اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو ملک مصر کی ایک بہتر زمین میں جور عمیس کی زمین ہے۔ حبیبا فرعون نے فرمایا تھا بٹھایااور انہیں اس کامالک گیااور یوسف نے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے سب گھرانے کی ،ان کے لڑکے بالوں کے موافق روثی سے پرورش کی۔ (پیدائش باب م آیات الہ ۱۲)

اوراسر ائیل نے مصر کی زمین میں جشن کے ملک میں سکونت کی اور وہ وہاں ملکیتیں رکھتے تھے اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہوئے اور یعقوب مصر کی زمین میں ستر برس جیا۔ سویعقوب کی ساری عمر ایک سوسینتالیس برس کی ہوئی۔ (پیرائش ہابہ ۲۸۰۲یا۔ ۲۸۰۲)

تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت یوسف اللہ نے فرعون سے اپنے باپ اور اہل خاندان کیلئے "ارض جاشان "طلب کی جو فرعون نے بخوشی ان کے سپر دکر دی۔ (پیائش بابے ۴۰ یا۔۳۰۰)

مصرے نقشہ میں یہ جگہ بلبیس کے شال میں واقع ہے۔اس علاقہ کاایک موجودہ شہر فکوسہ (سفط الحنہ) ہے)۔
حضرت یوسف علی کے واقعہ میں ہم بتا چکے ہیں کہ شہری آبادی ہے دور حضرت یوسف الے خاندان کیلئے یہ جگہ غالبًا اسلئے منتخب کی تھی کہ یہال رہ کران کے خاندان کی بدویانہ زندگی بحالہ باتی رہے گی اور اس کی وجہ ہے مصری بت پرست ان کے ساتھ اختلاط نہ کر سکیں گے اور ان کی مشر کانہ رسوم اور بداخلا قیال بنی اسر ائیل میں سر ایت نہ کر سکیں گی کیونکہ مصری لوگ چروا ہوں، کاشتکاروں اور بدوی لوگوں کو کمتر اور نجس سمجھنے اور ان کے ساتھ اختلاط کو معیوب جانتے تھے۔

تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت یعقوب کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے حضرت یوسف کو بلکہ باپ دادا کے وطن حضرت یوسف کو بلکہ باپ دادا کے وطن فلسطین میں میری قبر بنائی جائے۔ حضرت یوسف سے نے باپ کو پورااطمینان دلایااورانتقال کے بعدان کے جداطہر کو حنوط (ممی) کرکے تابوت میں رکھااور فلسطین لے جاکر میر دخاک کیا۔

حضرت یعقوب فی خوات سے پہلے ساری اولاد کو جمع کیااور حضرت یوسف کے صاحبزادول افرائیم اور منسی کو بھی بلایااور ان سب کو اول دعاء بر کت دی اور محبت و شفقت کے ساتھ ان کو نوازااس کے بعد ان کو تعدان کو تعیمت کی کہ "دیکھو میر ئے بعد اپنے ایمانیات واعتقادات کو کہیں خراب نہ کرلینااور خدا کے اس پاک رشتہ کو جو میں نے اور میر نے باپ دادانے ہمیشہ مضبوط رکھا مشر کانہ رسوم وعوائد سے شکست وریخت نہ کردینا۔"
میں نے اور میر نے باپ دادانے ہمیشہ مضبوط رکھا مشر کانہ رسوم وعوائد سے شکست وریخت نہ کردینا۔"

ق آن عزیز نے بھی یعقوب 🕮 گیاس مقدس وصیت کاان معجزانہ جملوں میں ذکر گیاہے۔

أَمْ كُنْتُمْ شُهِداً، إذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ فَالْ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ قَالُوْا نَعْبُدُ إِلَهُا وَإِلَهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَالْحِدًا وَاللَّهَ اللَّهَا وَاللَّهَ اللَّهُا وَاللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

(اے محمد ﷺ) کیاتم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا، جبکہ اس نے اپنی اولاد ہے کہا "میر ہے بعد آس کی پر ستش کروگ ( یعنی کون سادین اختیار کردگ ) توانہوں نے جواب دیا۔ "ہم اس ایک خدا کی پر ستش کریں گ جو تیر ااور تیرے باپ دادا ابراہیم ، اسمعیل اور اسحق کا خدا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں اور ہم توای کے فرمانبر داریں۔

تورات نے حضرت یوسف ﷺ کی و فات کے حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے اور ان کی عمر اور ان کی نسل گا بھی ذکر حسب ذیل عبارت میں کیا ہے:۔

اور یوسف العظم اوراس کے باپ کے گھرانے نے مصر میں سکونت کی اور یوسف ایک سودس برس جیا، اور یوسف العظم نے افرائیم کے لڑکے جو تیسری پشت میں تھے دیکھے اور منسی کے بیٹے مکیر کے بیٹے مکیر کے بیٹے مکیر سے بیٹے مکیر سے بیٹے مکیر سے بیٹے مکی یوسف العظم کے گھٹوں پر پالے گئے اور یوسف ایپ نے بھائیوں سے کہا میں مرتا ہوں اور خدایقیناً تم کو یاد کر یگا اور تم اس زمین سے باہر اس زمین میں جس کی بابت اس نے ابر اہم اور اسطق العظم اور ایعقوب سے قسم کی ہے پیجائیگا، اور یوسف میں جس کی بابت اس نے ابر اہم اور اسطق العلم اور ایعقوب سے قسم کی ہے پیجائیگا، اور یوسف العظم نے بی بابر اس کی بابت اس نے سم لے کے کہا خدایقیناً تم کو یاد کر یگا اور تم میری بڈیوں کو یباں سے بیجا ئیوں سویوسف ایک سودس برس کا بوڑھا ہو کے مرگیا اور انہوں نے اس میں خوشبو گھری اور انہوں نے اس میں خوشبو گھری اور انہوں نے اس میں مندوق میں رکھا۔ (پیدائی باب د آیات ۲۲-۲۱)

اور مویٰ نے یوسف الحلی کی ہڈیاں ساتھ لیس کو نکہ اس نے بنی اسر ائیل کو تاکید اقتم دے کے کہا تھا کہ خدایقینا تمہاری خبر گیری کریگا، تم یہاں سے میری ہڈیاں ساتھ لے جائیو۔ کے کہا تھا کہ خدایقینا تمہاری خبر گیری کریگا، تم یہاں سے میری ہڈیاں ساتھ لے جائیو۔ (خروج بابساآیا۔۱۹)

چانچ حضرت یوسف کی وصیت کے مطابق ان کی اولاد نے ان کے جسم مبارک کو بھی حنوط (ممی)

کر کے تابوت میں محفوظ کر دیااور جب موئ کی کے زمانہ میں بنی اسر ائیل مصرے ہجرت کر کے چلے ہیں تو

یوسف کی وصیت کو پورا کرنے کے لئے ان کا تابوت بھی ساتھ لے گئے اور نبیوں کی سر زمین میں لا کر دفن کر دیا یہ
مقام کو نسا ہے ؟ اس کے متعلق اہل جرون یہ کہتے ہیں کہ وہ جرون میں مدفون ہیں اور حرم خلیلی میں ملفیلہ کے
قریب ایک محفوظ تابوت کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی تابوت یوسف ہے لیکن عبد الوہاب
مصری اس کو وہم بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت فاضل محمد نمر حسن نابلسی اور نابلس کے سر کر دہ عالم
حضرت فاضل امین بگ عبد الہادی نے بیان کیا کہ حضرت یوسف کی ضرح کی ضرح کی مبارک نابلس میں ہواور یہی
حضرت فاضل امین بگ عبد الہادی نے بیان کیا کہ حضرت یوسف کی ضرح کی ضرح کی مبارک نابلس میں ہواور یہی

فرا نیم بیں میں ہےاوراس کو قدیم زمانہ میں شکیم کہتے تھے۔ (مقصلانیا، سے۱۸۷) بہر حال ان تفصیلات سے بیرواضح ہو گیا کہ بنی اسر ائیل حضرت یوسف سے اور حضرت موئی کے کی ور میانی صدیوں میں مصرمیں آبادرہے۔

### فر عواج مو کی

عام مؤر خین عرب اور مفسرین اس گو بھی" عمالقہ "ہی کے خاندان کا فرد بتاتے ہیں ،اور کوئی اس کانام ولید بن مصعب بن ریان بتا تا اور کوئی مصعب بن ریان کہتا ہے اور ان میں سے ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کانام ریان یاریان ابا تھاا بن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو مرہ تھی،

یہ سب اقوال قدیم مؤر خین کی تحقیقی روایات پر مبنی تھے مگر اب جدید مصری اثری تحقیقات اور حجری کتبات کے چشن نظر اس سلسلہ میں دوسری رائے سامنے آئی وہ یہ کہ موئ کے زمانہ کا فرعون رعمیس ثانی کا بیٹامنفتات ہے جس کا دور حکومت ۱۹۹۲ تن م سے شروع ہو کر ۳۲۵ تاق م پرختم ہو تا ہے۔

۔ اس تحقیقی روایت کے متعلق احمد یوسف احمد آفندی نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے یہ مصری دارالآ ثار کے مصور ہیں اور انژی و حجری تحقیقی کے بہت بڑے عالم ہیں ان کے اس مضمون کاخلاصہ نجار نے قصص الا نبیاء میں نقل کیا ہے جس کا حاصل ہے ہے۔

" یہ بات پایئے تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ یوسف جب مصر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ فراعنہ کے سولہویں خاندان کازمانہ تھااوراس فرعون کانام "ابابیاالاول" تھا میں نے اس کی شہادت اس جری کتبہ سے حاصل کی جو عزیز مصر "فوتی فارع" (فوطیفار) کے مقبرہ میں پایا گیا،اورستر صویں خاندان کے بعض آ ثار سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس خاندان سے قبل مگر قریب ہی زمانہ میں مصر میں ہولناک قبط پڑچکا تھا، لہذاان تعینات کے بعد آ سانی سے یہ بھیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ حضرت یوسف مصر "ابابیالاول" کے زمانے میں تقریباً و الله جاسکتا ہے کہ حضرت یوسف کا عزیز مصر کے یہاں رہنااور پھر قید خانہ کی زندگی بسر کرناان دونوں کی مدت کا اندازہ کر کے کہا جاسکتا ہے کہ بی اسر ائیل حضرت یوسف سے تقریباً ستائیس سال بعد مصر میں اندازہ کر کے کہا جاسکتا ہے کہ بی اسر ائیل حضرت یوسف سے تقریباً ستائیس سال بعد مصر میں اس نشان سے داخل ہوئے جس کاؤ کر قرآن حکیم اور تورات میں کیا گیا۔ ہم اگر چہ فراعنہ مصر میں اس نشان سے داخل ہوئے جس کاؤ کر قرآن حکیم اور تورات میں کیا گیا۔ ہم اگر چہ فراعنہ مصر

کی حکومت اور شاہی خاندانوں کے متعلق انجھی طرح آگاہی پانچکے ہیں اور مصری آثار نے اس میں ہم کو کافی مدو دی ہے۔ مگر انجھی تک ان اثریات میں وہ تفصیلی تصریحات و ستیاب نہیں ہو تیں جو فیر عون اور بنی اسر ائیل کی عداوت، حضرت مو گل معلق کی بعثت اور غرق فرعون و نجات بنی اسر ائیل کے عداوت مصائب میں مذکور ہے کہ جس فرعون نے بنی اسر ائیل کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا اور ان کو سخت مصائب میں مبتلار کھا۔ اس نے بنی اسر ائیل ہے دو شہر ول (رحمسیس اور فیوم) گی تعمیر کی خدمت بھی لی اور ان کو مز دور بنایا، تو اثر تی حضریات (برائے آثار کی کھدائی) میں ان دوشہر ول کا پیتہ تو لگ چکا ہے۔ ایک کے کتبہ سے معلوم ہو اے کہ اس کا نام "برر مسیس" ہو تا ہے۔ ایک کے کتبہ سے معلوم ہو اے "برر مسیس" ہو تا ہے۔

اور شرقی جانب میں جو مقام اب "تل مسخوط" کے نام سے مشہور ہے۔ بہیں "فیڈوم" کی آبادی تھی اور جس جگد اب "قنیتر" یا قدیم مصری زبان کے اعتبار سے "خت نفر" واقع ہے اس مقام پر "رحمسیس" آباد تھا۔ اس کو "رحمسیس ثانی" نے اسلئے آباد گیا تھا کہ یہ مصر کی بح کی جانب کے سینٹر میں بہترین قلعہ کا کام دے اور فیٹوم کی آبادی کا بھی یہی مقصد تھا۔ اس شہر کی چہار دیوار ئی کے جو کھنڈر معلوم ہوئے ہیں۔ وہ بلاشیہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ دونوں شہر مسلم کے بہترین حفاظتی قلعے تھے نہ کہ تورات کے بیان کے مطابق غلوں کے گودام۔

اس تمام قبل و قال کامطلب ہے ہے کہ جس فرعون نے بی اسر ائیل کو مصائب میں مبتلا کیاوہ یہی اس تمام قبل و وم" ہو سکتا ہے۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا انیسوال خاندان تھا۔ حضرت موک ہے اس کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور اس کی آغوش میں پرورش پائی، تاریخ اثریات ہے پہ چاتا ہے کہ ''اسیویہ'' قبائل جو مصر کے قریب آباد تھے ان کے اور فراعنہ کے اس خاندان کے در میان پیم نو سال تک سخت جنگ و پرکار رہی بدیں وجہ یہ قرین قیاس ہے کہ ریسیس دوم نے اس خوف سے کہ کہیں بنی اسر ائیل کا یہ عظیم الشان قبیلہ جو لا کھوں نفوش پر مشتمل تھا،اندرونی بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ بنی اسر ائیل کو ان مصائب میں مبتلا کرنا ضرور کی سمجھا جن کا ذکر بغاور قرآن کیم میں کیا گیا ہے۔ ا

ریمسیس ودم اس زمانہ میں بہت مسن اور معمر ہو چکا تھا، اسلئے اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بڑے بیٹے ''منفتاح ''کوشر یک حکومت کر لیا تھا۔ رئیمسیس کی ڈیڑھ سواولاد میں ہے ہے تیر جو ال لڑکا تھا۔ لہٰذامنفتاح ہی وہ'' فرعون ''ہے۔ جس کو حضرت موی وہارون علیبھاالسلام نے اسلام کی دعوت دی اور بنی اسر ائیل کی رہائی کا مطالبہ کیااور اس کے زمانے میں بنی اسر ائیل مصرے نکلے

ا: " نؤرات ہے بھی اس قیاس کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں کہا گیاہے"اوراس نے اپنے لوگوں ہے کہاد کچھو کہ بنی اسر اٹیل ک لوگ ہم سے زیاد ہاور قوی ترہیں۔ آؤہم ان سے دانشمندانہ معاہدہ کریں تاکہ بینہ ہو کہ جب دداور زیادہ: و سارہ جنب سے ق وہ ہمارے د شمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نگل جائیں (خروج باب آیت۔ ارالہ)

اور نبی فرق دریا ہوا، چونکہ اس نے حضرت موئی ﷺ گواپنے گھر میں پرورش پتے دیکھا تھا۔ اسلیے جب حضرت موئی ﷺ نے اس گواسلام کا پیغام سنایا تو قر آن عزیز کے ارشاد کے مطابق اس نے یہ طعنہ دیا:

اَلَمْ نَرِبُكَ فِيْمَا وَلِيْدًا وِلَبِثْتَ فِيْمَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ (مُعَا) عالم نَا اللهِ عَبال تير سے بچپن ميں تيرى پرورش نہيں كى ؟اور توا بني عمر سے چند سال جم ميں ہے۔ چہ ہے۔ تورات ميں ہے كہ فروج ہے پہلے مصر كے بادشاہ كا انتقال ہو گيا، اس ہے م ادونتی به مسیس دم ہے۔ منفتاح كا باہے تھا۔

ملامہ فلانڈرس نے ایک ججری کتبہ دریافت کیا ہے جس پر سیاہ حروف کندہ ہیں اور وہ وہ ہے،
مصری میں لکھا گیا ہے یہ دراصل ایک بہت بڑی چٹان ہے جس کی بلندی ہے میٹر اور ۱۲ ہم کئے،
یہ 'گنبہ '' دود جہ ہے معرض تحریر میں آیا تھا، ایک یہ کہ ان تمام تفصیلات کو بیان کیا جائے جو
الحار ہویں خاندان کے بادشاہ ''امنحب'' نے معبدامون کی خدمات کے متعلق انجام دی تھیں
اور دوس ہے یہ کہ انیسویں خاندان کے بادشاہ منقاح بن رئیسیس دوم کی تعریف میں کچھ لکھا
جائے اس لئے اس کتبہ کی عبارت شاعر انہ اسلوب پر لکھی گئی ہے اور منقاح نے یو سین پر جو فتح
جائے اس لئے اس کتبہ کی عبارت شاعر انہ اسلوب پر لکھی گئی ہے اور منقال نے یو سین پر جو فتح
حاصل کی تھی اس کے بڑے فخر و مبابات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور مسقلان جیر ز، بانو عیم جو
فلسطین کے ملاق کے مشہور شہر تھے ان کے سقوط کی جانب اشارات کئے گئے ہیں،
فلسطین کے ملاق کے مشہور شہر تھے ان کے سقوط کی جانب اشارات کئے گئے ہیں،
ماتی کے ضمن میں بنی اسر ائیل کے متعلق بھی مختر عبارت میں اظہار خیال کیا گیا اور یہ سب

لقد سحق بنو اسرائیل ولم یبق لهم بذر -بنی اسر ئیل تمام ہلاک ہوگئے اور اب ان کی نسل کا خاتمہ ہو گیا۔

ائید باریک بین اس عبارت کو دیچے کربآسانی به علم حاصل کر سکتا ہے کہ به تحریر منفتاح کے زیانے بین نہیں کھی گئی ورنہ تو مصری دستور کے مطابق بنی اسرائیل جیسے عظیم الثان قبیلہ کی بلاً تت کے واقعہ گواس معمولی اور مختصر الفاظ میں درج نہ کیا جاتا، بلکہ منفتاح کی شان میں بڑے زبر دست قصیدہ کے ساتھ اس دشمن پر کامیالی کا اظہار کیا جاتا اور جن واقعات پراس کتبہ میں اشارہ گیا ہے ان کی اہمیت اور عظمت کا تقاضہ یہی تھا کہ وہ یو نہی مفور پر اور وہ بھی سابق باد شاہ کے حالات سے منعلق کتبہ پر درج نہ کر دیئے جاتے بلکہ ان اہم واقعات کیلئے منفتاح کے زمانہ میں مستقل الگ ایک کتبہ اس غرض سے تحریر کیا جاتا۔

ایتر= ۹۲۰ اگز نمر( میننی میتر) میلر ۱۰۰ احصد

گراایہ یوں نہ ہوا انہ سوبات بہت واضح ہے وہ یہ کہ مصری کا ہنوں کواس واقعہ ہا تکہ گی ہر گئے ۔ قبع نے سختی جو موسی کا موسی کے واقعہ میں غرق فر مون کی شکل میں ظاہر ہوااور وہ منفتا ہی کی موت کے سلیحاس خلات کے متوقع نہ تھاس زمانہ کی عرضی لحاظ ہے ابھی کافی زمانہ تھا کہ منفتا ہے کہ ہن مصری دستور کے مطابق اس انیسویں خاندان کے بادشاہ کے ان حالات کو مرتب کر کے اوج پر محفوظ کر دین تاکہ وہ بادشاہ کے مقبرہ پر کندہ ہوسکے اب جبکہ یہ واقعہ ہا تکہ پیش آ گیا تو اصل محفوظ کر دین تاکہ وہ بادشاہ کے مقبرہ پر کندہ قبطی نسلیس اس ذکت ورسوائی کو معلوم نہ کہ سکیں ہو مختیت و چھیانے کی سعی کی گئی تاکہ آئندہ قبطی نسلیس اس ذکت ضرب کا باعث بن چکی تھی ہی تاکہ انہوں نے ہا جا جب الماحت اور تاریخی بددیا نتی کے ساتھ حالات کو منقلب کر کے معاملہ کو بالکل انہوں نے ہو جا جسارت اور تاریخی بددیا نتی کے ساتھ حالات کو منقلب کر کے معاملہ کو بالکل خل فی میں تحریر کر دیا اور بنی اسر ائیل کی کا میاب واپسی و طن کو ان مسطور ڈ بالا الفاظ میں خالف شکل میں تحریر کر دیا اور بنی اسر ائیل کی کا میاب واپسی و طن کو ان مسطور ڈ بالا الفاظ میں خالف شکل میں تحریر کر دیا وہ تاکہ مقبریوں کے سامنے باقی ہی نہ رہے۔

اس بتیجید کی تاثیدات سے بھی ہوتی ہے کہ مصری دستور کے مطابق ہر ایک بادشاد کا مقبر ، جدا ہو تا تخااوراس کے تمام حالات اور خصوصی نمایاں امتیازات کی ناریخ اوراس کے زمانہ کی بعض شاہی اشیا اور جواہرات اس کی قبر کے ساتھ ہی محفوظ کر کے رکھے جاتے تھے۔

الیکن منفتاح کی اس شان کے باوجو و جس کا مذکورہ بالا گتبہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ نہ اس کا ملیحدہ منفبر ہ بنایا گیااور نہ وہ تمام رسوم انجام پاسکیس جو ہمیشہ باد شاہوں کیلئے ضروری سمجھی جاتی تھیں ، بلکہ اس کو خلت کے ساتھ امنحب کے مقبرہ ہی میں دفن کر دیا گیااور اٹھار بھویں خاندان کے باد شاہ اور انیسویں خاندان کے بادشاہ کی نعشیں آیک ہی جگہ جمع کردئ گئیں۔

( القنعي الانبي النبي الشي ٢٨١.٢٣٩)

مسّری کائب خانہ میں میہ تغش آج بھی محفوظ ہے اور قر آن عزیز کے اس کلام بلاغت نظام کی تصدیق کر رہن ہے۔

فَالْيُو مِ نُنَجِينُكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلُفَكَ آيَةً ﴿ آنَ كَ دِن بِهِم تَيرِ مِ جَهِم كو (دِرياتِ) نجات دِيل كَ تَاكِهِ وه تيرِ مِهِ بعد آنے والوں كيلئے (خداكا)

ہ"ں ان کے دان جم تیرے جسم کو ( دریاہے ) نجات دیں کے تاکہ وہ تیرے بعد آنے والوں کیلئے ( خدا کا ) ۔ نشان رہے )۔

اور مجد احمد عدوی کتاب ''وعوۃ الرسل الی اللہ ''میں لکھتے ہیں کہ اس نغش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندار و ہے ایسا معلوم ہو تاہے کہ کسی حیوان کا کھایا ہواہے غالبا دریائی مجھلی نے خراب کیا ہے اور پھر اس کی نغش خدائی فیصلہ کے مطابق کنارہ پر بچینگ دی گئی۔ (دعوۃ ارسل الی اللہ س ۱۸۱)

ان نقول کیلئے کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے،البتہ یہ یورپ کے ان مقلدین کیلئے ضرور سر مایہ صد عبرت بیں جو جہد بازگ کے ساتھ مستشر قیمن کی ہرایک تحقیق پر بغیر کسی پس و پیش کے آمناو صد قنا کہہ دینے کے عاد ی بیں۔جو قر آن اور خدا کے نبی کے احکام پرشک کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں مگر یور پین مور خیمن اور مستشر قیمن کی تحقیقات علمی گووحی الہی سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ جوا پنے علماءاسلام کی تقلید کو حرام جانتے۔ مگر علماءیور پ کے ہر نوشتہ گونو شتۂ کہی یقین کرتے ہیں۔

چنانچے یورپ کے مور خین جدید نے یہ وعویٰ کیا کہ حضرت یوسف اور حضرت مو کیٰ (علیماالسلام) اور فراعنہ مورپ کے در میان جو واقعات، تورات و قر آن عزیزے ثابت ہوتے ہیں وہ تاریخی معیار پراسلئے غلط اور براصل ہیں کہ مصری ''حضریات واثریات'' میں ان اہم اور عظیم الشان حالات و واقعات کا اشارہ تک نہیں پایا جاتا۔ حالا تکہ یہ مسلم ہے کہ مصری اپنی تاریخ کی تدوین میں بہت زیادہ چست و چالا ک اور سب ہے چیش پیش جاتا۔ حالا تکہ یہ میں اور آج ان کے اس طرز عمل کی بدولت تین ہزار سال قبل مسیح کے حالات کی صبحے تاریخ مرتب ہو سکی ہے۔

تواس دعویٰ کی کورانہ تقلید میں ہندوستان کے بعض پورپ زدہ مسلمانوں نے بھی ان واقعات کی صحت سے انکار کر دیااور خدا کی تچی و حی سے اعراض کرتے ہوئے ان تخمینی قیاسات کو یقینی اور الہامی نوشتہ کی حیثیت دی، سا انگار کر دیا سے ملک یہ

بہر حال وہ اپنامعاملہ جو کچھ بھی رکھیں بیہ نا قابل انکار حقیقت ہے کہ اذعان اور یقین کی جوراہ'' و تی الہی'' یعنی قرآن عزیز کے ذریعہ حاصل ہو چکی ہے۔اسکو ذرہ برابراپی جگہ سے بٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئیگی اور استقراُ و قیاس سے حاصل شدہ علم اس وقت تک برابر گردش میں رہے گا۔ جب تک قرآنی صداقت پر آگر نہ گھہر جائے۔

### فرعون كاخواب

تورات اور مور خین کہتے ہیں کہ فرعون گوبنی اسر ایل کے ساتھ اسلئے عداوت وہ گئی تھی کہ اس زمانہ کے کا ہنوں، نجو میوں اور قیافوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسر ائیلی لڑکے کے ہاتھ ہے ہوگا اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے منجموں اور کا ہنوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر ابھی گذر چکا ہے۔ مضرین نے بھی انہی روایات کو کتب تغییر میں نقل فرمایا ہے۔ تورات میں بیداور اضافہ ہے کہ فرعون نے ''دابیہ''مقرر کردی تھیں کہ قلم و مصر میں جس اسر ائیلی کے بیبال لڑکا پیدا ہواس کو قتل کر دیا جائے۔ مگر ان عور توں کے دلوں میں ایسی ہمدر دی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس ممل کیلئے کوئی اقدام نہیں گیااور جب فرعون نے باز پرس کی توبیہ معذرت پیش کی کہ

اسرائیلی عور تیں شہری عور توں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں۔وہ خود بی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہیں دیتیں۔اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اسلتے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قبل کردیں اور لڑکیوں گو چھوڑ دیا کریں۔ ﴿خربۃ ہے،آیتہ ۱۶۰۵)

# حضرت موی اور بارون کاؤ کرقر آن میں

قر آن عزیز میں حضرت مو کی اللہ کاذکر ہے شار مقامات میں آیا ہے۔ چو نکہ ان کے بیشتر حالات نبی اکر م ﷺ کے مبارک حالات ہے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں اور ان واقعات میں غلامی اور آزادی کے باہم معرکہ آرائی اور حق و باطل کے مقابلہ کی ہے نظیر داستان ودیعت ہے نیز ان کے اندر بصائر و مواعظ کانادر ذخیرہ جمع ہے، اسلئے قرآن عزیز نے حسب ضرورت اور حسب موقع و محل جگہ جگہ اس قصہ کے اجزاء کو مجمل اور مفصل طریقہ بر بیان کیا ہے۔

مندرجہ ذیلی نقشہ ہے "اعداد و شار کے ساتھ ساتھ "اس واقعہ کی اہمیت کا بھی صحیح اندازہ ہو سکے گااوراس اولو العزم پنیبر کی عظمت شان کا بھی۔

اس نقشہ کے دو حصہ ہیں پہلے جھے ہے یہ ظاہر ہو تاہے کہ حضرت مویٰ ہے۔ اور حضرت ہارون ہے۔ پانی اس نقشہ کے دو حصہ بی پہلے جھے ہے یہ ظاہر ہو تاہے کہ حضرت مویٰ ہے۔ اور حضہ بیہ واضح کر تاہے پانی اس ائیل اور فرعون کے واقعات کن کن سور توں اور کتنی آیات میں مذکور ہیں اور دوسرت ہارون کے نامہائے مبارک کتنی جگہ مذکور ہیں اور ان کی مجموعی تعداد کیاہے؟

### نقشه ا

| 16  | آيات                      | 3.1   |
|-----|---------------------------|-------|
| ra  | t AT . 20 t 7T . 71 t 72  | يقره  |
|     | 154 164 19 5 94 175       |       |
|     | rairm                     |       |
| 11  | ישוי שר מון דר מון        | نساء  |
| r2  | יוו דוו • ז ז ברו די ברי. | مائده |
|     | 49.41.41.4.               |       |
| +1  | 149,1000,107,900,001      | انعام |
| 44  | 1211091102111-1           | اعراف |
| - 1 | ar                        | انفال |
| **  | 92527                     | يونس  |

| فضفس القر آن اول | (rA+) | حضرت موی و ہارون |
|------------------|-------|------------------|
|                  |       | 0                |

| هود         | 110,99597   | 15  |
|-------------|-------------|-----|
| ابراهيم     | ۵،۲،۵       | +   |
| بحل         | ITM         | 1   |
| سي اسرائيلي | 1+751+1,257 | 11  |
| كهف         | 1754.       | rr  |
| مريم        | artai       | ۳   |
| طه          | 9159+       | 4   |
| البياء      | ~9. ~ A     | ۲   |
| مؤ مشبن     | ratina      | ۵   |
| قرقان       | ry-ra       | •   |
| شعراء       | 7751+       | ۵۷  |
| لمل         | 1752        | A   |
| قصص         | 715 m       | 64  |
| عنكبوت      | 4.49        | •   |
| سجده        | rr,rr       | *   |
| احزاب       | 19          | 1   |
| الصُّفَّت   | irreno      | 9   |
| مؤمن        | rattr       | r.  |
| ر خو ف      | attry       | F1  |
| دخال        | mmt12       | 14  |
| جاثيه       | 12.14       | r   |
| الذاريات    | C+5FA       | -   |
| قسر         | aatri       | 10  |
| فسف         | <br>۵       | Ĭ   |
| deas        | ۵،۲         | ۲   |
| تحريم       | 11          | - ( |
|             |             |     |

| حضرت موگ د بارون | TAI            |        | ب القر آن اول |  |
|------------------|----------------|--------|---------------|--|
|                  | P              | 1+,9   | الحآقه        |  |
|                  | ۲              | 14110  | مزمل          |  |
|                  | ji             | ratio  | النازعات      |  |
|                  | ~              | 1501.  | فجر           |  |
| 4                | تَو تَل = سماد |        |               |  |
|                  | r-1            | 400    |               |  |
| 1                | بارون          | النبيه | موی           |  |
| Ţ.               | 715            | 16     | 315           |  |
| (.0              | بقره           | IF     | بقره          |  |
| Ţ                | تساء           | •      | نساء          |  |
|                  |                | •      | مائده         |  |
| )                | انعام          | 1      | انعام         |  |
| a a              | اغراف          | 14     | اعراف         |  |
| 247              | يونس           | Λ      | يو نس         |  |
|                  |                | •      | هود           |  |
| •                | 0.0            | ٠      | ابراهيم       |  |
|                  | •              | ٣      | يني اسرائيل   |  |
|                  |                | r      | كهف           |  |
| •                | 2.0            | 16     | مريم          |  |
| F                | ظلا            | 100    | ظه            |  |
| 1                | انبياء         | 3      | انبياء        |  |
| 1                | مومنون         | P      | مومنون        |  |
| 1                | فرقان          | 1      | فرقان         |  |
| *                | شعراء          | ٨      | شعراء         |  |
|                  |                | · ·    | نمل           |  |
| 1                | قصص            | 10     | قصص           |  |

ٿوڻل = ڪ•ا ڻوڻل = مها

### نب وولاد ت

النازعات

حضرت موی علیہ کانسب چندواسطوں ہے حضرت یعقوب السلام تک پہنچتا ہے ان کے والد کانام عمران اور والدہ گانام یو کابد تھاباپ کاسلسلہ نسب سے ہے:

عمران بن قامت بن لاوی بن یعقوب الصر اور حضرت بارون الطبی حضرت موی می کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے۔

عمران کے گھر میں موسی اللہ اور اہل خاندان ان کی ولادت کے وقت سخت پریشان ہے کہ کس طرح بچہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اس لئے ان کی والدہ اور اہل خاندان ان کی ولادت کے وقت سخت پریشان ہے کہ کس طرح بچہ کو قاتلوں کی نگاہ ہے محفوظ رکھیں؟ بہر حال جوں توں کر کے تین مہینہ تک ان کو ہر ایک کی نگاہ ہے او جھل رکھا اور ان کی پیدائش کی مطلق کسی کو خبر نہ ہونے دی، لئین جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ ہے زیادہ دیر تک اس واقعہ کے پوشیدہ رہنے گی تو قع نہ ہوسٹی اور اس لئے ان کی والدہ سخت پریشان رہنے گئیں، اس سخت اور نازک وقت آخر خدائے قدوس نے مدد کی اور موسی ایسی کی والدہ کے دل میں یہ القاء کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤجس پررال اور روغن کی پائش کرو تاکہ پانی اندرا اثر نہ کر سکے اور اس میں اس بچہ کو محفوظ رکھ دوواور پھراس صندوق کو نیل کے بہاؤ پر چھوڑدو۔ (فرون آئیت کر سکے اور اس میں اس بچہ کو محفوظ رکھ دوواور پھراس صندوق کو نیل کے بہاؤ پر چھوڑدو۔ (فرون آئیت کر سکے اور اس میں

مویٰ ﷺ کی والدہ نے ایسا ہی کیااور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی اور موسیٰ ﷺ کی ہمشیرہ کو مامور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ خدااس کی حفاظت کا وحدہ سس طرح پورا کر تاہے کیوں کہ موسیٰ ﷺ کی والدہ کو خدائے تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی دی تھی کہ جم اس بچے گوتیری ہی جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پنجمبر اور رسول ہوگا۔

### فرعون کے گھر میں تربیت

حضرت موی ﷺ کی ہمشیر برابر صندوق کے بہاؤ کیباتھ ساتھ کنارے کنارے نگہداشت کرتی جا رہی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آلگااور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خاد موں کے ذریعے اس کواٹھوالیااور شاہی محل میں لے گئی حضرت موئی کی ہمشیر یہ دیکھے کر بہت خوش ہو نمیں اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لئے شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئیں۔

قر آن عزیز نے اس شاہی خاندان کو فرعون کی بیوی بتایا ہے اور تقرات کے حصہ مخروج میں اس کو فرعون کی بیٹی کہاہے مگر مؤر خین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ بیہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صند وق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آر زو، اور فرعون سے اس بچے کے قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا ظہار اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی (آسیہ) نے کی ہے۔

قر آن کریم کے اسلوب بیان سے بھی یہی ظاہر ہو تاہے کیوں کہ اس نے موسیٰ کو دریاہے نکالنے والے کے متعلق کہاہے <u>والے متعلق کہاہے والے متعلق کہاہے والے متعلق کہاہے والے کی آرزواور اس کے متعلق کہا ہے والے کی آرزواور اس کے متعلق فرمایا و فلات المرسے فی قبیمان کی سفارش کرنیوالے کے متعلق فرمایا و فلات المرسے فی قبیمان کی سفارش کرنیوالے کے متعلق فرمایا و فلات المرسے فی قبیمان کی بیوی نے کہا) حضرت ابن عباسؓ سے یہی منفول ہے۔ (ربی ادمانی عبدی مردود قبیمی)</u>

بہر حال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام ہے لیٹا ہوا تکو گئی جو س رہاہے فرعون کی بیٹی فورااس کو محل میں لے گئی۔ فرعون کی بیوی نے بچہ کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت ہے اس کو بیار کیا محل کے شاگر دبیشہ میں ہے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہو تا ہے اور ہمارے د شمنوں کے خاندان کا بچہ ہے اس کا قتل کر دینا ضروری ہے کہیں ایسانہ ہو کہ بہی ہمارے خواب کی تعبیر غابت ہو ؟اس بات کو س کر فرعون کو بھی خیال بیدا ہوا فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے گئی کہ ایسے غابت ہو گئی نہ کرو کیا عجب کہ یہ میرے اور تیرے لئے آئکھول کی ٹھٹڈک ہے بیاہم اس گوا پنا ہیٹا ہی بنالیس پیارے بچہ کو قتل نہ کرو کیا عجب کہ یہ میرے اور تیرے لئے آئکھول کی ٹھٹڈک ہے بہا ہم اس گوا پنا ہیٹا ہی بنالیس ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہو بھاری محبت آغوش تربیت شاید اس کو مضر ہونے کے بجائے مفید ثابت کر دے، مگر فرعون اور اس کے خاندان کو بہی کیا معلوم کہ خدا کی تقدیران پر ہنس رہی ہے کہ رہالعالمین کی کر شمہ سازی دیکھو کہ تم اپنی نادانی اور خور کی بیں اینے دشمن کی پرورش پر نگر ال مقرر کئے گئے ہو۔

غرض اب بیہ سوال پیدا ہوا کہ بچہ کے لئے دودہ پلائی مقرر کی جائے مگر اللہ تعالیٰ نے موئ ﷺ کی والدہ سے کئے گئے وعدہ کو پورا کرنے کیلئے بچہ کی طبیعت میں بیہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کے بیتان کو منہ ہی نہیں اگا تا، شاہی دایہ تھک کر بیٹھ گئی مگر موسیٰ نے کسی ایک بیتان سے بھی دودھ نہ پیایہ سارا حال موسیٰ کی ہمشیرہ مریم دکھے رہی تھیں کہنے لگیس اگر اجازت ہو تو ایک ایسی دایہ کا پہند بناؤں جو نہایت نیک اور اس خدمت کے لئے بہت موزوں ہے بلکہ حکم ہو تو میں خود اس کو ساتھ لے کر آوں؟ فرعون کی بیوی نے دایہ کولانے کا حکم دے دیا،اور

مو ی کی جمشیر خوش خوش گھر گوروانہ ہو تئیں کہ والدہ کو لیے کر آئیں۔ .

شاه عبدالقادر دبلوی موضح القرآن میں فرماتے ہیں.

'' فی عون کی عورت تھی بنی اسر ائیل میں کی حضرت موئی ﷺ کے چپائی بیٹی اس لفظ ہے وہ پہچان گئی کہ لئے گاان کا ہے۔'

یباں یہ تفکو ہورہی تھی اور موسی العظام کی والدہ کاادھر براحال تھا ایک البامی خیال ہے بچہ و سپر ددریا تو اسٹ میں گر میں گر اس کی مادہ ہو گئیں کہ اپنا اس اور افضاء کردیں ای اسٹ الب و ب چینی کی عالمت میں القد تعالی نے ان پراپ فضل و کرم کی بارش کی اور ان کے قلب میں المسئنان و سکون تا اس دیا اور بتایا کہ سکون تا اس دیا الطبینان و سکون تا اس دیا السفال میں چشم براہ تھیں کہ لڑکی نے آکر پورٹی داستان گہد سائی اور بتایا کہ جب مو ن نے کہ سی واید کا بھی دووھ نہ بیا تو میں نے گہا اسرائیلی قبیلہ میں ایک نہا بیت شریف اور نیک عورت ہے وہ اس بچہ واید کی طرح پرورش کر سکتی ہے فرعون کی بیوی نے یہ سن کر مجھ کو حکم دیا کہ فور آآپ کو لیکر ودائی یہ بھی پہلے میں اور کی اور آپ کو لیکر اس کی خواد رہ تا کھیں تھندی کروادر اس کی اور اس کے گوسینے سے لگاؤاور آئی کھیں تھندی کروادر اس کا شکر ادا اس نے اپناوعد دیور آئر دیا۔

وَأَوْحَيْناً إِلَى أَمْ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيْهِ فِي الْيُمْ وَلَا تَخَرَبِي إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ فَالْتَقَطَّةُ النَّ فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُو دَهْمَا كَانُوا فَرْعَوْنَ لَيكُوْنَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنَا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُو دَهْمَا كَانُوا فَرْعَوْنَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنَا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُو دَهْمَا كَانُوا حَاطَيْنَ ٥ وَ قَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَةً عَيْنَ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَشْفَعْنَا وَعَمْ لَا يَشْغُرُونَ ٥ وَأَصَبْحَ فَوْادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَا إِنْ كَادَتَ لَوْ نَتَجِذَهُ وَلَكًا وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ٥ وَأَصَبْحَ فَوْادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَا إِنْ كَادَتُ لِلْحَتِهِ لَكُمْ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ وَقَالَتُ لِلْحَتِهِ لَا يَشْغُرُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ وَقَالَتُ لِلْحَتِهِ لَلْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ وَقَالَتُ لِلْحَتِهِ لَلْعَلَمُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ حَقَ وَلَاكَمُ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَ وَلَاكِنَ فَيْلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَلَا يَعْلَمُونَ ٥ وَلَاكَ اللهِ حَقَ وَلَاكِنَ فَرَدُونَاهُ إِلَى أُمَّهُ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهُم وَلَا يَعْلَمُونَ وَلِيَعْلَمُ أَنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقَ وَلَاكِنَ فَرَدُونَاهُ إِلَى أُمَّهُ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهُم وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقَ وَلَاكِنَ وَلِكَالَعُولُ اللهِ حَقَ وَلَاكِنَ وَلَاكُونَ هُو اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ وَعُدَ اللّهِ حَقَ وَلَاكِنَ وَلَاكُونَ هُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ لَلْ يَعْلَمُونَ هُ وَلَيْ اللهُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللهُ ا

اور ہم نے تھلم بھیجامو کی گی ماں کو گداس کو دودھ پلاتی رہو پھر جب تجھ کوڈر ہواس کا توڈال دے اس کو دریا میں اور نہ خطر دکراور نہ عملین ہو ہم پھر پہنچادیں گے اس کو تیر می طرف اور کریں گے اس کور سولوں ہے تھر اٹھالیا

مفسرین نے فرعون کی اس بیوی کانام'' آسیہ ''بتایا ہے اور قر آن عزیز امر اُقافر عون کو مومنہ قرار دیتا ہے ، بایں ہمہ یہ قول کہ وہ اسر ائیکی تھیں اور حضرت موگ کی چچازاد بہن ، ضعیف ہے ، صحیح بیہ ہے کہ وہ فرعون بی کے خاندان سے تھیں۔ ۱۰ دیالعانی جد دوساں

اس و فرعون کے گھر والوں نے کہ بوان گاوشمن اور خم میں ذالنے والا ہے شک فرعون اور بامان اور ال کے الشر سے چو نے والے اور بولی فرعون کی عورت یہ تو آنکھوں کی مختذک ہے میرے لئے اور تیم ہے آس کو مت مارو یہ ہے بعید نہیں جو ہمارے گام آئے یاہم اس کو بنالیس بیٹا اور ان کو کچھ خبر نہ تھی اور مسلح کو موسی کی مال ہے ول میں قرار نہ رہا۔ قریب تھی کہ ظاہر کروے بیقر ارمی کو آگر ہم نہ مضبوط کرویے اس کے ول کو تاکہ ہے ول میں قرار نہ رہا۔ قریب تھی کہ ظاہر کروے بیقر ارمی کو آگر ہم نہ مضبوط کرویے اس کے ول کو تاکہ ہے ۔ ایشون کر نہوا اول میں اور کہد دیااس کی بہن کو چیچے چی جا پھر و یکھتی رہی اس کو اجبی ہو کراور ان کو خبر نہ بوٹی اور دواس میں اور کہد دیااس کی بہن کو چیچے ہی جا پھر و یکھتی رہی اس کو اجبی ہو کہ ان کی فران کو خبر نہ بوٹی اور دواس کی اجاز چاہے والے ہیں ، پھر ہم نے پہنچ ویااس کو ان کی مال کی طرف کہ بھنڈ کی دیاس کی آگھاور خمگین نہ ہواور جانے کہ اللہ کا دعدہ تھیک ہے پر بہت لوگ تبیں جائے۔

وَلَقَدُ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٥ إِذْ أَوْحَيْناً إِلَى أُمَّكَ مَا يُوْخَى ٥ أَنِ اقْدُونِيهِ فِي النَّمَ فَلِيُلُقِهِ الْبَمْ بِالسَّاحِلِ يَأْخُدُهُ عَدُو لَيْ وَعَدُو لَهُ فَلُ فَيَعُولُ لَهُ فَالْقَيْتُ عَلَيْ عَيْنِي ٥ إِذْ تَمْشِي الْخُدُهُ عَدُو لَيْ وَعَدُولُ لَهُ هُلُ وَالْقَيْتُ عَلَى عَيْنِي ٥ إِذْ تَمْشِي الْخُدُكُ عَدُولُ هَلُ الْفَيْتُ عَلَى عَيْنِي ٥ إِذْ تَمْشِي الْخُدُكُ عَدُولُ هَلُ الْفَيْتُ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجَعُناكَ إِلَى أُمَّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزُنَ (الله عَ) الرَحِي عَلَى مَنْ يَكُفُلُه فَرَجَعُناكَ إِلَى أُمَّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزُنَ (الله عَنَ الله وَلَى عَنْنِي وَ إِلَيْ عَيْنِي الله وَتَ كَيابُوا الله الله وَلَيْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُه وَمِ إِلَيْ عَنْ الله وَلَى الله وَلَيْ عَنْ الله وَلَيْ عَنْ الله وَلَيْ عَنْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَى الله وَلَيْ عَلَى الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَهُ عَلَى الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا اللله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَل

# موی اللیا کامصرے نکانا

حضرت موی ﷺ ایک عرصہ تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے شباب کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت قوی الجثہ اور بہاد رجوان نگلے چیرہ ہے رعب ٹیکتااور گفتگوے ایک خاص و قاراور شان عظمت خاہر ہوتی تھی، ان کو بیہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسر ائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ قرابت نہیں ہے، نہوں نے بیہ بھی دیکھا کہ بنی اسر ائیل پر سخت مظالم ہورہ ہیں اور وہ مصر میں نہایت ذلت اور غلائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں بید دیکھ کر ان کاخون کھولنے لگتااور موقعہ بہ موقعہ عبر انیوں کی حمایت و نصرت میں پیش پیش ہوجاتے۔

طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیاہے کہ جب موئی ہے جوان ہو گئے اور قوی بیکل جوان ثابت ہوئے تو عبر انیوں کے معاملات میں ان کی نصرت و حمایت کا بیہ اثر ہوا کہ مصری گماشتوں کے مظالم عبر انیوں پر کم ہونے گئے۔ (طبی عدم)

اوراس میں شک نہیں کہ مویٰ ﷺ کا بنیاسر ائیل کی ذلت وغلامی پر غم وغصہ اوران کی حمایت ونصرت کا عمیق اور بے پناہ جذبہ ایک فطری اور قدر تی جذبہ تھا۔

اباللہ تعالیٰ کے عطاء نوال کاہاتھ اور آگے بڑھااور جسمانی طاقت و قوت کے ساتھ اس نے ان کوزیور علم و حکمت ہے بھی نواز ااور سن رشد کو پہنچ کران کی قوت فیصلہ اور دفت علم و نظر بھی عروج تک پہنچ گئے اور اس طرح ان کو جسمانی وروحانی تربیت کا کمال حاصل ہو گیا،

وَلَمَا بَلَغُ أَشُدُهُ وَاسْتُوَى آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنُ ٥ اورجب (مویٰ) پہنچا ہے زور پراور سنجالا تو بخشا ہم نے اس کو (قوت) فیصلہ اور علم اور اس طرح ہم نیو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔

غرض مویٰ ﷺ شہر میں گشت کرتے ہوئے اکثر ان حالات کا مشاہدہ کرتے رہتے اور گاہے گاہے بنی اہر ائیل کی مدد کرتے۔

ایک مرتبہ شہری آبادی ہے ایک کنارہ جارہ تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار کیلئے تھیہ بہت رہا ہے، اسرائیلی نے موی ایک کودیکھا تو لگافریاد کرنے اور مدد جا ہنے حضرت موی ایک کو مصری کا اس جابرانہ حرکت پر سخت خصہ آیااور اس کو بازر کھنے کی کوشش کی، گر مصری نہ مانا موی ایک نے خصہ میں آکرایک طمانچہ رسید کر دیا مصری اس ضرب کو برداشت نہ کر سکااور اسی وقت مرگیا۔ حضرت موی نے نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا کیوں کہ ان کا ارادہ ہرگز اسکے قتل کا نہ تھا اور ندامت و شر مندگی کے ساتھ دل میں کہنے گئے کہ بابی شبہ یہ کار شیطان ہے وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر لگا تا ہے اور خدائے تعالی کی درگاہ میں عوض من کے کہ یہ جو بچھ ہوانادانسگی میں ہوا، میں تجھ ہے مغفرت کا خواستگار ہوں خدائے بھی ان کی غلطی کو معافی کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر شائع ہوگئی مگر قا تل کا پچھ معافی کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر شائع ہوگئی مگر قا تل کا پچھ فرعون نے پاس استغاثہ کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے لہذا آپ داور سی فرمائی فرعون نے کیا ساستغاثہ کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے لہذا آپ داور سی فرمائی کی خبر شائع ہوگئی گر دار سی فرمائی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس طرح ساری قوم سے تو بدلہ نہیں لیاجا سکتا تم قا تل کا بچھ لگاؤ میں ضروراس کو کیفر کر دار سیائی کا بہ تھاؤں گا۔

سوء اتفاق کہتے یا حسن اتفاق کہ دوسرے دن بھی حضرت موی اللہ شہر کے آخری کنارے پرسیر

فرمارہے تھے کہ دیکھاوہی اسر ائیلی ایک قبطی ہے جھگڑ رہاہے اور قبطی غالب ہے موی ﷺ کودیکھے کر کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور دادری کاخواستگار ہوا۔

اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت موی ﷺ نے دوہری ناگواری محسوس کی ایک جانب قبطی کا ظلم تھااور دوہری ناگواری محسوس کی ایک جانب قبطی کا ظلم تھااور دوہری بات جسنجھلاہٹ میں ایک طرف انہوں نے دوہری کو جانب اسر ائیلی کا شوروغوغااور گذشتہ واقعہ کی یا دسمی ہم جسٹر کتے ہوئے فرمایا محمد نے سیاتھ ہی ایک طرف انہوں نے بھی مصری کو بازر کھنے کیلئے ہاتھ بڑھایااور ساتھ ہی اسر ائیلی کو بھی جھڑ کتے ہوئے فرمایا میں ہما ہوا گر اور جھڑ امول نے کر داد فریاد کر تارہتا ہے۔

اسر النیلی نے حضرت موسی اللہ کوہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے متعلق ناگوار اور تکخ الفاظ کہتے ساتویہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کیلئے ہاتھ بڑھارے ہیں اور مجھ کو گرفت میں لیناچاہتے ہیں اسلئے شر ارت آمیز اندازے کہنے لگا:

أُتُرِیْدُ أَنْ تَقَتُلَنِيُ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ جس طرح تونے كل ایک جان (قبطی) كوہلاک كردیا تھاای طرح آج مجھ كو قتل كردینا جا ہتا ہے۔

مصری نے جب یہ ساتواس وقت فرعونیوں سے جاگر ساری داستان کہد سنائی انہوں نے فرعون کواطلاع دی کہ مصری کا قاتل موٹ ہے فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موٹ کو گر قبار کر کے حاضر کرے مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز مصری وہ بھی تھاجو دل و جان سے حضرت موٹ ایس محبع میں ایک معزز مصری وہ بھی تھاجو دل و جان سے حضرت موٹ ایس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلادوں کو حق جانتا تھا یہ فرعون ہی کے خاندان کا فرد تھا اور دربار کا حاضر باش، اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلادوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑ تا ہوا حضرت موٹ ایس کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلایئے اور کسی ایسے مقام میں ہجرت کر جائے جہاں ان کی دسترس نہ ہوسکے، حضرت موٹ کی سے نے اس کے مشورہ کو قبول فرمالیا اور ارض مدین کی جانب خاموثی کے ساتھ روانہ ہوگئے۔

اس مقام پریہ بات قابل غورہے کہ قرآن عزیزنے اس شخص کے متعلق صرف اس قدر کہاہے:

وَجَاءً رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَسْعلى الدَّرِيْنَةِ يَسْعلى الدَّرِيْنَةِ يَسْعلى الدَّرِيُّ المُواآيا۔

گر ہم نے اس کے اوصاف میں "شریف"اور"معزز "کااضافہ کر دیا توبقول نجاراس کی وجہ یہ ہے کہ قر آن حکیم نے اس آنے والے شخص کے متعلق دوصفات بیان کی ہیں۔

وہ شہر کے آخری کنارے سے آیا تھااور عرب میں مثل مشہور ہے کہ الاطراف عنی الاشر اف (شہر کے کنارے شرفاء کے رہنے کی جگہ ہیں)۔

ود حَل الْمديْنَة عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ مِّن أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَبَلَان هٰذَا مِن عَدُوم فَاسْتَعَاتُهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِه عَلَى الَّذِيْ مِن عَدُوم مَوْسَلَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَامِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُو مُصْلَى مُتَعْرَه مُوسَلَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَامِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِية ٥ قَالَ رِبَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاعْفِرُ لِي قَعَفر لَهُ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِية ٥ قَالَ ربَ بِما الْعَمْرِ مِيْنَ ٥ فَاصْبَح فِي قَالَ ربَ بِما أَنْعَمْت عَلَي فَلَنْ أَكُونَ ظهيرًا لِللْمُسِ يَسْتَصْرُخُهُ قَالَ لَهُ الْمَدِينَةِ خَافِفًا يَتَرَقّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِاللَّمْسِ يَسْتَصْرُخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَلَى إِنَّكَ لَعُويُ مُبِينَ٥ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِاللَّهُ مِن عَمُو عَدُو لَهُ مُعْمَا قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويَ مُبَيْنَ٥ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِاللَّمْسِ إِنْ تُوبِيْنَ هُو عَدُو لَهُ مَلَى المُعْلِيقِينَ ٥ وَجَاءُ رَجُلُ مِن المُصْلِحِينَ ٥ وَجَاءُ رَجُلُ مِن المُوسِلَي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصَلِحِينَ ٥ وَجَاءُ رَجُلُ مِن المُوسِلِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَامُوسَلَى إِنَّ الْمَلْأَ يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيقَتْلُوكَ فَاحْرَجَ مِنْهَا خَالِفُا يَتَتَوقُونَ مِنَ الْمُعْلِحِينَ ٥ وَجَاءُ رَجُلُ مِن الْمُوسِلَى اللَّالَمْسِ إِنْ تُوبَعِلُونَ مِنَ الْمُوسِلَاقِينَ ٥ وَجَاءُ رَجُلُ مِن الْمُوسِلِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَامُوسُلَى إِنَّ الْمُلَا يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيقَتْلُوكَ فَاحْرَجَ مِنْهَا خَافِفًا يَتَوَقَبُ قَالَ رَبَ تَحْفِي مِن النَّالِمِينَ ٥ وَجَاءُ وَكُونَ مِن النَّامِونِينَ هُ عَلَى مِن النَّالِمِينَ هُ فَالْ رَبِ نَعْمَى اللَّالُومِينَ ٥ فَخَرَجَ مِنْهَا خَافِفًا يَتَوَقَبُ قَالَ رَبِ تَخْفِي مِن النَّالِمِينَ هُ عَلَى مِن النَّالِمِينَ وَلَى الْمُؤْسِلَ عَلَى الْمُؤْسِلُ عَلَيْهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ عَلَى الْمُؤْسِلُ عَلَى الْمُؤْسِلُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْسِلُ مُ اللَّالِمُ الْمُؤْسِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْسِلُ عَلَى اللْمُؤْسِلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلِ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ عَلَى الْ

اور آیا شہر کے اندر جس وقت ہے خبر ہوئے تتے وہاں کے لوگ پھر پائے اس میں دومر دائرتے ہوئے یہ آیک اس کے رفیقوں میں اور یہ دوسر ااس کے دشنول میں۔ پھر فریاد کی اس سے اس نے جو تھااس کے دفیقوں میں اس کے مقابلہ میں جو تھااس کے دشمنوں میں پھر پکارااس کو موئی السطان کے کام ہے ہے شک وود شمن ہے بہکانے والا صر سے موسی السلام بولا! اے میرے رب میں نے برا سیا بناسو بخش مجھ کو پھر اس کو بخش ویا ہے شک وہی ہے جننے والا مہر بان بولااے رب جیسا تونے فضل کر دیا بیا بناسو بخش مجھ کو پھر اس کو بخش ویا ہے شک وہی ہے جننے والا مہر بان بولااے رب جیسا تونے فضل کر دیا مجھ پر پھر میں کبھی نہ ہو نگام دگار گناہ گاروں کا پھر صبح کو اٹھااس شہر میں ڈر تا ہواا نظار کر تا ہوا پھر ناگبال دیکھا جس نے کہر جب جس نے کل مدد واقع کی میں اور خبیں جا ہو گئا ہواں کہ جس کے کہا موسی نے ہے شک بے راہ ہو ہو ہتا ہے کہ خون کر سے میں اور خبیں جا ہو سائے کہ دور تا ہوا کہا ہے موسی گیاتو جا ہتا ہے کہ دور کرتے ہیں تیرے ملک میں اور خبیں جا ہتا کہ موسی کرتا پھرے ملک میں اور خبیں جا ہتا کہ موسی کرتا پھرے ملک میں اور خبیں جا ہتا کہ موسی کرتا ہوا کہا اے موسی گا وہاں ہے وہاں ہو موسی کرا و بے والا ہوں پھر نگا وہاں ہو کہ کواس قوم ہے انصاف ہے۔ (مقس نگا)

و َقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَحَيَّنَاكَ مِنَ الْغَمَّ وَفَتَنَّاكَ فَتُوْنًا اور تونے ایک شخص کومار ڈالا پھر ہم نے تجھ کو غم سے نجات دی اور جانچا تجھ کو معمولی جانچنا۔ اس مقام پر قر آن عظیم اور تورات کے بیانات میں قدر سے اختلاف پلیا جاتا ہے: قر آن حکیم نے دوسرے دن کے جھگڑا کرنے والوں میں سے ایک کو عبرانی بتایا ہے ،اور دوسرے کو مصری ( فرعونی )اور تورایت دونوں کاعبرانی ہونا ظاہر کرتی ہے۔

تورات میں اس شخص کا کوئی ذکر نہیں ہے جس نے مویٰ 👛 کو فرعونیوں کے مشورہ گی اطلاع دی تھی۔

گران دونوں ہاتوں کے متعلق (بلا لحاظ جانبداری) عقل اور فطرت ای جانب رہنمائی کرتی ہے کہ قرآن عزیز کی تفصیلات صحیح ہیں اور ای پریفین رکھنا ضروری ہے اسلئے کہ فرعون اور فرعونیوں کے نزدیک تو اسر ائیلیوں کی جان کی کوئی و قعت ہی نہ تھی کہ موی سے جیسے شاہی خاندان ہیں رہنے والے شخص کے مقابلہ میں قصاص کے طالب ہوتے اور دوسری بات تورات کے بیان پر ایک فطری اضافہ ہے جو علم ویقین کے ساتھ کیا گیا۔

## مو کی اور ارض مدین

جھڑت شعیب ﷺ کے واقعات میں "مدین" کے متعلق بہت کچھ لکھا جاچکا ہے حضرت مو یٰ نے جب مصرے روانہ ہونے کاارادہ کیا توائ جگہ کو منتخب فرمایا مدین کی آبادی مصرے آٹھ منزل پر واقع تھی۔ خالبًا بیہ انتخاب اسلئے کیا گیا کہ بیہ قبیلہ حضرت موئی ہے ہے نزدیک کی قرابت رکھتا تھااسلئے کہ حضرت موئی ہے۔ کی نسل سے بین اور بیہ قبیلہ انتخق کے بھائی مدین بن ابراہیم ہے۔ کی نسل سے بین اور بیہ قبیلہ انتخق کے بھائی مدین بن ابراہیم کی نسل سے بین اور بیہ قبیلہ انتخق کے بھائی مدین بن ابراہیم کی نسل سے کی نسل سے جے۔

حضرت موی ہے چونکہ فرعون کے خوف ہے بھاگے تھے اسکے ان کے ہمراہ نہ گوئی رفیق اور رہنما تھااور نہ زاد راہ اور تیزروی کی وجہ ہے بر ہنہ پاتھے طبری بروایت سعید بن جبیر کیسے بین کہ اس تمام سفر میں موئ کی خوراک در ختوں کے بچوں کے علاوہ اور بچھ نہ تھی اور برہنہ پاہونے کی وجہ ہے سفر کی طوالت نے پاؤں کے تلووں کی کھال تک اڑادی تھی ،اس پریشان حالی میں موسیٰ ارض مدین میں داخل ہوئے۔ پاؤں کے تلووں کی کھال تک اڑادی تھی ،اس پریشان حالی میں موسیٰ ارض مدین میں داخل ہوئے۔ دروی کے دوراک کی جدول ہی جدول ہوئے۔

#### 1 16 F

جب مدین کی سر زمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ گئو نمیں کے سامنے پانی کے حوض (پیاؤ) پر بھیٹر لگی ہو ئی ہےاور جانور روں کوپانی پلایا جارہاہے مگراس جماعت سے ذرا فاصلہ پر دولڑ کیاں کھڑی میں اور اپنے جانوروں کوپانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔

حضرت موسی مستمجھ گئے کہ یہاں بھی وہی سب ہورہاہے جو دنیا کی ظالم طاقتوں نے اختیار کرر کھا ہوتا ہے اور خدائے برتر کے بہترین قانون کو توڑ کر قوموں کا سارانظام ظلم کی بنیادوں پر قائم کر دیاہے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیاں کمزوراور ضعیف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں تب ہی تواس انتظار میں ہیں کہ قوی اور سرکش جب کہ لڑکیاں کمزوراور ضعیف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں تب ہی تواس انتظار میں ہیں کہ قوی اور سرکش جب اپنے جانوروں کو سیر اب کر چکیں اور ہرواردو صادریائی پرسے چلا جائے تو بچا کھیایائی ان کے جانوروں کا

حصہ ہے ،ہر قوی نے ضعیف کیلئے یہی قانون تجویز کر دیاہے کہ ہر فائدے میں وہ مقدم ہےاور ضعیف مؤخراور قوی کا''اڈلش خور''

#### مرب كالمشهور شاعر عمروبن كلثوم كهتاب:

وَ نَسَشُرِبُ إِنَّ وَرَدُنَا الْسَاءَ صَفُواً و یستُسُربُ غَیْسُرُنَا کِسَدُراً وَ طِیسُنَا اور ہم جب کی پانی پر آتے ہیں توعمہ اور صاف پانی ہمارے حصد میں آتا ہے اور ہمارے غیر وال کے (جو ہم ہے کمزور ہیں) حصد میں گدلایانی اور مثی ہے۔

در حقیقت بیہ شعر تنہاعمرو بن کلثوم اور اس کے قبیلے کی حالت کا نقشہ نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے ظالمانہ نظام کا ٹھیک ٹھیک آئینہ دارہے۔

بہر حال حضرت مو کی ہے یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آ گے بڑھ کر لڑکیوں ہے دریافت کیا"تم کیوں پانی نہیں پیا تیں، پیچھے کس کئے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا"ہم مجبور ہیں اگر جانوروں کو آ گے لے کر بڑھتے ہیں تو یہ طاقتورز بردستی ہم کو پیچھے ہٹادیتے ہیں،اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں ان میں اب یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی مزاحمت کو دور کر سکیں پس جب یہ سب پانی پلا کرواپس ہو جائیں گے تب بچاہوایانی ہم پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روز کاد ستورے۔"

حضرت موی ﷺ کوجوش آگیااور آگے بڑھ کرتمام بھیڑ کوچیرتے ہوئے کنو نمیں پر جا پہنچاور کنو نمیں کا بڑاڈول اٹھایااور تنہا تھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کوپانی پلادیاحضرت موی السلام جب مجمع کوچیرتے ہوئے درّاند گھنے گئے نواگر چہ لوگوں کونا گوار گذرا مگران کی پر جلال صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہوگئے اور ڈول کو تنہا تھینچے دیچھ کرائی قوت سے ہارمان گئے جس کے بل ہوتے پر کمزوروں اور نا توانوں کے بیچھے ہٹادیا کرتے اوران کی حاجات کویال کرتے رہے تھے۔

بعض مفسرین کاخیال ہے کہ موی نے دیکھاکہ کنوئیں کے منہ پر بہت بڑا پچھر ڈھکا ہواہے جوایک جماعت کے متفقہ زور لگانے سے اپنی جگہ سے ہٹتا ہے مگروہ آگے بڑھے اور تنہااس کو ہٹاکر لڑکیوں کے مویشیوں کیلئے پانی مجردیا عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ بیہ قول قرآن حکیم کی تصریح کے خلاف ہے، قرآن کہتا ہے:

تو پھر یہ کیے صحیح ہوسکتا ہے کہ کوئیں کامنہ پھر سے ڈھکا ہوا ہوا ور جس طرح کیہ قول صحیح نہیں ہے ای طرح یہ تاویل بھی درست نہیں ہے کہ اس مقام پر دو کنوئیں تھے ایک سے مدین کے لوگ پانی پلار ہے تھے اور دو سرے کے منہ پھر سے ڈھکا ہوا تھا اور یہ کہ اس زمانہ میں بھی اس مقام پر دو کنوئیں موجو دپائے گئے ہیں۔ اس تاویل کے درست نہ ہونے کی وجہ ہے کہ اول تو قر آن حکیم نے دوسرے کنو کمیں کا قطعی ٹوئی ذکر نہیں کیااور جو کچھ بیان کیا ہے ایک ہی ہے متعلق بیان کیا ہے دوسرے بعد میں اس جگہ دو کنو نمیں ہونے ہے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وقت بھی وہاں ای طرح دو کنو ئیں موجود تھے ہو سکتا ہے کہ عرصہ وراز کے بعد ایک اسلامی عہد میں ضرورت کے لحاظ ہے یہاں دوسر اکنوال تیار کی گیا ہو، پس قر آن حکیم کے صاف اور سادہ بیان کو محض ایک غیر متندروایت کی خاطر پیچیدہ بنانا قطعی ہے محل اور غیر مناسب ہے۔

غرض جب ان لڑکیوں کے گلے نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلیں۔ گھر پینچیں تو خلاف عادت جلد واپسی پر ان کے والد کو سخت تعجب ہوا دریافت کرنے پر لڑکیوں نے گذرا ہوا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح ایک "مصری" نے ان کی مدد کی باپ نے کہا عجلت سے جاؤاوراس کو میرے پاس لیکر آؤ۔

یہاں تو باپ بیٹی کے در میان یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر حضرت مو کل ہے۔ پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک در خت کے سامیہ میں بیٹھ کر سستانے لگے ، مسافرت وغربت اور پھر بھوک پیاس حضرت مو کل ﷺ نے دعاء کی" پرور دگار!اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لئے تواپنی قدرت سے نازل کرے میں اس کا مختاج ہوں۔"

لڑکی تیزی ہے وہاں پیچی تو دیکھا کہ کنوئیں کے قریب ہی وہ بیٹے ہوئے ہیں شرم وحیاء کے ساتھ پنچی نظریں کے لڑکی نے کہا" آپ ہمارے گھر چلئے والد بلاتے ہیں وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گ حضرت موسی سے نے سوچا کہ شایداس سلسلہ میں کوئی بہتر صورت نگل آئے اسلئے چلناہی بہتر ہا وراس کی وعوت کورد کرنا مناسب نہیں خدانے میری دعاء سن لی اور یہ اس کا پیش خیمہ ہے حضرت موسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو ہدایت کی کہ وہ آگے نہ چلے بلکہ میرے بیچھے بیچھے چلے اور ٹھکری یااشارے کے ساتھ راہ کی رہنمائی کرے۔"

مویٰ ہے۔ چل تو پڑے لیکن طبعی اور فطری غیرت اور عزت نفس کے پیش نظر بار باراس جملہ سے متاثر ہورہے تھے"میر اباپ تم کواس محنت کاعوض دینا چاہتا ہے"مگر مسافرت اور حالات کی نزاکت نے آخر یہی مشورہ دیا کہ اس وقت اس گرانی کو بھی انگیز کرلوتا کہ اس غربت میں ایک عمخوار اور مونس وہمدم کی مستقل میں مدردی کو حاصل کیا جا سکے۔

حضرت موی ہے۔ چلتے جلتے منزل مقصود پر پہنچ اور اس بزرگ صورت وسیر ت انسان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف ملا قات ہے بہر ہاندوز ہوئے بزرگ نے پہلے کھانا کھلایااور پھر اطمینان کے ساتھ بٹھا کران کے حالات سے حضرت موی ہے۔ انہ من وعن اپنی ولادت اور فرعون کے بنی اسر ائیل پر مظالم ہے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی سب کچھ سننے کے بعد بزرگ نے موسیٰ کو تسلی دی اور فرمایا کہ خداکا شکر کرو کہ اب ہم کو ظالموں کے پنچہ ہے نجات مل گئی اب کوئی خوف کامقام نہیں ہے۔

۔ یہاں قوم ظالمین کے ظلم سے بنی اسر ائیل کے بچوں کا قتل اور ان کی غلامی و تباہ حالی کے واقعات ہی مر اد ہو کتے ہیں نیزان کا کفراور فساد فی الارض،ورنہ تو قبطی کے قتل میں توخود مو کی ہے۔ بھی اپنے فعل پر نادم تھے اور

نود کو آسوروار مجھتے تھے۔

ولما توجه تلقاء مداين قال عسلى رَبِيُ أَنْ يَهُدينِيْ سَوَاء السَّبِيْلِ ٥ وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مدين وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ وَرَدَ مَاء مَدُين وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَدُوْدَان قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَى يُصِدر الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَيْرٌ ٥ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَولَى إلى الظَّلِّ فقالَ رَبِّ إنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ حَيْرٌ ٥ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَولَى إلى الظَّلِّ فقالَ رَبِّ إنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ حَيْرٍ فَقَيْرٌ ٥ فَحَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُولُكَ حِيْرٍ فَقَيْرٌ ٥ فَحَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُولُكَ لِيَجْزِيلُكَ أَجْرٌ مَا سَقَيْتَ لَنَافَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَحَفُ لَهُونَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٥

اور جب مند کیاندین کی سیدھ پر بولاا مید ہے کہ میر ارب کیجائے مجھ کو سید تھی راہ پراور جب پہنچا مدین کے پانی پر پایا وہاں ایک جماعت کو لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے اور پایاان سے ورے وو عور توں کورو کے ہوئے کھڑی تھیں اپنی جرواہوں کے بھیر لیجانے ہوئے کھڑی تھیں اپنی چرواہوں کے بھیر لیجانے تک اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بردی عمر کا بھر اس نے پانی پلا دیااس کے جانوروں کو بھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف بولا اے رب تو جو چیز اتارے میر ی طرف اچھی میں اس کا مختاج ہوں پھر آئی اس کے پاس ان ورنوں میں سے ایک چلتی تھی شرم سے بولی نیرا باپ جھھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں دے حق اس کا کہ ورنوں میں ہے ایک بھر میں اس کا کہ بدلے میں دے حق اس کا کہ تو نے پانی پلادیا ہمارے ورن کو پھر جب پہنچا اس کے پاس اور بیان کیا اس سے احوال کہا مت ڈرنے آیا تو نے پانی پلادیا ہمارے اور اس کو پھر جب پہنچا اس کے پاس اور بیان کیا اس سے احوال کہا مت ڈرنے آیا تو سے بانوروں کو پھر جب پہنچا اس کے پاس اور بیان کیا اس سے احوال کہا مت ڈرنے آیا تو سے بانوں کیا اس سے احوال کہا مت ڈرنے آیا تو سے بانوں کیا اس سے احوال کہا مت ڈرنے آیا تو سے بانوں کیا اس سے احوال کہا مت ڈرنے آیا تو سے بانوں کیا اس سے احوال کہا مت ڈرنے آیا تو سے بانوں کیا اس سے احوال کہا مت ڈرنے آیا تو سے بانوں کیا تا ہے کہ بدلے میں دے حق اس کا دور ہوں کو بی سے ایک کو بان کیا تا ہمار کیا تا ہمارے کیا تا ہمارے کیا تا ہمارے کی بانوں کیا تا ہمارے کیا تا

تورات میں اس واقعہ پر بھی دو جگہ اختلاف موجود ہے:

وہ لڑ کیوں کی تعداد دو کی جگہ سات بتاتی ہے۔

اس کا بیان ہے کہ لڑکیوں نے حوض کو پانی ہے بھر لیا تھا مگر دوسرے لوگوں نے زبردستی ان کو ہٹا کرا پنے جانورں کو پانی بلاناشر وع کر دیا بید دیکھے کر حضرت موٹی سے کوغصہ آیا۔

ہم کواس موقعہ پر بھی قرآن عزیز کے بیان پر ہی بھر وسہ کرناچا ہیے اول اس لئے کہ سابق اختلافات میں قرآن عزیز کے بیانات کی روش عقل اور فطرت کے مطابق رہی ہے دوسرے اس لئے کہ اس جگہ بھی تعداد کے معاملہ سے قطع نظر توراۃ گی دوسر ی بات اس لئے صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ لڑکیاں مدین ہی کے قبیلہ اور ان ہی کی بستی کی ساکن تھیں اور پانی کا معاملہ روزانہ ہی ان کے ساتھ پیش آتار ہتا تھا، لہذاان کو یہ معلوم تھا کہ یہ قوی گروہ کسی حالت میں بھی ہم کو پیش قدمی نہیں کرنے دے گا،اور عرب کے شعراء کے کلام سے بھی کہ یہ خاہر ہوتا ہے کہ پانی کے معاملہ میں خصوصیت کے ساتھ ان کے بیاں قوی کو ضعیف پر ترجیح حاصل تھی اور عرب کے ماسواء دنیا کے ہم گوشہ میں بھی حال تھا، تو وہ کیے اس اقدام کی جرات کر سکتی تھیں۔ تھی جات بہی ہو جو بات بہی ہو دہ ضافی گرات کر سکتی تھیں۔ تھی بہت بہی ہو کہ وہ بت ای پراکتفاکرتی تھیں۔ کہ جب سب پانی پلا

کرواپس ہو جائیں تو بچے ہوئے پانی سے بیہ فائدہ اٹھالیت اور بس۔

ر ہالڑ کیوں کی تعداد کامعاملہ سوابن کثیر (رحمۃ اللہ) نے ہر دوا قوال کی مطابقت کرتے ہوئے یہ لکھاہ کہ ہو سکتاہے کہ مدین کے اس بزرگ کے سات لڑ کیاں ہوں جیسا کہ تورات میں مذکور ہے مگر مدین کے پانی پر جو داقعہ پیش آیااس میں صرف دولڑ کیاں ہی موجود تھیں جیسا کہ قرآن تھیم کی تصریح سے ظاہر ہو تاہے۔

## شیخ ہے ر شتہ مصابر ت

مفسرین کہتے ہیں کہ باپ کولڑ کی گی ہے گفتگو عجیب تی معلوم ہوئی اوراس نے دریافت کیا، '' تجھ''کواس مہمان کی قوت وامانت کا حال کیا معلوم ؟''لڑ کی نے جواب دیا'' میں نے مہمان کی قوت کا اندازہ تواس سے کیا کہ کنو نیس کا بڑاڈول (چرس)اس نے تنہا بھر کر تھینچ لیااور امانت کی آزمائش اس طرح کی کہ جب میں اس کو بلا نے گئی تواس نے مجھے دیکھے کرنچی نظریں کرلیس،اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھااور جب بیہاں آنے لگا تو مجھے کو چھھے چلنے کو کہااور خود آگے آگے چلااور صرف اشاروں ہی میں اس کی رہنمائی کرتی رہی۔

گی رہنمائی کرتی رہی۔

(تغیران جریرہ دورات میں)

بزرگ باپ نے بیٹی گی ان باتوں گو سنا تو بہت مسر ور ہوئے اور حضرت موکی ہے گہا کہ اگر تم آٹھ سال تک میر ہے پاس رہواور میر کی بکریاں چراؤ تو میں اس بیٹی کی تم سے شاد کی کرنے کو تیار ہوں اور اگر تم اس مدت کو دو سال بڑھا کر دس سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے یہی اس لڑکی کا مہر ہوگا، حضرت موکل ہے نے اس شرط کو منظور کر لیااور فرمایا کہ بیہ میر ی خوشی پر چھوڑ ہے کہ میں ان دونوں مد توں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں، آپ کی جانب ہے مجھ پر اس بارہ میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ طرفین کی اس باہمی رضا مندی کے بعد بزرگ میز بان نے اس بیان کر دہ مدت کو مہر قرار دے کر موکل ہے اپنی اس بیٹی کی شادی کردی۔

اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ مدت ختم ہونے پر "عقد" عمل میں آیااور عقد کے فوا بعد ہی مو ی ا اپنی بیوی کولے کر روانہ ہوگئے مفسرین نے حضرت موسی سے کی بیوٹی کانام "صفورہ" بتایا ہے۔

قَالَتُ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُ تَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ قَالَ ، إِنِّيُ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتِيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِىَ حِجْجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيُّ إِنْ شَاءً الله مِنَ الصَّالِحِيْنَ • قَالَ ذَلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ

## عليَّ وَاللُّهُ عَلَىٰ مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ٥

بولی ان دونوں میں ہے ایک اے باپ اس گونو گرر کھ لے ،البتہ بہتر نو کر جس گونونو کرر کھنا چاہے وہ ہے جو زور آور ہوانانت دار ، کہا میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کوایک بیٹی اپنی ان دونوں میں ہے اس شرط پر کہ تو میر ٹی نوکری کرے آئھ ہرس پھر اگر تو پورے کر دے دس برس تو وہ تیری طرف ہے ہوادر میں نہیں چاہتا کہ جھھ پر تکلیف ڈالوں توپائے گا مجھ کواگر اللہ نے چاہائیک بختوں ہے بولا یہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیر ہے تیج جو گی مدت ان دونوں میں پوری کر دوں سوزیادتی نہ ہو مجھ پر اور اللہ پر بھر دسہ ہے اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں۔

فَلَيْتُتَ سِنِيْنَ فِي الهِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِيَّامُوْسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْقِ

پھر نؤنے مدین میں چند سال قیام کیا پھر نواے موئی مقررہ اندازہ پر پورااتر آیااور میں نے تجھ کواپنے لئے (اپنے خاص کام کیلئے) بنایا ہے۔

## موی الله کے خسر کون ہیں؟

قر آن عزیز نے حضرت موٹی ﷺ اور مدین کے شیخ کے متعلق جو واقعات بیان کئے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی اس شیخ کا نام نہیں بتایا اس لئے تاریخی حیثیت سے شیخ مدین کے نام میں مؤر خین و مفسرین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں جو مندر جہ ذیل ہیں:-

مفسرین اصحاب سیر اوراد باءعرب گی ایک بردی جماعت کابیه خیال ہے کہ بیہ حضرت شعیب الطفیعی ہیں ہے قول بہت مشہور اور شائع ذائع ہے۔

مشہور مفسرامام بن جریر طبری نے حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کابیہ قول نقل کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب موسیٰ اللہ حضرت شعیب اللہ ہیں۔ (تفسیر سور وقصص)

اور حافظ عماد الدین ابن کثیرٌ فرماتے ہین کہ حسن بھریؒ اسی طرف ماکل ہیں کہ مدین کے شیخ حضرت شعیب النہ ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے سلسلۂ سند کے ساتھ مالک بن النسؒ سے روایت نقل کی ہے کہ ان کویہ بات بہنچی ہے کہ صاحب موئی النہ حضرت شعیب النہ ہیں۔ (تغیران کی جائے جائے ہیں۔ (تغیران کی جائے ہیں۔ (تغیران کی جائے ہیں۔ انگی جائے ہیں۔ (تغیران کی جائے ہیں۔ انگی جائے ہیں۔ (تغیران کی ہیں۔ انگی جائے ہیں۔ انگی جائے ہیں۔ انگی جائے ہیں کہ شخیب النہ کی جھتے تھے طبر کی نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو عبیدہ فرماتے تھے کہ جس نے حضرت موئی النہ کو اجیر بنایاوہ شعیب النہ کا برادر زادہ پیڑون تھا "۔ (ابن جریہ جلدا س۲۰۹)

بعض کہتے ہیں کہ صاحب موی ﷺ کانام" یثری" تھاطبری نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ سے روایت نقل کی ہے کہ موی ﷺ کواجیر رکھنے والا مدین کا شیخ " یثری" نامی تھااور ای روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں "عورت کے والد کانام " یثری" تھا مگر یثری والی روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ

حضرت شعیب ایسی کابرادرزادہ تھا۔
اور توراۃ نے ای ہے ماتا جلتانام "یثرو" بتایا ہے۔
ابعض علاء فرماتے ہیں کہ بیہ "شخ" حضرت شعیب سے کی قوم کا ایک "مر دمومن" تھا،
ایک جماعت کا گمان ہے کہ بیہ "شخ" نہ شعیب سے کی قوم کا ایک "مر دمومن" تھا،
ایک جماعت کا گمان ہے کہ بیہ "شخ" نہ شعیب سے کو سکتے ہیں اور نہ ان کے بھتیجا اس لئے کہ قم آن عزیز سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ حضرت شعیب سے کا زمانہ حضرت مو کی سے بہت پہلے کا زمانہ ہی حدر میان صدیاں ہیں قر آن تحکیم کہتا ہے کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو ایسی تو م کو تھیں کے در میان صدیاں ہیں قر آن تحکیم کہتا ہے کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو تھیں۔

## وَمَا قُوْمُ لُوْطٍ مِّينُكُمْ بِبَعِيدٍ • اور قوم لوط (كامعامله) تم سے يجھ دور نبيس ب

یہ ظاہر ہے کہ قوم لوط کی ہلاکت کا زمانہ حضرت ابراہیم کے کا زمانہ ہے اور ان کے اور حضرت مو تُیٰ کے زمانہ کی در میانی مدت چار سوسال ہے بھی زیادہ ہے اور جن لوگوں نے اس مدت کو قریب کر دیئے کے زمانہ کی در میانی مدت چار سوسال ہے بھی زیادہ ہے اور جن لوگوں نے اس مدت کو قریب کر دیئے کہا ہے کہ حضرت شعیب کے عمر غیر معمولی طور طویل ہوئی تو یہ وعوی بلاد کیل ہے۔ کی عمر غیر معمولی طور طویل ہوئی تو یہ وعوی بلاد کیل ہے۔

( تفسير ارتن كشير جلد به سن ٢٠٠٨)

اس قول کی تائید کیلئے یہ دلیل بھی قوت رکھتی ہے کہ اگر "صاحب موکی" شعیب جوتے تو قر آن عزیز ضروران کے نام کی تصر سے کر تااوراس اطرح مجمل و مبہم نہ چھوڑ تا۔ (تقیران کے بام کی تصر سے کر تااوراس اطرح مجمل و مبہم نہ چھوڑ تا۔ (تقیران کے بعد جوابن جریراور ان مختلف یا نچا قوال کی نقل کے بعد ہمارے نزدیک رائے اور تصحیح مسلک وہی معلوم ہو تاہے جوابن جریراور ابن کثیر جیسے جلیل القدر محد ثین و مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نام کی تصر سے کے بارہ میں کوئی روایت صحت کو نہیں پہنچتی اور جوروایات نقل کی گئی ہیں۔ وہ قابل احتجاج نہیں ہیں اس کئے جس طرح تقسر سے بغیر قر آن عزیز نے انکار ذکر کیا ہے ای طرح ہم بھی ان کے نام کی تصر سے کو خدا کے علم کے حوالہ کر دیں ابن کثیر کی عبارت یہ ہے:

قال ابو جعفر (الطبري) وهذا مما لا يدرك علمه الا بخبر ولا خبر بذالك تجب حجة فلا قول في ذلك اولى با الصواب مما قاله الله حل ثناء ذ الخ-

( تنسیرا بن کثیر جلد ۷ ص ۴۴۸)

ابو جعفر طبری نے کہاہے کہ نام کی تصریح کا بیہ معاملہ خبر اوراطلاع کے بغیر طے نہیں ہو سکتااوراس سلسلہ میں کوئی خبر (روایت)الیی موجود نہیں ہے جو حجت اور دلیل بن سکے پس سب سے بہتر قول اس سلسلہ میں وہی ہے جو قر آن میں اللہ جل شانہ نے اختیار فرمایا ( یعنی سکوت )

<sup>:</sup> ان حوالہ جات ہے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سید سلیمان صاحب کا یہ فرمانا صحیح نہیں کہ "مسلمان مفسرین بھی علی العموم بیژو، حوباب اور شعیب کوایک ہی سمجھتے ہیں "۔

ابن جریر کااشارہ قرآن عزیز کے اس جملہ کی جانب ہے۔ یہ اسٹیل عبدالوہاب نجار فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بڑے فاصل عالم نے یہ بحث کی کہ حضرت موی سے جلیل القدر نبی تھے اس لئے ان کو کوئی معمولی شخص اپنا جیر رکھنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا اور نہوہ اس کو منظور فرماتے بلکہ ان کامستاجر نبی اور پیٹمبر ہی ہو سکتا ہے۔ ہے۔ اس لئے مدین کے "شیخ کبیر"حضرت شعیب ہے۔ ہی ہو سکتے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ آپ کا بیار شادنہ عقلی حجت و برہان کی حیثیت رکھتا ہے اور نہ نفتی دلیل و حجت گی زیادہ ے زیادہ استخسان کے درجہ کا قیاس ہے اور اس سے بیہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بلکہ بیہ یقین اور قطعیت کو جا ہتا ہے علاوہ ازیں اس وقت حضرت مو کل ہے۔ نبی نہ تھے نبوت ہے بعد کو فراز کئے گئے۔ (فقص لانبیا ہے ۲۰۶۰)

ہم حال یہ طے شدہ امر ہے کہ ''شیخ کمیر'' کے نام کی تصر سے میں گوئی قابل ججت روایت موجود نہیں ہے اور ابن جر ریاور ابن کثیر نے ''وفاءمدت'' کے سلسلہ میں بھی جس قدر روایات نقل کی ہیں ان میں بھی بزار اور ابن الی حام کی طویل روایات کے علاوہ کسی میں بھی نام کاذکر موجود نہیں ہے اور ان وونوں روایات کی اس ''زیادت'' کے بارہ میں ابن کثیر فرماتے ہیں:

مدار هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة المصرى و في حفظه سوءٌ واخشيٰ ان تكون رفعه خطاءً - (تفسير ابن كثير حلد ٧ ص ٢٥٧)

اس (نام کی تصریح والی) حدیث کامدارا بن لہیعہ مصری پر ہے اور اس کا حافظہ خراب تھااور مجھے خوف ہے کیہ اس حدیث کومر فوع کہنے میں غلطی ہوئی ہے۔

اورابن جرير فرمات مين:

ٹم قدروی ایضا نحوہ من حدیث عتبہ من المنذر بزیادہ غریبہ حداً۔ نیز ای طرح عتبہ بن المنذرے روایت کی گئی ہے (مگر)ایک یقینی نادر اور غیر معروف زیادت کیساتھ (وہ زیادت یہی نام کی صراحت ہے)۔ (تغیرابن کثر جارے)

#### الفاءيدت

غرض حضرت موسی ہے۔ اپنے خسر کے یہاں مدت اجارہ پوری کرنے یعنی بکریاں چرانے کیلئے مقیم رہے مفسرین متندر وایات کے بیش نظر فرماتے ہیں کہ موسی ہے۔ کامل مدت یعنی دہ(۱۰) ہیالہ مدت کو پوراکیا۔ قرآن عزیز نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک موسی ہے۔ نے "شخ" کے پاس قیام کیا؟ البتہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مدت ختم ہونے کے فور اُبعد ہی موسی ہے۔ مصر کوروانہ ہوگئے اور ان کے خسر نے روانگی کے سال میں بکریوں نے جس قدر بچے دیئے تھے ان کے حوالے کر دیئے اور وہ اپنی بیوی اور اس رپوڑ کولے کر چل پڑے۔ نے مطابعہ میں میں خشر ہونے کے پیش نظر ہو:

فَلَمَّا قَطٰي مُوْسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورْ نَارًا (فصصع٤)

پس جب موی سے نے مدت ہوی گردی اور اپنال کولے کر چل دیا تو محسوس کیاطور کی جانب آگ کو۔ ان حضرات نے مدت کے ایفاءاور روانگی کے بیان میں جو قربت ہے اس سے بید اندازہ کر لیا کہ وہ فور ابی روانہ ہو گئے حالا نکہ جب تک خاص قرینہ موجود نہ ہواس وقت تک "واؤ"نہ تعقیب پر دلالت کرتی ہے اور نہ تر تیب پر۔

اور معالم النئزیل میں ہے کہ حضرت موئی 🚽 وفاء مدت کے بعد دس سال مزیدا پنے خسر کے ہاں مقیم رہے۔ (عاشیہ غازن جلدہ س۱۳۳)

تورات آی قول کی تائید کرتی ہے کہ مو کی ﷺ مدت ختم ہونے پر فور اُہی مصرروانہ نہیں ہوگئے بتھے بلکہ بگریاں چراتے ہوئے بھولے بھٹکے جب"وادی مقدس"میں پہنچ کر خداگا تھکم ملاکہ بنی اسر ائیل گوغلامی سے رہا کراؤ اور مصر جاکر فرعون کے ظلم ہےان کو نجات دلاؤتب وہ مصرروانہ ہوئے،

اور موئ اپنے مسریٹر و کے جو مدیان کا کائن تھا گلے کی نگہانی کرتا تھا تب اس نے گلے کو بیابان کی طرف ہانک دیااور خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک آیا،اس وقت خدا کا فرشتہ ایک بوٹے میں ہے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوااس نے نگاہ کی تو کیاد کھتاہے کہ ایک بوٹا آگ کاروشن ہواور وہ جل نہیں جاتا اب دیکھ بی اسرائیل کی فریاد تجھ تک آئی اور میں نے وہ ظلم جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے بی اب تو جامیں مجھے فرعون پاس بھیجتا ہوں میرے لوگوں کو جو بنی اسرائیل ہیں مصرے نکال۔

تب مویٰ روانہ ہوااوراپ سسریٹر و پاس گیااور اسے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے رخصت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں۔ (فرون ہے ہوئیں۔)

بہتریبی ہے کہ حقیقت حال کو علم الہی کے ہی سپر دکر دیا جائے" واللہ اعلم بحقیقۃ الحال" تاہم قرآن حکیم کااسلوب بیان یہ ضرور رہنمائی کر تاہے کہ عام کتب تفسیر میں جوبیہ بتایا گیاہے کہ حضرت موسیٰ سے کی بید روانگی جو" ط"اور" فضص" میں فد کور ہے مسلسلے سے السلے سے اللہ تعالیٰ کی عالبًا حجے نہیں ہے اسلے کہ اگر موسیٰ سے گھر کے ارادہ سے چلے تھے توجب وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اان کو کہا گیا کہ ظالم فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤاور ان کو سمجھاؤ تو حضرت موسیٰ اللہ جواب میں بید فرماتے:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنَّ سِيَقَتْلُوْنِ • مُوى مُولِي فَاللَّهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنَّ سِيَقَتْلُوْنِ • مُوى مُولِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللللَّا اللَّا اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّا اللللللِّلُولُول

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَحَافُ أَنْ سَيَقَتْلُوْنِ • وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَحَافُ أَنْ سَيَقَتْلُوْنِ • الترن (مصريون) كامين في ايك كناه كيام يس مين دُر تا ہون كه وه مجھ كو قتل كرديں گے۔ (الترن)

Y ...

یے جواب خود بول رہاہے کہ اس گفتگو کے وقت تک قتل والے معاملہ کی وجہ سے حضرت موگ سے کو مصر جانے کا حوصلہ نہیں تھاالبتہ جب خدائے تعالیٰ کی عطاء و بخشش نے ان کو نبوت ور سالت نے سر فراز فرمایااور اس وقت مصر جانے کا حکم ملا تو موئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپناا طمینان کر کے پہیں سے مصر ردانہ ہو گئے اور حکم الہی کے سامنے خسر کے پاس جاکرا جازت لینے گی بھی پرواہ نہ گی۔

بہر حال حضرت موی کی ایسے نے مدین میں ایک عرصہ قیام کیااور اس پوری مدت میں اپنے خسر کے مویشیوں کی گلہ بانی کرتے رہے تورات میں مذکورہے کہ اس قیام میں حضرت موی کی ایسے کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کانام جیر سون رکھا مدیانی عبر انی میں اس کے معنی "غربت و مسافرت" کے ہیں۔ گویا حضرت موی سلطہ نے بیٹے کے نام میں اپنی "مسافرت" کو بطوریادگار قائم رکھا تاکہ خاندان والوں کویاورہے کہ اس بچہ کی ولادت غربت و مسافرت میں ہوئی تھی تورات کی عبارت سے ہے:

''اوراس نے اپنی بیٹی صفورہ مو کئ کو دی وہ بیٹا جنی اس نے اس کانام جیر سون رکھا کیو نکہ اس نے گہامیں اجنبی ملک میں مسافر ہواں۔'' ﴿ وَنَابِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ

#### والائي مقدحي

ایک روز حضرت موی ﷺ این اہل وعیال سمیت بگریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے گلہ بان قبائل کیلئے یہ بات کوئی قابل تعجب نہ تھی مگر رات ٹھنڈی تھی اس لئے سر دی آگ کی جنجو پر مجبور کر رہی تھی سامنے کوہ بینا کا سلسلہ نظر آرہا تھا یہ بینا کا مشر قی گوشہ تھا اور مدین سے ایک روز کے فاصلہ پر بح قلزم کے دوشا نے کے در میان مصر کو جاتے ہوئے واقع تھا حضرت موی ﷺ نے چھماق استعال کیا مگر سخت خنگی تھی اس نے کام نہ دیا۔ سامنے کی واد کی (واد ی ایمن ) میں نگاہ دوڑ ائی توایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا ہوگ ہوئی راہ کا کہ تم یہیں تھر ومیں آگ لے آئی تاہی کا بھی انتظام ہو جائے گااور اگر وہان کوئی رہبر مل گیا تو بھنگی ہوئی راہ کا بھی کھوج لگ جائے گا۔

فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُوْاً إِنِّيُّ آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيُّ آتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدِّي ٥

پھر مویٰ نے اپنی بیوی ہے کہاتم یہاں تھہر وہیں نے آگ دیکھی ہے شایداس میں ہے کوئی چنگاری تمہارے لئے لاسکوں یاوہاں الاؤپر کسی رہبر کوپاسکوں۔ (طرعا)

العشي

خدا کے فضل کا مویٰ علی سے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے حدا کے فضل کا مویٰ علیہ نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے در خت پرروشنی نظر آتی ہے مگر نہ در خت کو جلاتی ہے اور نہ گل ہی ہو جاتی ہے بیان جو ل جو ل آگے ہوئے آگ دور ہوتی جاتی ہو جاتی ہے آگ دور ہوتی جاتی ہو جاتی ہے آگ دور ہوتی جاتی ہو جاتی ہے ا

تھی ہے دیکھ کر موی ﷺ کوخوف ساپیدا ہوااور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں جوں ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گا۔ قریب آئی اور قریب ہو گئی اور قریب ہوئے تو ساکہ بیہ آواز آرہی ہے:

فَلَمَّا أَنَاهَا نُوْدِيَ يَامُوسُنَى فَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوعَى فَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتُمِعْ لِمَا يُوْحِي فَ (طه) الْمُقَدَّسِ طُوعَى فَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتُمِعْ لِمَا يُوْحِي فَ (طه) لِيُ جوتى بِي وَيَارِبُ فَاسْتُمِعْ لِمَا يُوجِي فَلَا يَعْ وَيَارِ إِلَا الْمُقَدِّسِ مُولَ تِيرا يرور دگار لِيسا فِي جوتى الله عَلَى مَعْدَى وَادَى مِينَ كُورُ الْجَاوِر دَكِيرا مِينَ فَي وَلَيْ الله عَلَى الله عَ

قر آن عزیز کی سابق آیت اوران آیات کے پیش نظر دوباتیں کتب تفسیر میں زیر بحث لائی جاتی ہیں:

۱) موی کے بنے جس روشنی کو آگ سمجھا تھاوہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کانور تھالیکن جو آوازاس پردہ نور سے سنی گئی وہ فرشتے کی آواز تھی اوراس کے واسطہ سے خدانے موسیٰ کے کوشر ف ہم کلامی بخشایاخود اللہ تعالیٰ کی ندا تھی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں بیہ فرشتے کی آواز تھی اوراس کے واسطہ سے موسیٰ کے خداکی خداکی ہم کلامی کاشر ف حاصل ہوا بیہ خداکی آوزنہ تھی اس لئے کیے۔

قول او را کحن نے آواز نے

اورارباب شخفیق کی رائے میہ ہے کہ میہ براہ راست ندائے الہی تھی اور موسیٰ سے نے اس کو کسی واسطہ سے بھی نہیں سنابلکہ ای طرح سنا جس طرح پیغیبران خداو جی الہی کو سنتے اور مِنْ وَّرَآءِ حِجَابِ اس سے ہم کلامی کا شرف صاصل کرتے ہیں۔ (مفوۃ الکلام ابن تیبیٹ سے)

ادی مقد س میں موئی ہے کو جوتی اتار نے کا حکم دیا گیا حالا نکہ صحیح احادیث ہے ثابت ہے کہ نبی اگر م اور صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم مساجد میں جو تیوں سمیت نماز ادا کیا کرتے تھے اور آج امت کیلئے ہیں اسلامی مسلہ ہے کہ اگر جو تیاں پاک ہوں توان ہے بے تامل نماز پڑھنا درست ہے تو پھر اس جگہ موٹ قول سے بے تامل نماز پڑھنا درست ہے تو پھر اس جگہ موٹ موٹ ہوگی موٹ ہے جہ کہ اگر جو تیاں کہا گیا کہ یہ وادی مقد س ہے لہذا جوتی اتار و تو اس کا جو اب صحیح حدیث میں موجود ہے اور رسول اکر م میں نے خود اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔

کانتا من جلد حمارِ مَّیّتِ۔ (نفسیر ابن کثیر مع فتح البیاد ج٦ ص ٢٢٩) (موئی == ) کی جو تیال مردہ گدھے کی کھال ہے بنائی گئی تھیں (یعنی غیر مدبوغ تھیں اس لئے طاہر نہ تھیں)

بہر حال اب حضرت موسیٰ ﷺ خدائے تعالیٰ کے پیغمبر اور جلیل القدر رسول ہیں ،اللہ تعالیٰ نے ان گوانبیاء کے سچے دین کی تلقین اور فرعون کی غلامی ہے بنی اسر ائیل کی رہائی کی اہم خدمات کے لئے چن لیا ہے اوہ اب وادی مقد س میں حق تعالیٰ ہے ہم کلامی کاشر ف حاصل کررہے ہیں، وہ موی ہے جو مدین گی راہ ہے بیٹلے ہوئے تھے آج مصر جیسے متمدن و مہذب ملک اور اس کے سرکش و مغرور بادشاہ کی رہنمائی کرنے کے کیلئے منتخب کئے گئے ہیں اور جو کل تک او نئوں اور بکریوں کی گلہ بانی کررہے تھے آن انسانوں کی قیادت کے فرض کو انجام دینے کیلئے چنے گئے اور جو نصاب زندگی کل بکریوں کے گلہ کی چرائی ہے شروع ہوا تھاوہ آئ وادی مقدس میں خدا کی بہترین مخلوق حضرت انسان کی گلہ بانی پر سمیل کو پہنچ رہا ہے اور کل کا گلہ بان آئ جہاں بان بن رہا ہے۔

خدائے تعالیٰ کے ید قدرت کی یہی کر شمہ سازیاں ہیں جوزبان سے انکار کرنے والوں کے دلوں میں بھی اقرار کاکا نٹا چھوئے رکھتی ہیں کجاخانہ بدوش چرواہااور کجامتمدن حکومتوں کیلئے خدا کی صعدافت کی پیغا مبری!

حضرت موی ہے۔ نے جب اللہ کی اس آواز کو سنااور ان کو بید معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آگئی ہے جوانسانی شرافت طغرائے امتیاز اور اللہ کی موہبت کا آخری نشان ہے تو پھولے نہ سائے اور والہانہ فریفتگی میں مثل مورت جیران کھڑے رہ گئے، آخر پھرای جانب سے ابتدا ہوئی اور پوچھا؛

و مَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَامُوْسلى • موى فيكِ بِيَمِيْنِكَ يَامُوْسلى • موى فيكِ بِيَمِيْنِكَ يَامُوْسلى • موى فيكِ التِيرے دائے ہاتھ میں کیاہے؟
بس پھر کیا تھا محبوب حقیقی کا سوال عاشق صادق ہے ع بیہ نصیب اللہ اکبر لوٹے کی جائے ہے وار فکگی عشق میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیانہ ہی پر جواب کو تولا جائے اور جو پچھ پو چھا گیا ہے صرف اس قدر جواب دیاجائے ہوئے:

و کِلِی فِیْها مَآرِبُ أُخْری ت اور میرے لئے اس متعلق اور ضروریات بھی ہیں۔ اور میرے لئے اس سے متعلق اور ضروریات بھی ہیں۔

خدایا!ول کے ولو لے اور روح کی بیتا بیاں تو حیا ہتی ہیں کہ کہے جاؤں اور اس لطف بے پایال کی لذت کو حاصل

کئے جاؤں لیکن پاس ادب مانع اور چیٹم حقیقت ہیں کا حکم ہے کہ خاموش ہو جاؤں اس لئے قصہ کو تاہ کر تا ہوں ور نہ داستان عشق تو بہت طویل ہے۔ ۔

عشق كهنا ۶ جوش کا جوش ربنا جنول حاج خاموش وإح رينا عبق ہے كيلن ہوش 23 موی والول غاموش طرح عشاق عائ دينا

### آبات الله

اب الله تعالى في ارشاد فرمايا:

اَلْقِهَا یَامُوْسنی ٥٥ موځااپیاس لا محق کوزمین پرڈال دو موځااپی اس لا محق کوزمین پرڈال دو اور موځ علی کی تقبیل کی:

فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ٥

مویٰ 🚙 نے لا تھی کوز بین پر ڈال دیا پس نا گاہ وہ اژ دہا بن کر دوڑنے لگا۔

حضرت مویٰ عصل نے جب بیہ جیرت زاواقعہ دیکھا تو گھبر اگئے اور بشریت کے تقاصدہ سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے پیٹے پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی:

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُوْلِي ٥

(الله تعالیٰ نے فرمایا) موی اس کو پکڑلواور خوف نه کھاؤہم اس کواس کی اصل حالت پرلوٹادیں گے۔

حضرت موی اللے کی لکڑی دوشاخہ تھی اب وہی دوشاخہ ازدے کامنہ نظر آرہاتھا سخت پریشان تھے مگر قربت الٰہی نے طمانیت وسکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کراس کے منہ پرہاتھ ڈال دیااس عمل کے ساتھ ہی فور اُوہ دوشاخہ پھر لا تھی بن گیا۔

اب مویٰ 🚅 کودوبارہ پکارا گیااور حکم ہواکہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر بیجاکر بغل ہے مس کیجئے اور پھر دیکھئےوہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔

و اَحْدُمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَحُرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّاءَ آيَةً أُخْرُى ٥ (ط٥) اور ملادے اپناہتھ کواپی بغل کے ساتھ نکل آئے گاووروشن بغیر کسی مرض کے (یعنی برص ہے پاک) یہ دو سری نشانی ہے۔ موی ہے ! یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت ور سالت کے دوبڑے نشان ہیں یہ تمہارے پیغام صداقت اور دلا کل و براہین حق کی زبر دست تائید کریں گے اپس جس طرح ہم نے تم کو نبوت ور سالت سے نوازاا تی طرح تم کو بید دو عظیم الشان (معجزے) بھی عطا کئے۔

# لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْراى تَا تَنَا الْكُبْراى تَا تَا الْكُبْراى تَا يَا تِنَا الْكُبْراء يَ

فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ سِبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوْا قُوْمًا فَاسِقِيْنَ ٥ پس تيرے پروروگار کی جانب سے فرعون وراس کی جماعت کے مقابلہ میں تیرے لئے یہ دو بربان میں بلاشبہ وہ فرعون اوراس کی جماعت نافر مان قوم ہیں۔

اب جاؤاور فرعون اوراس کی قوم کوراہ ہدایت د کھاؤانہوں نے بہت سر کشی اور نا فرمانی اختیار کرر کھی ہے اور اپنے غرور و تکبر اور انتہاء ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسر ائیل کو غلام بنار کھا ہے سوان کو غلامی ہے رستگاری د لاؤ۔

حضرت موی ہے۔ نے جناب ہاری میں عرض کیا" پروردگار! میرے ہاتھ ہے ایک مصری قتل ہو گیاتھا اس لئے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کردیں مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ میری بڑی زورے گذیب کریں گے اور مجھ کو حجھلائیں گے یہ منصب عالی جب تو نے عطافر مایا ہے تو میرے سینہ کو فراخ اور نورے معمور کردے اور اس اہم خدمت کو میرے لئے آسان بنادے اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہواور چو نکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور میری بہ نسبت میر ابھائی ہارون مجھے نیادہ فیل بیان ہے اسانی ہواور چو نکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور میری بہ نسبت میر ابھائی ہارون مجھے نیادہ فیل بیان ہے اسانے اس کو بھی اس نعمت (نبوت) ہے نواز کر میر اشریک کار بنادے۔

اللہ تعالی نے حضرت موسی میں کواظمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کرضرور جاؤاوران کوحق کی راہ دکھاؤہ وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہماری مدو تمہارے ساتھ ہاور جو نشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گے اور انجام کارتم ہی غالب رہو گے ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون سے گو بھی تمہارا شریک کاربناتے ہیں دیکھو تم دونون فرعون اور اس کی قوم کو جب ہماری سیجے راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کرلیں اور خوف خدا کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔"

واخليم

سدی کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ ہے۔ منصب نبوت سے سر فراز ہو کر کلام ربانی سے فیضیاب بن کراور دعوت و تبلیغ حق میں کامیابی و کامر انی کامژ دہ پاکر وادی مقدس سے اترے تواپنی بیوی کے پاس پہنچ جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کی منتظر اور چہتم براہ تھیں ان کوساتھ لیااور پہیں سے تعمیل تھیم البی کے لئے مصر میں داخل ہو کراپنے مکان پہنچ مگراندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں خاہم

ہوئے یہ بنی اسر ائیل میں مہماں نواز گھر تھا۔ حضرت موئی ہے۔ کی خوب خاطر مدارات کی گئی اسی دوران میں ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون ہے۔ آپنچے یہاں پہنچنے سے قبل ہی ہاروں کے کو خدا کی طرف سے منصب رسالت عطا ہو چکا تھا اس لئے ان کو بذریعہ وحی حضرت موئی ہے۔ کا سارا قصہ بنادیا گیا تھا وہ بھائی سے آکر لیٹ گئے اور پھر ان کے اہل وعیال کو گھر کے اندر لے گئے اور والدہ کو ساراحال سنایا تب سب خاندان آپس میں گلے ملااور بچھڑے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی گذشتہ زندگی سے تعارف پیدا کیا اور والدہ کی دونوں آئھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ (تاریخابن ٹیٹر جلدا س ۲۵۲)

تورات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیاہے:

اور خداد ندنے ہارون کو کہا کہ بیابان میں جا کے ملا قات کروہ گیااور خدا کے پہاڑ پراے ملااور اسے بوسہ دیااور موئی نے خدا کی جس نے اسے بھیجاساری با تیس اور معجزے کہ جن کا اس نے حکم کیا تھاہارون سے بیان کئے۔ (خردی بستہ ۲۸۱۰ سے ۲۸۰۰)

## واحلا غفدة مس لسابي

حضرت موی 👑 خ وادی مقدس میں خدائے تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا تھا کہ میری زبان میں جو گرہ ہے اس کو کھول دے اور بیہ کہ میر ابھائی ہارون مجھ سے زیادہ تھیج ہے تو مفسرین نے اس "عقدہ" کے متعلق ایک حکایت نقل کی ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ حضرت موسیٰ 🔐 🛚 زمانہ طفولیت میں ایک روز فرعون کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرعون کی ڈاڑھی جواہرات اور مو تیوں سے مرصع تھی بچوں کی عادت کے مطابق حضرت موسیٰ 👑 نے ڈاڑھی پر ہاتھ چلادیااور جیکتے ہوئے موتیوں کے ساتھ فرعون کی ڈاڑھی کے چند بال بھی اکھڑ آئے فرعون کو سخت غصہ آیااور جاپا کہ ان کو قتل کر دے زوجہ ُ فرعون نے ۔ شوہر کا بیر رنگ دیکھا تو عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ بچہ ہے اس کونہ مار ، بیران احترامات ہے کیاوا قف ہے اس کے نزدیک تو تمرہ (کھجور)اور جمرہ (چنگاری) دونوں برابر ہیں ''راج ہٹ''پرانی مثل ہے بادشاہ نے کہا کہ میں ابھی اس کاامتحان کرتا ہوں اگر اس نے انگارہ کو دیکھ کرہاتھ تھینچا تو ضرور قتل کرادوں گاخدائے تعالیٰ کو موسیٰ 👑 سے کام لینا تھااس لئے ان کی حفاظت گی ذمہ داری کا وعدہ کر لیا تھالبذاجب فرعون نے چند تھجور کے دانے اور چند د ہکتی آگ کے سرخ انگارے منگا کر موی 💴 کے سامنے رکھے تو موی 🥌 نے جلد ہاتھ بڑھا کرایک سرخ انگارے کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا سکنڈ بھر کا کام تھا ہو گذرا مگرزیان پر داغ پڑ گیااور زبان موٹی ہو گئی اس وقت ہے موئی 👑 کی زبان میں لکنت آگئی اور مسلسل گفتگو میں ر کاوٹ ہونے لگی پس وادی مقدس میں خدائے تعالیٰ کے سامنے موسیٰ 👑 نے اسی ''عقدہ''(گرہ) کاذ کر کیا جسکین عام مفسرین کیاس نقل حکایت ہے جدا نجار مصری نے اس سلسلہ میں اپنی ایک قیاسی رائے بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں۔

میں اس قصہ کو صحیح نہیں سمجھتا میرے خیال میں تو صرف موی ﷺ کی غیر فصیح بیانی اور گفتگو میں رگاوٹ کی دووجہوں میں ہےایک ہو سکتی ہے۔

قرآن عزیز میں مذکور ہے یہ جب موسیٰ سے کو دریائے نیل میں سے نکال کر شاہی محل پہنچایا گیا تو دورہ ہلانے کے لئے داید کی فکر ہوئی شہر کی بیسیوں دایہ آئیں مگرانہوں نے کسی کا دورہ منہ سے نہ لگایا تو اس واقعہ میں ضرور عرصہ لگاہو گااور موسیٰ سے ایک عرصہ دورہ سے محروم رہے ہوں گاہو گااور موسیٰ سے ایک عرصہ دورہ سے محروم رہے ہوں گاہو گااور موسیٰ موبی علی عالمت میں رہے جو کی زبان موٹی ہو جاتی ہے اور بات کرنے میں رکاوٹ کا مرض بیدا ہو جاتا ہے۔ البذاحضرت موسیٰ سے کو بھی یہی صورت پیش آئی ہوگی۔

حضرت موی سے ابتداء جوانی ہی میں مصرے مدین چلے گئے اور وہاں ایک طویل عرصہ رہ اگر "صاحب معالم التزیل" یا تورات کی روایات کو صحیح مان لیاجائے تو ہیں سال یااس سے بھی زیادہ عرصہ تک ہے ایسی صورت میں یہ قدرتی بات ہے کہ وہ مصری زبان سے ایک حد تک نا آشنا اور اس کے محاورات اور اس زبان میں تقریر کے ملکہ سے محروم ہو چکے ہو نگے ای کو انہوں نے "عقدہ کی الی "فرمایا اور ہارون کے متعلق فرمایا ہے سے اس دوسری وجہ میں البتہ یہ سوال پیدا ہو سکتاہے کہ اس کو سیح مان لیاجائے تو پھر حضرت موی سے کسی طرح حضرت ہارون سے کہ حضرت ہارون سے بھی مصرے باہر ہی نہیں گئے اور صرف مصری زبان ہی میں بات چیت زبان ہی میں بات چیت کر سے تھے، سواس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ہارون مصری اور عبر انی زبان ان کی در رہ خواند میں اس کو اس کے اوجود بھی بنی اسر ائیل نے محفوظ رکھا تھا اور باہمی بات چیت اور نو شرت و خواند میں اس کو اس کے کہ اوجود بھی بنی اسر ائیل نے محفوظ رکھا تھا اور باہمی بات چیت دونوں زبا نمیں ایکھ زیادہ فرق شمیں تھا اس کئے کہ دونوں زبا نمیں ایکھ زیادہ فرق شمیں تھا اس کئے کہ دونوں زبا نمیں ایکھ زیادہ فرق شمیں تھا اس کئے کہ دونوں زبا نمیں ایکھ وار میں ایکھ نے کہ دونوں زبا نمیں ایکھ وار میں ایک اس سے متعلق تھیں۔

مگر ہمارے نزدیک پہلی وجہ تو کسی طرح بھی قرین قیاس نظر نہیں آتی اس لئے کہ ''دایہ ''کی تفتیش کا معاملہ قر آن عزیزاور سیجے احادیث میں تو بہت ہی مخضر ہے اور اس کی تفصیل جو تو را قاور تاریخی روایات سے نقل کی گئی ہے ان سے صاف یہ معلوم ہو تا ہے کہ یہ قصہ صرف چند گھنٹوں کے اندر طے ہو گیا موک سے کی والدہ ان کو دودھ پلانے کیلئے لے گئیں اور شاہی تھم کے بعد ایک بچہ کے دودھ پلانے کے معاملہ میں دنوں کی تاخیر بھی کیسے ہو گئی تھی۔ نیز دوسری وجہ بھی کچھ زیادہ قابل قبول نہیں ہے اسلئے کہ اس توجیہ کے مطابق حضرت ہارون سے کے متعلق سے کا فقرہ تو سمجھ میں آسکتا ہے لیکن مصری زبان کی خراموشی کو علمہ تا ہوں گئی چراس فراموشی کے کیا معنی ؟

بلکہ صاف اور بے غل و غش بات بیہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ 💮 ایسی حالت میں مولود

ہوئے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی اور بات کرنے میں رکاوٹ واقع ہوجاتی تھی اور حضرت ہارون کسان اور فضیح البیان تھے پس حضرت موئی سے نے اپنے متعلق صرف اس قدر دعاما تکی کہ زبان کا بیہ حصر اور اسکی کنت اس درجہ شدید ندرے کہ گفتگو میں عاجز ہو جانا پڑے اگر فطری رکاوٹ دور نہیں ہوتی نہ ہو، صرف اس قدر خواہش ہے کہ مخاطبین گفتگو کواچھی طرح سمجھ سکیں اور فصاحت وطلاقت لسائی کیلئے میری خواہش سے ہے کہ میری ہوئی ہارون کو میرا قوت بازو بنا دیجئے کہ وہ میرا ویسے بھی دست و بازو ہے چنانچہ در بارالہٰی میں دونوں با تمیں قبول اور منظور ہو گئیں۔

بعض علما، تفسیر نے منظم نے اللہ میں ایک اور نکتہ پیدا کیااور فرمایا کہ حضرت موئی سے نے صرف پید دعاما نگی کہ ان کی زبان کی گرہ اس حد تک کھل جائے کہ جس قوم کو تبلیغ کرنے جارہے ہیں وہ ان کی گفتگو سمجھ سکے الہٰذاای درخہ دعا قبول ہوئی اور ان کی زبان میں قدرے لکنت اور رکاوٹ پھر بھی باقی رہی، موئی ہے نے شرط لگا کر دعاء کادائرہ خود ہی تنگ کر دیاور نہ وہ بھی فصاحت اور طلاقت لسانی میں فرد ہوجاتے۔

میرے خیال میں اس نکتہ بنی کی بھی یہاں مطلق ضرورت نظر نہیں آئی اس لئے کہ جس مقام پراور جس وقت میں موی کی کے خارم بنیں فربایک موی کی جس بدوت سے سر فراز کے جارہ بنیں فربایک موی کی کہ منصب نبوت سے سر فراز کے جارہ بنیں فربایک موی کی کہ منصب نبوت سے سر فراز کے جارہ بنیں فربایک موی کی کرم بارش کی طرح ان پر برس رہا ہے آغوش رحمت واہاس حالت میں موی کی جارہ بنیں فرباتے ہوئے آسانی کارکیلئے دعا میں اور استدعا میں کررہ بنیں اور خدائے تعالیٰ خود موی کی ایست کی مشکلات اور مہم کی نزاکت کا عالم ووانا ہے تو پھر کیاا لیے وقت میں خدائے تعالیٰ کی بے پیاں رحمت کا یہ تقاضا ہو سکتا تھا کہ وہ عظاء و نوال کی بیکراں نوازش کی جگہ مول تول اور سودے کی طرح لین دین کا سامعا ملہ کرتی یا حقیقت مال کے پیش نظر موی کی سیک کے دعائیہ الفاظ کی لفظی گرفت سے در گذر فرباکر وہ سب پچھ عظاکرتی جوان کی مشکلات کو ختم کرنے کیلئے معاون و مدوگار ثابت ہو سکتے ہے شک اس نے ایسا ہی کیاالبتہ موی کی اس کا سامعا ملہ کرتی یا حقیقت مشکلات کو ختم کرنے کیلئے معاون و مدوگار ثابت ہو سکتے ہے شک اس نے ایسا ہی کہا ابنی کے مال کے بین اور فطری فصاحت و طلاقت لسائی میں ان کے بھائی ہارون کی خوروں اور ان کا پروردگار میں سلکے کہ وہ بھائی بھی ہیں اور فطری فصاحت و طلاقت لسائی میں ان کے بھائی ہارون کیا ہوئے کی خار اس نورت عطاجو پی ان کی خوری و شواری سے خات مل جائے اور عیاج سے کہ کہ کی متنی کی تھی تو خدائے بھی کم دینے کی خاطر ان کیا افراز کی بھی تیں اور فطری فیادت بھی کم دینے کی خاطر ان کیا افراز کی خدائی کی افراز کو خدائی درگاہ میں پیش کیا ہون کی ان کو دو اور ان کی دعا کہ افراز میں بیش کیا ہون کی ان کو دو اور ان کی دعا کہ افراز میں بیش کیا ہون کی ان کو دو اور کیا کیا ہون کیا ہون کیا تو خود ان کی خود ان کی خود کی کھی تو خدائے بھی کم دینے کی خاطر ان کی ان کو دو اور ان کی خود کی خود کی دور تھیائی کھی تو خدائے بھی کم دینے کی خاطر ان کیا تو خدائی کی دور تھیائی کر لیا اور ان کی دور تھی کی دور تھیائی کیا کیا کہ کر لیا اور ان کی دور تھیائی کی تھی تو خدائے کیا کہ کیا کہ کر لیا اور ان کی دور تھیائی کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کر لیا تو کر کیا کہ کر ان کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کر لیا تو کر کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کیا کہ کرت کے کیا کر کیا کی کر کیا کر کر کیا کیا کر کر کر کر کر

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوسَلَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ الرَّا لَعَلَي آتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ٥ فَلَمَّا أَتَاهَانُوْدِي نَارًا لَعَلَي آتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ٥ فَلَمَّا أَتَاهَانُوْدِي نَارًا لَعَلَي آتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ٥ فَلَمَّا أَتَاهَانُوْدِي نَارًا لَعُلَى إِنَّا لَا اللَّهُ وَيُ اللَّهُ الل

إِذْ قَالَ مُوْسَى لِأَهْلِهُ إِنِّيُّ آنَسْتُ نَارًا سَآتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيْكُمْ بِشِهَابٍ إِذْ قَالَ مُوْسَى لِأَهْلِهُ إِنِّيْ آنَسْتُ نَارًا سَآتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيْكُمْ بِشِهَابٍ فَمَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ قَبِسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۚ فَلَمَّا جَاءَهَا نُوْدِي أَنْ بُؤْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ قَبِسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۚ فَلَمَّا جَاءَهَا نُوْدِي أَنْ بُؤْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ عَبِي النَّالِ وَمَنْ عَلَيْ اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ۚ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ فَ عَامُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ فَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ يَامُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ فَ اللّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ۚ يَامُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ فَي إِلَيْهِ اللّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ۚ يَامُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ فَي اللّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ فِي الْمُؤْسَى إِنَّهُ أَنَا اللّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَزِيْرُ الْحَرَالِينَ اللّهُ الْعَالَمِينَ اللّهُ الْعَالَمُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللللللللللهُلْولِي الللللللللللللللللللللللللللللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ

جب کہا مویٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے ایک آگ اب لا تاہوں تمہارے پاس وہاں ہے کچھ خابر یالا تاہوں انگارہ سلگا کرتا کہ تم تا پو پھر جب پہنچااس کے پاس آواز ہوئی کہ برکت ہے اس پرجو کوئی آگ میں ہے اور جواس کے آس پاس ہے اور پاک ہے ذات اللہ کی جورب ہے سارے جہان کا اے موکی وہ میں اللہ جول زبرہ ست حکمتوں والا۔"

اور صدائے غیبی نے یو جھا:اے موی 🐸 ! تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا" میری لا تھی ہے

چنے میں اس کا سہار الیا ہوں ای سے اپنی مجریوں کیلئے در ختوں کے ہتے جھاڑ لیتا ہوں میر ہے لئے اس میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں حکم ہوا" اے مو ی! اے ڈال دے" مو یٰ نے ڈال دیا در کیاد کھتا ہا ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے حکم ہوا" اے اب بگڑ لے خوف نہ کھا ہم اے پھر اس کی اصل حالت پر کئے دیے ہیں اور نیز حکم ہوا اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں رکھ اور پھر نکال بغیر اس کے کہ کسی طرح کا عیب ہو جمکتا ہوا نکلے گا یہ (تیرے لئے) دوسر می نشانی ہوئی (اوریہ دونوں (نشانیاں) اس لئے دی گئی ہیں کہ آئندہ تھے اپنی قدرت سے بڑی بڑی نشانیاں دکھا میں۔ (طا)

اور تونہ تھا غرب کی طرف جب ہم نے بھیجاموئ کو حکم اور نہ تھا تودیکھنے والا لیکن ہم نے بیدا کیس کئی جماعتیں پھر دراز ہوئی ان پر مدت اور تونہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ ان کو سنا تا ہماری آبیتیں پر ہم رہے رسول بھیجے اور تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ انعام ہے تیرے رب کا کہ توڈر سنادے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیاکوئی ڈرسنانے والا تجھے ہے پہلے تا کہ وہ یادر کھیں۔

هَلُ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسَى ٥ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ٥ إِذْهَبُ إِلَى أَنَا أَن إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ٥ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّى ٥ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى٥ (النازعات)

کچھ کپنچی ہے تجھ کو بات مو کی کی، جب پکارااس گواس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوی ہے۔ جا فرعون کے پاس اس نے سر اٹھایا پھر کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے اور راہ بتاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف پھر تجھ کوڈر ہو؟

رِذُهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْلَى ٥ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِيْ ٥ وَيَسَرُ لِيُ الْمَرِيِّ ٥ وَاجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِّنَ أَمْرِي ٥ وَاجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِّنَ أَهْلِي ٥ هَارُوْنَ أَخِي ٥ اللهُدُو بِهُ أَرْرِي ٥ وَأَشْرِكُهُ فِي اللهَ عَدْ أُوْتِيتَ سُؤلكَ كَثِيرًا ٥ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ٥ قَالَ قَدْ أُوْتِيتَ سُؤلكَ كَثِيرًا ٥ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ٥ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤلكَ يَامُوسَلَى ٥ (طه)

( علم ہوا) "اے موئی ہے۔! تو فرعون ( لیعنی پادشاہ مصر ) کی طرف جاوہ بڑاسر کش ہو گیاہے ""موئی نے موئی نے عرف کیا " اے پروردگارا میر اسینہ کھول دے ( کہ بڑے ہے بڑا بوجھ اٹھانے کیلئے مستعد ہو جاؤں ) میرا کام میرے گئے آسان کر دے ( کہ راہ کی کوئی د شواری بھی غالب نہ آسکے ) میر کی زبان کی گرہ کھول دے کہ خطاب و گلام میں پوری طرح روال ہو جائے اور ) میری بات لوگوں کے دلوں میں انز جائے نیز میرے گھر والوں میں سے میرے ہوائی ہارون کو میر اوز ریزادے اس کی دجہے میری قوت مضبوط ہو جائے وہ میرے گام میں میر اشرکی ہو جم دونوں ایک دل ہو کر تیری پائی اور بڑائی کا بکثرت اعلان کریں تیری بیاد میں زیادہ سے ذیادہ گئے رہیں اور بلا شبہ تو ہمارا حال د کھے رہا ہے ( ہم کے کی حال میں غافل نہیں ) ارشاد ہوا ہے موگا تیری درخواست منظور ہوئی۔

رَاذُهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعٰى ٥ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَى ٥ قَالًا رَبَناً إِنَّا وَبَنَا الْعَلَىٰ وَعَوْنَ إِنَّهُ طَعٰى ٥ قَالَ لَا تَحَافَا إِنَّنِي قَالًا رَبَنا إِنَّا وَسُولًا رَبِّكَ وَقَالَ لَا تَحَافَا إِنَّنِي مُعَكَمًا أَسْمَعُ وَأَلِى ٥ فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيْ مَعَكَما أَسْمَعُ وَأَلِى ٥ فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيْ إِسُرَائِيلَ وَلَا تُعَدِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ اللَّهُدَى ٥ (طَه)

اب نواور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں کو تاہی نہ کریں ہاں تم دونوں (یعنی موٹی اور بارون کیونکہ اب دونوں اکٹھے ہوگئے تھے اور مصرکے قریب و تی البی نے انھیں دوبارہ مخاطب کیا تھا) فرغون کے پاس چنچو تو تخق کے ساتھ پیش نہ آنا۔ فرغون کے پاس چنچو تو تخق کے ساتھ پیش نہ آنا۔ فرق ہے بات کرنا (تمہیں کیا معلوم؟) ہو سکتا ہے کہ نصیحت پکڑے یا (عواقب ہے) ڈر جائے دونوں نے عوض کیا" پروردگار!" ہمیں اندیشہ ہے فرعون ہماری مخالفت میں جلدی نہ کرے یاسر کشی سے پیش آئے" ارشاد ہوا کچھ اندیشہ نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہول میں سب کچھ سنتا ہوں سب بچھ دیکھیا ہوں! تم اس کے باس بے دھڑک جاڈاور کہو ہم تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے سامنے آگئے اس پر سلامتی ہو جو سیدھی راہا فتیار کرے۔

راهافتيار لرئے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَةُ أَخَاهُ هَارُوْنَ وَزِيْرًا ٥ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدُمِيرًا ٥ (مَرَفَانَ)
اللَّى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدُمِيرًا ٥ (مَرَفَانَ)
اور جم نے دی موئی کو کتاب اور کردیا جم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام بٹانے والا پُر کہا جم نے دونوں جاوان لوگوں کے پاس انہوں نے جھٹلا یا جاری کو پھر دے ارا جم نے ان کو اکھاڑ کر۔
وافِن جاوان لوگوں کے پاس انہوں نے جھٹلا یا جاری ہو پھر دے ارا جم نے ان کو اکھاڑ کر۔
وافِدْ نَاذَى رَبُّكَ مُوسَلَى أَنِ النَّتِ الْقَوْمَ الطَّالِمِيْنَ ٥ فَوْمَ فِرْعُونَ أَلَا يَتَقُونَ ٥ وَإِذْ نَاذَى رَبُّكَ مُوسَلَى أَنْ يُتُكَذِّبُونِ ٥ وَيَضِيْقُ صَدَّرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَالُ رَبِّ إِلَىٰ هَارُونَ ٥ وَلَهُمْ عَلَى ۚ ذَنْبُ قَالَ كَلَّا فَافُ أَنْ "يَقْتُلُونَ ٥ فَالَ كَلَّا فَالَ كَلَّا فَالُ كَلَّا فَالْ كَلَّا فَالْ كَلَّا فَالَ كَلَّا فَالُ كَلَّا فَالُ كَلَّا فَالُونَ ١ وَلَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ شُسْتَمِعُوْنَ ۞ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَاً إِنَّا رَسُوْلُ رِبَّ الْعَالَمِيْنَ ۞

اور جب پکارا تیرے رب نے موکی کو کہ جااس قوم گنہگار کے پاس قوم فرعون کے پاس کیاوہ ڈرتے نہیں ہوا اے رب میں ڈرتا ہول کہ مجھ کو حجھ لا نمیں اور رک جاتا ہے میر اجی اور نہیں چلتی ہے میر کی زبان سو پیغام دے ہارون کو اور ان کو مجھ پرایک گناہ کادعوی ہے۔ سوڈر تا ہوں کہ مجھ کو مارڈ الیس فرمایا بھی نہیں تم دونوں جاؤے کر ہماری نشانیاں ہم ساتھ تمہارے سنتے ہیں سوجاؤ فرعون کے پاس اور کہو ہم پیغام لے کر آئے ہیں پروردگار عالم کا۔ (الشحراء)

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلُمّا رَآهَا تَهْتَرُ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقَّبُ يَامُوسَى لَا تَحَفُ إِنِّى عَلَمْ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقَبُ يَامُوسَى لَا تَحَفُ النَّيْ عَفُورٌ وَحِيْمٌ ٥ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكُ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوْءٍ فِي تَسْعَ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهُ إِنَّهُمْ كَأَنُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥ (السل) سُوْء فِي تِسْع آيَاتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهُ إِنَّهُمْ كَأَنُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥ (السل) اوردُال دے لا شَي إِن يُحر جب ويكهاس كو يُهن بلات جيسے سفيد پتلاسان والا يَحْ يَعِيم كراور مَرْ كرنه ويكها الله وال وردُال دے باتھ اپنا ہے تربيان ميں كه فكل سفيد بوكر بدلے ميں يَكَى كى بر دونوں مل كرنونشانيال لے كرجافر عون اور ال كي قوم كي ظرف لے شك وہ تصاول عن مور كرنا فرمان دونوں مل كرنونشانيال لے كرجافر عون اور ال كي قوم كي ظرف لے شك وہ تصاول كافر مان د

فَلَمَّا قَضْى مُوْسَى الْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُوْ النِّي آنِيْ آنِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبِرٍ أَوْ جَدُّوةٍ مِّنَ النَّالِ لَلْهُ مِنْهَا بِخَبِرٍ أَوْ جَدُّوةٍ مِّنَ النَّالِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ ٥ فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَة الْمُبْارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُامُوْلِي إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِيْنَ ٥ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَرُ كَأَنَّهَا جَانَ وَلَى مُدُيرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَامُولِينَ ٥ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَرُ كَأَنَّهَا جَانَ وَلَى مُدُيرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَامُولِينَ ٥ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهُتَرُ كَأَنَّهَا جَانَ وَلَى مُدُيرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَامُولِيكَ أَيْكُو مِنَ اللّهِ مِنْ وَلَى مُدُيرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَامُولِيكَ مَنَ اللّهِ مِنْ وَلَى مُدُيرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَعْفَى مَنِ الرَّهُ مِنَ النَّامِينِينَ ٥ أَسُلُكُ يَذِكَ فِي جَيْبِكَ تَحْرُبُحْ بَيْضَاءَ مِنْ وَبَكَ عَنِي الْوَهِنِ وَمَلِيمَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥ قَالَ رَبَّ إِنِّي فَتَلْتُ مِنْ وَبَكَ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاضَعُمُ مِنَ النَّامِ فَلَى مَنْ الرَّهُ مِنَ الْمَعْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهُ مِنَ الْوَلِي وَاعُولُ مَنْ وَالْمَعُمُ اللّهُ فَلَى مَنْ اللّهُ مُن وَالْمَعُ مُ مِنْ وَالْمَعُ مُنْ فَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مِن وَاللّهُ مِن وَقَالَ رَبِ إِلَيْكَ مِنْ السَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعْ وَلُولُ مَنْ وَاللّهُ مَا وَلَا مَا فَاللّهُ مِنْ وَقَالَ مَا مَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مِن وَقَالَ مَن عَلْكُ مَلْكُ مِن وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَلَا مُنْ يَعْمُلُكُ عَلَى مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُلِكَ اللّهُ مِن وَقَالَ سَنَسُلُهُ عَصْلُكُ مَا مُولِي اللّهُ مِن وَقَالَ سَلَمُ الللّهُ مُن اللّهُ مُن الللّهُ مَا مُولِ اللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللسِقِيقِ الللللللّهُ الللللّهُ اللل

بِاخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطَانًا فَلَا يَصِلُوْنَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُما وَمَنْ الْبَيْكُ مَا الْغَالِبُوْنَ ٥ (قصص)

پھر جب پوری کر چکامو کی وہ مت اور لے کر چلاا پنے گھر والوں کو ویکھی کوہ طور کی طرف ہے ایک آگ گہا اپنے گھر والوں کو بھیم وہیں نے دیکھی ہے آگ شاید لے آئوں تمہار ہیاں وہاں کی پچھ خبریاانگارہ آگ کا تاکہ تم تا پو پھر جب پہنچا ہیں کے پاس آواز ہوئی میدان کے داشنے کنارے سے برکت والے تختہ میں ایک درخت ہے کہ اے موکی ہیں ہوں میں اللہ جہان کار باور ہے کہ ڈال دے اپنی لا تھی پھر جب دیکھا اس کو پھن ہلاتے جیسے پتلا سانپ الٹا پھر امنہ موڑ کر اور نہ دیکھا چھھے پھر کراہے موکی! آگے آاور مت ڈر چھھ کو پچھ خطرہ نہیں دار اپناہا تھ اپنے گریبان میں نکل آئے سفید ہو کرنہ کہ کسی برائی سے اور الائے پی طرف پناباز ورور سویہ دوسندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سر داروں پر بیٹک وہ تھے لوگ نافر مان بولا اس دوسندیں ہیں نے خون کیا ہے ان میں ایک جان کاسوڈر تا ہوں کہ مجھے کو ماڈ ڈالیس گے اور میر ابھائی ہارون اس کی زبان چلتی ہے جھے نے زیادہ سواس کو بھیج میر سے ساتھ مد دکو میر کی تصدیق کرے میں ڈر تا ہوں کہ مجھے کو حجھو ٹا جھو کو جھوٹا کریں نظایتوں کہ بھی کو غلبہ پھر وہ نہ پہنچ سکیں گریں گے تم تک کریں فرمایا ہم مضبوط کردیئے تیر سے باز و کو تیر سے بھائی سے اور دیں گے تم کو غلبہ پھر وہ نہ پہنچ سکیں گریں گا تھا۔ بھر وہ نہ پہنچ سکیں گری تا ہوں کہ جھو کو میں کی نظایت کے تم کو غلبہ پھر وہ نہ پہنچ سکیں گریں تک میں کری نشانیوں سے تم اور جو تمہار سے ساتھ ہو غالب رہو گے۔

وَآتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِيَ إِسْرَآئِيْلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِيْ وَآتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِيَ إِسْرَآئِيْلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِي وَكِيلًا هُوَ مِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ٥ اوردى بم نے موى كوكتاب اور كياس كوہدايت بني امر ائيل كے واسطے كه نه تھ براؤمير سے سواكس كوكار سازتم جواوال د بوان لوگوں كى جن كوچڑھايا بم نے نوج كے ساتھ بے شك وہ تھا بندہ حق مانے والا

وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِيَ إِسْرَائِيْلَ ٥ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُوْنَ٥ وَكَانُوْا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُوْنَ٥ وَكَانُوْا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُوْنَ٥

اور ہم نے دی ہے موئی کو کتاب سو تو مت رہ دھو کے میں اس کے ملنے سے اور کیا ہم نے اس کو ہدایت بن اسر ائیل کے واسطے اور کئے ہم نے ان میں پیشواجو راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر کرتے رہے اور رہے ہماری باتوں پریفین کرتے تیر ارب جو ہے وہی فیصلہ کرے گاان میں دن قیامت کے جس بات میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے۔

ان آیات میں "عصاءِ موئی الجید معجزہ یا آینڈ اللہ ہونے کو "مختلف تعبیرات سے ادا کیا گیا ہے۔ سورہ کط میں سے معرف میں سے سعی فرمایا اور سورہ ممل اور فضص میں ساٹ کہا گیا اور شعراء میں ٹھالہ کیا۔ ظاہر کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ "عصاءِ موئی اللیم "کی اگر چہ بیہ تعبیرات لفظی اعتبار سے مختلف ہیں لیکن حقیقت اور معنی کے لحاظ ہے مختلف نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت کے مختلف اوصاف کو ادا کیا گیا ہے بعنی جنس کے اعتبار سے وہ حیہ سانپ تھااور تیزروی کے اعتبارہ جان(تیزروسانپ) تھااور جسامت کے پیش نظروہ ''ٹعبان''(اژ دہا) تھا۔ اور سور ۂ فقص میں موی ﷺ کے دونوں معجزوں کاذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے.

## وَ اصْمُمُ ۚ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ اورا پی جانب اپنازولے خوف کی حالت میں

اس آیت میں تس قشم کے خوف کاذ کرہے؟اس کے متعلق حضرت شاہ صاحب دہلوی نور القد مر قدہ ار شاہ فرماتے ہیں" بازوملاڈرے یعنی سانپ کاڈر جا تارہے"۔ سے (سوئےالتر آن)

اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس خوف ہے فرعون کے دربار کاخوف مراد تھا یعنی اگر فرعون کے سامنے اسی وقت خوف محسوس ہونے گئے تواہے موئی! تواہے بازو کو بدن کے ساتھ ملالینا فور آڈر جاتارہ گااور دل میں سکون واطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ بید دو نشانیوں کے علا ہو تیسر کی نشانی نہیں تھی بلکہ خوف اور ڈر دور کرنے کا ایک فطری علاج بتلایا گیاتھا جواہے موقع پر عموماً فائدہ مند ثابت ہو تاہے اور اب جبکہ خدائے تعالٰی کا فر مودہ تھا تواس کے راست آنے میں موٹی سے کوشک کی گنجائش ہی باقی نہین ربی۔ (مفس الانہا، الجارس ۲۱۲)

ہمارے نزدیک آیت کاسیاق حضرت شاہ عبدالقادر کی تائید کر تاہے اور نجار کی توجیہ ایک دور کی بات معلوم ہوتی ہے۔

## فرعون کے دربار میں دعوت حق

جبر حال حضرت موی و حضرت ہارون و کے در میان جب ملا قات اور گفتگو کاسلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ خدائے تعالی کے امتثال حکم کیلئے قرعون کے پاس چلنااوراس کو پیغام الہی سناناچا ہے۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب دونوں بھائی فرعون کے در بار میں جانے گئے تو والدہ نے غایت شفقت کی بنا پر رو کناچا ہاکہ تم ایسے شخص کے پاس جاناچا ہتے ہو جو صاحب تخت و تاج بھی ہے اور ظالم و مغرور بھی وہاں نہ جاؤ وہاں جانا ہو ہوگا مگر دونوں نے والدہ کو سمجھایا کہ خدائے تعالی کا حکم ٹالا نہیں جاسکتااور اس کا وعدہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔

غرض دونوں بھائیاور خدا کے سچے پیغمبرونی فرعون کے دربار میں پہنچےاور بغیر خوف وخطراندر داخل ہو گئے جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت مو کی وہارون علیہم السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور گفتگو شروع ہوئیاورانہوں نے فرمایا:

"فرعون! ہم کوخدانے اپنا پیغمبر اور رسول بناکر تیرے پاس بھیجاہے ہم تجھ سے دواہم ہاتیں جاہتے ہیں ایک بید کہ خدا پر یقین لا اور کسی کو اس کاسا جھی اور سہیم نہ بناد وسر ہے بید کہ ظلم سے باز آ،اور بنی اسر ائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یقین رکھ کہ بیہ بناوٹ اور تصنع نہیں ہے اور نہ ہم کو بیہ جراءت ہو سکتی ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ذمہ غلط بات لگائیں ہماری صدافت کے لئے جس طرح ہماری بیہ تعلیم خود شاہدہے اس طرح خدائے نعالی نے ہم کواپنی دوز بروست نشانیاں (معجزات) بھی عطافر مائی ، ہیں، لہذا تیرے لئے مناسب یہی ہے کہ صدافت و حق کے اس پیغام کو قبول کر اور بنی اسر ائیل کورستگاری دے کر میرے ساتھ کر دے تاکہ میں انہیں پغیبروں گی اس سر زمین میں لے جاؤں جہال بجز ذات واحد کے بیداور کسی کی پرستش نہ کریں کہ یہی راہ حق ہاوران کے باپ دادول کا ابدی شعار۔

وقال مُوْسَىٰ يَافِرْعُوْنُ إِنِّيْ رَسُولٌ مِّنْ رَّبِ الْعَالَمِيْنَ ٥ حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ لُلَّا أَقُوْلَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيْ بَنِيُ الْقُولُ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيْ بَنِيُ اللهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيْ بَنِيُ اللهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيْ بَنِيُ إِلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِينْ رَبِّبُكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيْ بَنِيُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَا اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ الل

اور مو ک نے کہااے فرعون! میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہواا پلجی ہوں میرے لئے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھاور کہوں بلاشبہ میں تمہارے لئے تمہارے پرورد گار کے پاس سے دلیل اور نشان لایا ہوں پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔

فرعون نے جب بیہ سنا تو کہنے لگا کہ "موسی! آج تو پیغیبر بن کر میرے سامنے بنی اسر ائیل کی رہائی کا مطالبہ کر تاہے وہ دن بھول گیاجب تونے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور بھین کی زندگی گذاری اور کیا توبہ بھی بھول گیا کہ تونے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں ہے بھاگ گیا حضرت موسی نے فرمایا فرعون! مصحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہا اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے نادانستہ ایک محض قتل ہو گیا اور میں اس خوف ہے چلا گیا تھا لیکن یہ خدائے تعالی کی رحمت کا کر شمہ ہے کہ اس نے نادانستہ ایک مجوریوں کی حالت میں تیرے ہی گھر انے میں میری پرورش کرائی اور پھر مجھ کواپنی سب سے بڑی نعمت نبوت ورسالت سے سر فراز کیا۔"

فرعون! گیا بیہ طریقہ عدل وانصاف گا طریقہ ہو گا کہ مجھ ایک اسرائیلی کی پرورش کا بدلہ تھہرے کہ بنی اہر ائیل کی تمام قوم کو توغلام بنائے رکھے؟"

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَآئِيْلَ٥ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَلَيْدًا وَلَيْدًا وَلَيْدًا وَلَيْنَ ٥ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِيْنَ ٥ فَفَرَرْتُ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِيْنَ ٥ فَفَرَرْتُ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِيْنَ ٥ فَفَرَرُتُ مِنْ الضَّالِيْنَ ٥ فَفَرَرُتُ مِنْ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَتَلْكَ مِنْ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَتِلْكَ مِنْ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ (شعراء)

پھر وہ دونوں فرعون کے پاس آئے لیں انہوں نے کہا"ہم بلاشبہ جہانوں کے پرورد گار کے پیغیبر اورا پیچی ہیں ہے پیغام لے کر آئے ہیں کہ تو بنی اسر ائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے فرعون نے کہا کیاہم نے تجھ کو اپنے یہاں لڑکا سانہیں پالا اور تو ہمارے یہاں ایک مدت نہیں رہااور تونے جو کچھ اس زمانے میں کام کیاوہ تجھے خود بھی معلوم ہے اور تو ناشکر گذار ہے موی نے کہا''میں نے وہ کام (مصری کا قتل) ضرور گیااور میں اس میں چوک جانے والوں میں ہے ہوں گھر یہاں سے تمہارے خوف سے بھاگ گیا پھر میرے رب نے مجھ کو صحیح فیصلہ کی سبجھ دی اور مجھ کو اپنے بیغیبروں میں سے بنالیا (بیاس کی حکمت کی کر شمہ سازیاں ہیں) اور میرئ (پرورش) کا بیاجسان جس کو تو مجھ سے جمارہا ہے کیاالیااحسان ہے کہ تو بی اسر ائیل کوغلام بنائے رکھے۔

سورۂ شعراء کیاں آیت ہے سے بھٹے الخے کا ترجمہ عام مفسرین کی تفسیر کے مطابق کیا گیاہے لیکن اس کے برعکس عبدالوہاب نجاراں آیت کے بیہ معنی کرتے ہیں "اور تیرایہ انعام ہو گااور تو مجھ پراحسان کرے گا کہ تو بنی اسرائیل کوعزت بخشے بعنی ان کومیرے ساتھ بھیج دے کہ وہ اپنے خدا کی عبادت میں آزاد ہو جا ئیں۔"

اورائل معنی کے جواز میں فرماتے ہیں کہ عَبَّدُتَّ جمعنی کَرِّمُتَ لغت عرب سے ثابت ہے چنانچہ اسان لعرب ص ۲۶۳ جلد ۴ میں ہے "المعبد،الممكرم" اور یہاں سے معنی لینے اس لئے ضروری ہیں کہ قرآن عزیز میں تعرب کے اللہ تعالی نے حضرت موسی السیم کو بیہ تلقین کر دی تھی کہ فرعون کے سمجھانے میں نری اور طف و مہر بانی کو پیش نظرر کھنا غصہ یا سخت کلامی کا اظہار نہ کر ناللہذا حضرت موسی السیم سے یہ بعید ہے کہ وہ اس ہدایت الہی کے خلاف طعن تشنیع یا معاریض و مجازات سے گام لیں جور فتی و تلطف کے قطعا خلاف ہے اور جو معنی عام مفسرین نے لئے ان میں طعن و معاریض کا پہلو نگاتا ہے۔

(قص الانہیں میں طعن و معاریض کا پہلو نگاتا ہے۔

(قص الانہیں، مربی۔ ۱۱۰۰)

گرنجار نے اس موقعہ پر جو کچھ کہا ہے وہ خود تکلف بار داور رکیگ تاویل کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے اسلئے کہ عام مفسرین کے معنی کے مطابق یہاں نہ طعن و تشنیع ہے اور نہ معاریض و مجازات بلکہ رو شن دلیل اور واضح حجت کے ذریعہ فرعون گواس کی کجے روی اور متمدانہ سر کشی پر توجہ دلانا ہے جوایک پیغمبر اور خدا کے سچے رسول کا فرض منصبی ہے۔

فرعون نے اپنی مغرور اند سر شت کے مطابق حضرت موکی اللیم کے پیغیبر خدا ہونے کا استخفاف کیااور ہدات و تحقیر کرتے ہوئے حضرت مولی اللیم کی شخصیت ہے بحث شر وع کر دی، اپ گھرانے کے احمان جنائے اور مصری کے قتل والا معاملہ یادولا کرخوف زدہ کرنے کی سعی کی مگر مولی اللیم چو تکہ ان سب مراحل کے متعلق خدائے برحق ہے ہر قتم کا اطمینان کر پچلے شخاس لئے ان پر مطلق نہ خوف کا اثر ہوااور نہ ان کو غصہ آیا بلکہ انہوں نے فرعون کے گھرانے کی تربیت کا اعتراف بھی کیااور مصری کے قتل کی غلطی کو بھی تسلیم کیا مگر ساتھ ہی ایک ایسامسکت برہان اور خاموش کن دلیل بھی بیش کردی کہ فرعون واقعی لاجواب ہو گیااور اس نے ناراضی اور غصہ کے اظہار کی بجائے گفتگو کا پہلو فور آبدل دیااور مولی اللیم سے رب العلمین کے متعلق بات ناراضی اور غصہ کے اظہار کی بجائے گفتگو کا پہلو فور آبدل دیااور مولی اللیم سے رب العلمین کے متعلق بات جائے گئتگو کا پہلو فور آبدل دیاور مولی اللیم سے کہا" تونے جو پچھ کہا میری شخصیت اور ذات جسے متعلق ہے لیکن کیا نے باتیں کیا نے بوائی اس کیلئے جو از کا سب بن عتی ہیں کہ بنی اسر اٹیل کی پوری قوم کو توغلام بنائے رہ بے تو صرت گلم ہے۔

۔ لہٰذامفسر ین کی تفسیراور ترجمہ ہی صحیح ہےاور نجار کے ترجمہ کونشلیم کر لینے کے بعد کلام کی تمام لطافت اور خوبی فناہو جاتی ہےاور سیاق وسباق کیساتھ بھی ہے تکلف اس کاجوڑ نہیں لگتا۔

## ربوبيت البي يرحضرت مويل الطيفة وفرعون كامداكره

فرعون نے دوران گفتگو میں حضرت موسیٰ 🚛 پرجویہ طعن کیاتھا کہ تونے ہمارے یہال تربیت پائی ہے اور میں تیرامر بی ہوں تواس کے معنی صرف ای قدر نہیں تھے بلکہ اس کی تذمیں وہ عقیدہ کام کر رہاتھا جس کی شکت وریخت کیلئے حضرت موسیٰ 🚙 مبعوث کئے گئے تھے بعنی سلطنت مصر کا باد شاہ صرف باد شاہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ "راع "(سورج) کااو تار مانا جاتا تھااور اس لئے فرعون کے لقب سے ملقب تھامصریوں کے عقیدہ میں تربیت کا ئنات کا معاملہ ''راع'' دیو تا کے سپر د تھااور د نیامیں اس کا سیجے مظہر شاہ مصر ( فرعون ) تھا،اب حضرت موی 🌉 نے جب خدائے واحد کی پر سنش اور دیو تاؤں کی بو جائے خلاف آ واز بلند کی اور فرمایا ہے۔ یہ میں سے العامی تواول اس نے اپنی اور اپنے باپ دادا کی ربوبیت کو اس طرح ثابت کیا کہ حضرت موی ළ کی شخصیت پراس گابو جھ پڑےاور جب اس طرح اصل مئلہ کو حل ہوتے نہ دیکھا تواب مئلہ کوزیادہ عرباں کر کے حضرت موسیٰ 🕮 کے ساتھ مناظرہ پر آمادہ ہو گیااور کہنے لگامو کیٰ 💴! بیہ تو نئ بات کیا سنا تاہے کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے کہ جس کو تور ب العلمین کہتاہے؟اگریہ صحیح ہے تواس کی حقیقت بیان کر حضر ت مو ی 🚙 نے ارشاد فر مایا" آگر تجھ میں یقین اور ایمان صحیح کی گنجائش ہے تو تجھ کو سمجھنا جاہے کہ میں جس ہستی کو رب العلمین کہنا ہوں وہ ذات اقدس ہے جس کے قبضہ قدرت میں آسان زمین اور ان دونوں کے در میان کی کل مخلو قات کی ربوبیت ہے فرعون! کیا تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان آ سانوں، زمینوں اور ان کے در میان تمام مخلو قات کو تونے پیدا کیا ہے یاانگی ربوبیت کا کار خانہ تیرے ید قدرت میں ہے؟اگر نہیں اور بلاشبہ نہیں! تو پھر رب العلمین کی ربو بیت عام ہے انگار کیوں؟ فرعون نے یہ سنا تو درباروں کی جانب مخاطب ہو کر تعجب اور جیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا 🖫 💴 📞 کیا تم نتے ہو؟ پید کیسی عجیب بات کہدرہاہے۔

حضرت موی ایسا نے فرعون اور اس کے درباریوں کے اس تعجب اور جیرانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور پی سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا" رب العلمین "وہ ہستی ہے جس کی ربوبیت کے اثر ہے تیر ااور تیرے باپ کا وجود بھی خالی نہیں ہے یعنی جس وقت تو عالم وجود میں نہ آیا تھا، تو تجھ کو پیدااور تیری تربیت کی اور اس طرح وہ تجھ سے پہلے تیرے آباء واجداد کو عالم وجود میں لایا اور ان کو اپنی ربوبیت سے نواز اللہ فرعون نے جب اس مسکت اور زبر وست و کیل کو سنا اور کو ئی جو اب نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا:" مجھے ایسا معلوم ہو تا ہے کہ یہ جو خو د کو تمہار اپنیمبر اور رسول کہتا ہے ، مجنون اور پاگل ہے حضرت مو کی سے نے جب یہ دیکھا کہ

نیز مصریوں میں الوہیت آمیز شاہی کاتصور بھی پوری طرح نشوہ نمایا چکا تھااور تاجدارانِ مصرفے نیم خدا کی حیثیت اختیار کر لی تھی،ان کالقب" فاراع"اسلئے ہوا کہ وہ" راع" یغنی سورج دیو تا کے او تار سمجھے جاتے تھے۔ (ترجمان القر آن جلد ۲ص ۲۲ م) وائر ة المعارف للبستانی جلد ۵مادہ" راع"۔

از مصری مختلف دیو تاؤں کی پرستش کرتے تھے جن میں ہے بعض تو خاص خاص قبیلوں اور علاقوں کے تھے، جیسے نیفات فہاءاور مات اور بعض عالم گیر قوتوں کے الگ مظاہر تھے۔ جیسے اوز پرس عالم آخرت کا خدا، میہ اورت آسمان کا خدام کینمو، جمس بنانے ولا، ایز برروح بخشنے والی دیوی، طوطاعمر کی مقدار مقرر کرنے والا، ہوارس در دوغم دور کرنے والا، حاثو (گائے) رزق بخشنے والی دیوی اور ان سب سے بلند تر آمن راع تھا یعنی سورج دیو تا۔

اس ہے اب گوئی جواب نہیں بن پڑتا تو سوچا یہ بہتر ہے کہ اور زیادہ دل نشین پیرا یہ بیان میں خدا کی ربو بیت کو واضح کیا جائے اسلئے فرمایا: یہ جو مشرق و مغرب اور اس کے در میان ساری کا مُنات نظر آتی ہے اس کی ربو بیت جس کے یہ قدرت میں ہے ای کو میں ''رب العلمین'' کہتا ہوں تم اگر ذرا بھی عقل و سمجھ ہے کام لو تو بآسانی اس حقیقت کویا سکتے ہو۔

غوض حضرت موی اللہ رہا العلمین کے حکم کے مطابق برابر شیریں کلامی، نرم گفتاری اور رفق ولطف کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کوراہ حق د کھاتے اور رسالت کا فرض ادا فرماتے رہے اور فرعون کی تحقیر و تو بین اور مجنون جیسے سخت الفاظ کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اس کی رشد و ہدایت کیلئے بہترین دلائل اور مسکت جوابات دیتے رہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَّا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا انْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَةً أَلَا تَسْتَمِعُوْنَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمُ اللَّوَّلِيْنَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ الْمُشْرِقِ الْمُعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُوْنَ وَالْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُوْنَ وَسُوره عَمِاء)

بولا فرعون کیامعنی ہیں پروردگار عالم کے؟ کہا پروردگار آسان اور زمین کااور جو کچھان کے بہتے میں ہے،اگر تم یقین کرو۔ بولا اپنے گرد والول سے کیاتم نہیں سنتے ہو؟ کہا پروردگار تمہارااور پروردگار تمہارے الگلے باپ دادوں کا بولا تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیاضر ورباؤلاہے کہا پروردگار مشرق کااور مغرب کااور جو کچھان کے بہتے میں موجود ہے اگرتم سمجھ رکھتے ہو۔

ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ ﷺ نے فرعون کویاد دلایا کہ جوراستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ رب العلمین ہی وہ ذات ہے جولا کُل پر ستش ہے اور اسکے مقابلہ میں کسی انسان کا دعوائے ربو ہیت کھلا ہوا شرک ہے۔اے فرعون! تواس ہے باز آگیونکہ اس ہستی نے جس کو میں رب العلمین کہہ رہا ہوں ہم پر بیہ وحی نازل کی ہے کہ جو شخص اس قول حق کی خلاف ورزی اور تکذیب کرے گااور اس ہے منہ موڑے گاوہ خدا کے عذاب کا مشتحق تھہرے گا۔

إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتُوَلِّى ٥ أَنَّ كَذَّبَ وَتُوَلِّى ٥ أَمَ وَكُولُ وَكُولُ وَمِنَ الْعَدَابَ كَا يَامِ مِدَ وَكُولُ اور سرتاني كَرَا وَيَامَ مِدِوقِ الرَّيِكَ كَهُ اللَّهَ لِيَعْذَابَ كَا يَامِ مِد

فرعون نے پھروہی پہلاسوال دہر ایادیا"اے موسیٰ! ہتم دونوں کارب کون ہے؟"
حضرت موسیٰ ﷺ نے اس کے جواب میں ایسی لاجواب بات کہی کہ فرعون جیران رہ گیااور پہلو بدل کر
بات کارخ دوسری جانب پھیرنے کی اس طرح سعی کرنے لگاجس طرح باطل کوش مناظرین کا قاعدہ ہے کہ جب
ضیحے جواب نہ بن پڑے اور حقیقت حال صاف سامنے آجائے تو پھر اس کو دبانے کے لئے کجروی کے ساتھ بات کا
رخ دوسری جانب پھیر دیا کرتے ہیں۔

بہر حال حضرت موی سے نے فرمایا" ہماراپر وردگار تووہ ایک ہی پروردگار ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو اس کا وجود بخشااور پھر ہر طرح کی ضروری قوتیں (حواس عقل وغیرہ) دے کراس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی جس نے ہر شئے کو نعمت جسم و وجود عطاکی اور پھر سب کو منزل کمال کی طرف چینے کی راہ دکھائی "تب فرعون نے بر شئے کو نعمت جسم و وجود عطاکی اور پھر سب کو منزل کمال کی طرف چینے کی راہ دکھائی "تب مطلب یہ تھا کہ اگر تیری یہ بات صبح ہے تو پھر ہم سے پہلے لوگ اور ہمارے باپ دادا جن کا عقیدہ تیرے مطلب یہ تھا کہ اگر تیری یہ بات صبح ہے تو پھر ہم سے پہلے لوگ اور ہمارے باپ دادا جن کا عقیدہ تیرے عقیدے کی تائید بین نہ تھاکیاوہ سب عذاب بیل گرفتار ہیں اور سب جھوٹے تھے حضرت موی سے فرعون کی کئی بھی کی کئی بھی کو سبحھ گئے اور انھیں یقین ہو گیا کہ یہ اصل مقصد کو الجھانا چاہتا ہے۔ اسلئے فورا جواب دیا سے کی کئی بھی کو سبحھ پر ہے اور نہ تھھ پر ان کا علم میرے پروردگار کے پاس محفوظ ہے ہاں یہ بتادینا ضروری ہے کہ میرا پروردگار بھول چوک اور خطاسے پاک ہے جس نے جو پھے کیا ہے اس کے معاملہ میں کوئی بھول یا ظلم نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موی گئی ہول یا ظلم نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موی گئی تھول یا ظلم نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موی گئی تھی طرح واضح اور مشخکم بنایا:

عَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَامُوْسَى ٥ قَالَ رَبُّنَا الَّذِيُ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَذَى ٥ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِي كِتَابٍ لَا هَذِي وَتَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُوْلَى ٥ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ٥ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سَبُلًا وَأَنزُلَ مِنْ السَّمَاء مَا أَ فَأَخْرَجْنَا بِهَ أَزْوَاجًا مِّنْ نَبَاتٍ شَتَى ٥ كُلُوا مِنْ السَّمَاء مَا أَ فَا خُرَجْنَا بِهَ أَزْوَاجًا مِّنْ نَبَاتٍ شَتَى ٥ كُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْولِي النَّهٰى ٥ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا فَعُرْجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ٥ (ظَهُ)

فرعون نے پوچھا"اگراہیاہی ہے تو ہتلاؤ تمہارا پروردگار کون ہے اے موی ﷺ ؟موی ہوگ ہے کہاہمارا پروردگاروہ ہے جس نے ہر چیز کواس کی خلقت بخشی پھراس پر (زندگی وعمل کی)"راہ کھول دی" فرعون نے کہا پھران کا کیا حال ہونا ہے جو پیچھلے زمانوں میں گذر چکے ہیں؟ موی ہے نے کہااس بات کا علم میرے پروردگار کے پاس نوشتہ میں ہے میر اپروردگار جس نے تمہارے لئے زمین بچھونے کی طرح بچھادی، نقل و پروردگار کے پاس نوشتہ میں ہے میر اپروردگار جس نے تمہارے لئے زمین بچھونے کی طرح بچھادی، نقل و حرکت کیلئے اس میں راہیں نکال دیں آسان سے پانی برسایاس کی آبیاش سے ہر طرح کی نیاتات کے جوڑے پیدا کرد ئے ،خود بھی کھاؤاور اپنے مولیش بھی چراؤ، اس بات میں عقل والوں کے لئے کیسی کھلی نشانیاں ہیں؟ پیدا کرد ئے اس نیاس پیدا کرد ہے۔

ہندوستان کے ایک مشہور معاصر عالم نے سور ۃ طہ گی آیت اعظی سے مسلم مسلم مشہور معاصر عالم نے سور ۃ طہ گی آیت اعظی "ہدایت" کے معنی رہنمائی حواس وعقل نشکیم کرتے ہوئے مفسرین کو بے محل مورد طعن بنایا ہے کہ انہوں نے قر آن عزیز گی آیت زیر بحث کی روح کونہ پاتے ہوئے غلطی سے یہاں بھی" ہدیٰ" کے معنی ہدایت دین و ند ہب کے لئے ہیںاور گویاصر ف انہوں نے ہی سب ہے پہلی مر تبداس روح کو پہچانااوراس حقیقت پر آگاہی حاصل کی ہے حالا نکہ چند مفسرین کے علاوہ قدیم اور جدید عام مفسرین اور محققین نے بھی اس مقام پر" بدگ" کے وہی معنی بیان کئے ہیں جن کوا حجھو تااور طبع زاد بتایا گیاہے۔ کے

علماء تفسیر کہتے ہیں کہ فرعون اور موئی ﷺ کے ان مکالمات میں حضرت ہارون ﷺ دونوں کے در میان ترجمان ہوتے اور حضرت موئی ﷺ کے دلائل و براہین کو نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔

بہر حال مختلف مجالس میں مکالمت کا یہ سلسلہ حضرت موئی اسٹ اور فرعون کے در میان جاری رہا فرعون حضرت موئی وحضرت ہارون سکٹ کے روشن اور پراز صدافت دلائل من من کراگرچہ بچے و تاب کھا تا گر لاجواب ہو جانے کی وجہ ہے کوئی صورت نہیں بنتی تھی کہ موئی ہے ہے رہ تگاری حاصل کرے وہ خوب جانتا تھا کہ میری ربوبیت اور الوہیت کی بنیاداس قدر کمزور ہے کہ دلائل موئی کی صدافت کے سامنے تار عنکبوت کی طرح سمجھتے تھے اس لئے فرعون کیلئے یہ بات مخت نا قابل برداشت تھی اور جس قلم و میں اس کے رعب شاہی اور دبد و حکومت کے ساتھ ساتھ اس کی ربوبیت والوہیت کا جاہ و جلال بھی مانا جاتا ہو وہاں موئی سے اور ہارون کی کی یہ جرائت حق اندر ہی طرف کی اس کے رعب شاہی اور دبد و حکومت کے ساتھ ساتھ اس کی اندر اس کو سخت خالف اندر اس کو سخت خالف اور پریثان کر روی تھی اس لئے فرعون نے اب سلسلہ بحث کو ختم کرنے کیلئے دوسرے طریقے اختیار کئے جن میں اپنی طافت وو قہر مانیت کا مظاہرہ مصری قوم کو موٹی اور بنی اس نیل کے خلاف مضتعل کرناور ''زب العالمین'' سے جنگ گاعلان کر کے اس بحث گاخاتمہ کردینا شامل تھا چنانچہ اس نے اپنی مضتعل کرناور ''زب العالمین'' سے جنگ گاعلان کر کے اس بحث گاخاتمہ کردینا شامل تھا چنانچہ اس نے اپنی مضتعل کرناور 'رب العالمین'' سے جنگ گاعلان کر کے اس بحث گاخاتمہ کردینا شامل تھا چنانچہ اس نے اپنی مختوب کرنے ہوئے کہا:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِينٌ إِلَهٍ غَيْرِيْ (مَصَد) اور فرعون نے کہااے جماعت میں تمہارے لئے اپنے سوائے کوئی خدا نہیں جانا۔ اور پھر (اپنے میریاوز ری) ہاان کو حکم دیا۔

فَأُوْقِدْ لِيْ يَاهَامَانُ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَل لِّيْ صَرَّحًا لَّعَلِّيُّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوْسَى وَإِنِّيْ لَأَظُنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ

ائے ہان! اینٹیں پکااورا یک بہت بلند عمارت بناشا کداس پر چڑھ کرمیں مو کی کے خدا کا پیتہ لگا سکوں اور میں تو بلا شبہ اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لِيُ صَرْحًا لَعْلِيُّ أَبْلُغُ الْأُسْبَابِ • أَسْبَابِ السَّمَاوَاتِ فَأَطُّلُغُ الْأُسْبَابِ وَأَسْبَابِ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلُعُ الْأُسْبَابِ وَكُذْلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلُعُ اللَّهِ مُوسَى وَإِنِّيْ لَأَظُنُهُ كَاذِبًا وَكَذْلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ

ا: ثم هدئ، الى طريق الانتفاع والارتفاق بما اعطاه و عرفه كيف يتوصل الى بقائه و كماله اما اختياراً كما في الحيوانات او طبعاً كما في الحماد الخ (روق العانى جد٢٦، ٣٨٣)

حض ت شاہ عبد القادر (نور اللہ مرقدہ) موضح القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت مسلم اللہ کے سے بیا کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون دہری (ناستک) تھااور کتب تفسیر و تاریخ میں جو مصرقد یم کے تاریخی حوالجات نقل کئے گئے ہیں ان ہے بھی یہی پہتہ چلتا ہے کہ مصری دیوتاؤں کے پرستار تھے اور ان کاسب ہے بڑادیو تا آمن راع (سورج دیوتا) تھااور وہ خدائے واحد کے کسی معنی میں بھی قائل نہ تھے بلکہ تمام کا مُنات کی تخلیق اور ان کے ہر قتم کے معاملات و حادثات کا تعلق کواکب وسیارات اور ان دیوتاؤں ہی ہے متعلق سمجھتے تھے غالبًا فرعون اور اس کی قوم کا عقیدہ ہندوستان کے جین مت کے قریب قریب تھا کیونکہ جینی بھی خدا کے مشکر مگر دیوتاؤں کے پرستار ہیں۔

#### بامان؟

ہان کے متعلق قرآن عزیز نے کوئی تصریح نہیں گی کہ یہ کسی شخصیت کانام ہے یا عہدہ اور منصب کااور اس کا منصب و عہدہ فرعون کے دربار میں کیا تھا اور نہ اس نے اس پرروشنی ڈالی کہ ہامان نے عمارت تیار کرائی یا نہیں اور فرعون نے پھر اس پر چڑھ کر گیا گیا؟ کیونکہ یہ اس کے مقصد کیلئے غیر ضروری تھا تورات نے بھی اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں کیا بلکہ اس نے فرعون کے عمارت بنانے کے حکم کا بھی کوئی و کر نہیں کیا البت مفسرین نے یہ قصہ ضرور نقل کیا ہے کہ جب ہامان نے ایک بہت او نچا مینارہ تیار کرائے فرعون کواطلاع دی تو فرعون اس پر چڑھااور تیر کمان ہاتھ میں لے کر آسان کی طرف تیر پھینکا، قدرت الہی کے فیصلہ کے مطابق وہ تیر خون آلود ہو کروا ہیں ہوا فرعون نے یہ دکھ کر غرور اور شیخی کے ساتھ مصریوں سے کہا کہ لواب میں نے موئی کے خدا کا بھی قصہ تمام کردیا، واللہ اعلم۔

فرعون نے درباریوں،عام قبطیوں اور ہامان پر حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں اپنی شکست کو چھپانے کیا گئر چہ مسطورۂ بالا طریقہ اختیار کیا مگر وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ یہ ایک دھوکا ہے اور بس اس سے دلوں کی تسلی نہیں ہو سکتی اور بہت ممکن ہے کہ بہت ہے مصری بھی اس کو سمجھتے ہوں تاہم درباریوں اور خواص وعوام میں ایک بھی ایس کو سمجھتے ہوں تاہم درباریوں اور خواص وعوام میں ایک بھی ایسار جل رشید نہ تھا جو جر اُت وحق گوئی کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کر دیتا اور رشد و ہدایت کی قبولیت کا دروازہ واکر تا۔

## قر عون کے دربار میں "آیات اللہ" کا مظاہرہ

غرض فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہااس کو حق و باطل کی اس تشکش میں اپنے لئے سخت خطرہ نظر آ رہا تھا

اسلئے اس نے معاملہ کو صرف یمبیں ختم نہیں کر دیا بلکہ ضروری سمجھا کہ اپنی سطوت و جبروت اور قہرمانیت کا اثر حضرت موسی سلم سال کو مرعوب کر کے پیغام حق کے حضرت موسی سلم سال کو مرعوب کر کے پیغام حق کے فرض سے ان کو بازر کھے، چنانچہ کہنے لگا" موسی سلم اگر تو نے میر سے سوائے اور کسی کو معبود قرار دیا تو میں تجھ کو قید میں ڈال دو نگا" حضرت موسی سلم نے فرمایا" اگر چہ میں تیر سے پاس خدائے واحد کی جانب سے واضح نشان سلم کر آیا ہوں تب بھی تیر سے غلط راہتے کو اختیار کرلوں؟ فرعون نے کہا جا اگر واقعی تو اس بارہ سچا ہے تو کوئی" نشان "دیکھا۔"

قَالَ لَئِنْ اتَّحَدُنْ إِلَّهُا غَيْرِيْ لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِينَ وَقَالَ أُولُو جِئْتُكَ بِشَيْ الْمَسْجُوْنِينَ وَقَالَ أُولُو جِئْتُكَ بِشَيْ الْصَّادِقِيْنَ وَ (سوره شعراء) بشي مَن الصَّادِقِيْنَ وَ (سوره شعراء) فَرعونَ فَرعونَ فَ إَباللَّهِ عِينَ عَلِي اللَّهِ عِينَ عَلِي اللَّهِ عِينَ عَلِي اللَّهِ عِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَينَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَينَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَينَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَينَ عَينَ عَينَ عَينَ عَينَ عَلِي اللَّهُ وَلَ عَنْ عَنْ عَوْنَ فَي كَهَاللَّهُ وَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَنْ فَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَعَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ عَلَيْهُ وَعَنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ عَلَيْهُ وَعَنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ وَ (سوره اعراف) قَالَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ وَ (سوره اعراف)

فرعون نے کہااً کر تواپے خدا کے پاس سے کوئی نشانی لایا ہے تواس بارے میں سچاہے تولاوہ نشان دکھا۔ حضرت موسیٰ علی آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لا بھی کو زمین پر ڈالا ای وقت اس نے اژد ہاکی شکل اختیار کی لی اور بیہ حقیقت تھی۔ نظر کادھو کانہ تھاور پھر حضرت موسیٰ علیہ نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لیجا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارہ کی طرح چمکتا ہوا نظر آرہا تھا یہ دوسر کی نشانی اور دوسر المججزہ تھا۔

فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسر ائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی شکت کو دیکھا تو تکمالا شھے اور کہنے گئے : بلاشہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور اس نے یہ سب ڈھونگ اسلئے رچایا ہے کہ تم پر غالب آگر تم کو تمہاری سر زمین (مصر) ہے باہر زکال دے۔ لہذا اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے متعلق کیا ہونا چاہی مشورہ سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کو اور ہارون سے کو مہلت دو اور اس دور ان میں تمام قلم و سے ماہر جادوگر وں کو دار السلطنت میں جمع کر واور پھر موئی سے کا مقابلہ کراؤ بلاشہ یہ فکست کھا جائے گا اور اسلے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے تب فرعون نے حضرت موگی سے کہا: موگی اسٹ ہم خوب سمجھ گئے کہ تو اس حیلہ سے ہم کو سر زمین مصر سے بے دخل کر ناچا ہتا ہے لہذا اب تیر اعلاج اس کے سوائے پچھ خبیس ہے کہ بڑے بڑے ماہر جادوگر وں کو جمع کر کے تجھ کو شکست دلائی جائے اب تیر ساور ہمارے در میان مقابلہ کے دن کا معاہدہ ہو ناچا ہے اور پھر نہ ہم اس سے ٹلیس گے اور نہ تو وعدہ خلافی کر ناحضرت موئی سے نے فرمایا کہ اس کام کیلئے سب سے پہلاوقت "یوم الزیئة " (جشن کاروز) ہے اس دن سور ن بلند ہونے پر ہم سب کو مید ان میں موجود ہو ناچا ہئے۔

فَأَلْقُى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُثْبِيْنٌ ٥ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِيْنَ٥

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ لَهٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيْمٌ ٥ يُرِيْدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَيْنَ ٥ أَرْضِكُمْ فَمَنَ الْمُدَافِنِ حَاشِرِيْنَ ٥ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ ٥ قَالُوْا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمُدَافِنِ حَاشِرِيْنَ ٥ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ ٥ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمُدَافِنِ حَاشِرِيْنَ ٥ يَأْتُونُكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ٥ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمُدَافِنِ حَاشِرِيْنَ ٥ يَأْتُونُكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ٥ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمُدَافِنِ حَاشِرِيْنَ ٥ يَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي الْمُدَافِنِ حَاشِرِيْنَ ٥ يَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي الْمُدَافِقِ عَلَيْمَ ٥ وَالْوَالِمُ اللّهِ عَلَيْمُ ٩ وَأَرْسِلُ فِي الْمُدَافِقِ عَلَيْمُ ٥ وَالْوَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي الْمُدَافِقِ عَلَيْمُ ٥ وَاللّهُ عَلَيْمُ ٩ وَالْوَالُولُوا اللّهُ عَلَيْمُ ٩ وَاللّهُ عَلَيْمُ ٩ وَاللّهُ عَلَيْمُ ٩ وَاللّهُ عَلَيْمُ ٩ عَلَيْمُ ٩ عَلَيْمُ ٩ وَالْمُولُولُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ ٩ وَالْمُولُولُونَ عَلَيْمُ ٩ وَاللّهُ عَلَيْمُ ٩ عَلَيْمُ ٩ وَاللّهُ عَلَيْمُ ٩ عَلِيْمُ ٩ عَلَيْمُ ٩ عَلَيْمُ ٩ عَلَيْمُ ٩ عَلَيْمُ ٩ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْمُ ٩ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ ٩ عَلِيْمُ ٩ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ ٩ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَيْمُ عَلَامُ عَلَى اللْمُعَلِقُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى اللْمُعَالِقُ عَلَى اللْمُولِقُولُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُعْلُ

پس موئی نے اپنی لا بھی گوڈالا پھر آجانک وہ اڑ دہا بھی صاف اور ظاہر اور اس نے ہاتھ گوگریبان سے نکالا تودیکھنے والوں کے لئے چبکتا ہواروشن تھا فرعونیوں کی ایک جماعت نے کہا بلاشبہ سے ماہر جادو گر ہے اس کاارادہ ہے کہ تم کو تمہاری مر زمین (مصر) سے نکال دے پس تمہارا کیا مشورہ ہے انہوں نے کہا اس گواور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دواور شہروں میں ایک جماعت کو بھیجو جو ماہر جو دوگروں کو اکٹھا کر کے لائے۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنُ بَعُدِهِمُ مُوسَى وَ هَرُونَ الِنِي فِرْعَوْنَ وَ مَلائِهِ بِالثِّيْنَا فَاسُتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِيْنَ ۞ فَلَمَّا جَآئَهُمُ الحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ٓ اِنَّ هِذَا لَسْجِرٌ مُّبِينٌ ۞ قَالَ مُوسَى مُجْرِمِيْنَ ۞ فَلَمَّا جَآئَكُمُ طَ اَسِحُرٌ هَذَا طَ وَلَا يُفْلِحُ السِّجِرُونَ ۞ قَالُوا آجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمُونِيْنَ عَلَيْهِ ابَاءُ نَا وَ تَكُونَ لَكُمَا الْكِبُرِيَآءُ فِي الْاَرْضِ طَ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا يِمُونِيْنَ عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ابَآءُ نَا وَ تَكُونَ لَكُمَا الْكِبُرِيَآءُ فِي الْاَرْضِ طَ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا يِمُونِيْنِيَ

o وَ قَالَ فِرُعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سُجِرٌ عَلِيْمٍ o (ع ميونس)

پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو بھیجافر عون اور اس کے در بار یوں کی طرف وہ ہماری نشائیاں اپنے ساتھ رکھتے تھے مگر فرعون اور اس کے در باریوں نے تھمنڈ کیاان کا گروہ مجر موں کا گروہ تھا پھر جب ہماری جانب سے سچائی ان میں نمود ار ہو گئی تو کہنے گئے یہ اس کے سوا پچھ نہیں ہے کہ جادو ہے صرح جادو . موسیٰ نے کہاتم سچائی کے حق میں جب وہ نمود ار ہو گئی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالا نکہ جادو گر تو بھی کامیابی نہیں پاکھتے انہوں نے جواب میں کہا کیا تم اس لئے ہمارے پاس آئے ہو کہ جس راہ پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے دیکھا اس سے ہمیں ہٹادواور ملک میں تم دونوں کے لئے سر داری ہو جائے؟ ہم تو تمہیں مانے والے نہیں اور فرعون نے کہالاؤ میر سے پاس ہر قسم کے ماہر ساحر۔

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوْسَى ٥ فَلَنَأْتِيَنَكَ بِسِحْرِ مِّمِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ٥ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى ٥ (سوره طه) مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى ٥ (سوره طه) اس نے کہااے موسی کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زورے ہمیں ہمارے ملک ت نکال باہر کرے ؟ اچھاہم بھی اس طرح کے جادو کا کر تب لاد کھا ئیں گے ہمارے اور اپنے در میان ایک دن (مقابلہ باہم مقرر کردے نہ توہم اس سے پھریں نہ تو دونوں کی جگہ برابر ہوئی موسی اللہ نے کہا جشن کادن تمہارے لئے مقرر ہوادن پڑھے لوگ اکھے ہو جا میں۔

غرض حضرت موسیٰ 👑 اور فرعون کے در میان "یوم الزینه" طے پا گیااور فرعون نے ای وقت اپنے

اعیان وار کان کے نام احکام جاری کر دیئے کہ تمام قلم و میں جو مشہور اور ماہر جاد و گر ہوں ان کو جید از جید دارالحکومت روانہ کردو۔

نجار مصری کہتے ہیں کہ غالبًا" یوم الزینتہ" ہے مصریوں کی عید کاوہ دن مراد ہے جو"و فاءالنیل" کے نام ہے۔ مشہور ہے کیونکہ ان کے یہاں تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید کادن یہی تھا۔ ﴿ فَصَّىٰ النہِ اِنَّ

#### ساحرين مصر

حصرت موسی الله کی بعثت کازمانه مصری تدن کی جو تاریخ پیش کر تا ہے اس میں یہ بات بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ مصری علوم وفنون میں "سحر" کوا کیہ مستقل علم وفن کی حیثیت حاصل تھی اورائی بنا پر ساحرین کارتبہ مصریوں میں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا حتی کہ ان کوشاہی وربار میں بھی بڑار سوخ حاصل تھا اور جنگ و صلح پیدائش و وفات کی زامچہ کشی اورائیم سر کاری معاملات میں بھی انہیں کی جانب رجوع کیا جاتھا اوران کے ساحرانہ نتائج کو بڑی وقعت دی جاتی تھی حتی کہ ند ہبی معاملات میں بھی ان کواہم جگہ دی جاتی تھی قدیم شاہی مقبر ول میں ممی (حنوط شدہ نعثوں) کے ساتھ جو کاغذات و دستاویزات بر آمد ہوئی میں اوران حجروں میں جو تصاویر و نقوش پائے جاتے شدہ نعثوں) کے ساتھ جو کاغذات و دستاویزات بر آمد ہوئی میں اوران حجروں میں جو تصاویر و نقوش پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ کی تقید ایق ہوتی ہے۔

قدیم قوموں کی عام گر اہیوں میں ہے ایک گمر اہی ہے بھی رہی ہے کہ وہ جادو پر مذہبی حیثیت ہے اعتقاد رکھتے اور اس کواپنی مذہبی زندگی میں اثر اندازیقین کرتے تھے اور اس اعتقاد کے پیش نظر وہ اس کو سکھتے اور سکھاتے بھی تھے اور اس میں طرح طرح کی ایجاد ات واختر اعات کرتے رہتے تھے چنانچہ بابل (عراق) مصر چین اور ہندوستان کی تاریخ اس کی شاہد ہے۔

یمی وجہ بھی کہ مصری قوم پر فرعون اور اس کے اعیان وارکان حکومت کا یہ جادو چل گیا کہ موکی ہوا و گر ہے اور بیدا ہے جادو کی مہارت کے اثر ورسوخ کو کام میں الاکر مصری حکومت پر قابض ہونا اور ہم کوائل سے خارج کر دینا چاہتا ہے اور اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اپنے قلم و کے ماہر جادو گرول کو جمع کر کے موک السب کو شکست دیدی جائے اور اس کی اس چال کو پادر ہوا بنادیا جائے موک سے نے بھی اس بات کوائل کے غنیمت جانا کہ وہ خدائے تعالیٰ کے جس قدر نشانات (معجزات) فرعون اور قوم فرعون کو دکھا چکے تنے انہوں نے ان کو یہ کہ کررد کر دیا تھا کہ یہ تو جادو اور سحر ہے لاہزا اب جبکہ ساحروں اور جادو گرول ہے بغیر کوئی کے بعد بھی خدا کا معجزہ غالب رہے گا تو ناچاران کو صدافت اور حق کے سامنے جھکنا پڑیا اور اقرار کئے بغیر کوئی کے بعد بھی خدا کا معجزہ غالب رہے گا تو ناچاران کو صدافت اور حق کے سامنے جھکنا پڑیا اور اقرار کے بغیر کوئی جادو کہ کہ خوان کی صدافت کا کافی یقین دلایا جا چکا ہے تاہم فرعون اور اعیان سلطنت ہمیشہ ان واقعات کو حمر اور جادو کر حال اور جادو گر عاجزہو کر جادو کہ کہ عوام کو اصل حقیقت ہے بخروم کی کوشش کرتے رہے یا شدید حسداور تعصب نے خود ان کو بھی ساحراور جادو گر عاجزہو کر جادو کہ جھی عیں ساحراور جادو گر عاجزہو کر جبی کو بھی لب کشائی کا موقع نہ رہے گا اور بر سر عام حق کا مظاہرہ منصب بیا تھیں گیا جہ بہترین ذرایعہ تاہت ہوگا۔

لغت میں "محر" کے معنی امر خفی اور پوشیدہ چیز کے بیں چنانچہ صبح کے اول وقت کو"سحر" اسلئے کہتے ہیں کا انجمی دن کی روشنی پوری طرح نمود ار نہیں ہو گی اور قدرے تاریکی ہے اور علمی اصطلاح میں ایسے عجیب و غریبہ امور کانام ہے جنگے وجود پذیر ہونے کے اسباب نظرے او جھل ہوں اور بادی النظر میں محسوس نہ ہوتے ہوں۔ اعلم ان لفظ السحر فی عرف الشرع محتص بکل امر یحفی سببہ و یتحیل علی

غير حقيقة ـ الخ (تغير آبير جلداس٢٠٠)

واضح رہے کہ لفظ ''محر 'نثر بعت کیاصلاح میں ایسے امر کیلئے مخصوص ہے جس کا سبب پوشیدہ ہواور وواصل حقیقت کے خلاف خیال میں آنے لگے۔

سحر کی حقیقت کچھ ہے یاوہ محض نظر کادھو کااور بے حقیقت شے ہے؟اس کے متعلق جمہور علاء اہل سند کی بیرائے ہے کہ سحر واقعی ایک حقیقت ہے اور مصرت رساں اثرات رکھتا ہے حق تعالی نے اپنی حکمت بالغ اور مصلحت کا ملہ کے پیش نظر اس میں ای طرح مصر اثرات رکھ دیئے ہیں جس طرح زہر میں یا دوسر ک نقصان رساں ادویہ میں، یہ نہیں ہے کہ ''سحر قدرت الہی'' سے بے نیاز ہو کر''العیاذ باللہ''خود موثر بالذات ہے کیونکہ یہ عقیدہ تو کفر خالص ہے۔

اور امام اعظم ابو حنیفہ ؓ،ابو بکر جصاصؓ صاحب احکام القر آن ابواسخق اسفر ائنی شافعی علامہ ابن حزم ظاہرؓ اور معتز لہ کہتے ہیں کہ ''سحر "کی حقیقت شعبد ہُ نظر بندی،اور فریب خیال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بلا شبہ وہ ایک باطل اور بے حقیقت شے ہے چنانچہ ابو بکر رازیؓ فرماتے ہیں۔

و مثلى اطلق فهو اسم لكل امرٍ مموه باطل لا حقيقة لهُ ولا تُبات\_

(احكام القراال حلد ١ ص ٤٨)

اور جب "سحر کو کسی قید کے بغیر استعال کیا جائے تو وہ ایک ایسے امر کا نام ہے جو محض دھوکا اور باطل ہو کہ جس کی اس سے زیادہ نہ کوئی حقیقت ہواور نہ اس کو ثبات حاصل ہو۔"

اور حافظ عماد الدين ابن كثيرٌ لكھتے ہيں:

و قد ذكر الوزير ابو المظفر يحلى بن محمد بن هبيرة في كتابه "الاشراف في مذهب الاشراف" بابًا في السحر فقال اجمعوا على ان السحر له حقيقة له عنده \_ (نفسر ان كثير حدد اص ١٤٧)

رسسہ ہیں طبر عدد ہمیں ہے۔ اور وزیر ابوالمظفر کیجی بن محمد ہمیر ہ نے اپنی کتاب"الاشر اف فی مذہب الاشر اف" میں ایک باب سحر کے متعلق بھی رکھاہے اس میں انہوں نے بیان کیاہے کہ علاء کااس پر اتفاق ہے کہ سحر کی بھی حقائق کی طرح ایک حقیقت ہے مگرامام ابو حنیفۂ فرماتے ہیں کہ وہ قطعائے حقیقت شے ہے۔

قال ابو عبد الله القرطبي وعندنا ان السحر حق وله حقيقة و يخلق الله عنده ما يشاء خلافاً للمعتزلة و ابي اسخق الاسفر ائيني من الشافعية حيث قالوا انه تمویه او تخییل-الخ (عدا ص۱۹۷)

ابو عبداللہ قرطبی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک محر حقیقت ہے اور ایک واقعی شے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو جاہتاہے پیدا کر ویتاہے مگر معتز لہ اور شوافع میں سے ابوالحق اسفر انتی اس قول کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحر محض فریب نظراور خیال بندی کانام ہے۔

اور حافظ ابن حجر عسقلا فی تح بر فرماتے ہیں۔

واختلف في السحر فقيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له و هذا اختيار ابي جعفر الاستر ابادي من الشافعية و ابي بكر الرازي من الحنفية و ابن حزم الظاهري و طائفة قال النووي و الصحيح ان له حقيقة و به قطع الجمهور و عليه عامة العلماء\_ (فتح الباري حلاما ص ١٨٢)

اور تخر کے متعلق اختلاف ہے بعض نے بیہ کہا ہے کہ وہ فقط تخییل کا نام ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور بیر کی حقیقت نہیں ہے اور بیر رازی حقیقات کرم ظاہر ی اور ایک جیموٹی جماعت کا خیال ہے اور نووی فرماتے میں کہ صحیح بیر ہے کہ سحر حقائق میں ہے ایک حقیقت ثابتہ ہے اور جمہور اس پر یقین رکھتے ہیں اور عام علماء کا یہی مسلک ہے۔

اور جوعلا، سحر کو حقیقت تسلیم کرتے ہیں ان کے در میان پھر بیا اختلاف رائے ہے کہ گیاخدائے تعالیٰ نے سحر میں بیہ تاثیر بخشی ہے کہ وہ حقائق اور ماہیات میں بھی انقلاب کر دے یا مصر ت رساں اشیا، کی طرح صرف نقصان دہ ہے اور بید نا ممکن ہے کہ اس کے اشرے انسان کی حقیقت گھوڑے میں تبدیل ہو جائے یا گدھا مثلاً انسان ہو جائے ایس ایک جھوٹے سے گروہ کا خیال بیہ ہے کہ اس کے اندر انقلاب ماہیت کی تاثیر بھی و دیعت ہور کی رائے بیہ ہے کہ اس میں بیہ تاثیر قطعاً و دیت نہیں اور سحر کے ذریعہ کسی بھی ماہیت کا انقلاب منہیں ہو تا چنانچہ منہیں ہو تا چنانچہ منہیں ہو تا چنانچہ منہیں ہو تا چنانچہ عافظ ابن حجرًا س مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے کہ جو کے کھتے ہیں۔

لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين اولا فمن قال انه تحييل فقط منع ذلك و من قال ان له حقيقة اختلفوا هل له تاثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعًا من الامراض او ينتهى الى الاحالة بحيث يصير الجماد حيواناً مثلًا و عكسه فالذي عليه الحمهور هو الاول و ذهبت طائفة قليلة الى الثاني ـ الخ

اوراس تمام این و آل کے بعد ساحرین فرعون کیاس ساحرانہ مظاہرہ کے متعلق جو جشن کے دن حضرت موسی کی سام این و آل کے بعد ساحرین فرعون کیاس ساحرانہ مظاہرہ کے متعلق جو جشن کے دہ محض موسی کی سام مقاہ کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ محض محنیل اور تمویہ کی حد تک تھا اور ابو بکر حصاص اور ابن حجر دونوں یہ تفصیل دیتے ہیں کہ ساحرین فرعون کی لاٹھیاں اور جمزے کی رسیال سانپ نہیں بن گئی تھیں بلکہ ان کے اندریارہ بھر دیا گیا تھا اور جس زمین میں یہ مظاہرہ کیا تھا اس کے اندر آگ بھر دی گئی تھی چنا نچہ وقت معین پر نیچ کی گرمی سے پارہ میں حریب بیدا ہو گئی اور وہ لاٹھیاں اور رسیال سانپ کی طرح دول تی نظر آنے لگیں۔

امام دازی نے تفییر تبیر میں ''سحر '' پر بحث کرتے ہوئے لغوی معنی کے پیش نظران تمام اشیاء کو انجھی اقسام سے میں شار کرایا ہے جو عام نگاہوں میں تعجب خیز اور جیرت زاشتھے جاتے ہیں مثلاً مسمرین م، بینائز م، تعویذات، حیرت زانقاشی اور سائینس کی ایجادات اور دنیا کے مختلف عجائبات حتی کہ مقرر کی جادو بیانی کو بھی اس عمو میت میں شامل کر لیا ہے ایک موقعہ پر نبی اکر م سے نے بھی ارشاد فرمایا ہے:

ان من البيان لسحرا۔ (بعاری حلد ۲ ماب السحر) بلاشبہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں

پس بیہ واضح رہے کہ ان اقسام کا اس سحر ہے کوئی دور کا بھی علاقہ نہیں ہے جو مذہب اور اخلاق کی نگاہ میں ند موم گمر اہی یا گفر سمجھا جا تا ہے۔

فتہائے اسلام نے سحر کے متعلق تصر تگ کی ہے کہ جن اعمال سحر میں شیاطین ارواح خبیثہ اور غیر اللہ سے استعانت کی جائے اوران کو حاجت روا قرار دے گر منتروں کے ذریعہ ان کی تسخیر سے کام لیاجائے تو وہ شرک کے متر ادف ہے اوراس کاعامل کا فرہے۔

اور جن انمال میں ان کے علاوہ دوسرے طریقے استعمال کئے جائیں اور ان سے دوسر وں کو نقصان پہنچایا جانے ان کامر تکب حرام اور گناہ کبیرہ کامر تکب ہے۔

قرآن عزیزمیں حضرت سلیمان 🥟 کے واقعہ میں مذکورہے:۔

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ الدَّاسَ السَّحْرَ الدَّالِينَ شَيَاطِينَ فَي تَفْرِكِيا عَلَمَاتَ تَضِوهُ لُول كُو حَرِد (ثَمَّالبارَى بلده سَه الدَّالِينَ شَيَاطينَ فَي تَفْرِكِيا عَلَماتَ تَضِوهُ لُول كُو حَرِد (ثَمَّالبارَى بلده سَه الله الله عليه و سلم قال اجتنبو الموبقات الشرك بالله و السحرد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اجتنبو الموبقات الشرك بالله و السحرد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اجتنبو الموبقات الشرك بالله و السحرد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اجتنبو الموبقات الشرك بالله و السحرد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اجتنبو الموبقات الشرك بالله و السحر المولية الله و الله

یہ تفصیل ہےان اقوال کی جو تحر کے متعلق علاءِ سلف و خلف میں دائر رہے ہیں۔ ہم نے فریقین کے دلا گل ادران ہے متعلق معرکة الآراء مباحث کواس مقام پر قصد اترک کر دیا ہے۔ اسلئے کہ اس حیثیت ہے اس مسئلہ کو چھیٹر ناالی طوالت کا باعث ہے۔ جو ہم کو کتاب کے مقصد ہے دور لے جاتا ہے ادرا خصار کے ساتھ بیان کرنا بجائے فائدہ کے نقصان دہ نظر آتا ہے۔

### اور حافظ ابن حجرٌ" حديث تحر "پر بحث كرتے ہوئے فرماتے ہيں

قال النووى عمل السحر حرام وهو من الكيائر بالاجماع و قد عده النبي صلى الله عليه و سلم من السبع الموبقات و منه مايكون كفراً و منه لا يكون كفراً بال معصية كبيرة فان كان فيه قول او فعل يقتضي الكفر فهو كفر و الافلا و اما تعلمه و على منه من المناه المن

تعليمه فحرام - الخ (اينا)

نودی کہتے ہیں عمل محرحرام ہےاوروہ بالا جماع کہائز میں سے ہےاور نبی کریم سے نےاسکوسات مہلک چیزوں میں سے شار کیا ہے اور سحر کی بعض صور تیں کفر ہیں اور بعض کفر تو نہیں ہیں مگر سخت معصیت ہیں پس آگر سحر کا کوئی منتریا کوئی عمل کفر کا مقتضی ہے تو وہ کفرہے ورنہ نہیں بہر حال سحر کا سیکھنااور سکھانا قطعاحرام ہے۔

## معجزهاور حريين فرق

علاء اسلام میں یہ بحث ہمیشہ سے معرکۃ الآراء رہی ہے کہ سحر اور معجزہ میں کیا فرق ہے؟ ایک شخص یہ کیے اندازہ لگائے کہ یہ بنی و پیغیبر کا معجزہ ہے یاساحراور جادوگر کا سحر اور جادو؟ اس سلسلہ میں جواہم علمی دلائل و برا بین پیش کئے گئے ہیں اس کے لئے علم کلام کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے خصوصاً شخ الاسلام ابن تیمیہ (رحمہ اللہ) کی کتاب النوات اور شخ محمد معلم کا میں گئر ح مقیدہ سفارین قابل مطالعہ ہیں البتہ اس مقام پر ایک سہلال الوصول اور آسان دلیل پیش کردینا مناسب معلوم ہو تاہے۔

نبی اور رسول کااصل معجزہ اس کی وہ تعلیم ہوتی ہے جووہ گم گشتگان راہ حق اور بھٹکی ہوئی قوموں کی ہدایت کیلئے اسخہ کیمیااور دینی و دنیوی فلاح و کامر انی کیلئے ہے نظیر قانون کی شکل میں پیش کر تاہے بعن 'محماب اللہ' کیمن جس طرح ارباب علم و حکمت اسکے لائے ہوئے علوم و حکم اور بتائی ہوئی رشد و ہدایت کی صدافت و کمال کو پر کھتے ہیں۔ اس طرح عام انسانی دنیا کی سرشت و نہاد اس پر قائم ہے کہ وہ سچائی اور صدافت کیلئے بھی بعض ایسی چیزوں کے خواہش مند ہوتے ہیں لانے والے کے روحانی کر شموں سے تعلق رکھتی ہوں اور جن کے مقابلہ سے تمام دنیو کی طاقتیں عاجز ہو جاتی ہوں کیو نکہ ان کا مبلغ علم کسی صدافت کیلئے اس کو معیار قرار دیتا ہے۔

اس لئے ''سنۃ اللہ'' یہ جاری رہی ہے کہ وہ انبیاء ورسل کو دین حق کی تعلیم و پیغام کے ساتھ ایک یا چند '' نثانات'' (معجزات) بھی عطاکر تا ہے اور جب وہ دعویٰ نبوہت کے ساتھ بغیر اسباب کے ایسا'' نثان'' دکھا تا ہے جس کا کوئی دنیوی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی تواس کانام ''معجزہ'' ہو تا ہے۔

اورای لئے یہ بھی" سنۃ الله" ہے کہ کسی نبی ورسول کو جو معجزہ یانشان دیاجا تاہے وہ اسی نوع میں ہے ہو تا ہے جس میں اس قوم کو جس کو کہ سب ہے پہلے اس پیغمبر نے خطاب کیا ہے" درجہ کمال" عاصل ہو۔ اور وہ اس کے تمام د قائق ہے بخو بی آگاہ ہو تاکہ اس کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوسکے کہ پیغمبر کا یہ نشان انسانی اور بشر ک طاقت ہے بالاتر قوت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اگر تعصب اور ہٹ دھر می حائل نہ ہو تو وہ ہے ساختہ یہ اقرار کرلے کہ:

این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ

اورای طرح ہر فرد بشر پر خداکی ججت تمام ہو جائے۔

پی معجز و در اصل براہ راست خدائے تعالی کا فعل ہے جو بغیر اسباب کے ایک صادق کی صدافت کے لئے وجو دمیں آتا ہے اور وہ سی اصول و قوانین پر مبنی نہیں ہوتا کہ ایک فن کی طرح سیکھا جاستے اور نبی ہر وقت اسک کر دکھائے پر قادر ہوتا و قتیکہ مخالفین صدافت کے سامنے بطور تحدی (چیننی) اسکود کھائے کی ضرورت پیش نہ آجائے ، سوجب وہ اہم وقت آتا ہے اور ''نبی ''خداہ رجوع کر تا ہے تو خدائے تعالیٰ کی جانب ہے اسکو کرد کھائے گی توت عطام و جاتی ہے بخلاف سحر اور جادو کے کہ وہ ایک فن ہے کہ جس کو اسکے اصول و قوانین کی پابندی کے ساتھ ہر فن دال ساحر ہر وقت کام میں لا سکتا ہے۔ اسکے اسباب آگر چہ عام نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن اس فن کے تمام واقف کار اس سے واقف ہوتے ہیں اس کئی وہ دوسر سے علوم فنون کی طرح مدون و مرتب فن اس فن کے تمام واقف کار اس سے واقف ہوتے ہیں اس کئے وہ دوسر سے علوم فنون کی طرح مدون و مرتب فن سے جس کو مصریوں چینیوں ،اور ہندیوں نے بہت فروغ دیاور حد کمال کو پہنچایا۔

یہ مئا۔ کی علمی حیثیت ہے کہ جس سے معجزہ اور سحر کی حدود قطعاً جدا اور ممتاز ہو جاتی ہیں رہا حس اور مشاہدہ کا معامالہ تو معجزہ اور سحر میں یہ فرق ہے کہ ساحر کی عام زندگی خوف و دہشت ایذار سانی اور بدعملی سے وابستہ ہوتی ہے اور اوگ اس نظر سے ساحر سے خوف کھاتے ہیں یا اس کے سامنے مرعوب ہو جاتے ہیں بخلاف نبی اور رسول کے کہ اس کی تمام زندگی صداقت فلوص، مخلوق خدا کی ہمدردی و عملساری، اور تقوی و طہارت سے وابستہ ہوتی ہے اور اس کا کیر کئر ہے داغ اور صاف اور روشن ہوتا ہے اور وہ معجزہ کو پیشے نہیں بناتا بلکہ خاص اہم موقع پر صدافت اور حق کی حمایت میں اس کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ ایسے وقت معجزہ دکھاتا ہے جبکہ دشمن بھی اس کی عصمت و صدافت اور کیر کئر کی پاکیزگی کے پہلے سے معترف ہوتے ہیں مگر اس کی دعوت کویا شک کی نگاہ ہے و کیا ہے جو دوا نکار کے نقطۂ نظر سے اور پھر اس سے معجزہ کے طالب ہوتے ہیں نیز اگر بحر اور معجزہ کی مقابلہ تن پڑے تو معجزہ وعاجز اور اس کی مقابلہ کی تاریخ اس کی شاہد عدل ہے۔

الحاصل موی اللہ کو عصاء اور ید بیضا کے نشانات (معجزہ) اسلئے عطا کئے گئے کہ ان کے زمانے میں مصر سحر اور جادہ کام کر تھااور فن سحر شباب پر ،اور مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلہ میں اس کواوج کمال تک پہنچادیا تھا۔
الہذا ''نے تاللہ'' کا نقاضا تھا کہ ایسے زمانہ میں موئی ہے کوایسے نشانات (معجزات) عطا کئے جانمیں جو اسی نوع سے متعلق ہوں تاکہ جب انکار پراصر ارحد سے بڑھ جائے اور معاندین و مخالفین اپنے محجر العقول سحر اور جادہ و کے ذریعہ ان کے مقابلہ پر آ جائمیں تو خدا کے نشان (معجزات و آیات آللہ) مخالفوں کو یہ باور کرادیں کہ موئی ہوں کا جب کے پاس جو قوت و طاقت ہے دہ انسانی صنعتوں اور بخو یہ کاریوں سے بلند اور بشری دستر س سے باہر ہے اور اس طرح عوام وخواص کوان کی صدافت اور ان کے ''من اللہ''ہونے کا یقین آ جائے اور خواہ زبان باہر ہے اور اس طرح عوام وخواص کوان کی صدافت اور ان کے ''من اللہ''ہونے کا یقین آ جائے اور خواہ زبان باہر ہے اور اس کے دلوں کے افرار کی شہادت

دين گھ۔

### حضرت موتق 😅 اورساحرول فامقابله

ہم حال ہوم جشن آپنچامیدان جشن میں تمام شاہانہ گرو فر کے ساتھ فرعون تخت نشین ہے اور درباری بھی حسب مراتب بیٹھے ہیں اور لاکھون انسان حق و باطل کے معرکہ کا نظارہ کرنے کو جمع ہیں ایک جانب مصر کہ مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے سازو سامان سحر سے لیس کھڑ اہے اور دوسر ی جانب خدا کے رسول حق کے پیغا مبر سچائی اور راسی کے پیکر حضرت موسی ہے و حضرت ہارون سے کھڑے ہیں فرعون بہت مسرور ۲۴ ہواد کو اس یقین پر کہ ساحرین مصران دونوں کو جلد ہی شکست دے دیں گے۔ ساحروں کی حوصلہ افزائی گررہاہے اور کہد رہاہے۔ آگر تم نے موسی کو فکست دیدی تو نہ صرف انعام واکرام سے مالا مال کئے جاؤ گے بلکہ میرے دربار میں خاص جگہ پاؤگے، ساحر بھی اپنی کامیانی کے یقین پر فرعون سے اپنے اعزاز واکرام کاوعدہ لے رہ ہیں اور مستقبل کے تصورے بہت شاداں اور مسرور ہیں۔

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْاً إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ ٥ فَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ٥ (اعراف)

اور جاد و گر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کیااگر وہ مو ی ﷺ پرغالب آ جائیں تو ہمارے انعام واکرام ہے؟ فرعون نے کہاضر ور 'اوریبی نہیں بلکہ مقربین بارگاہ شاہی بنو گے۔

فَجْمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مُعَلُوْمٍ ٥ وَ قِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُحُتَّمِعُوْنَ ٥ لَعَلَنَا نَتَبِعُ السَّحَرَةَ قَالُوْا لَعَمُ الْغَالِبِينَ ٥ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِعَمُ الْغَالِبِينَ ٥ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفَرْعَوْنَ أَئِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ٥ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٥ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٥ المُقَرَّبِينَ ٥ المُقَرَّبِينَ ٥ (سور مِن مِن مِن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

پھر وعدہ کے دن جادہ گر جمع ہو گئے اور لوگوں ہے کہا گیا کہ تم (اس میدان میں جمع ہو گے شاید ہم جادہ گروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب رہیں، سوجب جادہ گر آگئے توانہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لئے انعام ہے اگر ہم غالب رہیں؟ (فرعون نے کہاہاں،اور تم اس صورت میں (ہمارے) مقربین میں ہے ہو گے۔

جاد وگروں نے جب اس طرف سے اطمینان کر لیا تواب حضرت موی ہے۔ کی طرف متوجہ ہوئے مگر قبل اس کے کہ ایک دوسر سے کو چیلنج کریں۔ حضرت موسی نے حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا: تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے تم کیا کرتے ہو؟ تم ہم کو جاد وگر کہہ کر خدا پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ مجھ کو ڈر ہے کہیں وہ تم کو اس بہتان طرازی کی سز امیں عذاب دے کر تم کو جڑسے نہ اکھڑا پھینے کیونکہ جس کسی نے بھی بہتان باندھا ہو نا مراد ہی رہالوگوں نے بیہ سنا تو آپس میں ردو کد شروع کر دی اور سرگوشیاں کرنے گے اور درباریوں نے بیہ حال دیکھاتو یہ جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں درباریوں نے بیہ حال دیکھاتو یہ جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جادوگر کے کہتے گئے یہ دونوں بھائی بلا شبہ جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جادوگر کے اور پرے باندھ کر

### مو کیٰ کے مقابلہ میں ڈٹ جاؤ آج جو بھی غالب آ جائے گاو ہی کامیاب ثابت ہو گا۔

قال لَهُمْ مُوْسِلِي وَيُلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ حَابَ مَنِ افْتَرَى وَفَتَنَازَعُوّا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجُوى وَقَالُوّا إِنْ لَمَا حَابَ مَنِ افْتَرَى وَفَتَنَازَعُوّا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجُوى وَقَالُوّا إِنْ لَمُدَانِ لَسَاحِرَان يُرِيْدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِينْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وِيَدْهَبَا لَمُدَانِ لَسَاحِرَان يُريْدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِينْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وِيَدْهَبَا مِلْمَانِينَ مَن السَّعْلَى وَ اللَّهُ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ السَّعْلَى وَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ السَّعْلَى وَ السَّعْلَى وَ السَّعْلَى وَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ السَّعْلَى وَ اللَّهُ اللّهُ اللّ

مو ہی ہے نے کہاافسوس تم پر دیکھواللہ پر جھوٹی تبہت نہ لگاؤالیانہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑا الحال وے جس سی نے جھوٹ بات بنائی وہ ضرور نامر اد ہوابس لوگ آپس میں ردوکد کرنے گئے اور پوشیدہ سر کوشیاں شروع ہو گئیں پھر (درباری) بولے بید ونوں بھائی ضرور جادوگر ہیں بیہ چپاہتے ہیں اپنے جادو کے زور سے شہیں تمہارے مثہارے مثمہارے شرف اور تمہاری عظمت کے مالک ہوجا تمیں پس اینے سارے داؤں جمع کرواور پراہا ندھ کرڈٹ جاؤجوا آج بازی لے گیاوہی کامیاب ہوگا۔

جادو گروں نے آگے بڑھ کر موئی ہے ہے کہاموئ اس قصہ کو چھوڑاور پہ بتاکہ ابتداء تیری جانب سے ہوگی ہاری جانب سے باحضرت موئی ہے نے جب بید دیکھا کہ ان پراس تنبیہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو فرمایا کہ ابتداء تم بی گرواورا ہے کمال فن کی پوری حسر سے زکال لوچنا نچہ ساحروں نے اپنی رسیاں بان اور لا ٹھیاں زمین پر دالیں جو سانب اور از دہے کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں حضرت موئی ہے نے یہ دیکھا تو دل میں خوف و براس محصوس کیا کہ کہیں لوگ اس مظاہرہ سے متاثر نہ ہو جائیں اور ساحروں کے سحر کو حقیقت نہ سمجھ لیں کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ تاثر اور رعب قبول حق کیلئے سدراہ بن جائے گا تب خدائے تعالی نے ان کو مطمئن فرمایا اور وحی کے ذریعہ مطلع کیا کہ موئی ہے خوف نہ کھاؤ ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اپنی لا تھی کو زمین پر ڈالو موئی میں سارا نے برای کو نگل لیااور تھوڑی سے دیر میں سارا میں بولیان کر اس نے ساحروں کے تمام شعبدوں کو نگل لیااور تھوڑی سے دیر میں سارا میں بازوں ساف ہو گیا اور اس طرح ساحرا ہے سحر میں ناکا میاب رہے۔

قالُوْ ا يَامُو ْ الْنَى اِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تُكُوْنَ أُولَ مَنْ أَلْقَى ٥ قَالَ بَلْ أَلْقُوْ ا فَإِذَا حِمَالُهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُحْيَلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ٥ فَأُو ْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوْسلَى ٥ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ٥ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفُ خَيْفَةً مُمُوسلَى ٥ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ٥ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفُ خَيْفَةً مُمُوسلَى ٥ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ٥ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ٥ (سوده عَنَا اللهُ عَلَى ١ عَنَا لَكَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ١ عَلَى ١ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

محسوس آبیا( کہ اس منظر سے لوگ متاثر نہ ہو جائیں )ہم نے گہا"اندیشہ نہ کر تو بی غالب رہے گا تیرے دائیں ہاتھ میں جولا تھی ہے فوراً پھینک دے ، جادو گروں کی تمام بناد ٹیس نگل جائے گیا نہوں نے جو یچھ کیاہے محض جادو گروں کا فریب ہے اور جادو گر کسی راہ ہے آئے کبھی کا میابی نہیں پاسکتا۔"

قَالُوْا يَامُوْسَكَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تُكُوْنَ فَحْنُ الْمُلْقِيْنَ 6 قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَنْ تُكُوْنَ فَحْنُ الْمُلْقِيْنَ 6 قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلُقُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ 6 وَأَوْحَيْنَا أَلُقَو مُوسَكَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفَ مَا يَأْفِكُونَ 6 فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ إِلَى مُوسَكَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفَ مَا يَأْفِكُونَ 6 فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 6 وَأَوْحَيْنَ 6 وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ 6 (اعراف) مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 6 فَعَلِبُوا هُنَالِكُ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ 6 (اعراف) عَلَيْو يَعِمَ عَلَيْهُ وَلَا عُمِي تَعْيَلُو يَعْمِ عَلَيْكِي مُومَى اللهِ فَيَعْلِي عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْ

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُمُوْلَتَى أَلْقُوْا مَا أَنْتُمْ مُثْلَقُوْنَ ۞ فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا جَنْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۞ مُوسَى مَا جَنْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرةَ الْمُجْرِمُونَ ۞ (يوس)

جب جادوگر آ موجود ہوئے تو موئ فی نے کہا" مہیں جو کچھ میدان میں ڈالناہے ڈال دوجب انہول نے جادو کی رسیال اور لا ٹھیال ڈال دیں تو موئ سے نے کہاتم جو کچھ بناکر لائے ہویہ جادو ہے اور یقیناً اے اللہ ملیامیٹ کردے گا،اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ مفسدول کا کام نہیں سنوار تا،وہ حق کواپنا دکام کے مطابق ضرور ثابت کرد کھائے گا،الرچہ مجر مول کوابیاہونا پہند نہ آئے"۔

جاد وگروں نے جو کہ اپنے فن کے ماہر و کامل تھے جب عصاء موئی کے کہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھ گئے در جس کواس وقت تک فرعون اور اس کے درباری لوگ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے تھے وہ اس کونہ چھپا سکے اور انہوں نے بر سر مجلس بیدا قرار کر لیا کہ موئی کیا ہے ممل جادو سے بالا ترخدا کا معجزہ ہے اس کا سے حرسے دور کا بھی واسطہ نہیں اور پھر فور اُسجدہ میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موئی کے بروردگار پر ایمان لے آئے کیول کہ وہی رب العلمین ہے۔

فَأَلَقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوَّا آمَنَا بِرَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسَى • (سوره طه) فَأَلَقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوَّا آمَنَا بِرَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسَى • (سوره طه) بين سب جادو لرمجده مين لرگخ اور كہنے گئے ہم ہارون الله اور موى كے رب پرايمان لائے۔

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ۞ قَالُوُّا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ۞ رَّبٍّ مُوْسَى وَهَارُوْنَ۞ (سوره عراف)

اور سب جادو گر مجدہ میں گر پڑے کہنے لگے ہم توجہانوں کے پرورد گار پرایمان لے آئے کو،جو مو ی اور ہارون گا پرورد گارے۔

فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میر اتمام دام فریب تار تار ہو گیااور موئی کو شکست دینے کی جو آخری ہو تھی وہ بھی منہدم ہو گئی اب کہیں ایسانہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائیں اور موس سے اپنے مقع میں کامیاب ہو جائے تواس نے مکرو فریب کادوسر اطریقہ اختیار کیااور ساحروں سے کہنے اگا ایسا معلوم ہو تا۔ کہ موئ سے تم سب کا استاذ ہے اور تم سب نے آپس میں سازش کرر کھی ہے تب ہی تو میری رعایا ہو۔ ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موئی کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، اچھا! میں تم کو عبر تناک سوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موئی جر اُت نہ ہو پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں اللے سیدھے کواؤں گا اور پُ مب کو سوئی ہے جو کی جر اُت نہ ہو پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں اللے سیدھے کواؤں گا اور پُ

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيْرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقطَّعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلْكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَأَصَلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَاً أَشْدُ عَذَابًا وَأَبْقَلِيهِ (سوره طه)

فرعون نے کہا"تم بغیر میرے حکم کے موئی سے پرایمان لے آئے؟ضروریہ تمہاراسر دارہے جس نے مہمین جادو سکھایا ہے اور کھور کے تنول ممہیں جادو سکھایا ہے اچھا دیکھومیں کیا کر تاہول تمہارے ہاتھ پاؤل الٹے سیدھے کٹواؤل گااور کھجور کے تنول پر سولی دول گاپھر متمہیں بیتہ چلے گاہم دونوں میں کون سخت عذاب دینے والا ہے اور کس کاعذاب دیریا ہے۔"

قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ لَهَذَا لَمَكُرٌ مَّكَرُ تُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ۞ (سوره اعراف)

فم عون نے کہامجھ سے اجاز لئے بغیر تم مو کی پرایمان لے آئے ؟ضروریہ ایک پوشیدہ تدبیر ہے جو تم نے مل جل کر شہر میں گی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو اس سے نکال باہر کرواچھا تھوڑی دیر میں تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔

مگر سچاا یمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے خواہ وہ ایک لمحہ کا ہی کیوں نہ ہو وہ الیں بے پناہ روحانی قوت بیدا کر دیتا ہے کہ کا ئنات کی کوئی زبر دست سے زبر دست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی، دیکھئے وہی جاد و گرجو فرعون سے تھوڑی دیر پہلے انعام واکر م اور عزت و جاہ کی آرز و کیس اور التجا کیں کر رہے تھے ایمان لانے کے بعد ایسے نڈر اور بے خوف ہوگئے کہ ان کے سامنے سخت سے سخت مصیبت اور در د جاک عذاب بھی نیج ہو کر رہ گیااور گئی د ہشت بھی ان کے ایمان کو متز لزل نہ کر سکی اور انہوں نے فرعون کی موجود گی ہی میں بے دھڑ ک اسلام کا اعلان کر دیااور جب انہوں نے فرعون کی ان جا برانہ د ھمکیوں کو سنا تو کہنے گئے:

قَالُوْا لَنْ تُوْتِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِيْ لَهٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ٥ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِي ٥

انہوں نے کہاہم یہ مجھی نہیں کر کتے کہ سچائی کی جو روشن دلائل ہمارے سامنے آگئیں اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے مند موڑ کر تیرا حکم مان لیس توجو فیصلہ کرناچا ہتا ہے کر گذر توزیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ بہی ہے کہ د نیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے ہم توا پنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے خصوصاً جادوگری کی خطاکہ جس پر تونے ہمیں مجبور کیا تھا ہمارے گئے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باتی رہنے والا ہے۔

قَالُوْا لَا ضَيْرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ سَيَعْفِرَ لَنَا رَبُنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا اوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ۞ (مورضون)

جاد وگرول نے کہا( تیرایہ عذاب ہمارے لیئے) کوئی نقصان کی بات نہیں بلاشیہ ہم اپنے پرورد گار کی طرف لوٹ جانیوا لے ہیں بیٹک ہم اسکے حریص ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے کیونکہ ہم ہوگئے مومنوں میں اول۔ غرض حق و باطل کی اس مشکش میں فرعون اور اس کے اعیان وار کان کو بخت شکست اٹھانی پڑی اور وہ ہر سرعام ذلیل اور رسوااور حضرت موی ہے پرخدا کاوعدہ پوراہوا اور کامیا بی کاسہر اان ہی کے سررہا۔

اس صورت حال کود کمچہ کر جاد و گروں کے علاوہ اسر اٹنلی نوجوانوں میں سے بھی ایک مختصر جماعت مسلمان ہو گئی مگر وہ فرعون کے ظلم وستم کی وجہ سے اعلان نہ کر سکی کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اس کی عام قاہرانہ ستم کیشیوں اور ظلم پرستیوں کے علاوہ اس وقت کی ذلت نے اس کواور زیادہ غضبناک بنادیا تھا۔

حضرت مویٰ ﷺ نے ان کو تلقین فرمائی کہ اب مومن ہونے کے بعد تمہارا سہارا صرف خدایر ہونا عیاہیے جماعت مومنین نے اس پر لبیک کہااور وہ خدا کے سامنے گڑ گڑا کر رحمت ومغفرت کی دعائیں اور ظالموں کے عذاب دمعصیت سے محفوظ رہنے کی التجائیں کرنے لگے۔

فَمَا آمَنَ لِمُوْسَى إِنَّا ذُرِيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَغْتَنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالَ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ٥ وَقَالَ مُوسَى يَغْتَنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالًا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ٥ وَقَالَ مُوسَى يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ ٥ فَقَالُوا عَلَى يَاقُومُ إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ ٥ فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوْكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ ٥ وَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوْكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ ٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ اللّٰهِ تَوْكَلُنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقُومِ الطَّالِمِيْنَ ٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِينَ ٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ الْمَالِمِيْنَ ٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ الْمَالِمِيْنَ ٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ اللّٰهِ الْمَالِمِيْنَ ٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ اللّٰهِ الْمُؤْمِنَ مَا الطَّالِمِيْنَ ٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ اللّٰهِ الْمَوْرِقُ مِ الْكَافِرِيْنَ ٥ (صوره بوسِ)

پھر مو کی 📨 🖣 پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر صرف ایک گروہ جواس قوم کے نوجوانوں کا گروہ تھاوہ بھی

فرعون اوراس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کہیں گئی مصیبت میں نہ ڈال دے اور اس میں شک نہیں گئے فرعون اور اس میں شک نہیں گئے فرعون سرز میں مصر پر متمر دانہ قابض اور ظلم واستبداد میں بالکل حجھوٹ تھااور موی سے نے اپنی قوم سے کہا: لو گو!اگر تم فی الحقیقت اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کی فرمانبر داری کرنی چاہتے ہو تو چاہیے کہ صرف اس پر بجروسہ کرتے ہیں اے ہمارے پرور دگار! ہم کو ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہم کو اپنی رحمت سے منکروں سے نجات دے۔

الحاصل فرعون حضرت موی اللیم کی روحانی قوت کاید مظاہر او کید کر بیجد مرعوب ہو گیااوراگر چہ وہ جادو گروں پراپنے انتہائی غیظ وغضب کا ظہار کرتار ہالیکن حضرت موی اللیم سے اس وقت کچھ کہنے کی مطلق ہمت نہ پڑی اور در بارویوں اور ارکان سلطنت نے جب بید احتجاج کیا کہ تو موی کو قتل کیوں نہیں کو تا اسکو اور اسکی قوم کوید موقع دیا جارہاہے کہ وہ مصر میں فساد پھیلائیں اور جھھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو مشکر اتے رہیں؟ تو کہنے لگا کہ تم گھبر اتے کیوں ہو؟ میں اسر ائیلیوں کی طاقت کو بڑھنے نہ دونگا اور مقابلہ کے قابل ہی نہ رکھوں گا، ابھی بیہ حکم جاری کرتا ہوں کہ ان کی اولا دنرینہ کرپیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کر واور صرف لڑکیوں کو جا کری کیلئے زندہ رہنے دو۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ ٥

(سورزه اعراف)

اور فرعون کی قوم میں ہے ایک جماعت نے فرعون ہے کہا کیا تو موٹی الھا اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گاکہ وہ زمین (مصر) میں فساد کرتے پھریں اور تجھ کو اور تیرے دیو تاؤں کو ٹھکرائیں۔ فرعون نے کہا ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو (باندیاں بنانے کیلئے) زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر ہر طرح غالب ہیں اور وہ ہمارے ہاتھوں میں بے بس ہیں۔

وَلَقَدُ الرَّسُلُنَا مُوسِلَى بِآیَاتِنَا وَسُلُطَان سَمُبِینِ ٥ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ٥ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْا أَبْنَاءً اللَّهُ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥ (عادِ) الَّذَيْنَ آمَنُوْا مَعُهُ وَاسْتَحِيُوْا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥ (عادِ) اللَّهُ فِي آمَنُوا مَعُهُ وَاسْتَحِيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥ (عادِ) الرَباشِهِ بَم نِي فَرْعُون إِلَانَ اور قارون كَى طرف موى ﴿ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥ (عادِ) الرَباشِهِ بَم نِي فَرْعُون إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

۔ گویا فرعون کا بید دوسر ااعلان تھاجو بنیاسر ائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق کیا گیا۔

# محته بين الطبيعة اور بني الهرائيل

تاریخ گایہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ جب کسی قوم پر غلامی کی حالت میں صدیاں گذر جاتی ہیں تواس کی زبوں حالی اور پہتی کے حدود یہیں ختم نہیں ہو جاتے کہ وہ مفلس و بد حال ہوں اور کابل و پریشان بال بلکہ قوائے عملی کی خرابی ہے زیادہ ان کے قوائے دما فی برکار مضمحل اور ناکارہ ہو جاتے ہیں، ان میں ہے ہمت و شجاعت مفقود ہو جاتی ہے اور وہ پستی پر ہی قناعت کر لیتے ہیں، ناامیڈی ان کا شیوہ ہو جاتا ہے اور ذلت و کلبت کو وہ صبر و قناعت سمجھنے گئے ہیں اس لئے جب کوئی مصلح یا پیغیم اور سول اس دما فی و عملی پستی ہے نکالنے کے لئے ان کو پکار تااور ہمت و شجاعت پر آمادہ کر تاہے تو یہ ان کے لئے سب ہے مشکل اور ناممکن العمل پیغام نظر آتا ہے اور بھی وہ اس راہ کی ختیوں ہے گئیر اگر آبا ہے اور بھی وہ اس راہ کی ختیوں ہے گئیر اگر آباس میں دست بگر بیاں ہونے لگتے اور بھی این خبات دہندہ پرشک و شبہ کی نگاہ ڈالنے گئے ہیں اور اگر اس جدوجہد میں ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو و قار اور سنجید گی ہے بھی گذر کر اظہار مرت کر نے لگتے ہیں اور اگر اس راہ میں کوئی آزمائش اور مصیبت کی صابر و شاکر ہے۔ تو مصلح یا پنج ہم کو خواہ تو نے اس مصیبت میں پھنسایا ہم توانی حالت پر ہی صابر و شاکر ہے۔

یبی حال بنی اسر ائیل کا حضرت موی 🚙 کے ساتھ تھا چنانچہ حضرت موی 🚅 کو تبلیغ حق ہے لے کر مصرے خروج کے وقت تک جو حالات پیش آئے وہ اس امر کی زندہ شہادت ہیں۔

چنانچے حضرت موسیٰ اللہ کو جب فرعون اوراس کے درباریوں کی گفتگو کاحال معلوم ہوا توانہوں نے بنی اسرائیل کو جع کر کے صبر اور تو کل الحاللہ کی تلقین کی بنی اسرائیل نے سن کرجواب دیا کہ موسیٰ ایسے اہم پہلے بی مصیبت وں میں گر قاریحے اب تیرے آنے پر پچھامید بندھی تھی مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی یہ تو بخت آفت کاسامناہے۔

حضرت موسیٰ عصرت موسیٰ کے تسلی دی کہ خداکاوعدہ سچاہے گھبر اؤ نہیں تم ہی کامیاب ہو گے اور تمہارے دشمنن کو ہلاکت کامنہ دیکھنا پڑے گاز مین کامالک فرعون یااس کی قوم نہیں ہے بلکہ ربالعالمین اور مختار مطلق خداہے پس وہ اینے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کامالک بنادے اور انجام کاریہ انعام متقبول کا ہی حصہ ہے۔

قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُوْرِثُهَا مَنْ سَيْسًا مُ مَنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ٥ قَالُوا أَوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيْنَا وَمِنْ بَيْسًا مُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ٥ قَالُوا أَوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيْنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَلَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُو كُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي اللّهُ مِنْ فَيْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ٥ (صوره اعراف)

"موی ﷺ نے اپنی قوم سے کہا" اللہ سے مدو جاہوا ور صبر کر وبلا شبہ زمین اللہ کی ملک ہے وہ اپنے بندول میں سے جس کو جاہتا ہے وارث بناویتا ہے اور انجام (کی کامیابی) متقبوں کیلئے ہی ہے انہوں نے جواب دیا تیر سے جس کو جاہتا ہے وارث بناویتا ہے اور انجام (کی کامیابی) متقبوں کیلئے ہی ہے انہوں نے جواب دیا تیر سے آنے سے پہلے بھی مصیبت ہی میں گر فتار بیں تیر اور تیر سے پیغام لانے کے بعد بھی مصیبت ہی میں گر فتار بیں موسی نے کہاوہ وقت قریب ہے کہ تمہارا پرور دگار تمہارے و شمن کو برباد کردے گااور تم کواس زمین کا

خلیفه بنادے گااور پھر و کیھے گاکہ تم مس طرح عمل کرتے ہو۔"

اس کے بعد حضرت موی گاھے نے مسلمانوں سے کہاکہ فرعون کے مظالم کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور بنی اسرائیل اور قبطی مومنوں کو آزادی کے ساتھ مصرسے چلے جانے پر راضی نہیں ہے اس لئے خدا گے فیصلہ تک تم سر زمین مصر ہی میں اپنے گھروں کو مساجد بنالواور ان کو قبلہ رخ کر کے خدائ واحد کی عبادت میں مشغول ہو جاؤکہ خدا کی وحی کا بھی فیصلہ ہے اور ساتھ ہی خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاء کی بار الباا فرعون اور فرعونیوں کو تو نے جو دولت و سطوت عطافر مائی ہے اس پر شکر بید اداکر نے کے بجائے وہ تیر ہے بندوں پر جبر اور ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اور تیری راہ حق کونہ بیہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ دوسر وں کو قبول کرنے دیے ہیں البندااب توان کے مظالم کاذا گفتہ چکھااور کرنے دیے ہیں بلکہ جبر و تشد دے کام لے کران کے آڑے آتے ہیں لہذااب توان کے مظالم کاذا گفتہ چکھااور میں ان کو ایمائی دولت کے بجائے اب ایسادر دناک عذاب وے کہ ان کی داستان دو میروں گئے گئے ہیں تو بھی ان کو ایمائی دولت کے بجائے اب ایسادر دناک عذاب دے کہ ان کی داستان دو میروں گئے گئے جبرت بن جائے۔

وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيْهِ أَنْ تَبَوَّأَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ
قِبْلَةً وَّأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَقَالَ مُوْسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعُونَ وَمَلَأَهُ زِيْنَةً وَّأَمُوالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمُوالِهِمْ وَالشَّدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُوا الْعَذَابِ النَّالِيْمَ ٥ عَلَى أَمُوالِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُوا الْعَذَابِ النَّالِيْمَ ٥ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُوا الْعَذَابِ النَّالِيْمَ ٥ قَالَ قَدْ أُجِيْبَتُ دَعُوتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَبِعَالَةِ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ٥ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَا يُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

اور ہم نے موکی اوراس کے بھائی ہارون پروجی کی کہ اپنی قوم کے لئے مصری مکان بناؤاوران کو قبلہ رخ تغییر کرواوران میں نماز قائم کرواور جوابیان لائے ہیں انہیں کامیابی کی بشارت دواور موکی نے دعامانگی خدایا تو نے فرعون اوراس کے سر داروں کو اس دنیا کی زندگی میں زیب و زینت کی چیزیں اور مال و دولت کی شوکتیں بخشی ہیں تو خدایا! کیا بیاس لئے ہے کہ تیر می راہ سے بیالوگوں کو بھٹکا نمیں خدایاان کی دولت زائل کر دے اور ان کے دلول پر مہر لگادے کہ اس وقت تک یقین نہ کریں کہ جب تک عذاب در دناک اپنے سامنے نہ دکھے لیں اللہ نے فرمایا! میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی تواب تم اپنی راہ میں جم کر کھڑے ہو جاؤاوران لوگوں کی چیزوں کی دعا قبول کی تواب تم اپنی راہ میں جم کر کھڑے ہو جاؤاوران کو گوں کی چیزوں کی جائے۔

فرعون نے اپنے ہم داروں ہے اگر چہ اطمینان کا اظہار کر دیا تھالیکن حضرت موک کے روحانی نابہ کا خیال اس کو اندر بھا اندر گھلائے ڈالٹا تھا اور بنی اسر ائیل کی اولا دنرینہ کے قتل کے حکم ہے بھی اس کو سکون قلب نصیب نہ تھا آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ موئ سے کو قتل کئے بغیریہ معاملہ ختم نہیں ہوگالبذا سر داروں اور ندیموں سے ایک روز کہنے لگا کہ اگر موئ سے کو ہم نے یوں ہی چھوڑر کھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ تمہارے دین کو بھی آہتہ آہتہ بدل ڈالے گا اور تمام مصر میں فساد مجادے گا اب یہی بات ٹھیک معلوم کہ یہ تمہارے دین کو بھی آہتہ آہتہ بدل ڈالے گا اور تمام مصر میں فساد مجادے گا اب یہی بات ٹھیک معلوم

ہوتی ہے کہ مویٰ 🚅 کو قتل کر دیاجائے۔

حضرت مویٰ 👛 گوجب بیہ معلوم ہوا توا آپ نے فرمایا کہ میں ایسے متکبر ومغرورے کیاڈر تا ہوں جو خدا کے یوم حساب سے نہیں ڈرتامیر اپشت پناہ تووہ ہے جو میر انجھی پرورد گار ہے اور تم سب کا بھی میں صرف ای کی پناہ جا ہتا ہوں۔

وَقَالَ فِرْعُونُ ذَرُوْنِيُ أَقْتُلُ مُوسَى وَلَيْدُعُ رَبَّهُ إِنِّيُ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ٥ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبَّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ٥ (حوره موس)

اور فرعون نے کہا! مجھے موسیٰ علی کو قتل ہی کر لینے دواس کو جا ہے کہ اپنے رب کو پکارے میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے باز مین میں فساد برپا کر دے اور موسیٰ علی نے کہا! میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبرے جو حساب کے دن پرایمان نہیں لا تا ہے۔

فرعون اور اس کے سر دار جب اس گفتگو میں مصروف تھے تو اس مجلس میں ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا اس نے جب بیہ سنا تو اپنی قوم کے ان افراد کے مقابلہ میں حضرت موک سے کی جانب سے مدافعت کی کوشش شروع کی اور ان کو سمجھایا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنے چلے ہوجو یہ تھی بات کہتا ہے کہ میر اپروردگار اللہ ہے اور جو تمہارے سامنے اپنی صدافت پر بہترین دلا کل و نشانات لایا ہے اور بالفرض اگروہ جھوٹا ہے تو بھر اس کی ان و بھی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے آگروہ سچا ہے تو بھر اس کی ان وعید دل سے ڈروجووہ تم کو خدا کی جانب سے سنا تا ہے۔

فرعون نے مر د مومن کاکلام قطع کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کووہی مشورہ دے رہاہوں جس کواپنے خیال میں درست سمجھتا ہوںاور تمہاری بھلائی کی بات کہہ رہاہوں۔

مرد مومن نے آخری تفیحت کے طور پر پھڑ کہا"اے میری قوم! مجھے یہ خوف ہے کہ ہماراحال کہیں ان پچپلی قوموں کاسانہ ہو جائے جو قوم نوح عاداور شمود کے نام سے مشہور ہیں یاان کے بعد جو قومیں آئیں اللہ تعالی ایٹ بندوں پر بھی ظلم نہیں کر تابلکہ ان قوموں کی سوچ رہے ہو تم تو آج دنیا کی وجاہت کے سوچ میں پڑے ہواور میں تہارے لئے اس دن سے ڈرتا ہوں جب قیامت کادن ہو گاور سب ایک دوسر سے کو پکاریں گے مگر اس وقت شمہیں کوئی خدا کے عذاب سے بچانے والانہ ہوگا۔"

اے قوم کے سر داروا تمہاراحال توبیہ ہے کہ اس سر زمین میں جب حضرت یوسف نے خداکا پیغام سنایا تھا تب بھی تم یعنی تمہارے باپ داداای شک و تر د دمیں پڑے رہاوران پرایمان نہ لائے اور جب ان کی و فات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب خداا پناکوئی رسول نہیں جھیجے گااب یہی معاملہ تم موی کے ساتھ کر رہے ہو خدارا مسمجھوا ور سید ھی راہ اختیار کرو۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيْمَانَهُ أَتَقَتَّلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَتَّقُولَ

رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبَّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَابُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مِنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ٥ يَاقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِيْنَ فِي الْأَرْضِ فَمِنْ يُغْضُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّٰهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيْكُمْ إِلَّا مَا أَرْى وَمَا أَهْدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ٥ وَقَالَ الّذِي آمَنَ يَاقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَلًا مَا أَرْى مِنْ بَعْدِهِمْ أَهُدِيْكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ٥ وَقَالَ اللّٰذِي آمَنَ يَاقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَبَادِ ٥ وَيَاقَوْمِ إِنِّي آخَوْفُ عَلَيْكُمْ يَوْمُ النَّذِي آمَنَ يَاقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَمَا اللّٰهُ يُومِ النَّذِي آمَنَ يَاقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ فَيْ اللّٰهُ فَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَبَادِ ٥ وَيَاقَوْمِ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمُ التَنَادِ ٥ مِنْ يَعْدِهِ مَنْ عَاصِمِ وَمَنْ يُضَلِلُ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٥ وَلَقَدْمُ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا لَذَي مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ مَسُولُ لِللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ مَسُولُ لَاللّٰهِ بِعَيْهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ مَسُولُ لَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ مَالُولُكَ مِنْ اللّٰهُ عِيْدُ اللّٰهِ عِيْدِ اللّٰهِ عَيْدِ اللّٰهِ وَعِيْدَ اللّٰهِ وَعِيْدَ اللّٰهِ عَيْدِ اللّٰهِ عَيْدِ اللّٰهِ عَيْدَ اللّٰهِ وَعِيْدَ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَيْدِ اللّٰهِ عَيْدِ اللّٰهِ عَيْدَ اللّٰهِ وَعِيْدَ اللّٰهِ عَيْدِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى كُلُولُكَ عَلْبُعُ اللّٰهُ عَلَى كُلّ قَلْمِ مُنَكُمْ مَنْ مُنَا عَلْمَ اللّٰهِ عَيْدَ اللّٰهِ وَعِيْدَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْكَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ الللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى كُلُكُ عَلْمُ الللّٰهِ عَلْمَ الللّٰهِ عَلْمَ الللّٰهُ عَلْمَ الللّٰهِ عَلْمَ الللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ الللّٰهِ عَلَى كُلُولُ عَلَالِهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَالِهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ع

اور کہاات ایماندار نے اے قوم اراہ چلو میری پہنچادوں تم کو نیکی گی راہ پراے میری قوم اید جوزندگی ہے دنیا کی سو پچھ فائدہ اٹھالینا ہے اور وہ گھر جو پچھلا ہے وہی ہے جم کر رہنے کا گھر جس نے کی ہے برائی تو وہی بلاپا ہے گااس کی برابر اور جس نے کی ہے برائی تو وہی بلاپا ہیں روزی پانیا سے جمال ئی مر د جو یا عورت اور وہ یقین رکھتا ہو سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں روزی پانیا میں گے وہاں ہے شمار اور اے قوم! مجھ کو گیا ہوا ہے بلا تاہوں تم کو شجات کی طرف تم جائے کی طرف تم جو مجھ کو آگ کی طرف تم جو کو گیا ہوا ہے بالات اور شرکیک تھم راؤں اس گااس کو جس کی جو مجھ کو خبر شمیں اور میں بلاتا ہوں تم کو اس زبر وست گناہ بختنے والے کی طرف آپ ہی ظاہر ہے کہ جس کی جمھ کو خبر شمیں اور بید کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے طرف تم مجھ کو بلاتے ہواس کا بلاوا کہیں شمیں دنیا میں اور نہ آخرت میں اور بید کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے پاس اور بیا کہ زیاد تی وہائے اللہ کی نگاہ میں ہیں جو دوزخ کے لوگ سو آگے یاد کر وگے جو میں کہتا ہوں تم کو اور میں سو نہتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کو وہی ہیں جو دوزخ کے لوگ سو آگے یاد کر وگے جو میں کہتا ہوں تم کو اور میں سو نہتا

جب فرغون اوراس کے سر داروں نے اس مر د مومن کی پیاتیں سنیں توان کارخ موئ گراس کی طرف ہو گیااور فرغونیوں نے جاہا کہ پہلے اس ہی کی خبر لیں اور اس کو قتل کر دیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس نایاگ ارادہ میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔

فَوقَاهُ اللهُ سَيِّنَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ النَّارُ اللهُ سَيِّنَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ النَّارُ اللهُ عَلَيْهَا عُدُواً وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اشَدَّ الْعَذَابِ الْعَذَابِ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اشَدَ الْعَذَابِ الْعَذَابِ اللهَ اللهَ اللهُ ال

سواللہ تعالیٰ نے اس کوان کی تدبیر وں کے شرے بچالیااور فرعون کے لوگوں کو برے عذاب نے آلیا۔ نار جہنم ہے جس پروہ صبح شام پیش کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت آ جائے گی( تو کہاجا پڑگا) فرعونیوں کو سخت عذاب

يس النفس كرو.

لؤرات بیل آگر چه گذشته واقعات کاا کنز حصه ند کوری گردو باتول کا تذکره نهیس کیا گیا ایک فرعون که کرده مرب تلم کا کر نهیس نے که بنی اسر انتیل کی اولاد نرید و قبل کیا جائے اور دو مرب اس واقعہ ہو کہ افراد م فرمون نو تو قوم میں ہے بھی بعض آدمی ایمان لائے تھے اور ان میں سے ایک مروموس نے فوجون اور اپنی فرمون است موکی سے کم قبل ہے بازر کھنے کی کوشش گی این کودین کی تبینغ کی جوانی و آول کرنے کی اور دی ہی تبینغ کی جوانی و آول کرنے کی اور دی گی توری کی تبینغ کی جوانی و آول کرنے کی اور دی گی تبینغ کی جوانی و آول کرنے کی اور دین کی تبینغ کی جوانی و آول کی کرنے کی دوروں دی ہوئی۔

بلاتہ اس دو سرے واقعہ کے ترک کردیئے کی وجہ یہ میوشکتی ہے کہ بنی اسرائیل کو فر مون اور فر موزیوں ہے۔ منام کی وجہے سے انتہائی رہنے وغصہ تفالوراس نے بغض و کہینہ کی شکل افتتیار کرلی تھی۔ لہٰڈوااس نے اجازت ندو کی کہ اسے قوم ہے۔ کی فرد کیلئے بھی میہ ثابت کریں کہ اس میں سعادت اور جمایت کی روح موجود تھی۔

### والمرابع المؤرث والمريد

فر مون اورای کے سر داروں کا موی کے تو قتلت دیے میں جب کوئی کر وفریب اور غیظ و خضب کام نہ آیا و رارالا وَ قتل کے باوجود موی کے تو قتل کرنے کی بھی ہمت نہ پڑی تواب فر مون نے دل کا بخد اللہ کا بخد میں ایک جانب جست موی کی تو بین کے دریے رہتااور دوسر کی جانب یہ املان کرتے گئے تاہید ملائے گاہے طریقہ نگالا کہ ایک جانب جست موی کی تو بین کے دریے رہتااور دوسر کی جانب یہ املان کرتے گئے تاریا ہے اور بازی اور معبود میرے علاوہ کوئی نہیں ہے موی سے بین دیکھے خدا لورب بتاریا ہے اور بی بان صدیخ ارشو کت و سطوت تمہارے سامنے موجود بول چنانچے مصری قوم پر جواثر حضرت موسی کے آیات بینات دیکھے کر ہواتھاوہ آہت آہت کم ہونے لگا اور دنیوی شوکت و سطوت کی مرسوبیت اور عزت و جود کی تو بین کی موسی کی تو بیت اور بی اسرائیل کی مخالفت میں پھر خوات کی ہم نوابوگئے۔

و النف فرعوان في قوام قال ياقوام أنا حير ملك مصر و هده الأنهار تجري من تحقيل في الملك مصر و هده الأنهار تحري من تحقي أفكا تبصرون أم أنا حير من هذا الدي هو مهين والما يكاف يبين من تحقيل أفكا تبصرون المقيل عليه أسورة من هن ذهب أو جاء معه الملك كاف مفتر بين مفتر بين مفاستحف قوامه فأطاعوه أبيهم كاف القوام الفيسين مراسس من الملك المرابع المرابع

فرعون نے اس جگہ بلندو بالا ہونے کا معیار دوباتوں پرر تھااور عام طور پردنیا کو مقصد زندگی سیجھنے والوں کی یبی شان ربی ہے ایک دولت و شروت دوسرے دنیوی جاہ و حشم اور بید دونوں فرعون کے پاس موجود تھے موسی ۱۰۰۰ کے بیس نہ تھے۔

'عنہ ت شاہ مبدالقادر('نورالقد مر قدہ) نے ان دونوں ہاتوں و موضح القر آن میں ان الفاظ میں ادا ہیائے۔ ''ود آپ نَظَن پہنتا تھا جواہر کے مکلف اور جس پر مہر بان ہو تاسونے کے نَظَن پہنا تا تھا اور اس کے سامنے فوج کھڑئی ہوتی تھی پر ابا ندھ کر۔'' (فوانہ سورڈز ٹرف)

اس النے اس نے اپنی ہاتوں کا ذکر کیا کہ اگر موسی ہے کا خدا مجھ ہے الگ کوئی اور ہستی ہے تو وہ موسی ہونے ۔ علمی آس نے اپنی آس نے اپنی ہوں کھڑے شہیں ہوتے اور ہون کے اپنی آس نے اپنی کی جاوییں پر اباندھ کر کیوں کھڑے شہیں ہوتے اور چو نکہ تو م کی انگاہ میں و بنی و دنیوی عزت کا معیار یہی تھا اس لئے فرعون کا داؤں ان پر چل گیا اور انہوں نے یک زبان ہو کر فرعون کی اطاعت کا دوبارہ اعلان کر دیاہ یہ بد بخت سے نہ تصحیح کہ خدائے تعاولی کے یمبال عزت کا معیار سمت و خلوص "اور خدا کی دفاور ہا ہو حشمت ، البتہ جو شخص اصل سمت و و موسل کر لیتا ہے تو خدائے تعالی ہے چیزیں بھی اس کے قد مول پر نثار کر دیتا ہے اور صرف دنیوی عظمت پر اترانے والوں کو ابدی ذات ور سوائی کے سوا بچھ حاصل شہیں ہوتا چین نجے آخر میں کہی صوت موسی ہو گا۔ اور کی تاریک قوم کی ساتھ چیش آئی۔

فَلَمَّا اَسْفُوْنَا انْتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلْفًا وَمِثْلًا كَلِّا خِرِيْنَ ۞ (رحرف)

کچھ جب بھم کو غصہ آیا تو ہم نے (ان کی بد کر داریوں کا) بدلہ لیا پس ڈ بودیاان سب کواور کر دیا گئے گذرے اور آئے والی نسلوں کے واسطےان کو کہاوت بنادیا۔

ثُمَّ آذَيْرِ يستعلى ٥ فَحَشَرَ فَنَادَى ٥ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ الْأَعْلَى ٥ فَأَخَذَهُ اللَّهُ لَكَالَ الْآخرة والنَّأُولِي ٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَمَنَ يَتَخْشَى ٥ (المارعات) اللَّاخرة والنَّأُولِي ١٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَمَنَ يَتَخَشَى ١٥ (المارعات) اللَّاخرة بيم مَر بَل ويالِيم (قوم كو) بَمْع كيا يُحر بِكار الوركَ إِنَّ مِن بَى تَبهار اسب بيارار بورس " بِنَّ وَبَهِي بِيهِ بَعِيم مَر بَل ويالِيم (قوم كو) بَمْع كيا يُحر بِكار الوركَ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْم مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## مصريون يرقهر خدا

نو عنی خضرت مو ی سے کی رشد و بدایت کافر عون اور اینکے سر داروں پر مطلق اثر نہیں :وااور معدوے پاند کے سر داروں پر مطلق اثر نہیں :وااور معدوے پاند کے سوائے مام مصریوں نے بھی ان بی گی چیر وئی گی اور صرف یہی خبیس بلند فر عون کے تحس سے بھی ان از یار انہیں ان نریزند اوارد قتل کی جانے تگی مو بی سے کی توجین و تذکیل ہونے تکی اور فر عون نے اپنی

ر بوبیت اور معبودیت کی زور شور سے تبلیغ شروع کر دی تب حضرت موی پروی آئی که فرعون کو مطلع کر دو که آگر تمهبارایمی طور طریق رہا تو عنقریب تم پر خدا کا عذاب بازل ہوئے والا ہے چانچ جب انہوں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا تواب کیے بعد دیگرے عذاب الہی آنے گئے یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے اب یہ وطیر ہافتیار کیا کہ جب عذاب الہی کی ایک شکل میں ظاہر ہو تا تو فرعون اور قوم فرعون حضرت موی سے وعدہ کرنے لگتی کہ اچھاہم ایمان لے آئیں گئے تواپ خداسے دعاکر کہ یہ عذاب جا تار ہا اور جب وہ عذاب جا تار ہتا تو پھر سر کشی و نافرمانی پراتر آتے پھر عذاب جب دوسری شکل میں آتا تو کہتے کہ اچھاہم بنی عذاب جا تار ہتا تو پھر اس کی وعائی میں آتا تو کہتے کہ اچھاہم بنی مو کی ایک گؤرائی طرح خالفت پر کمر بہت ہو جاتا ہو پھر اس کی دعاء سے ان کو پھر مہلت مل جاتی اور عذاب دفع ہو جاتا تو پھر اس طرح خدا کی جانب سے مختلف فتم کے نشانات ظاہر ہوئے اور فرعون اور قوم فرعون کو ہار ہار مہلت موجات کی رہی گئی تا ہے گئے۔

الله تعالیٰ نے حضرت موکی کو بہت ہے نشانات (جمعجزات) عطافرمائے تھے جن کا ذکر بقرہ ، اعراف، ٹمل، قصص ،اسراء، طہ ،زخرف، مومن، قمر اور النازعات میں مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے چنانچہ امراء میں ہے۔

وِلَقَدُ آتَيْنَا مُوْسِی تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْئَلْ بَنِي إِسْرَآئِيْلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ ف فرْعُونْ إِنِّي لَأَظُنْكَ يَامُوسِى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هُولُكَمْ إِلَّا وَبِي فَرْعُونْ أَنْزَلَ هُولُكَمْ إِلَّا وَمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

اور ط ، نمل ، زخر ف ، اور النازعات میں شار بتائے بغیر صرف کہ کر ذکر گیا گیا ہے ، پھر کسی جگہ اور کہیں صرف سے تعبیر

کیاہ۔

اوران تفصیل اوراجمالی تعبیرات کے علاوہ مسطور ۂ بالا تمام سور توں میں علیحدہ علیحدہ نشانات (معجزات) کا بھی ذکر موجودے اوراگران سب کو یکجا جمع کیا جائے تو حسب ذیل فہرست مرتب کی جاسکتی ہے۔ منتص القرآن اول موی و بارون

ا عصاء ۲ ید بیضا ۳ سنین (قبط) ۴ نقص شمرات (بیچلوں کا نقصان) ۴ فقص شمرات (بیچلوں کا نقصان) ۵ طوفان ۲ جراد (ٹدگی دل) ۲ جراد (ٹدگی دل) ۵ مفادع (مینڈک) ۹ تمان (جون) ۱۹ در مرخون) ۱۹ در مرخون) ۱۹ من وسلوی (حلواو بئیر) ۱۱ من وسلوی (حلواو بئیر) ۱۱ من وسلوی (حلواو بئیر) ۱۲ منام (بادلوں کاسابیہ) ۱۳ مناول تورات ۱۳ مناول تورات

پی مسطورہ بالا مختلف تعبیرات و تفصیلات کی بناہ پر مضرین اکو حیرانی ہے کہ کو نساطریقہ اختیار کیا جائے جس سے کی تعبین بھی ہو جائے اور باقی آیات اللہ کی تفصیل بھی صبح اسلوب پر باقی رہ جائے چنانچہ قاضی بیضاوی اور لعض دوسرے مفسرین نے یہ تشریح فرمائی کہ سورۂ اسراہ میں جن کا رہ جائے تذکر دیے الن سے وہ نشان (معجوات) مراد نہیں ہیں جو فرعون اور قوم فرعون کے مقابلہ میں بطور سر زلش مذاب اور عبرت کیلئے بھیجے گئے بلکہ اس سے وہ احکام مراد بیں جو بنی اسرائیل کو قلزم عبور کر لینے کے بعد و یہ گئے تھے اور اپنی اس تشریح کی تائید میں حضرت صفوان بن عسال کی حدیث کی جبکا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ دو یہوہ یوں نے آپس میں مشورہ کیا، بی اکر م کے دعوی نبوت کا امتحان لیاجائے اور مشورہ کے بعد آپ دو یہوہ یوں نے آپس میں مشورہ کیا، بی اکر م کے دعوی نبوت کا امتحان کیا جائے اور مشورہ کے بعد آپ نہ دو یہوں نے آپس میں مشورہ کیا، بی اگر م کے دعوی نبوت کا متحان کی تشریح کی آپ نے ادشاہ فریایکہ وہو دیئے تھے ان کی تشریح کی آپ نے ادشاہ فریایکہ وہو دیئے تھے ان کی تشریک کی تشریک کی تشریک کی تشریک کی تشریک کے دریانہ جوری نہ کرنا، جادونہ کرنا، حکام دی کے ذریع جرم سے پاک انسان کو قتل نہ کرنا، سودنہ کھانا پاکدامن کو تہمت نہ لگانا، میدان جنگ سے نہ بھاگنا (شعبہ کو شک ہو گیا کہ دواری نہ کرنا۔ دائم کرنا۔ دواری نہ کرنا۔ دیس کرنا۔ دواری نہ کرن

مگران مفسرین کی بیہ تشر تگاس لئے صحیح نہیں کہ اسراہ میں بیشے ابات کے ذکر کے ساتھ فرعون اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ بھی درج ہے فرعون ان آیات کو دیکھ کر کہنا ہے کہ اے موسیٰ بیہ سب جاد و کا دھندا ہے اور حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے فرعون ابیہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں اور توانکار کر کے ہاکت میں پڑرہا ہے۔ پس اس جگہ احکام مراد لیناکیے صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا نزول خودان مفسرین کے نزدیک بھی غرق فرعون کے بعد ہوا ہے۔ چنانچہ یہی اشکال ترفدی کی حدیث پر بھی وارد ہو تا ہے ، نیزیہ بات بھی خدشہ

مفس نین کہتے ہیں کہ جوںاور مینڈک کے عذاب کی صورت بیہ تھی کہ برتنے ، کھانے ، پینے اور رہنے سینے کی گوئی شے اور کوئی جگہ الیمی نہ تھی جس کوان دونوں نے فاسداور خراب نہ کر دیا ہواور زندگی تلخ نہ کر دمی ہواور خون کے عذاب کی شکل بیے تھی کہ قلز مماور کنوؤں کاتمام یانی خون آلود ہو گیا تھا۔ جس کو کسی حالت میں پیانہ جاسکتا تھا۔

ے نباق خبیش کہ قر آن عومیزی آیات ڈریر بجٹ میں تو نو آیات گاؤ کرے اور صفوان کی صدیث میں و س احکام شہر ۔ ۔ بین تو بید گنتی کا تعاریف ہے اور تیجر احکام عوشر و سے سے کی تشریب کی بیانا کیسے سیجے ہو سکتاہے ؟

ان ۱۰ و ۱۶ من خد شات کے علاوہ اس قول اور حدیث صفوان کن تشریح پر جو سخت اشکال ایاز میں تا ہے وہ یہ ہے کہ سور و انتمان میں میں سے ایسے کاؤ کر کرتے ہوئے ید بیضاء کو نومیس کا لیک بتایا گیااور یہ بھتی سے احت کی تی ہے ۔ یہ تایا گیااور یہ بھتی سے احت کی تی ہے ۔ یہ تایا گیانات ) فرعون اور قوم فرعون کی عبرت و بسیرت کیلئے بھیجے گئے تھے۔

وَادْحَلَ بِعَكَ فَيْ جَيْبِكَ تَحَرِّجُ بَيْضَاءُ مِنْ عَبْرِ سُوْءً فِي تَسْعِ نَبِاتِ اللِّي فِرْغُولُ وَقَوْمُهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥ (سوره نسل)

اور داخل کر تواہیے ہاتھ کواہیے گریبان میں وہ نکلے گاروشن بغیر کسی مرض کے (یہ ان) نو آیات میں سے (ہے)جو فرعون اوراس کی قوم کے لئے (جیجی گئیں) بلاشبہ تنھے وہ نافرمان گروہ،

ہ آن قرآن عزیز کی اس صراحت کے بعد نہ حدیث نکارت سے خالی رہتی ہے اور نہ مفسرین کا پیہ قول تصحیح ہو سکتا ہے اس لئے حافظ حدیث ابن کثیرؓ نے اس حدیث کے متعلق پیہ فرمایا ہے۔

فهذ الحديث رواه هكذا الترمذي والنسائي و ابن ماجه و ابن جرير في تفسيره من طرق عن شعبة بن الحجاج به و قال الترمذي حسن صحيح و هو حديث مشكل و عبد الله بن سلمة في حفظه شيء و قد تكلموا فيه و لعله اشتبه عليه التسع الايات بالعشر الكلمات و صايا في التوراة لا تعلق لها لقيام الحجة على فرعون و الله اعلم و نهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما الزل هؤلاء الا ربّ السموات والارض بصائر اي حجة وادلة على صدق ما جئنك طه و اني لاظنك يا فرعون مثبورا۔

(تفسیر این کثیر جلد 7 ص ۱۹۲)

پس اس جدیث کو تر ندی، نسائی، ابن ماج نے اور ابن جریر نے اپنی تفییر میں مختلف طریقوں سے شعبہ بن الحجان سے روایت کیا ہے اور شدی نے کہا ہے کہ یہ حسن سحج ہے گر اس حدیث اس میں اشکال جی اور شاید اس کے عبد اللہ بن سلمہ راوی کے حفظ میں خرابی ہے اور محد شین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے اور شاید اس کو اشتباد ہو گیا گیا ہے اور شاید اس کو اس کے بارے میں کلام کیا ہے اور شاید اس کو اشتباد ہو گیا گیا ہے اور شاید اس کے فر مودود س احکام کو شع آیات سمجھ کرایک دوسر سے کے ساتھ جوڑ دیا ، حال تا تھ جوڑ دیا ، حال تا تھ جوڑ کیا ہے اور گیا کہ وور سے بین جو تورات میں بیان کی گئیں ہیں، ان کا فرعون پر قیام جمت وو کیا ہے کوئی تعلق خبیری، (ولنداعلم) اور سے ایک میں قیام جمت مقصود ہے اس کیے حضرت موکی ہے جانے فرعون سے یہ فرمایا" تو خوب جانتا ہے کہ ان آیات (معجزات) کو آسانوں اور زمین کے پرورد گار نے نہیں اتارا گر عبرت و فرمایا" تو خوب جانتا ہے کہ ان آیات (معجزات) کو آسانوں اس کی تصدیق کیلئے جت ود کیل بناکر جیجا ہے اور میں بلاشبہ بھیر تون کے بین جو تون کے بین اتارا گر عبرت و ایک گون کے تو تون کیا گئی کر آیا ہوں اس کی تصدیق کیلئے جت ود کیل بناکر جیجا ہے اور میں بلاشبہ بھیر تون کے خوان کے تون کے تون کے تون کے تون کے تون کے تون کیا گئی کہ تون کے تون کر تا کہ تون کیا گئی کر آیا ہوں اس کی تصدیق کیلئے جت ود کیل بناکر جیجا ہے اور میں بلاشبہ اس کی تون کے تون کے تون کیا گئی کر آیا ہوں اس کی تصدیق کیا تھیں کیا گئی کر آیا ہوں اس کی تصدیق کیا گئی کر آیا ہوں اس کی تصدیق کیا گئی کر آیا ہوں اس کی تون کے تون کیا گئی کر تا کہ کا کر آیا ہوں اس کی تصدیق کیا گئی کے تون کیا گئی کر تا کہ کر تا کو تا کہ کر تا کر تا کہ کر تا کر تا کر تا کر تا کہ کر تا

تورات میں بھی ان احکام گاذ کر موجودہ اور اس نے ان او گول پران عہد کی باتوں کو بیعنی موجودہ د س احکام کو لکھ کر (خرد نیاب ۴۳ یت ۴۸)

جبہ حال بیہ تشریخ قطعا مخدوش و مجروح ہے اور بعض منس بن نے اس کے خلاف تشیع آیات کی تعیین میں ان بی آیات کی تعیین میں ان بی آیات کی تعیین میں ان ان مجزات) کو شار کرایا ہے جو عبرت وبصیرت اور مخالفین کے مقابلہ میں حضرت مو کی صدافت کیئے عطاکئے گئے تھے لیکن بیہ اقوال بھی مختلف میں اور ان میں گافی انتشار موجود ہے اس لئے گہ ان میں قبل عبور اور بعد عبور نشانات کو خلط کر دیا گیا ہے البتہ ان سب اقوال میں قابل ترجیح حضرت عبدائلہ بن عباس کا بیہ قول ہے کہ سے مراد حسب ذیل آیات اللہ مراد ہیں۔

عصا ید بیضا، سنین نقعی ثمرات کے طوفان جراد تمل منفاد ک دم

اور حصرت ابن عباسٌ کے علاوہ مجامد ، عکر مہ، شعبی اور قبارہ بھی اسکی تائید فرماتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس کی اس تشر تکے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موئ ہے۔ کو جس قدر بھی آیات (مجزات) عطاکئے گئے ایک حصد بحر قلزم کے عبورے قبل اور دوسر احصد عبور کے بعدے متعلق ہے اور پہلے حصد کا تعلق ان تمام واقعات ہے ہے جو حضرت موئی ۔ اور فرعون کے در میان چش آئے اور معرکہ حق و باطل کا باعث ہے اور یہ نویں ان میں سے عصاء اور یہ بیضاء آیات کبری ہیں۔

> فَأَرَاهُ الْآيَةُ الْكُبْرُى أَ (سوره النازعات) ليس و كھاياس (فرعون) كوا يك برانشان ( يعني عصاء كانشان )

واَدْ حِلْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَحْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوء فِي تِسْعِ آيَاتِ (س) اورداخل كر توا چِاتِد وَا چَانِي لِي اَلْكُ وَاورائل مَعْرِ اقْطِيول) كَارْ نَد كَى تَكُ كروى تقى وَلَيْ الرّباقي سات آيات عذاب بين جمس نے فرعون اور ابل معر (قبطيوں) كَارْ نَد كَى تَكُ كَرُونُ قَلَ وَلَقَدُ أَخَذُنّا آلَ فِرْعُونُ بَالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِينَ الشَّمْرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَدَ كَرُونُ نَ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِينَهُمْ سَيْنَةٌ يَنْظَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مِعَةً الْكَ إِنَّهُ السَّنِينَ وَنَقْصٍ مِينَ الشَّمْرَاتِ لَعَلَّهُ وَا بِمُوسَى وَمَنْ مِعَةً اللَّهُ وَلَكِنَ آكُثُرَهُم لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ اللَّهُ وَلَكِنَ آكُثُرَهُم لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ وَالْحَرِّدَ وَالْفَقَادِعُ وَالدَّمُ آيَاتِ مُعْفَصِلَلَاتٍ ﴿ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ وَالْحَرِينَ وَ قَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ وَالْحَرَادَ وَالْحَرَادَ وَالْحَقَقَادِعُ وَالدَّمَ آيَاتِ مِعْفَصِلَلَاتٍ ﴿ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ وَالْحَرَادَ وَالْفَقَادِعُ وَالدَّمُ آيَاتِ مِعْفَصِلَلَاتٍ ﴿ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ وَالْحَرَادَ وَالْفَقَادِعُ وَالدَّمُ آيَاتِ مِعْفَعَلَلَاتٍ ﴿ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ وَالْحَقَوْلُ مِينَ اللَّهُ وَلِي وَقَالَاتُهُمُ الطُّوفَانَ فَاللَّو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَلَا اللَّوْلُولُ مَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَاكُوا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاكُوانَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْحَلَقُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْعُلَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَا

لڈی اور چیچڑی اور مینٹڈ گ اور خوان بہت می نشانیاں جدا جدادیں۔

اور" آیت بینات" کے دوسرے حصہ کا تعلق حضرت موئی 💎 اور بنیاسر ائیل ہے متعلق واقعات ہے ہے جن میں ہے بعض (معجزات)ان کوہلا گت ہے محفوظ رکھنے اور صداقت موی 👚 کو قوت دینے کیلئے ہیں۔ مثلاً من و سلوی کا نزول، غمام (بادلول کاسابیہ)اور انفجار عیون (پقر سے بارہ چشموں کا پھوٹ نگلنا)اور بعض بی اسرائیل کی سرکتی پر تہدیدو تخویف کے لئے ہیں مثلاثیق جبل (طور کے ایک حصہ کااپنی جگہ ہے اکھ کر بی ام ائیل کے سریر آ جانا)۔

وِطَلَّلُنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ والسَّلْوَى كُلُوْا مِنْ طَيِّبات ما ر رقباكم (سرره نقره)

اوراب بنیاسرائیل ہم نے تم پر من (حلواء شیریں)اور سلویٰ (بٹیریں) نازل کیا پس تم ان پاک چیزوں کو کھاؤجو جم نے تم کورزق بناکردی ہیں اورائے بنی اس کیل جم نے تم پر باول کاسابیہ قائم کرویا

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبٌ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اتَّنْتَا

اورجب موی فاری قوم کے لئے یانی طلب کیا توہم نے کہا(اے موی ) تو پقریرایی لا تھی مار ، پس بہدیڑے اس سے بارہ چشمے۔

اور دود نوں قتم کے نشانات کیلئے حد فاصل وہ عظیم الشان نشان ہے جوفلق بحر ( قلزم ) کے دو ٹکڑے ہو کر راہ نگل آنا ) کے عنوان سے معنون ہے اور وراصل ظلم و قبر کی بلا گت اور مظلومانہ زند گی گی نصر ت و حمایت کیلئے ایک فیصلہ کن نشان تھا،یایوں کہہ و بچئے کہ واقعات قبل از عبور کے انجام اور بعد از عبور روشن آ غاز کیلئے حِد فاصل کی حیثیت رکھتا تھا چنانچے اعراف،اسراء، طه شعرا، نقص، زخرف، د خان،ادرالذاریات میں اسَّو تفصیل کیساتھ بیان کیا گیاہے اور یہ تمام نشانات (معجزات۵) در حقیقت توطیہ اور تمہید تھے ایک ایسے عظیم الشان اور جلیل المربت نشان کے جواس پوری تاریخ کا حقیقی مقصد اور بنیاد واساس تھا اور وہ نزول تورات کا نشان اعظم ہے۔

> إِنَّا ۗ أَنْزُلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدِّي وَأَنُوْرٌ اور ہم نے اتاری تورات جس میں مدایت اور نور ( کاذ خیر ہ) ہے۔

الحاصل حضرت عبداللہ بن عباسؓ گایہ اثرز پر بحث مسئلہ کے لئے قول فیصل ہےاسی لئے حافظ عماد الدین ا بن کثیرٌ نے اس کے متعلق بیدار شاد فرمایا ہے

و هذا القولُ ظَاهِرٌ حَلِيٌّ قُويٌ ال

#### اور یہ قول صاف ہے واضح ہے عمدہ ہےاور قوی ہے۔

بہر حال فرعون اور گی چیم اور مسلسل سر کشی، ظلم، حق کے ساتھ استہزاء، منحول،اور نا فرمانی کے باعث خدائے تعالیٰ کی جانب سے مصریوں پر مختلف ہلا کتیں اور عذاب آتے رہے اور وقفہ کے ساتھ ان "نشانات "کا ظہور ہو تارہا جب ایک عذاب آتاتو سب واویلا کرنے لگتے اور حضرت موسی کہتے کہ اگراس مرتبہ تونے اپنے خداہے کہہ کراس عذاب کو ٹال دیا تو ہم سب ایمان لے آئیں گے اور جب وہ ٹل جاتا تو پھر سر کشی شروع کردیتے آخر بھر دوسر اعذاب آبکڑ تااور پھر وہی صورت بیش آجاتی۔

اس تفصیلی واقعه کاذ کرا بھی سورہ اعراف کی آیات میں گذر چکا ہے

ان آیات میں بیان کردہ نشانیوں میں سے قمل (جوں)اور ضفادع (مینڈک) کے متعلق علاء سیر نے لکھا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی بیہ حالت تھی کہ بنی اسر ائیل کے کھانے پینے پہننے اور برننے کی کوئی چیزالیں نہ تھی جن میں یہ موجود نظر نہ آتے ہوں حتی کہ قوم فرعون کی عافیت تنگ ہوگئی اور وہ عاجز آگئے اور خون کے متعلق لکھا ہے کہ دریائے نیل کاپانی لہوگی رنگت کا ہو گیا تھا اور اس کے ذائقیہ نے اس کا پیناد شوار کر دیا تھا اور پانی میں محیلیاں تک مرکئی تھیں۔

تورات ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے

وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوْسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِيَ إِسْرَآئِيْلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّيُ لَأَظُنُّكَ يَامُوْسَىٰ مَسْحُوْرًا ۞ قَالَ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا ۖ أَنْزَلَ هَؤُلَاءٍ إِلَّا

(حاشيه صفحه گذشته)

ا: تفسير مشيرج ٢ ص الا

اس بحث کیلئے روح المعانی، ابن کثیر، تفییر کبیر اور البحر المحط خصوصیت کے ساتھ قابل مر اجعت ہیں، ان کے مطالعہ کے بعد مؤلف کے قولِ فیصل کی اہمیت ولطافت کا ندازہ ہو سکتا ہے۔ و ذلك فصل اللّٰہ یؤ تہ من پیشاء واللّٰہ ذو الفصل العظیم

(حاشيه صفحه ملذا

آئمل نے بیباں گیام اد ہے ؟ اس کے متعلق حضرت ابن عہاس ہے ایک روایت ہے کہ وہ کیڑامر اد ہے جواناتی میں پیدا ہو کر

اس کو خراب کر دیتا ہے (اردو میں اس کو سر سر کی کہتے ہیں اور انہی ہے ایک روایت ہے کہ اس ہے وہ چھوٹی ٹنڑی مر اد ہے

جس کے پر نہیں ہوتے اور وہ بھی غلہ کو گھن لگادی ہے۔ مجاہد، عکر میڈ، قادہ گی بھی ہی رائے ہے اور ابن جریڑ کہتے ہیں کہ

جول کی طرح کا ایک کیڑا ہو تا ہے جو او نئوں میں ہلاکت پیدا کر تا ہے اور راغب اصفہائی کہتے ہیں کہ اس ہے مراووہ چھوٹی

معلی ہے جو انسانی صحت کیلئے ہے حد مصرت رسال ہے۔ ممل عربی میں عام طور پر جول کو کہتے ہیں۔ تورات میں اس جگہ

جول اور مسی دونوں کا ذکر ہے لیکن ابن عباس مجاہد، قادہ ، عکر میڈ، ابن جربیرؓ اور راغب جیسے انکہ گلفت اس لفظ کا اطلاق

مطورہ بالا مختلف کیڑوں پر کر رہے ہیں۔ تو اس ہے معلوم ہو تا ہے کہ قمل اپنے معنی میں ان مصادیق کیلئے و سیع ہے۔

مسلورہ بالا مختلف کیڑوں پر کر رہے ہیں۔ تو اس ہے معلوم ہو تا ہے کہ قمل اپنے معنی میں ان مصادیق کیلئے و سیع ہے۔

مسلورہ بالا مختلف کیڑوں پر کر رہے ہیں۔ تو اس ہے معلوم ہو تا ہے کہ قمل اپنے معنی میں ان مصادیق کیلئے و سیع ہے۔

مسلورہ بالا محتلف کی تطبیق کیلئے یہ کیوں نہ کہا جائے کہ اللہ تعالی نے فرعونیوں پر سے عذاب بازل فرمایا کہ انسانوں پر جو میں مسلط کر دیں۔ ان کے جانوروں میں بلاک کرنے والا کیوں نہ کی بیادی چھوٹی مجانوں کی بیادی چھوٹی کی بیادی پھیلاوی اور ان سب مبلک کیڑوں کو قرآن کے اعجاز نے قمل کی وسیع تعبیر میں بیان فرمادیا ہے۔

کو قرآن کے اعجاز نے قمل کی وسیع تعبیر میں بیان فرمادیا ہے۔

ایک کو قرآن کے اعجاز نے قمل کی وسیع تعبیر میں بیان فرمادیا ہے۔

ان کو قرآن کے اعجاز نے قمل کی وسیع تعبیر میں بیان فرمادیا ہے۔

ایک کو قرآن کے اعباد نے قبلہ کی وسیع تعبیر میں بیان فرمادیا ہے۔

ان کو قرآن کے اعباد نے قبل کی وسیع تعبیر میں بیان فرمادیا ہے۔

ان کو قرآن کے اعباد نے قبل کی وسیع تعبیر میں بیان فرمادیا ہے۔

ان کو قرآن کے اعباد نے قبل کی وسیع تعبیر میں بین کی وسید تعباد کی کی تو بیاد

رَبُّ السَّمَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرٌ وَإِنِّي لِأَظْنَكَ يَافِرْعُونَ مَثْبُوْرًا ١٠٠٠ -١٠٠ اور بے شک ہم نے موسی 📁 کونو ظاہر نشانات دیتے ہیں (اے محمرا 🍜 ) تو بنی اسر انیل سے دریافت کر تھ جب ودان کے بات آیا تو فر عوان نے مولی 😬 ہے تبااے مولی 🐸 ا میں تھے کو جادو کار انتقام کمان کر تاہوں مو می 🐸 نے کہا 'خوب جانتاہے کہ آسان وزمین کے پرورد گارنے ان نشانات و میر تیس بنا آرا تارا ہے اور اے فرعون میں مجھتا ہوا یا کہ تو نے اپنے آپ کو بلاکت میں ڈال دیا ہے

وَلَقَدُ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِي ٥٠ (طه) اور بے شک ہم نے فرعون کوا ہے نشانات (معجزے)د کھائے بھر بھی اس نے حجنلایااورا انکار ہی کیا۔ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُبْيِنٌ ۞ وَجَحَدُوا بِهَا واسْتَيْقَنتُها أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُواً فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ • (سووس) تھ جبان کے پاس ہمارے نشانات بصیرت کے لئے آئینے تووہ کئے لگے یہ توصری جادوے اور انہوا اے ا ہے تی میں پیریفین رکھتے ہوئے کہ یہ "صحیح ہیں "ظلم اور غرور کی وجہ سے انگار کر دیا۔

پس دیچه (اے مخاطب)مفسدوں کا نجام کیساہوا؟

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّؤُسِّي بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوْا مَا لِهَذَا ۚ إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَما سَوعُنا بِهٰذَا فِيَّ آبَائِنَا الْأُوَّلِيْنَ ۞ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي ۖ أَعْلَمُ بِمِّنْ جَاءٌ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِم وَمَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ 🌼 (سرونسس) پجر جب ان کے پاس ہماری صریح نشانیاں پہنچیں کہنے گئے ہیہ کچھ نہیں ہیں مگر گھڑا ہوا جادواور جم نے ایئے سلے باپ دادوں میں پیرہا تیں نہیں سنیں ،اور مو ی 🎩 نے کہا!میر ایرورد گارخوب جانتاہے کہ گون محفق لایا ہے اسکے پاس سے مدایت گواور گون ہے جس کیلئے آخرت کاانجام مقرر ہے بلاشیہ وہ ہے انسافول کو فاہم آ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسِلَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 🔍 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذًا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُوْنَ ۞ وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِنَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذُنَّاهُمُ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُوْنَ 🍳 وَقَالُوا يَاأَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَهُمُ الْعَدَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ٥ (سورره زخرف)

اور بے شک جم نے موی 🔛 کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا پس موک

وَلَقَادُ خَاءَ آلَ فَرَعُولُا السُّذُرُ ۞ كَانَبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَاحَدُّنَاهُمُ أَخَّادُ عَرْيُو اللَّفْتَدَرِ ۞ (مو دفس)

اہ ربلا شبہ آل فرعون کے پاس(بد کردار یول کے انجام سے ڈرانے والے آئے انہوں نے ہمار ہی سب نشا نیول کو جبلایا پس ہم نے ان کو (اپنے عذاب میں) بکڑ لیاا یک غالب اور قدرت والے کی بکڑ کی طرح۔

فَأْرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرُى وَ فَكَذَّبِ وَعَطَى وَ ﴿ ﴿ ﴿ وَالنَّاوَانِ ﴾ ﴿ وَالنَّاوَانِ ﴾ فَكُذَّبِ وَعَطَى اللَّهِ وَالنَّارِ وَالنَّارِ وَالنَّارِ وَالنَّارِ وَالنَّارِ وَالنَّارِ وَالْمُوالِيُ كَلِي ﴾ فَعَلَا فَيُ اللَّهِ وَالنَّالِي وَمِنْ اللَّهِ وَالنَّالِي وَمِنْ اللَّهِ وَالنَّالِي وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّالِي وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِي وَاللَّهُ وَاللْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُولُ وَاللْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِمُ اللللْمُولِقُولِ اللللْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّ

## بن اسر ائیل کاخروج اور فرعون کانعا قب

جب معاملہ اس حد کو پہنچے گیا توالقہ تعالیٰ نے حضرت مو ک 🌉 گو حکم دیا کہ اب وقت آگیاہے کہ تم بنی اسرائیل کومصرے نکال کرباپ دادا کی سر زمین کی جانب لے جاؤ۔

مصر فلسطین یاارض کنعان جانے کے دوراہتے ہیں ایک خشکی کاراستہ ہواور وہ قریب ہے اور دوسر ابحر اقمر ( قلز م )کاراستہ بیعنی اس کوعبور کر کے بیابان سوراور سینا( تیہ ) کی راہ ہے اور یہ دور کی راہ ہے مگر خدائے تعالی کی مسلحت کا تفاضا یہی ہوا کہ وہ خشکی گی راہ جچھوڑ کردور کی راہ اختیار کریں اور قلزم کوپار کرکے جانمیں۔

واقعات رونما ہو جانے کے بعد کہا جاسکتا ہے کہ اس راہ کو حق تعالی نے اسلئے ترجیح وی کہ خشکی کی راہ ہے گذر نے میں فرعون اور اسکی فوج ہے جنگ ضروری ہو جاتی کیو نکہ انہوں نے بنی اسر ائیل کو قریب ہی آلیا تھا اور اگر دریا کا معجز دبیش نہ آتا تو فرعون نے بنی اسر ائیل کو بزدل اور بہت ہمت بنادیا تھا۔ اسلئے وہ خوف اور رعب کی وجہ ہے کی حاصر کے ساتھ جنگ پر آمادہ نہ ہوتے ، تورات ہے بھی اس توجیہ کی تائید نکلتی ہاس میں نہ کورے۔

''اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خداان گوفلستیوں کے ملک کے راستہ سے نہیں لے گیااگر چہ ادھر سے نزدیک پڑتا کیوں کہ خدانے کہا کہ ایبانہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی کھڑائی دیکھ کر پچتانے لگیں اور مصر گولوٹ جائیں بلکہ خداو ندان کو چکر کھلا کر بچر قلزم کے بیابان کے راستے لے گیا۔'' (فرون بابستانیت ۱۸۰۱)

علاوہ ازیں فرعون اور قوم فرعون کوان کی نا فرمانی اور سر کشی کی پاداش اور عظیم الشان اعجاز کے ذرابیعہ ظالم و قاہر اقتدارے مظلوم قوم کی نجات کاعدیم النظیر مظاہر ہ کرنا بھی مقصود تھا، اس لئے یہ راستہ موزوں

للمجھا گیا۔

غرض هضرت مویٰ اورہارون بنی اسرائیل گولے کرراتوں رات بچرا کی راہ پر ہو گئے اور روانہ ہونے سے پہلے مصری عور توں کے زیورات اور قیمتی پارچہ جات جوا بک تہوار میں مستعار لئے تھے وہ بھی واپس نہ کرسکے کہ کہیں مصریوں پراصل حال نہ کھل جائے۔

ادھر پرچہ نویسوں نے فرعون گواطلاع کی کہ بنیاسر ائیل مصرے فرار ہونے کے لئے شہر وں سے نکل گئے فرعون نے ای وقت ایک زبر دست فوج کو ساتھ لیااور رغمسیس سے نکل کران کا تعاقب ٹیااور نسج ہونے سے پہلے پہلے ان کے سریر جاپہنچا۔

بنی اسر ائیل کی تعداد بقول تورات علاوہ بچوں اور چوپایوں کے جچھ لاکھ تھی مگر پو پھٹنے کے وقت جب انہوں نے پیچھا پھر کے دیکھا تو فرعون کو سر پرپایا گھبر اکر کہنے لگے:

"کیا مصر میں قبرین نہ تھیں جو تو ہم گو مرنے کے لئے بیابان میں لے آیا ہے؟ تونے ہم سے یہ کیا گیا کہ ہم کو مصر سے کہا گیا گیا کہ ہم گو مصر سے کہا گیا گیا کہ ہم گو مصر سے کہا گیا گیا کہ ہم گو مضر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں بید بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصر یوں کی خدمت کریں؟ کیوں کہ ہمارے لئے مصر یوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہو تا۔" (خروج باب ۱۲ آیات ۱۲۱۱)

حضرت موی نے اور پھر درگاہ البی میں دست بدعاء ہوئے و تی البی نے موی کا دیا ہوں ہم کو نجات دے گا اور ہم ہی کامیاب ہوگے ، اور پھر درگاہ البی میں دست بدعاء ہوئے و تی البی نے موی کا سے کو حکم دیا کہ اپنی لا تھی کو پہلی ہوں کر چھ میں راستہ نکل آئے ، چنانچہ موی نے نے ایسا ہی کیا جب انہوں نے قلز م پر اپنا پر مار و تاکہ پانی بھٹ کر دونوں جانب دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور نچھ میں راستہ نکل آیا اور حضرت موی کی عصامارا تو پانی بھٹ کر دونوں جانب دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور نچھ میں راستہ نکل آیا اور حضرت موی کے حکم ہے جمام بنی اسر ئیل اس میں اتر گئے ، اور خشک زمین کی طرح اس سے پار ہوگئے ، فرعون نے بھو دیکھ تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ہیہ میر کی گرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جاکر بکڑو الہذا ہڑھے چلو چنانچہ فرعون اور اس کا تمام لشکر بنی اسر ائیل کے بیجھے اس راستے پر اتر لئے لیکن اللہ تعالیٰ کی گرشمہ سازی ، کھٹے کہ جنی امر ائیل کا ہر فرد دوسر سے گنارہ پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی بھم اپنی پھر اپنی اصلی حالت پر آئیا اور فرعون اور اس کا تمام لشکر جو ابھی در میان ہی میں تھا غرق ہو گیا۔

جب فرعون غرق ہونے لگاور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا"میں "ای ایک وحدہ لاشر یک لہ ہستی پرایمان لا تاہوں جس پر بنی اسر ئیل ایمان لائے میں اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں مگریہ ایمان چو نکہ حقیقی ایمان نہ تھابلکہ گذشتہ فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لئے یہ بھی ایک مصطربانہ بات تھی اس لئے خدا کی طرف سے یہ جو اب ملا!

أَالْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۗ (سوره يوس)

اب بیا آبیہ رہا ہے حالا تکہ اس سے پہلے جو اقرار کا وقت تھا اس میں انکار اور خلاف ہی کرتا رہااور در حقیقت تو منسد دار میں سے تھا۔

یعنی خدا گوخوب معلوم ہے کہ تو''مسلمین''میں سے نہیں بلکہ''مفسدین''میں سے ہے۔ ور حقیقت فرعون کی بیہ پکارالیں پکار تھی جوا بمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ عذاب الہی کا مشاہدہ ترنے کے بعد اضطراری اور ہے اختیاری کی حالت میں ٹکلتی ہے اور مشاہدۂ عذاب کے وقت اس مَن بیہ صدائے'' ایمان ویقین''حضرت موسیٰ کی اس دعاء کا نتیجہ تھی جس گاؤ کر گذشتہ صفحات میں پڑھ کئا جہ

فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَىٰ يَرَوْمُ الْعَذَابِ الْأَلِيمُ ٥ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دُّعُو تُكُمَّا (-، ، ، ، .) پس به اس وقت تك ايمان نه لا تميں جب تك اپنى بلاكت اور عذاب كو أنكھوں سے نه ديكھيں۔الله تعالى نے كبا" بلاشيه تم دونوں كى دعاء قبول كرلى گئى۔"

اس موقعہ پر فرعون کی پکار پر در گاہ البی کی جانب سے یہ بھی جواب دیا گیا۔

فَالْيُومُ نُنَجِيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَلَفَكَ آيَةً (لآية) آج كے دن ہم تيرے جم كوان لوگوں كيلئے جو تيرے بيجھے آنے والے بيں نجات ديں گے كہ دہ (عبرت) كا نشان ہے۔

پس اگر گذشتہ "مصری مقالہ "کامضمون صحیح ہے کہ منفتاح (رغمسیس ثانی) ہی فرعون وی سے تھاتب تو ہے شبہ اس کی نغش آج تک محفوظ ہے اور سمندر میں تھوڑی دیر غرق رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو محجعلی نے کھالیا ہے اور آج وہ مصریات (ایمجیٹالوجی) کے مصری عجائب خانہ میں تماشاگاہ خاص وعام ہے۔

اور بالفرض بیہ وہ فرعون نہیں ہے تب بھی آیت کا مطلب اپنی جگہ صحیح ہے،اس کئے کہ توراۃ میں اتصر سے ہے کہ بنی اسر ائیل نے اپنی آئکھوں سے غرق شدہ مصریوں کی نعشوں کو کنارے پر پڑے ہوئے دیکھاتھا۔ دیکھاتھا۔

"اوراسر ائیلیوں نے مصربوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا"۔ (فروغ اب ۱۰۱۴ یت ۳۱)

قر آن عزیز نے بنی اسر ائیل کی روانگی اور فرعون کے غرق اور بنی اسر ائیل کی نجات کے واقعہ کو بہت مختصر بیان گیا ہے اور اس کے صرف ضرور کی اجزاء ہی کا تذکرہ کیا ہے البتہ اس سے متعلق عبرت و بصیرت اور موعظت کے معاملہ کو قدرے تفصیل کے ساتھذکر کیا ہے چنانچہ ارشاد باری ہے۔

وَلَقَدْ أُوْحَيْنَا ۚ إِلَى مُوْسَى أَنْ أَسُرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبُ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَحْشَى فَفَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِمٍ فَغَشِيهُمْ مِّنَ الَّيْمُ مَا غُشِيَهُمْ ٥ وَأَضَلَ فِرْعُونَ قُومَهُ وَمَا هَدى ٥ (سوره صه)

اور (پیم دیجھو) ہم نے موسی کے موسی کے پروٹی بھیجی تھی کہ (اب) میر نے بندوں کو را توں رات (مہم ہے) اللہ کے جاچر سمندر میں ان کے گندر نے کیلئے خفی گی راد نکال لے تحجے نہ تو تعاقب کرنے والوں ہے اند پیشہ بوگانہ اور کی طرح کا خطر دیچر (جب موسی آپی قوم کوئے کر نکل کیماتو) فرعوان نے ایٹے اشکر کے ساتھ اس ہوگانہ اور آپی طرح کی خطر دیچر (جب موسی آپی قوم کوئے کر نکل کیماتو) فرعوان نے ایک اور فرعون نے ایک ہی بیمائی کاریا جیما کی جھالی پر چھانے والا تھا) جھاگیا یعنی جو کچھان پر گذر نی تھی گذر گئی )اور فرعون نے بینی تو میں راد نہیں و کھائی۔

فَانْتَفْشَامِنَهُمْ فَأَغُرَقْنَاهُمْ فِي الْهُمْ بَأَنَهُمْ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافَلِيْنَ وَأُورُونَنَا الْقُومْ الَّذِيْنَ كَانُوا يُسْتَضَعْفُونَ مشارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا الْمَيْ بَارِكْنَا فَيْهَا وَتَمْتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ الْخُسْلَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَائِيْلَ بِمَا صِيرُوْا یا حقر نما منا بھی نکا نہ تعلیم فیر عواق فی وقع الله و منا کا کوا یعی سلون کا رائدہ اس)

ہزا تھر ہم نے (ان کی ہد تعمیموں پر) انھیں سزادی بینی اس جرم کی پاداش میں کہ جاری نشانیں جھٹلا میں اور ان کی طرف سے بنا فل رہے انھیں سمندر میں غرق کر دیااور جس قوم کو کمزور حقیر خیال کرتے تھے ای کو ملگ کے جمام پورب کا اور اس کے مغربی حصول کا کہ جماری جنھی ہوئی برکت سے مالا مال ہے وارث کر دیا اور اس طر آ (اب پیغیبر!) تیر ہے پروردگار کا فرمان ایسند بیدہ بنی امر ائیل کے حق میں پورا ہوا کہ (جمت و ثبات کے طر آ (اب پیغیبر!) تیر ہے پروردگار کا فرمان ایسند بیدہ بنی امر ائیل کے حق میں پورا ہوا کہ (جمت و ثبات کے حات میں پورا ہوا کہ (جمت و ثبات کے حات میں پورا ہوا کہ (جمت و ثبات کے حات میں اور اس انداز ہو کچھ ( بنار تول کے اس انداز ہو کچھ انداز ہو کچھ ( بنار تول کے دائیں انداز کی طاقت و شو آت کیلئے )جو کچھ بنا تار ہا تھا اور جو کچھ ( بنار تول

اور پیر ایبا ہوا کہ جم نے بنی اسر ائیل کو سندر کے پارا تار دیا یہ وکھے کر فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا ایبار مقسود ہیں کہ فرعون سمندر میں غرق بیار مقسود ہیں کہ فلم ونثر ارت کریں، لیکن جب حالت یبال تک پہنچ گئی کہ فرعون سمندر میں غرق بو نے لگا تواس وقت پکارا گھا'' میں یعین کر تا ہول کہ اس بستی کے سواکوئی معبود نہیں جس پر بنی اسر ائیل ایدان یہ ہے جس ، اور میں جسی آئی کے فرمال برداروں میں بول!'' (ہم نے کہا)'' پال، اب توالیمان الیا دائنہ پہلے برا بر نافر مانی کر تار ہااور تو دنیا کے مضد انسانوں میں سے ایک ( بڑائی ) مفسد تھا'' پس آئی ہم ایسا کہ ین کے کہ تیر ہے جسم کو ( سمندر کی موجول سے ) بچالیں گے ، تاکہ ان لوگوں کے لئے جو تیر سے ایمان ایسے میں جو ہماری نشانیوں کی طرف بعد آنے والے بیں، ( فدرت حق کی ) ایک نشانی ہو ) اور اکثر انسان ایسے میں جو ہماری نشانیوں کی طرف سے بیک قلم عنا فل رہنے میں۔

هِ اسْتَكَبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فَي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَفَلْنُوْ الْنَهُمُ الْيُنَا لَا يُرْجَعُونَ ٥ فاحدُناهُ وِجُنُودهُ فَسَدُنَاهُمْ فَي الْبِمَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَّالْمِيْنَ ٥ الله المعتار

وَإِنَّ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبُّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ وَإِنْ لَنَّمْ تُوْمِنُوا لِي فَاعْتَرَلُونِ فَذَعَا رَبَّهُ أَنَ هَوْلًا قَوْمٌ شُخْرِمُونَ فَاللَّسِ بَعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ شَبْعُونِ فَذَعَا رَبَّهُ أَنَ هَوْلًا إِنَّهُمْ جُنَدٌ شُغْرَقُونَ فَأَسُّ بَعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ شَبَعُونِ فَا وَاتْرُاكِ البّبَحْرَ رَهُوا إِنَّهُمْ جُنَدٌ شُغْرَقُونَ فَيْهَا فَاكِهِينَ وَكُوا مِنْ جَنَاتٍ وَعُنُونَ لِللَّهُ وَالْرُونِ عِ وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ وَلَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيْهَا فَاكِهِينَ وَكُذَٰلِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا قَوْمًا وَرُرُونَ عِ وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ وَلَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيْهَا فَاكِهِينَ وَكُذَٰلِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا قَوْمًا الْخَرِينَ وَلَقَدْ اللَّهُ مِنْ الْعَدَابِ الْمُهِينِ فَوْعُونَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِن الْعُدَابِ الْمُهِينِ فَنْ فِرْعُونَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِن الْمُسْرِفِينَ فَرْعُونَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِن الْمُسْرِفِينَ فَي السَّمَا أَهُ وَالْأَرْضُ مِنْ فَرْعُونَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِن الْمُهُونِ فَنَ فِرْعُونَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِن الْمُهُونِ فَا أَنْهُمُ وَمَا كَانُوا فَيْهَا فَاكُونَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِن الْمُهُونَ فَعَوْنَ إِنَّا فَالْمُ فَنَا إِنَّهُ مُونَ إِنَّا مُنْ فَالْمُ فَيْلًا مِن الْعُذَابِ الْمُهُونِ فَا مِنْ فَرْعُونَ إِنَّا مُنْ عَالِيا مِن الْعُدَابِ الْمُهُونِ فَا فِي فَا فَالْمَالُونِ الْمُؤْلِقُونَ إِنَّا مُنَا اللَّهُ مُنْ إِنَّهُ مُ السَّمَا فَيْنَ فَا مَا كُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِينَ فَعَالَمُ اللْعُونَ اللَّهُ الْعَلَمُ مِن الْعُدَابِ السَّمَا فَيْنَ فَا اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ مَن الْعَلْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْرِقِينَ فَا عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالُ مُنْ الْعُنْهُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُ مِن الْعُرَافِ الْمُؤْمِلُ فَالْمُونِ الْعَلْمُ اللْعَلِيلُ مِن الْعُلِيلُ مُولِيلًا مُولِلًا مُنْ عَالِمُ الللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ مُنْ الْمُعْرِقُونَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعَلِيلُ مِن الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ مِن الللَّهُ اللْعُلْمُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ ا

اور جائے گئے جم ان سے پہلے فرعون کی قوم گواور آیاان کے پائ رسول عزت والا کہ حوالہ کرو میر ہے بندے خدا کے تمہارے پائ آیا ہوں جھیجا ہوا معتبر اور یہ کہ سر تشی نہ کر واللہ کے مقابل میں لایا ہوں تمہارے پائ سند تھلی ہوئی اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب اور تمہارے دب کی اس بات ہے کہ تم مجھ کو سنگ ار کر واور آگر تم نہیں یقین کرتے مجھ پر تو مجھ سے برے ہو جاؤ پھر لے نکل رات میں میر ہے بندوں کو البتہ تمہارا پیچھا کریں گئے اور چھوڑ جادریا کو تھا ہوا البتہ وہ اشکر ڈو ہے والے میں بہت سے چھوڑ گئے باغ اور چشمے کھیتیاں اور گھر عمدہ اور آرام کا سامان جس میں باتیں بنایا کرتے تھے، یو نہی ہو ااور وہ سب باتھ لگا دیا ہم نے ایک دوسر کی قوم کے پھر فرعون کی طرف سے تھی اور نمین اور نہ ملی ان کو ڈھیل اور ہم نے بچا نکالا بنی اسر ائیل کو ذات کی مصیبت سے جو فرعون کی طرف سے تھی ہے شک وہ تھا چڑ ھور باحد سے بڑھ جانے والا۔

فَأَرَادَ أَنْ تَيَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَنْ تَنَعَهُ جَمِيْعًا ۞وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيَ إِسْرَآئِيْلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جَئِنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ۞ لِبَنِيَ إِسْرَآئِيْلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جَئِنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ۞

اور نشانی ہے مویٰ کے حال میں جب جیجاہم نے اس کو فرعون کے پاس دے کر کھلی سند کھراس نے مند موڑ لیاا پنے زور پراور بولا یہ جادوگر ہے یاد یوانہ کھر پکڑاہم نے اس کواوراس کے اشکروں کو کھر کھینگ دیاان کو دریامیں اوراس پرلگاالزام۔

البتہ تورات نے بیان کروہ واقعات کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تفصیل ت بیان کی بیں اور بنی اسم کیل کے گور

اور پڑاؤ کے اکثر مقامات کے نام بھی بتائے ہیں جود نیا کے لئے نامعلوم ہیں۔

تورات کے بیان کا خلاصہ میہ ہے کہ فرعون اور اسکی قوم پر جب خدا کی بھیجی ہوئی آفات کا سلسلہ جاری ہو آپیااور موسیٰ اسلام کے ارشاد کے مطابق کے بعد دیگرے '' نشانات'' کا ظہور ہونے لگا تواس نے حضرت موسیٰ اسلام بنی اسرائیل کو مصرے نکال بیجا مگر ان کے چوپائے اور پالتو جانور بہیں جھوڑتے ہوں گے حضرت موسیٰ اسلام بنی اسرائیل کو مصرے نکال بیجا مگر ان کے چوپائے اور پالتو جانور بھی توروکئے ہوں گے حضرت موسیٰ اسلام نے اس شرط کو شلیم کرنے سے انگار کر دیااور فرمایا کہ ایک جانور بھی توروکئے کا حق نہیں رکھتا، تب فرعون غضبناگ ہو کر کہنے لگا کہ اب بنی اسرائیل نہ جا شمیس گے اور تواب میر ہے سامنے بھی نہیں رکھتا ہوں کا بھی جھی نے اس مصری کا بہلو تھا نہیں بھی تو نے تھیک کہا اب بیس بھی تیرے سامنے نہ آؤں گا، میرے خدا کا یہی فیصلہ ہے اور اس نے مجھ کو بتا دیا ہے کہ جھے پر اور تیر کی قوم پر ایس خن آف کے گی کہ تیر اکسی مصری کا بہلو تھاز ندہ نہیں رہے گا۔

موی سے قرعون سے یہ گفتگو کر کے دربارے باہر نکل آئے اور پھر بنی اسر ائیل ہے یہ فرمایا کہ خداوند خداکاار شاد ہے کہ فرعون کادل سخت ہو گیا ہے وہ اب تم کو یہاں ہے اس وقت تک نہ جانے دے گاجب تک مزید نشان نہ دیکھ لے کہ جس سے تمام مصریوں میں کہرام مج جانے مگر تم کو تیاری کر لینی چاہیے کہ مصرے نگلنے گاوقت آئی بچااور خدائے تعالی نے موی سے تمام مصریوں میں کہرام بی جانے میں اسر ائیل کو نگلنے ہے پہلے قربانی اور عید شی کا جھی تم دیا اور اس کا طریقہ اور شر انظ بھی بنادی، موی سے نان سے یہ بھی کہا کہ اپنی عور توں ہے کہو کہ وہ مصری عو توں کے پاس جانیں اور ان سے عید کیلئے سونے چاندی کے زبور قیمتی پارچہ جات مستعار مانگ لائیں اور مصری عو توں نے تم خران کو زبورات دے دیئے پھر خداکا کرنا ایسا ہوا کہ ایک رات فرعون سے لیکر معمولی مصری کی پہلو شام گیا اور تمام گھرانوں میں کہرام مج گیا۔

یہ دیکیے کر مصری فرعون کے پاس دوڑے آئے اور اس کو مجبور کیا کہ اسی وقت تمام بنی اسر اٹیل کو مصرے نگا دے تاکہ بیہ نحوست پہال سے دور ہو ہم پر بیہ سب آفتیں انہی کی بدولت آتی رہتی ہیں۔

تب فرعون نے حضرت موی ﷺ ہے کہا کہ ای وقت تم سب یہاں ہے نکل جاؤاورا پنے جانوروں، مویشیوں،اور سب سامان کو بھی ساتھ لے جاؤ،جب بن اسر ائیل رعمسیس (جشن کے شہر ) ہے نکلے تو بچوں اور جانوروں کے علاوہ وہ سب چھے لا کھ تھے اور جب وہ نکلے تو مصریوں کے زیورات کو بھی واپس نہ کر سکے اور مصریوں نے بھی مطالبہ نہ گیا۔

جب بنی اسر ائیل نے جنگل کی راہ لی تواب فرعون اور اس کے سر داروں کوائے فیصلہ پر سخت افسوس ہوا، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے مفت میں ایسے اچھے جا کر اور غلام ہاتھ سے کھودیئے اور فرعون نے حکم دیا کہ فور اُسر داروں، مصری نوجوانوں اور فوج کو تیاری کا حکم دواور دہ کرو فرکے ساتھ رتھوں میں سوار ہر کر نگل کھڑے ہوئے اور بنی اسر ائیل کا تعاقب کیا۔

بنی اسر ائیل رعمسیس سے سکات اور وہاں ہے ایتام اور پھر مڑ کر محدال اور بحراحمر کے ورمیان فی ہیخر وت کے پاس لعل صفون کے سامنے خیمہ زن ہو چکے تھے بنی اسر ائیل کے اس پورے سفر میں خدالان کے ساتھ رہااوروہ نورانی سو تون کی مجلی کے ساتھ رات میں بھی ان کی راہنمائی کر تااور دن میں بھی آگے آگے چلتا غرض صبح کی بیو بھٹ رہی تھی کہ فمر عون نے سمندر کے کنارے بنی اسر ائیل کو آلیا۔ انہوں نے چچھا پھر کر دیکھااور فرعون کو لاؤ کشکر کے ساتھ اپنے قریب پایا تو بد دل اور خاگف ہو کر حضرت موکی سے جھگڑا کر کے لگے حضرت موکی نے ان کو بہت کچھ تسلی و تشفی دی اور بتایا کہ تمہارے دشمن ہلاگ ہوں گے اور تم سلامتی و عافیت کے ساتھ نجات پاؤگے ،اور پھر در بار خداوندی میں مناجات کرنے لگے۔

"اور خداوند نے موی ہے گہاکہ توکیوں مجھ سے فریاد کر رہاہے ، بنی اسر ائیل سے گہوکہ وہ آگے بڑھیں اور تواپی لا تھی اٹھا کر اپناہا تھ سمندر کے اوپر بڑھااور اسے دو حصے کر اور بنی اسر ائیل سمندر کے بڑھیں اور تواپی لا تھی اٹھا کر نکل جائیں گے ..... پھر موی ہے نئیا تھے سمندر کے بچھیے بٹا گرا سے مندر کے اوپر بڑھایا اور خداو ند نے رات بھر تند پور ٹی آند ھی چلا کر اور سمندر کو بیچھے بٹا گرا سے خشک زمین پر چل کر خشک زمین بر چل کر اللہ سمندر کے بچ میں سے خشک زمین بر چل کر فلک کر بیا ۔ نکل گے "۔

... خداوند نے سمندر کے پچی میں مصربوں کو نہ و بالا کر دیااور پانی پیٹ کر آیااوراس نے رہ تھوں اور سوار وں اور فرعون کے سارے کشکر کوجواسر ائیلیوں کا پیچھا کر تاہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیااورا کی بھی ان میں سے باقی نہ جھوڑا، پھر بنی اسر ائیل سمندر کے پچی میں خشک زمین پر چل کر نگل گئے اور پانی ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ دیواروں کی طرح رہا۔

یہ چل کر نگل گئے اور پانی ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ دیواروں کی طرح رہا۔

اور اسر ائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصربوں پر ظاہر کی دیکھی اور وہ لوگ خداوندے موئی

تورات کی ان تفصیلات میں اگر چہ بہت زیادہ رطب ویا لبس اور دور از کار باتیں بھی ضمناً آگئی ہیں مگر وہ اور قرآن عزیز دونوں اس بارہ میں ہم آ ہنگ ہیں کہ خدائے تعالی نے فرعون اور اس کی قہرمانیت کے مظالم سے موک اور بی اس بارہ میں ہم آ ہنگ ہیں کہ خدائے تعالی نے فرعون اور اس کی قہرمانیت کے مظالم سے موک اور بی اس ائیل کو ایک عظیم الثان نشان (معجزہ) کے ذریعہ نجات دی۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ یہ معجزہ اس طرح خاہم ہوا کہ خدا کے حکم سے موک سے تو قلزم پرلا تھی ماری اور دریا کا پانی بی میں خشکی دے کر دونوں جانب پہادی طرح کھڑا ہو گیا۔

اور تورات بھی ای کی تائید کرتی ہے چنانچداس میں مذکورہے۔

'' تواپنی لا تھی اٹھا کر اپناہا تھ سندر کے اوپر پڑھااور اے دوھے کر ۔ ۔ ۔ اور پانی ان کے دائمیں بائیں ویوار کی طر تربا۔''

البتہ تورات میں یہ اضافہ اور ہے کہ "رات جمر تندیور بی ہوا چلا کراور سمندر کو چھپے ہٹا کرا ہے خشک زمین بنا دیا "سواول تو تورات کی تح بف اور مختلف سنین کے مختلف تراجم کے پیش نظر تاریخی اور مذہبی اور دونوں حیثیتوں سے قرآن عزیز کے بیان ہی کو قابل اعتاد سمجھا جائے گا کیوں کہ وہ باتفاق دوست ود شمن ہر قسم کی تح بیف و تبدیل اوراضافہ و ترمیم سے محفوظ ہے۔

لا یا تیاتیہ الباطل من بین یدیہ والا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید اس پرباطل کا کی جانب ہے کہ میں ہے۔ اور تی تیجے وہ اتارابوا ہا ایک بستی کی جانب ہے جو کمت والاخو بیوں والا ہے۔

ملاوہ ازیں اس اضافہ کی تطبیق کی بہترین صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موئی = کے ہاتھ بڑھا کر عصا چلانے ہے اول دریائے دو حصے ہو گئے اور دونوں جانب پانی کھڑا ہو گیااور پھر لا کھوں انسانوں نے جب اس کے در میان سے گذرنا شروع کیا توزمین کی نمی اور تری گوخشک کرنے کے لئے برابر پور بی تند ہوا چلتی رہی تاکہ بچے سے بوڑھے تک اور انسان سے حیوان تک کسی کو بھی گذرنے میں زحمت و تکلیف نداٹھائی بڑے۔

یہ بدشتمتی ہے سلمانوں میں بعض ایسے افراد بھی ہیں جو ''علم'' کے نام سے مذہب کے ہرمئلہ کو مبادیات ہی تک محدود دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلئے خدا کے دیئے ہوئے ان نشانات (معجزات) کا بھی انکار کرتے ہیں جو انہیاءور سل علیہم الصادة ولسلام کی صدافت کی تائید اور ولیل میں ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کے انکار کے وہی معنی ہیں جو گذشتہ صفحات پر معجزہ کی بحث میں زیر بحث آچکے ہیں یعنی وہ خدا کے کسی فعل کو بھی کسی حالت میں اس محسوس اور ماد ک دنیا کے اسباب و علل ہے مشتیٰ مان لینے کو آمادہ نہیں ہیں کیونکہ ان کے الحاد وزند قدگی بنیاد در اصل مغر نی الحادہ زید قد پر قائم ہے اور ان کادل و دماغ اس ہی ہے مرعوب اور متاثر ہے جسکا لازمی متیجہ میٹریلزم (Materialism) پر اعتقاد واعتماد کے سوااور کیجھ نہیں ہو سکتا۔

پس منجملہ دوسرے مقامات کے انہوں نے اس مقام پر بھی بیہ کوشش کی ہے کہ مسی طرح غرق فرعون کا بیہ واقعہ روحانی معجزہ سے نکل کرمادی اسباب وعلل کے نخت میں آجائے۔

بندوستان میں مسلمانوں کی دنیو کی ترقی کے لئے سرگرم عمل ہستی سیداحمد خان(سر سید) (مرحوم) بھی علوم عربیہ اور علوم دینیہ سے ناوا قفیت کے باوجود مسطور ہُ بالا عقیدہ کی ترو تئے میں پیش پیش بیش میں غالباس طرح وہ یورپ کی موجودہ زندگی کے ساتھ اسلام کو مطابق کرنا جا ہے تھے مگر مادیت کا بیہ چولا چونکہ اس کے قد پر راست نہ آیا اسلخ انہوں نے چولے کی ترمیم کے بجائے اسلام کے نقشہ اور قدو قامت میں ترمیم شروع کر دئ مگراس میں وہ کامیاب نہ ہوسکے۔

ے شبہ اسلام ایک ایبار وحانی مذہب ہے جور وحانیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیو گ زندگی میں بھی انسان کے عروج اور فلاح و بہبود کا کفیل ہے اور اس لئے ہر زمانے کے علوم وفنون کی ترقی اس گی آغوش میں پلتی اور اس میں جذب ہوتی رہی ہے اور علم و حکمت ہمیشہ اس کے سامیہ عاطفت میں نشو نمایاتے رہے لیکن مادی معوم کی حدود مادیات و مشاہدات اور محسوسات سے آگے کسی حال میں متجاوز نہیں ہو سکتیں اور آئی سائنیس اور کل کا فلسفہ دونوں ' ن کا قرار کرتے ہیں کہ ہماری حدود محسوسات سے پرے نہیں ہیں یعنی محسوسات و مادیات کی دیواد کے چھھے کیاہے ؟ وہ اس سے لاعلمی تو ظاہر کرتے ہیں مگران کا انگار نہیں کرتے۔

اسلام گارید و عویٰ ہے کہ گذشتہ اور موجودہ زمانہ میں جب بھی علوم" نظریوں" تھیور بڑے آگے بڑھ کر محسوس اور مشاہدہ کی حد تک پنچے ہیں توا یک مسئلہ بھی ایسا نہیں ماتا کہ وہ اسلام کے اصول ہے لکرا تاہو یا اسلام میں اس کا انگار پایا جاتا ہو جب ایسی صورت میں جب تک علمی نظریوں تھیوریوں میں آئے و ن تبدیدیں ہوتی رہتی اور مانی تحقیقات ایک جبّہ چھوڑتی اور دوسر کی جبّہ بناتی رہتی ہیں تواسلام کوان کے مطابق کرنے کی سعی عبث ہے گیوں کہ مشاہدہ کی حدیر جہنچنے کے بعد بے شبہ ان کا فیصلہ قرآن کے فیصلہ ہے ایک اپنچ بھی آگے خبیں بڑھ سکتا۔

البتة اسلام یاند ہب حق چندا بسے امور کا بھی اقرار کرتا ہے جوان مادیات کی دنیا ہے پرے کی زندگی ہے تعلق رکھتے ہیں مثلاً آخرت، حشہ و نشر، جنت، جہنم، ملائکہ، وحی، نبوت اور معجزہ، مگراس شرط کے ساتھ کہ ان میں ہے کو گی ام بھی خلاف عقل بعنی عقل کی نگاہ میں ناممکن اور محال نہیں ہے تاہم عقل کے لئے اس کی کنہ و حقیقت کا اور اگ صرف ای قدر ہو سکتا ہے جس قدر کہ مذہب نے اپنے علم یقین (وحی الہی) کے ذریعہ اس کو بتادیا ہے اور ان باتوں کے سمجھنے کیلئے وحی کے سوائے عقل کے یاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

بہر حال سیداحمہ خال صاحب نے تفسیر احمدی میں اس مقام کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ غرق فرعون اور نجات بنا ہم ائیل کا یہ واقعہ معجزہ نہ تھا بلکہ عام دنیو کی سلسلہ اسباب و ملل کے ماتحت بحر کے "مدد جزر" (جوار بھاٹا) سے تعلق رکھتا ہے یعنی صور تحال یہ بیش آئی کہ جس وقت بنی اسر ائیل نے قلزم کو عبور کیا تھا اس وقت اس کا پائی سمتا بواقعا اور چچھے کو بہت کر اس نے جزر اختیار کر رکھا تھا فرعون نے جب بنی اسر ائیل کو اس آسانی سے پار ہوتے دیکھا تو اس نے لشکر کو داخل ہونے کا حکم دیدیا مگر بنی اسر ائیل پار ہو چکے تصاور فرعونی اشکر انجمی دریا گی خشکی پر چل بی براتھا کہ اس کے مداور آگے بڑھنے گاوقت آپہنچا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ وہ آگئی ہو سکے یا چھے ہٹ سکے اور سب غرق ہوگئے۔

سید صاحب نے اپناس مزعومہ خیال کے مطابق بنی اسر ائیل کے عبور کے متعلق ایک نقشہ بھی دیا ہے جس میں یہ خاب کرنے گی کوشش گی ہے کہ بنی اسر ائیل نے قلزم کے شالی دہانہ پر جاگراس کو عبور کیا ہے۔ جس میں یہ خابت گرنے گی کوشش گی ہے کہ بنی اسر ائیل نے قلزم کے شالی دہانہ پر جاگراس کو عبور کیا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن عزیز تی آخر پیجات اس کی قطعی انگار کرتی بیں اور سید صاحب کی بات کی طرح بنائے نہیں بنتی۔

اس بات کافیصلہ تو قطعی ناممکن ہے کہ خاص وہ مقام متعین کیاجا سکے کہ جس سے بنی اسرائیل گذرے اور دریا کو عبور کرگئے کیونکہ اس سلسلے میں گذشتہ تاریخ کا پراناذخیر ہ تورات ہے مگر اس کے بیان کر دہ مقام موجودہ نسل کیلئے: معلوماتا، کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ البتہ قر آن اور تورات کی مشتر ک تصریحات و نصوص سے بیہ قطعی متعین کیاجا سکتا ہے کہ بنی اسرا بیلی نے۔ بحر تقدیر سے کسی کنارے اور دیانہ سے عبور کیایا در میاتی کسی حصہ ہے ''

ائی آبیلئے آیک مرتبہ نقشہ میں اس حصہ پر نظر ڈالئے جہاں بھر احمر ( تعزم یاریدی ) ( Red Sea ) وہ تنی ہے۔ دراصل یہ بھر عرب کی آبیک شاخ ہے جس کے مشرق میں سر زمین عرب واقع ہے اور مغرب میں مصر عمل اس کی دوشا نعیں ہو گئی ہیں آبیک شاخ ( خلیج عقبہ ) جزیرہ نمائے سینا کے مشرق میں اور دوسر کی ( خلیج عقبہ ) اس کی مغرب میں واقع ہے یہ دوسر کی شاخ پہلی ہے بوٹی ہے اور شال میں بوٹی دور تک چلی گئی ہے بنی ایس اس کی درمیان سے گذرہے ہیں اس شاخ کے شالی دبانہ کے سامنے ایک اور سمندر واقع ہے جس بھر اس میں اس منے ایک اور سمندر واقع ہے جس بھر اس منا ہے درمیان سے گذرہے ہیں اس شاخ کے شالی دبانہ کے سامنے ایک اور سمندر واقع ہے جس بھر بھر کی ہوئے ہے جس بھر کی مامنے ایک اور سمندر واقع ہے جس بھر بھر کا مامنے ایک اور سمندر واقع ہے جس بھر بھر کا مامنے ایک اور سمندر واقع ہے جس بھر بھر بھر کی مامنے ایک اور سمندر واقع ہے جس بھر بھر بھر بھر اس کے درمیان ہے گذرہے ہیں اس شاخ کے شالی دبانہ کے سامنے ایک اور سمندر واقع ہے۔



اور بحر روم اور بحر احمر کے اس شالی دہانہ کے در میان تھوڑا ساخشکی کا حصہ ہے یہی وہ راستہ تھا جہال ہے مصر سے فلسطین اور کنعان جانے والے کو بحر احمر غبور کرنا نہیں پڑتا تھااوراس زمانہ میں بیہ راہ قریب کی راہ سمجھی جاتی تھی اور بنی اسر ائیل نے بحکم الہی بیہ راہ اختیار نہیں کی تھی اب اسی خشک زمین کو کھود کر بحر احمر (ریڈس) کو بحر روم سے ملادیا گیاہے اور اس مکڑے کانام نہر سویز ہے اور ریڈس کے شالی دہانہ پر سوئز کے نام سے ایک شہر آباد ہے جو مصر کی بندرگاہ شار ہو تاہے۔

اب اس کے بعد قرآن عزیز کی سورہ بقرہ اور سورہ شعرائے کی ان آیات پر ٹھر ایک مرتبہ غور کرنا جاہئے جو

ائ سلسد کی تصریحات پیش کرتی میں ان آیات میں دوباتوں کا صاف صاف تذکرہ موجود ہے ایک فلق یا فرق بھر ایٹن دریا کا پھنٹایا اس و پچاڑہ ینا،اوردو سرے دونوں جانب پانی پپاڑ کی طرح کھٹا اہو جانااور در میان میں راستہ پیرا ہو جانا ،

عربی لغت میں فرق کے معنی دو گلاے کر کے جدا کر دینے کے آتے ہیں خصوصا" ہج" کی نسبت کے ساتھ چانچ کتب لغت میں ہے" فرق البحرای فلقہ" سر کی مالگ کو بھی" فرق" آق لئے کہتے ہیں کہ دوہ سے بالوں و دو حصوں میں تقسیم کر کے تق میں انگاں جاتی ہو در افلق" کے متعلق اس طرح نہ ور ہے" فلق الشی، شتہ والفلق، انتق، یعنی اس نے فلال شے کو گلاے کر دیااور وہ گلاے ہوگی" آس لئے" فالق "اس دار کو کہتے ہیں جو چھر کے در میان ہو جاتی ہو ج آ گئرے کر دیااور وہ گلاے ہوگی" آس لئے" فالق "اس دار کو کہتے ان لغوی تقسر بیجات کے بعد ان ہر دو آیات کاصاف اور سادہ مطلب سے ہوا کہ دریا کا پائی یقینا دو ممکن ہو گیااور وہ فور نور ہو ایا تو گلاے ہوگی العظیم"۔ پس کو جو دو اور سادہ مطلب سے ہوا کہ دریا کا پائی یقینا دو ممکن ہو گیا اور ہو دو نور کی سام انگل نے دریا کا پائی ہو جائی ہو ہو دو ہو کہ اس میں اس جو جو دو ہو کہ اس میں کا محمد نہ ہو بلکہ پائی کا ایسا حصد عو جو دو ہو ساف اس کہ دو بیجے کہ قر آن عزیز صاف صاف اس موجود در میان ہو تا کہ پائی کا ایسا حصد علی میں در میانی حصد کو عبور کر کے میدان مینا ہیں گئی تھے اور یہ ظاہر ہے کہ " نہ دو جزر " (جوار بھانا) طولائی حصد علی دریا تھی جس دہائی حصد علی دونوں جانب ہو کہ کہ دریا ہوں ختی ہو تا کہ پائی دونوں جانب سمت جائے حصد علی دریا کو رہ نی دونا کہ بازی دونوں جانب سمت جائے دور تھی میں اس طرح بھی بھی نہیں ہو تا کہ پائی دونوں جانب سمت جائے دور تھی میں داش کی دونوں جانب سمت جائے دور تو میں دی اوری اوری دونوں جانب سمت جائے کے سی دور نہ دی دادی اس بی بی گئر ان قر آئی تھے ہو ہی کہ دونا کے میدان اور اس کی تھی کرنا قر آئی تھے ہوات سے پائیل خلاف اور اس کی تھی دیا ۔ میدان سے دور تا کہ بانگل خلاف اور اس کی تھی کرنا قر آئی تھے ہو تا کہ پائیل خلاف اور اس کی تھی کرنا قر آئی تھے ہو تا کہ پائیل خلاف اور اس کی تھی کرنا قر آئی تھے ہو تا کہ پائیل خلاف اور اس کی تھی کرنا قر آئی تھی کرنا قر آئی تھی ہو تھی کرنا قر آئی تھی دور سے کہ بائیل خلاف اور اس کی تھی دیا تھی دور سے کہ دور سے دور کی دور سے دھی کرنا قر آئی تھی دور سے کہ بائیل خلاف اور اس کی تھی کرنا قر آئی تھی دور سے کہ بائیل خلاف اور اس کی تھی کرنا قر آئی تھی دور سے کرنے دور کی دور کی دور کی دور کرنے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کرنا کر آئی تھی کی دور کی کرنے کی دور کی دور کی دور کی

نیز تورات نے بنی اسرائیل کے اس عبور کے واقعہ میں ''بچر احمر'' کے جن مشر تی اور مغربی کنارہ کے مقامات گاذ کر کیا ہے اور اس عبور کے متعلق جو تصریحات بیان کی بین ان سے بھی بیہ واضح جو تاہے کہ بنی اسرائیل کا بیہ عبور دہانہ پرت نہیں تھا بلکہ شال مغرب کے در میانی حصہ سے ہوا تھا جیسا کہ نقشہ سے واضح ہو تاہے۔ بعض مغرب زوہ ''ملحدوں'' نے اس مقام پر جب کسی طرح افکار معجزہ کی بات بنتی نہ و کیکھی تو تو رات کے اس فقرہ کاسہار الیا۔

اور خداو ندنے رات گھر آند ھی چلا کراور سمندر کو چھپے ہٹا کراے خشک زمین بنادیا۔ اور پانی دوجھے ہو گیااور بنی اسرائیل سمندر کے بچ میں سے خشک زمین پر چل کرنگل گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تشکیم بھی کر لیا جائے کہ یہ خشک زمین دریا کے بچ میں نکلتی تھی تو بھی یہ معجزہ نہ تھا بلکہ رات گھر خشک راستہ بن گیاتھا مگر جب فرعون کی باری آئی تو آفتاب کی تمازت نے بستہ برف کو پچھلا یااور پانی اصل حالت پر آگیااور مصری غرق ہو گئے۔

تواس کے متعلق نجار مصری نے خوب کہا ہے کہ اگر بالفرض ان کی اس باطل تاویل کو تشکیم بھی کر لیا

جائے تب بھی یہ ''معجز ہ''بوااسلئے کہ سمندرول کے وجود سے لے گر آج تک گئی جگدیہ ثابت نہیں ہے کہ اس حر ٹے جواچل گران کے درمیان میں فشک راہ بنادیق ہو، علم تاریخ اور طبیعات دونوں اس متم کے واقعہ سے ملیم خالی میں۔

پس عام مادی ملل واسباب ہے جدااگر ہوا گا یہ عمل صرف حضرت موی ۔ اور بنی اسرائیل کی مجات اور فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہی کے لئے مخصوص تھااور مخصوص رہاتو گھریہ "معجز ہ" نہیں تو اور نیات۔؟

بہر حال قرآن عزیز صراحت کرتا ہے کہ بح قلزم میں غرق فرعون اور نجات موی گایہ واقعہ موی ن تا میر میں ایک عظیم الشان معجزہ تھااوراً گرگا نگات کی کوئی شہادت بھی اس واقعہ کے اعجاز میں موجوہ نہ ہوتی تب بھی ہیں۔ لئے ''وی البی' کابیہ فیصلہ ایک ناطق فیصلہ ہے اور مومن گاایمان دورا نگار تاویلات سے جدا اصل حقیقت ہی کے ساتھ وابستہ ہے اور ہمارایقین ہے کہ موسی ہے۔ گی صدافت کیلئے یہ ایسا عظیم معجزہ تھا جس نے تمام مادی قبر مانیت اور سامان استبدادیت کوایک لمحہ میں شکست دے کر مظلوم قوم کو ظالم قوم کے پنجہ سے رہتگار تی دلائی۔ ا

و آنجینا مُوْسی و مَنْ مُعَعَهُ آجُمعِین ۵ ثُمُ اعْرَقَعَا اللّحرین ۱ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیة اللّحرین مؤسلی و مَنْ مُعَعَهُ آجُمعِین ۵ ثُمُ اعْرَقَعَا اللّحرین ۱ اِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیة اور ایم نے موی اسلام اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی پھر دوسروں کو ایعن ان کے دشمنوں کو افرات کر دیا بلاشیداس واقعہ میں (خداکاز بروست) نشان (معجزه) ہواوراکٹران کے ایمان نہیں المقے اور اقرار نہیں کرتے اور بلاشیہ تیرارب ہی (سب پر) عالب رحمت والا ہے۔

واقعہ گیان تفصیلات کے بعد منسلکہ نقشہ کو سامنے رکھنے سے بیان کردہ حقائق بخو بی واضح ہو سکتے ہیں اور منکرین معجزہ نے اس واقعہ کے حقائق پر پروہ ڈالنے کیلئے جو باطل تاویلات کی میں انکی حقیقت انچھی طرح منکشف ہو جاتی ہے۔

نجار کتے ہیں کہ غرق فرعون اور عبور بنی اسر ائیل کی جگہ آئے متعین اور منضبط نہیں ہے کہ گھیک گھیک اس جگہ کو ہتایا جا سے ،البتہ عام طور پریہ مشہور ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جو آج ''بر کہ فرعون ''( فرعون کے پائی میں بیٹھ جانے کی جگہ ) کے نام ہے ،شہور ہے گئر یہ ضجو نہیں ہے۔ اسلے کہ یہ جم احمر کی بندرگاہ سوئیز ہے بہت دور ہے۔ مثلا آگر جہازشام کے وقت سوئیز ہے ،روانہ ہو تو آد تھی رات کے بعداس مقام پر پہنچے گا۔ لہذا یہ مقام وہ جگہ ہر گز نہیں ہے بلکہ میراخیال یہ ہے کہ اس زمانہ میں ''قلزم'' کی خلیج جو خلیج سوئیز کے نام ہے مشہور ہے۔ بحر روم کے قریب تک پھیلتی چلی گئی تھی اور اس سے اس زمانہ میں ''قلزم'' کی خلیج جو خلیج سوئیز کے نام ہے مشہور ہے اور جو شال بہت نزد یک تھی۔ لہذا بنی اسر ائیل کے عبور کی جگہ وہ ہو سکتی ہے جو آج ''عیون مو بی '' کے نام ہے مشہور ہے اور جو شال مشرق میں واقع ہے۔ اس وقت میر سے پاس محمد رفعت کا اطلس (اٹلم) موجود ہے۔ اس میں عبور بنی اسر ائیل کیلئے جو خط مشرق میں واقع ہے۔ اس وقت میر سے پاس محمد رفعت کا اطلس (اٹلم) موجود ہے۔ اس میں عبور بنی اسر ائیل کیلئے جو خط میں بیں واقع ہے۔ اس وقت میں کہ یہ عبور سوئیز اور بھیر 'مر ہ کے در میان ہوا ہے اور عبون مو کی بھی تیمیں شال مشرق میں واقع ہے۔ (تقیم الا نیا بر س کھی تیمیں شال مشرق میں واقع ہے۔ (تقیم الا نیا بر س کھی تیمیں شال مشرق میں واقع ہے۔ (تقیم الا نیا بر س کھی تیمیں شال مشرق میں واقع ہے۔ (تقیم الا نیا بر س کھی تیمیں شال مشرق میں واقع ہے۔ (تقیم الا نیا بر س کھی تیمیں شال مشرق میں واقع ہے۔ (تقیم الا نیا بر س کھی تیمیں شال مشرق میں واقع ہے۔ (تقیم الا نیا بر س کھی تیمیں شال مشرق میں واقع ہے۔ (تقیم الا نیا بر س کھی تیمیں شال مشرق میں واقع ہے۔ (تقیم الا نیا بر س کھی تیمیں شال مشرق میں واقع ہے۔ (تقیم الا نیا بر س کھی تیمیں شال مشرق میں واقع ہے۔ در میان ہوا ہے اور عبول مو کی در میان ہوا ہو ہے۔

# المعن وتوم فرعون اور عذاب قيامت

فرعون اور حضرت موی کے ایپ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ حق و باطل کے معرکوں میں ایک عظیم الشان معرکہ ہوائی ہے اور ایک جانب غرور نخوت ، جبر و ظلم اور قہر مانیت وانانیت کی ذلت اور رسوائی ہے تو ، وسری جانب مظلومیت خدا پر سی اور صبر واستفامت کی فنچ و گامر انی گا جیب غریب مرقع اسلئے اللہ تعالی نے فرعون اور قوم فرعون کی بلاکت دنیوی کے بعد عبرت و بصیرت کیلئے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اس قسم کے اوگوں کیلئے آخرت اور سریدی وابدی زندگی میں کس قدر سخت عذاب اور خدا کی پھٹکار کے کیسے عبر تناگ سامان مہیا ہیں کیا گئے سے ماروں کے کیسے عبر تناگ سامان مہیا ہیں تاکہ سلیم اور دو سرول کو بھی نیج کی ترغیب دیں۔

وِلْقَادُ أَرْسَلْنَا مُوْسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانَ مُنِينٍ وَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَبَعُوا أَمْر فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ وَيَقَدْمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورُدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَ وَأَتْبِعُوا فِيْ هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئُسَ الرِّفَادُ الْمَرْقُودُ وَ (هـد)

اور (یہ بھی ہو چکاہے کہ )ہم نے موئی ہے۔ گواپنی نشانیوں اور واضح سند کے ساتھ بھیجاتھ فرعون اوراس کے سر داروں کی طرف مگر وہ فرعون کی بات پر چلے ،اور فرعون کی بات راست بازی کی بات نہ تھی قیامت کے سر داروں کی طرف مگر وہ فرعون کی بات نہ تھی قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا (جس طرح دنیامیں گر اہی کے لئے ہوا)اور انہیں دوزخ میں پہنچائے گاتو دیکھو) کیا ہی پہنچے گی کہ ان کا گاتو دیکھو) کیا ہی پہنچے گی کہ ان کا ڈکر بھی لیندیدگی کے ساتھ نہیں کیا جا تااور قیامت میں بھی کہ عذاب آخرت کے مستحق ہوئے تو دیکھو کیا ہی براصلہ سے جوان کے حصد میں آیا۔

و جعلْنَاهُمْ أَنِمَةً وَيُومَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِيْنَ ٥ (مَصص)
هٰذه الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيُومَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِيْنَ ٥ (مَصص)
اور ايا بم فان كو بيتواكه بلات بين دوزخ كل طرف اور قيامت كه دن ان كو مدونه ملح گااور بيجهر كه دى بم فان ياس دنياس پوشكار اور قيامت كه دن ان پرائ ب- بم فان پرائ دنياس پوشكار اور قيامت كه دن ان پرائ ب- وحاق بال فرعوان سُوّاءُ الْعَدَابِ ٥ النّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُواً وَوَعَنِي وَوَنَ أَشَدَ الْعَدَابِ ٥ النّارُ الْعَدَابِ ٥ النّارُ الله عَلَيْهَا غُدُواً وَوَعَنِياً وَيَوْمَ الْعَدَابِ ٥ النّارُ الله عَلَيْهَا عُدُواً وَعَنَى الله وَرَعُونُ الله وَرَعُونُ الله فَرْعُونُ الله وَرَعُونُ الله وَرَعُونُ الله وَالله وَرَعُونُ الله وَالله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَوْلُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَيْ وَلَوْلُ الله وَلَا عَلَا الله وَلَا الله وَل

اِنَ شَجَرَةَ الزَّقُومِ وَ طَعَامُ الْأَثِيْمِ وَ كَالْمُهُلِ يَعْلِيْ فِي الْبُطُونِ وَ كَعَلَيِ الْمُهُلِ الْخَرِيْمِ وَ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ الْحَمِيْمِ خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلى سَوَاء الْجَحِيْمِ وَ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ الْحَمِيْمِ خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلى سَوَاء الْجَحِيْمِ وَ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَدَابِ الْحَمِيْمِ وَ ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرَيْزُ الْكَرِيْمُ وَ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ عَدَابِ الْحَمِيْمِ وَ ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرَيْزُ الْكَرِيْمُ وَ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ لَمُنْرُودُ وَ وَحَالَ

بلاشبہ سیبنڈ گادر خت خوراگ ہے گئہگار گی جیسے کھولتاپانی ، بکٹرواس کواورڈ تھکیل ٹر لیجاؤدوزخ میں پھر ڈالو اس کے سر پرپانی گاعذاب،اس کو چکھ! تو ہی ہے بڑا عزت والاسر دار ، بیدو ہی ہے جس کے متعلق تم د ھو گے۔ میں پڑے تھے۔

# عبور قلزم کے بعد بی اسر ائیل کا پہلا مطالبہ

تورات میں ہے کہ جب بنی اسر ائیل سلامتی کے ساتھ بھر قلزم کو پار کر گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے اور پھر ان کی نعثوں کو ساحل پر تیر تے و کمچ لیا تو بتقاضائے فطرت ہے حد مسرت اور خوشی کا اظہار کیا، اور عور توں نے خصوصیت کے ساتھ دف پر خوشی کے گیت گائے اور شاد مانی و خوش گائی کا شوت دیا جب یہ سب بچھ ہو چکا تو حضرت موئی نے قوم کو جمع کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی قوم سے کہو کہ وہ میں ہوں جس نے تم کو اس زبر دست فتنہ سے نجات دی سو میر اشکر ادا کر و اور میر ی بنی بندگی کرو۔

حضرت موی ہے۔ نے اب اپنی قوم کوساتھ لے کر بیابان شورہ ہوتے ہوئے سین یا بینا کی راہ لی، بینا کے بت گدروں میں پرستار ان صنم بتوں کی پوجا میں مشغول تھے بنی اسر ائیل نے یہ منظر دیکھا تو کہنے گے ''موی ہے۔ اہم کو بھی ایسے ہی معبود بنادے تاکہ ہم بھی ای طرح ان گی پرستش کریں۔ حضرت موی نے قوم کی زبانی یہ مشرکانہ مطالبہ سنا تو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور بنی اسر ائیل کو ڈانٹا، عار دلائی اور ملامت کی کہ بد بختو! خدائے واحد کی پرستش چھوڑ کر بتوں کی پوجا پر مائل ہو اور خداکی ان تمام نعمتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کا مشاہدہ اپنی آئکھوں سے کر چکے ہو۔''

## قومي پستى كامظاهره

دنیا کی تاریخ میں ہمارے سامنے ایک قوم کا نقشہ حیات اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ تقریباً ساڑھے چار سوہرس سے مصرکے قاہر و جاہر بادشاہوں اور مصری قوم کے ہاتھوں میں غلام اور مظلوم چلی آتی ہے اور غالب قوم کے سخت سے سخت مصائب و مظالم کاشکار بن رہی ہے کہ اجپانگ ای مردہ قوم میں سے بجل کی کڑک اور آفتاب کی چبک کی طرح ایک برگزیدہ ہستی سامنے آتی ہے اور اس کی صدائے حق اور اعلان مدایت سے متمدن متمدن متمدن متمدن کے مقابلہ میں بو جاتی اور ایوان ظلم و کفر میں بھونچال آجا تا ہے وہ دنیا کی ایک زبروست متمدن طاقت کے مقابلہ میں بیا اعلان کرتی ہے کہ میں خدائے واحد کار سول اور ایکی ہوں اور تجھ کو ہدایت کی پیرو ی

اور مظلوم قوم کی آزادی کا پیغام سنانے آیا ہوں، فرعونی طافت اپنے تمام مادی اسباب کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی ہے مگر ہر مرتبہ شکست کا منہ دیکھتی ہے اور آخری بازی میں حق کی کامیابی اور باطل کی بلا کت کا ایسا جیرت زانششتہ سائٹ آتا ہے کہ مادی طافت قلز مرمیں خرق ہو جاتی اور غلام و مظلوم قوم اور و نیوئی اسباب و و سائل سے محروم قوم آزادی کے گیت گاتی نظر آتی ہے۔

یہ ہے وہ جیب وغریب فطریت اور حیران کن طبیعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی قوم" بنی اسرائیل"جوان تمام معرکہ پائے حق وباطل گو آنکھوں سے دیکھنے اور حق کی کامیابی کیسا تھا اپنی نجات پاجانے کے شکریہ میں آج موی سے پہاں مطالبہ یہ کرتی ہے کہ ہم کو بھی ایسے ہی معبود (بت) بنادے جیسا کہ یہ پجاری بت خانہ میں جیٹھے پوٹ رہے تیں۔

انتمل بات یہ ہے کہ اُمرچہ بنی اسر ائیل نبیواں کی اولاد تنھے اور اٹھی تک ان میں وہ اثرات ایک حد تک باقی بھی سے جوان کو باپ دادا ہے ورثہ میں سلے تنھے تاہم صدیوں سے مصری بت پرستوں میں بودوماند کرنے اور ان کے حاکمانہ اقتدار میں غلام رہنے گی وجہ ہے ان میں صنم پرستی کا جذبہ کافی سر ایت کر چکا تھا اور وہی جذبہ تھا جو آج پجاریوں کودیکھ کران میں اٹھر آیااور وہ موسی ہے ایسانایاک مطالبہ کر بیٹھے۔

و جاوِرْنَا بِبِنِيَّ إِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَى قَوْمٍ يَتَعْكُفُوْنَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمُ قَالُوا يَامُوْسِيَ اجْعَلُ لَنَا اللهَ اللهُمُ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُوْنَ ٥ إِنَّ هَوْلًا عَامُوْنَ مَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُوْنَ ٥ إِنَّ هَوْلًا عَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُوْنَ ٥ إِنَّ هَوْلًا مَتَبَرُ مَا هُمْ فِيْهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيْكُمْ إِلَهًا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ٥ (اعراف)

اور ہم نے بنی اسر ائیل کو سمندر سے پار کر دیا پھر ان کا گذر ایک الیک قوم پر ہوا جوا ہے بتوں کے سادھ لگائے بیٹی تھی تو کہنے گئے موکی جیسے ان کے معبود بہت ہیں ایسے ہی ہمارے لئے بھی بنادے موکی نے گہاافسوس تم پر بلا شبہ تم جابل قوم ہو لاریب ان لو گول کا طریقہ تو ہلا گئت کا طریقہ ہے اور ریہ جو بچھ کر رہے ہیں باطل ہے (اور یہ بھی) گباکہ باوجود اس کے کہ تم کو خدا نے تمام کا گنات پر فضیات دی ہے پھر بھی میں تمہارے لئے خدانے واحد کے سوالور معبود تلاش کروں؟

# ل السامين \_ و ما مطالبات اور آيات بينات كاظهور

بن اسر ائیل نے بحر قلزم کو پار کر کے جس سر زمین پر قدم رکھا یہ عرب کی سر زمین تھی جو قلزم کے مشرق میں واقع ہے یہ لق ووق ہے آب و گیاہ میدان سے شروع ہوتی ہے جو تورات کی زبان میں بیابان شور سین واد کی بینا(تیہ) کے نام سے مشہور ہے اور طور تک اس کا دامن و سیع ہے، یہاں شدید گرمی برٹی ہے دور دور تک سبز ہاور پانی کا پیتہ نہیں ،اس لئے بنی اسر ائیل گھبر الٹھے اور حضرت موئی کے نے فریاد کرنے لگے دور تک سبز ہاور پانی کا پیتہ نہیں ہم تو بیاس سے تڑپ تڑپ کر مرجائیں گے۔ یہاں تو پینے کے لئے پانی کا ایک قطرہ مجھی نہیں ہے تب حضرت موسی سے نے درگاہ النی میں التجاکی اور وحی الٰجی نے ان کو تھم دیا کہ اپنا عصاز مین

پرہار ہوں۔ حضرت موک سے نے تعمیل ارشادگی تو فورابارہ سوت اہل پڑے اور بنی اسر ائیل کے بارہ اسباط (قبائل) کیلئے جدا جدا چشمے جاری ہوگئے بنی اسر ائیل کو جب اس طرف سے اسطیمینان ہوگیا تو اب کہنے گئے کہ پائی کا تو انظام ہوگیا لیکن زندگی کیلئے صرف بہی تو کافی شہیل ہے۔ ہم کو بجوک گئی ہے اب کھا تمیں کہاں ہے ؟ یہاں تو کوئی صورت نظر شہیں آتی ؟ حضرت موک سے نے پھر رب العلمین کی بارگاہ میں دعاء کی الله تعالی نے مایا کہ موسی سے انتظام کے دیتے میں اور پھر ایسا ہوا کہ جب رات بیت گئی اور ضح ہوئی تو بنی اسر ائیل نے دیکھا کہ زمین اور در ختوان پر جگہ جگہ سپیداو لے کہ مواک جب رات بیت گئی اور ضح ہوئی تو بنی اسر ائیل نے دیکھا کہ زمین اور در ختوان پر جگہ جگہ سپیداو لے کہ دان کی طورت میں آسمان سے کوئی چیز ہر س کر گری ہوئی ہے کھایا تو نہایت شیر سے صلوب کی مان نہ تھی یہ من تھا اور دن میں تیز ہوا چلی اور تھوڑی در میں بٹیر ول کے غول کے غول آکر زمین پر اتر اور الحد کھیں گئے بنی اسر ائیل نے ہاسانی ان کو ہاتھوں سے پکڑ لیا اور بھون کر کھانے گئے۔ یہ سلوگی تھا اس طرح روزانہ بغیر زمت و تکایف کے دیا سلوگی تھا اس طرح روزانہ بغیر زمت و تا کی اسر ائیل کو یہ تعبیہ کر دی تھی کہ دوانی ضرورت کے مطابق میں و سلوگی کو کام میں لا ٹیں ، اور دوسرے دن کیلئے ذخیر و نہ گریں ہم ان کوروزانہ یہ نمت عطاکرتے رہیں گے۔ از تعبی بن شرط میں اور گیں ہوئی ہے در تا ہیں ہوئی ہوئی کو کام میں لا ٹیں ، اور دوسرے دن کیلئے ذخیر و نہ کریں ہم ان کوروزانہ یہ نمت عطاکرتے رہیں گے۔ از تعیر بن شرط عدارہ کو کام میں لا ٹیں ، اور دوسرے دن کیلئے ذخیر و نہ کریں ہم ان کوروزانہ یہ نمت عطاکرتے رہیں گے۔ ان کوروزانہ یہ نمون کو کام میں لا ٹیں ، اور

کھانے اور پینے کی ضروریات کی فراہمی ہے جب اطمینان ہو گیا تواب بنی اسرائیل نے تیسرامطالبہ یہ گیا گری کی شدت اور سایہ وار در ختوں اور مرکانوں کی راحت میسر نہونے کی وجہ ہے ہم بہت پریشان ہیں ،ایسانہ ہو کہ یہ تپش اور تمازت ہماری زندگی کا خاتمہ ہی نہ کر دے حضرت موکی ہے ہو نے ان کو تشفی دی اور ہارگاہ قد س بیس عرض گیا کہ جب تو نے ان پر بڑے بڑے انعامات اور فضل و کرم کی بارش کی ہے تواس تکلیف ہے ہمی ان کو نجات عطافر ما، حضرت موکی ہے ہو کی دعاستی گئی اور آسان پر بادلوں کے پرے کے پرے بی اسر ائیل چہاں بھی سفر کرتے ہوئے جاتے بادلوں کا بیہ سائبان اُن کے سر ول پر سایہ فکن رہتا۔

سدی گی آیک روایت میں ان ہر سہ "آیات اللہ" کا تذکر یکجااس طرح نہ کورہے جب بنی اسر ائیل" تیہ "کے میدان میں بہنچ تو کہنے گئے "موی اس لق و دق میدان میں ہمارا آیا حشر ہوگا کہاں سے کھا میں گئے کہاں سے بہاں سے بہتر گئے کہاں سے بہتر گئے اور کہاں سے مایہ حاصل کریں گے ؟ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے من وسلوی اتاراپینے کیلئے ہارہ چشمے جاری کر دیے اور ہمایہ کے لئے بادل سایہ قمن ہوگئے۔

(انسیرای کیر جدائی۔)

وإذِ اسْتَسْفَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مُمَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللهِ وَلَا عَشُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدُونِنَ و (سوره بقره)
اور پُر (دوواقعہ بھی یاد کروجب موی کے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کیا تھا اور ہم نے تکم دیا تھا اپنی لائٹی ہے بہاڑ کی چٹان پرضر ب لگاؤ، تم دیکھو گے کہ پانی تمہارے لئے موجود ہے، موی نے اس تھم

ن تغییں کی) چنانچہ ہارہ چھے پھوٹ نگے ،اور تمام او گوں نے اپنے اپنے پائی لینے گی جگہ معلوم کرلی(اس و قت تم تَ بَهَ مَیا تَقَاس ہِ آ بِ و گیاہ بیابان میں تمہارے لئے زندگی کی تمام ضر ور تیں مہیا ہو گئی ہیں ، پُری ) کھاؤ خدا کی بخشائش ہے فائدہ اٹھاؤاور ایسانہ کرو کہ ملک میں فتنہ و فساد پھیلاؤ (یعنی ضروریات معیشت کیلئے لڑائی جھگڑا کرویا ہے طرف لوٹ مار مجاتے پھرو)

وِ طَلَلُنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْوَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوٰى كُلُوْا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَقْنَاكُمُ وَمَا طَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ وَ (سور وبقره) اور أَتِّهِ جب ايبا بواقعا كه صحراء بيناكى به آب و كياه مرزيين مين وهوپ كل شدت اور غذاكے نه علنے تم بلاك بوجانے والے تھے) تو بم نے تمہارے سرول پر ابر كاسايہ پھيلاديا، اور من اور سلوى كى غذاكے لئے جوا تھى چيزيں مبياكردى ميں انہيں بفراغت كھاؤاور كسى طرح كى تنگى و قلت محسوس نه كرو (ليكن اس لئے بھي تم بن برحمليول سے بازنہ آئے، غوركرو) تم نے اپنى اشكريول سے بمارا كيا بگاڑا؟خودا پنائى اقتصال كرتے ہے !

وَمِنْ قَوْمٍ مُوْسَى أُمَّةٌ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبَهِ يَعْدِلُوْنَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثَنتي عَشْرَة أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَتَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ آنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُوى فَكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا طُلَمُونَ وَالْكَمْ وَمَا طُلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالسَّلُوكَ مُكُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا طُلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالسَّلُوكَ وَمَا طُلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالسَّلُوكَ وَمِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ

اور موی فی الله کی قوم میں ایک گروہ (ضرور) ایسا ہے جو لوگوں کو سچائی کی راہ چلا تااور سچائی ہی کے ساتھ (ان کے معاملات میں انصاف بھی کر تا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ خاندانوں کے بارہ گروہوں ہیں منقسم کر دیااور جب لوگوں نے موی سے سے پیتے کے ملئے پانی مانگا تو ہم نے وحی کی کہ اپنی لا تھی (ایک خاص) چنان پر مارو چنانچہ بارہ چشمے بھوٹ نگلے اور ہر گروہ نے اپنی اپنی جگہ پانی کی معلوم کر لی اور ہم نے بنی اسرائیل پر ابر گاسایہ کر دیا تھا اور اس کی اتاراتھا ہم نے کہا تھا" یہ لینندیدہ غذا کھاؤ جو ہم نے مطابی ہے "(اور فتنہ اور فساد میں نہ پڑو) انہوں نے (نافر مانی کرکے) ہمارا تو بچھ نہیں بگاڑاخودا ہے ہا تھوں پناہی نقصان کرتے رہے۔

يَابَنِيَ إِسْرَائِيْلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِّنْ عَدُوكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْأَيْمَنَ وَلَا تَطْغُوا فِيْهِ وَلَا تَطْغُوا فِيْهِ وَلَا تَطْغُوا فِيْهِ وَلَا تَطْغُوا فِيْهِ فَلَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوى وَكُلُوا مِنْ طَيّباتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغُوا فِيْهِ فَيَحِلِ عَلَيْهُ غَضَبِي وَمَنْ يُتَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوَى وَوَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ فَيَحلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابِعُ وَمَنْ يُتَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابِعُ وَمَنْ يَتَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِمَنْ تَابِعُ وَمَنْ مُعَلِيدًا ثُمَّ اهْتَدَى وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدى و رَمِن هَاللهِ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَعَقَارٌ لِمَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمْ اهْتَدَى و رَمِنْ هَاللّهُ عَلَيْهِ عَضَمِي وَمَنْ مِنْ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمْ اهْتَدَى و رَمِنْ هِ وَمَنْ مَالِحًا ثُمْ اهْتَدَى و السَوره عَلَى اللّهُ وَالْمَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمْ اهْتَدَى و السَورة عَلَى اللّهُ وَلَمْ مَالِحًا ثُمْ اهْتَذَى و اللّه وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمْ اهْتَدَى و اللّهُ الْمُنْ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمْ الْمُنْ وَعَمِلْ صَالِحًا ثُمْ الْمُنْ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا اللّهُ وَالْمَالِولَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَعَلَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَلَا مَا لَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَالْمَالِقُولُ الْمَالُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَالْمَالُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ وَلَا لَا مُعَلّمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اے بنی اسرائیل! بین نے تنہارے وسمن سے تمہیں نجات بخشی، تم سے (بر کتول اور کامر انیوں گا) وعدہ آیا جو توہ طور کے داہنی جانب ظہور میں آیاتھا، تمہارے گئے (صحر الئے بینامیں) من اور سلوی مہیا کر دیا، تمہیں کہا گیا ہے پاک غذا مہیا کر دگئی ہے شوق سے کھاؤ (گراس بارہ میں سر تشی ند کرو) کردگے تو میر اغضب نازل ہو جائے گااور جس پر میر اغضب نازل ہو جائے گااور جس پر میر اغضب نازل ہو والے گئے ہوائی تو بالی میں ایس دو (بلاکت میں گرا) اور میں نے کہا) جو کوئی تو با کرے الیمان النے انہاں کے لئے بڑائی بخشش والا ہوں۔

عبد الوہاب نجار نے فقص الا نبیاہ میں لکھا ہے کہ پانی کے وہ چشمے جن کاذکر بنی اسرائیل کے واقعات میں آیا ہے بچرا ہے بچراحمر کے مشرقی بیابان میں سوئز سے زیادہ دور نہیں ہیں اور اب بھی عیون موی اسے (موی کے چشمے) کے نام سے مشہور ہیں، ان چشموں کاپانی اب بہت کچھ سو کھ گیا ہے اور بعض کے تو آثار بھی قریب قریب معدد م ہو گئے ہیں اور کہیں کہیں ان چشموں پر اب کھجور کے باغات نظر آتے ہیں۔

قرآن عزیزے ذکر کردہ واقعات ہے کچھ الیا معلوم ہوتا ہے کہ عصاء مار کریائی کے حاصل کرنے کا واقعہ سے نہا ہیں مرتبہ پیش نہیں آیا بلکہ تیہ کے میدان میں "مخلف مقامات پر متعدد مرتبہ پیش آیا ہے۔ ہم حال حضرت موی ہے فقیل بنی امر ائیل پر خدائے تعالیٰ کے احسانات کی مسلسل بارش ہوئی رہی اور سکڑوں برس کی غلامی ہے ان کے عزائم کی بستی، اخلاقی کمزور کی اور ہمت و شجاعت کے فقد ان نے ان پر جو ایک مستقل مایوسی اور ناامیدی طاری کر دی تھی ان خدائی نشانات نے بڑی حد تک ان کی ڈھارس بندھائے رہے مستقل مایوسی اور ناامیدی طاری کر دی تھی ان خدائی نشانات نے بڑی حد تک ان کی ڈھارس بندھائے رہے ہی افطرت قوم پراس کا بھی کا فی اثر نہ ہوا اور انہوں نے اپنی بوالجھی کا ایک نیا مظاہرہ پیش کر دیا ایک ون سب جمع ہو کر کہنے گئے "موک! سے ہم روزروز ایک غذا کھاتے رہنے سے گھر اگئے ہیں۔ ہم گواس من وسوری خدائے وعاکر کہ وہ ہمارے لئے زمین سے باقلاء کھیرا ان ککڑی، مسور، کہمن بیاز جیسی چیزیں اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں "۔

حضرت موی ﷺ کوان کیاس حرکت پر بہت غصہ آیا،اور فرمانے گئے تم بھی کس قدراحمق ہو کہ

ایک عمدہاور بہترین غذا کو چھوڑ کر معمولی اور گئیافتم کی چیزوں کے طلبگار ہے بواوراس طرح خدا کی نعمتوں
کی نا ہاتی اور اس کے احسانات کی ناشکری کر کے گفران نعمت کرتے ہو؟ پس اگر واقعی تم کو یہ نغمتیں نہیں
بھا تیں اور جن چیزوں کا تم نام لے رہے ہوان ہی کے لئے اصر ارکرتے ہو تو درگاہ الٰہی ہے ان کو نشانات کی
طرح طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جاؤکسی بہتی اور شہر میں چلے جاؤوہاں ہر جگہ تم کو یہ چیزیں وافر مل
جائیں گی۔

عمدہ چیز کے بدلے میں گھٹیاچیز کے خواہش مند ہو کسی شہر میں جاقیام کرو، بلاشیہ وہاں پیہ سب کچھ میں جائے گا ہ ہیں کے تم طلب گار ہو۔

حضرت موسی سے خدا کاوعدہ نھا کہ جب بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی ہے آزاد ہو جاتیں گے تو تم کوشر بعت دی جائے گی۔اب وہ وقت آ گیا کہ خدا کاوعدہ بورا ہو ،اسلنے حضرت مو تی وحی الہی ہے طور پر پہنچے اور وہاں عباد ت الہی کیلئے اعتکاف کیا،اس اعتکاف کی مدت ایک مہینہ تھی مگر بعد میں و س دان اور بڑھا

دیلمی نے حضرت ابن عبائ ہے ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ حضرت مو ی 🔻 🖰 ا کیے ماہ گاا عتکاف ختم ہو گیا توانہوں نے خدائے تعالیٰ ہے ہم کلامی کی تیاری شروع کی چو نکیہ مکمل ایک ماہ روزہ ہی میں بسر کئے تھے اس لئے منہ میں یو محسوس کرتے۔للبذاانہوں نے بیہ پسند نہیں کیا کہ رب العلمین ہے اس حالت میں ہم کلام ہون اور انہوں نے ایک خو شبود اربوٹی کو چبایااور کھالیا، فور آبی وحی الٰہی نے ٹو گا، مو کی اتم نے ہم کلامی ہے پہلے روزہ کیوںافطار کرلیا؟ حضرت موئی 💴 نے اس کی وجہ بیان کر دی، تب حکم ہوا کہ موئی 📁 ! اس مدت کو دس دن بڑھاکر جالیس دن کر دو گیا تھہیں معلوم نہیں کہ ہمارے بیہاں آیک روزہ دار کے منہ کی یو مجھی مشک کی خو شبو سے زیادہ محبوب ہے اور اس طرح ہیے" چلہ "پورا ہوا۔'

مگر قر آن کریم نے صرف اسی قدر ذکر گیاہے کہ بید مدے اول تمیں دن تھی اور پھر بڑھا کر حیالیس دن کردی گئیوجہ بیان شہیں گی۔<sup>ع</sup>

وواعدُنَا مُوْسَى تُلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمُّناهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

اور جم نے موعیٰ 📁 ہے تنہیں را توں کاوعدہ کیا تھا پھر د س را تیں بڑھا کراہے بورا( چلہ ) کر دیا،اس طرت یرور د گار کے حضور آنے کی مقررہ میعاد حالیس راتوں کی پوری میعاد ہو گئی۔

حضرت موی 💨 جب طور پر چله کشی کیلئے تشریف لے گئے تو حضرت ہارون کہ وہ بنیاسر ائیل کوراہ حق پر قائم رکھیں اور ہر معاملہ میں ان کی تگرانی کریں۔

وَقَالَ مُوْسَى لِأَخِيْهِ هَارُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَأَصْلِحُ وَلَا تُتَبِعُ سَبِيْلَ الَّمُفْسِدِينَ 🍳 (اعراف)

نے سے کہا! تومیرے پیچھے میری قوم میں میر انائب رہنااور اور موی 💎 نے اینے بھائی بارون ان کی اصایاح کا خیال ر کھنااور مفسدوں کی راہ پر نہ چینا۔

روح المعانی جلد ۹ سی ۳ میرن د بلمی مجفقتین اساءالر حال کی نظر میں قابل اعتبادِ شہیں ہے۔ ﴿ وَاللَّهِ ا

روحاني رياضيات کيليخ صوفيائے کرام کی "چله کشی" غالبات واقعہ سے اخذ کی گئی ہے، ججر بہ بتاتا ہے کہ کسی کام پر اعتقامت حاصل کوئے کیلئے عمومایہ مدت مفید ثابت ہو تی ہے۔

## بنلى ۋات م

جب "جلد" پوراہو گیااور اللہ تعالی نے ان کو ہم کلامی کائر ف بخشا تو حضرت موک ہے۔ ان عایت کیف و انبساط ہیں عرض کیا خدایا! جب تو نے مجھ کو لذت و کیف سائے سے نواز اے تو پھر لذت مشاہد دو دیدار سے کیوں محروم رہوں ؟اس سے بھی سر فراز فرما" وہاں سے جواب ملامو تی! تم مشاہد ہُ ذات کی تاب نہ لا سَو گے اچھاد کچھو ہم اپنی ذات کی بخلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے ،اگریداس بخلی کو برداشت کرلے تو پھر تم یہ سوال کرنا۔ "اس کے بعد طور پر حضرت مو تی کی بخلی نے ظہور کیا تو پہاڑ کا وہ حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا،اور حضرت مو تی ایس بھی اس نظارہ کی تاب نہ لا کر بیہوش ہوگئے اور گریڑے۔

جب حضرت مو کی ہے۔ کوہوش آیا توانہوں نے خدائے برتر کی حمد و ثنا کی اور اپنے سوال سے رجوع کیااور کہا کہ میں اقرار کر تا ہوں اور ایمان لا تا ہوں کہ تیرے جمال کی مجلی وعرفان اور نمود حق میں کوئی کمی نہیں نقصان صرف میری اپنی ہستی کے بجزو پیچار گی کا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَةً رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِيُّ أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِيْ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَةُ فَسَوْفَ تَرَانِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى تَرَانِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَةُ فَسَوْفَ تَرَانِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَجَرًّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنْ أَوْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ (اعراف)

اور جب موی است آیا تاکہ ہمارے مقررہ وقت میں حاضری دے اور اسکے پروردگارنے است کلام کیا تو پکار اٹھا پروردگار! مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف نظر کر سکوں حکم ہوا تو مجھے نہیں و بکھ دسکے گاہاں، اس بہاڑی طرف دیکھ! آمریہ (بخلی حق کی ثاب لے آیا اور) اپنی جگہ ٹکارہا تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا پھر جب اسکے پروردگار نے بخلی کی تواس مجلی خی نے بہاڑ کوریزہ ریزہ کر دیا اور موکی عش کھا کر گر پڑا جب موک سے ہوش میں آیا تو بولا "خدایا! تیرے لئے ہرطرے کی تقدیس ہو، میں تیرے حضور توبہ کر تا ہول اور سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں ہوں۔

### غزول تؤرات

اس رازو نیاز کے بعد تورات عطائی گئی،اور حضرت حق نے انگو تھم کیا کہ اس پر مضبوطی ہے قائم رہواور اپنی قوم سے کہنا کہ وہ بھی ان احکام پر اسطرح عمل کریں کہ جو عمل نیک جس قدر زیادہ قرب الہی گاسبب بے اسکو دوسرے امتمال پر تر نیچ دیں، میں نے اس کتاب میں تمہارے دینی و نیوی فلاح کی تمام تفصیلات بیان پر کر دی ہے،اور حلال و حرام اور محاس و معائب غرض تمام اوامر و نواہی کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور یہی میر ی شریعت ہے۔

(الله تعالى نے) کہاا۔ موى ﷺ ابے شک میں نے لو گول پر تجھ کوا ٹی پیغیبر گااور جمنگلائی ہے برتر گاد ک ہے اور چن بیا ہے کئی جو میں نے تجھ کو ( تورات ) دیا ہے اس کو لے اور شکمہ گذار بن اور جم نے اس کے لئے ( تورات کی ) تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور (ادکام میں ہے ) ہر شے کی تفصیل لکھ دی ہے، کیت اس کو قوت کے ساتھ پکڑاور اپنی قوم کو تھکم کر کہ وہ ان میں ہے انچھی کو اختیار کریں، عنقریب میں ثم کو نافر مانوں گا گھر د کھاؤں گا۔

اس مقام پردوباتیں قابل توجہ بیں (۱) علاء اسلام کہتے ہیں کہ طور کے اس واقعہ میں جن احکام کانزول ہوادہ فرات ہوں علاء نصاری کی موجودہ جماعت کہتی ہے کہ اس سے مرادوہ دس احکام ہیں جو ند بہب موسوی میں نشر بعت یاحکام عبد "کے نام سے موسوم ہیں یعنی خدا کے سوائسی کونہ اوجو، زنانہ کرو، چوری نہ گروو غیرہ اور بعض معاصر مفسرین نے بھی اس آیت کا مصداق احکام عبد بی کو گھرایا ہے لیکن بید دوسرا قول قرآن عزیز اور تورات دونوں کی شہادت سے غلط ہے اور قول اول بی صبح اور درست ہے۔ اسلئے کہ قرآن عزیز نے سورہ بقرہ ہیں حضرت موسیٰ موسیٰ موسیٰ بین نول احکام کا تذکرہ کیا ہے تواس کو کتاب اور فرقان کہا ہے اور درست ہے۔ اسلئے کہ قرآن عزیز میں تورات کیلئے ہوئی گئی ہیں نہ کہ احکام عبد کیلئے۔

وَإِذْ وَاعَدُنَا مُوْشَى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَحَدُّتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ طَالِمُوْنَ ٥ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ وَإِذْ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ٥ (خَنِه)

ر حسر عبد گیاہم نے موٹی ﷺ سے جالیس را توں کا پھر بنالیائم نے اس کے بیچھے گو سالہ اور تم اس بارہ اور جب عبد گیاہم نے موٹی ﷺ بعد تم کو معاف کردیا تاکہ تم شکر گذار بنواور جب ہم نے موٹی کو کتاب اور حق میں ظالم تھے پچر ہم نے والی (فر قان) چیز عطاکی تاکہ تم راہ پاؤ۔ و باطل میں فرق کرنے والی (فر قان) چیز عطاکی تاکہ تم راہ پاؤ۔

ای طرح دوسری جگه ارشاد ہے۔

وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا ۖ أَهْلَكُنَّا الْقُرُوْنَ الْأُولِلَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَكُلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۞(نصص)

اور بینک ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موئ کو کتاب دی جولوگوں کو بصیر تیں مہیا

کرنے والی اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور اگر چہ تورات (موجودہ باعثل) کے سفر نخروجی ،استشناء اور کتاب بیبوغ میں موگ کے "چلد" کے بعد "احکام عبد" یا "شر بعت "کالفظ پایا جاتا ہے لئین مولانار حمۃ اللہ کیم انوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی شہر ہُ آفاق کتاب اظہار الحق میں فارسی، عربی اور اردوقد کیم تراجم کے حوالہ ہے یہ ثابت کیا ہے کہ تورات کے ان نسخوں میں ان ہر دوالفاظ کی جگہ تورات لکھ جواپایا جاتا ہے چنانچہ مولانا عبد الحق رحمہاللہ نے بھی تفسیر حقانی میں اردوفارسی ہائیل مطبوعہ کی ۱۸۲ ووق میں اردوفارسی ہائیل مطبوعہ کی ۱۸۲ ووق میں اردوفارسی ہائیل مطبوعہ کی ۱۸۲ ووق میں اردوفارسی ہائیل مطبوعہ کی ۱۸۳ ووق میں اردوفارسی ہائیل مطبوعہ کی ۱۸۳ ووق میں اردوفارسی ہائیل مطبوعہ کی میں اردوفارسی ہائیل مطبوعہ کی میں اردوفارسی ہائیل مطبوعہ کی آن ان آن ہیں۔

و بر آن سنگهانمای کلمات این تورات را بخط روشن بنویس - (شنا، پ-۴ یت ۴۸)

بنی اسر ائیل نے ہموجب تحکم موئی کے ایک مذبح بنایااور اس کے پیھروں پر توریت کو لکھ دیا۔ (یون ہاب۸ آیت ۱۸ د ۱۸ میں

ان حوالوں ہے صاف معلوم ہو تا ہے کہ حضرت موی اللہ کو طور پر جوالواح چلہ کے بعد دی گئیں وہ تورات کی تھیں!" حکام عہد" کی الواح نہیں تھیں ،اورائگر کی نسخہ کے ترجمہ میں لا (Law) اور عربی واردو نسخول میں شریعت کو بھی صحیح مان لیا جائے تو یہ لفظ بھی اپنے معنی کی وسعت میں تورات پر صادق آتا ہے اور تورات ، شریعت اور قانون سب کامصداق ایک ہی چیز ہے اور قدیم عیسائی دنیا میں یہی معنی سمجھے جاتے رہے ہیں اور احکام عہد اس کا ایک جز میں اور اس کو مستقل قرار دینا بہت بعد کی پیداوار ہے۔

مسطورة بالا آیات میں مذکورہے:

سَاُورِيْكُمْ دَارَ الفاسِقِينَ ٥ (الاعراب١١)

عنقریب میں تم کو نافر مانوں کا گھرو کھیاؤں گا۔

تواس '' دار''ے مراد کون سامقام ہے؟ کہنے والوں نے قیاس اور تخمین سے مختلف جوابات دیے ہیں: الف اس'' دار''سے عاد وشمود کے کھنڈر مراد ہیں۔

ب مصرے مرادے کہ بنی اسرائیل دوبارہ اس میں داخل ہوں گے۔

قادہ کہتے ہیں کہ اس سے شام کی مقد س سر زمین مراد ہے جہاں اس زمانہ میں عمالقہ کے جاہر بادشاہوں کی حکومت تھی اور جہاں بنی اسر ائیل کو داخل ہو ناتھا۔ مجار نے اس کو ترجیح و کی ہے اور میر سے نزدیک یہی تھیجے ہے رہا یہ امر کہ حضرت موسیٰ السی اور بنی اسر ائیل کے بوڑھے ان بستیوں میں داخل نہیں ہو سکے۔ اسلئے کہ حضرت موسیٰ کا انتقال ارض مقد س میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور اس طرح بنی اسر ائیل کے بوڑھوں پر بھی آنے والی تفصیل کے مطابق اسکادا خلہ حرام کر دیا گیا تھا تو آیت کی یہ تو یہ مراد ہے کہ بنی اسر ائیل کے نوجوانوں کا داخلہ جن کی اکثریت تھی سب کا داخلہ ہے اور اس طرح کا استعمال شائع ذائع ہے اور یا یہ مراد ہے کہ حضرت موسیٰ سے اور اس

یوفنہ اور چند بنی اسم ائیل کے بہادرول کو ارض مقد س میں اس لئے بھیجا تھا کہ وہ وہاں کے مفصل حالات معلوم کر کے آئیں کہ ہم کس طرح و شمن کو شکست دے کرپاک سر زمین میں داخل ہو سکتے ہیں اور انہوں نے آگر تمام حالات بنی اسر ائیل اور موسیٰ اللہ کے سامنے بیان کیئے تھے تو گویاان معدودے چندافراد کاارض مقد س میں داخل ہو گراس کو دکھے آنااور پھر سب کو وہاں کے حالات سے معدودے چندافراد کاارض مقد س میں داخل ہو گراس کو دکھے آنااور پھر سب کو وہاں کے حالات سے آگاہ کرنا آیت میں اس معاملہ کی جانب اشارہ ہے قادہ کے قول کے مقابلہ میں پہلا قول اسلئے م جوٹ ہو کہ اس واقعہ کے اس واقعہ کے بعد بنی اسر ائیل مجھی قومی اور جماعتی حیثیت سے مصر میں داخل نہیں ہوئے اور دوسر اقول اس کے مقابلہ میں داخل نہیں ہوئے اور دوسر اقول اس کے مقابلہ کی راہ تھی تو ایس کے آثار و کھنڈرات کو دکھانے کیا ہے جسم کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بنی اسر ائیل کو صرف ان محود دوری سینا سے مہینوں کی راہ تھی تو ایس جاتا اور اس کیلئے خدا کا وعدہ اس شان کے ساتھ بیان ہو تا؟ مگر ایک قول سے بھی ہے کہ اس سے جہم میں داخر کی تبدید کیلئے کہا گیا ہے۔

بہر حال حضرت موکی ہے۔ کو تورات دی گئی اور ساتھ ہی ہے بھی بتادیا گیا کہ ہمارا قانون ہے ہے کہ جب گوئی قوم ہدایت پہنچنے اور اس کی صدافت پر دلا کل اور روشن ججت آجانے کے باوجود بھی سمجھ سے کام نہیں لیتی اور گر اہی اور باپ دادا کی بری ریت رسم ہی پر قائم رہتی اور اس پراصرار کرتی ہے تو پھر ہم بھی اس کو اس گر اہی میں چھوڑ دیتے میں اور ہمارے پیغام حق میں ان کے لئے کوئی حصہ باتی نہیں رہتا اس لئے کہ انہوں نے قبول حق کی استعداد اپنی متمر دانہ سرکشی کی بدولت زائل کر دی قرآن عزیز نے اسی حقیقت کو اس انداز میں بیان کیا ہے۔

سأصرف عَنْ آيَاتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَتَرَوْا سَبِيلَ الرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ العُيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَاللَّهُمْ هَلُ يُحْرَوْنَ إِلَّا مَا وَاللَّهُمْ هَلُ يُحْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانَيْ اللَّهُمُ هَلُ يُحْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانَيْ اللَّهُمْ هَلُ يُحْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانَيْ اللَّهُ مَالُهُمْ هَلُ يُحْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانَيْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا لُهُمْ هَلُ يُحْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانَيْ اللَّهُ مَا يُعْمَلُونَ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لُهُمْ هَلُ يُحْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانَيْ اللَّهُ مَلُونَ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لُهُمْ هَلُ يُحْرَوْنَ إِلَا مَا كَانَيْ اللَّهُ مَالُهُ مَا يَعْمَلُونَ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لُهُ مُنْ اللَّهُ مَا لُهُ مَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لُهُ مَا لُولِكَ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مُلُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِلْ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ الللْعُلِيْ اللْعُولُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ الللْعُولُ اللَّهُ مُنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُ اللْعُلِيْلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

جو لوگ ناحق خداگی زمین میں سر کشی کرتے ہیں ہم اپنی نشانیوں سے ان کی نگاہیں پھرادیں گے دود نیا بھر کی نشانیاں دیکھ لیس پھر بھی ایمان نہ لا نمیں اگر دود یکھیں ہدایت کی سید ھی راہ سامنے ہے تو بھی اس پر نہ چلیں ،اگر دیکھیں گر اہی کی ٹیڑ ھی راہ سامنے ہے تو فور اُچل پڑیں ،ان کی ایس حالت اس لئے ہو جاتی ہے کہ ہماری نشانیں جھٹلائیں جھٹلائیں اور آخرت کے جھٹلاتے ہیں اور آخرت کے جھٹلاتے ہیں اور آخرت کے چیش آنے ہے منگر ہوئے توان کے سارے کام اگارت ہو گئے دوجو کچھ بدلہ پائیں گے دوائی کے سوا کچھ نہ ہوگا گہاں تی کے گر تو توں کا پھل ہو گاجو دنیا میں کرتے رہے۔

# أوساله يرحق كاواقعه

اس اثناء میں ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو جیرت زائجھی کہہ سکتے ہیں اور افسوسناک بھی۔اور جس سے بنی اسر ائیل کی ذہنیت اور اخلاقی پستی ہے نقاب ہو کر سامنے آجاتی ہے یعنی جبل طور یا حورب کے پہاڑ پر تو حضرت موی سے ہوگا کی اسر ائیل کے لئے آئین الہی (توراة) تو حضرت موی سطح کے ایک آئین الہی (توراة) حاصل کرنے میں مشغول تھے اور نیچے وادی سینا میں بنی اسر ائیل نے سامری کی قیادت میں خود بی اپنا معبود کا میانہ کرکے اس کی سادھ لگالی اور ہر ستش شروع کردئی۔

جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موئی ہے جب طور پر تورات لینے کے لئے تشریف لیے جانے گئے تو بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ میر سے اعتکاف کی مدت ایک ماہ ہے مدت پور ک ہونے پر فوراً تمہارے پاس پہنچ جاؤل گا۔ ہارون سے تمہارے پاس موجود ہیں یہ تمہارے احوال کے گرال رہیں گئی مگر طور پر جاکر وہ مدت تمیں کی بجائے چالیس دن ہوگئی اس تاخیر سے ایک شخص سامری نے فائدہ افسایا۔ اس نے جب یہ دیکھاکہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے کی تاخیر سے مضطرب ہورہے ہیں تواس نے کہا کہ اگر تم اپنے وہ تمام زیورات میرے پاس لے آوجو تم نے مصر پول سے مستعار لئے تھے اور پھر واپس نہ کر سکے تو میں تمہارے فائدہ کی ایک بات کر دول۔

سامری گو ظاہر میں مسلمان تھا مگر اس کے دل میں کفر شرک کی نجاست کھری ہوئی تھی، پس جب بی اسر ائیل نے تمام سونے زیورات لا کر اس کے حوالے کر دیئے تواس نے ان کو بھٹی میں ڈال کر گلادیااور اس سے گوسالہ ( بچھڑا) کا جسم تیار کیااور پھر اپنے پاس سے ایک مشت خاک اس کے اندر ڈال دی، اس ترکیب سے گوسالہ میں آ ٹار حیات پیدا ہو گئے اور وہ بچھڑے کی آواز ''بھائیں بھائیں'' بولنے لگا۔

اب سامری نے بنی اسرائیل ہے کہا کہ موئی سے غلطی اور بھول ہو گئی کہ وہ خدا کی تلاش میں طور پر گیا تنہارامعبود توبیہ موجود ہے۔

صفحات گذشتہ میں ہیہ انجھی طرح واضح ہو چکاہے کہ صدیوں تک مصر کی غلامی نے بنی اسر انٹیل میں مشر کانہ رسوم و عقائد کو بھیلادیا تقااور وہ اس رنگ میں کافی حد تک رینگے جاچکے تتھے اور گوسالہ پر ستی مصر کا قدیم عقیدہ تھا ااور ان کے مذہب میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی اس کئے ان کے ایک بڑے دیو تا (حورس) کا منہ گائے کی شکل کا تھااور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کر ہُ زمین گائے کے سریر قائم ہے۔ ا

سامری نے جب بنی اسر ائیل کو ترغیب دی کی وہ اس کے بنائے ہوئے گوسالہ کو اپنا معبود مسمجھیں اور اس کی یو جاکریں توانہوں نے بآسانی اس کو قبول کر لیا۔

۔ حضرت ہارون سے نے بید دیکھا تو بنی اسر ائیل کو سمجھایا کہ ایسانہ کروبیہ تو گمر ابی کاراستہ ہے مگر انہوں نے ہارون سے کی بات ماننے ہے انکار کر دیااور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ نے آجائیں ہم اس سے باز آنے

ا: معلوم ہو تاہے کہ تمام بت پرست اقوام میں گائے کی تقد لیں اور گوسالہ پرستی مشتر کے عقیدہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ای لیئے ہندوستان،عراق،ایران، چین اور جاپان کے بت پر ستول میں اس کی اہمیت یکسال نظر آتی ہے۔

والسك تين

یباں جب بیہ نوبت مینچی توالقد تعالی کی مصلحت کا تقاضا جواکہ حضرت موسل اللہ واس واقعہ ہے مطلع کو دوب الطبع حضرت موسی ہے ہوچھا" موسی ایم نے قوم کو چھوڑ کر یبال آنے میں اس قدر جہدی کیوں کی ؟"حضرت موسی نے حرض کیا خدایا!اسلئے کہ تیرے پاس جلد حاضر ہو کر قوم کیا جہ بدایت حاصل کروں اللہ تعالی نے اس وقت ان کو بتایا کہ جسکی ہدایت کیلئے تم اس قدر مضطرب ہو وہ اس میں ابنی میں بہتا ہے حضرت موسی نے بیا ساتھ قوم کی کے ساتھ قوم کی میں بہتا ہے حضرت موسی نے بیا تاتوان کو سخت رنج ہوااور غصہ و ندامت کے ساتھ قوم کی طرف وہ بیا ہو کا دور قوم ہے مخاطب ہو کر فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے الیمی گون می تاخیر ہوگئی تھی۔ جو کر فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے الیمی گون می تاخیر ہوگئی تھی۔ جو کی اور آت برپائی ؟ یہ فرماتے جاتے تھے اور غیظ و خضب میں گانپ رہے تھے۔ حتی کہ باتھ سے تو رات کی الوال تھی کر گئیں۔

بنی اسر ائیل نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں مصریوں کے زیورات کے جو بوجھ ہم ساتھ لئے کچر رہے تھے وہ سامر نی نے ہم سے مانگ کر بیہ سوانگ بنالیااور ہم کو گمر اہ کر دیا۔

"نشراس سن معرب نبوت کے لئے ایک نا قابل برداشت ہاں گئے اور نیزاس لئے کہ حضرت موی اسک بہت گرم مزان تھے انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے ان کے انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے ان کی گردن کی گرئی اور ڈاڑھی کی جانب ہاتھ بڑھایا تو حضرت اردن سے نے فرمایا۔ "برادرا میری مطلق خطا نہیں ہے میں نے ان کو ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے کسی طرح خبیر منااور کہنے گئے کہ جب تک موی سن خطا نہیں نہ آجائے ہم تیری بات سننے والے نہیں بلکہ انہوں نے مجھ کو کئر وریا کر میرے قل کا ارادہ کر لیا تھا جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اب اگر ان سے لڑائی کی جائے اور موشین کا میں اور ان کے در میان جنگ بریا ہو تو کہیں مجھ پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ میرے چچھے قوم میں تفرقہ ڈال دیا اس لئے میں خاموش کے ساتھ تیر املاظ رہا پیارے بھائی اتو میرے سر کے بال نہ نوج اور نہ ڈال ھی پر ہاتھ چیا اس طرح دور ہوں کو مینے کاموقعہ نہ دو۔ "۔

ہارون ہے۔ بی بیہ معقول دلیل سن کر حضرت موئی ہیں گاغصہ ان کی جانب سے فرو ہو گیااور اب سامر ئی کی بائب مخاطب ہو کر فرمایا۔

حضرت موی نے فرمایا:اچھااب تیرے لئے دنیامیں بیہ سز اتجویز کی گئی کہ توپاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تواس سے بھاگتے ہوئے بیہ کہنا مجھ کوہاتھ نہ لگا، بیہ تو دنیوی عذاب ہے اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمر اہوں کیلئے جو مذاب مقرر ہے وہ تیرے لئے وعد ہُ اتن کی صورت میں پوراہونے والا ہے۔

اے سامری ابیہ بھی دیکھے کہ تونے جس گوسالہ کو معبود بنایا تھااوراس کی سادھ لگا کر ہیجھا تھا ہم ا بھی اس ٹو آ گ میں ڈال گرخاک کئے دیتے میں اوراس خاک کو دریامیں چھنکے دیتے ہیں کہ مجھ کواور تیمرے الن ہے و قواب مقتد ہوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدرو قیمت اور طاقت و قوت کا پیرحال ہے کہ وہ دوہم وں پر عنایت و کرم ٹیا کرتا خودا بی ذات کو ملاکت و تباہی ہے نہ بچارگا۔

بد بختوا بیہ معمولی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ تمارامعبود صرف وہی ایک خداہے جس کانہ کوئی ساتھی ہے نہ یوئی شریک اوروہ ہرشے کاعالم وداناہے۔

وِ تَحَدَّ قَوْمُ مُوْسَى مِنْ يَعْدِه مِنْ حُلِيَهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيلًا اِتَحْذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِيْنَ وَلَمَا سُقِطَ فِي لَا يُكلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَ أَيْدِيْهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَ مِن الْحَاسِرِيْنَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِه غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِعُسَمَا حَلَقْتُمُونِيْ مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُم أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلُواحَ وَأَحَدَ بِرَأْسِ أَخِيْهِ يَحْرُفُهُ إِلَيْ قَوْمِهِ فَكُونِيْ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِيْ فَلَا تُشْمِتُ يَجُرُفُهُ إِلَيْ قَوْمِهِ فَكُونِيْ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِيْ فَلَا تُشْمِتُ يَجُرُفُ إِلَيْ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِيْ فَلَا تُشْمِتُ يَحْرَبُهُ إِلَى قَوْمِهِ فَكُونِيْ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِيْ فَلَا تُشْمِتُ يَجُرُفُهُ إِلَيْ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِيْ فَلَا تُشْمِتُ يَعْدِي فَوْنِي وَلَى اللَّهُونَ فِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَقْتُلُونَنِي فَالَ الْبُنَ أَمَّ إِنَ الْقَوْمُ اسْتَضَعْفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَوْلُوا لَلْكُونَا يَقَالُوا اللَّهِ فَالَ اللَّهُمُ مَا اللَّلُوا عَلَوْلَا يَعْتُوا لَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِي الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْفِي الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللْفَاتِ الللللللّهُ الللللْفَاتِ الللللّهُ الللللْفِلَاللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللْفُولِ اللللللللّهُ الللللللْفَاتِ اللللَهُ اللللللْفَاتِ الللللْفِلَالِ الللللللّهُ الللللْفُولِ الللللِ

بِيَ الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِيَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ٥ قَالَ رَبَّ اغْفِرُ لِيْ وَلِأَحِيْ وَأَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ اتَخَذُوا الْعِجْلَ سِينَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَاوَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنِ٥ سِينَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَاوَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنِ٥ وَاللَّهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهُمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَاوَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنِ٥ وَاللَّهُمْ عَضَبٌ مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا وَاللَّيْنَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِها لِعَفُورٌ وَفِيْ لِعَفُورٌ وَفِيْ اللَّهُمْ عَنْ مَنُوسَى الْغَضَبُ أَحَذَ اللَّالُواحَ وَفِيْ لَعْفُورٌ وَحِيْمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مَنُوسَى الْغَضَبُ أَحَذَ اللَّالُواحَ وَفِيْ لَعْفُورٌ وَحِيْمٌ وَلَمَا سَكَتَ عَنْ مَنُوسَى الْغَضَبُ أَحَذَ اللَّالُواحَ وَفِيْ لَعْفُورٌ وَحِيْمٌ وَلَمَا سَكَتَ عَنْ مَنُوسَى الْغَضَبُ أَحَدَ اللَّالُواحَ وَفِيْ فَنَ وَارَحْمَةٌ لِلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِهِمْ يَرْهَبُونَ وَ وَلَمَا سَكَتَ عَنْ مَنُوسَى الْعَضَبُ أَحَدَ اللَّالُواحَ وَفِيْ فَلَوا السَّيَعَةَ عَنْ مَنْ مِنْ الْمَالِقُولَ وَقَا اللَّهُ الْمَالِقُولُ وَ وَلَمَا سَكَتَ عَنْ مَنْ مِنْ مِنْ الْمَالِمُ مَنْ مِنْ الْمَالِمُ الْمَالَعُولُ وَلَيْنَ الْمَالِيْنَ هُمْ لِرَبِهُمْ يَرُهُمُونَ وَقَالَ مَا مَلَى وَالْمَالِمُ الْمَالِعُلُوا اللْفَالِقُولُ وَلَالَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِمُ الللّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْ

پھر الیا ہوا کہ موئی . ۔ کی قوم نے اس کے (پہاڑ پر) پر چلے جانے کے بعیرا پنے زیور کی چیزوں سے (یعنی زیور کی چیزیں گلا کر)ایک مجھڑے کادھڑ بنایاجس سے گائے گی می آواز نکلتی تھی اوراہے (پرشتش کے لئے) اختیار کرلیا(افسوی ان کی عقلوں پر) گیاانہوں نے اتنی (مونی می) بات بھی نہ مجھی کہ نہ تووہ ان سے بات کرتا ہے نہ کسی طرح کی رہنمائی کر سکتاہے؟ دہاہے لے بیٹھے اور دہ(اینے اوپر) ظلم کرنے والے تھے کھر جب ایساہوا کہ )افسوس و ندامت ہے(ہاتھ ملنے لگے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ (راہ حق ہے) قطعاً بھٹک گئے ہیں تو کنے لگے اگر ہمارے پرور د گار نے ہم پررحم نہیں کیااور بخشا تو ہمارے لئے تباہی کے سوا پچھ نہیں ہے ''اور جب موی ن مخشمناگ اور افسویں کر تا ہوااپنی قوم میں لوٹا تواس نے کہا "افسوس تم پرایس برے طریقہ پر تم نے میرے پیچھے میری جانشینی کی تم اپنے پرورو گار کے حکم کے انتظار میں ذرا بھی صبر نہ کر سکے " اس نے (جوش میں آگر تختیاں بھینک دیں اور ہارون 🚽 کو بالوں ہے بکڑ کراپی طرف تھینچے لگا، ہارون نے کہا"اے میرے مال جائے بھائی!) میں کیا کروں (لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا،اور قریب تھا قتل کرڈالیں، اپن میرے ساتھ ایسانہ کر کہ دشمن بنسیں،اور نہ مجھے (ان) طالموں کے ساتھ شار کر، مو گ نے کہا" بیرورد گار!میر اقصور بخش دے (کہ جوش میں آگیا)ادر میرے بھائی کا بھی (کہ گمر اہول کو سختی کے ساتھ ندروگ سکا) اور جمیں اپنی رجت کے سامید میں داخل کرا بچھ سے بڑھ کر گون ہے جور تم کرنے والا جو۔ خدا نے فرمایا ''جن لوگوں نے بچھڑے کی بو جا کی ان کے حصے میں ان کے پرورد گار کا غضب آئے گا ،اور و نیا کی زندگی میں جھی ذلت ورسوائی پائیں گے ہم افتر اپر دازوں کو (ان کی بدعملی کا)ای طرح بدلہ دیتے ہیں باں! جن لو گوں نے برائیوں کے ارتکاب کے بعد (متنبہ ہو کر) توبہ کرلی،اورایمان لے آئے لوبلاشیہ تمہمارا برور دگار توبہ کے بعد بخش دینے والار حمت والا ہے! "

اور جب موسی ہے گئے شمنا کی فروہ و گئی، تواس نے تختیاں اٹھالیں ان کی کتابت میں (یعنی ان حکموں میں جوان پر لکھے ہوئے تھے ان لو گوں کیے لئے ہدایت اور رحمت ہے جواپنے پرورد گار کاڈرر کھتے ہیں۔

وِمَا أَعْجَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَى وَقَالَ هُمْ أُولَا عِلَى أَثَرِيْ وَعَجِلْتُ إِلَيْكِ رَبِّ لِتَرْضَى وَقَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ٥ فَرَجْعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَاقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا

حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدُتُمْ أَنْ شِحِلٌ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنَ رُبَّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِيْ ٥ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمَّلْنَا أَوْزَارًا مِينْ زِيْنَةِ الْقَوْم فَقَذَفْنَاهَا فَكَلْالِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عجلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَا ۚ إِلَّهُكُمْ وَإِلَّهُ مُؤْسَى فَنَسِيَ ۞ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ٥ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُوْدُ مِنْ قَبْلُ يَاقُومُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِينٌ وَأَطِيْعُواۗ أَمْرِي ۗ قَالُوْا لَنْ تَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِيْنَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوْسلي ٥ قَالَ يَاهَارُوْنُ مَا مَنَعَكَ إذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۞ أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۞ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِيْ وَلَا برِ أُسِيْ إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيُّ إِسْرَائِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ 🌣 قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَامِرِيُ ٥ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثْرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذُتُهَا وَكَذُٰلِكَ سَوَّلَتٌ لِيْ نَفْسِيْ ◘ قَالَ فَاذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهَكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۞ إِنَّمَا ۖ إِلَّهُكُمُ اللَّهُ الَّذِيْ لَا ۚ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْء عِلْمًا ۞ (طه)

اور جب موی ایسی طور پر حاضر ہوا تو ہم نے پوچھا)" اے موی ایسی اسی بات نے تھے جلدی پر اہمار ااور تو قوم کو پیچھے چھوڑ کر چلا آیا؟ موی گا نے عمر من کیاوہ بھھ سے دور نہیں میرے نقش قدم پر بیں اور اے پر وردگارا میں نے تیرے حضور آنے میں جلدی کی کہ توخوش ہو، فرمایا گرہم نے تیرے پیچھے ہیں اور اے پر وردگار امین نے تیرے تیرے پیچھے افسوس کر تاہوا قوم کی (استقامت کی) آزمائش کی اور سامری نے اے گر اہ کر دیا پس موی سے مشمناک اور افسوس کر تاہوا قوم کی طرف کو ٹااس نے کہا ہے میر کی قوم کے لوگوا یہ تم نے کیا کیا؟) کیا تم سے تمہارے پر وردگار نے ایک بری بھلائی کا وعدہ نہیں گیا تھا؟ پھر کیا ایسا ہوا کہ تم پر بڑی مدت گذرگی (اور تم اے یاد نے رکھ سے ج) یا یہ بات ہے کہ تم نے چاہ تھا؟ پھر کیا ایسا ہوا کہ تم پر بڑی مدت گذرگی (اور تم اے یاد کشہرائی ہوئی بات ہو کہ تم نے چاہ تہارے پر وردگار خضب تم پر بازل ہوا ہی کہ بلکہ (ایک دوسرا تی مصریل چنے جاتے تھے ہم اس بو جھ کے رکھنے کے خواہش مند نہ تھے وہ ہم نے پھینگ دیا (بیس جاراا تا تا ی مصریل چنے جاتے تھے ہم اس بو جھ کے رکھنے کے خواہش مند نہ تھے وہ ہم نے پھینگ دیا (بیس جاراا تا تا ی قصور ہے) چنانچہ اس طرح (جب سونا فراہم ہو گیا تو) سام می نے اسے آگ میں ڈالا اور این کیلئے ایک تصور ہے) چنانچہ اس طرح (جب سونا فراہم ہو گیا تو) سام می نے اسے آگ میں ڈالا اور این کیلئے ایک

( سنبر المجيمز ابناكر ) نكال لايا، محض ا يك و هزجس ہے گائے كى مى آواز نكلتى تقبى، لوگ بيد و مكيھ كر بول التجے بيد ہے ہوارا معبود اور مو ی 🌉 کا بھی مگر وہ بھول میں پڑ گیا (افسو سان کی سمجھ پر!) کیاا نہیں یہ ( موئی ی ) بات بھی د کھائی نہ وی کہ مجھڑا ( آواز تو زگالتاہے مگر )ان کی بات کاجواب نہیں دے سکتااور نہ انہیں فالنده پہنچا سکتا ہے نہ نقصان؟ اور ہارون 🔐 نے اس سے پہلے انہیں (صاف صاف) جمادیا تھا 'مجمائیو! یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہاری(استقامت کی) آزمائش ہور ہی ہے تمہارا برور د گار توخدائے رحمٰن ہے، دیکھو! میری پیروی کرواور میرے کیے ہے باہر نہ ہو۔ "مگر انہوں نے جواب دیا تھاجب تک مو کیا 📁 جہ دے یات والچن نہ آ جائے ہم اس کی پر ستش پر جے ہی دہیں گے بہر حال موی 🚙 نے (اب بارون 🚙 ے) کہا"اے بارون!جب تونے دیکھایہ لوگ گمراہ ہوگئے ہیں تو کیابات ہوئی کہ انہیں روکا حبیں؟ کیا تونے پیند کیا کہ میرے حکم سے باہر ہو جائے؟ ہارون 🔐 بولااے میرے عزیز بھائی! میری ڈاڑ ھیاور سر کے بال نہ نوچ (میں نے اگر سختی میں کمی کی، تو صر ف اس خیال ہے کہ ) میں ڈرا، کہیں تم یہ نہ کہو، تونے بنی اسر ائیل میں تفرقہ ڈال دیااور میرے حکم کی راہ نہ دیکھی'' تب موسیٰ نے (سامری ہے ) کہا " سام ی! یہ تیرا کیاحال ہوا؟" کہامیں نے وہ بات دیکھ لی تھی جواوروں نے نہیں ویکھی تو میں نے فرشتہ کے نقش قدم (کی مٹی) ہے ایک مٹھی نجر لی پھر اس کو (ڈھلے ہوئے بچھڑے میں)ڈال دیا، میرے ہی نے ایک بی بات مجھے سمجھائی" موک 🐠 نے کہا"اگراییاہے تو پھر جا، زندگی میں تیرے لئے یہ ہوناہے کہ ت بیں اچھوت ہوں اور آخرت میں عذاب کا) ایک وعدہ ہے جو تبھی ٹلنے والا نہیں اور دیکھ تیرے ( سر مے ہوئے) معبود کااب کیاحال ہو تاہے جس کی یو جا پر جم کر بیٹھ رہاتھا ہم اے جلا کر را کھ کرویں گے اور را کھ سمندر میں از اگر بہادیں گے ، معبود تو تمہارا بس اللہ ہی ہے اس کے سواکوئی خہیں وہی ہے جو چیزیر اینے علم سے جھایا ہوا ہے۔

آیات مسطور ذبالامیں حسب ذیل آیت کی تفسیر کے متعلق مفسرین کے در میان کلام ہے۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَامِرِيُّ ٥ قَالَ بَصُرُّتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذْلِكَ سَوْلَتُ لِي نَفْسِيْ ٥ (سوره طه)

مو کی ہے۔ نے کہا''لیس اے سامری! تیرایہ گیامعاملہ ہے "سامری نے کہا'' میں نے اس چیز کو دیکھا جس چیز کوانبول نے نہیں دیکھا پس میں نے "رسول" کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو ڈال دیااور میر ہے جی نے یہی سمجھادیا۔

دراصل اس آیت میں چند ہاتیں زیر بحث ہیں اور ان ہی کے فیصلہ پر کل واقعہ کی تفسیر گامدار ہے: سامری نے وہ کیاشے دیکھی جو دو سروں نے بعنی بنی اسر ائیل نے نہیں دیکھی ؟

- ا: فضت فضة ع كيام اوع؟
- ٣ ﴿ وَمِنْ مِينَ رَسُولَ ہے مراد حضرت موسیٰ ہیں یاجر مُیل فرشتہ؟
  - سن الناسات كيام ادع؟

واقعہ کی گذشتہ تفصیلات ہے اگر جمہور کی رائے معلوم ہو چکی ہے تاہم مختصر طور پر اس کو حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کی زبانی پھر سن کیجئے۔

"جس وقت بنی اسر ائیل بھٹے دریا میں پیٹھے (گھے) پیچھے فرعون ساتھ فوج کے پیٹھا (واخل ہوا)"

جبر ائیل بچ میں ہوگئے کہ ان کوان تک نہ چنجنے دیں، سامر می نے پہنچانا کہ یہ جبر ائیل میں ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی بھر مٹی اٹھالی وہی اب اس سونے کے بچھڑے میں ڈال دی، سونا تھا۔

کا فروں کامال لیاہوا فریب ہے اس میں مٹی پڑی بر کت گی، حق وباطل مل کرایک"کر شمہ" پیداہوا کہ رونق جاندار کیاور آوازاس میں ہو گٹیالیی چیزوں ہے بچناچا ہے ای ہے بت پرستی بڑھتی ہے۔

اس تفسیر کے متعلق صاحب روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں۔

آیت کی بیہ تفسیر وہ ہے جو صحابہ ، تابعین، تبع تابعین اور جلیل القدر مفسرین ہے منقول ہے۔

(روح المعاني جلد ١٩ ص ٢٢٩)

باایں ہمدابو مسلم کی اس تفسیر کوامام رازی رحمہ القدنے تفسیر کبیر میں قوی، راجح اور صحیح تشلیم کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

" یہ واضح رہے کہ ابو مسلم نے جو تفسیر بیان کی ہے اس میں مفسرین کی مخالفت تو ضرور پائی جاتی ہے لیکن حسب ذیل چعدوجوہ کے پیش نظر تحقیق سے قریب تراسی کی تفسیر ہے۔" (جڈہ س۔) چنانچہ علماء عصر میں سے مولا ناابوالکلام آزاد نے بھی ترجمان القر آن میں اس تفسیر کواختیار کیا ہے۔

زیر بجث آیت سے متعلق قر آن عزیز کے سیاق و سباق کے مطالعہ اور اس سلسلہ میں صحیح احادیث نبوی کی تفتیش و تحقیق کے بعد حق اور رائح بات ہے کہ اس مسئلہ میں نبی معصوم سے کوئی ایسی تصر سے منقول نہیں ہے کہ اس مسئلہ میں بی معصوم سے کوئی ایسی تصر سے منقول نہیں ہے کہ اس مسئلہ میں بی معصوم سے کوئی ایسی تصر سے منقول نہیں ہے کہ جس کے بعد ایک جانب کو قطعیت حاصل ہو جائے اور دو سری جانب باطل قرار پائے ور غالبًا اس وجہ سے کہ جس کے بعد ایک جانب کو قطعیت حاصل ہو جائے اور دو سری جانب باطل قرار پائے ور غالبًا اس وجہ سے

مشہور محدث ومنسر حافظ عمادالدین ابن کثیر نے اس سلسلہ کی تمام روایات کوسامنے رکھنے کے بعد اگر چہ جمہور کی تائید کی ہے اور ابومسلم کی تابید نہیں کی بلکہ اس کی تفسیر کو نقل بھی نہیں کیا تاہم جمہور کی تفسیر کووہ حیثیت نہیں دی جو صاحب روح المعانی نے ذکر فرمائی ہے بعنی یہ کہ جمہور کی تفسیر نصوص حدیثی سے ثابت ہے اور اس لئے دوسر ااختال ہے شبہ الحادوز ندقہ ہے چنانچہ انہوں نے آیت کی تفسیر کرنے کے بعد صرف یہ فرمایا:

ھذا ھو المشھو رعند کثیر من المقسرین او اکثرھہ۔ دحدہ۔ دطہ) یہ دوہ تغییر ہے جو بہت ہے مفسرین ہلہ آکٹر مفسرین کی نسبت سے مشہور ہے۔ اورای طرح ان کے مشہور معاصر مفسرا بن حیان اندلسی نے ابھر المحیط میں ابو مسلم کی تفسیر کواگر چہ "قیل !" کہہ کر نقل کیاہے مگراس کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں لکھااور سکوت فرمایا۔

پس ان جلیل القدر مفسرین کے اس طرز تحریرہے یہ فابت ہو تاہے کہ وہاگرچہ جمہور کی تفسیر ہی کو صحیح یا راج سمجھتے ہیں مگر دوسرےاحتال کے متعلق بید دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہےاور ایسااحتال ہے جس کی پشت پرالحادوز ندقہ کی کار فرمائی ہے۔

البتہ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس آیت کاسیاق و سباق اور قبول و عدم قبول حق کے متعلق اس سلسلہ کی تمام آیات قر آن کااسلوب بیان دونوں ہی ابو مسلم کی تغییر کا قطعاً انکار کرتے اور اس کو تاویل محض ظاہر کرتے ہیں اس لئے کہ آیت زیر بحث کے جملہ سلسہ کے سلسہ کی تغییر کا قطعاً انکار کرتے اور اس کو تاویل محض خاہر بصیرت قلبی مر اولینا اور حضرت موئی الفطان ہے مخاطب ہوتے ہوئے بھی "الرسول"کہہ کران کو غائب کے قائم مقام بنانا اور "قبضت قبضة "کے معنی مٹھی کھرلینا کی بجائے تھوڑا سااتباع کرلینا" بیان کرنا اور جملہ نبذتها ہے ترک ا تباع مر اولینا یہ سب علیحدہ علیحدہ جملہ کے اعتبارے اگر چہ محاورات عرب میں قابل تسلیم ہیں لیکن پورے نظم کلام کے بیش نظر ابو مسلم کی تفییر لیجر تاویل سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی اور سیاق و سباق شہادت دے رہ ہیں کہ اس جگہ وہی معنی رائج ہیں جو جمہور کا مختار ہیں۔

کیا یہاں بیا اصولی سوال پیدا نہیں ہو تا کہ اگر سام کی کو صرف بیہ بتانا تھا کہ میں دل ہے آپ کامعتقد نہیں تھا مگر مصلحة کچھ دنوں کے لئے آپ کی پیروی کررہا تھا اور اباس کو بھی ترک کر دیا تواس صاف اور سادہ بات کے لئے قرآن عزیز کوایسے ذو معنی اور مہم اظہار بیان کی کس لئے ضرورت پیش آئی کہ بقول مولانا آزاد مفسرین کو بیہ موقع مل گیا کہ انہوں نے یہودیوں میں مشہور روایت کو ٹھیک ٹھیک آیت زیر بحث پر چسپاں کر دیا۔ پس جمہور کی تفسیر یہود کی روایت نہیں ہے بلکہ خود قرآن کا بولتا ہوا بیان ہے اور صاف اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ حضرت تفسیر یہود کی روایت نہیں ہے بلکہ خود قرآن کا بولتا ہوا بیان ہے اور صاف اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ ہے سوال پر سامری کا جو اب ضرور کسی ایسے واقعہ سے تعلق رکھتا ہے جو چرت زا بھی تھا اور کج فیلے نظرت انسانوں کی گر آئی کے لئے اس کو آلہ کار بھی بنایا جا سکتا تھا۔

رہا یہ سوال کہ یہ عجیب وغریب معاملہ ایک باطل پرست کے ہاتھ سے کس طرح ظہور پذیر ہوا تواسکے متعلق سب سے بہتر جواب شاہ عبدالقادر ؓ کی وہ تعبیر ہے جو موضح القر آن سے گذشتہ سطور میں نقل کی گئی،

ا: "كوئى قول كمزور سمجها جاتا ہے تواس كو قبل كہد كر بيان كيا جاتا ہے۔

یعن جب ایک باطل کو گئی دوسرے حق گیساتھ ملایا جائے تواسکے امتزاج سے ایک گرشمہ پیدا ہو جاتا ہے جواس ترکیب کا خاصہ اور اسکا حقیقی مزاج کہلاتا ہے ، مثلا آپ گلاب کے عطر کو چرکین کے پچھ اجزا، کیساتھ مخلوط تیجئے تو گلاب کی نفیس اور لطیف خو شبو چرکین کی قابل نفرت بد ہو کیساتھ ملکر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیگی، جس سے ہے شبہ نفس چرکین کی ہوسے بھی زیادہ دل و دماغ پر برااثر پڑیگا اور یہ حالت ہو جائیگی کہ ایک سلیم المزاج انسان چرکین کے ایک ڈھیر پر کھڑا ہونا منظور کر سکتا ہے لیکن اس مخلوط ہو کو ایک لمحہ کیلئے بھی برواشت منبیس کر سکتا۔ ای لئے اسلام نے حق و باطل کیلئے امتزاج کو جرام قرار دیا ہے کہ اس سے سخت گر اہی پھیلتی ہے بہر حال جمہور کی تفییر ہی تھیلتی ہے۔

## سامر ی کون تھا؟

سامری کے اس انو کھے فریب نے ایک محقق کے لئے یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ یہ شخص اسر ائیلی تھایا کون؟ اور یہی کہ سامری اس کانام ہے یالقب؟

نجار کہتے ہیں اس موقعہ پر جرائد میں عیسائیوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سامری سامرہ کی جانب منسوب ہوا دسامرہ شہر اس وقت تک آباد نہیں ہوا تھا، لہذا قرآن کے اس واقعہ میں سامری کے ذکر کے کیا معنی؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ سامری سامرہ شہر کی جانب منسوب نہیں ہے اور نہ منسوب ہو سکتا ہے اس لئے یہ شہر موحیٰ اس کے جانب منسوب موحوٰ نہ تھا بلکہ بہت زمانہ کے بعد عالم وجود میں آیا بلکہ یہ شامرکی جانب منسوب ہوائی اور سے عبر انی لفظ ہے جب عربی منتقل ہوا تو ''ش' ''س' کے ساتھ تبدیل ہو گیا خود عبر انی بولنے والی دو شاخیں سبط افرائیم اور سبط یہوذا میں سے افرائیمی ''س' ہولتے ہیں یہوذا ''ش' 'چنا نچے یہ لفظ عبر انی میں شومیر اولا جاتا ہے اور شمر کے معنی حرس (حفاظت) کے ہیں لہذا شومیر یا شامریا سامر کے معنی ''حارس'' (محافظ)

نجار نے عبرانی توراۃ ہے (اس معنی کے استشہاد میں ایک حوالہ بھی دیا کہ جب خدانے قابیل ہے یو چھا کہ تیر اجھائی ہا تیر اجھائی ہابیل کہاں ہے؟ تواس نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہاں ہے مسو میر احی انوخی کر کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں)۔ (تقیمی الانبیاء ص۲۶۷)

اور علامه آزاد فرماتے ہیں:

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامری کون تھا؟ یہ اس کانام تھایا قومیت کالقب؟ قیاس کہتا ہے کہ
یبال سامری سے مقصود سمیری قوم کا فردہ کیوں کہ جس قوم کو ہم نے سمیری کے نام سے
پکارنا شروع کر دیا ہے عربی میں اس کانام قدیم سے سامری آرہا ہے اور اب بھی عراق میں ان
کابقایا ای نام سے پکار اجاتا ہے۔ یہاں قرآن کا"سامری" کہہ کے اسے پکارنا صاف کہہ رہا ہے
کہ یہ نام نہیں ہے اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ شخص اسر اسکی نہ تھا سامری تھا
حضرت مسیح السلام سے تقریباً ساڑھے تمین ہزار ہرس پہلے دجلہ و فرات کے دوآ ہے میں دو

مختلف قومیں آباد ہور ہی تھیں اور ایک ایک عظیم الثان تمدن کی بنیادیں اٹھار ہی تھیں ، ان میں ہے ایک قوم جو جنوب ہے آئی تھی عرب تھی دوسری جس کی نسبت خیال کیاجات ہے کہ شال ہے اتری تمیر کی تھی اس قوم کے نام ہے تاریخ قدیم کاشہر سامرہ اور آباد ہوا تھا جس کا محل اب "تل العبید" میں دریافت ہوا ہے اور وہاں ہے پائچ ہزار برس پیشتر کے ہنے ہوئے زیور اور سنہری ظروف بر آمد ہوئے ہیں۔

سمیری قوم کی اصل کیا تھی؟اس بارہ میں اس وقت تک گوئی قطعی رائے قائم نہیں گی جاسکتی ہے لیکن ٹینشوامیں اسوری پال(متوفی 117 قبل مسے) کاجو کتب خانہ نکلا ہے اس میں تختیوں کا ایک مجموعہ لغت کی کتاب کا بھی ہے جس میں اکادی اور سمری زبان کے ہم معنی الفاظ جمع کئے گئے ہیں اس ہے

معلوم ہوتا ہے کہ سمری زبان کے اصوات صامی حروف کے اصوات سے چندال مختلف نہیں تھے یہ بہت ممکن ہے کہ وہ بھی دراصل ان ہی قبائل کے مجموعہ سے کوئی بعیدی تعلق رکھتے ہوں جن کے لئے ہم نے تورات کی اصطلاح سامی اختیار کرلی ہے۔ ہم حال سمیری قبائل کا اصلی وطن عراق تھا، گریہ دور دور تک بھیل گئے تھے۔ مصر کے ان سے تعلقات کا سراغ ایک ہزار سال قبل مسیح تک روشنی میں آچکا ہے ہیں معلوم ہوتا ہے ای توم کا ایک فرد حضرت موسی لیے کا بھی معتقد ہو گیا اور جب بنی اسرائیل نکلے توبہ بھی ان کے ساتھ نکل آیا ای کو قرآن نے ''السامری'' کے لفظ سے یاد کیا ہے گائے بیل اور بچھڑے کی ساتھ نکل آیا ای کو قرآن نے ''السامری'' کے لفظ سے یاد کیا ہے گائے بیل اور بچھڑے کی تقدیس کا خیال شمیر یوں میں بھی ان کے۔ (ترہان الا آن ہدی سے ۲۵۰۔ دوروں

ان ہر دو بیانات کے مطالعہ کے بعد یہ بآسانی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ مولانا آزاد کی تشریخ نجار کی تشریخ کے مقابلہ میں زیادہ قرین صواب اور رائج ہے اور نجار کی تشریخ "تاویل بعید" کی حیثیت رکھتی ہے سامر کے معنی اگر نگہبان کے آتے ہیں تواس کانام بھی سامر می کیوں ہوا۔اس کا جواب اس تاویل میں نہیں ملتااور عیسائیوں کے سوال گاجواب جس تاریخی محقیق کیساتھ آزاد صاحب کے مضمون میں ملتاہے وہی صحیح ہے۔

الحاسل حضرت موی اللہ جبان معاملات سے فارغ ہوگئے توانہوں نے خدائے تعالیٰ کی جناب میں رجوح کیا کہ اب انکے اس ارتداداور ہے دینی کی سزاتیر سے نزدیک کیا ہے ؟ وہاں سے جواب ملاکہ جن اوگوں نے یہ شرگ کیا گاؤائی جان سے ہاتھ دھولینا پڑیگا۔ نسائی میں روایت ہے کہ حضرت موی اللہ سے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صرف ایک صورت مقرر کی گئی ہے وہ یہ کہ محر مول کوائی جان کو اسطرح ختم کرانا چاہئے کہ جو خض رشتہ میں جس سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کواپنے ہاتھ سے قبل کرے یعنی باپ بیٹے کو اور بھائی بھائی کو، آخر بنی اسرائیل کو اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ تورات میں ہے کہ اسطرح تین بڑار بنی اسرائیل قبل ہوئے اور بعض اسلامی روایات میں اس سے بھی زیادہ تعداد مذکور ہے جب نو بت یہاں تک مینچی تو حضرت موئی اللہ درگاہ البی میں سجدہ ریز ہوئے اور عرض کیا بارالہا! اب ان پر مم فرما اور انگی خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت موئی اللہ کی دعاء قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قاتل و فرما اور انگی خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت موئی اللہ کا کہ مائے قاتل و

مقتول دونوں کو بخش دیااور جو زندہ میں اور قصور دار میں انکی بھی خطامعاف کر دی تم ان کو سمجھا دو کہ آئندہ شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔

وإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّحَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتَوْبُواً إلى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُ التُوابُ الرَحِيْمُ ٥ (سوره عَرِه)

اور جب موی سبید نے اپنی قوم ہے کہا اے قوم! بلاشیہ تم نے گوسالیہ بنانے میں اپنے گفس پر بڑا ظلم گیا ہے چیں اپنے خالت کی طرف رجوع کرواور اپنی جانوں گو قربان کرو تمہارے پیدا کرنے والے کے نزویک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے پھروہ تم پر رجوع بہ رحمت ہو گا بلاشیہ وہ بڑار جوع برحمت ہونے والارحم کرنے والا ہے۔ اس واقعہ کے متعلق قرآن عزیز اور تورات میں بہت سخت اختلاف ہے تورات کا بیان ہے کہ گوسالہ ہارون اسٹ نے بنایا تھا۔

اور جب لوگوں نے دیکھاحضرت موکی اسے نے پہاڑے اتر نے میں دہر لگائی تو وہ بارون اللہ کے پاس جمع ہو کراس سے کہنے گئے کہ اٹھ ہمارے لئے دیو تا بنادے جو ہمارے آگے جا کہ چکے گئے کہ اٹھ ہمارے کئے دیو تا بنادے جو ہمارے آگا کہ آگے جا کہ بویوں اور لڑکوں، لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کر لایا گیا ہو گیا ہارون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں، لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیس میں ان کوا تار کر میرے پاس لے آؤ، چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتارا نار کر ان کوہارون اللہ کی گئی کے باتھوں سے بالیاں اتارا نار کر ان کوہارون اللہ کے پاس کے آئے اور اس نے ان کوان کے ہاتھوں سے کے کرایک ڈھالا ہوا بچھڑ ابنایا جس کی صورت چھتی سے ٹھیک کی تب وہ کہنے گئا ہے اسر ائیل! یہی وہ تیر ادیو تا ہے جو تچھ کو ملک مصرے نکال کر لایا، یہ دیکھ کر ہارون اللہ نے اس کے بہی وہ تیر ادیو تا ہے جو تچھ کو ملک مصرے نکال کر لایا، یہ دیکھ کر ہارون اللہ نے اس کے آگا ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداو ند کے لئے عید رہے۔ (فربی بات ہے ہے۔ یہ ایک ایک ایک خداو ند کے لئے عید رہے۔ (فربی بات ہے۔ یہ بات ہے۔ یہ ایک ایک کی خداو ند کے لئے عید رہے۔ (فربی بات ہے۔ یہ بات ہے۔ یہ بات ہے۔ یہ بات ہے ہو بی بات کا ملان کر دیا کہ کل خداو ند کے لئے عید رہے۔

تورات کی تخریف و مسخ کی شہادت اس سے زیادہ اور کیا ہو گی کہ جو کتاب اس باب خروج میں ہارون سے کو خدا کا پنجمبر اور حضرت موسی کاوزیا ظاہر کرتی ہے وہی تورات اس جگہ ہارون النے کو عیاذا باللہ نہ صرف مشرک ایک بت پرست ثابت کررہی ہے بلکہ شرک کامعلم اور بت پرستی کارا ہنما بتار ہی ہے۔

تورات کے مطالعہ ہے با سانی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل کتاب کی بوالعجبیوں اور کتاب اللہ میں تحریفات کی داستانوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت داستان ہہ ہے کہ وہ خدا کے جن بر گزیدہ انسانوں کو نبی اور پیغیبر سمجھے جاتے ہیں۔ ان بی پر شرک و کفر اور بداخلاقیوں کی تہمت لگانے میں مجھی نہیں جھجھکتے ، چنانچہ اس مقام پر بھی سام کی کے مشرکانہ عمل کو حضرت ہاورن ایس کے سر لگادیا قر آن عزیزاس خرافات کی پرزور تردید کر تا ہے سام کی کہ خضرت ہارون اللہ کا دامن اس فتم کی ناپا کی سے قطعانیا ک ہے گوسالہ بنانا اور گوسالہ پر سی کی ک

تر غیب دیناسامری گاکام تھانہ کہ حضرت ہارون 👑 جیسے بر گزیدہ نبی کا نہوں نے بختی کے ساتھ بنی اس ٹیل کو اس نایا کے جرکت سے بازر کھنے کی سعی کی مگروہ بد بخت کسی طرح نہ مانے۔

وِلْقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُوْنُ مِنْ قَبْلُ يَاقَوْمَ إِنَّمَا فَتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَأَتَّبِعُوْنِينَ وَأَطِيْعُوْاً أَمْرِي ٥ قَالُوْا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ خُتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوْلِمَى ٥ (سوره طه)

اور بینک بارون النظامی نے پہلے ہی ان (بنی اسرائیل) ہے کہا" اے قوم! بلا شبہ تم فتنہ میں ڈال دینے گئے (اس منجھ ہے کے بنانے سے )اور بے شک تمہار اپرورد گار بڑار حم والا ہے پس (اب بھی سمجھواور)اور میری پیروی کرواور میرے تعلم کو مانوانہوں نے (بنی اسرائیل نے) کہا ہم اس کی سادھ ہر گزنہ چھوڑیں گے تا آنکہ موی سے لوٹ کرہمارے ہاس نہ آ جائے۔

# ستر سر دارو**ل کاامتخاب**

جب بنی اسر ائیل کا یہ جرم معاف کر دیا گیا تواب حضرت موئی اللیہ نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس جو یہ "الواح" ( تختیاں) میں، یہ کتاب ہے جواللہ تعالیٰ نے تمہاری مدایت اور دینی دنیوی زندگی کی فلاح کے لئے مجھکو عطافرمائی ہے یہ تورات ہے اب تمہارا فرض ہے کہ اس پرایمان لاؤاوراس کے احکام کی تعمیل کرو۔

بنی اسر ائیل بہر حال بنی اسر ائیل تھے کہنے لگے: موٹ! ایسٹی ہم کیسے یقین کریں کہ یہ خدا کی کتاب ہے؟ صرف تیرے کہنے ہے توہم نہیں مانیں گے ہم توجب اس پرائیان لائیں گے کہ خدا کو بے حجاب اپنی آنکھوں ہے دیکھے لیں اور وہ ہم سے بیہ کہے کہ بیہ تورات میری کتاب ہے تم اس پرائیان لاؤ۔

حضرت موی کی است نے ان کو سمجھایا ہے ہے وقونی گاسوال ہے ان آنکھوں سے خدا کو کس نے دیکھا ہے جو تم دیکھا ہے جو تم موج ، یہ نہیں ہو سکتا، مگر بنی اسر ائیل کا اصرار بدستور قائم رہا، حضرت موی اللہ نے جب یہ دیکھا تو کچھ سوچ کر ارشاد فرمایا کہ بیہ تو ناممکن ہے کہ تم لا گھوں کی تعداد میں میر سے ساتھ حوریب (طور) پراس کی تصدیق کے لئے جاؤمناسب ہے کہ تم میں سے چند سر دار چن کر ساتھ لئے جاتا ہوں وہ اگر واپس آگر تصدیق کر دیں تو پھر تم بھی تسلیم کر لینا، اور چو نکہ تم انجھی گوسالہ پرستی کر گے ایک بہت بڑا گناہ کر چکے ہواس لئے اظہار ندامت اور خداسے آئندہ نیک کے عہد کیلئے بھی یہ موقع مناسب ہے۔ قوم اس پر راضی ہو گئی۔

حضرت موی اللی نے تمام اسباط سے ستر سر داروں کو چن کرساتھ لیااور طور پر جائینچے، طور پر ایک سپید بادل کی طرح "نور" نے حضرت موی اللی کو گھیر لیااور اللہ تعالیٰ سے جم کلای شروع ہوگئ حضرت مو ک سے نارگاہ اللی میں عرض کیا کہ تو بنی اسر ائیل کے حالات کادانا بینا ہے۔ میں ان کی ضد پر ستر آدمی استخاب کر لا یا ہوں، کیاا چھا ہو کہ وہ بھی اس "مجاب نور" سے میر کی اور تیر ی جمکلامی کو س لیں اور قوم کے پاس جاکر تصدیق کرنے کے قابل ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی سے کی دعاء منظور فرمالی اور ان کو "مجاب نور" میں لے لیا گیااور انہوں نے حضرت موی اینا پہلا لیا گیااور انہوں نے حضرت موی اور ان سر داروں کے در میان مواجہہ ہوا تو سر داروں نے وہی اپنا پہلا

اصرار قائم رکھا کہ جب تک ہے جاب خدا کونہ دیکھ لیں ہم ایمان لانے والے نہیں اس احمقانہ اصرار اور ضد پر غیرت الہی نے ان کو یہ سز ادی کہ ایک ہیت ناک چمک، کڑک،اور زلزلہ نے ان کو آلیااور جلا کر خاک کر دیا حضرت موی ایس نے جب یہ دیکھا تو درگاہ الہی ہیں عاجزی کے ساتھ دعا،ما نگی الہی ایہ بے و قوف اگر بے و قونی گر بیٹھے تو کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گااے خداا اپنی رحمت سے تو ان کو معاف کر دے حق تعالیٰ نے حضرت موی سیسے کی دعا، کو منااور ان سب کو دوبارہ حیات تازہ بخشی اور پھر جب وہ زندگی کا لباس پین رہے تھے تو ایک دوسرے کی تازہ زندگی کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔

وَاخْتَارَ مُوْسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا فَلَمَّا اَحَدَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبُ لَوَ شِئْتَ أَهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَا إِنْ هِيَ إِلَا فِتَنْتُكَ تَضِلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهُدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَتَنْتُكَ تَضِلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهُدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ وَوَاكُتُبُ لَنَا فِي هذه الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَّا اللَّيْنَ عَيْرُ الْغَافِرِيْنَ مَوَاكُتُبُ لَنَا فِي هذه الدُّنيَا حَسَنَةً وَقِي الْاَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّا اللَّيْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا عُلَاكُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَ

اوا کریں گے اور ان کیلئے جو میری نشانیوں پرایمان لا کیں گے جوالرسول کی پیروی کریں گے کہ نبی ای ہوگا اور اس کے ظہور کی خبر اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھی پائیں گے دوا نہیں نیکی کا حکم دے گا برائی ہے روک کا پہندیدہ چیزیں حلال کرے گا، گندی چیزیں حرام تضبر انگااس بوجھ سے نجات داا نگا جس کے تلے دب بوں گے ان چیندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار ہوں گے توجو اوگ اس پریمان لاے اس کے خالفوں کیلئے روک ہو گئے جواس کے ساتھ جیجی مخالفوں کیلئے دوک ہوئے جواس کے ساتھ جیجی گئی ہے سود بی جو کامیا لی پانے والے ہیں۔

وإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَنْ تُنُومِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَإِنْ وَأَنْتُمْ يَامُوسَىٰ لَنْ تُعْدَاكُمُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَ (-بروحَون) وَأَنْتُمْ تَشْكُرُونَ فَي (-بروحَون) اورجب تم فَي بَها" الله موى هي المجمع براس وقت تك بر لزايمان نبيس لا ئيس عَب بك خدا كو يجاب الله وقت تك بر لزايمان نبيس لا ئيس عَب بك خدا كو يجاب الله وقت تك بركن في المحول ويكف تم كوموت عند وكيوليس بن المحول ويكف تم كو بجلى كي ترك في آيكن المجر بم في تم كوموت كي بعدزنده كيا تاكد تم شكر گذار رجود

#### حيات بعدالموت

ق آن عزیز نے حیات بعد الممات کاعام قانون توبہ بٹایا ہے کہ اس دنیوی موت کے بعد پھر عالم آخرت ہی کے لئے دوبار دزندگی ملے گی لیکن قانون خاص میہ ہے کہ مبھی بھی حکمت و مصلحت کے پیش نظر خدائے تعالیٰ اس دنیا ہی میں مروے کوزندگی بخش دیا کرتا ہے اور انبیاء اللہ کی معجزانہ زندگی میں خود قرآنی شہادت کے مطابق اس حقیقت کا متعدد مرتبہ ظہور ہو چکا ہے۔

قر آن کریم جب حیات بعدالممات کاذ کر کر تا ہے تواس کا قرینہ بیہ ہے کہ وواس زندگی کو"بعث" سے تعبیر سر تا ہے جس گواردومیں جی اٹھنا کہتے ہیں۔

سور وَالِقَ وَ مَنَ آیت میں بھی قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کے نمائیں وں کو صوح وہلا کت اور اس کے بعد ان کے "بعد ان کے "بعث "جی اٹھنے گاذکر گیا ہے اور کھنگ سنگرا کہ کہ کراس واقعہ گیا صلی حقیقت کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے کہ بے شبہ صورت یہ پیش آئی کہ ان کے نامعقول اور گستاخانہ اصرار پر "رجفہ" کے عذا ب نے ان کو موت کے گھائے اتار دیا اور پھر حضرت موئی العمل کی عاجزانہ دعا، پر خدا کی وسعت رحمت نے ترس کھایا اور ان سوختہ جان گھائے ان کو دو ہارہ زندگی بخش دی تاکہ یہ شکر گذار ہوں اور آئندہ اس قسم کی بے جاضد کو گام میں نہ لائیں اور خدا کے سیچے فرمانبر دار بن جائیں۔

اس تفصیل کے بعد بیہ ہا سانی سمجھ میں آسکتاہے کہ جن معاصر مفسرین نے آیت کی تفییراس حیات بعد الممات سے بیچنے کے لئے رکیک تاویلات کے ساتھ گی ہے وہ صحیح نہیں ہے اورانہوں نے بغیر کسی سنداور دلیل کے قرآن عزیز کے صاف اور صرح کاسلوب بیان کو تفییر بالرائے پر قربان کردیاہے۔

#### وحمت عام كااعلان

سورہ اعراف کی بیہ آیت ملک ملک العباد معنی اضاع واحمتی و معد است مہمات قر آنی میں سے ہاس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی جانب سے جوعذاب آتا ہے وہ خاص حالات کے ماتحت ہوتا ہے ورنہ عذا ب خدائے تعالیٰ کی صفت نہیں ہے بلکہ "رحمت "اس کی از لی وابدی صفت ہے اس لئے اس کی صفت رحمت سے خالی صفت رحمت سے خالی صفت رحمت سے خالی صفت رحمت سے خالی ہو بلکہ یول کہتے کہ جس کو تم عذا ب ہے ورنہ کار خانہ ہستی سے پورے نقشہ کے لحاظ ہے اگر تم غور کروگ تواس کو بھی رحمت ہی پاؤگے چنانچہ سورہ انعام میں اس کے فرمایا؛

#### 

اورای رحمت عام کامظہر اتم اور پر تواکمل وہ ذات گرامی ہے جس کاذکر مبارک سورۃ اعراف کی اس آیت میں اس طرح گیاجارہاہے کہ اس کی آمد ہے قبل ہی کتب سابقہ میں اسکی آمد کی بشارت دے دی گئی تھی اوراسکی صفات اوراسکے اخلاق کا بھی تذکرہ کر دیا گیا تھا اوراسی لئے دوسر کی جگہ اس کور حمۃ للعالمین کے لقب سے پکارا گیا۔ ا

# بني اسر ائيل اور جبل طور

بہر حال جب بیہ ستر سر دار دوبارہ زندگی پاکر قوم کی جانب دالیں ہوئے توانہوں نے قوم سے تمام قصد کہہ سنایا اور بتایا کہ مو ی اللہ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اور بے شبہ وہ خدا کے فرستادہ ہیں۔

اب فطرت سلیم کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ سب خدائے تعالیٰ کاشکر بجالاتے اوراس کے فضل و کرم کی فراوانی کے پیش نظر فرمانبر داری اور عبودیت کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے مگر ہوایہ کہ انہوں نے اپنی کج روی کو باقی رکھااور اپنے نمائندوں کی تصدیق کے باوجود تورات کو قبول کرنے میں معاندانہ ہیں و پیش شروع کر دی اور حضرت موسیٰ العظم کے ارشادات پر کان نہ دھرا۔

جب حضرت موی سے کہ دورگاہ لیں ہے کہ او بارگاہ البی میں رجوع کرتے ہوئے قوم کی بے راہ روی کا گلہ کیا۔ درگاہ لیں ہے حکم ہوا کہ ان نافر مانوں کے لئے میں تجھ کوا یک ججت (مجمزہ) اور عطاکر تا ہوں اور وہ یہ کہ جس پہاڑ (طور) پر تو مجھ ہے ہم کلام ہو تار ہتا ہے اور جس پر تیری قوم کے منتخب سر داروں نے حق کا مشاہدہ کیا ہے اس پہاڑ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ ہے حرکت کرے اور سائبان کی طرح بنی اسر ائیل کے سروں پر چھا جائے اور زبان حال سے یہ اعلان کرے کہ موی سے خدا کا سچا پیغمبر ہے تورات ہے شبہ خدا کی تجی کتاب ہا اور اگر یہ دونوں حق وصدافت کا مظہر نہ ہوتے تو یہ عظیم الثان نشان تم نہ دیکھتے جس کا ظہور قدرت اللی کے سوااور کسی طرح ناممکن ہے۔

چٹانچے جوں ہی خدائے تعالیٰ کامیہ تکوینی فیصلہ ہواطوران کے سروں پر مثل سائبان نظر آنے لگا،اور زبان حال ہے کہ نے لگا کہ اے بی اسرائیل!اگر تم میں عقل وہوش باتی ہوار حق وباطل کی تمیز موجود ہوگوش حق نیوش حق نیوش ہے سنو کہ میں خداکا نشان بن کرتم کو یقین دلا تاہوں اور شہادت و بتاہوں کہ موی عظم نے باربا میری پیٹے پر خدائے تعالیٰ کے ساتھ ہمکامی کا شرف حاصل کیا ہے اور تمہارے رشد وبدایت کا قانون (تورات) جبی اس کو میری پیٹے بی برعطا ہوا ہے اور اے سر مستان بادہ عفلت و سرشی! میری بیٹے بو نیئت جو تہارے لئے جیران کن بن ربی ہے اس امرکی شہادت ہے کہ جب انسان کے سینہ میں دل کی نری تحق ہے بدل جاتی ہو تھی دیا وہ تھی زیادہ تحت بن جاتا ہے اور رشد و بدایت اس میں کی جانب بدل جاتی ہو گئی اور کی میری پھر کے نکڑوں کا مجموعہ "پہاڑ" ہوں لیکن خدا کے حکم کے سامنے سر سلیم خم کئے کس طرح عبودیت کا مظاہرہ کر رہاہوں گرتم ہو کہ انانیت اور خود کی کے گھمنڈ میں کسی حالت میں بھی "نہیں" کو" ہاں" سے بدل دیۓ کیلئے تیار نہیں سے ہے۔

ثُمِّمَ قَسَتُ قُلُو بُكُمُ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُورَةُ (سوره ابقره) يُحرِ تنهارے ول تخت بوگئے جسے چرياان سے بھی سخت۔

بئی اسرائیل نے جب بیہ ''نشان'' دیکھا تواب اسے وقتی خوف ودہشت کا ثمرہ سیجھئے یاعلیٰ رؤس الاشہاد خدا کے عظیم الشان'' نشان'' کے مشاہدہ کا نتیجہ یقین سیجئے کہ بنی اسر ائیل تورات کی جانب متوجہ ہوئے اور حصرت موسیٰ کے سامنے اس کے احکام کی تعمیل کا قرار کیا تب خدائے تعالیٰ کا فرمان ذی شان ہوا کہ اے بنی اسر اثیل ؛ ہم نے جو بچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کیساتھ لواور جو احکام اس (تورات) میں درج ہیں ان کی تعمیل کروتاکہ تم پر ہیزگاراور متقی بن سکو۔

مگر افسوس کہ بنی اسر ائیل کا یہ عہد ومیثاق ہنگامی ٹابت ہوااور زیادہ عرصہ تک وہ اس پر کاربند نہ رہ سکے اور حسب عادت پھر خلاف ورزی شروع کر دی قر آن عزیز نے ان واقعات کو نہایت مختصر مگر صاف اور واضح نظم انفاظ کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے۔

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّوْرَ خُذُوا مَّا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ ۚ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلُوْلَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِِّنَ الْخَاسِرِيْنَ ۚ (سورة الاعراف)

اور جب ہم نے تم سے عبد لیااور تمہارے سر پر طور کواونچا کیا (اور کہا) جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے کپڑ واور جو کچھاڑ سے اس کویاد کرو تاکہ تم پر ہیز گار بنو پھر اس کے بعد تم نے (اس تورات سے) پیچھ پچھر کی بین آئی تم پر خداکا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بلاشیہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوجات۔

اللہ بیس آئی تم پر خداکا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بلاشیہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوجات۔

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنَّواً أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بَقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ اور جب جم نے ان کے (بنی اسر اٹیل کے )سر وں پر پہاڑ بلند کر دیا گویا کہ وہ سائبان ہے اور انہوں نے یقین آر لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے ( تو ہم نے کہا) جو ہم نے تم کو دیاہے اس کو قوت سے لواہ رجو یکھا اس میں ہے اس گویاد کرو تاکہ تم پر ہیز گار ہنو۔

ان آیات میں تصری کے ہے کہ بنی اسر ائیل نے جب تورات کو قبول کرنے میں پس و پیش کیا بلکہ انکار کر دیا تواہدہ تعالیٰ نے ان کے سرول پر طور کو بلند کر دیاوراس طرح آیت اللہ کامظاہرہ کر کے ان کو قبول تورات پر آمادہ لیا ہیں و کی وجہ نہیں ہے کہ آیات کے ظاہر کو تاویلات میں گھسیٹا جائے جیسا کہ بعض معاصر منسرین نے کیائے۔

سی پہاڑ گا جڑتے اکھڑ کر فضاء میں معلق ہو جانانہ عقلاً محال ہے اور نہ قانون قدرت کے منافی ،البتہ انو کھا اور جرت زاداقعہ ضرورہے اور اس لئے آیئہ اللہ کہلانے کا مستحق مگر تاویل کرنے والے کہتے ہیں کہ رفع کے معنی صرف بلندی کے آتے ہیں نہ کہ سر پر بلند ہونے کے اور سی طرح نیق کے معنی جس طرح جڑت اکھڑ نے گئے آتے ہیں اس طرح جڑت کے اور سی طرح نوت کے معنی ہیں اس طرح زلزلہ میں آنے اور ''خوفناگ حرکت کرنے '' کے بھی آتے ہیں البذا سور گا

اور جب ایسا ہوا تھا کہ جم نے ان کے اوپر پہاڑ کوزلزلہ میں ڈالا تھا، گویاا یک سائبان ہے جوہل رہاہے اور وہ (دہشت کی شدت میں) سمجھے تھے کہ بس ان کے سروں پر آگر لہ (الخ) (ترجمان اقرآن جد اسسام) مگر ان حضرات نے اس حقیقت کو بالکل فراموش کر دیا کہ "رفع" "حقق" کے اگر متعدد معانی آتے جی تو عربیت کے قاعدہ سے اس مقام پر جو قرینہ پایاجا تا ہوا تی کے مطابق معنی متعین ہوں گے خصوصا جبکہ قرآن عزیم کا ایک حصد دو سرے حصد کی تفییز کرتا ہے تو ہے شبہ کسی لفظ کے متعدد معانی میں سے صرف وہی معنی مراد ہوں گے جو دو سری آیت سے ذریعیہ متعین ہوتے ہیں۔

پس بقرہ کی آیت میں ہے تو قرآن عزیز کی ان آیات کاصاف اور سادہ مطلب یہی ہے گا کہ طور کواسکی میں ''نتق'' کے ساتھ ملا کمیں گے تو قرآن عزیز کی ان آیات کاصاف اور سادہ مطلب یہی ہے گا کہ طور کواسکی جگہ ہے اکھاڑ کر بنی اسر ائیل کے سرول پر اسطرح کر دیا گیا گویا ایک سائبان ہے جو عنقریب ان پر کرنے والا ہے۔ نیز ''فوق ''کارفع کے ساتھ لانا بھی اس تفییر کی صحت کیلئے مؤ ثق شہادت ہے جو جمہور نے بیان فرمائی ہے۔ نیز ''فوق ''کارفع کے ساتھ لانا بھی اس تفییر کی صحت کیلئے مؤ ثق شہادت ہے جو جمہور نے بیان فرمائی ہے۔ اسکے بر عکس معاصر مفسرین سے نقل کر دہ معنی صاف بول رہے ہیں کہ وہ منطوق قرآنی کے خلاف تھینچ تان کر بنائے گئے ہیں۔

اس مقام پر بیہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ ان ہر دو آیات ہے معلوم ہو تا ہے کہ بنی اسرائیل پر" تورات "کے عمل کرانے میں جبر واکراہ درست نہیں ہے گر قر آن عزیز کے سیاق و کرانے میں جبر واکراہ درست نہیں ہے گر قر آن عزیز کے سیاق و سباق و پیش نظرر کھ کرواقعہ کی صورت جس طرح ہم نے نقل کی ہے بیا اعتراض اس شکل میں پیدا ہی نہیں ہو تا۔ البت آئر جمہور مفسرین اور جدید مفسرین جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ دراصل بیہ جبر واکراہ کا معاملہ نہیں تھا۔ بلکہ آیة اللہ کا بیہ آخری مظاہرہ تھا۔ جوان کی رشد وہدایت کی تقویت و تائید میں کیا گیااور اسلئے بیہ واقعہ عہد ومیثاق کے بعد پیش

آیاجیسا کہ سیاقِ کلام سے ظاہر ہے۔

#### 213 = =

یبال بیہ بات بھی فراموش نے کرنا چاہئے کہ گذشتہ اوراق میں بیہ بخوبی روشن ہو چکاہے کہ صدیول غلامی گیا نہ کی بسر کرنے اور بہت خدمات میں مشغول رہنے کی وجہ سے بنی اسر اکیل کے ملکات فاضلہ کو گھن لگ گیا تھا اور مصریوں میں رہ کر مظاہر پر تی اوراصنام پر سی نے ان کے عقل وحواس کواس درجہ معطل کر دیا تھا کہ وہ قدم پر تو حید الہی اوراحکام الہی میں کسی ''کرشمہ '' کے منتظر رہنے ، اس کے بغیران کے ول میں یقین و اذعان کیلئے کوئی جگہ نہ بنتی تھی، بیسان کی ہدایت ورشد کیلئے دوہی صور تیں ہو سمق تھیں ، ایک بیہ کہ ان کو فقط افراض کی جگہ نہ بنتی تھی، بیسان کی ہدایت ورشد کیلئے دوہی صور تیں ہو سمق تھیں ، ایک بیہ کہ ان کو فقط عاص اورا ہم موقعہ پر '' آیہ اللہ '' مجزہ )کا مظاہرہ پیش آ تا اور دوسر کی صور ت بیہ تھی کہ ان کی صدیوں کی تباہ شدہ اس حالت کی اصلاح کیلئے روحانی طاقت کا جلد جلد مظاہرہ کیا جائے اور حق وصداقت کی تعلیم کے ساتھ شدہ اس حالت کی اصلاح کیلئے نہی اس موقعہ نہیت اور تباہ حالی کے بیش نظر مصلحت خداو ندی نے ان کی اصلاح و تربیت کیلئے یہی دوسر ی صورت اختیار فرمائی۔

## وَّ اللَّهُ عَلِيُهٌ حَكِيُهٌ اللّه تعالىٰ عالم ودانا حكمت والا ہے۔

بہر حال اس واقعہ کاذکر تورات میں بھی موجود ہے اور اس میں طور کے متعلق وہی کہا گیا ہے جو ہمارے جدید مفسرین نے آیت کی تاویل کی صورت میں بیان کیا ہے:

جب تیسر ادن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گر جنے اور بجلی جیکنے گئی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور قرنا کی آ واز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے اور موئ میں لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خداہ ملائے اور وہ پہاڑ سے بنچ آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے بنچ تک دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔۔۔۔۔۔ چنانچہ موئی سے ا بنچے اتر کر لوگوں کے یاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائیں۔ (خروج بب 18۔ آیا۔ ۱۹۔۱۔ ا

# الشيامتيد إساكاه عد هاور بني البراتيل

بینا کے جس میدان میں اس وقت بنی اسرائیل موجود تھے یہ سر زمین فلسطین سے قریب تھا،اور انکے باپ دادا حضرت ابراہیم، اسخق اور یعقوب (علیہم السلام) سے خدا کا وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اس سر زمین کا ملک بنائیں گے اور یہاں پھولے بچھلے گی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ کی معرفت خدا کا حکم ہوا کہ اپنی قوم سے کہو کہ ارض مقد س میں داخل ہوں اور وہاں کے جابر و ظالم حکمر انوں کو نکال کرعدل وانصاف کی زندگی بسر کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگاور تمہارے ظالم دشمن ناکام ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ نے "اس سے پہلے

کہ بنی اسر ائیل کوارض مقدس میں داخل ہونے کیلئے آمادہ کریں "۔ بارہ آدمیوں کو تفتیش حال کیلئے بھیجا،وہ فلسطین کے قریبی شہر اربحامیں داخل ہوئے اور تمام حالات کو بغور دیکھا،جب داپس آئے تو حضرت موی سے کو بتایا کہ وہ بہت جسیم اور تن و توش کے زبر دست ہیں اور بہت قوی ہیکل ہیں۔

حضرت موی اللے نے فرمایا کہ جس طرح تم نے مجھ سے ان کے متعلق کہاہے قوم کے سامنے نہ کہنا اس لیے کہ عرصہ دراز کی غلامی نے ان کے حوصلے بہت کردیئے ہیں اور ان میں شجاعت، خود داری اور علوجمت کی جگہ بزدلی، ذلت اور بہتی ہمت نے لی ہے۔ مگر آخرید بھی ای قوم کے افراد تھے، نہ مانے اور خاموشی کے ساتھ قوم کے سامنے دشمن کی طاقت کا خوب بڑھا چڑھا کر ذکر کیا۔ البتہ صرف دو شخص یو شع بن نون اور کالب بن یُفَنہ نے حضرت موسی اللہ کے حکم کی پوری پوری تعمیل کی اور انہوں بنی اسر ائیل سے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ جس سے ان کی ہمت شکست ہو۔

اب حضرت موی ﷺ نے بنی اسر ائیل ہے کہا کہ تم اس بستی (اریحاء) میں داخل ہواور ڈسٹمن کا مقابلہ کر کے اس پر قابض ہو جاؤخدا تمہارے ساتھ ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُمُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَمَا لَمْ يُؤْتَ ِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ • يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرُضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُواْ عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا

#### خَاسِرِ يْنَ 🖸 (مائلهه)

اور جب حَضرت موکی ﷺ نے اپنی قوم ہے کہا''اے قوم!تم پر جو خدا کا حسان رہاہے اس کویاد کرو کہ اسنے تم میں نبی اور پنجمبر بنائے اور تم کو بادشاہ اور حکمر ان بنایا اور وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔اے قوم!اس مقدس سر زمین میں داخل ہو جس کو اللہ تعالی نے تم پر فرض کر دیا ہے اور پشت پھیر کرنہ لوٹو (کہ نتیجہ بیہ نکلے) کہ تم خسارہ اور نقصان اٹھانے والے بن کرلوٹو۔

بنی اسر ائیل نے بیہ سن کر جواب دیا کہ حضرت موئی ہے ؟ اوہاں تو بڑے ظالم لوگ بستے ہیں، ہم تواس وقت تک اس بستی میں اخل نہ ہوں گے۔ جب تک وہ وہاں ہے نگل نہ جائیں۔ افسوس بد بختوں نے یہ نہ سوچا کہ جب تک ہمت و شجاعت کے ساتھ تم ان کو یہاں ہے نہ نکالو گے تو بیہ ظالم خود کیسے نکل جائیں گے۔

یو شع اور کالٹ نے جب بیہ ویکھا تو قوم کو ہمت دلائی اور کہا شہر کے پھاٹک سے گذر جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔
چلواوران کا مقابلہ کر وہم کو پورایقین ہے کہ تم غالب رہوگے۔

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخُلْتُمُوْهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُوْنَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مَثُوْمِنِيْنَ ﴿ وَمَالِدَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال کی جانب سے داخل ہو جاؤاپس جس وقت تم داخل ہو جاؤے تم بلاشبہ غالب رہو گے اور (یہ بھی کہا)اللہ پر ہی مجر وسہ رکھواً کر تم ایمان والے ہو۔

نئین بنی اس اثیل پراس بات کا بھی مطلق اثر نہ ہوااور وہ بدستورا پنے انکار پر قائم رہے اور جب حضرت مو کی نے زیادہ زور دیا توا پنے انکار پراصر ار کرتے ہوئے کہنے گئے:

قَالُوْا يَامُوْ لَكَيْ إِنَّا لَنْ تَدْخُلُهَا أَبَدًا لِمَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ أَنْت وَرَبُكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ ۞ (مالده)

آنہوں نے کہا کہ ''اے مو کی! ہم مجھی اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجو دقین کہیں تواور تیر ارب دونول جاؤاوران سے لڑو ہم تو یہیں جیٹھے ہیں (یعنی تماشہ دیکھیں گے )

حفظ ت موسی نے جب بید ذلیل اور بے ہودہ جواب سنا تو بہت افسر دہ خاطر ہوئے اور انتہائی رنج و ملال کے ساتھ درگاہ البی میں عرض کیا" بار الباا میں اپنے اور بارون کے ساتھ درگاہ البی میں عرض کیا" بار الباا میں اپنے اور بارون کے سوائسی پر قابو نہیں رکھتا سوجم دونوں حاضر ہیں، اب تو ہمارے اور اس نافر مان قوم کے در میان جدائی گردے، بیہ تو سخت نااہل ہیں"۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اسلی بیم نے ان حضرت موسیٰ اسلی کی نافر مانی کا تم پر کوئی بار نہیں، اب ہم نے ان کی نافر مانی کا تم پر کوئی بار نہیں، اب ہم نے ان کینئے یہ سز امقرر کردی ہے کہ بیہ چاہیں سال اس میدان میں بھٹکتے پھریں گے اور ان کو ارض مقدس میں جانا نہیں بھٹکتے پھریں گے اور ان کو ارض مقدس میں جانا نہیں بھٹکتے پھریں گے اور ان کو ارض مقدس میں جانا نہیں بان پر ارض مقدس کو حرام کردیا ہے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيْ فَافْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ 
قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَّتِيْهُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ وَ رَمَانِهِ )

(مو کی فی سے نے) گہا! اے پروردگار! میں اپنے اور اپنے بھائی کے ماسوائسی کا مالک نہیں ہوں، لہذا تو ہمارے اور اس نافر مان قوم کے در میان تفریق کر دے (اللہ تعالیٰ) نے کہا'' بلاشبہ ان پر ارض مقلاس کا داخلہ چالیس سال تک حرام کو دیا گیا، اس مدت میں بیہ ای میدان میں بھٹکتے پھریں گے ، پس تو نافر مان قوم پر فم نہ کھااور افسوس نہ کر۔

وادی سینا کو" تیہ "اس لیئے گہتے ہیں کہ قر آنِ عزیزنے بی اسر ائیل کیلئے کہاہے: ۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔ ۔ ( بیہ اس زمین میں بھکتے پھریں گے )جب کوئی شخص راہ ہے بھٹک جائے تو عربی میں کہتے ہیں" ٹَاہَ فُلانْ"۔

نورات میں اس واقعہ کی تفصیلات آگر چہ اس انداز میں ند کور نہیں ہیں تاہم ''گنتی باب ہما'' میں بنی اسر ائیل کے ارض مقد س میں وافلہ ہے انکاراس پر حضرت موسی ہے کی ناراضی اور پھر چالیس سال تک ان پرارض مقد س کے داخلہ کا حرام ہو جانا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مدت کے اندر اندر بنی اسر ائیل کے وہ تمام افراد مر جائیں گے جنہوں نے خدا کے حکم کے خلاف ارضِ مقد س کے داخلہ سے انکار کیا ہے ااور ان کے بعد نئی نسل کو داخلہ کی اجازت ہوگی جو کالب اور یو شع کی سر کردگی

میں د شمنوں کو پامال کر کے پاک زمین میں داخل ہوں گے نیز ریہ کہ حضرت ہارون 👚 اور حضرت موحق 🇀 کا بھی اس وقت انتقال ہو چکا ہوگا۔

"پھر خداوند نے موی ہے اور ہارون کے کو خطاب کر کے فرمایا: میں کب تک اس خبیث گروہ کے مقابل جو میری ہوگایت کر تاہ صبر کروں؟ بن اسر ائیل جو میری ہو خلاف شکایتیں سئیں، ان سے کبد، خداوند کہتاہے، مجھے اپنی حیات کی فتا ہیں میں تم ہے ویا ہی کروں گا، تمہاری لا شیں اور ان سب کی جو تم میں شار کیئے گئے ان کے جمع کے مطابق جیس ہر س والے سے لے کر او پر والے تک جنہوں نے میر کی شکایتیں کیں اس بیابان میں گریں گی، تم بے شک اس زمین تک نہ پہنچو گ۔ جس کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ تمہیں وہاں بساؤں گا۔ سوالفینہ کے جیٹے کالب اونون کے جس کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ تمہیں وہاں بساؤں گا۔ سوالفینہ کے جیٹے کالب اونون کے جس کی بابت میں نے ویس کی قدر کو جسے تم نے ذیل جاناوہ پہیا ہیں گے، پر تم جو ہو ہو تمہاری واض کروں گا۔ اس زمین کی قدر کو جسے تم نے ذیل جاناوہ پہیا ہیں گے، پر تم جو ہو ہو تمہاری لا شیں اس بیابان بی میں گریں گی اور تمہارے لا کے اس دشت میں چالیس برس تک بھلاتے گئریں گے، اور تمہاری لا شیں اس کی جس تک کہ تمہاری لا شیں اس کرتے تھے۔ جو چالیس دن میں دن میں دن چھے ایک سال ہو گا سو تم چالیس برس تک اپنے گناہ کو دشت میں نیست و نابود نہ ہوں، ان د نوں کے شار کے مطابق جن میں تم اس زمین کی جاسوسی کرتے تھے۔ جو چالیس دن میں دن چھے ایک سال ہو گا سو تم چالیس برس تک اپنے گناہ کو اتھائے رہو گی، تب تم میری عہد تھی کو جان الو گے۔ (تق باب الد باتیا۔ ۲۰ تا۔ ۲

اس جگہ یہ شبہ پیدانہ کرناچا ہے کہ حضرت موئ و حضرت ہارون (علیہااسلام) کو بھی ای میدان میں رہنا پڑااور وہ بھی ارضِ مقدس میں نہ داخل ہو سکے۔اس لیئے کہ جب بنی اسر ائیل کے اس پورے قافلہ پرارض مقدس کو حرام کر دیا گیا تواب ضروری تھا کہ ان کے رشد وہدایت کیلئے خداکا پیٹمبران میں موجود رہے تاکہ پچھ یہ بوڑھے بھی راہِ حق پر قائم رہیں اور ننی نسل میں وہ استعداد پیدا ہو جس کے ذریعہ وہ ارغی مقدس میں داخل جو کر خدا کے تھم کو پوراکریں۔

## ذ ك بقره كاداقعه

ایک مرتبہ ایباہواکہ بنی اسر ائیل میں ایک قتل ہو گیا گر قاتل کا پیتہ نہ لگا، آخر شبہ نے تہمت کی شکل اختیار کرلی اور اختلاف باہمی کی خوفناک صورت پیدا ہو گئی، حضرت مو کی سے کے سامنے جب بیہ واقعہ پیش ہوا تو انہوں خدائے تعالیٰ کی جانب رجوع کیا اور عرض کیا کہ اس واقعہ نے قوم میں سخت اختلاف رونما کر دیا ہے، توخود علیم د حکیم ہے میری مدد فرما۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ ہے۔ سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ پہلے ایک گائے ذفح کریں اور اس کے بعد گائے کے ایک حصہ کو مقتول کے جسم سے مس کریں، پس اگر وہ ایساکریں گے تو ہم اس کوزندگی بخش دیں گے اور

یہ معاملہ واضح ہو جائے گا۔

حضرت موئ ﷺ نے بنیامر ائیل ہے جب'' ذیج بقرہ'' کے متعلق فرمایا توانہوں نے اپنی کیج بحثی اور حیلہ جو ئی کی خصلت کے مطابق بحث شر وع کر دی۔

مو کی ایری اوجہ بائیاتو ہم سے مذاق کر تاہے" یعنی مقتول کے واقعہ سے ذرخ بقرہ کا کیا تعلق؟" اچھاا گرواقعی پہ خدا کا حکم ہے تو وہ گائے گیسی ہو؟ اس کارنگ کیسا ہو؟ اس کی کچھ اور تفصیلی صفات معلوم ہونی جپا ہمیں، گیوں کہ انجی تک اس کے تعین کے متعلق ہم مشتبہ حالت میں ہیں۔

منترت موی سے کے جب وحی الہی کی معرفت سے انکے تمام سوالات کے جواب دے دیے اور حیلہ ۔

جائی کرنے کیلئے کوئی موقعہ باقی نہیں رہا تب وہ تعمیل تھم پر آمادہ ہوئے اور وحی الہی کے مطابق معاملہ کوسر انجام کیا، خدا کے تھم سے وہ مقتول زندہ ہو گیااور اس نے تمام واقعہ من وعن بیان کر دیا۔ معلوم ہو تاہے کہ جب اس تیر سے زا' خدائی نشان '' نے حقیقت کو واشگاف کر دیا تو قاتل کو بھی اقرار کیئے بغیر کوئی چارہ کارنہ رہااور اس طرح نہ سرف قاتل ہی کہ جی اس اختلاف بیدا ہو کرجو سخت خانہ جنگی اور خول ریزی کی صورت رونم اہو چلی تھی اس کا بھی خوش اسلوبی کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔

۔ اللہ تغالیٰ نے بنی اسمرائیل کے اس تاریخی واقعی کویاد دلا کر دوباتوں کی جانب توجہ دلائی ہے ،ایک منکرین معاد کویہ بتایا ہے کہ جس قوم کے اسلاف میں بیہ واقعہ ہو گذرا ہے وہ آج تک اس تاریخی واقعے کی شاہد ہیں۔ لہذا جس طرح خدانے اس وقت مردہ کوزندہ کرکے اپنی قدت کا مظاہر ہ کیا تھا تم سمجھ لو وہ قیامت کے دن بھی اس طرح مردے کوزندگی عطافرمائے گا۔

# كَذْلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَلَى اوراى طرح الله تعالى مروه كوزنده كرديا كرتا ہے۔

دوسرے بنی اسر ائیل کو یہ بنایا ہے کہ اللہ تعالی نے تم کو ( یعنی تمہارے اسلاف کو ) اتنی کثرت کے ساتھ اپنے نشان ( معجزات ) دکھائے ہیں کہ اگر دوسری قوم کے سامنے یہ مظاہرے کیئے جاتے تو وہ بمیشنہ کیلئے خدائے تعالیٰ کی فرمان بردار بن جاتی اور اس کے دل میں ایک لمحہ کیلئے بھی نافر مانی کا خطرہ نہ گزر تالیکن تم اور تمہارے اسلاف پریا تو اثر بی نہ جو ااور آگر جو انجھی تو ناپائیدار اور فیر مؤثر ثابت جو الور آج بھی اگر تم نبی اکرم ﷺ کا انگار اور ان کی مخالفت کررہے ہو تو یہ تمہاری جبلت اور قدیم عصبیت وجہالت بی کا اثر ہے۔

قُرْ آنِ عَرَيْنَ فِيهِم كُواسُ واقعه كَ مَعْلَق صَرَف اى قدر بتايا جاوراس تزياده كُونَى تفصيل نهيس دى -وَإِذْ قَالَ شُوْسُى لِقَوْمِهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَجِذُنَا هُرُوا قَالَ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ٥ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ هُرُوا قَالَ آعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ٥ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ هُرُوا قَالَ آعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ٥ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ لَيْكَ فَلِكَ

فَافَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ٥ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لُّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُوُّلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًاءُ فَاقِعٌ لُّو نُهَا تَسُرُ النَّاظِرِيْنَ۞ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْيَقَرَ تُشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا ۚ إِنَّ شَآءَ اللَّهُ لَمُهُتَّذُوْنَ ٥ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَٰلُوْلٌ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرُّتَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيْهَا قَالُوا الَّآنَ جَئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارِ أَتُمْ فِيْهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٥ فَقُلْنَا اضْرُبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذْلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتْنِي وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ٥ (بقره) اور جب موی 🧀 نے اپنی قوم ہے کہا" بلاشبہ تم کوخدایہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ڈنگ کرو"وہ کہنے لگے "کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟"موی 🌉 نے کہا "میں اللہ سے پناہ جا ہتا ہوں اس بات ہے کہ جاہلوں میں شار ہوں "(یعنی یہ مذاق نہیں ہے)انہوں نے کہا" تواہیے پرور د گارے یہ دریافت کر کہ اس کی حقیقت كيا ہے؟"موى نے كہا:"الله تعالى كہتا ہے"وہ ايس كائے ہوك نه تو برد هيا ہواورند بچھيا بلكه در مياني عمركي جوان ہو، اپس اب جو تم ہے کہا گیاہے اس کی تعمیل کرو"وہ کہنے لگے"اپنے خداے پوچھے کہ اس کارنگ کیسا ہو؟" موی سے کہااللہ تعالی کہتاہے کہ "وہ گہرے زرورتگ کی ہو کہ ویکھنے والے کو خوش رنگ معلوم ہو" كنے لگے "ہم پر (ابھى تك) گائے كى كيفيت مشتبر ہے اگر خداكو منظور ہے تو ہم كامياب ہو جائيں گے۔"موئی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے"وہ الی گائے ہو کہ نہ محنت ماری ہو کہ زبین میں بل چلاتی ہواور نہ گھیت کو سیر اب کرتی ہو۔وہ بے داغ ہو جس پر کسی قشم کادھبہ نہ ہو" کہنے لگے"اب توضیحے بات لایا"پس انہوں نے اس کو حاصل کر کے ذرج کیا،اور قریب تھا کہ نہ کرتے اور بیہ ''جب ہوا کہ تم نے ایک جان کو نقل کر دیا۔ پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ اس بات کو جس کو تم چھیائے ہو، پس ہم نے کہا: "اس مقتول کو گائے کے بعض جھے کے ساتھ مس کرو(مارو)اللہ تعالیٰ ای طرح مردوں کوزندہ کردیتا ہے،اور تم کوانی نشانیاں و کھا تاہے تاکہ تم سمجھو۔

صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل حضرت مو کی السے فرماتے ہی ''فرنگ بقرہ'' کی تعمیل کر دیتے توان کیلئے گائے کے معاملہ میں کسی قشم کی مطلق قید و بند نہ ہوتی اور وہ کوئی سی گائے بھی ذرج کر دیتے تو تعمیل بوری ہو جاتی۔ مگر انہوں نے بے ہودہ سوالات کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگوائیں، چنانچہ پیغمبر خدا کے ساتھ اس قشم کی بے ہودہ باتوں اور کج بختیوں کی قر آن عزیز نے سخت پابندیاں لگوائیں، چنانچہ پیغمبر خدا کے ساتھ اس قشم کی ہے ہودہ باتوں اور کج بختیوں کی قر آن عزیز نے سخت ند مت کی ہے اور یہ بنایا ہے کہ اس کا آخر نتیجہ کفر اور ترک ایمان پر جاکر ختم ہو تا ہے، لہذا امت مسلمہ کو چاہئے کہ وہ اس قشم کی باتوں ہے ۔

أَمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَسْأَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُؤْسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ "يَتَبَدِّلِ

الْکُفُر بِالْإِیْمَانِ فَقَدُ صَلَّ سَوَاءً السَّبِیْلِ ٥ (یفره) آیاتم یہ چاہتے ہو کہ اینے پغیبر ﷺ ہے اس قشم کے سوال کروجس طرح پہلے زمانہ میں حضرت موی ایس سے سوالات کیئے گئے تتھ اور جو شخص ایمان کے عوض کفر اختیار کرتا ہے وہ بلاشبہ سید ھے رائے ہے بھٹک گیا۔

اس موقعہ پریہ سوال ضرور سامنے آجاتا ہے کہ آخر "فرج بقرہ"اور مقتول کے زندہ کر دینے کے در میان کیا مناسبت ہے جواحیاءِ مقتول کیلئے یہ خاص صورت اختیار کی گئی۔ سوخدا کی حکمتوں اور مصلحتوں تک پہنچنا تو انسانی مقدرت ہے باہ ہے۔ تاہم عقل و شعور کی جوروشی اس نے انسان کو بخشی ہے۔ وہ اس طرف راہنمائی کرتی ہے کہ آگر بنی اسرائیل گی اس تاریخ پر نظر کی جائے جو گذشتہ صفحات میں سرو قلم ہو چکی ہے تو یہ بات بخو لی روشن ہو جاتی ہے کہ مصر کے بود و ماند نے ان کے اندر بت پرسی خصوصاگائے کی عظمت و نقد لیں اور گوسالہ پرسی کا جذبہ بہت زیادہ پیدا کر دیا تھا۔ جو جگہ جگہ ابھر آتا اور ان بر اثر انداز ہونے لگتا تھا، چنانچہ گوسالہ پرسی کے واقعہ کے بعد جب حضرت موسی گئی۔ گئی تکلہ یب پراتر آتے تو بچھ تعجب نہ تھا۔ گر " رفع طور "کا نشان ان پر ظاہر نہ ہو تا تو وہ حضرت موسی گئی تکلہ یب پراتر آتے تو بچھ تعجب نہ تھا۔ خدائے تعالیٰ نے اس موقعہ پرارشاد فرمایا ہے کہ اس تعنت اور حیلہ سازی کی خصلت کا باعث و ہی گوسالہ پرسی خدائے تعالیٰ نے اس موقعہ پرارشاد فرمایا ہے کہ اس تعنت اور حیلہ سازی کی خصلت کا باعث و ہی گوسالہ پرسی خدائے تعالیٰ نے اس موقعہ پرارشاد فرمایا ہے کہ اس تعنت اور حیلہ سازی کی خصلت کا باعث و ہی گوسالہ پرسی خدائے تعالیٰ نے اس موقعہ پرارشاد فرمایا ہے کہ اس تعنت اور حیلہ سازی کی خصلت کا باعث و ہی گوسالہ پرسی اندازہ ہو تا ہے کہ یہ نقدیس ان کے دلوں سے بت پرسی اور گوسالہ کی نقدیس کا عقیدہ دور نہیں ہوا بلکہ ان کی حالت سے یہ اندازہ ہو تاہے کہ یہ نقدیس ان کے دلوں میں دی گئی ہے؛

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْنَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلُ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بَهُ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنَ٥ (بقره)

اور جب ہم نے تم سے عہد لیااور تمہارے سرول پر طور بلند کر دیا(اور کہا) جو ہم نے تم کو دیا ہے۔اس کو منبوطی سے پکڑواور اس پر کان دھرو۔انہوں نے کہا:"ہم نے سنا(اور عمل سے بتایا کہ ہم ن سے نافرمانی کی) اور اصل بات رہے کہ ان کے دلول میں کفر کی وجہ سے گوسالہ رچ گیا ہے۔(اے مخاطب) کہہ دے آگر تم این قول کے مطابق مومن ہو تو تمہارے ایمان نے یہ فیصلہ ہی براکیا ہے

وَلَقَدْ جَآءًكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّحَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ٥ (بَرْ،)

اور بے شبہ موی ﷺ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا۔ پھر تم نے اس کے بعد گوسالہ بنالیااور تم خود اپنے لیئے ظالم ہو۔

پیں اس موقع پر خدا کی مصلحت نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسر اٹیل کی اس گمر ابی کو کسی ایسے عمل ہے دور کرے جس کا مشاہدہ خود ان کی آئکھیں کر رہی ہوں۔ لہٰذاان کو مشاہدہ کرایا کہ جس کی تقدیس تمہارے دل میں اس قدر پیوست ہو گئی ہے کہ بار بار نمایاں ہوتی ہے،اس (گائے) کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں ہے اس کو فنا کے گھا۔ اتار دیااور وہ تمہارا بال بھی بریانہ کر سکی اور کہیں یہ خیال نہ کر بیٹھنا کہ یہ گائے کی نقدیس ہی گااثر تھا کہ اس کے پار ڈ گوشت کے مس کرنے ہے مر دہ زندہ ہو گیا اسلینے کہ اگر موت و حیات کا یہ معاملہ گائے کی نقدیس سے متعلق تھا، تو جس پار ڈ گوشت نے مر دہ کو زندہ کر دیاوہ خود زندگی حاصل کر کے کیوں دوبارہ جیتی جاگئی گائے نہ بن گیا "کیا تم نہیں د کھتے کہ وہ گائے جس کو تم نے ذبح کیا تھا اس طرح ہے جان پڑی ہے اور اس کے پار ہائے جسم تمہارے در میان زینت دستے خوان ہو تھے ہیں۔

حقیقت حال یہ ہے کہ موت و حیات کا یہ معاملہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اور جس "گو سالہ" کی محبت تمہارے داوں میں رچ گئی ہے۔ وہ تم ہے بھی ادنی ایک جان دار ہے جو صرف تمہاری خدمت اور ضرورت کیلئے بنایا گیا ہے نہ کہ تمہارے لیئے " دایو تا" اور " دیوی " سے خدائے تعالیٰ ہی کی ذات واحد ہے کہ جس کو چاہے موت دے اور جس کو چاہے حیات بخشے، چنانچہ تم نے ایک ہی واقعہ میں دونوں حقیقوں کا مشاہدہ کر لیا کہ اسے گائے کی زندگی کو فنا ہے بدل دیاوار انسان کے مر دہ جسم کو حیاتِ تازہ بخش دی۔ العظم ایا الوالے الاسلام

قر آن عزیز نے غالبًا می حکمت کے پیش نظر" ذرج بقرہ" کے واقعہ کو و حصوں پر تقسیم کر دیاہے، پہلے حصہ میں بنی امر ائیل کی گوسالہ پرستی کے واقعہ کی تائید میں بقرہ کا یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جب ایک خاص مقصد کیلئے بن امر ائیل ً و گائے ذرج کرنے کو کہا گیا تھا تو یہی گوسالہ پرستی کی محبت ان کے آڑے آئی تھی اور مصریوں کے عقیدۂ تقدیس بقرہ (گائے کی تقدیس) کے اتباع میں انہوں نے بیسیوں حیلے بہانے تراشے اور یہ کو شش کی کہ کسی طرح ان کو گائے ذرج نہ کرنی پڑی، لیکن جب سوالات کی بیچید گی میں آگر بھنس گئے تو مجبور اُلقیل کرنی پڑی۔

قر آن نے جباس واقعہ کو سنایا تو قدرتی طور پر سامعین کو شوق پیدا ہونا چاہئے تھا کہ وہ یہ معلوم کریں کہ ذرج بھر و بقر و کا وہ واقعہ کیوں اور کس طرحہ پیش آیا۔ جس کے بارے میں بنی اسر ائیل اس قدر حیلے تراش رہے تھے تو دوسرے حصہ میں قر آن عزیز نے اس پیدا شدہ فطری سوال کا جواب اس طرح دیا کہ اس واقعہ کے نمایاں پہلو کو بیان کر دیا۔ جس کا بنی اسر ائیل کی اس ردو کد کے ساتھ حقیقی تعلق تھا، اسلیئے اس حصہ بیان کو دوبارہ لفظ"اذ" ہے شروع کیا۔

قر آن عزیز کیان آیات کی میہ وہ تفسیر ہے جو قر آن کے جملوں کے اندر محدود ہو کر کی گئی ہے اور جس میں ذکے بقر ہ کے واقعہ سے متعلق آیات میں نقدیم و تاخیر کی بحثوں میں جانے کی مطلق ضرورت پیش نہیں آتی اور نہ واقعہ کواچنجا سمجھ کر باطل اور رکیک تاویلات کی پناہ لینے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔

بلا شہریہ واقعہ خدائے تعالیٰ کے ان مسلسل نثانوں میں ہے ایک ''نثان'' تھا۔ جو یہودگی سخت اور تند جبلت اور متمر وانہ خصلت کے مقابلہ میں تائید حق کیلئے حکمت الہی کے پیش نظر ظہور میں آیاجو نثان ہونے کے علاوہ اپنے اندر متعدد اہم مصالح رکھتا تھا اور اس حقیقت ِثابتہ کیلئے خود قر آنِ عزیز کا سیاق و سباق تائید کرتا ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کے متصل ہی ارشاد ہے محالات میں ارشاد فرمایا یہ پیکے اس کے تاکہ دکھائے تم کواپنی قدرت

کے نفان"۔

گویا" ذیج بقرہ "کاواقعہ نقل کرنے ہے قبل بنی اسرائیل کو بار بار خدائی نشان مشاہدہ کرانے کاذکر اور پھر قصہ کے متصلی ہی آخرت میں "احیاءِ موتی" کااس واقعہ ہے استشہاد اور ہراس واقعہ کو بھی" آیات اللہ" میں ہے ایک آیت (نشان بتانا اس امرکی واضح دلیل ہے کہ کسی تاویل اور دور از کار باتوں کی پناہ لئے بغیر ان آیات کی صاف اور سادہ تفییر وہی ہے جو سطور بالا میں بیان کی گئی۔

الہٰداان آیات کی وہ تفاسیر جو جدید معاصرین نے بیان کی ہیں اور جن میں تمام آیات متعلقہ کو بہھی دو جدا واقعات کہہ کراور بھی ایک واقعہ تشکیم کر کے مختلف ر گیک اور گچر تاویلات سے کام لیا گیاہے"نا قابل تشکیم ہیں اور قر آن عزیز کے منطوق کے خلاف"

مثلاً کہاجاتا ہے کہ ذکر کبقرہ کا بیے طریقہ دراصل خود بی اسرائیل کی قدیم رسوم میں سے تھا جس کاذکراب تک تورات میں موجود ہے بعنی جب کسی جگہ ایسامقول پایاجا تا کہ اس کے قاتل کا پیدہ نہ ملتا تو باہمی جنگ و جدال ہے بچانے کے لئے بیے طریقہ مروح تھا کہ وہ ایک ایسی گائے کو حاصل کرتے جونہ کاشت کے کام میں آئی ہو اور نہ سیر ابی کی خدمت کر چکی ہو اور اس کو ایسی وادی میں لے جاتے جہاں کاشت بھی نہ ہوئی ہو اور پانی کا نالہ بہہ رہا ہو، اور جس پر قاتل ہونے کا شبہ ہوتا تو اس کے محلّہ ، خاندان یا بستی کے لوگوں کو جمع کیا جاتا تا اور پھر کا ہمن آگے بڑھتا اور بہتے ہوئے پانی پر گائے کو کھڑا کر کے اس کی گردن مارتا اور جب اس کا خون پانی میں مل جاتا تو فور امشتبہ گروہ کے لوگ اٹھ کر اس خون آلود پانی ہونے ہاتھوں نے اس کو گئی نہ ہونے پاتی ہونے اس کو گئی ہونے پاتی ہونے پاتی اور اگر کے اس کو خون پانی میں خوب کی شبہ باقی نہ رہا تا وہ بھی ہوئے پاتی ہونے پاتی اور آگر کیا ہوئی شبہ باقی نہ رہنا اور خوب پاتی ہونے پاتی اور آگر میں ہوئی ہونے پاتی ہوئی نہ ہونے کا کہ خون بہا اس مشتبہ گروہ کا ایک سردار بھی ہاتھ و بھونے اور اس رسم میں خریک ہونے سے انکار کردیتا تو پھر مقول کا خون بہا اس خواندان یا محلہ پر ڈال دیا جاتا تھا جس کا دو ہر دار ہے۔ (اسٹو بہا ہوئے نے انکار کردیتا تو پھر مقول کا خون بہا اس خواندان یا محلہ پر ڈال دیا جاتا تھا جس کا دو ہر دار ہے۔ (اسٹو بہا ہوئے نے انکار کردیتا تو پھر مقول کا خون بہا اس خواندان یا محلہ پر ڈال دیا جاتا تھا جس کا دو ہر دار ہے۔ (اسٹو بہا ہوئے نے انکار کردیتا تو پھر مقول کا خون بہا اس

اس تغییر میں قر آن عزیز کے سیاق و سباق کے لحاظ ہے جو نقائص ہیں وہ معمولی فہم و عقل ہے بھی معلوم ہو سکتے ہیں لیکن ان کے علاوہ سب سے زیادہ قابل اعتراض یہ امر ہے کہ اگر بنی اسر ائیل میں یہ و ستور قدیم ہے رائج تھا تو جب حضرت موی لیکھی نے اسی سم کے مطابق خدائے تعالی کا فیصلہ سایا تو بنی اسر ائیل نے اس کو اجنبی نگاہ ہے کیوں دیکھا اور یہ کیوں گہا انتہا ہو اس کے مطابق خدائے تعالی کا فیصلہ سایا تو ہم ہے بھٹھا کر تاہے کہ گائے ذیج کرنے کو کہتا ہے اور اگرازرہ و تعنت ان کا سوال تھا تو حضرت موسی ایکھیں جو اب دیے کہ اس میں جیرت و تعجب کا کون ساموقعہ ہے جبکہ تم خود جانے ہو کہ قضیہ کے فیصلہ کا یہ پرانا طریقہ ہے۔

اس سلسلہ میں گائے حاصل کرنے سے متعلق کتب تفاسیر میں عجیب وغریب قصے مذکور ہیں مگر جھیقت یہ ہے کہ وہ تمام قصص اسر ائیلیات سے منقول ہیں یعنی یہ وہ قصے ہیں جو یہود کی نقل وروایت سے شہرت پاگئے اور تفسیر وں میں بھی درج کر دیئے گئے ہیں مگر محققین نے ان کو چھان کر تفسیر قرآن سے بالکل جدا کر دیا ہے چنانچہ حافظ عماد الدین ،ابن کثیر جیسے جلیل القدر مفسر نے ان قصص کے متعلق یہ فیصلہ دیا ہے۔

اوریہ سلسلہ بیانات جو عبیدہ، ابوالعالیہ اور سدی اور دوسروں سے مروی ہان سب کے آپس

میں اختلاف نے اور صاف بات رہے کہ یہ بنی اسر ائیل کی کتابوں سے ماخو ذبیں اور اگر چہ ان کا نقل کرنا درجہ جواز میں آسکتا ہے مگر ہم نہ ان کی تصدیق کرتے میں اور نہ تکذیب اور اسی بنا پر ان روایات پر قطعاً کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا مگر وہ روایات جو ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں ) حق ہوں۔ واللہ اعلم۔

اور خاص اس واقعہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔

گائے کاوہ کون ساحصہ تھاجو مر دہ جسم پر مس کیا گیاسووہ کوئی بھی حصہ ہو واقعہ میں جس قدر مذکور ہے مجزہ ہونے کیلئے وہ بھی کافی ہے اور اگر اس حصہ کا تعین بھی ہمارے دینی یاد نیوی حالات کے اعتبارے ضروری ہوتا توالقہ تعالی اس کو ضرور واضح فرمادیئے۔ مگر اس نے اسکو مبہم ہی رکھا ہے اگر چہ اصل حقیقت کے لحاظ ہے وہ بہر حال متعین ہے اور نبی معصوم ﷺ ہے بھی اسکے تعین کے متعلق کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے لہٰ داہمارے لئے بھی یہی مناسب ہے کہ ہم بھی اسکو اس طرح مبہم رہے دین جس طرح اللہ تعالی نے اس کو مبہم رکھا۔ (البدایہ النہ) ہو جس طرح اللہ تعالی نے اس کو مبہم رکھا۔ (البدایہ النہایہ جلداول صفح ۱۱۱)

علاوہ ازیں مسلم کی حدیث میں صرف ای قدر مذکور ہے کہ ''اگر بنی اسر ئیل حضرت مو کی النہ سے ردو کد نہ کرتے تو گائے کے معاملہ میں ان پر پابندیاں عائد نہ ہو تیں'' پس اگر اس معاملہ سے متعلق اور تفاصیل بھی ''ہو تیں تو نبی معصوم ﷺ بھی ذکر ضرور فرماتے۔

غرض بیہ واقعہ حق تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے ایک''عظیم نشان''ہے،البتہ قر آن عزیزنے جو تفصیل بیان کی ہے صرف ای قدر قابل تشلیم ہے باقی سب فصص و حکایات ہیں لاطائل داستانیں۔

حضرت موکی السی کے معجزات سے متعلق ان مباحث کا خطاب ان ہی مفسرین کے ساتھ ہے جواصولاً معجزات انبیاء کے تو قائل ہیں، مگر ان مقامات میں تاویل کی گنجائش سمجھ کر ایسی تاویلات کرتے ہیں، جن کی بدولت یہ واقعات معجزہ کی حدے باہر ہو جائیں باقی جو ملاحدہ اسلام کے مسلمہ عقیدہ معجزہ کے ہی قائل نہیں ہیں اور اس لئے قر آن عزیز کے ایسے تمام واقعات کو باطل تاویلات کی نذر کر دیناہی ضروری سمجھتے ہیں توان کے لئے سب سے پہلے نفس معجزہ کے امکان پر گفتگو ہونا جائے۔

ہم حال اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ان عظیم الثان '' آیات اللہ'' کے مشاہدہ اور ان پر خدائے تعالیٰ کے بے غایت فصل و کرم کے باوجو دان بد بختوں پر کوئی اثر نہ ہوااور بیاسی طرح کجے روی اور زیغ پر قائم رہے قبول حق کے باوجو دان بد بختوں ہر کوئی اثر نہ ہوااور بیاسی طرح کجے روی اور زیغ پر قائم رہے قبول حق کے لئے ان کی نیک استعداد کو فنا کر کے بھی زیادہ سخت بنادیا اس لئے کہ پھر میں سخت ہوتے ہوئے بھی اس سے مخلوق خدا کو بہت سے فائد ہے ہیں مگر ان کی زندگی کا تو بجز خسارہ اور نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں رہا۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذُلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَوْ أَشَدُ قَسُوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا يُشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا يُشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا يُشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا يُ

مطلب یہ ہے کہ نبی اسر ائیل کے قلوب کی تختی اور قبول حق میں بے اثری کا یہ عالم ہے کہ اگر محاورہ اور بول علی سے مطاب یہ ہے کہ نبیس آسکتی اس کی شدت و صلا بت کی تھے تصویر سائنے نہیں آسکتی، اس لئے کہ چھرا آرچہ سخت ہے مگر ناکارہ نہیں ہے کیا تم نے پہاڑوں کا مشاہدہ نہیں کیااور نہیں و بندا کہ ان بی سخت پھر وں سے ندیال دریا بہدرہ ہیں اور نہیں ان بی سے شیریں اور خنگ پانی کے سوت جاری جی آئر جو نچال آ جائے یا خدا کی مشیت کا گوئی اور فیصلہ ہو جائے تو پہاڑوں کی بہی دیو پیکر چٹا نیس روئی کے گالوں کی جی آئر جو نوٹ کر اور از گر سر نگوں ہو جاتی اور خدائے تعالی کے خوف و خشیت کا زبان حال سے اقرار کرتی ہیں مگر ان بی نبی انہ انگیل پرنہ آیات اللہ کا اثر ہو تا ہے نہ پنجمبر کی شیریں اور دل نشیں پند و نصائح کا اور نہ نا فرمانی کرتے و فت نہ انہ ان کے دلوں پر طاری ہو تا ہے۔

#### حضرت موی الفیظ اور قارون

نبی اسر ٹیل میں ایک بہت بڑا متمول شخص تھا قر آل عزیز نے اس کانام قارون بتایا ہے اس کے خزانے زرو جواہر سے پر سخے اور قوی ہیکل مز دوروں کی جماعت بمشکل اس کے خزانوں کی تنجیاں اٹھا سکتی تھی اس شمول اور سر مایہ داری نے اس کو بے حد مغرور بنادیا تھااور وہ دولت کے نشہ میں اس قدر چور تھا کہ اپنے عزیزوں، قرابت داروں اور قوم کے افراد کو حقیر اور ذلیل سمجھتالوران سے حقارت کے ساتھ پیش آتا تھا۔

منسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت موئی 🐸 کا چچازاد بھائی تضااوراس کا نسب اس طرح نقل فرماتے ہیں۔ قارون بن یصنم بن قاہت اور حضرت موٹی 📂 کا نسب یہ ہے: موٹی الصلام بن عمران بن قاہت۔ حضرت عبداللّہ بن عباس سے بھی یہی منقول ہے۔

مؤر خیمن کہتے ہیں کہ قارون قیام مصر کے زمانہ میں فرعون گادر باری ملازم رہاتھااور دولت گایہ ہے انتہاائبار اس نے وجی جمع لیا تھااور سامر می منافق تھااور حضرت موسیٰ 🚅 کے دین میں اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔ (البدایہ وانبہ یہ جمعال ۲۰۹

حضرت موی ﷺ اوران کی قوم نے ایک مرتبہ اس کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بے شار دولت و ثروت مجنتی ہے اور عزت و حشمت عطافر مائی ہے لہٰڈ ااس کا شکر اداکر اور مالی حقوق "زکو ۃ وصد قات " دے کر غرباء غراء اور مساکیین کی مدد کر ، خدا کو بھول جانااور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنااخلاق و شر افت دونوں لحاظ ہے شخت ناشکری اور سرکش ہے اس کی دی ہوئی عزت کاصلہ یہ نہیں ہونا چاہئے کہ تو کمزوروں اور ضعیفوں کو حقیر و ذ نیل سجھنے نگے اور نخو ت و پندار میں غریبوں اور عزیزوں کے ساتھ نفرت ہے پیش آئے۔

قارون کے جذبہ کانیت کو حضرت مو کی اللیک کی یہ نصیحت پہندنہ آئی اور اس نے مغرورانہ انداز میں گہا: مو کی اللیک امیر کی میہ دولت و ثروت تیرے خدا کی عطا کر دہ نہیں ہے، یہ تو میرے عقلی تجربوں علمی کاوشوں کا نتیج ہے انسا او تسائل علی علم عسام عسام میں تیری نصیحت مان کراپی دولت کواس طرح برباد نہیں درسکتا۔

مگر حصرت موی ﷺ برابراپنے فرض تبلیغ کوانجام دیتے اور قارون کوراہ بدایت د کھاتے رہے، قارون نے جب بید دیکھا کہ موی ﷺ کسی طرح پیچھا نہیں جھوڑتے توان کوزج کرنے اور اپنی دولت و حشمت کے مظاہر ہے مرعوب کرنے کے لئے ایک دن بڑے کرو فرکے ساتھ نکا۔

حنرت موی ایک برای جماعت اور خاص شان و شوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے گذرا،اشارہ یہ تھاکہ اگر حضرت موی ایک برای جماعت اور خاص سلسلہ یوں ہی جاری رہاتو میں بھی ایک کثیر جتھ ر کھتا ہوں اور زر د جواہر کا بھی مالک ہوں لہٰذاان دونوں ہتھیاروں کے ذریعہ موی سلسلہ کو فکست دے کررہوں گا۔

بنی امر ائیل نے جب قارون کی اس دیوی شروت و عظمت کو دیکھا توان میں ہے کچھ آد میول کے داول میں انسانی کمزوری نے بید جذبہ پیدا کیا کہ وہ ہے چین ہو کرید دعا کرنے لگے: "اے کاش بید دولت و شروت اور عظمت و شوکت نم کو بھی نعیب ہوتی" مگر بنی اسر ائیل کے ارباب بصیرت نے فوراً مداخلت کی اور ان سے کہنے لگے۔ "خبر دار!اس دینوی زیب و زینت پرنہ جانا اور اس کے لائے میں گر فقار نہ ہو بیٹھنا تم عنقریب دیکھو گے کہ اس دولت و شروت کا انجام بد کیا ہونے والا ہے ؟"

آخر کار جب قارون نے کبر ونخوت کے خوب خوب مظاہرے کر لئے اور حضرت موکی اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی تحقیر و تذکیل میں گافی سے زیادہ زور صرف کر لیا تواب غیرت حق حرکت میں آئی اور پاداش عمل کے فطری قانون نے اپناہاتھ آگے بڑھایااور قارون اور اس کی دولت پر خداگا یہ اٹل فیصلہ ناطق کر دیا۔ محسف یہ ویدارہ الارض ہم نے قارون اور اس کے سرمایہ کدہ کوزمین کے اندر دھنسادیااور بنی اسرائیل کی آئھوں دیکھتے نہ غرور ہاقی رہااور نہ سامان غرور سب کوزمین نے نگل کر عبرت کا سامان مہیا کر دیا، قرآن عزیز نے متعدد مقامات پر اس واقعہ کر مفصل اور مجمل بیان کیا ہے:۔

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُؤْسَى بِآيَاتِنَا وَسُلُطَانٍ مُثْبِيْنٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۞ (سوره موس)

اور بے شبہ ہم نے موئی ﷺ کواپی نشانیاں اور ظاہر وزبر دست ججت (توراۃ)دے کر فرعون، ہامان اور قارون کے پاس بھیجاتھا پس ان سب نے بیہ کہا کہ بیہ تو جاد و گر ہے بڑا جھوٹا۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ

فَكُلًّا أَخَذَنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنَ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ

ليُظْلِمَهُمْ وَللكِنْ كَانُوْا أَنْفُسِهُمْ يَظْلِمُوْنَ ٥ (سوره عنكوت)

اور بے شبہ ان کے پاس مو تی سے پھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر انہوں نے زمین میں کبر غروراختیار کیااوروہ جم ہے جیت جانے والے نہیں تھے پھر سب کو پکڑا ہم نے اپنے گناہ پر پھر کسی پر ہم نے ہوا ہے پھر او کیا، اور کسی کو چیخ نے آ دبایااور کسی کو زمین میں د ھنسادیااور کسی کو ہم نے غرق کر دیااوراللہ ان پر ظلم کرنے والانہ تھا مگر وہ خود آپ اینے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔

قارون اور حضرت موی سے کے واقعہ سے متعلق صیح حالات صرف ای قدر ہیں باقی روایات "اسر ائیلیات" سے ماخوذ ہیں اس لئے نا قابل اعتاد ہیں ،اس لئے حافظ ابن کثیرؓ نے بیدار شادِ فرمایا ہے۔

> و قد ذکر ههنا اسرائیلیات اضربنا عنها صفحًا۔ «ابن کثیر سورہ الفصص) اوراس مقام پر بہت می اسر ائیلیات بیان کی گئی ہیں ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اور وہ قارون کی دوات کو اس کے میں علم سے مراد "علم کیمیا" ہے اور وہ قارون کی دوات کو اس کی کیمیا دانی کار ہین منت بتاتے ہیں، محققین نے اس کی تردید فرمائی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اس کا مقصد علم سے اپنی عقل و دانش کے ذریعہ حصول مال ہے اور کیمیا کی باتیں سب دوراز کار ہیں۔

علاء تفسیراس میں متر دد ہیں کہ قارون کاواقعہ کب پیش آیا۔ مصر میں قبل غرق فرعون ،یاتیہ میں بعد غرق فرعون ،حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر قبل غرق کا ہے تو آیت میں " دار "اپنے حقیقی معنی میں ہے اوراگر میدان تیہ کاواقعہ ہے تو" دار "سے خیمہ و خرگاہ مر ادہے۔ہمارے نزدیک بیوواقعہ میدان تیہ کا ہے اس لئے قرآن عزیز نے اس کوغرق فرعون سے متعلق واقعات کے بعد بیان کیا ہے۔

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصِبَةِ أُولِي الْقُوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرَحِيْنَ وَوَابْتَغِ فِيْمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنيَّا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ إِنَّمَا أُوتِينَةُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أُولَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ اللَّهُ مِنَ القُرُوْنِ مَنْ هُو أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَآكَثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ اللَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا الله مِن القُرُونَ مَنْ هُو أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَآكَثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ اللَّهُ مِنَ القُرُونَ مَنْ هُو أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَآكَثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ اللَّهُ مِنَ القُرُونَ مَنْ هُو أَشَدُ مِنْهُ قُوقةً وَآكَثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ اللَّذِينَ يُرِيدُهِمُ اللَّهُ مِنَ القُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ هُو أَشَلَالُ عَنْ ذُنُوبُهِمْ وَاللَّالَةُ عَلَيْمُ وَاللَّاللَّالَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا أُونِي قَارُونُ لَا إِنَّهُ لَلْهُ حَلَلًا عَظِيمِ وَي وَقَالَ اللَّذِيْنَ يُونِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا أُونِي قَارُونُ لَا إِنَّهُ لَذُو حَظَّ عَظِيمًا وَلَا اللَّذِينَ الْوَلَالَ اللَّذِينَ الْولَالَةُ اللللَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مُو اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولَعُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

الْعِلْمَ وَيُلَكُمُ تُوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّلَا يُلْقَاهَا إِلَا الصَّابِرُوْنَ ۞ فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئةٍ

بے شک قارون، موی 🐸 کی قوم ہی میں سے تھا، پس اس نے ان پر سر کشی کی اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ اس کی تنجیوں کے بوجھ سے طاقتور آدمی تھک جاتے تھے جب اس کی قوم نے کہا تو پیخی نہ مار اللہ ینتخی گرنے والوں کو ناپیند کرتا ہے۔اور جو کچھ تجھ کو خدائے دیاہے اس میں آخرت کو تلاش کر اس کو نہ مجول کہ دنیامیں اس نے جھے کو گیا کچھ دے رکھا ہے اور جس طرح خدانے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے تو مجھی اسی طرح جھلائی کر،اور فساد کے دریے نہ ہو۔ بلاشبہ اللہ تعالی فساد کو پہند نہیں کر تا۔ قارون کہنے لگا یہ مال تو مجھ کو میرے ایک ہنرے ملاہے جو مجھ کو آتا ہے کیاوہ اس سے بے خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس ے کہیں زیادہ مال دار اور طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیااور نہ سوال کیا جائے مجر موں سے ان کے گناہوں کے بارہ میں (لیعنی ان کی عقلیں ماری گئی ہیں تب ہی تو گناہ میں مبتلا ہیں پھر سوال ہے کیا فائدہ) پھر نکلاا یک دان توم کے سامنے بن سنور کر خدم و حشم کے ساتھ توجولوگ دنیا کے طالب تھے انہوں نے اس ود کچھ کر کہا "اے کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ہو تاجو قارون کودیا گیاہے بلاشبہ یہ ہڑے نصیب والا ہے اور جن لو گول کواللہ نے بصیرت و علم عطا کیا تھاانہوں نے کہا تنہیں ہلا کی ہو جواللہ پرایمان لایااور نیک عمل کئے اس کے لئے اللہ کا ثواباس دولت ہے بہتر ہےاوراس کو نہیں پاتے مگر صبر کرنے والے پھر ہم نے قارون اوراس کے محل کو ز مین میں د صنبادیا، پس اس کے لئے کوئی جماعت مدو گار مثابت نہیں ہوئی جو خدا کے عذاب ہے اس کو بچائے اور وہ بے یار وید دگار ہی رہ گیااور جنھوں نے کل اس کی شان و شو کت دیکھ کر اس جبیباہو جائے کی تمنا کی تھی وہ یہ و کچھ کر آج یہ کہنے لگے ارے خرابی میہ تواللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے روزی جس کو عاہرا ہے بندوں میں اور تنگ کر دیتا ہے اگر احسان نہ کر تااللہ ہم پر تو ہم کو بھی د صنسادیتاارے خرابی ہے تو چھٹکارا نہیں پاتے منکر یہ آخرے کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لئے بنایا ہے جو (خدا کی زمین میں پیخی نہیں مارتے اور نہ فساد کے خواہش مند ہوتے بیں اور انجام کی بھلائی متقبوں کیلئے ہے۔)

تورات نے بھی اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے لیگر اس کے بیان کہ قر آن عزیز کی تصریحات گو پڑھنے کے بعد ایک انصاف پبند انسان کو یہ بخو بی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قر آن عزیز جب کسی تاریخی واقعہ کو نقل آر تاہے تواس کے صرف ان ہی اجزاء کو بیان کر تاہے۔ جو غرض اور مقصد تورات میں اکثر ہے ضرورت تفاصیل بیان : و تی ہیں اور بعض جگہ توہے محل طوالت بلکہ تضاد بیان تک پایا جا تاہے جن کو ہم حسب مو قعہ نبیان کرتے جاتے : یں چنانچے اس مقام پر بھی بعض غیر ضروری حصوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔

# التي موي الما المراية المتى الرائل

گذشتہ واقعات سے بیربات واضح ہو چکی ہے کہ بنی اسر ائیل نے حضرت موئی ہے۔ کو قول اور عمل دونوں طریقوں سے سخت اذبیتیں پہنچائیں حتی کہ بہتان طرازی اور تنہت تراشی سے بھی باز نہیں رہے۔

بت پرستی کی فرمائش، گوسالہ پرستی میں انہاک، قبول قورات سے انکار ،ارض مقد س میں واخلہ ہے انکار من اللہ باتی ہوئی ہے۔ انکار من اللہ باتی ہوئی ہے۔ اور ہر آید معاملہ میں حضرت موئی ہے۔ کہ ساتھ بابلانہ رہ و کی ہے۔ خوان کی زندگی کا جز نظر آتا ہے اور حضرت موئی ہے۔ ضبط و صبر کے ساتھ ایک اولوالعزم مرسول کی طرح ان کو قرآن عزیز کی تصریحات کے علاوہ تاریخی حیثیت سے اگر بنی اسر المیل کی ان خصوصیات کا مطالعہ مقصود ہو تو تورات کے حسب ذیل ابواب قابل مراجعت ہیں۔

فروخ باب ۱۴ آیات ۱۴ – ۱۱ باب ۱۹ آیات ۳ – ۲ گنتی باب ۱۳ – آیات ۳ – ۱ باب ۱۹ آیات ۱۳ ، ۱۳ ه باب ۷ آیات ۱۳ – ۱۲ استثنا، باب ۹ آیات ۴ ۴ – ۲۳ س

الیمن قرآن عزیز نے ان واقعات کے علاوہ جن کاؤ سطحات گذشتہ میں تفصیل سے آچکا ہے سور ڈاحزاب اور سور ذاصف میں حضرت موکل کے ساتھ بنی اسرائیل گی ایذاور سانی پر ندمت کرتے ہوئے ہیے بھی کہا

يَّاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ آذُوْا مُوْسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عَنْ. الله وِجِيْهًا ٥ (سورداحرب)

اے ایمان والو ائم ان بنی اسر ائیل کی طرح نہ بنو جھوں نے موک کو ایڈا ، پہنچائی، پھر اللہ نے اس کو ایڈا ، پہنچائی، پھر اللہ نے اس کو ایت ہے برئی کر دیا جو وہ اس کے متعلق کہتے تھے اور موکل اللہ کے نزد کیا صاحب وجابت ہے۔
واڈ قال مُوسٰی لِقو مِ یَاقُومْ لِمَ تُؤ دُونْنِیْ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِیْ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَوْبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَومُ الْفَاسِقِینَ ٥ اللّٰهُ فَلُوبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَومُ الْفَاسِقِینَ ٥

رسورہ صف اور جب موتیٰ نے اپنی قوم سے کہااہے قوم! تو کس لئے مجھ گوایذا پہنچاتی ہے جبکہ تجھ کویہ معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب خدا کا بھیجا ہوار سول ہوں پھر جب وہ کبھی پراڑ بیٹھے توالقدنے بھی ان کے دلوں پر بھی کو مسلط کر دیا۔اوراللہ نافرمان قوم کوراویاب نہیں کیا کرتا۔

اس کئے علاء تفسیر نے ان ہر دومقام پر بحث کی ہے کہ یہاں جس ایذاء کا تذکرہ کیا گیا ہے کیااس ہے وہی عالات مراد جیں جو بنی اسرائیل کی سرکشی اور تعنت کے سلسلہ میں بیان ہو چکے ہیں اور جن کا پورا سلسلہ یقینا حضرے موی کے آب اشارہ ہے چنانچ بعش ماہ یاان کے ملاوہ کی اور خاص واقعہ کی جانب اشارہ ہے چنانچ بعش مفسرین نے توبہ فرمایا کہ اس سے وہی ایذاء مراد ہے جو حضرت موی کے کوئی اسر ایک کے تعنت اور ضد فی وجہ ہے پہنچی رہی تھی اور بعض مفسرین نے ان ہر دو آیات کا مصداق گذشتہ واقعات سے جداواقعہ کو بتایا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ بعض تھی احادیث میں حضرت موی کے اور بی اسر ایک کے در میان ایسے واقعت کا تذکر میایا جاتا ہے جن کا تفصیلی ذکر قرآن عزیز میں موجود نہیں ہے البذاان کے واقعات میں سے کوئی ایک محضوص واقعہ یا دوسب واقعات ان آیات کے مصداق ہیں اور وہی ان کیلئے شان نزول کی هیٹیت رکھتے ہیں۔

ان واقعات میں ہے ایک واقعہ بخاری اور مسلم میں مذکور ہے اور وہ یہ گد حضر ہے ابو ہر برہ فرمات ہیں گد وہ اپنے مر تبد نبی اکرم سے نے ارشاو فرمایا کہ حضرت مولی سے پرشر م وحیا کا بہت غابہ تھا حتی کہ وہ اپنے برہند حصہ پر بھی نگاہ نہیں پڑنے وہتے تھے، اس کے بر علس بنی امر ائیل مجمع عام میں برہند ، و کر عسل کرنے عادی تھے ، اس لئے وہ حضرت مولی سے کو نگل کرتے اور ان کی مذاق اڑاتے تھے بھی کہتے کہ ان کے عادی تھے ، اس لئے وہ حضرت مولی سے کو نگل کرتے اور ان کی مذاق اڑاتے تھے بھی کہتے کہ ان کے خاص حصہ جسم پر برص کے داغ میں ، بھی کہتے کہ ان کو ادر ۃ ( فوطوں کا متورم ، و کر بڑھ جاتا) کا مرش ہے ، یا کوئی اور اس متم کا خراب مرض ہے تب بی تو حجب کر علیحدہ نباتے ہیں، حضرت مولی سے اپنی جگہ ہوئی کہ ان گواس تبہت ہے پاک اور بری کرے چنانچہ ایک روز وہ عبی سیحدہ آڑ میں نبائے کی تیار کی کررہ بہتے کپڑے اتار کر پھر پرر کہ دیئے پھر خدا کے حکم ہے اپنی جگہ ہے سرگا اور جبان مجمع ہے اپنی جگہ ہے سرگا اور جبان مجمع ہے اپنی جائے گئی امر ائیل برہند نبارہ ہے تھے وہاں چل کر پہنچ گیا، حضرت مولی سے گھر اہت اور خصہ میں اس کے چھچے یہ کہتے ہوئے دوڑے 'ولی حجر ' (اے پھر امیرے کپڑے) پھر جب مجمع کے سامنے تھم گیا تو سب نے و کیے لیا کہ مولی سے بیان کردہ ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف میں حضرت مولی سے اس پر نشان پڑ تو سب نے و کیے لیا کہ مولی سے اس پر نشان پڑ اس اچانک واقعہ کا ایسا اشر پڑا کہ غصہ میں جھنجا کر پھر پر لا گھی کے چند وار کردیئے جس سے اس پر نشان پڑ اس اچانک واقعہ کا ایسا اشر پڑا کہ غصہ میں جھنجا کر پھر پر لا گھی کے چند وار کردیئے جس سے اس پر نشان پڑ سے اس اپانک واقعہ کا ایسا انس سامیا ہو انسان میں اس سے اس پر نشان پڑ

بخاری اور مسلم نے اس کو متعدد طریقوں سے روایت گیا ہے ،ان میں سے ایک طریقہ میں اس واقعہ کوسورہ 'احزاب کی اس آیت کاشان نزول قرار دیا ہے جس میں بنی اسر ائیل کی ایذاءاور خدائے تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ العقی کی بر اُت کاذکر ہے۔

اورای آیت کے شان بزول میں ابن البی حاتم نے حضرت علی سے دوسری روایت نقل کی ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت موسی اور حضرت ہاور ن سے پہاڑ (ہور) پر گئے مگر حضرت ہارون سے کا وہیں انقال ہو گیااور حضرت موسی سے تنہاوالیس ہوئے بی اسر ائیل نے بید دیکھا تو حضرت موسی سے تنہاوالیس ہوئے بی اسر ائیل نے بید دیکھا تو حضرت موسی سے تنہوا لیس ہوئے بی اسر ائیل ہے ہیت دکھ پہنچا تب اللہ تعالی تہمت رکھی کہ اس نے ہارون کو قتل کر دیا۔ حضرت موسی سے کواس تہمت سے بہت دکھ پہنچا تب اللہ تعالی نے فرشتوں نے قضاء میں نے فرشتوں کو تعلم دیا کہ ہارون سے کی نعش بی اسر ائیل کے سامنے پیش کریں، فرشتوں نے فضاء میں حضرت ہارون سے کی نعش بی اسر ائیل کے مجمع میں پیش کی اور انہوں نے بید دکھ کرا طمینان حاصل کیا کہ واقعی ہارون سے یہ قتل کا گوئی نشان نہیں ہے۔

تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس اور سدی ہے کتب تقاسر میں منقول ہے کہ جب قارون کو حضرت موک کی تھیے در عورت کو کچھ روپے حضرت موک کی توایک دن اس نے ایک پیشے ور عورت کو کچھ روپے دے کراس پر آمادہ کرلیا کہ جس وقت حضرت موگ ہیں تبدو تھیے میں مصروف ہوں اس وقت توان پر الزام انگایا کہ یہ شخص مجھ سے تعلق رکھتا ہے چنانچ دوس بدن جب حضرت موگ ہے و عظ فرمار ہے تھے تواس عورت نے حضرت موگ ہے انجار کھیا۔ حضرت موگ سے بیس کر مجدہ میں گر پڑے اور پھر سر اٹھا کر تواس عورت کی جانب مخاطب ہوئے کہ تو بچھ ابھی کہا تھا کیا خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہے کہ یہ بچ ہے؟ یہ سن کر عورت پر رعشہ طاری ہو گیااور اس نے کہا بخدا تھے بات یہ ہے کہ قارون نے مجھ کوروپید دے کر اس الزام پر آمادہ کیا تھا ورنہ تو آپ اس سے بری اورپاک ہیں تب حضرت موگ سے نے قارون کے لئے بدوعا کی اور خدا کے حکم سے معہ سازوسامان زمین میں دھنسادیا گیا۔

ای بحث میں سیجے مسلک ہیہ ہے کہ جب قرآل عزیز نے حضرت موی 👚 ہے متعلق ایذاء کے واقعیہ کو مجمل بیان کیا ہے اور اس کی کوئی تعیین نہیں کی تو ہمارے لیئے بھی یہی مناسب ہے کہ اس کی تفصیل اور تعیین کئے بغیر نفس واقعہ پرایمان لائیں اور کسی خاص واقعہ ہے متعلق نہ کریں اور جس حکمت و مصلحت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مجمل ر کھنا مناسب سمجھا۔ ہم بھی اس پر اکتفا کریں اور اگر تفصیل اور تعیین گی جانب توجہ دیناضروری ہے تو پھریہ تشکیم کرنا جاہئے کہ ان ہر دو آیات کا مصداق وہ تمانم واقعات ہیں جو حضرت مویٰ 💎 کی ایذاءر سانی ہے متعلق قر آن عزیز اور صحیح احادیث میں منقول ہے اور اس امر کا لحاظ کرتے ہوئے کہ زیر بحث ایذاء کا معاملہ اس نوعیت کا ہے کہ جس سے حضرت مو کی 🌏 کی جانب ے اس کا دیفاع کر کے ان کے قولی ہفوات ہے ان کو ہری اور پاک ثابت کر دیا۔ تو ان ہر دو آیات کے مصداق کی تعیین میں وہ نتیوں روایات قابل ترجیح ہیں جو کتب احادیث ہے لفل کی جاچکی ہیں اور وہ سب ان آیات کا مصداق ہیں،رہایہ امر کہ شان نزول کے لئے کسی ایک واقعہ کا مخصوص ہو نا ضرور ی ہے تو بقول حضرت شاہ ولی اللّٰہُ میہ درست نہیں ہے بلکہ شان نزول کی اصل حقیقت میہ ہے کہ زمانۂ نبوت میں پیش آنے والے وہ تمام واقعات جو کسی آیت کا مصداق بن سکتے ہوں اس آیت کیلئے یکساں طور پر شان نزول کہے جا سکتے ہیں۔اس مقام کی تفسیر میں نجار نے فقص الا نبیاء میں ایک طویل بحث کی ہے اور ان کے در میان اور مصر کی مجلس علاء کے در میان جو بحث و تتحیص ہو ئی ہے اس کو بھی نقل کیا ہے مگر ہم چو نکہ دونوں خیالات کے او ری طرح ہم نوا نہیں ہیں اور مفسرین قدیم میں ابن کثیر اور ابن حیان کے رحجانات کے مؤید ہیں اس لئےاس بحث کو نظرا نداز کرتے ہیں۔

مح سيدون الله كاوفات

"گذشتہ واقعات میں یہ بیان کیا چکاہے کہ جب بنی اسر ائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا

تھا تواللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ ﷺ کے ذریعہ ان کو یہ اطلاع کر دی تھی کہ چالیس سال تک اب تم کوائی سر زمین میں بھٹکنا پڑیگااور سر زمین مقدس میں ان افراد میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا جنھوں نے داخل ہونے سے اس وقت انکار کردیا ہے۔

اسی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا کہ موسیٰ اللہ اور ہارون سے بھی شہارے پاس بی رہیں گے۔

کیونکہ انکی اور آنیوالی نسل کی رشد و ہدایت کیلئے ان دونوں کا بیبال موجود رہنا ضرور گ ہے چنانچہ جب بنی اسر ائیل "سے "کے میدان میں گھو متے اور پھرتے پھراتے پہاڑی اس چوٹی کے قریب پہنچ جو "بور" کے نام ہے مشہور تھی تو حضرت ہارون سے گورون ہور" پر چڑھ گئے اور وحضرت ہارون سے کھر روز عبادت الہی میں مصروف رہے اور جب حضرت ہارون سے کاوہاں انتقال ہو گیا تب حضرت موگ وہیں ان کی تجہیز و شکفین کے بعد نیچے اترے اور بنی اس کوہارون سے مطلع کیا۔

تورات میں اس واقعہ کواس طرح ادا کیا ہے۔

تورات میں اس واقعہ کواس طرح ادا کیا ہے۔

#### معترت موى القيلا أورخضر القيلا

خطاب فرمارے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا کہ سب سے بڑاعالم کون ہے حضرت موی ہے۔ نے فرمایا کہ مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے ،اللہ تعالیٰ کوان کی یہ پسند نہ آئی اور ان پر عمّاب ہوا کہ تمھارامنصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الٰہی کے سپر دکرتے ااور سجتے"واللہ اعلم "اور پھر وحی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں (مجمع البحرین )وہاں ہماراا یک بندہ ہے جو بعض امور میں تجھے سے زیادہ عالم ودانا ہے۔

حضرت موکی سے عرص کیا کہ مجھی کواپنے قوشہ دان میں رکھااوراپنے خلیفہ ہو جاوے اس بندے تک رسائی کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالی مو ت فر مایا کہ مجھی گا ہو جاوے اس جگہ وہ شخص ملے گا حضرت موک سے فی مایا کہ مجھی گا ہو جاوے اس جگہ وہ شخص ملے گا حضرت موک سے فی محلی کو توشہ دان میں رکھااوراپنے خلیفہ ہوشع سے بینے تو دونوں ایک چھر پر ہر رکھ کر سوگنے ، پچھی میں ان مان میں روانہ ہوگئے ، جب بینے تو دونوں ایک چھر پر ہم رکھ کر سوگنے ، پچھی میں نہ نہ گی پیدا ہوئی اور وہ ان کہ کر سوگنے ، پچھی میں نہ نہ گی پیدا ہوئی اور وہ ان میں کر سوگنے ، پچھی میں نہ نہ گی بر بہ کی طرح ہم کر ایک چھوٹی کی بیل محلوم ہو تا تھا کہ سمندر میں ایک کیبریا دط کھی پی ایسا معلوم ہو تا تھا کہ سمندر میں ایک کیبریا موک ہو گیا، ایسا معلوم ہو تا تھا کہ سمندر میں ایک کیبریا موک ہو گیا، وہ حضورت موک سے بیدار ہوگئے تھے گر جب موک ہو گیا، وہ موک سے بیدار ہوگئے تھے گر جب موک ہو گیا، وہ موک سے بیدار ہوگئے تھے گر جب موک ہو گیا، ایسا معلوم ہو تا تھا کہ سمندر میں ایک کیبریا موک ہو گیا، وہ کہ بیدار ہوگئے تھے گر جب موک ہو گیا ہوں ہو گیا ہوں ہو نے اور اس ہو تو کہ کہ بیدار ہو گئے جو دوسر ادن ہوا تو حضرت موک ہو گیا، ایسا معلوم ہو تا تھا کہ بیدار ہو گئے جب دوسر ادن ہوا تو حضرت موک ہو گیا ہوں ہو گیا گیا۔ حضرت موک ہو گیا گیا۔ حضرت موک ہو گیا گیا ہوں گیا گیا ہوں گیا گیا ہوں ہو ممکن کی ہو گیا گیا ہیں ہوا تھا۔ گر منزل سے آگے تعطی سے نکل گیا ہو تھی گیا ور وہ ممکن کی ہوں گیا ہوں گیا۔ یہ جھی سے مواقعہ کہنا الگل مجول گیا۔ یہ جھی سے مندر میں چی گئا اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چیا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا الگل مجول گیا۔ یہ جھی شیطان کا گیا۔ چی گا تھا۔

"نبی اگرم علی نے فرمایا کہ سمندر کاوہ خط مجھلی کیلئے" سرب" (راستہ) تھا،اور موی کی ایسی و یوشع ملی کیلئے" عجب" (تعجب خیزت)"۔

حضرت موی ﷺ نے فرمایا کہ جس مقام گی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تضااور بیہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرنتے ہوئے ای راہ پر لوٹے اور اس"صخر ہ" (پچھر کی چٹان ) تک جائینچے۔

وہاں پینچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص جیٹھا ہے، حضرت مو کی ہے نے اس ٹو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہاری اس سر زمین میں ''سلام'' کہاں؟ ( یعنی اس سر زمین میں تو مسلمان نہیں رہتے) یہ خضر ﷺ متھے، حضرت مویٰ ﷺ نے جواب دیا کہ میرانام مویٰ ﷺ ہے۔

خصر کے کہا: موی بنی اسرائیل؟ حصرت موی اللہ نے کہا: ہاں! میں تم ہے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدانے تم ہی کو بخشا ہے۔ خصر اللہ نے کہا: "تم میرے ساتھ رہ کران معاملات پر صبر نہ کر سکو گے۔ موی سے اخدائے تعالی نے مجھ کو تکوین رموز واسر ار کاوہ علم عطاکیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیااور اس

حضرت خضر علی نے کہامیں نے تو پہلے ہی کہاتھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گی آخر وہی ہوا حضرت مویل ہے نے کہامیں نے تو پہلے ہی کہاتھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گی آپ مواخذہ نہ سی حضرت مویل ہوگ ہے فرمایا کہ مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گی اس لئے آپ مجلول چوگ پر مواخذہ نہ سی اور میرے معاملہ میں سخت گیری ہے کام نہ لیں ''نہی اکر م اللہ نے فرمایا ہے کہ '' یہ پہلا سوال واقعی مویل کی بھول کی وجہ ہے تھا اسی اثناء میں ایک چڑیا گئتی کے کنارے آکر بیٹھی اور پائی میں چو کے ڈال کرایک قطرہ پائی پی لیا ، حضرت خضر سے نے کہا کہ بلاشائبہ تشبیہ علم الہی کے مقابلہ میں میر ااور تمہاراعلم ایسا ہی ہے حقیقت ہے جیسا کہ سمند دے صاحف یہ قطرہ۔

ے آیک ہاشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا ،اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کیلئے کچھ اجرت ہیں۔ ا اجرت ہی طے کر لیتے "حضرت خضر ﷺ نے فرمایا" اب میری اور تمہاری جدائی کاوقت آگیا ہے عدا دیل ا سے یہ سب اور پھرانہوں نے حضرت موی ﷺ کوان تینوں معاملات کے حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ سب منجانب اللہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔

یے واقعہ نقل کرنے گے بعد نبی اکرم ﷺ نے فرمایا" ہمارا بی تؤیہ چاہتا تھا کہ مویل ﷺ تھوڑا صبر اور کرتے اور ہم کواللہ تعالیٰ کے اسراراور تکویٰ علوم کی مزید معلومات ہو سکتیں، جب حضرت خصر کی مفارفت ہونے ۔ کلی تو خصر ﷺ نے ان واقعات کی جو حقیقت بیان کی قرآن عزیز نے سورۂ کہف میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اس طرح ظاہر کیا ہے۔

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَأَنَبُنُكَ بِتَأْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ٥ أَمَّا السَفَيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيْبَهَا وكَانَ وَرَأَءَهُمْ مُلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ عَصِبًا ٥ وَأَمَّا الْعُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ وَرَأَءَهُمْ مُلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ عَصِبًا ٥ وَأَمَّا الْعُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنِيْنِ فَي اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَيْرًا مِنْهُ مِنْ فَي الْمَدِينَةِ وَكَانَ فَخَشْيِنًا أَنْ يُتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لِعُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ رَكَاةً وَآفَرُبَ رُحْمًا ٥ وَأَمَّا الْجِلّارُ فَكَانَ لِعُلّمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لَعُلّمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لَعُلّمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لَعُلّمَا مَنْ يَيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لِعُلّمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لَعُلّمَ مَنْ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لَعُلّمَامِنَ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لَعْلَمُ مَنْ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لَعُلّمَامِنَ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لَعُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لَيْهُا مَيْنَ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ الْعُلْمَامِينَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَلَيْهُ مَا وَكَانَ أَمُونِ فَي أَوْلِكَ تَأُويُلُ مَا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْ ذَلِكَ تَأُويُلُ مَا وَسَرَةً وَمَا فَعَلْتُهُ عَلَيْهِ صَبْرًا ٥ (مِورة عَهِد)

''بل اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آگیاہاں جن باتوں پر تم سے عبر نہ ہو سکا، ان کی حقیقت تمہیں بتلائے دیتا ہوں سب سے پہلے بمشتی کا معاملہ اور و چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مز دوری کرتے ہیں وہ جس طرف بڑھ دہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے ( ظالم ) جس کی (اچھی ) کشی پاتا ہے زبردئی لے ایتا ہے میں نے چاہا کہ ان کا میں نے چاہا کہ ان کا میں نے چاہا کہ ان کا باپ مو من ہیں میں بید و کچھ کر ڈراکہ بیدا نہیں سر کشی اور کفر کرکے اذبت پہو نچائے گا بس میں نے چاہا کہ ان کا باپ مو من ہیں میں بید و کچھ کر ڈراکہ بیدا نہیں سر کشی اور کفر کرکے اذبت پہو نچائے گا بس میں نے چاہا کہ ان کا پرورد گاراس لڑکے سے بہتر انہیں لڑکادے گا دینداری میں تھی اور محبت میں بھی اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی تو وہ شہر کے دو میتیم لڑکوں کی ہے جس کے بینچیں اور اپنا خزانہ گڑا ہو اے ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، پس تمہارے پرورد گار کی ایک مہر بائی تھی جو اس طرح ظہور میں آد سریادر کھو میں نے جو بچھ کیا اپنا اختیارے حال پر پروردگار کی ایک مہر بائی تھی جو اس طرح ظہور میں آد سریادر کھو میں نے جو بچھ کیا اپنا اختیارے خال بیں کیا (اللہ کے حکم ہے کیا) بیا ہے جھیقت ان باتوں کی جن پرتم صبر نہ کر سکے۔''

 معلوم ہوتا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے خطر اللہ کو افعات کو اپنی جانب سے شہیں کیا) توان دونوں جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے خطر اللہ کو بعض اشیاء کے حقائق کاوہ علم عطافر مایا تھاجو تکو بنی ر موز واسر اراور باطنی حقائق سے متعلق ہے اور یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا جس سے اللہ تعالی نے اہل حق پر یہ واضح کر دیا کہ اگر عالم جست و بود کے تمام حقائق سے ای طرح پردہ اٹھا دیا جائے جس طرح بعض حقائق کو خضر سے کیلئے بے نقاب کر دیا گیا تھا تو عالم کے تمام احکام ہی بدل جائیں اور عمل کی آزمائشوں کا یہ ساراکار خانہ در ہم ہر ہم ہو کر رہ جائے گئو بنی حقائق پر پردہ پڑار ہنا ضروری ہے تاکہ حق و باطل کی بیجان کیلئے جو تراز وقد رت الہی نے مقرر کر دیا ہے وہ برابر اپناکام انجام دیتار ہے۔

سورة کہف کی ان آیات کے مطالعہ سے بیہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت موی ہے چونکہ اولوالعزم پنجمبر اور جلیل المرتبت رسول تنجے اور تشریعہ علم واحکام کی تبلیغ ان کا منصب تھا اس لئے وہ ان تکوینی اسرار کے مظاہرے کو برداشت نہ کر سکے اور باوجود وعدہ صبر کے تشریعی منکرات کو دیکھ کر صبط نہ کر سکے اور حضرت خضر کے مطاہرے کو المحروف اور نہی عن المنکر کا مخاطب بناتے رہے اور آخر کار جدائی کی نوبت آگئی۔

بخاری کی مسطورہ ً بالاحدیث میں سوہ گہف کے ذکر کر دہواقعات ہے چند ہاتیں زیادہ ہیں جواصل کی تمہیدیا مزید تشریح کے طور پر بیان ہو گی ہیں اور اس حدیث ہی نے بیہ بھی بتایا ہے کہ اس عبد صالح کو خصر 🛻 کہتے ہیں۔

اس مقام پر چند باتیں قابل بحث ہیں

ا خضرنام ہےیالقب

٢ خضر فيقط عبد صالح (ولي) بين ياني يارسول؟

ان کو حیات ابدی حاصل ہے یاو فات پا چکے ؟

مفسرین کے یہاں تنیوں سوالات کے جوابات میں بہت سے اقوال منقول ہیں چنانچہ پہلے سوال کے جواب میں بعض کہتے ہیں کہ خصرنام ہے اور اکثر کا قول ہے کہ یہ لقب ہے۔اور پھرنام کے متعلق نبھی مختلف اقوال ہیں مثلاً (۱) بلیابن ملکان (۲) ایلیابن ملکان (۳) خصرون، معمر ،الیاس،السع وغیرہ۔

دوسرے سوال کے جواب میں بعض کا قول ہے کہ وہ فقط عبد صالح تھے اور بعض کہتے ہیں کہ رسول تھے، مگر جمہور کا قول بیہ ہے کہ نہ وہ رسول تھے اور نہ فقط عبد صالح بلکہ نبی تھے۔

اور تیسر نے سوال کے جواب میں بعض علماء کا خیال ہے کہ ان کو حیات ابدی حاصل ہے اور وہ اب تک زندہ ہیں اور اس سلسلہ میں کچھ حکایات وروایات بھی بیان کرتے ہیں۔اور جلیل القدر بمحققین فرماتے ہیں کہ ان کیلئے حیات ابدی کا ثبوت قر آن سے ثابت ہے۔اور نہ احادیث سے لہٰذاوہ بھی انسانی دنیا کی طرح اپنی طبعی موت سے وفات پاچکے۔

### قول فيصل

ان ہر سہ مسائل میں قول فیصل رہ ہے کہ پہلی بات کے متعلق قر آن عزیز میں کوئی تذکرہ نہیں ہے نہ حضرت خضر کانام ند کورہے اور نہ لقب بلکہ عبدا میں عبدادہ اس عبدادہ کہ کران کاواقعہ نقل کیاہے البتہ بخاری ومسلم کی ضیح احادیث میں خصر کہد کران کاذکر کیا گیاہے پس اگر تاریخی روایات ہے ہم ان کے نام اور لقب کا پینہ لگا سکتے تو ہا سانی سے کہد سکتے کہ فلال نام ہے اور فلال لقب مگراس بارہ میں تاریخی اقوال اس درجہ مضطرب ہیں کہ ان سے سی نتیجہ پر پہنچنانا ممکن ہے لہٰذا ہمارے سامنے ان کی شخصیت کا تعارف صرف اس قدر ہو تاہے کہ کہ ان کو خضر کہاجا تاہے اور بید کہ وہ حضرت موسی سلطی کے معاصر ہیں اس سے زیادہ ان کے نام یا لقب یانسب کی تمام بھٹیں ہے و لیل محض سخمینی اقوال کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اور دوسری بات کے متعلق رائج قول میہ ہے کہ وہ نبی تھے اس لئے کہ قر آن عزیز نے جس انداز میں ان کے شرف کو گئر کیا ہے ومقام نبوت ہی پر صادق آتا ہے اور مقام ولایت اس سے بہت فروتر ہے مثلا جب حضرت خضر سے خضر کے گئر کیا ہے ومقام کی وجہ بیان کی ہے توساتھ ہی ہیا جھی فرمادیا۔

ر حمہ قامن ربك و ما فعلته عن امرى يہ ميں نےاپنى مرضى سے نہيں كياتير ہەرب كى رحمت كى بدولت ہوا۔

اور ظاہر ہے کہ گسی ولی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ الہام کے ذریعہ کسی شخص کو قبل کر ڈالے اس لئے کہ "الہام" میں مغالطہ کاامکان ہے اور اللہ کے بہت ہے مکاشفات میں ای کثرت سے تضادیایاجا تا ہے اور ای بنیاد پروہ شرعی ججت تشکیم نہیں گیا گیا۔

لہذاامور تکوینیہ میں ایک ایسا تکونی امر جو ظاہر سطح میں نہایت فیتیج اور بہت بڑا جرم ہے صرف و تی الہی کے ذریعے ہی انجام پایا جاسکتا تھا اس آیت کے علاوہ حضرت موئ اللہ اور خضر اللہ کے درمیان گفتگو کے دوہ نبی بتھے تب ہی تو حضرت موسی اسکی تائید کرتا ہے کہ وہ نبی بتھے تب ہی تو حضرت موسی اسک جیسے اولوالعزم پینمبر حضرت خضر کی معیت اور ان کے علم تکوین کے مشاہرے کیلئے اصر ار کرتے ، اور تب ہی حضرت خضر سلط جرائت کے ساتھ اپنے علم اور حضرت موسی اسلط کے درمیان موازنہ کرتے نظر آتے ہیں۔

تاہم مجموعہ کمالات نبوت رسالت کے اعتبارے حضرت موئی کھیں گامقام خضر سے کے مقام سے بہت بلند ہے کیونکہ وہ خدا کے نبی میں اور جلیل القدر رسول بھی ،صاحب شریعت بھی ہیں اور صاحب کتاب بھی اور سولوں میں بھی اولوالعزم رسول ہیں جسن کے اسرارے تعلق رکھتا کا دو جزئی علم تکوین کے اسرارے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت موئی کھیں بھی جامع علم تشریعی پر فائق نہیں ہو سکتا۔

اور تیسری بات کے متعلق صحیح رائے محققین ہی کی ہے جواس امر کے قائل ہیں کہ حضرت خضر کے کو حیات ابدی حاصل نہیں ہے اور وہ اپنی طبعی عمر کے بعد و فات پانچکے ،اس لئے قرآن مجید میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو ابدی عطانہیں فرمائی ،اور اس کیلئے اس دنیا میں "موت "ایک امرحق ہے ، چناچہ ارشاد ہے:۔۔

# وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اوَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اور (اے محمد ﷺ) ہم نے تجھ سے پہلے بھی کی بشر کو حیات آبدی عظا نہیں کی،

نیز قرآن عزیز میں ہے بھی کہا گیاہے کہ ہم نے ہرا یک نبی سے بیہ عہد ومیثاق لیاہے کہ جب محمد رسول الله ﷺ کی بعث ہوگی تو تم میں ہے جو بھی اُس وقت موجود ہو اُس کا فرض ہوگا، کہ وہ اُس رسول پر ایمان بھی لائے اور اُس کی مدد بھی کرے، چنانچہ تمام انبیاء ورسل نے اُس کا قرار کیااور اُن کے اور خدا کے در میان شہادت ومیثاق محکم ومضبوط ہوا۔

پی اگر حضرت خضر اللی زنده ہوتے تو اُن کا فرض تھا کہ وہ علی الاعلان حاضر خدمت ہو کر آپ پرا بیمان لاتے اور تمام غزوات میں آپ ﷺ کی اعانت وامداد کرتے ، مگر کسی سیجے روایت سے ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی شوت نہیں ماتا، حالا نکہ غزوہ بدر و حنین وغیرہ میں جبر ئیل امین اور ملا نکہ کی اعانت وامداد تک کی تضریحات موجود ہیں۔
تضریحات موجود ہیں۔

فتر آن عزیز کی ان آیات کے علاوہ صحیحیین (بخاری و مسلم) کی حسب ذیل روایت بھی اس عقیدہ کی تردید کرتی ہے کہ حضر القلی اب تک زندہ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شب نبی اکرم ﷺ عشاء کی نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس رات گوئم نے دیکھا؟ بیہ واضح رہے کہ آج جو شخص بھی بقیدِ حیات ہے،ایک صدی گذرنے پر اُن میں سے ایک بھی زمین برزندہ باقی نہیں رہے گا۔ (بناری، سلم، تناب انتھائی)

اس صحیح حدیث کی پیش گوئی کے مطابق بھی حضرت خضر اللی کی حیات اَبدی کے لئے کوئی گنجائش نہیں 'گلتی،اور نہ اُن کااشٹناء کسی روایت ہے ثابت ہو تا ہے، حالا نکہ یہ روایت صحیحین کے علاوہ مختلف طریقوں سے دوسر کی کتب حدیث میں بھی منقول ہے۔

ای لئے مشہور محدث حافظ ابن قٹیمؓ نے بید دعویٰ کیا ہے کہ نمی اکرم ﷺ اور سحابہ (رضی اللہ عنہم) سے ایک بھی صحیح روایت ایسی منقول نہیں ہے جس سے حضرتِ خضر ﷺ کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہو، بلکہ اس کے برعکس آیات قر آنی اور صحیح روایات اُنکی موت کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ شنخ الاسلام ابن تیمیڈ، ابن قیمٌ ، ابن

گثیرؒ،ابن جوزیؒ،امام بخاریؒ، قاضی ابویعلی حنبلؒ،ابوطاہر بن الغباری، علی بن مو ٹیالر ضا،ابوالفضل مریسی،ابوطاہر بن العبادی،ابوالفضل بن ناصر، قاضی ابو بکر بن العربی،ابو بکر محمد بن الحسن جیسے جلیل القدر محدثین ومفسّرین اُن کی موت ہی کے قائل ہیں۔

(MIT)

لہٰذاحیاتِ خضر ﷺ کے متعلق جن علاء نے اجماع نقل کیاہے وہ قطعاً بے سندہے بلکہ مشہور مفسر ابن حیّان اندلسی نے دعوائے اجماع کے خلاف میہ دعویٰ کیاہے کہ جمہور کامسلک یہی ہے کہ خصر ﷺ زندہ نہیں ہیں۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی اللہ کی ملا قات ایک ایسے بزرگ ہے کرائی جن کا امام خضر اللہ فضان کو بعض اسر ار تکوینیہ کاوہ علم عطا ہوا تھا جو حضرت موئی اللہ کی شان حضرت خضر ہے کہیں زیادہ ہے حضرت خضر اللہ کا تذکر وجس انداز ہے قر آن مجید نے کیا ہے اس ہے یہی راج نظر آتا ہے کہ وہ نبی تھے، تاہم بہتر یہی معلوم ہو تا ہے اس معاملے کو قر آن عزیز نے جس طرح مجمل کرر کھا ہے ہم صرف کہ وہ نبی تھے، تاہم بہتر یہی معلوم ہو تا ہے اس معاملے کو قر آن عزیز نے جس طرح مجمل کرر کھا ہے ہم صرف اس پر یقین رکھیں اور اس سے آگے اپنی تحقیق کو دخل نہ دیں حضرت عباس کا یہی قول ہے اور کچو نکہ ان کی حیات ابدی کیلئے کوئی شرعی اور تاریخی دلیل موجود نہیں ہے اسلئے بے شبہ وہ بھی اپنی عمر طبعی کو پہنچ کر واصل الیا تلہ ہوئے۔

حضرت کے واقعے کے متعلق اور بھی بہت ی عجیب و غریب روایات تفییر و تاریخ کی کتابوں میں منقول بیں، محققین کی نگاہ میں وہ سب موضوع اور ہا اصل ہیں، اور اسر ئیلیات سے ماخوذ، اس لئے نا قابل اعتاد ہیں۔ "

"محتم البحرین" دو دریا کے علم کو کہتے ہیں یہاں کو ن سے دو دریا اور ان کا سلم مراد ہے ؟ اس کے متعلق مفسرین اور باب سیرت سے مختلف اقوال منقول ہیں مگر ان میں کوئی فعل بھی قول فیصل کی حیثیت نہیں رکھتا البت جن حضرات نے اس سے بحر روم اور بحر قلزم اور ان دونوں کا سلم مراد لیا ہے وہ قرین قیاس ہواور یہ ممکن ہے کہ جس زمانہ کا بید واقعہ ہے اس وقت ان دونوں میں ایسا خط انصال موجود ہو، جس پر حضرت موی اس اور حضرت منام دونوں میں ایسا خط انصال موجود ہو، جس پر حضرت موی سلم انہی ہر دو خضرت ہو تاتے کی جو آتے کی عقیہ کے نام سے مشہور ہے۔

دفتر سلم کی عقیہ کے نام سے مشہور ہے۔

دفتر کی عقیہ کے نام سے مشہور ہے۔

دفتر کی عقیہ کے نام سے مشہور ہے۔

دفتر کی کی عقیہ کے نام سے مشہور ہے۔

دفتر کی کی عقیہ کے نام سے مشہور ہے۔

دفتر کی کی عقیہ کے نام سے مشہور ہے۔

دفتر کی کی عقیہ کے نام سے مشہور ہے۔

#### حضرت مو ی اللیا کی وفات

حضرت موی است ان تمام صبر آزماحالات میں جن کاذکر گزشتہ سطور میں ہو چکاہے بنی اسر ائیل کی رشد و مدایت میں مصروف اور ایک اولوالعزم پیغیبر کی طرح ہر قتم کی ایذاء رسانی و مخالفت کے باوجو د صبر کے ساتھ ان کی اصلاح میں مشغول دمنہمک تھے داعی اجل کولبیگ کہنے کاوفت آپہنچا۔

بخاری مسلم میں حضرت موسیٰ اللہ کی و فات کاواقعہ اس طرح ند کورہے:۔حضرت ابوہر میرہؓ فرماتے ہیں

اا ال علمی بحث کیلئے البدایہ والنہایہ جلدا۔االبحر المحیط جلد ۱-روح المعانی جلد ۱۵ عینی شرح بخاری جلد ۷۔ فتح الباری جلد ۱۹۔اور اصابہ جلداول قابل مر اجعت ہیں۔

نبی اکزم ﷺ کی قبر کانشان د کھا تا کہ وہ سرخ ٹیلہ (کثیب احمر) کے قریب اس جگہ د فن ہیں۔

ضیاء کہتے ہیں کہ اربحاء میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موی ایک قبر بتایاجا تاہے، دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلہ میں یہ قول سیجے ہے، اسلئے کہ میدان تیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کاعلاقہ اربحاء کی بستی ہے اورای جگہ وہ کثیب احمر (سرخ ٹیلہ) واقع ہے جسکاذ کر حدیث میں آیا ہے۔ (ٹے اباری نہ س معرف استی ہے اورای جگہ وہ کشتہ کے ساتھ حضرت موی السیم کاجو معاملہ منقول ہے ابن قتیہ کے بزد یک وہ مادی حقیقت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ تختیلی و تمثیلی ہے۔ (اینا)

ہمارے نزدیک اس واقعہ میں انسانی موت وحیات کے مسئلہ کو ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جس سے اس سلسلہ کی تمام ضرور کی اور اہم کڑیاں نمایاں ہو سکیں یعنی یہ ظاہر ہو جائے کہ انسان اگر نبوت اور رسالت جیسے عظیم الشان منصب پر بھی فائز ہو تب بھی بر بناء بشریت وہ "مموت "کو غیر مرغوب شے سمجھتا ہے مگر جب خدااس پر موت کی حقیقت کو منکشف کر دیتا ہے واضح ہو جائے کہ موت کس کے نزدیک محبوب شے ہویانامرغوب مگر وہ انجام کارایک نہ مٹنے والا حکم ہے جس سے کسی حالت میں بھی مفر نہیں، اس لئے تمنایہ نہ ہونی چاہئے کہ زندگی میں اضافہ ہو بلکہ یہ آرزور ہی چاہئے کہ زندگی میں اضافہ ہو بلکہ یہ آرزور ہی چاہئے کہ زندگی کاجو لہے بھی متیر آئے وہ پاکی اور بلندی اخلاق کے ساتھ پورا ہو' تاکہ خدائے تعالیٰ کی آغوش رحمت میاسکے اور "موت "حقیقی اور آبدی زندگی بن جائے۔

تواب حدیث کے الفاظ کی تعبیر اس طرح کرنی چاہیئے کہ حضرتِ مو کی ایسے کی خدمت میں جب موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو بشری شکل وصورت میں تھا، حضرتِ موسیٰ ایسے اس کی اس حالت میں اس طرح نہ بہچان سکے جس طرح حضرتِ ابراہیم ایسے اور حضرتِ لوط میں عذاب کے فرشتوں کو ابتداء نہ بہچان سکے، حضرتِ موسیٰ ایسی کو یہ ناگوار گذراکہ ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کیوں اُن کے خلوت کدہ میں گھس سکے، حضرتِ موسیٰ ایسی کو مین کا کیا حق ہے اور طیش میں آکر مُنہ پر طمانچہ مار دیا، فرشتہ بشکلِ انسان تھا الہٰذا

بشری انزات نے کام کیااور آنکھ مجروح ہو گئی، مگر جس طرح مذاب کے فرشتوں نے آہتہ آہتہ حضرت ابراہیم اللہ اور حضرت لوط اللہ کا بی اصل حقیقت سے آگاہ کر دیاتھا، موت کے فرشتہ نے حضرت موسیٰ اللہ کو آگاہ نہ کیااور فوراً غائب ہو گیااور در گاہ الہی میں جا پہنچا۔اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ملکوتی ہئیت پر واپس کر دیا،اوراس طرح وہ اُس عیب سے بری ہو گیاجو بشری شکل وصورت میں آنکھ مجروح ہوجانے سے پیدا ہو گیا تھا۔

فرشتہ موت نے حضرت موگ السلط کے خیالات سے آشناہوئے بغیر خود ہی یہ سمجھ لیا کہ حضرت مو ی موت کے نام سے خفاہوگئے اور وہ موت نہیں چاہتے اور دربار الہی میں جاکریہ شکایت کردی کہ تیر ابندہ موت نہیں چاہتا۔ خدائے تعالی نے فرشتہ کی غلط فہی اور حضرت موسی العظم کی جلالت شان دونوں کے اظہار کیلئے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ دوبارہ جاؤاور حضرت موسی العظم کو جاکر ہمارا پیغام سناؤ، اُدھر فرشتہ پیغام حاصل کر رہا تھا اور ادھر حضرت موسی سطے نے اجنبی شخص کے غائب ہو جانے پر فوراً یہ محسوس کر لیا کہ در حقیقت یہ معاملہ انسانی معاملات سے جداد وسرے عالم کا ہے، چنانچہ جب فرشتہ اجل نے دوبارہ حاضر ہوکر حضرت موسی کو پیغام الہی سنایا تو اُن کا لہجہ اور طرز گفتگو بالکل دوسر اہو گیااور انجام کاروہ رفیق اعلیٰ سے جاملے اور قربت موت کی جو چند گھڑیاں تھیں وہ موت سے قبل اس طرح سامان عبرت و موعظت بنیں۔

صحیحین کی حدیث کے مفہوم و مطلب سے متعلق ریالی تعبیر ہے جس سے وہ تمام سوالات واشکالات حل ہو جاتے میں جواس سلسلہ میں علاء کے در میان زیر بحث آئے ہیں۔

تورات اور کتبِ تاریخ میں ہے کے حضرتِ مویٰ ﷺ کی عمر ۱۰ اسال کی ہوئی اور حضرتِ ابراہیم ﷺ کی وفات اور حضرتِ موسیٰ ﷺ کی ولادت کے در میان تقریباً ڈھائی سوسال کاعر صد ہے۔ (البدایہ النہایہ جلدا)

تورات میں حضرت موئی السے کی وفات کاذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، اُن میں سے ایک جگہ ند کور ہے۔
اور موئی مو آب کے میدانوں میں سے بنو کے پہاڑوں پر پسکہ کی چوٹی پر جو بریجو کے مقابل
ہے چڑھ گیااور خداو ندنے ساری زمین جلعاد سے لے کے ران تک اس کو دکھلائی اور نفتال کا
سارا ملک پچھلے سمندر تک اور جنوب کا ملک اور وادی اریجو (اریجا) جو خزانوں کا شہر ہے جس
کی بابت میں نے ابراہام اور اضحاق اور لیعقوب سے ضم کھاکر کہا تھا کہ اس میں تمہاری نسل کو
دول گاسومیں نے ابراہام اور اضحاق اور لیعقوب سے قسم کھاکر کہا تھا کہ اس میں تمہاری نسل کو
دول گاسومیں نے ابیا کیا کہ تو آسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پھر تو اُس پار وہاں جانے نہ پائ
گا، پس خداوند کے بندے موسی ایسے نے خداوند کے کہے کے موافق و بیں مو آب کے
ملک میں وفات پائی اور اُس میں اُسے مو آب کی ایک وادی میں بیت فغفور کے مقابل دفن کیا،
پیر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں، اور موسی سے اپنی وفات کے وقت ایک سو
ہیں برس کا تھا، اور نہ تو اس کی آنکھ دھند لانے یائی اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی۔

# بنی اسر ائیل کا قومی مزاج اور خدا کی جانب سے تذکیر نعمت

حضرت موسی اور بنی اسر ائیل کے تفصیلی وافعات کا مطالعہ کرنے سے جو بات سب سے پہلے نگاہ کے سامنے آتی ہے وہ بیہ ہے کہ بنی اسر ائیل کے اندرایک عجیب طرح کا تلوین پایا جا تا ہے ،اور سرکشی،احسان فراموخی، فساد انگیزی اور بغض و حسد' اُن کے قومی مزاج کا مائیہ خمیر معلوم ہو تا ہے ، غالباً اُن کے قومی مزاج کا بیہ فساد صدیوں کی غلامی کا بیتی ،دنا، تا اور بغض صدیوں کی غلامی کا بیتی ،دنا، تا اور بغض و عناد جسے نایاک رذائل انسان کے اندر پیداکردیتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسی قوم کوراہ راست پر لانے یا صراطِ متنقیم پر قائم رکھنے کیلئے انبیاء ورسل کو سخت سے سخت نا مساعد حالات اور دشوار گذار مراحل پیش آئیں گے ، چنانچہ پیش آتے رہے اور چونکہ حضرت موکی ہے پہلے پنجمبر بین کہ جنگی پنجمبر انہ مساعی کے ذریعہ بنی اسرائیل نے غلامی سے نجات پائی اور آزادی حیات ہے بہرہ مند جونے کا موقع متیر آیا توسب سے زیادہ اُنہی کو بنی اسرائیل کے فاسد قومی مزاج سے دو چار ہو نااور اسکی اصلاح کیلئے سخت سے سخت مصائب کو برداشت کرنا بڑا۔

اللہ تعالیٰ کی جانب ہے بھی ایسی قوم کی اصلاح اور رشد وہدایت کیلئے نزول قانون ( توراۃ ) کے علاوہ بڑی گٹرت ہے آیات اللہ (معجزات و نشانات ) کا مظاہرہ گیا گیا، تاکہ اس طرح اُن کے تلون اور آشفتہ مزاجی میں اعتدال پیداہو کر قبولِ حق اور استقامتِ حق کی استعداد وصلاحیت پیدا ہو سکے۔

یمی وہ آیات اللہ ہیں جن کاذکر اللہ تعالی نے قر آنِ عزیز کے اندر سور ہُ بقر ہُ ،اعر اف اور ابراہیم میں تفصیل کے ساتھ گیا ہے اور بتایا ہے کہ معاصر قوموں میں ہمارے فضل و کرم اور عطا واحسان کا مرکز یہی قوم (بنی اسر ائیل)ر ہی ہے مگر افسوس کہ ان تمام انعام واکر ام اور عفو ورحمت کی فراوانی کے باوجو دان کی سرکشی اور بغاوت اور تلوین رہ رہ کر اُکھر تا، اور دب دب کر نمایاں ہو تار ہا اور آخر کار اُٹھوں نے خداکی "ابدی لعنت و غضب"کی مرمائید نارش بناکر ،ہمیشہ کے لئے دنیاء و آخرت کی عورت سے محرومی کا داغ لگالیا۔

چنان<u>ي</u> آيات

يَابَنِي ﴾ إِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي ۖ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

وَإِذْ نُجَّيْنَاكُمْ مِّينْ آلِ فِرْعَوْنَ

وَإِذْ آتُيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ

وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوْسَى لَنْ تُصْبِرَ عَلَى طُعَامِ وَاحِدٍ

وَإِذْ اسْتَسْقَلَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ

میں ان ہی واقعات کا تذکرہ ہے اور نگاہِ عبرت ہیں کے لئے سامانِ صد ہزار عبرت و موعظت ہے۔ البعة بنیاسر ئیل کی قومی زندگی کاجو نقشہ پیش کیا ہے اور جس کی زبر دست تائید خود تورات سے بھی ہوتی ہے اُس کو سامنے رکھ کریہ سوال پیدا ہو تاہے کہ خدائے تعالیٰ نے ایسی قوم کو کس لئے ان تعمتوں اور فضیلتوں کے لئے منتخب کر لیا تھا،اور عالم الغیب والشہادہ نے کیوں نہ شر وع ہی ہے ایسی ضدی قوم کو نظر انداز کر دیا،اور کیوں نہ ان فضال وانعامات کا رُخ کسی دوسری قوم کی جانب مبذول فرمایا، سواس سوال کاجواب یہ ہے کہ اگر آپ أس زمانه كى تاريخ كا مطالعه فرمائيس اور علم الا جتاع (Sociology) اور علم الا قوام والامم ANTHOR) (POLOGY کے اصول پر مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب سے تاریخ انسانی کا ٹنات میں وجو دیمواہ اس وفت سے بیہ بات صاف اور واضح ہے کہ اقوام عالم کے تمدین ومعاشر ت اور ان کی سیاست و ند ہب پر سامی (Semetic) اقوام کا تسلط اور غلبہ نظر آتا ہے چنانچہ تاریخی حقائق کی تہ تک پہنچنے کے بعد دنیا کی کوئی قوم ایسی نظر نہیں آتی جوسامی اقوام کے ان اثرات ہے متاثر نہ ہوئی ہو '، توجس دور کی حالت قر آن عزیز بیان کر رہاہے أس دور میں اس زمین کے اوپراور آسان کے بیچے دورونزد یک جو سامی اقوام آباد تھیں تاریخ نے ان کو عمالیقی، قبطی، کنعانی، عناقی، سمیری وغیر ہ ناموں سے یاد گیا ہے جن کا تمدن شام، فلسطین، شرق ارون، مصراور عراق میں چیک رہاتھا۔ مگر ان تمام اقوام میں شر ک و کفر ، بغاوت و سر کشی اور ظلم و طغیان کاجو ہیبت ناک مظاہر ہ بیاتھا اس کے سامنے بنی اسرائیل بسیاغنیمت نظر آتے تھے اور ان کی استعداد و صلاحیت معاصر اقوام کے مقابلے میں قدرے قابلِ اطمینان تھی۔ قبطی قوم کا حال فرعونِ مصراور مصریوں کے و قائع میں ابھی آپ مطالعہ کر چکے ہیں اور کنعانی اور عمالیقی قوم کے حالات عنقریب نظر سے گذریں گے اور سمیری قوم کا اندازہ اس کے ایک

یہ تھےوہ کوا نَف وحالات جن کی بناء پررشد وہدایت کیلئے بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیااور تاریخ اس کا ثبوت بہم پہونچاتی ہے کہ اس قوم کی عام بد بختی کے باوجو داسی کی ایک قلیل جماعت کے ذریعہ خدا کی رشد و ہدایت کا پیغام عرصہ وراز تک کا ئناتِ انسانی تک پہنچتا رہااور ہزاروں برس کے بعد اسر ائیلیوں ہے بیہ نعمت سلب کر کے بنی استمعیل کے حوالہ کی گئی۔

غرض" بنی اسر ائیل کابیہ امتخاب ان کے تقدیس و طہارت کے پیش نظر نہ تھابلکہ ان کوان ہے بھی زیادہ نساد و سر کشی پھیلانے والی طاقتوں کی سر کوبی کاذر بعیہ بنانا تھا۔ لہٰذاان کواحکام الٰہی کامطیع بنانے اوران کوراہ راست بزلانے کیلئے یہ سب کچھ گیا گیااوراس طرحان کی نوجوان نسل سے خدانے اپنی ہی خد مت لی۔

تورات نے بھی ایک جگہ اس حقیقت کوان بہترین الفاظ کے ساتھ آشکار اکیا ہے:

''سن لے اے اسر ائیل! آج تجھے پار اسلئے جانا ہے کہ نو ایسی قوموں پر جو تجھ سے بڑی اور زور آور ہیں اور ایسے بڑے شہروں پر جن کی فصیلیں آسان ہے باتیں کرتی ہیں قبضہ کرے۔ وہاں عناقیم کی اولا دہیں جو بڑے بڑے اور قد آور لوگ ہیں۔ تجھے ان کاحال معلوم ہے اور تونے

سر دار''سامری'' کے خالات سے بخوبی ہو سکتا ہے۔

ا: یہ تاریخی مسئلہ کافی تفصیل کامحتاج ہے،اس جگہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔

ان کی بابت یہ کیے سنا ہے کہ بنی عناق کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ پس آئ کے دن جان لے کہ خداوند تیراخدا تیرے آگے آگے بھسم کرنے والی آگ کی طرح پار جارہا ہے اور ان کو فناکر دے گا۔ دے گاور وہ ان کو تیرے آگے بست کرے گا۔ ایسا کہ توان کو نکال کر جد بلاک کروے گا۔ جیسا خداوند نے تجھے ہے نکال چکے تو تو جیسا خداوند نے تجھے سے نکال چکے تو تو اپنے دل میں بید نہ کہنا کہ میر کی "صدافت" کے سب سے خداوند بھے اس ملک پر قبضہ کرنے کو یہاں لایا کیوں کہ فی الواقع ان کی "شرادت" کے سب سے خداوند ان قوموں کو تیرے آگے ہے نکالتا ہے، تو اپنی صدافت یا ہے دل کی رائی کے سب سے اس ملک پر قبضہ کرنے کو منیں جارہا ہے بلکہ خداوند تیرا خداان قوموں کی شرات کے باعث ان کو تیرے آگے سے خارج کرتا ہے تاکہ یوں وہ اس وعدہ کو جس کی قشم اس نے تیرے باپ دادا ابر اہام اور استحاق اور یوقوب سے گھائی یورا کرے ، غرض تو شجھ لے کہ خداوند تیرا خدا تیری صدافت سے سب خارج کے باعث الک تجھے قبضہ کرنے کیلئے نہیں دے رہا ہے۔ کیوں کہ تو ایک "گردن کش قوم" ہے۔ اس بات کویادر کھاور بھی نہ بھول کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو بیابان میں کس طرح خصہ داریا بلکہ جب سے تم ملک مصرے نگلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم بر ابر خداوند سے خصہ دالیا بلکہ جب سے تم ملک مصرے نگلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم بر ابر خداوند سے خصہ دالیا بلکہ جب سے تم ملک مصرے نگلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم بر ابر خداوند سے خصہ دالیا بلکہ جب سے تم ملک مصرے نگلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم بر ابر خداوند سے نگلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم بر ابر خداوند سے نگلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم بر ابر خداوند سے نگلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم بر ابر خداوند سے نہ بی بیات کویا دو اس مصرے نگلے ہو تب سے اس جگہ پر نہوں کہ میں کسے دو ان بیا ہو تب سے اس جگہ پر نہوں کہ دو تر اپنے اپنے دور اس کی سے دور اس کی سے دور اس کے دور اس کر تا ہو تا ہوں کہ دور اس کوی کی مصرے نگلے ہو تب سے اس جگہ پر نہوں کی دور اس کی دور کے دور اس کی دور اس کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کیا ہو تب سے اس کوی دور کی دور کی

# حضرت موی الطبی کی ثناء و منقبت قرآن میں

قر آنِ عزیزی اوراحادیث نبوی کے میں حضرت موسیٰ کے مناقب و فضائل اور بنی اسرائیل کے واقعات کے سلسلہ میں ان کی جلالت و عظمت کا جس طرح اظہار کیا گیا ہے اس سے یہ نمایاں ہو تا ہے کہ ختم المرسلین محمد رسول اللہ کیا گیا ہے اس سے میں ان کی جلالت و عظمت کا جس طرح اظہار کیا گیا ہے اس سے یہ نمایاں ہو تا ہے کہ ختم المرسلین محمد رسول اللہ ہوں اور مجد دانبیاء حضرت ابراہیم ہے کے بعد حضرت موسیٰ سے اولعزم رسول اور پنجیبر میں اور انبیاء ورسل میں عظیم المرتبت اور بڑی قدرومنز لت کے مالک!

روسرے لفظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ حضرت موی ملے کی بچین کی زندگی ہے و فات تک کے حالات ایسے عجیب و غریب طریقے ہے گذرے ہیں کہ ان کے مطالعہ ہے ہیساختہ حضرت موی ہے گارے کی حلالت وقدر کا قرار واعتراف کرنااور یہ نتایم کرنا پڑتا ہے کہ فرعون، قوم فرعون اور بنی اسر ائیل کے ہاتھوں جو تکالیف حضرت موی ہے نے اٹھا کیں اور ان کی اصلاحِ حال کیلئے جس قتم کی ایذا کیں اور مصیبتیں برداشت کیں ان کی نقیر (باششنا، نبی اکر م میں و حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور) کسی نبی ورسول کی زندگی ممارک میں نہیں ملتی۔

قر آن عزیزنے جگہ جگہ حضرت مو کی ہے۔ 'کے واقعات ہے ای لیئے استشہاد کیا ہے کہ امتوں اور قوموں کی سبل انگاری، حق ہے اغماض بلکہ تمر دوسر کشی، مخالفت وعناد، پنیمبر کی تو ہین وایذار سانی اور پنیمبر کا صبر و ضبط اور گر راہ امت و قوم کی اصلاح اور ان کے رشد و مہدایت کیلئے ہیم سعی اور جدوجہد کا اس قدر کثیر مواد موعظت و بصیرت کیلئے کہیں نہیں نہیں پایاجا تا۔ جس قدر حضرت موکی ہے۔ اور بنی اسر ائیل کے واقعات میں فراہم ہے۔

پیں اگر چہ قر آنِ عزیز کی اُن تمام آیات سے حضرت مو می گئی جلالت قدر اور اواواالهزم پینیہ ہونے کا طبار ہو تا ہے ''جو اُن کے واقعات کو بیان کرتی ہیں ''گر حب ذیل آیات میں خصوصیت کے ساتھ اُن کی ثنا، و منقبت کا اعلان کیا گیا ہے اور اُن کے ضمن میں حضرت ہارون سے ''کا بھی، چنانیچہ سورؤم نیم میں ارشادے۔

والْمُكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوْسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَ كَانَ رَسُوْلًا تَبِياً ٥ وَبَادِيْنَاهُ مِنَ الْ كَانِ رَسُوْلًا تَبِياً ٥ وَبَادِيْنَاهُ مِنْ الْمُحْلَقِينَا لَهُ مِنْ الْمَحْمَتِينَا أَخَاهُ هَا رُوْلَ نَبِياً ٥ جَالِبِ الطُّوْرِ اللَّايْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ٥ وَوَهَيْنَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمَحْمَتِينَا أَخَاهُ هَا رُوْلَ نَبِياً ٥ جَالِبِ الطُّوْرِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلِي اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِي الللَّهُ مُلِيَا اللَّهُ مِنْ ال

اور سور ۃ اعراف میں ہے۔

قَالَ يَامُوْسُكَى ۚ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِيَّ وَبِكَلَامِيُّ (مربم) (الله تعالیٰ نے) کہا:اے موکی ۔ ابے شبہ میں نے تم کولو گوں پر بزرگی عطاکی اور تم کو چن ابیا پی رسالت دے تراور جم کلامی کاشر ف بخش کر۔

بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی اگر م نے ارشاد فرمایا، ''مجھ گو موسی پر فضیات نہ دو اسلئے کہ قیامت کے دن لوگوں پر دہشت ہے عشی طاری ہو جائے گی توسب سے پہلا شخص جس کو ہوش آئے گامیں ہوں گا، تومیں میہ دیکھوں گا کہ موسی عرش کا پایہ بگڑے کھڑے ہیں 'اب میں نہیں گہہ سکتا کہ ان کو مجھ سے پہلے افاقہ ہو گیایا وہ طور پر ہیہوش کئے جانے کے صلہ میں آئی کی مد ہوشی ہے ہری کر دیئے گئے۔

ابن گیر فرماتے ہیں کہ نبی اگرم کے گایہ ارشاد "مجھ کو موی کے پر فضیلت نہ دو ازرہِ تواضع اور انکسار ہے درنہ تو دوسری جگہ آپ کے گاخود یہ ارشادِ مبارک ہے "انا سیّد وُلد ۱ دم و لا فنحر "بغیر فخر و مباہات کے کہتا ہوں کہ میں تمام اولادِ آ دم کے گاسر دار ہوں "اور آپ کا خاتم النّبیّین ہوناخوداس کی روشن دلیل ہے، رہا قیامت کا یہ واقعہ سویہ ایک جزوئی فضیلت ہے اور منبع فضل و کمال کے مجمع کمالات کی برتری و تفوق پراس ہے اثر نہیں پڑتا، بہر حال اس روایت کی روح حضرت موی کی اللہ کی جلالت قدراور عظمت کا اظہار ہے اور بس۔

اور سور ہُ نساء میں ہے:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوْسِلَى تَكُلِيْمًا ٥ اور کچھ رسول میں کہ جن گاؤ گر ہم نے تم ہے پہلے کر دیاہے اور کچھ رسول میں جن گاؤ کر ہم نے تم کوشہیں سنایا اور ای طرح اللہ نے مو ک العظام سے گلام لیا جیسا کہ واقعی طور پر گلام ہو تا ہے ، اور سور ہُ صافات میں ہے :

وَلَقَدُ مَنَنَا عَلَى مُوْسَى وَهَارُوْنَ ٥ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ٥ وَنَصَرْنَاهُمُ فَكَانُوا هُمُ الْعَالِبِيْنَ ٥ وَآتَيْنَاهُمَا الْكَتَابِ الْمُسْتَبِيْنَ ٥ وَهَدَيْنَاهُمَا الْكَتَابِ الْمُسْتَبِيْنَ ٥ وَهَدَيْنَاهُمَا الْكَتَابِ الْمُسْتَبِيْنَ ٥ وَهَدَيْنَاهُمَا الْكَتَابِ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَافِي الْآخِرِيْنَ ٥ سَلَامٌ عَلَى مُؤْسَى وهارُوْنَ ٥ الصَرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَافِي الْآخِرِيْنَ ٥ سَلَامٌ عَلَى مُؤْسَى وهارُوْنَ ٥ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ إِنَّهُمَا مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

۔ اور بلاشبہ ہم نے موسی ہے اور ہارون ہے پراحسان کیااوراُن دونوں کواوران کی قوم کو ہڑی مصیبت سے نجاد دی اور ہم نے ان کی مددگی کہ وہ (فرعون اور قوم فرغون) پر غالب رہے اور ہم نے ان دونوں کو روشن خجاد دی اور ہم نے ان دونوں کو روشن سے سے سے سے سے سے سام ہو مولی کی متعلق بچھلے او گوں میں کہ سلام ہو مولی ساب دی اور بارون کو راو مستقیم کی ہدایت مجنشی اور باقی رکھالان کے متعلق بچھلے او گوں میں کہ سلام ہو مولی سے اور بارون میں کہ سلام ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں تکو کاروں گو، بیشک وہ دونوں جارے مومن بندوں میں سے ہیں۔

اور سور ۃ احزاب میں ہے:۔

يَّاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ آذُوا مُوْسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجَيْهًا ۞

اے ایمان والو اہم اُن او گوں کی طرح نہ ہو نا جنھوں نے موٹی کے کوایذاء پہنچائی، پس اللہ نے ان کواس بات سے ٹری کر دیا، جس کوان گی زبانیں کہہ رہی تھیں 'اور موٹی کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک و جیہہ ہیں۔ نیز بخاری و مسلم میں اسراءاور معراج کی روایات میں حضرت موسیٰ اور نبی اکرم کے جو مکالمات منقول ہیں اُن سے ان کی عظمت و شان کا نمایاں اظہار ہو تا ہے۔

بخاری و مسلم میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکر م فیلے نے کچھ تقسیم فرمایا توایک شخص (منافق) کہنے لگا کہ اس تقسیم میں خدا کی خوشنو دی کا لحاظ نہیں رکھا گیا، کسی مسلمان نے اس مقولہ کو نبی اکر م فیلے کے سامنے نقل کر دیا تو آپ کا چبرہ و مبارک غضب وغصتہ کی وجہ سے سُر خ ہو گیا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالی حضرتِ موی پر حم فرمائے کہ اُن کو تو اس سے بھی کہیں زیادہ اذبیت پہنچائی گئی ہے اور اُنھوں نے ان تمام اذبیوں کے مقابلہ میں صبر و صبر و صبر و صبط ہی ہے کام لیا۔ یعنی منافق کے اس ایذار ساں قول کے مقابلہ میں بھی اولوالعزم رسولوں کی طرح صبر و صبر و صبط ہی ہے کام لیتا ہوں۔

غرض بیداورای فتم کے بے شار فضائل ہیں جو حضر ہے موی 👚 کے اولوالعزم رسول ہونے پر ولالت

#### كرتے اور ہمارے لئے ذخير ةر شدو ہدايت مهيا كرتے ہيں۔

#### الله الليف تاريخي مكنة

یہود (بنی اسرائیل) کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والااس حقیقت سے نا آشنا نہیں ہے کہ عرصہ دراز قبل از مسیح (یہود) ججاز میں آکر بس گئے تھے،اور تیا، وادی قزی، فدگ، خیبر اور مدینه (ییژب) میں انہوں نے مکان، فد ہبی صومعوں، جا ٹدادوں، فد ہبی درس گاہوں اور فوجی جھاؤنیوں اور قلعوں کے ذریعہ اپنا مستقل تمدن قائم کر لیا تھا اور بقول عرب مئور خین بن قریظہ ، بنی نضیر ، بنی قینقاع اور بنی حارث بڑے بڑے یہود قبائل نے ان مقامات کو اپنا مستقل موطن بنالیا تھا اور وہ یہیں رہ پڑھے تھے۔

اس حقیقت کے پیشِ نظر دواہم تاریخی سوال پیدا ہوتے ہیں جو حل طلب ہیں۔ ایک پید کہ وہ کون سانا آر رہے واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے یہود کو وہ سر زمین چھوڑنی پڑی جس کو فلسطین کہتے ہیں اور جس کے متعلق یہود کا پید عقیدہ ہے کہ وہ"ار ض مقدس" ہاور وہاں دورھاور شہد کی نہریں بہتی ہیں ؟(۲) دوسر ہے یہ کہ اگر کسی ناگزیر حالت میں ان کواپی پید محبوب سر زمین چھوڑنی ہی پڑی تھی تو پھر وہ کون ساسب تھا جس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ قریب کے سر سنر وشاداب اور پُر گیف علاقوں کو چھوڑ کر ایسے علاقوں میں آکر آباد ہوئے جہاں گھاس پات اور زندگی کے لئے سامان خور دنوش بھی و سعت کے ساتھ مہیا نہیں تھے، حالا نکہ مصرائن کی سر زمین سے قریب تھا، عراق ان گا قدیم دارالبح قاور نزدیک شاداب اور متمدین ساز و سامان کامر کز تھے۔

پہلے سوال کا جواب تو تاریخ یہ دیتی ہے کہ فلسطین کی محبوب، مقد س اور پیاری سر زمین سے یہود کو اولیے قبل عیسوی طبیطس رومی (Titus) کے زمانہ میں جبر انگلنا پڑا، اس بادشاہ نے فلسطین پر فوج کشی کر کے بلاد فلسطین کو تہ وبالا کرڈالا۔ بیت المقدس کو برباد کر دیا، اس "بیکل"کو جس پر یہود کاناز تھااور جس کی مضبوطی اور پر شوکت تغییر کی وہ مثالیں دیا کرتے تھے" ظالم" نے تغییر کی وہ مثالیں دیا کرتے تھے" ظالم" نے اس کو کھود کر بچینک دیا تھااور اس کے تمام بیش قیمت سازوسامان کو لوٹ لیا تھا۔

اور دوسرے سوال کا جواب ہیہ ہے کہ "یہود" توراۃ میں پڑھ بچے ،اورا ہے پیغیبروں کی زبانی سُن بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک زمانہ میں اپنے اس "عبد"کو" بی اسر ائیل" کے بھائیوں" بنی اسلمعیل" میں پھر تازہ کرے گا،اوران کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ یٹر ب (مدینہ) میں آئے گا'اور یہ اُس کا دارالہجر ۃ بے گا،اوراس کی دعوتِ الٰہی کا مرکز قراریائے گا،اوراس کی دعوتِ الٰہی کا مرکز قراریائے گا،اور یہ کہ "بت پرستوں "کے مقابلہ میں اس کی مجاہدانہ زندگی کا میاب ہوگی،اور ابراہیم ،اسلمعیل تو ،اسلم سے اسلی سے مقابلہ میں اس کی مجاہدانہ زندگی کا میاب ہوگی،اور ابراہیم ،اسلمعیل تو ،اسلم بھول سے ،اسلمعیل تو ،اسلمی اور یعقوب وہ وہ مولی تھا کہ جاتھوں عاجز ودر ماندہ ہوئے تو انہوں سے ہاتھوں ماجز ودر ماندہ ہوئے تو انہوں سے ہاتھوں سے بھول اور اس مرزی نی سر بلندی کی آخری بناہ "جاز" کی اس سرزمین " پٹر ب "(مدینہ) ہی کو سمجھا اور اس راہ پر اپنا موطن بنالیا جو اس نی کے ظہور کے شہر اور فلسطین کے در میان تھی اور اس طرح وہ نی منظر کے انتظار اور اس خورے تو قار کی واپسی کیلئے زندگی بسر کرنے لگے۔

چنانچہ" یسعیاہ نبی کے صحیفہ میں" صراحت کے ساتھ مذکورہے کہ اس نبی کا ظہور سلع پہاڑ کے قریب ہوگا،

اور بیہ ظاہر ہے کہ ''مدینہ''کی آبادی ایسی جگہ واقع ہے، جس کے مشرق میں جبل احد ہے اور مغرب میں جبل سلع اور در میان میں'' واد گامدینہ''ہے۔

اے سمندر پر گذر نے والواور اس میں اپنے والواا ہے جزیرہ اور ان کے باشندوا خداوند کیلئے نیا گیت گاؤہ زمین پر سر تاسر ای کی ستائش کرو، بیابان اور اس کی بستیاں قیدار کے آباد گاؤں میں اپنی آواز بلند کریں، سلع کے بسنے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے لاکاری، وہ خداد ند کا جلال ظاہر کریں، اور جزیروں میں اس کی ثناخوانی کریں، خداوند بہاوروں کی ما تند نگ ہا، وہ جنگی مردگی ما تند نگ گا، وہ فعر وہ مارے گا، ہاں وہ لاکارے گا، وہ اپنے و شمنوں پر جنگی مردگی ما تند نگ گا، وہ نعر ہاں وہ لاکارے گا، وہ اپنے و شمنوں پر کھودی ہوئی مور توں پر بجر وس کرتے اور ڈھائے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں، تم ہمارے معبود کو وہ چھچے ہیں، تم ہمارے معبود سے ایک بین شر مندہ ہوں گے۔ دیدیا، بارہ آیات الدارہ نفس الانہا، الجار)

یہ بات روزروشن کی طرح عیاں ہے کہ مو کی النا کے بعد نبی اکرم اللہ کے ماسوا کوئی نبی اور پینیم ایسا نہیں آیا جس نے ''بت پرستوں '' سے جہاد کیا ہوا ورانجام کاران کو نامر اد کی کامنہ ویکھنا پڑا ہو، پھر یہ بنی قیدار کون ہیں ؟ سلع کس جگہ واقع ہے ؟ جزیروں اور پہاڑوں کا باربار تذکرہ کیوں ہے ؟ یہ تمام باتیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ ایس کہ یہ ایس کہ یہ ایس کہ یہ اور ایسے ''نبی '' کی بشارت کا ذکر ہے جو جزیرہ عرب میں حجاز کے خطہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو کیا پھر بھی وہ بات نہیں ہے جس کو قرآن عزیز ندہ تاریخی شہادت کے طور پر بہود کو مخاطب کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا ہے :'

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنَ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدَّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ فَبْلُ يَسْتَفُّتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ۚ (سورة البقرة)

اور جب کہ ان کے پاس اللہ کی جانب ہے کتاب(قرآن) آئی جواس کتاب(قوراۃ) کی تصدیق کرتی ہے جوان
کے پاس ہے اور یہ ( بہوو ) محمد ﷺ کے نام ہے کا فروں کے مقابلہ میں فتح کی دعائمیں مانگا کرتے تھے، پھر جب
انکہ پاس جانی بہچائی بات ( محمد ﷺ ) آئیجی تواس گاانگار کرنے گئے، سواللہ کی لعت ہوانگار کرنےوالوں پر۔

یعنی جب ان اہل کتاب ( بہود ) کی بیٹر ب کے بت پر ستوں ہے جنگ ہوا کرتی تھی اور اہل کتاب کوشکست ہو
جاتی تو وہ دعائمیں مانگا کرتے تھے کہ خدا نبی منتظر کو جلد بھیج کہ ہم اس کے ساتھ مل کربت پر تی کا قلع قبع کریں اور
تیرے وعدہ کے مطابق حق کو کامیابی حاصل ہو لیکن جب وہ پیغیبر برحق تشریف لے آئے اور مبعوث ہوگئے تو وہ
اس حسد میں اس کا انکار کرنے گئے کہ بیا اسلاملی کیوں ہے ،اس ائیلی کیوں نہیں ؟

معلوم اییا ہو تا ہے کہ بعض علماءِ یہود اس وسوسہ میں گر فتار تھے کہ اگر چہ اس پیغمبر کی بعثت اور نظہور کا مقام کوہ سلع کے قریب بتایا گیا ہے مگر اس کا ظہور بنی اسر ائیل ہی میں سے ہو ناجا ہے ،اور اسی لیئے وہ یہاں آگر بس گئے تھے کہ خدا کاوہ وعدہ ہم ہی میں سے پورا ہو، لیکن انہوں نے بیہ فراموش کر دیا تھا کہ اس توراۃ میں اس نبی منتظ کیلئے یہ بھی کہا گیاہے کہ ''میں ان کیلئے ان ہی کے بھا ٹیوں میں سے ایک نبی بریا کروں گا''۔ اور یہ نہیں گہا کہ ان بی( بنی اسر ائیل) میں ہے بریا کروں گا، لیکن ان کے جمہور علماءاور ان کے پیر و عوام اس حقیقت ہے آ شنانہ تھے کہ بیہ نعمت اب ان کے بھائیوں بنی اسلمعیل میں منتقل ہو گر جم کومستفیض کرنے والی ہے۔ اس جانب قر آن نے اشارہ کیا ہے:

#### يَعْرِفُونَهُ كَمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءُهُمْ (بقره)

یہ محمد 💨 کوای طرح (حیانبی) جانتے ہیں،جس طرح اپنے بیٹوں کے بیٹا ہونے پریقین رکھتے ہیں۔ الحاصل، بیہ وجہ تھی کہ صدیوں پہلے بی اسرائیل جب جبر أو قهراً فلسطین کی سر زمین سے نکالے گئے توانہوں نے مصر، شام اور عراق کے سر سبر و شاداب اور متمدن ممالک کو حچھوڑ کر حجاز کی سر زمین کو ترجیح دی اور پیڑ ب (مِدّینه)اوراطراف پیژب میں آگر بس گئے اوراسی کواپناوطن و مسکن بنالیا۔ مگرافسوس که اس کے ظہور برحسد و بعض نےان کودولت ایمان سے محروم ر کھا۔

جدید تاریخی حقائق کے پیش نظراس مقام پریہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سوال وجواب کی مسطور ہ بالا پور گ بحث اسلئے برکارہے کہ سر زمین حجاز (مدینہ) میں جو یہود آباد تھے وہ عربی نژاد تھے، یہودی النسل نہیں تھے اس لئے کہ یہود بنیاسر ائیل کے خصوصی امتیازات میں ہے ایک امتیازیہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے نسی و گوشہ میں بھی جاکر ہے ہوںا ہے اسر ائیلی ناموں کو نہیں چھوڑتے بخلاف یہود تجاز کے کہ ان کے اجداد کے نام قریظہ نضیر ، قینقاع عربی نام ہیںاوراسر ائیلی ناموں ہے بالکل ممتاز ہیں۔

اس کاجواب میہ ہے کہ اگر اس جدید نظریہ کا مطلب میہ ہے کہ سر زمین میں حجاز آباد ہیں۔ یہود صرف عرب نژاد ہی تھے اور ان میں یہودی اکنسل قطعاً موجود نہ تھے توبیہ قطعاً غلط اور واقعات تاریخی کے خلاف ہے اس لئے کہ ان قبائل میں بعض وہ قبائل بھی ہیں، جن کاار ض فلسطین ہے ججرت کر کے حجاز آباد ہو جانا تاریخ کے اوراق میں آج تک محفوظ ہے اور اگر اس کے معنی میہ ہیں کہ قبائل عرب کے ساتھ ساتھ یہودی النسل قبائل بھی یہاں آباد تتھے اور ان ہی کی بدولت قبائل عرب میں یہودیت کا بیج بویا گیا تھا تومسطور ہُ بالاسوال پھر پیدا ہو جا تا ہے اور اس کا جواب تاریخی حیثیت ہے وہی دیاجا سکتاہے جو گذشتہ سطور میں دیاجا چکاہے۔

حضرت مویل 📁 ، بنیاسرائیل، فرعون اور قوم فرعون کی بیه طویل تاریخی داستان ایک قصه اور حکایت نہیں ہے بلکہ حق و باطل کے معرکے، ظلم و عدل کی جنّگ آزادی و غلامی کی تشکش، مجبور و پہت گی سر بلندی اور جابر وسر بلند کی پستی وہلا کت، حق کی کامر انی اور باطل کی ذلت ور سوائی، صبر وابتلااور شکر واحسان کے مظاہر غرض ناسیاسی و نا شکری کے بدینتائج کی الیسی پر عظمت اور نتائج ہے لبریز حقائق کی الیسی پر مغز داستان جس کی

آغوش میں ہے شار عبر تیں اور ان گنت بصیریتی پنہاں ہیں اور ہر صاحب ذوق کو اس کے مبلغ علم اور وقت نظر کے مطابق وعوت نظر فکر دیتی ہیں ، ان میں ہے " مشتے نمونہ از خر وارے " یہ چند بصائر خصوصیت کے ساتھ قابل غور اور لا کُق فکر ہیں۔

اگرانسان کو کوئی مصیبت اورابتلاء پیش آ جائے تواز بس ضروری ہے کہ ''صبر ورضا'' کے ساتھ اس بواتکیز گرے،اگرابیا کرے گا تو بلا شبداس کو خیر عظیم حاصل ہو گی اور وہ یقیناً فائزالمرام اور گامیاب ہو گا، حضرت موی کی کھی اور فرعون کی پوری داستان اس کی زندہ شبادت ہے۔

جو شخص اپنے معاملات میں خدا پر کھر وسہ اوراعتاد رکھتااورائ کو خلوص دل کیساتھ اپنایشتیبان سمجھتا ہے تو خدائے تعالیٰ ضروراس کی مشکلات کو آسان کر دیتااوراس کے مصائب کو نجات اور کامر انی کے ساتھ بدل دیتا ہے حضرت مولی سے کو مصریوں کی سازش پر دیتا ہے حضرت مولی سے کو مصریوں کی سازش پر مطلع کرنااوراس طرح ان کامدین جانا، و تی الہی ہے مشرف ہونااور رسالت کے جلیل القدر منصب سے مسر فراز ہونااس کی روشن شہاد تیں ہیں۔

جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے اسلئے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیج اور بے وجود ہو کر رہ جاتی ہے ، غور سیجے! حضرت موئی سے اور فرعون کے در میان مادی طاقت کے پیش نظر کیا نسبت ہے ایک بیچارہ و مجور اور دو سر اباصد بزار قبر مائی کبر و غرور سے معمور ، گرجب فرعون نے برسر دربار حضرت موئی ہے گو کہا انے لا ظنك یموسی مسحور ا (اے موئی اللہ بالیقیں میں مختے جادو مارا مجھتا ہوں) تو حضرت موئی محل نے بھی ہے دھڑک جواب دیا لقلہ علمت ما انزل ہو لا ء الا رب السموت و لا رض بصائر و انی لا ظنك فرعون مشور ا ("تو بلا شبہ جانتا ہے کہ ان (آیات) کو آسان اور زمینوں کے پروردگار نے صرف بصیر تیں بناکر نازل کیا ہے اور اے فرعون! بین تجھ کو بلا شبہ بلاک شدہ سمجھتا ہوں یعنی خدائے تعالی کے ان کھلے نشانوں کے با وجود نافر مائی کا ان کھلے نشانوں کے با وجود نافر مائی کا ان کھلے نشانوں کے با

اگر کوئی خدا کا بندہ حق کی نصرت و جمایت کے لئے سر فروشانہ کھڑا ہو جاتا ہے تو خداد شمنوں اور باطل پر ستوں ہی میں ہے اس کے معین و مددگار پیدا کر دیتا ہے تمہارے سامنے حضرت موسیٰ ہی گی مثال موجود ہے کہ جب فرعون اور اس کے سر داروں نے ان کے قتل کا فیصلہ کر لیا توان ہی میں ہے ایک مرد حق پیدا ہو گیا جس نے حضرت موسیٰ کے قتل مرد حق پیدا ہو گیا جس نے حضرت موسیٰ کے قتل کے بعد جب ان کے قتل کا فیصلہ کیا گیا توا یک باخدا قبطی نے حضرت موسیٰ کی اطلاع کی اور ان کو مصرے نگل جانے کا نیک مشورہ دیا جو آئندہ چل کر حضرت موسیٰ کا عظیم الثنان کامرانیوں کا ماعث بنا۔

اً را یکبار بھی کوئی لذتِ ایمانی سے لطف اندوز ہو جائے اور صدق دلی کے ساتھ اس کو قبول کرلے تو یہ نشہ اس کوالیامت بنادیتاہے کہ اس کے ہر ریشہ جان سے وہی صدائے حق نکلنے لگتی ہے، کیا یہ اعجاز نہیں ہے کہ جو ساحر چند منٹ پہلے فرعون گی زبردست طاقت سے مرعوب اور اس کے حکم کی تعمیل کو حرزِ جان بنائے ہوئے تھے،اور جواپنے کرشمول کی کامیابی پر انعام واگرام کامعاملہ طے گر رہے تھے وہی چند منت کے بعد جب حضرت موگ کے دست مبارگ پر دولت ایمان کے نشہ سے سرشار ہوگئے تو فرعون کی سخت سے سخت و حمکیوں اور اور جابرانہ عذاب و عقاب کوایک کھیل سے زیادہ نہ سجھتے ہوئے ہا کانہ انداز میں سے کہتے نظر آتے ہیں:

قَالُوْا لَنْ تُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا ۖ أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۞

انہوں نے کہاہم بھی یہ نہیں کریکتے کہ جوروشن دلیلیں ہمارے سامنے آگئی ہیں اور جس خدانے ہمیں پیدا آئیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیراحکم مان لیں، توجو فیصلہ کر چکاہے اس کو کر گذر، توزیادہ سے زیادہ جو کر سکتاہے وہ یہی ہے کہ و نیا کی اس زندگی کا فیصلہ کروے۔

صبر گا کچال ہمیشہ میٹھا ہو تا ہے خواہ اس کچل کے حاصل ہونے میں کتنی ہی تلخیاں برداشت کرنی پڑیں،
گر جب بھی وہ کچل گلے گا میٹھا ہی ہوگا، بنی اسر ائیل مصر میں کتنے عرصہ تک بیچار گی، نلامی اور پربیٹان
حالی میں بسر کرتے اور نرینہ اولاد کے قبل اور لڑکیوں کی باندیاں بننے کی ذات ور سوائی کو برداشت
کرتے رہے مگر آخروہ وقت آ ہی گیا جبکہ انکو صبر کا میٹھا کچل حاصل ہوا اور فرعون کی تباہی اور ان کی
باعزت رستگاری نے ان کے لئے ہر قسم کی کامرانیوں کی راہیں گھول دیں:
اور اہو کر رہا

بسبب اس بات کے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا)۔ غلامی اور محکومانہ زندگی کاسب سے بڑااثر بیہ ہو تاہے کہ ہمت و عزم کی روح پست ہو کر رہ جاتی ہے اور انسان اس ناپاک زندگی کے ذلت آمیز امن و سکون کو نعمت سبجھنے اور حقیر راحتوں کوسب سے بڑی عظمت نصور کرنے لگتا ہے اور جدو جہد کی زندگی سے پریشان و حیران نظر آتا ہے، اس کی زندہ شہادت بھی ان بی امر ائیل کی زندگی کاوہ نقشہ ہے جس میں حضرت مولی سے سے آیات و بینات و کھانے، عزم وہمت کی سمجھین کرنے اور خدا کے وعدہ گامر انی کو باور کرانے کے باوجودان میں زندگی اور پامر دی کے آثار نظر نہیں آتے اور وہ قدم قدم پرشکووں اور جیرانیوں کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔

ارض مقدی میں داخلہ اور وعد ہ نصرت کے باوجود بت پرست دشمنوں کے مقابلہ سے انگار کے وقت جو پیر تاریخی جملے انہوں نے کہے وہ اس حقیقت کیلئے شاہدِ عدل ہیں ، ورد سے اسے یہ انہوں نے کہے وہ اس حقیقت کیلئے شاہدِ عدل ہیں ، ورد سے اسے یہ اس بیٹھے ہیں یعنی تماشہ دیکھتے ہیں )۔ دیکھتے ہیں )۔

ورا ثت زمین یا دراثت ملک ای قوم کا حصہ ہے جو بے سر و سامانی سے بے خوف ہو کر اور عزم و ہمت کا ثبوت دے کر ہر قتم کی مشکلات اور موانع کا مقابلہ کرتی اور "صبر "اور خدا کی مدد پر بھر وسہ کرتے ہوئے

میدان جدو جہد میں ثابت قدم رہتی ہے۔

باطّل کی طاقت کتنی ہی زبر دست اور براز شوکت و صولت کیوں نہ ہوا نجام کاراس کو نام اد کی گا منہ دیکھنا پڑے گااور آخری انجام میں کامر انی و کامیابی کا سہر اان ہی کے لئے ہے جو نیکو کار اور باہمت میں والغلافیة للفنتیسی ۔

یہ ''عاد ۃ اللہ '' ہے کہ جابر و ظالم قومیں جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھتی ہیں ایک دن آتا ہے کہ وہی ضعیف اور کمزور قومیں خدا کی زمین کی وارث اور حکومت واقتدار کی مالک ہو، جاتی ہیں اور ظالم قوموں کا اقتدار کی مالک ہو، جاتی ہیں اور ظالم قوموں کا اقتدار خاک میں مل جاتا ہے حضرت موی اسلام اور فرعون کی مکمل واستان اس کیلئے روشن ثبوت ہے۔

وَنُرِيْدُ أَنْ آَمُنَ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَنِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ اللهُمُ اللهُمْ فِي اللَّرْضِ وَنَرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مِنَا اللهُوارِئِيْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مِنَا اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَا اللهُ اللهُمُ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مِنَا كَانُوا يَحْدَرُونَ وَ وَعَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مِنَا اللهُ اللهُ اللهُمُ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مِنَا اللهُمُ فِي اللهُمْ فِي اللهُمْ فِي اللهُمْ فَي اللهُمْ فِي اللهُمْ فِي اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ

اور جم جاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کردئے گئے ہیں ان پراحسان کریں اور امن کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کاوارث کریں اور ملک میں ان کو طاقت و قدرت دیں اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر کووہ چیز دیکھادیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔

طاقت و حکومت اور دولت و ثروت میں سر شار جماعتوں کا ہمیشہ سے یہ شعار رہاہے کہ سب سے پہلے وہی "دعوت حق" کے مقابلہ میں نبر د آزماہوتی ہیں گر قوموں کی تاریخ یہ بھی بتلاتی ہے کہ ہمیشہ حق کے مقابلہ میں ان کو شکست ہوتی رہی ہے اور انجام کاران کو ناکامی و نامرادی کامنہ دیکھنا پڑا ہے اس کے لئے نہ صرف حضرت موی اللہ کا کاواقعہ تنہا شاہدہے بلکہ تمام انبیاء اللہ کی دعوت حق اور مخالف طاقتوں کی مخالف کا نجام تاریخی شہادت بن کر حقیقت بین انسانوں کے لئے دِر س عبرت دیا تارہا ہے۔

اس آیت کااوراس فقم کی دوسری آیات کا یہی مطلب ہے جو سطور بالامیں ذکر کیا گیا یہ مطلب نہیں ہے کہ غدائے تعالی کسی کو بے عقلی اور گمراہی پر مجبور کر تاہے۔

ا یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو جب حق ٹی بدولت کامرانی و کامیابی حاصل ہو جائے تو خدا کے شکر و سپاس اور عبدیت و نیاز کی جگہ مخالفین حق کی طرح غفلت و سرکشی میں مبتلا ہو جائے افسوس کہ بنی اسرائیل کی داستان کا وہ حصہ جو فرعون ہے نجات پاکر قلزم عبور کرنے کے بعدہ شروع ہو تاہے اس گمراہی ہے۔

معمورے

دین کے بارہ میں ایک بہت بڑی گمرائی کد ''انسان' صدافت و سچائی کے ساتھ اس پر قمل نہ کرتا ہو بنا۔
کفس کی خواہش کے مطابق اس میں حیلسازی کر کے اس سے خود کو بچانے کی کو شش کرتا ہو ، بہو د ف
سبت کی تعظیم کی خلاف ورزئ میں بہی کیا، وہ سبت شروٹ ہونے سے پہلے ، رات میں سمند ہو سندر سے
گڑھے کے دور لیتے اور مسیح کو سبت کے دن محجدیاں پانی کے بہاؤسے ان میں آجا تیں اور پیم شام وان واجہ
لاتے اور کہتے کہ ہم نے سبت کی کوئی تو بین مبین کی۔ مگر خدا کے عذاب نے ان کو بتاویا کہ وین میں حیلہ
بازی س قدر خوفناک جرم ہے۔

کوئی حق کو قبول کرے یانہ کرے حق کے داعی کا فرض ہے کہ وہ موعظت حق ہے بازنہ رہے۔ چنانچے سبت کی ہے جر متی پران ہی میں سے بعض اہل حق نے ان کو سمجھایا تو بعض اہل حق نے یہ کہا کہ یہ مانے والے نہیں ہیں ان کا سمجھانا ہے گار ہے۔ مگر پختہ کار داعیان حق نے جواب دیا مسلمہ اللہ کا سمجھانا ہے گار ہے۔ مگر پختہ کار داعیان حق نے جواب دیا مسلمہ اللہ کا سمجھانا ہے کا رہے ہم معذرت تو کر سیس کے کہ ہم حق تبلیغ بر ابراداکرت رہے اور ہم کو نہیں گے کہ ہم حق تبلیغ بر ابراداکرت رہے اور ہم کو نہیں کا گیا علم، کیا مجب کہ یہ پر ہیز گار بن جا کیں ؟)

سی قوم پر جاہر و ظالم محکر ان کا مسلط ہونااس محکم ان کی عندالقد مقبولیت و سم فرازی کی ولیل شہب ہے۔

بلکہ وہ خداگا ایک عذراب ہے جو محکوم قوم کی بد عملیوں کے پاداش عمل کی صورت میں خام جو تا ہے۔

مگر محکوم قوم کی ذہنیت پر جاہر طاقت گائی قدر غلبہ چیاجا تا ہے کہ وہ اس کی قبرمانیت کو ظالم حکمر ان پر غدا کی رحمت اور اسکے اعمال کا انعام سمجھنے لگتی ہے۔ چنانچہ فرعون اور بنی اسر ائیل کی تاریخ کا وہ حصہ جس میں محضرت موسی سے نبی اسر ائیل کو فرعون سے نجات ولانے کیلئے ان کو ابھار ااور انہوں نے قدم قدم پر حضرت موسی سے اپنی شکا تیوں اور مصر میں غلامانہ خوشحال زندگی بسر کرنے کی دوبارہ تمناؤں کا اظہار کیا ہے "۔ اس کیلئے شاہد عدل ہے۔ قر آن عزیز نے اس حقیقت کو اس مجز انہ انداز میں بیان کیا ہے۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكَ لَيَبْعَتَنَ عَلَيْهِم إلى يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَنْ يَسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعداب اورجب اليابواكة تير بروردگار في اعلان كرديا قال الربى اسرائيل بدعملی اور سر شی سبار ني آود قيامت كه دن تك ان پراليه لوگوں كومسلط كرے گاجوا نہيں ذليل كرف والے عذاب ميں ببتلار هيں گه جب فرعون اوراس كى قوم كى سركشى حدست تجاوز كركئى تو حضرت موكى الله في في خدات تعالى ت دعا كى دخدايا! اب ان بدكر داروں كو ان كى سركشى اور بدعملى كى سزادت كه بياكى طرت راه راست په نهيں آتے۔ مگر جب بھى حضرت موكى الله كى دعا بى استجابت كاوفت آتا اور خداك عذاب كى علامتيں شروع ہوتيں۔ تب فور افرعون اوراس كى قوم حضرت موكى الله سي الله الله الله الله عن الياب مان ليل كے اور جب وہ و فع ہو جاتا تو پھر بدستور يه عذاب بم پر سے دفع ہو گيا تو بم ضرور تيرى بات مان ليل كے اور جب وہ و فع ہو جاتا تو پھر بدستور تير و اور تير كى بات مان ليل كے اور جب وہ و فع ہو جاتا تو پھر بدستور تير و اور تير كى بات مان ليل كے اور جب وہ و فع ہو جاتا تو پھر بدستور تير و اور تير كى بات مان ليل كے اور جب وہ و فع ہو جاتا تو پھر بدستور تير و اور تير كى بات مان ليل كے اور جب وہ و فع ہو جاتا تو پھر بدستور تير و اور تير و اور تير كى اور بيات مان ليل كے اور جب وہ و فع ہو دان اور آلي طرح آليك عرصہ تك ان كو مہات ماتى رہى اور در كرك و در در در الله و تير كى بات مان كو آليا اور ہميشہ كيك غيشت و نابود كر ديا۔ اى طرح بور بير بيات مان كو آليا اور بميشہ كيك غيشت و نابود كر ديا۔ اى طرح ب

سبت گی ہے جرمتی کرنے والوں کومہلت ملتی رہی۔ مگر جب وہ سمی طرح بازنہ سے تو خدا ہے مذا ب نے ان کا خاتمہ کر دیا۔

یہ اور امم ماضیہ کے اس قشم کے دوسرے واقعات اس امر گی دلیل ہیں کہ جب ٹونی قوم یا ٹونی جماعت بد کرداری اور سرکشی میں مبتلا ہوتی ہے تو خدا کا قانون سے ہے کہ ان کو فور ای گرفت میں نہیں لیا جاتا بلکہ بتدرینَّ مہلت ملتی رہتی ہے کہ اب باز آ جائے اب سمجھ جائے اور اصلاح حال کر لے ، لیکن جب وہ آ ماد فانسلاح نہیں : وٹی اور ان کی سرکشی اور بدعملی ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر خدا کی گرفت کا سخت پنچہ ان کو پکڑ یہ تاہے اور وہ یار ومد دگار فناکے گھاٹ انر جاتے ہیں۔

سی ہستی کیلئے بھی ''وہ نبی پارسول ہی کیوں نہ ہو'' یہ مناسب شہیں کہ وہ یہ و ہوئی کرے گہ ہے ہیں اسلم کا ننات میں کوئی نہیں بلکہ اس کو خدا کے علم کے سپر دکر وینا بہتر ہے کیونکہ کے اسے صفات و سے اس کاارشاد عالی ہے۔ جضرت موگ سے نے جلیل القدر رسول و پیغیبر اور جامع صفات و کمالات نبوت ہونے کے بعد جب یہ فرمایا کہ میں سب سے بڑاعالم ہوں تو خدا نے ان کو تنبیہ کی اور خضر سے ملا قات کرا کے یہ بتایا کہ ان صفات کمال کے باجود علم اللی کے اسر ار اس قدر بے غایت و بے نہایت ہیں کہ ان میں سے چندا مور کواس نے ایک بزرگ ہستی پر ظاہر کر دیا تو موسی ان تکو بی اسر ار کو سیمھنے سے قاصر رہے۔

پیروانِ ملت اسلامیہ کیلئے "غلامی" بہت بڑی لعنت اور خدا کا بہت بڑا غضب ہے اور اس پر قانع ہو جانا گویا عذاب الہی اور لعنت خداوندی پر قناعت کر لینے کے متر ادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موئ سے فرعون کو دعوت حق ویتے ہوئے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ بنی اسر ائیل کواپنی غلامی سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ ہو کر آزادانہ توحید الہی کے پرستار رہ شکیس اور ان کی ند ہی زندگی کے کسی شعبہ میں بھی جابرانہ اور کا فرانہ اقتدار جا کل ندرہ سکے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يَافِرْعَوْنُ إِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِ الْعَالَمِيْنَ • حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ لَّا أَفُولَ عَلَى أَنْ لَّا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيُ الْفُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيُ إِلَا الْحَقَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيُ إِلَا اللهِ إِلَّا الْحَقَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيُ إِلَى اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَا اللهِ إِلَى اللهِ إِلْمُ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَا اللهِ إِلَى اللهِ إِلْ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللّهِ إِلَيْنَا اللهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللّهِ إِلَا الللّهِ إِلَى الللّهِ اللّهِ إِلَا اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى الللّهِ إِلَى الللّهِ إِلَى الللّهِ إِلَى الللّهِ إِلْمُ اللّهِ إِلَى الللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى الللّهِ إِلَى الللّهِ إِلَا الللّهِ الللّهِ إِلَى الللّهِ إِلَيْهِ إِلَى الللّهِ إِلْهِ الللّهِ إِلَى الللّهِ إِلَيْهِ إِلَى الللّهِ إِلَى الللّهِ الللّهِ الللّهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَى الللّهِ إِلَى الللّهِ اللّهِ إِلَى الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ إِلَى الللّهِ الللّهِ اللّهِ إِلَيْهِ إِلَى الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللّهِ الللللّهِ الللهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللّهِ الللللّهِ اللللّهِ اللللللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ اللللللّ

اور موسیٰ نے کہا:اے فرعون! میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہواا پلجی ہوں، میرے لیئے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پر حق اور پچ کے علاوہ پچھے اور کہوں، بلاشبہ میں سے تمہارے لیئے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اوراشارہ لایا ہموں۔ پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلًا إِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنُ ٥ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَائِيْلَ ٥ (شَعْرَاء)

کھر وہ دونوں فرعون کے پاس آئے لیں انہوں نے کہاہم بلاشبہ جہانوں کے پرورد گار کے پیغیبر اورا پیلجی میں یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ تو بنیاسر ائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور غلامی سے ان کو چھٹکار ادے۔ سورۂ شعراء گی یہ آیت تواس مسئلہ گی اہمیت کواس درجہ ُر فیع ظاہر گرر ہی ہے کہ حضرت مو ی العظم جیسے جلیل القدر اور اولوالعزم پیغیبر کی بعثت کی غرض و غایت ہی یہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام کے مشہور خانوادہ بنی اسرائیل کو فرعون کے جابرانہ اور کا فرانہ اقتدار کی غلامی ہے آزاد کرائیس اور نجات دلائیں۔

ہمر ہیں و رر وں سے بو برمنہ اور ہو ہمدار وں ماہ است کیا جائے تو وہاں بھی یہی حقیقت نمایاں ہے۔ اسلے کہ حضرت موکی الطب فرعون کے دربار میں اول اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں اور پھر خدا کی جانب ہے رشد و معلات کی دعوت دیے اور آیاتِ بینات کی جانب مبذول کردتے ہوئے اپنی بعثت کا مال اور نتیج نہی بیان فرمات ہیں مارسل معی سے السوائیل پس بی امر ائیل کو (اپنی غلامی سے نجات دے کر) میر ہے نساتھ کردے۔ ہیں مارسل معی سے السوائیل پس بی امر ائیل کو (اپنی غلامی سے نجات دے کر) میر ہے نساتھ کردے۔ پھر یہ بات بھی توجہ کے لاگق ہے کہ دعوی نبوت ورسالت کے بعد اگرچہ عرصہ دراز تک موئی الطب کا قیام مصر میں رہا تاہم بی امر ائیل پراس وقت تک قانون مدایت (تورات) نہیں اتراجب تک ان کو فرعون کی غلامی سے نجات نہیں مل گئی اور وہ ظالمانہ اقتدار کے پنجہ استبداد سے نجات یا کرار ض مقد س واپس نہیں آگئے۔

فاعتروانا أولي الأبصار





حصهدوم

قصص قر آنی اور انبیاء علیهم السلام کے سوائح حیات اور اُنکی دعوتِ حَق کی مستند تاریخ و تفییر جس میں حضرت یو شع علیہ السلام سے لیکر حضرت سیحی علیہ السلام کے حالات تک نہا مفصل اور محققانہ انداز میں بیان کئے گئے ہیں www.Momeen.blogspot.com

# بسم التدالر حمن الرحيم

# يبش لفظ

#### طبعاول

الحمد لله الذي حلق الانسان و علمه البيان - ولهداية الثقلين نزّل القرآن تبيان اكل شيئ و برهان - والصلوة والسلام على سيّدبني عدنان الذي اسمهُ احمد في الانجيل والفرقان خاتم النبيين للانسان والجال وعلى آله و اصحابه الكرام السابقين الاولين الى الهداية والايمان والذين اتبعوهم بالخير والاحسان-

اما بعد! جب مقصعی القرقات جلد اول طبع ہو کر شائع ہوئی اس وقت یہ خیال بھی نہیں تھا کہ یہ کتاب اس ورجہ مقبول ہوگی اور اس قدر پیندگی جائے گی جس کا مشاہدہ عام پڑھنے والوں کی قدر افزائی کے علاوہ معزز رسائل اور مؤقر جرائد کے ذریعہ اہل قلم کی آراءاور اان کے تصروں کی شکل میں ہوا۔ ف الحسد للّٰہ علی

یہ جلد حضرت یوشع ایسے کے واقعات سے شروع ہو کر حضرت کیلی کے حالات طیبہ پر ختم ہوئی ہے واقعات کی تر تیب میں جلداول ہی کے اسلوب کو ہر قرار رکھا گیا ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کے سلما پر تیب کے در میان حضرت ایوب کے اور حضرت یونس کے کا بھی ذکر آگیا ہے حالا فکہ ان ہر دو پنجمبروں کا سلما نسب حضرت اسرائیل سے وابستہ نبیں ہے کیونکہ دونوں متقدم ہیں اور چونکہ حضرت زکریا وحضرت کیلی گاؤ کر حضرت میسی العظم کے ذکریاک کے لئے تو طیہ و تمہید ہاں لئے حضرت ایوب اور حضرت ایوب اور حضرت ایوب اور حضرت یونسی العظم سے قبل آ جاناہی مناسب سمجھا گیا اسحاب ذوق کتاب کے مطالعہ کے وقت جلداول کی طرح اس جلد میں بھی حسب ذیل خصوصیات یا تمیں گئی گے:

ے صاحبہ کے رہے ، اور میں مربی ہوئی ہوئی۔ ۱) کتاب میں تمام واقعات کی اساس قر آنِ عزیز کو بنایا گیا ہے اور صحیح احادیث اور مستند تاریخی واقعات ہے ان کی توضیح و تشریح کی گئی ہے۔

ں سر اور قرآن عزیز کے "یفین محکم" کے در میان جس جگہ تعارض نظر آتا ہے اس کویاروشن ۲) کتب عہد قدیم اور قرآن عزیز کے "یفین محکم" کے در میان جس جگہ تعارض نظر آتا ہے اس کویاروشن دلائل کے ذریعہ تطبیق دے دی گئی ہے اور یا پھر قرآن عزیز کی صدافت کو واضح براہین کے ساتھ ٹابت

کیا گیاہے۔ ۳) امرائیلی خرافات اور معاندین کے اعتراضات کے خرافات کو حقائق کی روشنی میں طاہر کر دیا گیاہے ۴) تفسیری، حدیثی اور تاریخی مسائل اور ان سے متعلقہ اشکالات پر بحث و تمحیص کے بعد سلف صالحین کے مسلک قدیم کے مطابق ان کاحل پیش کیا گیاہے۔

۵) کسی پیغیبر کے حالات قر آن عزیز کی کن کن سور توں میں بیان ہوئے ہیں ان کو نقشہ کی شکل میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔

ان تمام خصوصیات کے ساتھ "نتائج وغیر" "مواعظ وبصائز" کے عنوانات ہے واقعات واخباد کے حقیق مقصد اوراصل غرض وغایت یعنی "عبرت وبصیرت" کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔

مصنف کوان خصوصیات کے متعلق کہاں تک کامیابی نصیب ہوئی اس کا فیصلہ اصحاب ذوق اور اہل نظر کے ہاتھ میں ہے۔ و ما توفیقی الا بالله ، و هو حسبی و نعم الو کیل

خادم ملت

محمد حفظ الرحم<sup>ا</sup>ن صديقي سيوباروي شعبان ال<sup>سي</sup>اھ

ريباچ طبخادوم

الحمد للدكدة قرآن عزیز كی بید خدمت مقبول عام و خاص ہوئی پہلے حصد كی طرح دوسر احصد بھی بہت جلد ختم ہو گیااور تقریباؤیڑھ سال ہے اس كی ایک جلد بھی دفتر میں برائے فروخت موجود نہیں تھی ارادہ تھا كہ طبع دوم میں بھھ حک و فک کیا جائے اور نقش ثانی كو نقش اول ہے زیادہ بہتر اور مكمل كرنے كی سعی كی جائے لیمین و فت گی میں بھی حک ہوائے لیمین و فت گی دوسر كی اور اہم مصرو فیتوں اور تصنیف و نالیف كے دیگر ناگزیر مشاغل نے اس كاموقع نه دیااور پہلی جلد كی طرح ہے جلد بھی بعینہ شائع كرد بنی پڑی۔ تو فیق الہی شامل حال رہی تو طبع سوم میں اس كی خلافی كی جائے گی۔ بہ جلد بھی بعینہ شائع كرد بنی پڑی۔ و فیق الہی شامل حال رہی تو طبع سوم میں اس كی خلافی كی جائے گی۔

الماري ٢٠٠٠

# ويباج فتاء

ے ہم یے کے شروع میں انسیس القرآن جلداول کی طرح جلد دوم بھی کئی ہزار کی تعداد میں طبع کرنی گئی تھی اور سمجھ لیا گیا تھا کہ ان دونوں جلدوں کی طباعت ہے اب چند سال کے لئے فراغت ہو گئی ہے لیکن قضا، و قدر کے فیصلے ہمارے اندازوں پر مسکرار ہے تھے۔

۸ ستمبرے ہیں کی صبح ندوۃ المصنفین کیلئے صبح قیامت ثابت ہوئی چند کمحوں کے اندرادارے اوراس کے کارکنوں کے نظام حیات کاشیر ازہ بکھر کے رہ گیااور لا کھوں روپے کے ذخیرہ گئتب کے ساتھ اس کتاب کا بھی تمام ذخیرہ ضائع ہو گیا تباہی و بربادی کے اس فیصلہ کے باوجود قدرت کا دوسر افیصلہ بیہ تھا کہ تلخیوں ناساز گاریوں کی موجودہ فضامیں بیہ ادارہ پھر زندگی کے میدان میں قدم رکھے گا چنانچہ جیسے ہی دفتر کا قیام عمل میں آیاس متبرک کتاب کی اشاعت کا کام شروع کردیا

گیا۔ پہلے جلد سوم طبع کرائی گئی اور پچھلے مہینے میں جلد چہار م چھپی اب جلد دوم حاضر ہے۔ عثیق الرحمٰن عثائی ۱۴جنور کے دیئ

# و باچ شع جبارم

کتاب کے ایڈیشن پرایڈیشن نکل رہے ہیں لیکن نظر ٹانی کی نوبت نہیں آتی، دیکھناچاہیے کہ طبع پنجم کے وقت بھی نظر ٹانی ہوسکے گی اطمینان کی بات یہ ہے کہ کتاب کا یہ حصہ اپنی تر تیب اور مضامین کے لحاظ ہے نظر ٹانی کا کچھ زیادہ مختاج نہیں ہے اور یوں انسانی جدوجہد کو ہر حیثیت ہے مکمل کسی وقت بھی نہیں کہا جا سکتا۔ منتیق الرحمٰن عثانی

٠٠رجب المرجب ١٩٤٨ مطابق ١١مار چ١٩٥٥،

# دياج طع بجم عكى

میں آئی تھی، ای وقت سے ارادہ تھا کہ حصہ دوم بھی جلد سے جلد اعلیٰ طباعت کے زیور سے آرات ہو کر سامنے میں آئی تھی، ای وقت سے ارادہ تھا کہ حصہ دوم بھی جلد سے جلد اعلیٰ طباعت کے زیور سے آرات ہو کر سامنے آئے لیکن انداز سے کے خلاف کتابت کے کام میں تعویق ہوتی گئی، ہمارے نا موراور با کمال خطاط منتی مجمد خلیت صاحب ٹو تکی آئتوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور علالت کا تسلسل گئی سال تلک قائم رہا۔ یہ طے کر لیا گیا تھا کہ حصہ دوم کی کتابت بھی حصہ اول ہی کا کا تب کر یگا۔ ادھر یہ بھی واقعہ ہے کہ خلیق صاحب کی جگہ کوئی دوسر اکا تب لے بھی نہیں سکتا تھا، اسلیے انتظار کے سواچارہ نہ تھا شکر ہے گئی سال کے انتظار کے بعد طباعت کی نوبت آ ہی گئی۔ مصنف مرحوم اپنی رحلت سے قبل کتاب کے دونوں حصوں مکمل نظر ثانی کر چکے تھے اور مرحلہ صرف طباعت کا باقی رہ گیا تھا جیسیا کہ معلوم ہے مسلسل آئی کا خار ہمارے ادارے کی اہم ترین اور مقبول ترین کو خیات سے بھی ہوائی کہ چاہتا تھا کہ کتاب کے شایان شان کتابت وطباعت بھی ہوائی التدیہ آرز دیوری ہوگئی۔ خیال ہے حصہ سوم اور حصہ چہارم بھی کتابت وطباعت کے اسی معیار کے مطابق شائع ہوں، یہ دونوں حصول خیال ہی سے نظر خانی کے کچھ زیادہ محتاج نہیں مصنف مرحوم دنیا میں ہوتے توان حصول کے بھی نوک میں مصنف مرحوم دنیا میں ہوتے توان حصول کے بھی نوک کیک اور زیادہ در ست کرتے۔

یفین ہے کتاب کے مطالعہ کے وقت قار ئین مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا خیال رکھیں گے کہ بیہ ہم سب پر مرحوم کاحق ہے۔

عتیق الرحمٰن عثانی ۳ شعبان المعظم ۸۹ <u>۳ اچ</u> مطابق ۱ اا کتوبر <u>۱۹۲۹؛</u> www.Momeen.blogspot.com

حضرت یوشع 😁 کاذ کر قر آن میں نیابت حضرت موسیٰ 🐸 🥞 ارض مقدس میں داخلہ 🧱 حن ناسای جزاء عمل

# لات حفرت مو کا اعلیٰ

حضرت مویٰ 📁 کی زندگی مبارک کے واقعات میں حضرت ہارون 👛 کے بعد تورات میں حضرت یو شع (یشوع) کاذ کر به کثرت آتا ہے۔ ہم نے بھی صفحات گذشتہ میں دو تین جگہ ان کا تذکرہ کیا ہے بیہ حضرت موسیٰ 📁 کی حیات میں ان کے خادم تھے اور حضرت ہارون 💴 اور حضرت موسیٰ 👑 کی و فات کے بعدان کے خلیفہ اور جاکشین نبوت بنے کنعان میں جابراور مشرک قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لئے جو وفد گیاتھااس کے ایک رکن پہ بھی تھے اور جب حضرت موسیٰ 🚤 نے بنی اسر ائیل کوان قوموں ہے جنگ کرنے کی دعوت وتر غیب دی اور انھوں نے انکار کیا تب یہ پہلے شخص تھے جنھوں نے بنی اسر ائیل کو ہجر اُت وہمت د لانے کی کوشش کی اور خدا کاوعد ہُ نصرت یاد د لا کر جہاد پر اکسایااور کہا کہ اگر تم جنگ کے لئے تیار ہو جاؤیقینا فتح تمہاری ہے۔

توراۃ میں ہے کہ حضرت موسیٰ 📁 کی زندگی ہی میں حق تعالیٰ نے ان پر ظاہر کر دیا تھا کہ یوشع میر اخاص بندہ ہے اور بنی اسر ائیل کے نوجوان اس کی سر کروگی میں کنعان اور بیت المقدس کو جابر مشر کین سے پاک کریں

"خداوندنے مویٰ 👚 ہے کہاکہ نون کے بیٹے پیٹوع کولے کراس پراپناہاتھ رکھ کیونکہ اس سخص میں "روح" ہے اور اے الیعز ر کا بمن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھول کے سامنے اسے وصیت کراورا ہے رعب داب ہے اسے بہر ور کر دے تاکہ بنی اسر ائیل کی ساری جماعت اس کی فرمانبر داری کرے۔ اور نون کا بیٹا پیٹوع (یوشع) دانائی کی روح سے معمور تھا کیوں کہ موی نے اپنے ہاتھ اس پرر کھے تھے اور بنی اسر ائیل ان کی بات مانتے رہے۔ (انتفاء باب ۲۰۲۰ یت ۹) چنانچہ حضرت موی 👚 کے بعدان ہی کی قیادت میں چالیس برس کے بعد بنی اسرائیل کی نسل ارض مقدس میں داخل ہوئی اور انھوں نے کنعان ، شام شرق اردن سے تمام جابر و ظالم طاقتوں کو پامال کر دیا۔

# الإساوع الله كالرقر أال لل

قرآن عزیز میں یوشع کانام مذکور نہیں ہے البتہ سور وُ گبف میں دو جگہ حضرت موئی کے ایک نوجوان رفیق سفر کا تذکرہ موجود ہے جبکہ وہ حضرت خضرے ملا قات کیلئے تشریف کے گئے، ایک نوجوان رفیق سفر کا تذکرہ موجود ہے جبکہ وہ حضرت خضرے ملا قات کیلئے تشریف کے گئے، "وَاِذْ قَالَ مُوْمِلنی لِفَنَاهُ" "فَلَمَّا جَاوِزًا قَالَ لِفَتَاهُ"

ا کیے صحیح حدیث میں جو حضرت الی بن کعب ہے منقول ہے اس نوجوان رفیق گانام یو شع بتایا گیا ہے اس طرح گویاان کاذکر بھی قرآن عزیز میں موجود ہے اہل کتاب کاان کے نبی ہونے پر اتفاق ہے اور توراۃ (عہد قدیم) میں پیٹوع کی کتاب بھی مستقل صحیفہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

حضرت یوشع بن اسرائیل کے اسباط (اولاد) میں سے حضرت یوسف کے سبط سے تعلق رکھتے ہیں چنانچہ مؤر خیبن نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن ایعقوب بن ابراہیم خدائے تعالی کی کرشمہ سازیوں کا بیہ عجب مظاہرہ ہے کہ جس یوسف کی بدولت کنعان کے سر انسانوں پر پر مشممل خاندان عزت وعظمت اور جاہ و جلال کے ساتھ کنعان سے ججرت برکے مصر میں آباد ہوا تھا آج اس کے یوشع کی قیادت میں لاکھوں کی مردم شاری کا بیہ خاندان پھر اپنے آباءواجداد کے وطن کنعان میں اس جاہ و جلال اور سطوت و جبر وت کے ساتھ داخل ہورہا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ جالیس سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یو شع کہ تم بنی اسر ائیل کے اس قافلہ کو لے کر موعودہ سر زمین کی طرف بڑھواور وہاں عمالقہ اور دوسر کی جابر قوموں سے جنگ کر کے ان کو شکست دومیر ٹی مدد تمہارے ساتھ ہے توراۃ میں ہے:

ایشوع سے کہا۔ میر ابندہ موکی مرگیا ہے سواب تواٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کراس میدن کے پاراس ملک میں جاجے میں ان کو یعنی بنی اسر ائیل کو دیتا ہوں جس جس جلگہ تمہارے پاؤں کا تلواا تکے اس کو جیسامیں نے موکی کو کہامیں نے تم کو دیا ہے بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریائے فرات تک حثوں کا سار املک اور مغرب کی طرف بڑے سندر تک تمہاری حد ہوگی، تیری زندگی مجر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑ اندرہ سکے گا جیسامیں موکی کے ساتھ تھاویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گامیں نہ تجھ سے دست بردار ہوں گااور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ (یشن کی تیاب، باب ۱۵-۱۱)

، حضرت یوشع نے بنی اسرائیل کو خدا کا پیغام سنایااور وہ سب دشت سینا ہے نگل کر ارض کنعان کے حضرت پینا ہے نگل کر ارض کنعان کے سب سے پہلے شہر اربیحا( بربیحو ) کی جانب بڑھے اور دشمنوں کو لاکارا، دشمنوں نے بھی باہر نگل کر سخت مقابلہ کیر اور آخر گار شکست کھاکر و ہیں کھیت رہے اور بنی اسرائیل گوز بردست فتح نصرت نصیب ہوئی اور آہتہ آہتہ اس

توراۃ میں ہے کہ جب بنی اسر ائیل جنگ کیلئے تیار ہوئے تو خدا کے حکم سے عہد کا صند وق (تابوت سکینہ)
ان کے ساتھ تھا۔اس میں عصاء موگ ہے ، پیر ہن ہارون ،اور من گامر ببان بھی تھااوران کے ملاوہ
دوسرے تبر کات بھی تھے کیوں کہ اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم من کو محفوظ کر او تاکہ تمہاری آئندہ
نسلیں بھی مشاہدہ کرلیں کہ تم پر خدا کا انعام ہوا تھا۔

ابن ایٹر فرماتے ہیں کہ حضرت مو کی نے اپنی زندگی ہی میں ارض مقد س میں جابر طاقتوں ہے۔ مقابلہ کے لئے حضرت یو ضع کوامیر جیش نامز دکر کے بنی اسر ائیل کے اسباط کی تقسیم اور ان کے سپہ سالاروں کی نامز دگیاں کر دی تھیں اس لئے حضرت یو شع کا بیہ معاملہ ٹھیک ٹھیک حضرت اسامہ کا سا معاملہ تھاکیوں کہ نبی اکرم کی وفات ہو گئی اور پھر خلافت صدیقی میں بیہ ہواکہ جیش اسامہ کوشام کی مہم پر روانہ کیا گیااور آخریہی مہم روم ،ایران اور عراق کی فتوحات کا پیش خیمہ ٹابت ہوئی۔

اسی طرح حضرت موکی نے ارض مقدی میں جابر طاقتوں کے استیصال کے لئے جگم الہی حضرت یوشع کو امیر جیش بنایااور جنگ کے ابتدائی مراحل کو خود انجام دیالیکن جیش کی روانگی ہے قبل ہی حضرت مولی کی وفات ہو گئی اور اب حضرت یوشع کو خدائے تعالی نے نبوت ہے بھی سر فراز فرمادیا اور ان ہی کے ہاتھوں آخر کار ارض مقدی مشرک اور جبار طاقتوں سے پاک ہوئی اور اربحاکی کامیابی نمام ارض مقدی گفتہ ہیں۔

حضرت یوشع نے سب سے پہلے کس شہر کو فتح کیا۔ قر آن عزیز نے اسکانام نہیں بتایا ہلکہ قربیہ کہد کر مہم چھوڑ دیا ہے اسلئے کہ اس واقعہ کے بیان کرنے ہے اسکاجو مقصد ہے۔ قربیہ کی تعیین کااس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

، حافظ ممادالدین کہتے ہیں کہ راج قول میہ ہے کہ بیہ بیت المقدی (یروشلم) ہے اوراریحااسلئے صحیح شہیں ہے کہ وہ بنیاسر ائیل کے اس راستہ میں نہیں پڑتااور نہ خدانے بنیاسر ائیل سے اس کاوعدہ کیا تھابلکہ بیت المقدی کا وعدہ تھا۔

مگر ہمارے نزدیک ان کا پہ فرمانا تو صحیح ہے کہ قربہ سے مراد بیت المقدی ہے لیکن اٹھوں نے اس سلسلہ میں جو دلائل پیش فرمائے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں،اس لئے کہ یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ اگر بنی اسرائیل بیان بینا سے براہ راست بیت المقدی کا ہی ارادہ کرتے تب بھی خطکی کی راہ سے ارض کنعان پہلے پڑتی اور ار بیاان بینا کو عبور ار بیان بینا کو عبور ار بیان بینا کو عبور کر کے بروشکم جانا چاہے تو اس کو کنعان سے ہی راہ ملے گی۔ نیز بنی اسر ائیل سے خدا کا وعدہ یہ تھا کہ وہ ان کو ان کو ان کو ان کو بہت المقدی کے باپ دادا کی سر زین میں واپس کرے گا اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا کی سر زمین صرف بیت المقدی میں نہیں ہے بلکہ ارض کنعان بھی ہے جہاں سے ہجرت کر کے حضرت یوسف و یعقوب سے کے زمانہ میں میں نہیں ہے بلکہ ارض کنعان بھی ہے جہاں سے ہجرت کر کے حضرت یوسف و یعقوب

بنی اسرائیل مصرمیں آگر ہے تھے لہٰذاابن کثیر کے ہر دودلا کل کمزور بلکہ حقیقت کے خلاف ہیں۔البتہ قرید سے مراد بیت المقدی ہونااس لیے صحیح ہے کہ اللہ تعالی کے حکم ہے یو شع اور بنی اسرائیل میں اریحا، میں سب سے پہلے عمالقہ کو شکست دی اور اس کے بعد ارض کنعان کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین جا پہنچے اور بیت المقدی کو بھی فتح ہو گار نے ہوئے ارض فلسطین جا پہنچے اور بیت المقدی کو بھی فتح ہو گیا المقدی کو بھی فتح ہو گیا توجہ وہ بھی فتح ہو گیا تواب اللہ تعالی نے اس عظیم الشان کامیابی پروہ حکم دیا جس کاذکر قر آن عزیز میں ہے۔

# ق اساق

قرآن عزیز میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو کامیاب کیااور شہر کے اندران کا فاتحانہ داخلہ ہونے لگا تواس نے تھم دیا کہ مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح داخل نہ ہونا بلکہ خداکا شکر اداکر نے والوں کی طرح درگاہ الہی میں خشوع کے ساتھ جھکتے ہوئے اور توبہ واستغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ خدا کے شکر گذار ہندوں اور مغرور و مرکش انسانوں کے در میان امتیاز رہے مگر فتح ونصرت کے بعد بنی اسر ائیل کی سرشت عالب آئی اور خدا کے تھم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح بستی میں داخل ہوئے وہ اتراتے ہوئے مرکو بلندر کتے ہوئے اور اگڑتے ہوئے جارہے تھے اور استغفار و نیاز مندی کی بجائے سو تیانہ الفاظ کہتے ہوئے گویا اللہ تعالی کے ارشاد کے ساتھ ٹھٹول کرتے ہوئے داخل ہورہے تھے آخر غیرت حق قیانہ الفاظ کہتے ہوئے گویا اللہ تعالی کے ارشاد کے ساتھ ٹھٹول کرتے ہوئے داخل ہورہے تھے آخر غیرت حق کوجوش آیااور جزاءا عمال کے قانون اللہی نے عذاب کی صورت میں ان کو آپکڑا۔

قر آن عزیز میں اس کو دو جگہ اختصار اور قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔سور ہَ بقر ہ میں اور سور ہَ اعراف میں :-

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حَطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ٥ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ طَلَمُوا قَوْلُا غَيْرَ الَّذِيْ قَيْلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٥ (٢٠٥٠٥)

اُور جب ہم نے کہا!اس بستی میں داخل ہواور اپنی مرضی کے مطابق جو جاہو کھاؤاور شہر کے دروازے میں نیاز مندی کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہونااور یہ کہتے ہوئے جاناالہی ہماری خطاؤں کو معاف فرماہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور عنقریب نکو کاروں کواور زیادہ دیں گے اپس ظالموں نے اس قول کو جوان سے کہا گیا تھادوسرے قول میں بدل دیا اپس ہم نے ظالموں پران کی نا فرمانی کی وجہ سے آسان سے سخت عذاب جھجا۔

وَإِذْ قِيْلَ لَهُمُ البُّكُنُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَالْدُ وَّادْ خُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْنَاتِكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قُولًا غَيْرَ الَّذِيُّ قِيْلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ اللَّيْنَ ظَلَمُوا اللَّهُمَ اللَّهُمُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجُزًا مِنَ السَّمَا عَالُوا مِنْهُمُ وَاللَّهُوا اللَّهُمَا عَلَيْهِمْ (١٢٦٠-١٢٦١)

اور پھر ان سے کہا گیاتم اس بہتی میں رہواور جس طرح تمہارا جی جائے کھاؤ پیو ،اور یہ کہتے ہوئے شہر میں جاؤا اے خدا! ہماری خطاؤں کو محو کردےاور شہر میں نیاز مندی کے ساتھ جھکتے ہوئے اور حجدہ ریز ہو کر داخل ہو تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش ویں گے اور عنقریب نکو کاروں کو زیادہ دیں گے پس ظالموں نے اس قول کو جوان کو بتایا گیاتھاد وسرے قول سے بدل ڈالا، پس ہم نے ان پر آسان سے عذاب نازل کر دیاان کے ظالم ہونے گی وجہ

ان آیات میں لفظ آیا ہے اس سے کیام او ہے؟ اور بنی امر اکیل نے کیا تبدل قول کر لیا تھا؟ یہ دو سوال ہیں جو تشر سے طلب ہیں حضرت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں ای مغفرہ استغفرہ ا اور حضرت قادہ فرماتے ہیں ای مغفرہ استغفرہ ا اور حضرت قادہ فرماتے ہیں احطط عنا حطایا نادونوں کا حاصل یہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو "خدایا! ہم کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو محوکر دے۔ (تغیرابن کیر جلداس ۹۸)

گویا اس طویل عبارت کاای طرح مختصر (شارٹ) ہے جس طرح بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا" بسملہ" اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ کا"حوقلہ" اور لا اللہ الا اللہ کا "بلبلہ" مختصر ہے اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اگرم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسر ائیل نے حِطّة کی جگہ حبة فی شعرۃ کہنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے ہم کو بالوں میں محفوظ دانوں کی ضرورت ہے گویا اس حکم خداوندی کے ساتھ شھوں کرتے تھے اور حجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل چل رہے تھے۔ "یز حفون علی استاھھم"

روایت بخاری کی اس عبارت کاعام طور پریہ مطلب سمجھاجاتا ہے کہ بنی اسر ائیل سرینوں کے بل زمین پر گھسٹ کر چل رہے تھے مگر اس صورت میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مغرورانہ اور متنکبر انہ انداز میں چلنے کا یہ طریقہ تو کہیں بھی مروخ و معقول نہیں ہے اور اس طرح تو خود کو نداق اور مضکلہ بنانا ہے نہ کہ دوسروں کے ساتھ ٹھٹول کرنا۔ لہٰذاحدیث کے اس جملہ کی صحیح تفییر وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود ہے منقول ہوتے وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسر ائیل شہر میں واخل ہوتے وقت سر جھکائے ہوئے چلنے کے بجائے اکڑتے ہوئے ، سر بند کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ یعنی جس طرح ایک مغرور انسان اکڑتے ہوئے اور منکتے ہوئے سرینوں کو بلند کرتے ہوئے وار منکتے ہوئے سرینوں کو ابھارے ان کے بل پر منکتے ہوئے دانداز سے چلتا ہے ای طرح بنی اسر ائیل بھی سرینوں کو ابھارے ان کے بل پر منکتے ہوئے داخل ہور ہے تھے۔

بہر حال خدائے تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے سے اور نیاز مند بندوں اور متنکبر انسانوں کے در میان ایک امتیاز کر دیا ہے کیونکہ اس کے متواضع اور فرمانبر دار بندے کسی ہے اپنی ذاتی غرض اور ذاتی سر بلندی کے لئے نہیں لڑتے بلکہ خدا کے دشمنوں، مفسد اور شریرانسانوں کی شرار ت اور ظالم وسریش قوموں کے ظلم وطغیان کو مٹانے کے لئے صرف اس لئے جنگ کرتے ہیں کہ اس عدل نصفت غلیہ پاتے ہیں اور خدا کا حکم بلند ہو تا ہے اور دواس یقین کے ساتھ لڑتے ہیں کہ

جب ان کو کا فرول پر کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ اپنی مسرت کا اظہار غرور و تمکنت سے نہیں کرتے بلاہ خدا تی جناب میں خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہو کر کرتے ہیں اور جب مفتوحہ علاقوں میں داخل ہوتے ہیں و شکر گذار اور متواضع انسان کی طرح داخل ہوتے ہیں چنانچہ نبی اکر م سے جب مکہ معظمہ کو مشر کین سے پاک شکر گذار اور متواضع انسان کی طرح داخل ہوتے ہیں چنانچہ نبی اکر م سے جب مکہ معظمہ کو مشر کین سے پاک کر کے جانب اعلی سے داخل ہونے گئے تو تواضع اور فروتی کی بیہ کیفیت تھی کہ ناقہ پر بیٹھے ہیں ہے اس قدر جھکے جا کر کے جانب اعلی سے داخل ہوئے میں تو فور ا رہے تھے کہ ریش مبارک کجاوے کے سرے سے مس کرتی جاتی تھی اور جب حرم میں داخل ہوئے ہیں تو فور ا درگاہ البی میں سجدہ ریز ہوگئے اور آٹھ رکھات نماز شکر ادا گی۔

یمی حال سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جب بیت المقدی نتے ہوااور حضرت سعد بن ابی و قاص کے ہاتھ پر ایران تو ان عظیم المرتبت فاتحین کا داخلہ متکبر بادشاہوں کی طرح نہیں تھا بلکہ خدا کے متواضع اور منکسر المزاج فرما نبر دار بندوں کی طرح تھا اور جب حضرت عمر حریم قدی میں اور حضرت سعد ایوان کسری میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خدا کی جناب میں سحدہ ریز ہو کر نماز شکر ادا کی اور اپنی بندگی اور عاجزی کا عملی اعتراف کیا وہ لڑتے تھے تو شیر نبیتاں کی طرح شجاعت اور بہادری کے ساتھ دشمن پر بھاری رہے اور جب کامیاب ہو جاتے تو بجز و نیاز کے ساتھ خدا کا شکر بحالاتے اور مخلوق خدا کا شکر بھاری رہے ہوئے۔

غرض بنیاسرائیل نے اپنے کئے کی سز اپائی اور عذاب الہی کے سز اوار بنے وہ عذاب کیا تھا؟ قر آن عزیز نے اسکی کوئی تفصیل بیان نہیں کی صرف ہے اسے النے اس کہہ کرمہم چھوڑ دیا ہے اور عبر ت وبصیرت کیلئے اس قدر کافی ہے۔

سور ۂ اعراف کے اس جملہ سے ملے السید سے پیران میں سے جنھوں نے ظلم کیا۔اس قول کو بدل دیا یہ معلوم ہو تا ہے کہ ناسپاس اور نا فر مانی کا یہ مذموم فعل بنی اسر ائیل کی پور می جماعت سے سر زر نہیں ہوا تھا بلکہ ان میں سے ایک جماعت وہ تھی جو خدا کے تھم کی فر مانبر دار رہی اور جس نے تعمیل ارشاد میں حضرت بوضع ہے۔ کاساتھ دیا۔

#### بصيرت وعبرت

حضرت یو شع اور بنی اسرائیل کے ان واقعات میں سب سے زیادہ جو بات جاذب توجہ ہے دہ یہ ہے کہ ایک انسانی کا انسانی اور اخلاقی فرض ہے کہ جب اس کو کسی مصیبت یا امتحان سے نجات ملے اور وہ کامیاب اور جائز المرام ہو کر اپنی مراد کو پہنچے تو غرور و نخوت کے جال میں پھنس کریہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میری ذاتی استعداد و قابلیت کا نتیجہ ہے بلکہ خدائے برتز کا شکر گزار ہے اور اپنے بجز کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے سر نیاز جھکا دے تاکہ رحمت الہی اس کو اپنے دامن میں چھیا لے اور دنیا کی طرح تا خرت میں بھی وہ بامر اداور شاد کام ہو۔

سخت سے سخت ناامیدی کی حالت میں بھی انسان کو خداسے ناامید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ مظلوم ہے اور ستم رسیدہ تو خدا کا فضل اس کو بھی محروم نہیں چھوڑ تاالبتہ دیقق اور دور رس حکمتوں اور صلحتوں کی وجہ ہے تاخیر ضرور ہوجاتی ہے۔ جس قوم پر خداکا فضل واحسان اور انعام واکر ام کھلی ہوئی نشانیوں کے ذریعہ ہو تاہے وہ اگر شکر واطاعت کی بجائے ناسپای اور نا فرمانی پراتر آتی ہے تو پھر جلد ہی خدا کی بطش شدید اور سخت گرفت کا شکار بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی سرکشی وبغاوت مشاہدہ اور تجربہ کے بعد ہے اور بے شبہ سخت سز اکی مستوجب ہے۔ www.Momeen.blogspot.com

# معرب والرا

حضرت موسیٰ کے بعد انبیاء بنی اسر ائیل کاطویل سلسلہ ہے جو حضرت عیسیٰ سے بہتچا ہے، صدیوں کے اس دور میں مس قدر انبیاء ورسل مبعوث ہوئے ،ان کی ضجے تعداد رب العزت ہی جانتا ہے قرآن عزیز نے ان میں سے چند پیغیبر ول کاذکر کیا ہے ان میں سے بعض گاذکر تو تفصیل سے آیا ہے اور بعض کا اجمال کے ساتھ اور بعض کا صرف نام ہی مذکور ہے تورات میں قرآن عزیز کی بیان کردہ فہرست پر چنداور پیمبروں کا اضافہ ہے اور ان کے واقعات و حالات کا بھی۔

ان اس ائیلی پیغیبروں کے درمیان تاریخی تر تیب اختلافی مئلہ ہے، ہم ابن جریر، طبری اور ابن کثیر کی تر تیب کوراج سمجھتے ہیں اور اسلئے اس کے مطابق ان پیغیبروں کے حالات زیر بحث لائیں گے۔

حضرت موی اور حضرت ہارون کے بعد باتفاق تورات و تاریخ حضرت ہوشع منصب نبوت پر فائز ہوئے اوران کے بعد ان کی جانشینی کاحق حضرت موی کے دوسرے رفیق کالب بن یوحنانے اداکیا یہ حضرت موی کی ہمشیرہ مریم بنت عمران کے شوہر تھے مگر نبی نہیں تھے۔ (تاریخ ابن کثیر جلد ۲۰۵۲) طبری کہتے ہیں کہ ان کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے بنی اسر ائیل کی روحانی اور دنیوی قیادت و راہنمائی کا فرض انجام دیاوہ حزقیل سے ہیں۔

تورات میں ہے کہ وہ بوذی کا بن کے بیٹے ہیں اور ان کا نام حزقی ایل ہے تعجر انی زبان میں ایل اسم جلالت ہے اور حزقی کے معنی قدرت اور قوت کے ہیں اس لئے عربی زبان میں اس مرکب نام کا ترجمہ قدرت اللہ ہے کہتے ہیں کہ حضرت حزقیل میں کے والد کا بجین ہی میں انتقال ہو گیا تھا اور جب ان کی بعثت کا زمانہ قریب آیا توان کی والدہ بہت ضعیف اور معمر ہو چکی تھیں اسلئے اسر ائیکیوں میں بید "ابن العجوز" کے لقب سے مشہور تھے۔ توان کی والدہ بہت ضعیف اور معمر ہو چکی تھیں اسلئے اسر ائیکیوں میں بید "ابن العجوز" کے لقب سے مشہور تھے۔ آ

r: بره سیاکابینا ۳: تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۳

ا' حزقی ایل کی کتاب۔ بنی اسر ائیل کے بیہاں کا ہن ، متبحر عالم ویشنخ کامل کے معنی میں مستعمل ہو تا ہے۔ میں میں میں میں میں استعمال ہو تا ہے۔

حضرت حزقیل عرصه ُوراز تک بنی اسر ائیل میں تبلیغ حق کرتے اور ان میں دین و دنیا کی راہنمائی گا فرض انجام دیتے رہے۔

# BED LETINOTE

قر آن عزیز میں حزقیل نبی کانام مذکور نہیں ہے لیکن سور ۂ بقر ہمیں بیان گر دہ ایک واقعہ کے متعلق سلف صالحین سے جو روایات منقول ہیں ان سے معلوم ہو تا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق حضرت حزقیل ساتھ ہی ہے۔

کتب تفییر میں حضرت عبداللہ بن عباس == اور بعض دوسرے صحابہ سے بیہ روایت منقول ہے کہ بنی اسرائیل گیا کیک بہت بڑی جماعت ہے جب ان کے باد شاہ یاان کے پیغیبر حزقیل نے بی کہا کہ فلاں وشمن سے جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جاؤاور اعلاء کلمۃ اللّہ گافر ض ادا کرو تووہ اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور بیہ یقین کرکے کہ اب جہاد سے بچاکر موت سے محفوظ ہو گئے ہیں دور ایک وادی میں قیام پذیر ہوگئے۔

ابیا تو پنجمبر نے ان کے اس فرار گوخدا کے حکم کی خلاف ورزی یا قضاء قدر کے فیصلہ سے روگر دانی سمجھ کر اظہار ناراضی کرتے ہوئے ان کے لئے بدعاء کی اور یاخو دائقد تعالیٰ کوان کی بیہ حرکت ناگورار ہوئی بہر حال اس کے غضب نے ان پر موت طاری کر دی اور وہ سب کے سب آغوش موت میں چلے گئے ایک ہفتہ کے بعد ان پر حضرت حزقیل کے گرز ہوا تو انھوں نے ان کی اس حالت پر اظہار افسوس کیا اور دعاء ما تگی کہ الہ العلمین ان کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لئے اور دو سروں کے عبرت و بصیرت بن کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لئے اور دو سروں کے عبرت و بصیرت بن کو موت سے عبر کی دعاء قبول ہوئی اور دوز ندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت ہے۔

( تغییر ابن کثیر جلد ۲ س ۱۲۴ قدیم و روح المعانی جلد ۲ صفحه ۱۳۰ و تغییر کبیر جدد ۲ صفحه ۲۸۳)

تفییرا بن کثیر میں ہے کہ بیاسرائیلی جماعت دادروان کی باشندہ تھی جو شہر واسط سے چند کوس پراس زمانہ گی مشہور آبادی تھیاور بیہ فرار ہو کرانچ کی وادی میں چلے گئے تھے وہیںان پر موت کاعذاب نازل ہوا۔ قرآن عزیز میںاس واقعہ کواس طرح بیان کیا گیا ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُواْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوثُونًا ثُمَّ أُحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ لَهُمُ اللَّهُ مُوثُونًا فَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٥ (٢١٢١٢)

(اے مخاطب) کیا تونے ان لوگوں کو نہیں دیکھاجو موت کے ڈرے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے پھراللّٰہ نے فرمایا کہ مر جاؤ پھران کوزندہ کردیا ہے شک اللّٰہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

#### فرارازها

شریعت محمدیہ میں بھی میدان جہادہ فرار (شرک باللہ کے بعد)سب سے بڑا گناہ شار ہو تا ہے اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ خدا پرائیمان لانے کے بعد جبکہ انسان اپنی جان ومال کواس کے سپر و کر دیتا ہے اور سپر دگی ہی کانام اسلام ہے تو پھر اس کوا بک لمجہ کے لئے بھی یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اس کے حکم کے خلاف جان کو بچانے کی فکر کرے جبن اور نامر دی اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، اور وہ راہ حق میں شجاعت ہی اسلام کا طغرائے انتیاز ہے۔

ای طرح جب انسنا کااذ عان واعتقاد اس یقین کو حاصل کرلے که خیر و شر اور موت و حیات سب خالق کا ئنات کے قضاء وقدر کے ہاتھ ہے تو کچر آن واحد کے لئے بھی اس کو خیال نہیں آتا کہ وہ خدا کی مقررہ قدر کے متعلق میہ باور کرے کہ اس کا حیلہ خدا کے فیصلہ کور د کر سکتا ہے اوا میک مقام پراگر اس کی تقدیم نافذہے تو دوسرے مقام پروہ اس کے اثرے آزادرہ سکتا ہے۔

اسلام کی نگاہ میں نقد بر کا فلسفہ بہ ہے کہ انسان اپنا ندر یہ یقین پیدا کر لے کہ میر افر ض خدا کے احکام کی تعمیل ہے رہا یہ امر کہ اس اداء تعمیل میں جان کاخوف یامال کی تباہی کاڈر ہے تو یہ میر ہے اپنا اختیار میں نہیں ہے اگر قدرت کاہاتھ جان و مال کی ہلاکت کا فور می فیصلہ کر چکاہے تو دوسرے اسباب پیدا ہو کر عالم تکوین کے اس فیصلہ کو ضرور صادق کر دکھائیں گے یہی یقین انسان کو شجاع اور بہاور بنا تا اور جبن و نامر دک ہے دور رکھتا ہے اس کی نظر صرف اداء فرض پر جم جاتی ہے اور وہ تکوین فیصلوں کو اپنی دستر سے بالانز سمجھ کراس ہے بے از جو جاتا ہے۔

اسلام نے نقد برے یہ معنی تبھی نہیں بتائے کہ ہاتھ پیر نوڑ کراور جدو جہداور عمل گیزندگی کو چھوڑ کر غیبی مدد کے منتظر ہو بیٹھواوراداء فرض کو یہ کہہ کرتڑک کردو کہ تکوینی فیصلہ کے مطابق جو پچھ ہونا ہو گا ہور ہے گادراصل بیہ خیال جبن اور نامر دی کی پیداوار ہے جواداء فرض ہے روکتااور تن آسانی کی دعوت دے کرذلت کے حوالہ کردیاکر تاہے۔

#### آیت جہادے روایت کی تاتیر

ان آیات کے متعلق جوروایت نقل کی گئی ہے اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ ان آیات کے بعد ہی دوسر می آیت "آیت جہاد" ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کیا گیا ہے ۔ وہ اس کی راہ میں جہاد شخت جہاد شخت جانبازی اور فداکاری کی دعوت دیتااور موت کے ڈر کو دل سے زکالتا ہے میں جباد کے خوف اس لئے یہ مناسب سمجھا گیا کہ پہلے بنی امر ائیل کے ایک ایسے واقعہ کاذکر کر دیا جائے جس میں جہاد کے خوف سے بھاگ جانے والوں پر موت کا عذاب مسلط کیا گیا۔ تاکہ وہ اس واقعہ سے عبر سے حاصل کریں اور ان کے قلوب میں شجاعت و بہادری کا جذبہ اور برد کی ونامر دی کے خلاف نفر سے بیدا ہو۔

البادمول

یہ تمام تصریحات و تفصیلات جمہور کے مسلک کے مطابق کی گئی ہیں۔

ابن کثیر کہتے ہیں کہ احیاء موتی کا یہ معاملہ ان لوگوں کی عبرت کے لئے تھاجو قیامت کے دن حشر اجساد کے منکر ہیں کیونکہ ہنیاسر ائیل میں بھی مشر کین گاایک ایساگروہ تھاجو حشر اجساد کا قائل نہ تھا۔

ہم اگر چہ اس مسئلہ پر گذشتہ صفحات میں بحث کر آئے ہیں لیکن اس مقام پر بھی اس قدر واضح کر دینا ضرور کی سجھتے ہیں گہ جب کہ روحانیت (Spiritualism) کے ماہرین کے نزدیک بیہ بات پایئے شخیق کو پہنچ چکی ہے کہ ''روح'' جم سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے ، اور جسم کے گل سڑ جانے اور اس کی عصر ک ترکیب کے مث جانے کے باوجو دروح زندہ رہتی ہے ، نیز بیہ بھی امر معقول ہے کہ جس ہستی نے کسی شے کوتر کیب کے مث جانے کے باوجو دروح زندہ رہتی ہے ، نیز بیہ بھی امر معقول ہے کہ جس ہستی نے کسی شے کوتر کیب دیا ہے وہ ترکیب کے جس ہستی نے کسی کہ حیات روح اور بھرے ہوئی وجہ نہیں کہ حیات روح اور بھرے ہوئی گا انکار کیا جائے جیات روح اور بھرے ہوئے اجزاء کی دوبارہ ترکیب کے معقول ہونے کے بعد احیاء موتی گا انکار کیا جائے جو بعض خاص حالات میں نبی اور رسول کی تصدیق اور تائید کے لئے اس دینا میں بصور سے معجزہ عالم وجود میں آجا تا ہے۔

اور جن حضرات نے جلد اول میں معجزہ کی بحث کا مطالعہ فرمایا ہے وہ اس شبہ کا جواب بھی پا سکتے ہیں کہ عالم دنیامیں عام قانون کے مطابق اگر چہ دوبارہ زندگی نہیں ملتی اور قیامت ہی کے دن حشر اجساد کاواقعہ پیش آئے گالیکن خاص قانون کے پیش نظر نمسی حکمت و مصلحت کی بناء پر ایسا ہونا عقلاً نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع ہو تاریا ہے۔

لئین جمہور کے خلاف مشہور تابعی مفسر ابن جریج کہتے ہیں کہ ان آیات میں کو کچھ کہا گیاہے وہ ایک تمثیل ہے جو جہاد سے ڈر کر بھاگنے والوں کی عبرت وبصیرت کے لئے قر آن نے بیان کی ہے کسی واقعہ کاذکر نہیں ہے جو بنی اسر ائیل کی سابق تاریخ میں چیش آیا ہو۔

بھارے نزدیک جمہور کا قول صحیح ہے اس لئے کہ قر آن عزیز کے نظم کلام سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ ان آیات سے پہلے زن و شوہر سے متعلق طلاق کے بعض احکام بیان کئے جارہ ہیں اور جہاد کا قطعاً کوئی تذکرہ نہیں ہے البتہ ان آیات کے بعد آیت جہاد نہ کور ہے لیں اگریہ آیات جہاد کی ترغیب وتر ہیب کے لئے بطور تمثیل پیش کی بین تو بلاغت کے اعتبار سے پہلے جہاد کا حکم فدکور ہو تا اور پھر جہاد سے جی چرانے والوں کے لئے بطور تمثیل اس حقیقت کا ظہار کیا جاتا کہ جہاد سے بھا گئے والوں کا حشر خراب ہو تا ہے مگریہاں اس کے برعکس ہے، یعنی پہلے تمثیل بیان ہوئی ہے پھر آیت جہاد ہے۔

اسلئے صبیح تغییر میہ ہے کہ جب کلام کارخ تھم جہاد کی جانب ہوا تواس سے قبل بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ اگلے و قتوں میں ایک قوم نے جہاد سے روگر دانی کر کے خدا کاعذاب مول لیا تھااور اس کے بعد مخاطبین قرآن کو تھم دیا گیا کہ جہاد کے لئے تیار ہو جاؤ،اس طریق بیان کا نفسیاتی اثر میہ ہو تاہے کہ اس تھم کی رو گردانی مشکل ہو جاتی اور وساوس و شبہات اور ہواجس و خطرات کاجو ہجوم جان طلبی کے اس اہم موقعہ پردل پر حپھا جاتا ہے وہ مردِ سلیم الطبع ہے فور اکافور ہو جاتا ہے اور پھر وہ خود کو حق کی راہ میں جاں سپاری کیلئے ہر طرح آمادہ پاتا ہے۔

حضرت حزقیل اور بنی اسرائیل سے متعلق ان آیات میں جو بصیر تیں نمایاں طور پر ہم کو دعوت نظر دیتی میں وہ یہ ہیں :

اگر فطرت سلیم اور طبع متعقیم ہو توانسان کی ہدایت اور بصیرت کیلئے ایک مرتبہ فکر و ذہن کو حقائق کی جانب متوجہ کر ویناکا فی ہے پھر اس کی انسانیت خود بخود راہ متعقیم پر گامزن ہو جاتی اور منزلِ مقصود کا پہتا لگالیتی ہے۔ لیکن اگر خارجی اسباب کی بناء پر فطرت میں بجی اور طبیعت میں زیغے پیدا ہو چکا ہو تواس کو ہموار کرنے کیلئے اگر چہ بار بار خدا کی پکاراس کو بیدار کرتی ہے مگر ہم مرتبہ کے بعداس کی صلاحیتیں اور استعداد کی قوتیں خفتہ ہو جاتیں بلکہ اور زیادہ غفلت میں سر شار ہو کررہ جاتی ہیں۔ حتی کہ قوت واستعداد باطل ہو جاتی ہے اور جب اس درجہ پر پہنچ جاتی ہے جس کا ذکر قرآن عزیز نے اس طرح کیا ہے باطل ہو جاتی ہے اور جب اس درجہ پر پہنچ جاتی ہے جس کا ذکر قرآن عزیز نے اس طرح کیا ہے باطل ہو جاتی ہے دادکا عذاب نازل ہو تا ہے باطل ہو جاتی ہے خس کا دیں میں خدا کا عذاب نازل ہو تاہے تا ہے جس کا دیں میں میں میں خدا کا عذاب نازل ہو تا ہے باطل ہو جاتی ہو خدا کا عذاب نازل ہو تا ہو تا ہے باطل ہو جاتی ہے جس کا دیا ہو تا ہے تا کہ خدا کا عذاب نازل ہو تا ہے جس کا دیا ہو تا ہے تا کہ خدا کی خدا کا عذاب نازل ہو تا ہے تا کہ خدا کی خدا کی خدا کی جاتی ہے جس کا دیا ہے تا کہ خدا کا عذاب نازل ہو تا ہے تا کہ خدا کی خدا کیا کہ کیا ہو تا ہے تا کہ خدا کو تا ہو تا

اور وہ ہمیشہ کیلئے اس کے غضب اور اس کی پھٹکار کا نشانہ بن جا تااور اس اعلان کا مستحق تھہر تا ہے۔ چنانچیہ بنی اسر ائیل کی پیہم سر کشی اور خدا

کے فرامین کے مقابلہ میں مسلسل بغاوت نے ان کی کیج روی کواس دوسر می راہ پر ڈال دیا تھااور حضرت حزقیل کے دور میں بھی وہ اسی راہِ بدگی ہمکیل میں مصروف تھے۔ مگران میں ایک حچھوٹی سی جماعت پیغیبروں کی رشد و ہدایت کے سامنے ہمیشہ سر جھکاتی رہی اور لغزشوں اور خطا کاریوں کے با وجود اس نے راہِ متنقیم کو گرتے پڑتے حاصل کر ہی لیا۔

جہاد اگر چہ قوم کے بعض افراد کیلئے پیغام موت بن کران کو دنیوی لذائذہ محروم کر دیتا ہے لیکن وہ امت اور قوم کیلئے اکسیر حیات ہے اور نظام قوی و ملی کیلئے بقاءِ دوام کا کفیل اور ساتھ ہی آغوش موت میں جانے والے افراد کیلئے فافی اور ناپائیدار حیات کے عوض حیات سر مدی عطاکرنے والا ہے، یہی موت کاوہ فلفہ ہے جس نے مسلمانوں کی زندگی کو دوسری قوموں ہے اس طرح ممتاز کر دیا تھا کہ خدا کا کلمہ بلند کرنے والا انسان حیات دنیوی ہے اگر شاد کام رہا تو غازی اور مجاہدہ اور اگر موت کاشر بت حلق ہے اتارلیا تو شہید ہے، ای لیئے ارشاد ہے؛

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقَتَّلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَـلْ أَحْيَاءٌ وَالكِنْ لَا تَشْعُرُونَ = (بقره)

جواللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مر دہ نہ کہو بلکہ حقیقی حیات توان ہی کو حاصل ہے لیکن تم اس حقیقت ہے آگاہ خبیں ہو۔

# اورای لئے اس زندگی ہے جان چرانے والے کیلئے یہ وعید ہے:

.

وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لَقِتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئةٍ فَقَدْ بِآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ و مَدَامَةً إِلَى فِئةٍ فَقَدْ بِآءَ اللهِ وَمَأُواهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ و مَدَامَةً إِلَى مَنَ اللهِ وَمَأُواهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ و اللهِ وَمَالَ اللهِ وَمَالُولُ كَا مِن اللهِ وَمَالَةُ مَا يَعْمُ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ اللهِ وَمَالُولُ كَا مِن اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَمَالَةُ وَلَا اللهُ وَمَالُولُ اللهُ وَمَالُهُ مَا عَلَيْكُ اللهُ وَمَالُولُ اللهُ وَمُلْ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَمَالُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَمَالُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ مَا اللهُ مَلْ اللهُ مَا اللهُ ال

اسلام، شجاعت کو خلق حسن قرار دیتااور بزدلی کو اخلاق ردید میں شار کرتا ہے۔ ایک حدیث میں مختلف اعمالِ بدکو شار کراتے ہوئے نبی کریم کی اید ارشاد منقول ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے جھی لغزش اور خطاکی راہ سے ان اعمال کا صدور ممکن ہے۔ لیکن اسلام کے ساتھ خبین (بزدلی) کسی حال میں بھی جمع نہیں خطاکی راہ سے ان اعمال کا صدور ممکن ہے۔ لیکن اسلام کے ساتھ خبین (بزدلی) کسی حال میں بھی جمع نہیں ہوسکتی۔ مگریاد رہے کسی پربے جاقوت آزمائی کا نام شجاعت نہیں ہے۔ بلکہ امر حق پر قائم ہو جانا اور باطل سے بے خوف بن جانا شجاعت ہے۔

# حرت اليال

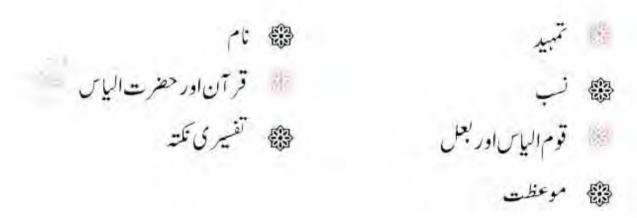

4

گذشتہ صفحات میں یہ واضح ہو چکا کہ حضرت موئ وہارون (علیہااسلام) کے بعد قر آن عزیز میں ان کے ابتدائی جا نشینوں کے نام ندکور نہیں۔ حضرت یوشع کادوجگہ ذکر آیا۔ مگرایک جگہ "فتی "(جوان) یعنی صاحب موئی کے ہم کر تذکرہ کیا اور دوسر کی جگہ یعنی مائدہ میں حضرت یوشع اور کالب بن یوفنا کو "رجلان "دواشخاص کہہ کر تذکرہ کیا ہے اور حضرت حزقیل کا کاذکر جمہور کی روایت کے مطابق صرف قصہ کے ضمن ہی میں آنا ہے ورنہ آیت میں کی صفت کے ساتھ بھی ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ سب سے بہلے جس نبی اور پنجبر کاذکر حضرت موئی اور حضرت ہارون (علیماالسلام) کے بعد قرآنِ عزیز میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ حضرت الیاں جی بیں۔ یہ حضرت حزقیل کے جانشین اور بنی اسرائیل میں ایلیا کے نام سے مشہور ہیں۔

et

قر آن عزیز نے ان کانام الیاس بتایا ہے اور انجیل یو حنامیں ان کوایلیاء نبی کہا گیا ہے۔ بعض آ ثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک نبی کے دونام ہیں۔ مگر سے صحیح نہیں ہے۔ اول توان آ ثار کے متعلق محدثین کو کلام ہے اور وہان کونا قابل حجت قرار دایتے ہیں۔ (البدیۃ وانہایۃ جلدا،ص۲۳۷-۲۳۹)

دوسرے قرآن عزیز کا انداز بیان بھی ان آثار کی تردید کرتاہے۔ اس لیے کہ اس نے آنعام اور و الصّافات میں حضرت الیاس کے جواوصاف و حالات قلم بند کئے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی ہے اشارہ نہیں ملتا کہ ان کو ادریس بھی کہتے ہیں اور سورہ انبیاء میں ادریس کا جس آیت میں تذکرہ ہے اس میں بھی کوئی الیااشارہ نہیں پایا جاتا کہ جس سے ان دونوں پنجمبروں کے اوصاف و حالات کی مشابہت پر بھی استدلال کیا جا سکے چہ جائیکہ ان حالات کو صرف ایک ہی شخصیت سے متعلق سمجھ لیاجائے۔

علاوہ ازیں مؤر خین نے حضرت ادر کیں گاجو نسب نامہ بیان کیا ہے وہ اس نسب نامے سے قطعہ جدا ہے جو حضرت الیاس سے متعلق ہے اور اس لحاظ سے دونوں کے در میان صدیوں کا بعد ہو جاتا ہے ہیں آئی یہ دونوں نام ایک ہی پیغیبر کے ہوتے تو قر آن عزیز ضرور اس جانب اشارہ کر تا اور مؤر خین ضرور ہر دو نسب ناموں کی وحدت کسی دلیل سے بیان کر سکتے اس لیے صحیح یہ ہے کہ حضرت اور لیس حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے در میانی دور کے پیغیبر ہیں اور حضرت الیاس امرائیلی نبی ہیں اور حضرت موکی کے بعد مبعوث ہوئے ہیں چنانچہ طبر کی کہتے ہیں کہ یہ حضرت الیاس کے بیچازاد بھائی تھے اور یہ کہ ان کی بعث حزقیل سے بی کے بعد ہوئی ہے۔

بیشتر مؤر خین کااس پراتفاق ہے کہ حضرت الیاس ، حضرت ہارون کی نسل سے ہیں اور ان کا نسب نامہ بیہ ہے؛ ''الیاس بن یاسین بن فتحاص بن یعز اربن ہارون یاالیاس بن عازر بن یعز اربن ہارون

قرآن عزیز میں حضرت الیاس کاذکر دو جگه آیا ہے، سور ۂ انعام میں اور سور ۂ والصافات میں۔ سور ۂ انعام میں توان کو صرف انبیاء کی فہرست میں شار کیا ہے اور والصافات میں بعثت اور قوم کی ہدایت سے متعلق حالات کو مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ متعلق حالات کو مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ ا سور ۂ انعام: آیت ۸۵، شارہ ۱ م ۲ سور ۂ والصافات: آیت ۱۳۳، ۱۳۳، شارہ ۱۰۹

حضرت الیاس کی بعثت کے متعلق مفسرین اور مؤر خین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھےاور بعلبک کا مشہور شہران کی رسالت وہدایت کامر کز تھا۔ حضرت الیاس کی قوم مشہور بت بعل کی پرستار اور توحید سے بیزار شرک میں مبتلاء تھی، خدا کے برگزیدہ پیغمبر نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت دکھائی صنم پرستی اور کواکب پرستی خلاف و عظ و پند کرتے ہوئے توحید خالص کی جانب دعوت دی۔

یہ مشرق میں آباد سامی اقوام کامشہور اور سب سے زیادہ مقبول دیو تاتھا یہ بت ند کر تھااور زحل یامشتری کا مثنی سمجھا جاتا تھا۔ فینقی، کنعانی، مو آبی اور مدیانی قبائل خاص طور پر اس کی پر ستش کرتے تھے اس لئے بعل کی پر ستش عہد قدیم ہے چپی آتی تھیاور مو آبیاور مدیانی اس کو حضرت مو کی ہے۔ کے عہدے پو جتے چلے آتے تھے چنانچہ شام کا مشہور شہر بعلیک بھی اسی کے نام ہے منسوب تھااور حضرت شعیب کو مدین میں اسی کے پرستاروں ہے واسطہ پڑاتھا بعض مؤر خیبن کاخیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت ہُئل بھی یہی بعل ہے۔

بغل دیوتا کی عظمت کا بیرحال تھا کہ وہ مختلف مربیانہ عطاء ونوال کی وجہ سے مختلف ناموں کے ساتھ موسوم تھا چنا نچہ تورات میں سامی قوموں کی پر ستش بعلی کاذکر کرتے ہوئے بعل کو بعل برزیث اور بعل فغور کے نام سے بھی یادئیا گیا ہے اور عقر ونیوں کے یہاں بعل زبوب کااوراضا فہ پایا جاتا ہے کلدانیوں کے یہاں بعل باء کے زمر کے ساتھ بولا جاتا ہے اور وہ اکثر بیلوس یا بعل اور بعلوس بھی کہتے ہیں۔

سامیاور عبرانی زبانوں میں بعل کے معنی مالک،سر دآر،حاتم اور رہے کے آتے ہیں ای لئے اہل عرب شوہر کو بھی «بعل "کہتے ہیں لیکن جب بعل پرالف لام لے آتے ہیں یا کسی شئے کی جانب اضافت کر کے بولتے ہیں تو اس وقت فقط دیو تااور معبود مراد ہور ہتا ہے۔

یہودیا مشرقی اسر ائیلیوں کے یہاں بعل کی پرستش کے لئے مختلف موسموں میں عظیم الثان مجالس منعقد ہوا کرتی تھیں اور اس کے لئے بڑے بڑے ہیکل اور عظیم الثان قربانگاہیں بنائی جاتی تھیں اور کا بن اس کو بخورات کی دھونی دیتے اور اس پر طرح طرح کی خوشبو میں چڑھاتے تھے اور بھی بھی اس کو انسانوں کی بھینٹ بھی دی جاتی تھی۔ (دائرۃ العارف البنائی جدہ)

کتب تفییر میں منقول ہے کہ بعل سونے کا تھا ہیں گز کا قد تھااور اس کے حیار منہ تھےاور اس کی خدمت پر جیار سوخادم مقرر تھے۔ (روح المعانی جد۲۳، ص ۹۲۷)

۔ حضرت الیاس کے زمانہ میں بھی یمن وشام کا یہ بت ہی محبوب دیو تاتھااور حضرت الیاس 😑 کی ۔ قوم دوسرے بنوں کے ساتھ خصوصیت ہے اس بت کی پرستش کرتی تھی چنانچہ اس تقریب سے قرآن عزیز میں اس کاذکر آیا ہے۔ میں اس کاذکر آیا ہے۔

اور بے شبہ الیاس ۔ رسولوں میں سے ہیں اور وہ وفت ذکر کے قابل ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا گیا تم خدا سے نہیں ڈرتے کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خدا کو چھوڑ ہے ہوئے ہو اللہ ہی تمہار ااور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پرور دگار ہے پس انھوں نے الیاس ۔ کو جھٹلایا تو بے شبہ وہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے بجوان کے جو چن لئے گئے ہیں اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کاذکر باقی رکھا الیاس پر سلام ہو ہے شبہ ہم ککو کاروں گوائی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں ہے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔

سورہ َانعام میں حضرت الیاس کا جن آیات کے اندر ذکر آیاہے وہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم گی ذریت اوران کی نسل کے انبیاءور سل کی ایک مختصر فہرست ہے ارشاد ہے .

ہم نے (ان میں سے )ہر ایک کو ہدایت عطائی اور نوح کو ہدایت بخشی ان سے پہلے اور ابراہیم کی نسل میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، مو می اور بارون کو بھی یہی راہ دکھائی اور ہم اس طرح نیک گرداروں گو بھی کی کا بدلہ دیتے ہیں اور زکریا، یکی، عیسی اور الیاس کو بھی ہیہ سب صالح انسانوں میں سے تھے اور اسمعیل اور الیسٹی اور یونس اور اور کی تھی۔ اور اسمعیل اور الیسٹی اور یونس اور لوط کو بھی ان سب کو ہم نے دنیاوالوں پر برتری دی تھی۔

قرآن عزیز نے اس فہرست انبیاء ، کو تین جداجدا حلقوں میں بیان کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟اکثر مفسرین اس کے اکتثاف پر متوجہ ہوئے میں ان تمام اقوال میں سب سے بہتر تو جیہی قول صاحب المنار کا ہے جس کاحاصل ہے ہے:

اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انبیاء وڑ سُل کو تین جدا جدا جماعتوں میں اس لئے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء بن اسر ائیل میں خصوصی انبیازات کے پیش نظر تین قتم کی جماعتیں تھیں، بعض انبیاء وہ تھے جو صاحب تخت و تاج اور صاحب خفومت تھے اور دولت و سر داری کے مالک تھے اور بعض انبیاء کی زندگی اس کے بر عکس زاہدانہ اور را بہانہ تھی اور دولت و شروت سے یکسر نفور فقیر انہ معیشت کے حامل تھے اور بعض نہ تواپی توم میں حاکم اور صاحب تاج و تخت تھے اور نہ خالص را بہانہ زندگی کے حامل بلکہ ایک طرف قوم کے بادی و پنج بر تھے اور دوسر ی جانب متوسط معیشت سے وابستہ لبندا جب قر آن عزیز نے ان انبیاء ور سل کاذکر کیا توان کے زمانہائے بعث اور بعض دوسر ی خصوصیات بیس مشابہت سے الگ بوکر ای نقط نظر سے ان کو تین جماعتوں میں تقسیم کر دیا اور پھر تر تیب در جات کے کاظ سے تر تیب ذکر کو بھی ضرور ی سمجھ یعنی کہلی فہرست میں اول حضرت داؤد در جات کے کاظ سے تر تیب ذکر کو بھی ضرور کی سمجھ یعنی کہلی فہرست میں اول حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کاذکر کیا جو نبی ورسول ہونے کے علاوہ صاحب مملکت بھی تھے اور اس کے بعد حضرت ایوب سے اور یوسف سے کا تذکرہ کیا جو اگر و کیا جو اگری کیا جو اگر کیا جو اگری کیا جو گراول الذکر جھوٹی میں ریاست کے مالک تھے ثانی الذکر حکومت مصر کے وزیر وار مختار کل تھے۔ اس کے الذکر جھوٹی می ریاست کے مالک تھے ثانی الذکر حکومت مصر کے وزیر وار مختار کل تھے۔ اس کے الذکر جھوٹی می ریاست کے مالک تھے ثانی الذکر حکومت مصر کے وزیر وار مختار کل تھے۔ اس کے الذکر جھوٹی می ریاست کے مالک تھے ثانی الذکر حکومت مصر کے وزیر وار مختار کل تھے۔ اس کے

بعد جھنے سے موئی ہے ۔ وہارون ۔ کانام آیاجونہ بڑی حکومت کے مالک اورنہ جیموٹی ریاست یہ کسی حکومت کے مالک یاکسی حکومت کے وزیراور مختار کل بلکہ اپنی قوم کے رسول اور پیٹیبر بھی تنجے ان کے سر دار بھی!

اور دومر می فہرست میں ان انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جنھوں نے ساری عمر زبادت میں گذاری انھوں نے نہ رہنے کو مکان بنایااور نہ کھانے پینے کا سامان فراہم کیا۔ دن گھر تبلیغ حق میں مصروف رہنے اور شب کویادالہی کے بعد جہاں جگہ میسر آ جاتی ہاتھے کا تکیہ سر کے نیچے رکھ کرسور ہے حضرت پیچی،زکریا، میسی اورالیاس میلیہم السلام اس سلسلہ میں بہت مشہور اور ممتازین۔

اور تیسر کی فہرست میں ان پیغیبروں کا ذکر ہے جنھوں نے نہ حکومت و سر داری کی اور نہ خالتی زباد ت اختیار کی بلکہ متوسط زندگی ہے وابستہ رہ کر حق تبلیغ وریاست ادا کیا چنانچہ حضرت اسمعیل ،الیسع ،یونس اور لوط علیہم السلام ای در میانی زندگی کے حامل تھے۔

- Bear

حضرت الیاس = اوران کی قوم کاواقعہ اگر چہ قر آن میں بہت مختصر مذکور ہے تاہم اس سے بیہ سبق حاصل ہو تا ہے کہ بہود بی اسرائیل کی ذہیت اس درجہ مسنح تھی کہ دنیا کی کوئی برائی الیم نہیں تھی جس کے کرنے پر بیہ حریص نہ ہوں اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے بیہ دلدادہ ہوں،اورانبیا،ورسل کے ایک طویل اور پہیم سلسلہ کے باوجود بت پر ستی عناصر پر ستی کواکب پر ستی، غرض غیر اللہ کی پر سنش کا کوئی شعبہ ایسانہ تھا جس کے بیہ پر ستار نہ ہے ہوں۔

پس قر آن عزیز بنی اسر ائیل ہے متعلق ان واقعات میں جہاں ان کی بد بختی اور کجروی پرروشنی پڑتی ہے وہیں ہم کویہ موعظت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ انبیاء ورسل کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور خاتم النبیین کی بعث اور قر آن عزیز کے آخری پیغام نے اس سلسلہ کو منقطع ہو چکا اور خاتم النبیین کی بعث اور قر آن عزیز کے آخری پیغام نے اس سلسلہ کو ختم کر دیا ہے تو ہمارے لئے از بس ضروری ہے کہ بنی اسر اٹیل کی مسخ فظر سے تباہ ذہنیت کے خلاف خدائی احکام کو مضبوطی ہے بکڑیں اور ان میں مجروی اور زیغ ہے کام لے کر ان کی خلاف ورزی کی جر اُت نہ کریں، گویا ہمارا شیوہ سپر دو تسلیم ہو، انکار وانح اف نہ ہو کہ ''اسلام'' کے بہی اور صرف یہی معنی ہیں۔

www.Momeen.blogspot.com

# 

وہب بن منہ کی اسرائیلی روایات میں ہے کہ ان کانام الیسع ہے اور یہ خطوب کے بیٹے ہیں ، ابن اسخق نے اس کو اختیار کیا ہے ، کتب توار بخ میں یہ بھی منقول ہے کہ حضرت الیسع حضرت الیاس کے چھازاد بھائی ہیں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ان کے نسب کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف بن بعقوب کی اولاد میں سے ہیں اور نسب نامداس طرح ہے:

یعقوب کی اولاد میں سے ہیں اور نسب نامداس طرح ہے:

البیع بن عدی بن شوئم بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسخق بن ابراہیم اور اگر نورات کے بسعیاہ نبی اور حضرت البیع ایک ہی شخصیت ہیں تورات نے ان کو عموص کا بیٹا بتایا ہے۔

حضرت البیع حضرت البیاس کے نائب اور خلیفہ ہیں اور اوائل عمر میں ان ہی کی رفاقت میں رہے تھے اور ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالی نبی اسر ائیل کی رہنمائی کے لئے حضرت البیع کو نبوت سے سر فراز فرمایا اور انھوں نے حضرت البیاس کے طریقہ پر ہی بنی اسر ائیل کی راہنمائی فرمائی سے نبیس معلوم ہو سکا کہ حضرت البیع کی عمر مبارگ کیا ہوئی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصہ تک انھول نے حق شبلیغ اداکیا۔

قر آن عزیز نے ان کے حالات پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی اور سور ۂ انعام اور سور ۂ ص میں صرف ڈ کر پر اکتفا کیا ہے:

وَإِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّا فَصَلَّنَا عَلَى الْعَالَمِیْنَ (سورة انعام ب٧ ع ١٣) الْعَالَمِیْنَ (سورة انعام ب٧ ع ١٣) اورا سمعیل اور السع اور یونس اور لوط اور ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر فضیات عطافر مائی۔ وَاذْکُر اِسْمَاعِیْلَ وَالْیَسَعَ وَذَا الْکِفْلِ وَکُلٌّ مِّنَ الْأَخْیَارِ

# اور ذَ كَرَسَرُ واستمعیل اور السیع اور ذوا لکفل كااور ان میں ہے ہر آیک نیک انسانوں میں ہے تھے۔

- lie e

بنی اسرائیل کے ان نبیوں اور پیمبروں کے واقعات سے جو کہ جلیل القدر انبیاء کے شرف صحبت اور مخلصانہ انباع میں خلافت کے بعد منصب نبوت سے سر فراز ہوئے یہ ثابت ہو تا ہے کہ صحبت زیاں حصول خیر کے لیئے اکسیر اعظم ہے۔ خیر کے لیئے اکسیر اعظم ہے۔ رومی نے بچ کہا ہے ا

يك زمانه صحبية با اولياء بهتر از صد سال طاعت بريا

اگر ریاضات و طاعات کا سلسلہ ہزار وں سال بھی رہے مگر تھی کامل کی صحبت سے محروی ہو تو ہے شبہ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے جس کامداواصحبت کامل کے علاوہ اور پچھ نہیں۔



# بی اسر ائیل کی گذشته تاریخ پر طائزانه آظر

حضرت یو شع 💨 کے زمانہ میں بنی اسرائیل جب سر زمین فلسطین میں داخل ہو گئے توانہوں نے خدا کے حکم ہے ان کے در میان اس علاقہ کو تقتیم کر دیا تاکہ وہ امن واطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دین حق کیلئے سر گرم عمل رہیں تورات پیٹوع باب ۲۳ میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ منقول ہے۔

حضرت ہوشع 💨 آخر عمر تک ان کی تگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے اور ان کے معاملات اور باہمی مناقشات کے فیصلوں کے لیے قاضوں کو مقرر کیا تاکہ وہ آئندہ بھیای طرح ا بنانظام قائم رکھیں۔

حضرت مویٰ 💨 کی وفات ہے تقریباً ساڑھے تمین سو سال تک بیہ نظام یوں ہی قائم رہا کہ خاندانوں اور قبیلوں میں سر دار حکومت کرتے اور ان کے مناقشات و معاملات کے فیصلے '' قاضی''انجام دیتے تھے اور ''نبی''انِ تمام امور کی نگرانی کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت و تبلیخ اور اس کی نشر واشاعت کی خدمت سر انجام دیتے بھی ایسا بھی ہو تا کہ بفضل ایز دی ان ہی میں ہے کسی قاضی کو منصب نبوت عطا ہو جا تا اوراس تمام عرصه میں بنیاسر ائیل گانه کوئی باد شاہ تھااور نه تمام قوم کاایک حکمراں اور ای لئے ہمسایہ قومیں ا کثر ان پر حمله آور ہو تی رہتی تھیں اور بنیاسر ائیل ان کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ یہھی عمالقہ چڑھ آتے اور بھی فلسطینی، تبھی مدیانی حملہ آور ہوتے تو تبھی آرامی اوران میں سے اگر حملہ آور کوہزیت بھی ہو جاتی تو بھی وہ آئے دن چھاہے مارتے اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے اور بیہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا کہ مجھی ہیہ فتح یا جاتے اور بھیوہ غالب آ جاتے۔

چو تھی صدی عیسوی کے آخر میں عیلی کائن کے زمانہ میں اشد ود حوالی غزہ کی فلسطینی قوم نے ان پر ز بردست حملہ کیااور شکست دے کر متبرک صندوق تابوت سکینہ بھی چھین کرلے گئے۔ای متبرک صندوق میں تورات کااصل نسخہ، حضرت موکی وہارون (علیہمااسلام) کے عصاءاور پیر بہن اور من گام تبان محفوظ تھے فلسطینیوں نے اس کواپنے مشہور مندر بیت دجون میں رکھ دیا۔ یہ مندران کے سب سے بڑے دیو تا" دجون" کے نام سے موسوم تھا۔ دجون کا جسم انسانی چہرہ اور مجھلی کے دھڑ سے مرکب بنایا گیا تھا اور اس مندر میں نصب تھا۔ نجار مصری کہتے ہیں کہ فلسطین کے شہر رملہ کے قریب آج بھی ایک بستی بیت دجون کے نام سے پانی جاتی ہے غلاب گمان یہ ہے کہ تورات میں دجون کے جس مندر کاذکر ہے وہ یہیں واقع ہو گا اور اس نسبت سے بستی کا مجھی بیت دجون رکھا گیا۔ (فقعی الانہیہ)

### تامرونس

عیلی کاہن کازمانہ ختم ہو چکا تھا کہ قضاۃ میں ہے ایک قاضی شمویل کے منجانب اللہ منصب نبوت عطا ہوااوروہ بنی امر ائیل کی رشدو ہدایت کے لئے مامور ہوئے۔

بعض آ نار میں فد کور ہے گہ جب حضرت البیع کی وفات ہو گئی تو مصر و فلسطین کے در میان بھر و روم پر آ باد ممالقہ میں سے جالوت نامی جا بر و ظالم حکمر ال نے بی اسر انیل کو مغلوب کر کے ان کی آ بادیوں پر قبضہ کر لیااور ان کے بہت سے سر داروں اور قبیلہ کے معزز لوگوں کو گر فقار کر کے ساتھ لے گیااور باقی کو مقہور و مغلوب کر کے ان پر خراج مقرر کر دیااور تورات کو بھی فنا کر دیا۔ بی اسر ائیل کیلئے یہ ایباناز ک دور تھا کہ نہ کوئی نی ورسول ان میں موجود تھا اور نہ سر داروا میر اور خاندان نبوت میں ایک حاملہ عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا مگر اس عبت وادبار کی حالت میں خدائے تعالی نے ان پر فضل و کرم فرمایا اور اس عورت کے بطن سے ایک بچے پیدا ہوا اس عکبت وادبار کی حالت میں خدائے تعالی نے ان پر فضل و کرم فرمایا اور اس عورت کے بطن سے ایک بچے پیدا ہوا اس کانام شمویل سے تورات حفظ کی اور اس کی تربیت کا بار بنی اسر اٹیل کے ایک بزرگ نے اپنے ذمہ لیا۔ شمویل نیان سے تورات حفظ کی اور دینی تعلیم کے مدارج طے کئے اور جب سن رشد کو پہنچ تو تمام بنی اسر ائیل کے ایک بزرگ نے اپنے ذمہ لیا۔ شمویل میں ممتاز اور نمایاں نظر آ نے گئے ، آخر اللہ تعالی نے ان کو منصب نبوت سے سر فراز فرمایا اور بنی اسر ائیل کی رشد میں ممتاز اور نمایاں نظر آ نے گئے ، آخر اللہ تعالی نے ان کو منصب نبوت سے سر فراز فرمایا اور بنی اسر ائیل کی رشد

مؤر خین کہتے ہیں کہ شمویل حضرت ہارون کی نسل سے ہیں۔ <sup>ل</sup>ے اوران کا نسب نامہ بیہ ہے: شمویل بن حنہ بن عاقر <sup>ل</sup>ے عاقر سے اوپر کی کڑیاں ند کور نہیں ہیں اور مقاتل کی روایت کے مطابق بیہ اضافہ ہے شمویل بن بالی بن علقمہ بن برخام بن یہو بن تہو بن صوف بن علقمہ بن ماحث بن عموص بن عزایا۔ (تاریخ آبن کیٹے جلد ۴س۵)

اشمویل عبرانی ہے اور عربی اس کا ترجمہ اسمعیل ہو تاہے اور کنڑت استعال سے اشمویل، شمویل رہ گیا۔ بہر حال جب شمویل کے زمانہ میں بھی عمالقہ گی وست برداور ظالمانہ شرار تیں ای طرح جاری ر میں تو بنی اسر ائیل نے ان سے درخواست کی کہ وہ ہم پرایک بادشاہ (حاکم) مقرر کردیں جس کی قیادت میں ہم ظالموں کا مقابلہ کریں اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ دشمنوں کی لائی ہوئی مصیبت کا خاتمہ کردیں۔ تورات میں

خازن جلد ٢

r: روح المعاني جلد ٢ص ١٣٢

بنی اسر ائیل کے اس مطالبہ گی کہ ''ہم پر ایک سلطان مقرر کرد بجئے "وجہ یہ بیان کی ہے:
اور ایسا ہوا کہ جب سموئیل بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو مقرر کیا کہ اسر ائیل کی عدالت
کریں۔اور اس کے پہلوٹے کانام یوایل تھا اور اس کے دوسرے بیٹے گانام ابیاہ۔وہ دونوں بیر سبع
میں قاضی تھے پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے بلکہ نفع کی پیروی کرتے اور رشوت لیتے اور
عدالت میں طرفداری کرتے تھے تب سارے اسر ائیلی بزرگ جمع ہو کے راستہ میں سموئیل
کے پاس آئے اور اسے کہاد بکھ تو بوڑھا ہوا اور تیرے بیٹے تیر می راہ پر نہیں چلتے ،اب کسی کو ہمار ایر شاہ مقرر کرجو ہم پر حکومت کیا کرے جیسا کہ سب قوموں میں ہے۔
بادشاہ مقرر کرجو ہم پر حکومت کیا کرے جیسا کہ سب قوموں میں ہے۔

(حوثیل باب۸ آیات ۲۴-۱۹وباب۹)

اور آگے چل کر لکھاہے کہ سموئیل کو یہ بات بہت ناگوار گزریاورانھوں نے فرمایا کہ اگرتم پر باد شاہ مقرر ہو گیا تو وہ سب کواپنا خادم اور غلام بنالے گا۔ لیکن بنی اسر ائیل کااصرار بڑھتا ہی رہااور آخر سموٹیل نے خداسے دعامانگ کر بنیامین کی نسل میں سے ساؤل (طالوت) نامی ایک شخص کو باد شاہ مقرر کر دیاجو نہایت وجیہ و تھکیل اور توی ہیکل تھا۔

تغلبی نے طالوت کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے؛ ساول بن قیش بن افیل بن صار دبن تحورت بن افیح بن انیس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحق بن ابراہیم۔ (البدیة والنبلیة علد عمر ۲)

لیکن قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کے اس مطالبہ پر حضرت سموئیل سے کاجوجواب نقل کیاہے وہ اس سے جدااور بنی اسرائیل کی عادات وخصائل کے عین مطابق ہے۔

قر آن عزیز میں ہے کہ جب بنی اسر ائیل نے حضرت سموئیل سے باد شاہ کے تقر ر کا مطالبہ کیا تو نھوں نے ار شاد فرمایا:

مجھے یہ خوف ہے کہ ایبانہ ہو جب تم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور وہ تم گوہ شمنوں کے مقابلہ کے لئے جہاد کا حکم دے تو تم بزدل ثابت ہو اور جہادے انکار کر جاؤ۔ بنی اسر ائیل نے بڑی قوت کے ساتھ جواب دیا۔ یہ کیے ممکن ہے کہ ہم جہادے انکار کر دیں جبکہ ہم یہ خوب جانے ہیں کہ ہم کو د شمنوں نے بہت زیادہ ذلیل کر دیا ہے انھوں نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا اور ہماری اولاد کو قید کیا۔

جب حضرت سموئیل نے اتمام حجت کرلیا تواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ حق تعالیٰ نے ان کو مطلع فرمایا کہ بنی اسر ائیل کی درخواست منظور ہوئی اور ہم نے طالوت کو جو علمی اور جسمانی دونوں لحاظ ہے تم میں نمایاں ہے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسر ائیل نے جب یہ سنا تو منہ بنانے گئے اور ناگوار ک سے کہنے لگے ریہ شخص تو غریب ہے مالدار تک نہیں ہے یہ کس طرح ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے اور دراصل بادشاہت کے لاگق تو ہم میں ہم میں ہے کسی کو مقرر کیجئے۔

مؤر خین کہتے ہیں کہ بنی اسر ائیل میں ایک عرصہ سے نبوت کاسلسلہ سبط لادی میں اور حکومت وسر داری کا

سلسلہ سبط یہود میں چلا آتا تھا تواب جبکہ سموئیل ہے۔ کے ارشاد کے مطابق یہ شرف بنیامین گی نسل میں منتقل ہونے لگاتو بنی اس ایک کے ان سر داروں کو حسد پیدا ہوااور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔

شروع میں کسی بات کے اقرار کر لینے اور وقت پرانکار کردینے گی یہ ادابی اسر اٹیل کی زندگی کا طغرائے امتیاز بن چکی تھی اس کیے بیہاں بھی کار فرمار ہی کیونکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ سموئیل السے کی نظرا بہخاب بہر حال ہم ہی میں ہے کسی پر بڑے گی۔اس لئے جب انھوں نے خلاف تو قع بنیامین کے گھرانے میں ہے ایک غریب مگر قوی اور مالم انسان کو اس منصب پر مامور دیکھا تو حسد کی آگ بھڑ ک اٹھی اور ردو کد شروع کردئی۔

حضرت سمو ٹیل نے بنی اسر اٹیل کے معتر ضین اور نکتہ چین سر داروں کی نکتہ چینی کاجواب دیتے ہوئے فرمایا:

میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تمہاری پہتی اور بزدلی تمہارے وقتی جوش اور ولولہ کو بھی پائیدار اور مستقل نہیں رہنے دے گی اور وقت آنے پر تمہاری بیا گرم جوشی برف کی طرح سر دہو کررہ جائے گی چنانچہ تم نے اب ای لئے حیلہ جوئی شروع کر دی، تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حکمر انی کا جو معیارتم نے سمجھ لیاہے بعنی و سعت مال اور کثرت دولت تو یہ قطعاً غلط اور سرتا سرباطل ہے۔

خدائے تعالیٰ کے نزدیک تحکمرال کے ذاتی اوصاف میں قوت علم اور طاقت جسم ضروری ہیں۔اس کئے کہ یہی ہر دووصف حسن تدبیر صحت فکر اور جرات و شجاعت کے کفیل میں اور ان اوصاف میں طالوت (ساؤل) تم سب میں متازاور نمایاں ہے۔

قرآن عزیز کی آیات ذیل اس تفصیل کی شاہد عدل ہیں ا

 گیاتم کو بخی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم نہیں، جس نے موئی السے کے بعدا پنے زمانے کے نبی سے درخواست کی تھی کہ جم اللہ کی راہ میں جباد کریں گے جمارے لیئے ایک حکمر ال مقرر کر دیجئے نبی نے کہا آ پھر نہیں ہے گہا ایک عکم اللہ بیوں کر ہو ساتا ہے بعید نہیں ہے گہا اللہ بیوں کر ہو ساتا ہے کہ جم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ جم ایئے گھروں سے جاچکے اور اپنی اولاد سے علیحدہ گئے جب چکے ہیں ؟ پھر جب ان گواٹوائی گا حکم دیا گیا تو تھوڑ ہے ہے آ دمیوں کے سواباتی سب نے پیچہ دکھلادی، اور اللہ ہا انسانوں سے خوب واقف ہے۔ پھر ایساہوا کہ ان کے نبی نے کہا اللہ نے تبہارے لئے طالوت کو مقرر کر دیا ہے جب انھوں نے نہیں زیادہ ہم حکم راں بنے کے حق دار ہیں علاوہ ہریں اس گو مال ودولت کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے، نبی کہیں زیادہ ہم حکم راں بنے کے حق دار ہیں علاوہ ہریں اس گو مال ودولت کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے، نبی آس کو ہر گزیدہ اور وہ نائی کی قابلیت واستعمار میں نہیں ہے، نبی اس کو ہو جات کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے، نبی اس کو ہر گزیدہ اور فائن کی تابلیت واستعمار میں کہا گئی ہو گئی ہو گئی ہو اور کہا ہو گئی ہیں اس کو وسعت عطافر مائی ہو راور حکم کی طافت دونوں میں اس کو وسعت عطافر مائی ہو گئیں اس کو جانے والا ہے۔ حکم رانی کی خال ہو گئی ہو گئیں گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئیں گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئیں گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہیں جس نمی گاؤ کر ہے وہ بہی سمو میں سے ہو گئی ہو ہو گئیں ہو گئیں جس نمی گاؤ کر ہے وہ بہی سمو میں سے جس نمی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئیں ہو گئیں۔

# تابوت علينه

بنی اسم ائیل کی اس ردو کدنے یہاں تک طول تھینچا کہ انھوں نے سموئیل سے مطالبہ گیا کہ اگر طالوت کا تقرر منجانب اللہ ہے تواس کے لئے خداکا کوئی''نشان'' و کھائے۔ حضرت سموئیل المصلا نے فرمایا کہ اگر تم کو خدا کے اس فیصلہ کی تصدیق مطلوب ہے تواتمام جمت کے لئے وہ بھی تم کو عطاکی جار بی ہے اور وہ یہ کہ جو متبرک صندوق (تابوت سکینہ) تمہارے ہاتھوں سے چھن گیا ہے اور جس میں تورات اور حضرت موکی وہارون (علیماالسلام) کے تبرکات محفوظ ہیں وہ طالوت کی بدولت تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور حکمت اللی سے ایسا ہوگا کہ تمہاری دیکھتی آئھوں فرشتے اے اٹھالا کیں گے او وہ دوبارہ تمہارے قبضہ میں آ جائے گا۔

وَقَالٌ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ آيَةً مُلْكِهُ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلَّائِكَةُ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۞ (سورة البفرة جَ١٦)

اوران کے نبی نے اُن سے کہا'' طالوت کی اہلیت حکومت کی نشانی بیہ ہے کہ (جو مقد س) تابوت (تم کھو چکے ہو،
اور دشمنوں کے قبضہ میں چلا گیاہے) تمہارے پاس والیس آجائے گااور فرشتے اس کواٹھالا ئیں گے اس تابوت
میں تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے لئے (فتح و نصرت) کی طمانیت ہے اور موئ اللہ وہارون
سے کے گھرانوں (کی مقد س یادگاروں) کا بقیہ ہے بے شبہ اس واقعہ میں تمہارے خدا کا بہت بڑا نشان ہے آگر
تم یقین کرنے والے ہو۔

حضرت سموئیل سے گی بیہ بشارت آخر برروئے کار آئی اور بنی اسر ائیل کے سامنے ملائکۃ اللہ نے تا بوت سکینہ طالوت کو پیش کر دیااور اس طرح ان پر بیہ ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ حضرت سموئیل سے کے اس الہامی فیصلہ کو قبول کرلیس توکامیا بی وکامر انی یقینی اور حتمی ہے۔

توراۃ میں تابوت سکینہ کی واپسی کی داستان جس پیرایہ میں بیان کی گئی ہے وہ بہت دل چسپ ہے اور اس کا خلاصہ بیہ ہے ۔-

سفر صمو ئیل میں ہے کہ جب سے بیت دجون میں تابوت سکینہ لا کرر کھا گیااس وقت سے فلسطینیوں نے روزانہ یہ منظر دیکھا کہ جب صبح کووہ اپنے معبود دجون کی عبادت کے لئے جاتے ہیں تواس کو منہ کے بل او ندھا پڑاپاتے ہیں اور صبح کو جب وہ اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر قائم کر دیتے ہیں توشب گزر نے پر پھر اس طرح او ندھا گرا ہو اپنے ہیں پورٹ کی بات یہ ہوئی کہ اس شہر ہیں اتن کٹرت سے چوہ پیدا ہوگئے کہ انھوں نے ان کے تمام حاصلات کو خراب اور جاہ کر دیا۔ اور ایک خاص قتم کی گلٹیوں کی وبانے وہاں گھر کر لیا۔ جس سے سخت نقصان جان ہونے لگا۔ فلسطینیوں نے جب سی طرح ان باتوں سے نجات نہ پائی تو غور و فکر کے بعد کہنے گئے معلوم ایسا ہو تاہے کہ ہم پر یہ تمام نموست اس صند وق کی وجہ سے ہے لہٰذااس کو یہاں سے نکالو۔

یہ سوچ کر فلسطینیوں نے اپنے گاہنوں اور نجو میوں کو جمع گیااور ان سے تمام واقعات بیان کر کے علاج کا مطالبہ گیا۔ کا ہنوں اور نجو میوں نے کہا کہ اس کا صرف یہی علاج ہے کہ جس طرح ممکن ہو جلد اس تابوت کو یہاں سے خارج کر دواور اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے سات چوہے بنائے جائیں اور سات گلٹیاں اور ان کو ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے اور گاڑی میں دوایس گائیں جوڑی جائیں جو دودھ دے رہی ہوں اور ان کو بستی کے باہر لے جاکر سڑک پر چھوڑ دیا جائے کہ جس جانب ان کارخ ہواس صندوق کو لے جائیں۔

چنانچہ فلسطینیوں نے ایساہی کیا۔ خدا کی قدرت ویکھئے کہ وہ گائیں خود بخود ایسے رخ پر چل پڑیں کہ جو بنی امرائیل کی بستیوں کی جانب تھااور آخر چلتے چلتے ایک ایسے کھیت پر جا کھڑی ہو ئیں جہاں اسر ائیلی اپنا کھیت کا اسر ائیلی بنا کھیت کا اسر ائیلیوں نے جب صندوق کو دیکھا تو مسرت وخوشی سے مد ہوش ہو گئے اور دوڑے دوڑے شہر بیت مشمس میں جاکر خبر کی اور اس کے بعد بیت بعر بم کے یہودی آگر اس کو بڑے احترام سے لے گئے اور اینداب کے گھر میں جو ٹیلہ پرواقع تھا حفاظت کے ساتھ اس کور کھا۔ سے میں جو ٹیلہ پرواقع تھا حفاظت کے ساتھ اس کور کھا۔ سے میں جو ٹیلہ برواقع تھا حفاظت کے ساتھ اس کور کھا۔ سے میں بارہ بابد، بابد، تابت ا

عبدالوہاب نجار نے اس واقعہ سے یہ استباط کیا ہے کہ تا ہوت سکینہ کے متعلق قر آن عزیز میں جو یہ کہا گیا ہے کہ حکہ اس سے یہ مراد ہے کہ ملائکۃ اللہ کی راہنمائی میں اس طرح یہ گائیں صندوق کی گاڑی کو بغیر کسی قائد وسائق کے منزل مقصود پر لے آئیں گی۔لیکن قر آن اور ہائبل کے مضامین کی تطبیق میں یہ تاویل اگر چہ بہت خوشما معلوم ہوتی ہے تاہم تاویل باطل ہے اور نظم قر آنی اس کا انکار کرتا ہے۔

اس لئے کہ قرآن عزیز کے بیان کاحاصل توبیہ ہے کہ تابوت سکینہ کی واپسی طالوت کی حکمر انی کے لئے خدا

کا ایک نشان ہے جو سمو ٹیل عصلے کے ہاتھوں پر اس طرح ظاہر کیا گیاہے کہ ملائکۃ اللہ نے بنی اسر ائیل کی آئیکھوں ویکھتے اس کولا کر طالوت کے سامنے پیش کر دیا۔ مگر توراۃ کی عبادت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گاڑی میں جوتی گئی گئی میں بیت شمس کی سڑک پر لے جاکر چھوڑی گئی تھیں۔البتۃ انھوں نے دائیں بائیں رخ نہ کیا۔اور سید ھی چلتی رہیں حتی کہ بیت شمس کے سامنے کھیتوں میں جا کھڑی ہوئیں جو فلستیوں کے حدود کے بعد پہلی سرحد کی اس ائیلی بستی تھی اور اس میں یہ بھی تصریح کے فلستی اس گاڑی کے چھچے بیت شمس کی سرحد تک اور جب گاڑی بیت شمس کے کھیتوں میں چلی گئی تب واپس ہوئے،

سوان گابوں نے بیت منٹس کی سڑک کی سید تھی راہ لیاوراس شاہر اہ پر چلیں اور چلتے ہوئے ڈکار تی تھیں اور داہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑیں اور فلستی قطب ان کے بیجھے بیت منٹس کے سوانے تک گئے اور بیت منٹس کے لوگ وادی میں گیہوں کی فصل کاٹ رہے تھے انھوں نے جو آئکھیں اوپر کو کیس توصند وق دیکھا۔ (سموئیں - ، ب ۲ - آیت ۱۱)

اور'' تابوت'' کے حاصل ہونے گایہ طریقہ ہے شبہ معجزہ یا نشان کی حیثیت نہیں رکھتا خصوصاً جبکہ تورات میں یہ بھی تصریح ہے کہ بیت دجون کے کا ہن اس کے بیچھے بیچھے اسرائیلی کھیتوں کے قریب تک آئے نیز قرآن عزیزہر گزاس کے لئے یہ زور دار جملہ نہ کہتا؛

#### إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُهَ لَكُمُ إِلا شب تمبارے لئے اس میں بہت برانشان ہے

علاوہ ازیں قرآن عزیز کے طرز بیان اور اس کے نظم کلام سمجھنے کا جس کو معمولی سابھی ذوق ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ جان سکتا ہے کہ اگر تابوت سکینہ بائبل کے بیان کر دہ واقعہ کے مطابق حاصل ہواتھا تو قرآن عزیزاس کو سے سے تعبیر نہ کر تابلکہ تھدی یہ الملائکۃ یاای قشم کا کوئی ایسا جملہ کہتا جس سے یہ معلوم ہو تاکہ تابوت سکینہ فرشتوں کی راہنمائی میں پہنچ جائے گا۔

اوراگر بالفرض توراۃ کیاس تفصیل کو صحیح مان لیا جائے تب بھی اس کا حاصل یہ نگلے گا کہ جبکہ بیت دجون میں صنم دجون تابوت سکینہ کی موجود گی میں روزانہ او ندھے منہ گر جاتا تھا، اوراس واقعہ کی بدولت تابوت کو سر زمین دجون سے نکالا گیا توبہ بھی بہر حال آی قتم کا معجزہ اور نشان ہے جو ظاہر کی اسباب کے بغیر دجون کے منہ رمیں ظاہر ہو تارہا لہٰذا جو شخص اس واقعہ کی پوری تفصیل کو صحیح تشکیم کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے اس کو منہ کے ساتھ کے اس صاف اور سادہ معنی کے قبول کر لینے میں کیااشکال ہو سکتا ہے کہ خدا کے فرشتے آمکھوں دیکھتے اس کو اٹھا کرلے آئیں گے۔

# طاه منه وجالوت کی جنگ اور بنی اسر ایکل کا متحال

اس تمام ردو کدکے بعد بنی اسر ائیل کوا نکار کرنے کے لئے کوئی جار ۂ کارباقی نہیں رہااور حضرت سموئیل کے الہامی فیصلہ پر طالوت کو بنی اسر ائیل کا باد شاہ بنادیا گیا۔

اب طالوت نے بنی اسر ائیل کو نفیر عام دیا کہ وہ د شمنوں (فلسطینیوں) کے مقابلہ کے لئے نگلیں جب بنی امر ائیل طالوت کی سر کردگی میں روانہ ہوئے تو بنی اسر ائیل کی آزمائش کا ایک اور مرحلہ پیش آیاوہ بیہ کہ طالوت نے یہ سوچا کہ جنگ کا معاملہ بیحد نازگ ہے اور اس میں بعض مرتبہ ایک شخص کی بزدلی امنا فقانہ حرکت پورے افکر کو تباہ کر دیا کرتی ہے اسلے از بس ضرور کی ہے کہ بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جہاد سے پہلے آ زمالیا جائے کہ کون شخص حکم ، ضبط نفس اور صدافت واخلاص کا حامل ہے اور کس میں بیہ اوصاف نہیں پائے جائے اور وہ بزدل اور کمزور ہے تاکہ ادائے فرض سے پہلے ہی ایسے عناصر کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے کیوں کہ یہاں صبر و ثبات قدمی اور اطاعت وانفیاداصل ہے لہذا ہو شخص معمولی پیاس میں ضبط و صبر پر قدرت نہیں رکھتاوہ جہاد جیسے نازگ معاملہ میں شرح شارح ثابت قدم رہ سکتا ہے۔

چنانچہ جب یہ گروہ ایک ندی کے کنارے پہنچا تو طالوت نے اعلان کیااللہ تعالیٰ اس نہر کے ذریعہ تمہاری آزمائش گرناچاہتا ہے وہ یہ کہ کوئی شخص اس ہے جی بھر کرپانی نہ پے الہٰذاجو شخص اس کی خلاف ورزی کرے گاوہ خدا کی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔اور جو تعمیل ارشاد کرے گاوہ جماعت میں شامل رہے گا البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھریانی پی کر حلق ترکر لینے کی اجازت ہے:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِيْ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِيُّ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ (سورة البقرة ع٧٢)

جب طالوت لشکریوں کو لے کرروانہ ہوا تواس نے کہا ہا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو نہر کے پانی کے ذریعہ آزمائیگا پس جو شخص اس سے سیر اب ہو کر پئے گاوہ میری جماعت میں نہ رہے گااور جوا کیک چلو پانی کے سوااس سے میر اب ہو کر نہیں پئے گاوہ میری جماعت میں رہے گا ٹیم تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے سیر اب ہو کرنی لیا۔

مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نہرار دن پر پیش آیا۔ نبخاری کی ایک روایت میں ہے کہ براء بن عاز ب فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ 👢 آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے کہ اصحاب بدرگی تعداد اصحاب طالوت کے برابرہے۔ (بخاری ہبارہ نازی)

ہم حال بتیجہ یہ نکلا کہ جب لشکر ندی کے پار ہو گیا تو جن لو گوں نے خلاف ورزی کر کے پانی پی لیا تھاوہ کہنے لگے کہ ہم میں جالوت جیسے قوی ہیکل اور اس گی جماعت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے لیکن جن لو گول نے صبط نفس اور اطاعت امیر کا ثبوت دیا تھا نھول نے بے خوف ہو کر یہ کہا کہ ہم ضرور دسمن کا مقابلہ کریں گے اس لئے کہ خدا کی قدرت کا یہ مظاہر ہا کثر ہو تار ہتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں البتہ ایمان باکتداور اخلاص و ثبات شرط ہے:

فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللُّهِ وَاللُّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۞ ﴿ البَعْرَةِ رَكُوعَ ١٧)

پھر جب طالوت اوراس کے ساتھ وہ لوگ جو (حکم الہی پر سچا) ایمان رکھتے تھے ندی کے پاراترے توان لوگوں نے (جنھوں نے طالوت کے حکم کی نافر مانی کی تھی) کہا ہم میں بید طاقت نہیں کہ آج جالوت ہے اوراس کی فوج سے مقابلہ کر سکیس لیکن وہ لوگ جو سمجھتے تھے انہیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے پیار اسٹھ (تم دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت سے ہر اسال کیوں ہوئے جاتے ہو؟) کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر حکم الہی سے غالب آگئیں اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔

مجاہدین کالشکراب آگے بڑھااور دسمن کی فوج کے مقابل صف آراہوا، دسمن کی فوج کاسر دار جالوت نامی دیو ہیکل شخص تھااوراس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اخلاص و تضرع کے ساتھ دعاء کی کہ دشمن کو شکست دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور اپنی فتح و نصرت سے شاد کام بنا۔

تورات اور کتب سیر میں ہے کہ جالوت کی غیر معمولی شجاعت و بہادری نے بنی امر ائیل کو متاثر کرر کھا تھا اوراس کی مبارز طلبی کے جواب میں جھجک محسوس کرتے تھے۔

# حضرت والأو الفيات كي شجاعت

بنی اسر ائیل کے اس کشکر میں ایک نوجوان بھی تھاجو بظاہر کوئی نمایاں شخصیت نہیں رکھتا تھاور نہ شجاعت و بہادری میں کوئی خاص شہرت مالک تھا یہ داؤد علیہ سے کہاجا تا ہے کہ دہ اپنے والد کے سب سے چھوٹے لڑکے بھے، اور شرکت جنگ کے ارادہ سے بھی نہیں آئے تھے بلکہ باپ کی جانب سے بھائیوں اور دوسرے اسر ائیلیوں کے حالات کی شخفیق کیلئے بھیج گئے تھے مگر جب انھوں نے جالوت کی شجاعانہ مبار زطبی اور اسر ائیلیوں کی پس و پیش کود یکھا توان سے نہ رہا گیااور طالوت سے اجازت چاہی کہ جالوت کا جواب دیے کیلئے ان کو موقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا تم ابھی نا تج بہ کار لڑکے ہواس کئے اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، مگر داؤد کا مواس اربڑھتاہی رہااور آخر کار طالوت کو اجازت دینی پڑی۔

داؤد ﷺ آگے بڑھے اور جالوت کو لاکارا، جالوت نے ایک نوجوان کو مقابل پایا تو حقیر سمجھ کر کچھ زیادہ توجہ نہیں دی مگر جب دونوں کے در میان نبر د آزمائی شروع ہو گئی تواب جالوت کو داؤد ﷺ کی ہے پناہ شجاعت کا اندازہ ہوا۔ داؤد ﷺ نے لڑتے لڑتے اپنی گو پھن سنجالی اور تاک کر پے بہ پے تین پھر اس کے سر پر مارے اور جالوت کا سرپاش پاش پر دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹی۔ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور بنی اسر ایل کی جنگ مغلوبہ جار جانہ حملہ میں تبدیل ہو گئی اور طاغوتی طاقت کو شکست ، ہوئی اور بنی اسر ائیل کا مگار و کا مر ال واپس لوٹے۔ اس واقعہ نے حضرت داؤد ﷺ کی شجاعت کا دوست و دشمن دونوں کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا اور وہ ہے حد ہر دل عزیز ہو گئے اور ان کی شخصیت بہت نمایاں اور ممتاز نظر آنے لگی۔

اگرچہ قر آن عزیز نے ان تفصیلات کو غیر ضروری سمجھ کر نظرانداز کر دیاہے یا حقیقتاً یہ تفصیلات خودا پی جگہ پر صحیح نہیں ہیں لیکن اس بات پر قر آن اور تورات دونوں کا اتفاق ہے کہ جالوت کے قاتل حضرت داؤد

# ہیں اور جالوت کے قتل ہے ہی اسر ائیلیوں کو فتخ اور دسٹمن کو شکست نصیب ہوئی۔

وَلَمَّا يَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنا أَفْرِعُ عَلَيْنا صَبَرًا وَتُبَّتُ أَقَدَامِنا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِيْنَ وَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوت وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِيْنَ وَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوت وَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِيْنَ وَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوت وَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِيْنَ وَ فَهَزَمُوهُمُ مِمَّا شِشَاءُ (البقرة عسم)

اور جب وہ(مجاہدین) جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے اے پرور د گار! ہم گوصبر دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور گافر قوم پر ہم کو فتح و نصرت عطافر ما۔ بس اللہ کے حکم ہے انھوں نے ان ( فلسطینیوں ) کو شکست دے دی اور د اؤد نے جالوت کو قتل کر دیااور اللہ نے داؤد کو حکومت اور حکمت عطافر مائی اور جو مناسب جاناوہ سب کچھ سکھایا۔

بعض اسر ائیلی روایات میں ہے بھی ہے کہ جالوت کی زبر دست طاقت اور بنی اسر ائیل کے اس کے مقابل ہونے میں جھجک گود کیچہ کر طالوت نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قبل گرے گا میں اس ہے اپنی بیٹی کی شاد می کروں گا اور اس کو حکومت میں بھی حصہ دار بناؤں گا چنانچہ جب داؤد سے نے جالوت کو فبل کر دیا تو طالوت نے وفا ، عہد کے بیش نظر اس کے ساتھ اپنی لڑکی میکال کی شاد می کر دی اور حکومت میں بھی حصہ دار بنالیا۔ ( 'وئیر ن اناب - البدلیة وانبلیة ن۴ س۔ ۹۵ م

# ايسام المي ١١٧ يت پر محاكمه

تورات کے صحیفہ سمو ٹیل میں طالوت اور داؤد کے متعلق ایک طویل داستان پائی جاتی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر چہ طالوت نے داؤد کے شجاعانہ کارناموں کی بناء پر حسب وعدہ ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی مگر بنی اسر ائیل کی ان کے ساتھ والبہانہ عقیدت اور ان کی غیر معمولی شجاعت کو اس نے اچھی نظر ہے نہ دیکھا اور اس کے دل میں ان کی جانب ہے آتش بغض و حسد بھڑ ک اٹھی مگر اس نے اس کو پوشیدہ رکھا اور اندر ہی اندر الیمی ترکیبیں کر تاریا کہ جس سے داؤد کا قصہ یاک ہو جائے۔

باپ کے خلاف طالوت کے لڑے اور لڑکی داؤد کے راز داراور ہمدر در ہے اوراس لیے ہر موقع پر طالوت کو ناگام ہونا پڑا۔ آخر زچ ہو کر اس نے علی الاعلان داؤد گی مخالفت شروع کر دی اور داؤد بید دیکھے کر اپنی بیوی اور سالے کو ہمراہ لیے کر فرار ہو گئے اور فلسطینیوں کے ایک قصبہ میں طالوت کے دشمن کے بیہاں پناہ لی۔ اسر ائیلیوں کی اس باہمی آویزش سے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور انھوں نے فوج کشی کر کے اسر ائیلیوں کو سخت ہز میت دی۔

اب اس جگہ سے سدی کی روایت اور تورات کی روایت میں قدر سے اختلاف پایا جاتا ہے تورات کہتی ہے کہ طالوت اس جنگ میں مارا گیااور سدی کہتا ہے کہ شکست کا بید منظر دیکھ کر ساؤل (طالوت) اپنے کیے پر پچتایا اور نادم ہوااور وقت کے بزرگوں اور کا ہنوں سے دریافت کیا کہ میری توبہ قبول ہونے کی بھی کوئی صورت نکل سکتی ہے سب بنے انکار کیا مگر ایک عاہرہ عورت ہاں کہہ کر اس کو السع نبی کی قبریر لے گئی اور دعاء کی

حضرت البیع قبر سے اٹھے اور اس سے کہا کہ تیری تو بہ کی صرف بیہ ایک صورت ہے کہ تو حکومت داؤد کے حوالے کر دے اور پنے خاندان سمیت جہاد فی سبیل القد میں شریک ہو کر شہید ہو جا چنانچہ اس نے یہی کیااور اس طرح حکومت داؤد کے ہاتھوں میں بلا شرکت غیرے آگئی اور ساؤل (طالوت) نے مع خاندان کے جام شہادت کی لیا۔

یہ پوری داستان سموئیل کے صحیفہ سے ماخو ذہے گر سدی کے حوالے سے اصحاب سیر نے بھی اس اسرائیلی داستان کو اسلامی روایات کی طرح بیان کیاہے حتی کہ حضرت داؤد کی جو منقبت سور ۂ بقرہ کی آیت میں مذکورہے اس داستان کو اس کی تفسیر میں بیان کر دیا گیاہے معلوم نہیں کہ گزشتہ دور میں اسر الیلیات کی نقل کا اس قدر ذوق کیوں پیدا ہو گیا تھا کہ بہود نے جن داستانوں کو اپنی گمر ابھی اور غلط روی کی تائید کے لئے گڑھا تھا ان کو بھی اسلامیات میں شامل کرنے سے احتیاط نہیں برتی گئی اور تاریخ وسیر ت تو کھا تفسیر قر آن جیسے اہم مقام کو بھی اس خرافات سے محفوظ ندر ہے دیا گیا چنانچہ بہال بھی بہی صورت حال پیش آئی ہے۔

قر آن عزیز کی زبانی آپ من چکے ہیں کہ جب اسموئیل 🕮 نے بنی اسرائیل کے مطالبہ پر طالوت (ساؤل) کو باوشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھااور انحراف کی راہ اختیار کی تھی مگر جب خدائی نشان نے ان کولا جواب بنادیا تب مجبور و مقهور ہو کر طالوت کواپناالوالا مرتشلیم کرلیا۔ چنانچہ علائے بیہود اسبات کو محسوس کرتے رہے کہ ہماری مجر مانہ عادات و خصائل کے اعداد و شار میں بیدا یک مزیدا ضافہ ہے کہ ہم نے خدا کے مامور انسان طالوت کو نااہل بنا کر شروع میں اس کو باد شاہ تشکیم کرنے ہے انکار کر دیا تھاللبذاالیں صورت پیدا کرنی جا ہے کہ جس ہے بیہ ثابت ہو سکے کہ طالوت (ساؤل) کے بارہ میں ناابلیت امارت کاجود عویٰ ہم نے کیا تھاوہ سیجے اور پچ ظاہر ہو جائے اور ہم کو دنیا کے ساننے میہ کہنے کا موقع ملے کہ بیہ وہ امور تھے جن کو ہم نے اپنی فطانت و فراست ے پہلے ہی بھانپ لیا تھااور آخر کار طالوت ( ساؤل ) کی نالا تعتی اور نااہلیت ٹابت ہو کر رہی۔ جرم ہلکا کرنے اور ا پنی مجر مانه خصلت پر پردہ ڈالنے کے لئے بیہ وہ اقدام ہے جو اسموئیل کی کتاب میں طالوت (ساؤل)اور حضرت داؤد الله کی باہمی آویزش ہے متعلق داستان میں نظر آرہاہے مگر وائے افسوس کہ ہمارے بعض ارباب سیر و راویان تفسیر نے بھی اس حقیقت تک پہنچے بغیرا پی ساد گی ہے کتب سیر و تفسیر میں اس کو نقل کر دیااور پیہ وجہ نہ فرمائی کہ جس ہتی(طالوت) کو قر آن عزیز مامور من اللہ قرار دے رہاہے اور جس کی برکت ہے تابوت سکینے بنی اسر ائیل کو دوبارہ عطا ہو رہا ہے اور جس کو <mark>راڈۂ ہنسلۂ میے العلم والحسم</mark> کہد کراس کے علم و شجاعت کو پر شوکت الفاظ میں سراہ رہاہے ہم بغیر کسی دلیل و برہان قویم کے سس طرح ایسے شخص کو قابل نفرت حرکات کا حامل قرر دے کر مور دلعن طعن بنا عکتے ہیں۔ قر آن عزیزے یہ قطعاً بعیدے کہ جس ہستی کی زندگی کاایک بہت بڑا جصہ معاصی میں گزر رہا ہواوروہ جرائم کا مر تکب ہو رہا ہواس کے مناقب و محامد کا تو ذکر کر دے اور اس کی ز ندگی کے دوسرے پہلو کو نمایاں نہ کرے پس جبکہ قر آن عزبیزنے طالوت کے ثناءومنقبت کے علاوہ ایک لفظ بھی ند مت کا بیان نہیں کیا بلکہ اس کی جانب اشارہ تک موجود نہیں ہے توایک مسلمان کیلئے کس طرح جائز: ہو سکتاہے کہ وہ تورات کی اس خرافی داستان کو صحیح تشکیم کرے – حاشاو کلا!۔

یمی وجہ ہے کہ مشہور محقق ابن کثیرؓ نے اپنی تاریخ میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعدیہ فرمادیا،

#### " و فی بعض هذا نظر و نکارہ " اوراس قصہ کے بعض حصے اوپری داستان اور قابل اعتراض میں۔

نیزیہ بھی فرمایا کہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت نے البیع نبی کی قبر پر حاضر ہو کران کو موت سے جگایا یہ خوداس واقعہ کے غلط ہونے کاعمدہ ثبوت ہے اسلئے کہ اس قتم کے معجزات کا ظہور انبیاءور سل سے مبھی مبھی ہو تاہے نہ کہ ایک زاہدہ وعابدہ عورت ہے۔ (البدیة وانبایة سو)

چنانچدای وجہ سے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس واقعہ کی جانب مطلق توجہ نہیں فرمائی اور بلا شبہ یہ ہر گز توجہ کے قابل نہیں ہے۔ ای دوران میں حضرت سموئیل کا نقال ہو گیا۔

سموئیل طالوت اور داؤد کے ذکر کر دہ واقعات میں جو بصیر تیں اور حکمتیں پنہاں ہیں وہ اگر چہ بہت ہیں تاہم مخضر طور پر بیہ چند قابل غور ہیں:

اللہ نے قوموں اور امتوں کے مزاج میں یہ خاصیت ودیعت فرمائی ہے کہ جب ان کی آزاد کی خطرہ میں پڑ جائے اور کوئی قوی ان کو غلام بنالینے کے خیال ہے ظلم پراتر آئے تو وہ اپنے اس حق کی حفاظت اور ظالم کے دفاع کیے شخت وافتر ات کو جھوڑ کر وحدتِ مرکز کی جانب دوڑتی اور اپنے لئے ایک صالح اور قابل زعیم اور رہنما تلاش کرنے لگتی ہیں تاکہ وہ ان کی اس پستی کو بلندی سے بدل ڈالے۔ چنانچہ بنو اسر ائیل کا حضرت سموئیل سے یہ مطالبہ کہ ان کیلئے ایک آمر و سلطان منتخب کریں اس فطری تقاضے کے بیش نظر تھا۔

ا: آزادی اور حفاظت حقوق کا بیہ شعور بدرجہ ' کمال اقوم وامم کے خواص میں پہلے پیدا ہو تاہے اور آہتہ آہتہ عوام تک پہنچتاہے اور جس قوم اور جس امت میں ایسے خواص کثرت سے موجود ہوں گے اس قوم اوراس امت میں بیای قدر تیزی کے ساتھ پایا جائے گا۔

جب کسی قوم کے خواص میں اپنے استقلال اور شمن کے مقابلہ میں حفاظت و دفاع کا شعور بہت زیادہ ترقی پا جاتا ہے تو وہ عوام اور خادم کار افرادِ ملت و قوم کو متاثر کئے بغیر نہیں رہتا ،اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا یہ شعور اور یہ جذبہ قومی عصبیت و حمیت میں خواص کے شعور سے کسی طرح کم نہیں ہے، مگر جب یہ فکر ، شعور سے گزر کر عمل و ظہور کی وادی میں آتا ہے تواس و قت ان پر اپنا مجز اور خامکاری ظاہر ہو کر رہتی ہے اور صاد قین کاملین کے علاوہ اس وادی پر خار کا کوئی دوسر ارہ ٹورد نظر نہیں آتا۔ چنانچہ یہی وہ حقیقت ہے اور صاد قین کاملین کے علاوہ اس وادی پر خار کا کوئی دوسر ارہ ٹورد نظر نہیں آتا۔ چنانچہ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن عزیز نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَولَّوا إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ • پر جبان (بن اسرائیل) پر جہاد فرض کر دیا گیا توان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سواسب پیٹے دکھاگئے اور اللہ تعالی ظالموں سے خبر دارہے۔ (البقرة) اقوام وامم کے مختف جابلی رسوم واعتقادات میں ہے ایک مہلک اعتقادیہ بھی رہا ہے کہ قیادت و حکومت صرف اس مخص کا حق ہے جو دولت و شروت کا مالک اور سرمایہ داری میں نمایاں حیثیت رکھتا ہو اور حسب و نسب میں بھی بلند مرتبہ ہو، اقوام عالم کا یہ تخیل اس درجہ عام رہا ہے کہ جو قومیں تہذیب و تمدن اور عقل و دانش کی علمبر دار رہی ہیں وہ بھی اس فاسد عقیدے میں جہال کے دوش بدوش نظر آتی ہیں بلکہ اس کو عملی اور عقلی رنگ دے کر جابلی دور سے بھی زیادہ اس کی پابند ہیں۔ بنی اسر ائیل کے نقوش بھی اس فاسد عقیدہ کیا بند ہیں۔ بنی اسر ائیل کے نقوش بھی اس فاسد عقیدہ کے خالی نہ تھے، اس بناہ پر انھوں نے بھی طالوت کی امارت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہہ دیا:

وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ اوراس کووسعت دولت توحاصل ہی نہیں اور ہم اس کے مقابلہ میں زیادہ مستحق حکومت ہیں۔ مگر اسلام نے اس جاہلانہ عقیدہ کے خلاف یہ واضح کیا کہ خدا کے نزدیک حکومت و قیادت کا تعلق دولت و ثروت سے وابستہ نہیں ہےاور نہ حسب ونسب اس کیلئے مدار ہے بلکہ علم اور قوت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سلسلہ کی شرط قرار دیے جائمیں اس لئے کہ حق وانصاف، حسن تدبیر واصابت رائے جو حکومت و زعامت کے لئے شرط اولین ہیں وہ مال و دولت اور حسب و نسب سے پیدا نہیں ہو تیں بلکہ ان کا مبدء صفت "علم" قراریاتی ہے۔اسی طرح شجاعت وبسالت اور جر اُت حق جو حکومت و قیادت کے لئے از بس ہے یہ امر نہیں ضروری ہیں بیشتر کے کہ مین منت ہیں اس کئے کہ که عمده غذائیں کھاکر وہ خوب فربہ ہو گیاہو بلکہ جسم کی وہ طاقت و قوت مراد ہے جو میدان جہاد میں دستمن کے مقابلہ میں ہیت وسطوت کا باعث اور قوت مدافعت اور جرات کے ساتھ متصف ہو۔ اور قر آن عزیز نے بیہ بھی بتایا کہ قیادت و حکومت کے استحقاق کا بیہ مسئلہ دین حق کے امتیازی مسائل میں ہے ہے اور ہمیشہ وقت کے جاہلی دور کے مقابلہ میں انبیاءور سل کی معرفت اقوام وامم کے سامنے دہرایا جا تار ہاہے تاکہ جب وہ اس سلسلہ کی گمر اہی میں مبتلا ہوں تو فور آکسی نبی یار سول یاان کے نائبین کے ذریعے ان کی گمر اہی پر متنبہ کر کے ان کو ہدایت کی راہ د کھادی جائے چنانچہ جب بنی اسر ائیل نے حضرت سمو ٹیل کے سامنے طالوت کے خلاف متذکرہ بالاغلط استدلال پیش کیا تو خصرت سموئیل نے فور اان کو یہ کہہ کر اصل حقیقت ہے آگاہ کردیا:

إِنَّ اللَّهُ اصْطُفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اللَّهِ اصْطُفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اللَّهُ اصْطُفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيلُولُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُو

تضرت شمویل 🕮

طرح کیاہے

كُمْ مِينٌ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ عَلَبْتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ الرَّبِهِ اللَّهِ الرَّامِ اللَّهِ الربارِ المِيونَ عَ جَمَاعِت بِإِغَالِبَ آجَاتَى إِدر بارباجِهو فَى عَ جماعِت اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

# خضرت واؤؤ الطان

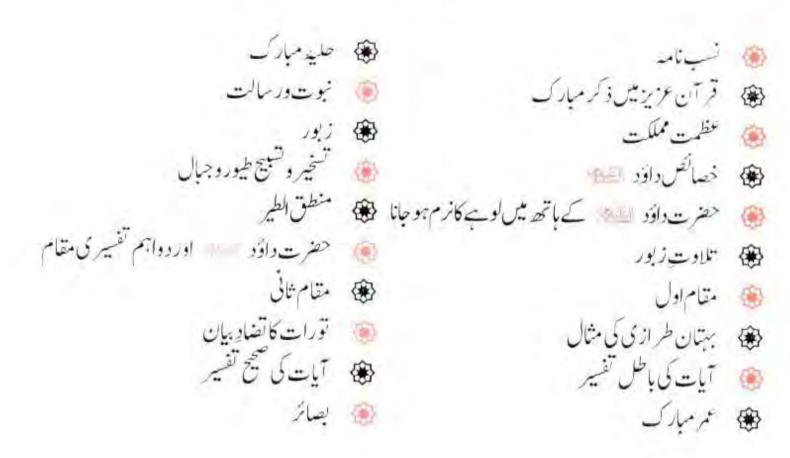

#### نے۔نامہ

گزشتہ واقعہ میں حضرت داؤد کے کامخضر ذکر آ چکااور یہ واضح ہو چکا کہ قبل جالوت میں ہے نظیر شجاعت کے اظہار نے بنی اسر ائیل کے قلوب پر داؤد اللہ کی محبت وعظمت کا سکہ بٹھا دیا تھااوران کی شخصیت ممتاز اور نمایاں ہو چکی تھی چنانچہ یہی داؤد آ گے چل کر خدا کے برگزیدہ رسول اور پنجمبر ہے اور بنی اسر ائیل کی رشد و ہدایت کے لئے رسول اور پنجمبر ہے اور بنی اسر ائیل کی رشد و ہدایت کے لئے رسول اور اوران کے اجتماعی نظم وضبط کے لئے "خلیفہ "مقرر ہوئے۔

ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں حضرت داؤد کا نب نامہ اس طرح بیان کیا ہے:
داؤد بن ایشا (ایشی) بن عوبد بن عابر (یاعابز) بن سلمون بن محشون بن عونیاذ ب (یا عمی ناذب)
بن ارم (یارام) بن حصرون بن فارض بن یہوذا بن یعقوب بن اسحق بن ابراہیم سے خطوط
کے اندر جو نام درج ہیں وہ ابن جریر سے منقول ہیں اور تغلبی نے عرائس البیان میں بعض ناموں کی جبکہ دوسرے نام بیان کئے ہیں۔ مگر اس پر سب کا انفاق ہے کہ داؤد سے اسرائیلی اسباط میں یہودا کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ (تاریخ ابن کثیر جلد اص۹)

توراة میں ہے کہ ایشایاایتی کے بہت ہے لڑ کے تھے اور داؤدان سب میں صغیر من تھے۔ (سوئیل کی کتاب)

(PZP)

#### ط معادك

محد بن المحق نے دہب بن منبہ کے واسط سے حضرت داؤد کا حلیہ مبارک اس طرح نقل کیا ہے: پستہ قد نیکگوں آئکھیں، جسم پر بال بہت کم تھے چہرہ اور بشرے سے طہارت قلب اور نفاست طبع جھلکتی تھی۔ (البدایة والنبایة جلد اس)

## قر آن تزیزین ذکر میاد ک

قر آن عزیز میں حضرت داؤد کاذ کر سور ہُ بقرہ، نساء، ما 'کدہ،انعام،اسراء،انبیاء، نمل، سپااور ص میں آیا ہے ان سور توں میں سولہ جگہ نام مذکورہ ہے اور بعض سور توں میں مختصر اور بعض میں تفصیلی طور پر ان کے حالات و واقعات کاذکراوران کی رشد و ہدایت کا بیان ہے۔ ذیل کا نقشہ اس مطالعہ کیے لئے مفید ثابت ہوگا۔

| 此  | - <u>1</u> T   | 111    | 广 | آيات    | 035   |
|----|----------------|--------|---|---------|-------|
| ۵  | Artza          | انبياء | r | 101-1-1 | بقره  |
| 19 | rrtio          | منتل   | 1 | 145     | نباء  |
| ۲  | (r-1+          | سباء   |   | 41      | ماكده |
| 19 | r9512<br>r•6r• | صّ     | 4 | 9+516   | انعام |
|    | <b>Y</b> ∠ =   | ميزان  | t | ۵۵      | امراء |

#### نبوت ورسالت

حضرت داؤد ﷺ کے ساتھ بنی اسر ائیل کی بڑھتی ہوئی محبت کا متیجہ بیہ نکلا کہ طالوت کی موجود گی میں ہی یااس کی موت کے بعد عنان حکومت حضرت داؤد ﷺ کے ہاتھ میں آگئی اور اس عرصہ میں ان پر خدا کا ایک اور زبر دست انعام بیہ ہوا کہ وہ منصب نبوت ور سالت سے بھی سر فراز کردیے گئے۔

حضرت داؤد ﷺ سے قبل بنی اسرائیل میں بیہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک سبط (خاندان) ہے وابستہ تھی اور نبوت ورسالت دوسرے سبط سے یہودا کے گھرانے میں نبوت چلی آتی تھی اور افراہیم کے خاندان میں حکومت وسلطنت داؤد ﷺ پہلے مختص ہیں جن کے اندر خدائے تعالیٰ نے بید دونوں نعمتیں یکجاجمع کردی تھیں وہ خدا کے پیمبر اور رسول بھی تھے اور صاحب تاج و تخت بھی، چنانچہ قر آن عزیز نے حضرت داؤد کے اس شرف کااس طرح ذکر کیا ہے:

وآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ- (البغرة ب ٢ ع ١٧)

الله نے ان کو حکومت بھی عطائی اور حکمت (نبوت) بھی اور اپنی مرضی ہے جو جابا سکھایا۔

یَادَ او اُو دُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَلَيْفَةً فِي الْلَّرْضِ
اے داؤا ہے شک ہم نے تم کو زمین اپنانا ئب بنایا ہے۔ (سوروس)
و کُلَّا آتَیْنَا حُکُمًّا وَ عِلْمًا
اور ہم نے ہرایک (داؤد و سلیمان) کو حکومت بخشی اور علم عطائیا۔

اور ہم نے ہرایک (داؤد و سلیمان) کو حکومت بخشی اور علم عطائیا۔

اور ہم نے ہرایک (داؤد و سلیمان) کو حکومت بخشی اور علم عطائیا۔

سل معی ہے حض یہ تی مر میں جن کی ق آن

انبیاءور سل میں سے حضرت آدم 🔑 کے علاوہ صرف حضرت داؤد ہی وہ پیغمبر ہیں جن کو قر آن عزیز نے "خلیفہ "کے لقب سے پکاراہے۔

تحقیق و کاوش کے بعد حضرت داؤدگی اس امتیازی خصوصیت کی دو حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ایک صفحات آئندہ میں اپنے موقع پر آئے گی اور دوسر می حکمت بیہ ہے کہ جبکہ بنی اسر ائیل میں صدیوں سے قائم شدہ رسم کے خلاف حضرت داؤد میں نبوت و رسالت کے ساتھ حکومت و سلطنت بھی جمع کر دی گئی تو ضروری تھا کہ ان کوایک ایسے لقب سے پکارا جائے جواللہ تعالی کی صفات علم و قدرت کا مظہر اتم ہونے پر صراحت کرتا ہو۔اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے شریعت حقہ کی اصطلاح میں ''خلیفہ'' سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا تھا۔

الحاصل حضرت داؤد ﷺ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت بھی سر انجام دیتے اور ان کی اجتماعی '' حیات کی نگرانی کا فرض بھی ادا فرماتے رہے۔

#### - lie - be

قرآن عزیز، تورات اور اسرائیلی تاریخ اسکے شاہد ہیں کہ حضرت داؤد کھے شاعت و بسالت، اصابت رائے اور قوت فکر و تد ہیں جیسے اوصاف کے پیش نظر کامل و مکمل انسان تھے اور فتح و نصرت ان کے قدم چو متی تھی اور خداکا فضل و کرم اس در جہ ایکے شامل حال تھا کہ دشمن کے مقابلہ میں ان کی جماعت کئی ، مخضر ہوتی کامیابی ہمیشہ ان ہی کے ہاتھ رہتی اسلئے بہت تھوڑے عرصہ میں شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے تمام علاقوں پران کا تھم نافذ اور ایلہ (خلیج عقبہ) سے لیکر فرات کے تمام علاقوں اور دمشق تک تمام ملک ان کے زیر نگین تھا، اور اگر حجاز کے بھی ان حصوں کو شامل کر لیا جائے جو اُنکے قلم و حکومت کا حصہ بن چکے تھے تو یہ کہنا کئی طرح بیجانہ ہوگا کہ حضرت داؤد کی مملکت و حکومت بلاشر کت سامی اقوام کی واحد سلطنت تھی جو جدید فلسفہ تاریخ اقوام کے مطابق وحدت عرب یااس سے بھی زیادہ و سنج و حدت اقوام می سامیہ کی حکومت بلاشر کت سامی اقوام کی سامیہ کی حکومت کی جاشت کے ساتھ ساتھ و حدت اقوام سامیہ کی حکومت کی عظمت و شوکت اور صولت و ہیبت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا تھا اور رعایا کو یہ یقین حاصل سامیہ کی شرف نے آئی عظمت و شوکت اور صولت و ہیبت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا تھا اور رعایا کو یہ یقین حاصل کے شرف نے آئی عظمت و شوکت اور صولت و ہیبت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا تھا اور رعایا کو یہ یقین حاصل کی انہائی چیدہ ہویا کذرب و افتراء نے اس پر زیادہ سے زیادہ ملمع کر دیا ہو، تب بھی و حی البی کے ذریجہ ان پر انہائی چیدہ ہویا کذرب و افتراء نے اس پر زیادہ سے زیادہ ملمع کر دیا ہو، تب بھی و حی البی کے ذریجہ ان پر

حقیقت حال منکشف ہو جاتی ہے اسلئے جن وانس کی کو بھی یہ حوصلہ نہیں ہو تا تھا کہ وہ ان کے احام کی خلاف ورزی کریں چنانچہ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ بن عباس علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ دو آدمی ایک بیل کامناقشہ کیکر داؤد اللہ کی خدمت میں پیش ہوئے ہم آیک یہ گہنا تھا کہ یہ میر کی ملک ہے اور دو سر اغاصب ہے حضرت داؤد نے قضیہ کا فیصلہ دو سرے دن پر مو خر کر دیا۔ دو سے دن انھوں نے مدعی سے فرمایا کہ رات میں خدانے بھی پروحی کی ہے کہ تجھ کو قبل کر دیاجائے البذا تو سیجی بات دن انھوں نے مدعی ہے کہا: خدا کے بچ نبی!اس مقد مہ میں تو میر ابیان قطعاً حق اور بچ ہے لیکن اس واقعہ سے قبل میں نے اس در فرمایا۔

میں فیل کر ؟ مدعی علیہ ) کے باپ کو دھو کا دے کرمار ڈالا تھا، یہ سن کر حضرت داؤد اللہ نے اس کو قصاص میں قبل کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔

میں قبل کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔

( تاریخ ابن کیشر جدی س)

ا تی قشم کے واقعات ہوتے تھے جن کی وجہ سے حضرت داؤد کے حکم اور ان کی عظمت و شو کت کے سامنے سب بہت اور فرمانبر دار تھے۔ قر آن عزیز کی آیت ذیل میں حضرت واؤد سطعیم کی ای عظمت مملکت اور موہبت حکمت و نبوت کااظہار کیا گیاہے۔

و سَلَدَدُنَا مُلْکُهُ و آتَیْنَاهُ الْحِکْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ٥ (ص)

اور ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط کیااوراس کو حکمت (نبوت) عطا کی اور صحیح فیصلہ کی قوت بخشی۔

اس آیت اور گزشتہ آیات میں ''حکمت'' سے کیا مراد ہے ؟ یہ سوال ہے جو مفسم بن کے بیماں زیر بخث ہے۔ ہمارے بزدیک اقوال سلف کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ حکمت سے دویا تیں مراد ہیں۔ ایک نبوت اور دوسر کی عقل و دائش کا وہ مقام جس پر فائز ہو گر گوئی شخص راوراست کی بجائے بھی کی روی اختیار نبیس آر سکتا۔ بعض علماء نے حکمت سے زبور مراد لی ہے، اس طرح '' فصل خطاب'' سے بھی دوا مور کی جانب اشارہ سن۔

' وہ تقریر وخطابت کے فن میں کمال رکھتے تھے اور اس طرح بولتے تھے کہ لفظ لفظ اور فقرہ فقرہ جداجدا فہم و ادراک میں آتا تھااور اس سے کلام میں فصاحت ولطافت ور شوکت بیان پیدا ہو جاتی تھی۔ اسان کا حک ماور فیصلہ حق و باطل کے در میان قول فیصل کی حیثیت رکھتا تھا۔

123

بنی اسرائیل کی رشد و مہرایت کیلئے ''اصل او راساس'' توراۃ تھی لیکن حالات و واقعات اور زمانہ کے تغییرات کے پیشِ نظر حضرتِ داؤد اللہ کو بھی خدا کی جانب سے زبور عطا ہو ئی جو توراۃ کے توانین و اصول کے اندرہ کراسر ائیلی گروہ کی رشد و ہدایت کیلئے جھیجی گئی تھی۔ چنانچہ حضرتِ داؤد اللہ نے شریعت موسوی کواز سر نوز ندہ کیا۔اسر ائیلیوں کوراہ ہدایت دکھائی اور نوروجی سے مستفیض ہو کر تشنہ کا مانِ معرفت الہی کوسیر اب فرمایا۔

ز بور خدا کی حمر کے نغموں سے معمور تھی اور حضرت ِ داؤد 👑 کوااللہ تعالیٰ نے ایبالہجہ اور سحر آگیں گحن

عطا فرمایا تھا کہ جبز بور کی تلاوت فرماتے تو جن وانس حتی کہ وحوش وطیور تک وجد میں جاتے۔اسکٹے آئی تک "لحن داؤدی"ضربالمثل ہے۔

مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ نبی اکرم 🦛 جب ابو موٹ اشعری کے حسن صوت کو سنتے تو ارشاد فرماتے:''ابو موٹ کوانڈد تعالیٰ نے کحن داؤ دعطافر مایاہے''۔ (البدلیة والنہایة جلد اصاا)

لغت میں زبور کے معنی پارے اور ٹکڑے کے ہیں۔ چونکہ یہ کتاب دراصل توراۃ کی پیمیل کیلئے نازل ہوئی تھی۔ای لیے گویاای کاایک حصہ اور ٹکڑا ہے۔

زبورا سے قصائداور مسجع کلمات کا مجموعہ تھا۔ جس میں خداکی حمد و ثنااوراانسانی عبدیت و بخز کے اعتراف اور بند و نصائح اور بصائر و حکم کے مضامین تھے۔ منداحم میں ایک روایت کے منقول ہے کہ زبور کا مزول رمضان میں ہوااوروہ مواعظ و حکم کا مجموعہ تھی۔ نیز بعض بشارات اور پیشین گوئیاں بھی منقول تھیں۔ چنانچہ بعض مفسرین نے یہ تصریح کی ہے کہ آیت مسطورہ ذیل میں زبور کے جس واقعہ کا ظہار کیا گیا ہے وہ دراصل نبی اگرم ﷺ اور صحابہ (رضی اللہ عنہم) کی بشارت سے متعلق ہے اوروہی اس کامصداق ہیں۔

وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُـؤرِ مِنْ بَعْدِ الـــذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالحُوْنَ • (البياء)

اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ آبہ دیا تھا کہ زمین کے دارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ قرآن عزیز نے جگہ جگہ قوراۃ ،انجیل اور زبور کوخدا کی وحی فرمایا ہے اور منزل من اللہ بتایا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا ہے کہ بنی اسر ائیل نے دیدہ و دانستہ خدا کی ان کتابوں کو بدل ڈالا اور جگہ جگہ اپنی مرضی کے مطابق ان میں تحریف کردی حتی کہ اب ان کے حقائق پر اس قدر پردہ پڑ گیا ہے کہ اصل اور جعل کے در میان فرق کرنا شخت مشکل بلکہ ناممکن ہو گیا ہے۔

مِنُ الَّذِيْنَ هَادُوْا أَيْحَرِّفُونَ الْكَلِمْ عَنْ مَوَاضِعِهِ (اَمْهِ)

بعض يبودوه بين جو توراة وانجيل وزبور كے كلمات كوان كياصل حقيقت بدلتے اور پھيم تے بيں۔
چنانچہ توراة وانجيل كے علاوه خود زبور اس كي زنده شہادت موجود ہے۔ موجوده زبور ميں ان مختلف حصوں كي تعداد جن كوابل كتاب كي اصطلاح ميں مزبور كہا جاتا ہے۔ايك مو بچاس ہے۔ان حصول پر جو نام درج بين وه بيد ثابت كرتے بين كه بيہ سب حصے حضرت واؤد الطبط كے "مزبور" نہيں بيں۔ كيونكہ بعض پر درج بين وه بيد ثابت كرتے بين كه بيہ سب حصے حضرت واؤد الطبط كے "مزبور" نہيں بيں۔ كيونكہ بعض پر آمر دوار الطبط كانام ثبيں ہے۔ تو بعض پر مغنوں كے استاذ قورح كااور بعض پر شوشيئم كے سروال پر آصف كااور بعض پر شوشيئم كے سروال پر قصف كااور بعض پر كسى كانام نہيں ہے۔ علاوہ ازيں بعض ایے زبور بھی بیں۔ جو حضرت داؤد سے صديوں بعد تصنيف كيئے گئے ہيں۔ مُشِلًا بيه مزبور ا

اے خدا قومیں تیری میراث میں گھس آئی ہیں۔انہون نے تیری مقدس جیکل کو ناپاک کیا ہے۔انہوں ئے

روشكم كو كهندر بنادياب (مز بورو ٢ تا١٨)

اس مز بور میں اس ہولناک واقعہ کا تذکرہ ہے جو بنو کدر زر (بخت نصر) کے ہاتھوں بنی اسر ائیل کو پیش آیااور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ داؤد ﷺ کے صدیوں بعد پیش آیا ہے۔

بہر حال خدائے تعالیٰ نے حضرت داؤد 📁 پر زبور نازل فرمائی اور ان کے ذریعہ بنی اسر ائیل کورشد و ہدایت کا پیغام سنایا:

وَلَقَدُ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيَّيْنَ عَلَى بَعْضِ وَآتَيْنَا دَاوُوْدَ زَبُورًا ٥٥ (اسراء) اور بيتك بم نے داؤد كوز بور بخشي۔ اور بيتك بم نے داؤد كوز بور بخشي۔

و آتَیْنَا دَاوُوْدَ زَبُوْرًا 🖸 (نساء) اور ہم نے داؤد کوز بور عطاکی

بخاری کتاب الا نبیاء میں ایک روایت منقول ہے کہ حضرت داؤد ایسے پوری زبور کواتنے مخضر وقت میں الاوت کر لئے اور کس کے خضر وقت میں الاوت کر لئے کہ جب وہ گھوڑے پر زین کسنا شر وع کرتے تو تلاوت بھی شر وع کرتے اور کس کر فارغ ہوتے تو پوری زبور ختم کر چکے ہوتے۔

#### حضرت داؤد الطياقة اور قرآن وتورات

اس مقام پر قرآن عزیزاور تورات کے در میان سخت اختلاف ہے۔ قرآن عزیز تو حضرت داؤد اگر صاحب شوکت وصولت بادشاہ مانتا ہے تو جلیل القدر پنجیبراور رسول بھی تشکیم کرتا ہے۔ لیکن تورات ان کو صرف ''گنگ داؤد'' (شاہ داؤد) ہی تشکیم کرتی ہے اور ان کی نبوت ور سالت کا قرار نہیں کرتی۔ ظاہر ہے کہ تورات کا نکار شخکم اور ہے سر ویابات ہے اور اس فتم کے گذب وافتر اپر مبنی ہے جس کا ثبوت بار ہاان ہی صفحات میں پیش کیا جادے۔

### فصالفي داؤد

اللہ تعالیٰ نے یوں توسب ہی پیغمبروں کو خصوصی شرف وامتیاز بخشاہے اور اپنے نبیوں اور رسولوں کو ہے شار انعام واکرام سے نواز اہے تاہم شرف و خصوصیت کے درجات کے اعتبار سے ان کے درمیان بھی فرقِ مراتب رکھاہے اور بیرامتیازی درجات ومراتب ان کوایک دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَّنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ (بِقَرَه) يَعْضِ لِ المُسُلُ فَضَلَّنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ لِ نَضيات دى ہے۔ بعض كو بعض ير فضيات دى ہے۔

چنانچہ حضرت داؤد 📒 کے متعلق بھی قر آنِ عزیز نے چند خصائص وامتیازات کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقد س رسول کو کس درجہ بزرگی اور عظمت عطافر مائی ہے لیکن یہ واضح رہے کہ قر آنِ عزیز کی بیان کردہ خصائص انبیاءور سل میں خاصہ کے وہ منطقی معنی مراد نہیں ہیں کہ کسی دوسرے شخص میں قطعاً اس کا وجود نہ پایا جائے اور وہ وصف صرف اس کے اندر محدود ہو بلکہ اس مقام پر خاصہ سے وہ وصف مراد ہے جو اس ذات میں تمام و کمال درجہ پر پایا جاتا ہو اور اس کے ذکر سے ذہن فوراً اس شخصیت کی جانب متوجہ ہو جاتا ہو اگر چہ بعض حالات میں اس وصف خاص کا وجود دوسرے نبیوں میں بھی جلوہ گر نظر آتا ہو۔

# الشخيراني مبال وطور

حضرت داؤد خدائے تعالی کی تشبیج و تقدیس میں بہت زیادہ مصروف رہتے تھے اور اس قدر خوش الحان تھے کہ جب زبور پڑھتے یا خدا کی تشبیج و تہلیل میں مشغول ہوتے توان کے وجد آخریں نغموں ہے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و طیور وجد میں آ جاتے اور آپ کے اردگر دجع ہو کر تھم خدا کے ترانے گاتے وار سریلی پر کیف آوازوں سے تقدیس و تشبیح میں حضرت داؤد ہے کی ہمنوائی کرتے اور صرف یہ نہیں بلکہ پہاڑ بھی خدا کی حمد میں گونج اٹھتے۔ چنانچہ داؤد ہے گی اس فضیلت کا قر آن عزیز نے سورہ انبیاء، سبااور ص میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے:

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُوْدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ اللَّهُمْ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ اللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

و َلَقَدُ آتَیْنَا دَاوُوْدَ مِنَّا فَضْلًا یَاجِبَالُ أُوِّیی مَعَهُ وَالطَّیْرَ (سا) اور بے شک ہم نے داؤد کواپی جانب سے فضیلت بخش ہے (وہ یہ کہ ہم نے حکم دیا)اے پہاڑوں اور پر ندوں تم داؤد کے ساتھ مل کر تشبیج اور یا کی بیان کرو۔

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۞ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلِّ لَهُ أَوَّابٌ ۞ (صَ)

بے شک ہم نے داؤد کیلئے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ اسکے ساتھ شام اور صبح تشیخ کرتے ہیں اور پر ندوں کے پرے کے برے جمع ہوتے اور سب مل کر حمد خدا کرتے ہیں۔

بعض مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں کہاہے کہ چرند و پر نداور پہاڑوں کی شبیجے زبانِ حال ہے تھی گویا کا ئنات کی ہر شے کاوجود اور اس کی ترکیب بلکہ اس کی حقیقت کاذرہ ذرہ خدا کی خالقیت کا شاہد ہے اور بیا اس کی تسبیح و تحمیدے۔

سیب اگرچہ زبانِ قال نہیں رکھتااور نطق ہے محروم ہے لیکن اس کی خو شبواور اس کی لطافت ،اس کا حسن اور اس کی نزاکت جداجدا لپکار کر کہہ رہے ہیں <del>ہوں کہ انٹر است کے استالیم</del> ۔ ۔

امام رازی نے یہی مسلک اختیار کیا ہے مگر بایں جلالت قدر اس مسلک کے ثبوت میں ایسی فلسفیانہ دلیل

ہم کویہ حقیقت کبھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیئے کہ قر آن عزیز کاطر زِاستدلال ان فلسفیانہ موشگافیوں کے تالع نہیں ہے جو محض ظن اور تخمین کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ خصوصاً یونانی فلسفہ کے مزعومہ اصول پرایک بات کہی جائے اور پھر قر آن عزیز کے صاف اور سادہ مطلب کواس کے سانچہ میں ڈھالنے کی کو حشش کی جائے تو قرآن عزیزاسکو برداشت نہیں کرتا۔

(PLA)

اس خیال کے برعکس محققین کی بیر رائے ہے کہ حیوانات، نبا تات اور جمادات حقیقہ تشبیح کرتے ہیں اور ان کی تشبیج کے صرف بیمعنی نہیں ہیں کہ ان کا وجو د زبانِ حال سے صافع حکیم پر دلالت کر تا ہے اور یہ ان کی تشبیج ہے،اسلئے کہ قر آن عزیزنے سورۂ بنی اسر ائیل میں بصر احت بیداعلان کیاہے:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ لَمُ بِحَمْدِهٖ وَلَكِنْ لَّا تَفْقُهُو ْنَ تَسْبِيْحُهُمْ (الله الله) أَان اور زمين خداكي تبيح كرتے بين اور كائنات كى ہم شے خداكي تنبيج كرتی ہے ليكن تم ان كي تنبيج كا فنم و ادراك نبين ركھتے۔

اس جگه دوباتیں صاف صاف نظر آتی ہیں:

ا؛ کا نَنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے۔

ان جن وانس ان کی شیخ سیخ سیخ می کادراک و فیم نمیس رکھتے۔ تواب جبکہ اللہ تعالی نے آسان وزیمین اور کا نیات کی ہر شیخ و جیوانات، نبا تات اور جمادات کی جانب سیخ کی نسبت فرمائی ہے تو یہ ضرور ہے کہ ان اشیاء میں تسیخ کا حقیقی وجود موجود ہواور پھر دوسرے جملہ کااس پراطلاق کیا جائے کہ جن وانس ان کی سیخ کے فیم وادراک سے قاصر ہیں۔ اگر اس جگہ سیج کے حقیقی معنی نہ لئے جائیں۔ بلکہ "زبان حال سے سیخ کرنا" اس معنی کو اختیار کیا جائے کہ آرائی و نہیں سیختا کہ کائنات کا ہر ذرہ خدائے واحد کی ہتی کا پیتہ دے رہا ہے تو تھے اسلینے کہ اگر ایک دہری اس کو نہیں سیختا کہ کا ئنات کا ہر ذرہ خدائے واحد کی ہتی کا پیتہ دے رہا ہے تو اس کی شیخ کو نہیں کی ہتی کا تو اور وہ جب بھی وجود باری پر پچھ سوچنا ہے تواس کی ہتی کا یقین کر کے سوچنا ہے کہ کا ئنات کا ذرہ ذرہ اس کی ہتی کا قرار کر رہا ہے اور ہر شے کا وجود ہی خود خالق کا ئنات کا پیتہ دے رہا ہے اور ہر شے کا وجود ہی خود خالق کا ئنات کا پیتہ کی سیج کو حقیقا نسیج پر محمول کیا جائے تو پیدا شکال لازم آئے گا۔ کہ ایک دہری انسان بھی " شے "ہے مگر وہ خدا کی شیخ کی لیے کو حقیقا نسیج پر محمول کیا جائے تو پیدا شکال لازم آئے گا۔ کہ ایک دہری انسان بھی " شے " ہے مگر وہ خدا کی شیخ کی لیے جو حقیقا نسیج کو حقیقا نسیج کی وحقیقا نسیج کی وحقیقا نسیج کی وحقیقا نسیج کی دھی نہیں کر نا۔ لہذا آیت کا عموم کیے تھیج باتی رہے گا۔

ابن حزم کابیا شکال بہت ہی سطحی ہے۔ معلوم ہو تا ہے کہ اس شبہ کے بیان کرتے وقت ان کی نظر قر آنِ عزیز کے اس مطلب ومر ادے غافل ہو گئی جواس مقام پراس کے پیشِ نظر ہے اور انہوں نے آیت زیر بحث

کے سیاق و سباق پر غور نہیں فرمایا۔

قر آنِ عزیزاس آیت ہے قبل مشر کین کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بتارہاہے کہ مشر کین اپنی ناہمجھی اور کج فنجی سے خدا کے ساتھ معبودانِ باطل کو شریک تھہر اتے ہیں۔ لیکن قر آن جب اس مسئلہ کے بطلان کو ان ہرواضح کر تااور طرح طرح سے سمجھا تا ہے توان پر نصیحت کاالٹااثر پڑتا ہے اور وہ پہلے ہے بھی زیادہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ حالا نکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی پاک اور برتر ہے ان تمام باطل نسبتوں ہے جو مشر کین اس کی جانب منسوب کرتے ہیں۔

اس کے بعد قرآن کہتا ہے گہ یہ انسان ہی ہے جواس متم کی مشر کانہ گمراہی میں مبتلا ہو رہاہے ورنہ سالوں آ سان و زمین اور کا سُنات کی ہر شے خدا کی پاکی بیان کرتی اور شر ک ہے۔ بیز ار ی کااظہار کرتی ہے۔ مگر انسان ان گی اس تسبیح کے فہم وادراک ہے قاصر ہے۔ بے شک اللّہ برد ہار ہے بخشنے والا۔

اس کے بعد مشر کین کے باطل عقیدہ کا تمرہ بیان کرتے ہوئے کہتاہے کہ جب محمد ﷺ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے اور مشر کین کے در میان ایک "حجاب" قائم کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ جب قرآن کو خدا کا کلام نہیں مانتے تو وہ آپ کورسول بھی تسلیم نہیں کرتے اور نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ وہ آپ کی نصیحت ہے منہ موڑ کر آخریت کے انجام ہے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا نَفُوْرًا ٥ قُلْ لُوْ كَانَ مَعَةً آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَلَّابْتَغُواْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ٥ سَبْحَانَةُ وَتَعَالَى مَعَةً آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَلَّابْتَعُواْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ٥ سَبْحَانَةُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلُواً كَبِيرًا ٥ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ عَمَّا يَقُولُونَ عَلُواً كَبِيرًا ٥ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ فَيهِنَ السَّيْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ وَإِلَا مُنْ شَيْء إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ٥ وَإِذَا قَرَأُتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة حَجَابًا مُسْتُورًا ٥ وَإِذَا قَرَأُتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة حَجَابًا مُسْتُورًا ٥ وَإِذَا قَرَأُتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة حَجَابًا مُسْتُورًا ٥ وَإِذًا مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَيَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللللللّ

اور ہم نے اس قر آن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں مگر وہ اس ہے اور بدگ جاتے ہیں۔ کہہ ووکہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور (خدائے) مالک عرش کی طرف (لڑنے ہُڑنے کیلئے)رستہ نکالتے وہ پاک ہاور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے مالک عرش کی طرف (لڑنے ہُڑ نے کیلئے)رستہ نکالتے وہ پاک ہاور جو پچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے (اس کار تبہ ) بہت عالی ہے۔ ساتوں آسان اور زمین اور جو ان میں ہیں اس کی تشہیج کرتے ہیں اور (مخلو قات میں ہیں ہے) کوئی چیز شہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تشہیج کرتی ہے لیکن تم ان کی تشہیج شہیں سمجھتے۔ بیشک وہ برد بار اور غفار ہے۔

قر آن عزیز کی تفصیلات اور سیاق و سباق کی تصریحات کے بعد ابن حزم کے شبہ کے لئے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی،وہ تو صاف صاف ہے کہ رہاہے خدا کے ساتھ شریک تھہرانے کی ناپاک جراک ''انسان''کوہی ہوئی اس لئے کہ وہ متضاد اوصاف کا مجموعہ ہے،لیکن اس کے علاوہ کا ئنات کی ہر شے خدا کے سامنے حقیقت کے سوااور کچھ کہنے گی جر اُت نہیں رکھتی اور اسی لئے وہ صرف پاکی ہی بیان کرتی ہے اور ''تہبیج و تخمید'' اس کا شیوہ ہے۔

شیخ بدرالدین عینی نے محققین کے اس مسلک کواس حدیث کے تحت میں مخضر مگر مدلل بیان کیا ہے۔ جس میں دو قبروں میں مردوں پر عذاب ہونے اور نبی اکر م کے درخت کی ایک سبز شاخ کو چیر دونوں قبروں پر لگاتے ہوئے بیہ ارشاد فرمانے کا ذکر کہ جب تک بیہ شاخیس خشک نہ ہوں گی۔ بیہ دونوں عذاب ہے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

اہل علم آیۃ کے معنی بیان کرتے ہیں کہ ہر زندہ شے خدا کی حد کرتی ہے اور ہر شے کواس کے درجہ کے مناسب زندگی حاصل ہے اور ککڑی (نباتات) میں زندگی اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک وہ سنر رہے اور خشک ہو جانااس کی موت کا اعلان ہے اور پھر (جمادات) کی زندگی اس کے سالم رہنے سے وابستہ ہے اور اس کا مکڑے مکڑے ہو جانااس کی موت کا پیغام ہے اور محققین کا یہی مسلک ہے کہ آ بت (بغیر کسی تاویل کے) اپنے موم پر ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ اشیاء کیا حقیقتا تشہیج کرتی ہیں یا اپنے حال سے صالع اور خالق پر دلالت کرنا ہی ان کی تشہیج ہے۔

تواہل تحقیق کا مذہب یہ ہے کہ یہ اشیاء حقیقتاً تشبیج کرتی ہیں اور جبکہ ''عقل'' بھی اس کو محال نہیں سمجھتی اور ''نص'' بھی بھر احت اس کا اظہار کرتی ہے تو ضرور ی ہے کہ اس کا مطلب وہی لیاجائے جواہل تحقیق فرماتے ہیں۔ (مین ٹرجۂری ٹائٹ ۸۷۲)

نص قر آنی کی صراحت تو آپ کے سامنے ہے لیکن عقل کیوں اس کو محال نہیں سمجھتی تواس کافتو کی عقل ی ہے کیجے:-

عقلاءِد ہرکاس پر اتفاق ہے کہ گفتگواور قول گیلے" نطق"شرط نہیں ہے اور اگر کسی شے میں "حیات"
اور "صوت" موجود ہیں تو اس کی جانب قول کی نبیت بے تردد صحح ہے۔ چنانچہ فلاسفہ یونان حیوانات کے اندر حیات کے ساتھ جزئیات کا حس بھی تسلیم کرتے رہے ہیں اور جدید سائنس کے دور میں تو یہ مشاہدہ ہو رہا ہے کہ نباتات کے اندر بھی "حیات" اور "احساس" دونوں چیزیں موجود ہیں حتی کہ جزئیات کا تمیز بھی تجربہ میں آچکا ہے۔ چھوئی موئی کا در خت ہاتھ لگانے سے مرجھا جاتا ہے اور ہاتھ الگ ہونے سے پھر شاداب ہو جاتا ہے۔ "مر دم خور در خت"انسان یا حیوان کے قریب ہونے پراس کا احساس کر تا اور فور آلیٰ فی شاداب ہو جاتا ہے۔ "مردم خور در خت"انسان یا حیوان کے قریب ہونے پراس کا احساس کر تا اور فور آلیٰ فی شادوب ہو جاتا ہے۔ یہ اب رات دن کے مشاہدے ہیں۔ کلکتہ میں شاخیں دراز کر کے اس کو دبوج کرا پی گرفت میں کر لیتا ہے۔ یہ اب رات دن کے مشاہدے ہیں۔ کلکتہ میں شہور ماہر علم النباتات سائینس داں کا ایک باغیچہ آج بھی موجود ہے۔ جس میں مسٹر بوس خدا کی قدرت کے عائبات دکھا تا ہے کہ در خت مریض کی جانب مائل ہونا بھی۔ حتی کہ بعض سائنس دانوں کا اب سے نفرت کرنا مشاہد ہو تا ہے اور بعض کا بعض کی جانب مائل ہونا بھی۔ حتی کہ بعض سائنس دانوں کا اب یہ دعوئی ہے کہ ایک نہایت ہی ضعیف اور غیر محسوس قسم کی حیات جمادات کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور وہی

اس کے نمو کی گفیل ہے۔

غرض نقل اور عقل دونوں اعتبارے قر آن عزیز کا بیار شاد کہ 'کا ننات کی ہر شے خدا کی حمد و ثناء کرتی ہے "۔ اپنے حقیقی معنی کے لحاظ ہے ہاور ''دلالتِ حال'' کے ساتھ اس کی تاویل کرنا فضول ہے۔ البتہ ان کی بیہ تشییج و تحمید انسانوں کے عام فہم وادراگ ہے بالا ترر تھی گئی ہے اور خدا کی مرضی اور مشیت کے ماتحت کی بیہ تشییج و تحمید انسانوں کے عام فہم وادراگ عطا ہو جاتا ہے۔ جو ان کیلئے بطور نشان (معجزہ) کے ہوتا ہے چنانچ حضرت داؤد الطبیع کی خصوصیات میں ہے ایک خصوصی شرف وامتیازید تھا کہ جبوہ قبیج وشام خدا کی حمد و ثناء کرتے اوراس کی پاکی اور نقذیس میں مشغول ہوتے تو وحوش وطور اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ بلند آ واز سے خدا کی تشبیج و تحمید میں ان کی ہم نوائی کرتے اور حضرت داؤد العبیع اور وہ سب آیک دوسرے کی تشبیج و تحمید کو ساتھ و کر کیا ہے۔

یہ واضح رہے کہ علاء حق میں ہے جن علاء نے سورہ بنی اسر ائیل کی آیت میں جن وانس کے علاوہ اشیاء کی تشہیج کو "حال" پر محمول کیا ہے۔ انہوں نے بھی بلاخوف یہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت داؤد النظم کا معاملہ اس عام حالت ہے جدا معجزات ہے تعلق رکھتا ہے اور ان مقامات میں حیوانات و جمادات کی تشہیج و تحمید حقیقی معنی ہی کا لیا ہے جا کہ نبی اگر م ﷺ کے ان معجزات میں حقیقت ہی مرادہ ہن میں کنگریوں کا کلمہ پڑھنا۔ استن حنانہ کا گریہ کرنااور حیوانات کا آپ ہے ہم کلام ہونا ثابت ہے۔

## حضرت داؤد العليان كم باته مي لوب كانرم موجاتا

شاہی اور شاہنتاہی کے ہاوجود حضرت داؤد اللہ سلطنت و مملکت کے مال ہے ایک حبہ نہیں لیتے اور اپنا اہل و عیال کی معاش کا بار بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی ہے حلال روزی حاصل کرتے اور ای کو ذریعہ معاش بناتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد اللہ کے اس وصف کو حدیث تھے میں الن الفاظ کے ساتھ سر اہا گیاہے:

قال رسول الله ﷺ ما اكل احد طعاماً قط خيرا من ان ياكل من عمل يده و ان نبى الله داؤد الله كان ياكل من عمل يده و ان نبى الله داؤد الله كان ياكل من عمل يده - (بحارى، كتاب التحارة)

ر سول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوارزق ہے اور بے شبہ اللہ کے پیغیبر داؤد ﷺ اپنے ہاتھ سے محنت سے روزی کماتے تھے۔

بینی بررالدین مینی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد اللہ دعامانگا کرتے تھے کہ خدایاالی صورت پیدا کردے کے بررالدین مینی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد اللہ دعامانگا کرتے تھے کہ خدایاالی صورت پیدا کردے کہ میر کم ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے کیونکہ میں بیت المال پر اپنی معاش کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ دراصل حضرت داؤد اللہ کا بید پاک جذبہ ای پیمبرانہ امتیازات میں سے تھا۔ جن کا ذکر قرآنِ عزیز نے تمام اولوا العزم پیمبروں کی رشد و ہدایت کے سلسلہ میں کیا ہے ہر نبی اپنی امت کو جب پیغام الہی سنا تا ہے تو ساتھ ہی ہی ہمی کہہ دیتا ہے: (مین جدے سر ۲۰۰۰)

### وَ مَا ٱسْئَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِ إِنْ ٱجُرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ اور میں تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں جا ہتا میر امعاوضہ توالند کے ذمہ ہے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حدیث بخاری کامقصد بیہ ہے کہ خلیفہ اسلام کواگر چہ بیت المال سے بقدر کفاف وظیفہ لینادرست ہے لیکن افضل ہے ہے کہ اس پر بارنہ ڈالے چنانچہ حضرت صدیق اکبر 💮 نے وفات کے وفت اس تمام رقم کوواپس کر دیا تھا جو انہوں نے زمانہ ُ خلافت میں بیت المال سے و ظیفیہ کی شکل میں لی تھی اس طرح دوسری خدمات اسلامی پر معاوضه لینے کامعاملہ الگ ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد 👚 کی اس خواہش ً والتد تعالیٰ نے اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے اور فولاد کو موم کی طرح نرم کر دیا کہ جب وہ زرہ بناتے تو سخت مشقت اور آلاتِ خدادی کے بغیر فولاد کو جس طرح جاہتے کام میں لاتے اور ان کے باتھ میں موم کی طرح بآسانی ہر قشم کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔

قرآن عزیز نے اس واقعہ کوسورہ کانبیاءاور سورہ سیامیں اس طرح بیان کیاہے:

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ◘ أَن اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وْتَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ ۞

اور ہم نے اس (واؤد) کیلئے لوہازم کر دیا کہ بنازر ہیں کشادہ اور اندازہ سے جوڑ کڑیاں ارتم جو کچھ کرتے ہو۔ میں ا

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ ۞

اور ہم نے اس ( دادؤ ) کو سکھایاا یک قتم کا لباس بنانا تاکہ تم کو لڑائی کے موقعہ پراس سے بچاؤھاصل ہو۔ پس کیا

توراۃ اور "لوہے کے استعمال کے زمانہ کی تاریخ" ہے پہتہ چلتا ہے کیہ داؤد 📁 سے پہلے لوہے کی صنعت نے اس حد تک ترقی کرنی تھی کہ فولاد کو بچھلا کراس ہے سیاٹ ٹکڑے بناتے اوران کو جوڑ کرزرہ بنایا کرتے تھے۔ کیکن پیه زرہ بہت بھاری ہوتی تھی اور چند قوی ہیکل انسانوں کے علاوہ عام طریقہ سے ان کااستعال مشکل اور د شوار مسمجها جا تا تھااور میدانِ جنگ میں سبک خرامی د شوار ہو جاتی تھی۔

حضرت داؤد ہے کہا تخص ہیں جن کو خدائے تعالیٰ نے بیہ فضیلت بخشی کیہ انہوں نے تعلیم وحی کے ذر بعیہ ایسی زر میں ایجاد کیں جو باریک اور نازک زنجیروں کے حلقوں سے بنائی جاتی تھیں اور ملکی اور نرم ہونے کی وجہ ہے میدانِ جنگ کاسیا ہی اس کو پہن کر بآسانی نقل وحرکت بھی کر سکتا تھااور دسٹمن ہے محفوظ رہنے کیلئے بھی بہت عمدہ ثابت ہوئی حقیں۔



### منطق الطي

حضرت داؤد الله اوران کے صاحبزادے حضرت سلیمان کی خدائے تعالیٰ کی جانب سے ایک شرف بیہ عطاہوا تھا کہ دونون بزرگوں کو پر ندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا گیا تھا اور جس طرح ایک انسان دو سرے انسان کی گفتگو سمجھتا ہے۔ای طرح وہ پر ندوں کی گفتگو سمجھتے تھے۔

نطق طیر کی حقیقت کیا ہے اور حضرت داؤد و سلیمان (علیماالسلام) نطق طیر کے متعلق کس قسم کاعلم تھا۔ اس کی مفصل بحث حضرت سلیمان کے واقعات میں آئے گی لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ان کا یہ علم اس طریقہ کانہ تھاجو علم الحوانات کے ماہرین نے تخمینی اور نطنی طور پر ایجاد کیا ہے اور جو علمی اصطلاح میں زولوجی (ZOOLOGY) کی ایک شاخ شار ہو تاہے بلکہ یہ اللہ تعالی کی جانب سے ایک موجبت اور بخشش تھی۔ جس سے ان دونوں پنجمبروں کونوازا گیاتھا۔

#### تلاوت زيور

گذشته سطور میں ذکر آچکاہے کہ حضرت داؤد جب گھوڑے پرزین کسناشر وع کرتے تواس سے فارغ ہونے تک مکمل زبور کی تلاوت کرلیا کرتے تھے تو حضرت داؤد اللہ کابیہ معجزہ" حرکت زبان" سے تعلق رکھتا ہے۔ گویا خدائے تعالی حضرت داؤد اللہ کیا نے زمانہ کواس مدت میں ایساسمیٹ دیتا تھا کہ عام حالت میں وہ گھنٹوں کی مقدار بن سکتا ہے یا حضرت داؤد اللہ کوسر عت اداء الفاظ کی اس درجہ قوت عطا کردی گئی تھی کہ دوسر اضحف جس کلام کو گھنٹوں میں ادا کرے۔ داؤد اللہ اسکو بخاری کی نقل کردہ روایت کے مطابق مختصر وقت میں ادا کرنے پر قدرت رکھتے تھے اور بہ تو آج بھی مسلم ہے کہ سرعت حرکت کیلئے کوئی حد معین شہیں وقت میں ادا کرنے پر قدرت رکھتے تھے اور بہ تو آج بھی مسلم ہے کہ سرعت حرکت کیلئے کوئی حد معین شہیں کی جاسمتی۔

# حضرت ذاؤد الطيف بردواتهم تقبيري متقام

حضرت داؤد ﷺ کے واقعہ میں دواہم مقام ایسے ہیں جواپی حقیقت کے اعتبار سے بھی اور مفسرین کے تفییری مباحث کے لحاظ ہے بھی اور بہلا مقام الیے ہیں جواپی حقیقت کے اعتبار سے بھی اور مفسرین کے تفییری مباحث کے لحاظ ہے بھی اہم شار ہوتے ہیں اور پہلا مقام اگر چہ اختلافی نہیں ہے۔ مگر دوسر امقام معرکة الآراء بن گیا ہے اور اہل علم کی موشرگافیوں نے اس کو بچھ سے بچھ بنادیا ہے۔اسلیئے ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو آشکار اکیا جائے۔ آشکار اکیا جائے۔

### مقام اول

وَدَاوُوْدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرَّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ وَفَهَ مَّنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا آتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا (السَاء) لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ وَفَهَ مَنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا آتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا (السَاء) اور داؤداور سليمان (كاواقعه) جب وه ايك تحيق عَ معامله كافيعله كررے تھے۔ جس كوايك فراق كى جريوں كرواؤداور شيمان (كاواقعه) موجود تھے پھر جم كے راوز نے فراب كرؤالا تھااور جم ان كے فيعله كے وقت (اپنے علم محيط كے اعتبارے) موجود تھے پھر جم

نے اسکے (بہترین) فیصلہ کی سمجھ سلیمان کو عطائی اور داؤد و سلیمان کو ہم نے علم و حکمت عطاکیئے۔

اس آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود مسلم و حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمود علی و حضرت عبداللہ بن عباس عباس میں دو شخص ایک مقدمہ لے کر عاض ہوئے۔ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد اللہ کی خدمت میں دو شخص ایک مقدمہ لے کر عاض ہوئے۔ یہ می نے وعوے کی رو نداد یہ سائی کہ مدکی علیہ کی مجریوں کے گلے نے اس کی تمام تھیتی تباہ دو ہر باد کر ڈائی اور اس کو چر چک کرروند ڈالا۔

حضرت داؤد الملی نے اپنے علم و حکمت کے پیش نظریہ فیصلہ دیا کہ مد کی کی تھیتی کا نقصان چو تکہ مد کی علیہ کے گلہ کی قیمت کے قریب متوازن ہے۔ البندایہ پوراگلہ مد کی کو تاوان میں دے دیا جائے۔ حضرت سلیمان الملی کی عمر البھی گیارہ سال کی تھی۔ وہ والد ماجد کے نزدیک ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے گئے کہ اگر چہ آپ کا یہ فیصلہ صحیح ہے مگر اس ہے بھی زیادہ مناسب شکل یہ ہے کہ مدعی علیہ کا تمام ریوڑ مدعی کے بیر دکر دیا جائے کہ وہ اس کے دود دھ اور اس کی اون سے فائدہ اٹھائے اور مدعی علیہ سے کہا جائے کہ وہ اس کے دود دھ اور اس کی اون سے فائدہ اٹھائے اور مدعی علیہ سے کہا جائے کہ وہ اس کی دود دھ اور اس کی اون سے فائدہ اٹھائے اور مدعی علیہ سے کہا جائے کہ وہ اس میں مدعی کی پیداواد اپنی اسلی حالت پر واپس آ جائے تو کھیت مدعی کے بیر دکر دے اور اپنار پوڑواپس لے لے۔ حضرت داؤد اللیہ کو علیہ بہت پیند آیا۔

قرآنِ عزیز نے بھی اس طرف اشارہ گیا ہے کہ اس معاملہ میں سلیمان ایک کا فیصلہ زیادہ مناسب رہااور اس واقعہ خاص میں فہم داؤد پر فہم سلیمان گویا سبقت لے گیا۔ فقہی اصطلاح میں حضرت داؤد کے فیصلہ کو قیاسی کہیں گے اور حضرت سلیمان الفیص کے فیصلہ کو ''استخسانی'' مگراس فتم کی جزئی فضیلت کے بیہ معنی نہیں ہیں کہ بحیثیت مجموعی فضائل حضرت سلیمان الفیص اپنے والد حضرت داؤد الفیص پر فضیلت رکھتے تھے۔اسکنے کہ اللہ تعالی نے مجموعة فضائل حضرت سلیمان الفیص کے حصہ تعالی نے مجموعة فضائل کے اعتبارے حضرت داؤد کی جو منقبت فرمائی ہے۔ وہ حضرت سلیمان الفیص کے حصہ میں نہیں آئی۔

## مقام ثاني

توراۃ اور ''اسر ائیلی روایات ''گی یہ خصوصیت ہے کہ وہ انبیا، علیہم السلام گی ذات قدی صفات کی جانب الیمی مضحکہ خیز اور بے ہو دہ حکایات و قصص منسوب کرتی ہیں کہ جن کو پڑھ کر ان مقدی ہستیوں کے متعلق نبی یا رسول ہونے کا تو کیا یقین ہو سکتا ہے۔ یہ بھی باور نہیں ہو تا کہ وہ بااخلاق بزرگ ہستیاں ہیں۔

## بہتان طرازی کی مثال

چنانچہ ان فضص و حکایات میں ہے ایک خرافی روایت حضرت داؤد اللہ ہے بھی تعلق رکھتی ہے۔ تورات کے صحیفہ سمو ٹیل میں حضرت داؤد کیے کے متعلق ایک طویل داستان بیان کی گئی ہے جو مختصر الفاظ میں اس کی زبانی سننے کے قابل ہے: اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کرباد شاہی محل کی حصت پر مہلنے لگااور حجت پر سے ایک عورت کو دیکھاجو نہارہی تھی اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کراس عورت کاحال دریافت کیااور کسی نے کہا۔ کیاوہ العام کی بٹی بنت سیح نہیں جو حتی اور یاہ کی بوگ ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کراسے بلایاوہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی کیو تک وہ وہ پی اور وہ عورت حاملہ ہوگئی۔ سو کئی۔ سو کئی گئی اور وہ عورت حاملہ ہوگئی۔ سو کاملہ ہو لی سے اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ بیس حاملہ ہو لی۔ سو کے وہ اور یاہ کے پاس خبر بھیجی کہ بیس حاملہ ہو لی۔ سو کی اور اور چو گئی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ سو اور اس نے ہو گئی۔ سو آ کے رکھنا اور ہم اس کے پاس سے ہیں جانا تا کہ وہ مارا جائے سے اور اس شہر کے لوگ نظے اور یو آ ب سے لیک اور ہم اس کے پاس سے ہیں جانا تا کہ وہ مارا جائے سے اور اس شہر کے لوگ نظے اور یو آ ب سے لیک لڑے اور وہ اس کی بیوگی اور جب اور یاہ کی ہوگی اور اس کے ایک لڑک اس سے جو ہوگئی اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے شوہر اور یاہ مرگیا تو داؤد نے کی امار کہ لیا اور وہ اس کی بیوگی اور اس سے اس کے ایک لڑکا اے بلواکر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوگی اور اس سے اس کے ایک لڑکا اسے بلواکر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوگی اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا۔ براس کام سے جے داؤد نے کیا تھا خداو ندنارا خس ہوا۔ براس کام سے جے داؤد نے کیا تھا خداو ندنارا خس ہوا۔ براس کام سے جے داؤد نے کیا تھا خداو ندنارا خس ہوا۔

اس داستان میں حضرت داؤد اللے کا جو اخلاقی نقشہ پیش کیا گیاہے اس کے مطالعہ کے بعد ان کو نبی اور پیغیبر تو گیا کیا سی صحیح اخلاق کا انسان بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ دوسرے کی بیوی پر نظر بدڈ النا۔ اس سے ناجائز طور پر ملوث ہو نااور پھر سازش کر کے اس کے شوہر کو ناحق قتل کرواد بینا انسانی زندگی کے وہ ناپاک اعمال ہیں جن کیلئے علم اخلاق کی زبان میں "بدکاری" سے کم کوئی دوسر الفظ استعال نہیں کیا جا سکتا۔

#### تورات كاتضادييان

لیکن اس ہے قبل کہ ہم حضرت داؤد اللہ کی معصوم ہستی پر لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کریں خود توراہ ہی کی زبانی بیہ سنانا چاہتے ہیں کہ دوسرے مقامات پراس نے حضرت داؤد اللہ کی نسبت کیا کہا ہے اور ان کی پاک دامنی اور خداری کا کس انداز میں ذکر کیاہے؟

توراة کے صحیفہ سموئیل میں ہے:

'' تب ناتن ( نبی ) باد شاہ ( داؤد ) ہے کہا: جاجو کچھ تیرے دل میں ہے کر کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔

اور ای رات کواپیاہوا کہ خداو ند کا کلام ناتن کو پہنچا۔ جااور میرے بندہ داؤد سے کہہ خداو ندیوں فرما تاہے.....

سواب تو میرے بندے داؤد ہے کہہ کہ ربالا فواج یوں فرما تا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالہ سے جہاں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھر تا تھا۔ لیا تا کہ تو میری قوم اسر اٹیل کا پیشواہو۔ (صریبل(۲)ہا۔ آیا۔ ۸۔۸) اس نے میرے زور آور دستمن اور میرے عداوت رکھنے والول سے مجھے چھڑالیا کیونکہ وہ میرے لئے نہایت زبر دست تھے۔وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آپڑے پر خداوند میر اسہارا تھا۔ وہ مجھے کشاوہ جگہ میں نکال لایا۔ اس نے مجھے چھٹر ایااس لئے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداو ند نے میری رائتی کے موافق مجھے جزادی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا۔ کیو نکہ میں خداو ند کی راہوں پر چلتار ہااور شر ارت ہے اپنے خداو ندے الگ نہ ہوا۔ کیو نکہ اس کے سارے فیلے میرے سامنے تھے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہااورا پی بد کاری ہے باز رہا۔اسلیئے خداو ندنے مجھے میری راستی کے موافق بلکہ میری اس پاکیزگی کے مطابق جواس کی نظر کے سامنے تھی بدلہ دیا۔ (صویل باب ۲۲ یا۔ ۱۵۱۸) داؤد بن لیمی کہتا ہے۔ یعنی بیراس شخص کا کلام ہے جو سر فراز کیا گیااور یعقوب کے خدا کا ممسوح اور اسرائیل کاشیریں نغمہ ساز ہے۔ خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیااور اس کا تخن میری زبان پر تھا۔ (ايناباب ٢٣٠ ايات ١٠٦) سلیمان نے کہا تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑااحسان کیااسلیئے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صدافت اور تیرے ساتھ سیدھےول سے چلتارہا۔ (ساطین(۱)ہب آیت) سواس (سلیمان) نے کہاخداو نداسر ائیل کاخدامبار ک ہو جس نے اپنے منہ سے میرے باپ دادا ے کلام کیا .....اور داؤد کو چنا تاکہ وہ میری قوم اسر ائیل پر حاکم ہو۔ (۶٫ ﷺ)باب آیات ۱۵٫۵) اب اے خداونداسر ائیل کے خدااپنے بندے میرے باپ داؤد کے ساتھ اس قول کو بھی پورا کر جو تونے اس سے کیا تھا کہ تیرے میاس میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کیلئے آ دمی کی کمی نہ ہو گی۔ بشر طیکہ تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا ہے ویسے ہی میری شریعت پر عمل كرنے كيلئے اپنى راہ كى احتياط رکھے ...... پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھینوں گا بلکہ اپنے بندے داؤد کی خاطر اور بروعتکم کی خاطر جے میں نے چن لیاہے ایک قبیلہ تیرے بیٹے کودول گا ..... (سلاطین(۱)بابا آیت ۱۳) اور اییا ہو گا کہ اگر توان سب باتوں کو جن کامیں تجھے حکم دوں سنے اور میری راہوں پر چلے اور

یہ تمام عبارات بھی توراہ بی کی ہیں،ان سے معلوم ہو تا ہے کہ داؤد خدا کے مختار اور پسندیدہ بندے تھے۔
بلاواسطہ اس سے ہم کلام ہونے کاشر ف رکھتے تھے۔خدا کی شریعت کے کامل مطبع و فرمال بردار تھے۔راست باز،
پاکدامن اور باعفت بزرگ تھے اور خدا کے دیئے ہوئے ملک میں بنی اسر ائیل کے امیر اور خلیفۃ اللہ تھے۔ ہر
وقت خدا کی حفاظت وصیانت ان کی کفیل تھی۔ گویا برگزیدہ " پیغمبر "ار صاحب افتدار" حکمر ال "تھے۔ پس نہیں
کہا جا سکتا کہ اہل کتاب توراۃ کے ان متضاد بیانات میں کس طرح تطبیق دیتے ہیں اور حضرت داؤد

شخصیت ان کی نگاہ میں کیاو قعت رکھتی ہے؟اگر داؤر ''نبی ''یااخلاق حسنہ سے متصف' کنگ داؤر'' میں تو حتی اور یاہ کی عور ت سے متعلق داستان کاان کے پاس کیا جواب ہے اور اگر اور یاہ کی بیوی کا واقعہ سیجے ہے تو اس مسطورہ بالا منقبت و مدحت کااشحقاق کس داؤر کو حاصل ہے؟

اس کے بر تکس قر آنِ عزیز نے حضرت داؤد کے متعلق تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور معصوم پنجمبر ہیں۔خلیفة اللداور بنی اسر ائیل کے امیر و حکمر ال ہیں۔وہ کہتا ہے۔

وَلَقَدُ فَضَلَنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١٠ (اسرا) اور بل شبه بم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیات دی ہاور بم نے داؤد گوز بور عطاکی۔

وَوَهَبُنَا لِدَاوُوْدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ٥

اور جم نے داؤد کو سلیمان مجنشا، داؤد اچھابندہ ہے بلاشبہ وہ خدا کی رحمت کی جانب رجوع ہونے والاہے

وَالقَدُ آتَيْنَا دَاوُوْدَ مِنَّا فَضْلًا ﴿ إِسِ

اور بلاشبہ ہم نے داؤد کوائی جانب سے فضیلت تجنثی۔

وَ شَدَدُنَا مُلْكَةً وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْحِطَابِ (ص) الْحِطَابِ الْمُلْكَةُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْحِطَابِ الْمَالِكَ وَاللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَقَدُ آتَيْنَا دَاوُوْدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ﴿ وَ قَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَلَّنَا عَلَي كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿سَل﴾

اور بلاشبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو «علم" ہے ہمرہ ور گیااور ان دونوں نے گہا:"اس اللہ کیلئے ہر طرح کی حمد جس نے اپنے بہت ہے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت اور برتزی عطافر مائی۔

ان تمام آیات میں حسب عادت قر آن عزیز نے کتب سابقد کے ان خیالات کی تر دیداور اصلاح فرمائی ہے جو ان کے پیرووں کی تحریف و تبدیل کی بدولت ان میں بطور معتقدات داخل ہو گئے ہیں۔ اس نے تاریخ کے اس تاریک پردہ کو جاگ کر کے بتایا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان بنی اسرائیل میں مقدس ہنتیاں گزرگ ہیں۔ وہ خدا کے سیج نبی اور پر میس اور ہر قسم کے گناہ اور نا فرمانیوں سے مقدس اور پاک ہیں۔

۔ گرافی داستان کو توراۃ اور اسر ائیلیات سے لے کر بعض مفسرین نے قر آن عزیز گی تفسیر میں نقل کر دیااور اسرائیلی ہفوات کوبلاد لیل وسنداسلامی روایات کی حیثیت دے دی۔

ر سادہ لوح بزر گوں نے بیہ مطلق خیال نہیں فرمایا کہ جن خرافی داستانوں کو آج وہ اسر ائیلی روایت کی حثیت ہے قرآن عزیز کی تفسیر میں نقل کر ہے ہیں کل وہ آیاتِ قرآنی کی تفسیر و تشریح سمجھی جاکر امت مرحومہ کیلئے فتنہ سامانی کا باعث بنیں گی اور ان کی گمر اہی کا سبب ثابت ہوں گی اور جیرت وصد جیرت ہے بعض ان جدید و قدیم مشکلمین پر جنہوں نے اس قتم کی ہز لیات کو سختی کے ساتھ رد کر دینے کی بجائے ان روایات کے نیک محمل تلاش کر کے ان کو قابل قبول بنانے کی سعی نا مشکور فرمائی ہے اور بے محل حسن نظن ہے کام لیے نیک محمل تلاش کر کے ان کو قابل قبول بنانے کی سعی نا مشکور فرمائی ہے اور بے محل حسن نظن ہے کام لیے کرائل حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ بیہ تاویلات جو اس خرائی روایت کے بارہ میں کی جار ہی ہیں۔ ریت کی دیوار اور تارِ عنکبوت ہیں اور کسی نہ کسی اسلوب کے ساتھ اس کو تشایم کرنے ہے ''عصمت انبیاء'' جیسے اہم اور بنیادی اسلامی عقیدہ پر ضر ب کاری گئی ہے اور بیا کہ انبیاءور سل کی جانب اس قتم کے انتشاب ہے جبکہ قرآن عزیر کادا من پاک اور بے لوث ہے اور وہ اس قسم کی روایات کو بہتانِ عظیم سمجھتا ہے تو پھر کسی شخص کو لیا حق بہتجنا ہے کہ وہ اس کی تفییر میں اس قتم کی خرافات کا تذکرہ کرے۔

بہر حال ان مفسرین نے جن آیات کی تقبیر میں اس زہر ہلاہل گوملایا ہے وہ سور وُص میں حضرت داؤد الطیہ کے اس واقعہ سے متعلق ہے۔

وَهَلُ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُوْا عَلَلَى دَاوُؤْدَ فَفَزعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَحَفُّ خَصْمَان بَغْي بَعْضُنَّا عَلَى بَعْض فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءُ الصِّرَاطِ ۞ إِنَّ لهٰذَا أَخِيْ لَهُ تِسْعُ وتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيٌ فِي الْخِطَابِ ٥ قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءُ لَيَبْغِيُّ بَعْضُهُمْ عُلَّى بَعْض إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُوْدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّأَنَابَ ٥ فَعَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدُنَا لَزُلُفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ٥ يَادَاوُوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوْي فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ و (صَ) اور گیا بچھ کوان دعوے والوں کی خبر پہنچی ہے۔جب وہ دیوار کود کر عبادت خانہ میں تھس آئے اور داؤد کے پاس تو داؤران سے گھبر ایا وہ بولے گھبر اؤ نہیں ہم دو جھگڑ رہے ہیں۔ زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر سو ہمارے در نمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کر دے اور ٹالنے والی بات نہ کرنااور ہم کو سید تھی راہ بتا۔ بیہ میر ابھائی ہے۔ اس کے پاس نناوے د نبیاں ہیں اور میرے یہاں ایک د نبی ہے، پس پیہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی میرے حوالہ کر دے اور مجھ سے گفتگو میں بھی تیز ہے۔ داؤد نے کہاوہ اپنی دنبیوں میں تیری ایک دنی کو ملانے کیلیے جو سوال کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پرزیادتی کرتے ہیں الابیہ کہ جو ایمان لائے اور عمل کیئے انہوں نے نیک اورایسے بہت کم ہیں اور داؤد کے خیال میں گزراکہ ہم نے اس کاامتحان لیا پس مغفرت جا ہے لگا

وہ اپنے رہ ہے اور گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا (خدا کے سامنے ) پھر ہم نے اس گووہ کام معاف کر دیااور اس کیلئے ہمارے پاس (عزت کا)مرتبہ ہے اور اچھا ٹھ کانا۔ اے واؤد ہم نے تجھ کو ملک میں (اپنا) نائب مقرر کیا ہے سو تولوگوں میں انصاف کے ساتھ حکومت کراور نفس کی خواہش پرنہ چل کہ وہ تجھ کواللہ گی راہ ہے بچلتے جولوگ اللہ کی راہ سے بچتے ہیں ان کیلئے سخت عذا ہے۔

# آیات کی ہاطل تفسیر

اس جگد حضرت داؤد النصح کے ایک امتحان کاذکر ہے جو خدائے تعالی کی جانب ہے ان کو پیش آیا۔ حضرت داؤد النصح نے اول اس کو نہیں سمجھا مگر یکا لیک دل میں سے خیال آیا کہ بیہ منجانب القدا بیک آزمانش ہے۔ لہذا فور ا ہی خدا کے برگزیدہ پیغمبروں کی طرح حق تعالی کی جانب رجوع کیا۔ استغفار کیااور درگاہ الٰہی میں ان کا استغفار قبول ہو کران کی عظمت شان اور تقرب الی اللہ کا باعث بنا۔

معاملہ صرف اسی قدر نقالیکن بعض مفسرین نے جب بیہ دیکھا کہ قرآن عزیز نے اس آزمائش کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی اور توراۃ اور "اسر ائیلی روایات" میں اور یاہ کی بیوی کی ایک داستان موجود ہے۔ جس میں حضرت داؤد سے خدا کی ناراضی کا بھی ذکر ہے تو بلا تامل اس خرافات کو اس آیت کی تفسیر بناکر آزمائش،استغفار اور قبولِ استغفار کو اس کے ساتھ چسیاں کر دیا۔

یہ دیکھ کر جیل القدر مفسرین اور محققین سے صبط نہ ہو سکا اور نہوں نے روشن دلا کل و براہین کے ساتھ یہ واضح کیا کہ اس خرافی روایت کا سور ۂ ص کی ان آیات کی تفسیر سے دور کا بھی کوئی علاقہ نہیں ہے اور نہ صرف یہ بلکہ یہ پوری واستان از اول تا آخر یہودیوں کی من گھڑت اور پر از بہتان روایتیں ہیں جن کیلئے اسلامیات میں کوئی جگہ نہیں ہے۔

چنانچه حافظ عمادالدین بن کثیراین تفسیر میں تح ریفرماتے ہیں:

قد ذكر المفسرون ههنا قصة اكثرها ماخوذ من الاسرائيليات ولم يثبت فيها عن

المعصوم حديث يجب اتباعه (تفسير ابن كثير سورة ص)

اس جگہ مفسروں نے ایک ایباقصہ بیان کیا ہے بلاشبہ جس کا اکثر حصہ اسر ائیلیات سے لیا گیا ہے اور اس بارے میں رسولِ اکرم 🥮 سے ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے کہ جس کی بیروی ضروری ہوجائے۔

اورائی تاریخ البرایة والنهایة میں اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ فرماتے ہیں۔

و قد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف ههنا قصصاً و اخباراً اكثرها اسرائيليات و منها ما هو مكذوب لا محالة تركنا ايرادها في كتابنا قصداً اكتفاء و اقتصاراً على محرد تلاوة القصة من القران العظيم وَاللَّهُ يَهُدِيُ مَنْ يَّشَآءُ اللَّي صِرَاطٍ

مُستَقِيمٍ \_ (حلد٢ صفحه ١٣)

اور بہت گے اگلے اور پچھلے مفسرین نے اس مقام پر چند قصے اور حکا بیتیں نقل کی ہیں۔ان میں ہے اکثر و بیشتر

یہودیوں کی من گھڑت روایتیں ہیں اور بعض ان میں ہے بیٹینی طور پر جھوٹی اور باطل ہیں۔ ہم نے اسلیٹے ان کو قصد آبیان نہیں کیا،اور قر آن عظیم نے جس قدر واقعہ بیان کیا ہے۔ صرف ای قدر بیان کرنے پراکتفا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہِ متنقیم پر چلاتا ہے۔

اور كتاب الفصل مين حافظ ابومحمر بن حزم إن آيات كاحواله دية بوئ لكصة بين ..

و هذا قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزؤ، الكادبون

المتعلقون بخرافاتٍ ولدها اليهود. (المصرفي الملا والنحل حلد ؛ صفحه ؛ ١)

اور قر آن کا بیہ قول سچاور صحیح ہے اور یہ کسی طرح بھی اس روایت پر دلالت نہیں کرتا جس کوان مسخروں کاذبوں نے بیان کیاہے جوالی فحرافات ہے لیٹے رہتے ہیں جن کو یہود نے ایجاد کیاہے۔

ای طرح نسیم الریاض خفاجی نے شفاء میں قاضی عیاض نے بحر المحیط میں ابو حیان اندلسی نے تفسیر گبیر میں امام رازی نے اور دیگر مخفقین نے اس تمام خرافات کو مر دود قرار دے کرید ثابت کیا ہے کہ اس سلسلہ میں نبی معصوم عصوم سے کوئی تفصیل منقول نہیں ہے۔

### آيات کي سيج تقامير

پھران تمام خرافات ہے الگ ہو کران محققین نے آیات کی جو تفسیریں گی ہیں۔وہیا صحیح آثار صحابہ (رضی اللہ عنہم) ہے منقول ہیںاوریا قرآن عزیز کے سیاق و سباق کو پیش نظرر کھ کر ذوقِ سلیم کے ذراجہ کی گئی ہیں۔ اسلئے یہ صحیح اور قابل توجہ ہیں۔

علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ واقعہ صرف اس قدرہ کہ دو شخص اچانک محراب داؤد میں داخل ہوگئے جہاں حضرت داؤد ﷺ عبادتِ اللّٰہی میں مشغول تھے اور چونکہ ان دونوں کا معاملہ حقیقی اور واقعی تھا اور ان کواس کے طے کرانے میں عجلت تھی۔اسلیئے وہ دیوار بھاند کر چلے آئے۔حضرت داؤد نے مدعی کا بیان سن کا تذکیر ووعظ کے پیشِ نظر اول زمانے کے فساد، حال کا ذکر کیااور فرمایا کہ زیر دستوں پرار بابِ قوت کے مظالم کا ہمیشہ یہ حال رہاہے کہ وہ ان کی زندگی کو صرف اپنی راحت کا ایک دستوں پرار بابِ قوت کے مظالم کا ہمیشہ یہ حال رہاہے کہ وہ ان کی زندگی کو صرف اپنی راحت کا ایک مظالم سے بچھتے رہے ہیں اور یہ بہت ہی بڑی ہات ہے۔البتہ خدا کے مومن بندے جو نیکو کار بھی ہیں۔ایسے مظالم سے بچتے اور خدا کاخوف کرتے ہیں۔ مگران کی تعداد بہت کم ہے۔

اس کے بعد حضرت داؤد سے نے انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے قضیہ کو ختم کر دیا۔ جب فریقین چلے گئے۔
تو حضرت داؤد سے کے بلندا حساسات نے ان کے قلب و دماغ کواد ھر متوجہ کر دیا کہ اللہ تعالی نے یہ عظیم
الشان حکومت اور بے نظیر سطوت جوان کو بخشی ہے در حقیقت یہ ان کیلئے بہت بڑی آزمائش ہے اور امتحان
ہے۔ اس امر کا کہ ذات واحد نے اپنی اس کثیر مخلوق پر مجھ کو جو عزت و بلندی عطافر مائی ہے۔ اس سے متعلق مائد شدہ فریضہ کو میں کہاں تک صحیح طور پر انجام دیتا اور خدا کی اس نعمت کا اپنی عملی زندگی سے کس طرح شکر اداکر تا ہوں؟

چنانچه حضرت داؤد 📁 پراس وجدانی کیفیت کااس قندراثر پڑا کہ وہ فور اُدر گاہِ الٰہی میں سر بسجو د ہو گئے اور

طلب مغفرت کرتے ہوئے اعتراف کرنے گئے کہ خدایا! اس عظیم المرتبت ذمہ داری سے سبکدوش ہونا بھی میری اپنی طاقت سے باہر ہے جب تک کہ تیری اعانت شامل حال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد اللہ کا بید عمل پہند آیااوراس کی مغفرت نے ان کواپنی آغوش میں ڈھانپ لیا۔

ابن جزم اس تفییر کے بعد فرماتے ہیں کہ "استغفار" خداکی درگاہ میں ایسا محبوب عمل ہے کہ اس کیلئے ہر گز یہ ضروری شبیں کہ اسے پہلے گناہ اور معصیت وجود میں آئے اور پھر اسکے رد عمل کے طور پرطلب مغفرت کی جائے۔ یہ وجہ ہے کہ "استغفار" ملائکۃ اللہ سے بھی ثابت ہے۔ حالا نکہ قر آن عزیز نے تصریح کی ہے کہ ملائکۃ اللہ کی شان یہ ہے لا بعضون الله ما اللہ علی استعفار کا شری کرتے اور وہ کر گئے ہیں جوان کو حکم دیاجا تا ہے) چنانچہ قر آن عزیز نے فرشتوں کے استغفار کا اس طرح ذکر کیا ہے:

و یک کرتے ہیں جوان کو حکم دیاجا تا ہے) چنانچہ قر آن عزیز نے فرشتوں کے استغفار کا اس طرح ذکر کیا ہے:

و یک تشینہ غفر و کے لیڈیئن امنٹوا رہنگا و سِعف کُلَّ شَیْءِ رَّحْمَةً وَ عِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِیْنَ تَابُوا وَ سِعْتَ کُلَّ شَیْءِ رَّحْمَةً وَ عِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِیْنَ تَابُوا

اور وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں مومنوں کیلئے (اور کہتے ہیں) ہمارے پروردگار توہر شے پراپی رحمت اور اپنے علم ہے چھایا ہوا ہے تو بخش دے ان کوجو تیری جانب رجوع ہوتے ہیں اور تیری راہ کی پیروی کرتے ہیں۔
ابن حزم کی اس تفییر کی تائید میں ہم اس قدر اور اضافہ کرتے ہیں کہ حضرت داؤد ہے کے زیر بحث واقعہ مین قر آن عزیز نے ان کے عصیان اور گناہ کے مطلق کوئی تذکرہ نہیں کیا بلکہ اسٹاہ کہہ کر صرف یہ بنایا ہے کہ ان کو کئی آزمائش میں ڈال دیا گیا اور آزمائش کیلئے ہر گزید ضروری نہیں ہے کہ وہ کئی گناہ اور خطاہ ہی متعلق ہو جیسا کہ حضرت الوب کی کے ساتھ امتحان کا معاملہ پیش آیا۔ لہذا حضرت داؤد ہے کا مید معاملہ بھی سے مطابق احساس فرض اور خدا کے حضور میں بھی کئی معصیت یا گناہ ہے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ پیغیبرانہ شان کے مطابق احساس فرض اور خدا کے حضور میں

اپنی عبودیت و بے جارگی کابہترین مظاہرہ تھا۔ قرآن عزیز کی زیرِ بحث آیات کے معانی و مطالب اگر چہ اس تفسیر کے متحمل ہیں اور اس سے حضرت داؤد علیہ کی پنجمبرانہ جلالت شان اور زیادہ نمایاں ہوتی ہے تاہم یہ تفسیر اجتہاد کی ہے اس لئے کہ اس میں آزمائش کی جو صورت بیان کی گئی ہے۔ وہ آیت یا کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ صرف اجتہاد سے تعلق کھتی ہے۔

ابو مسلم نے ان آیات کی تغییر میں کہاہے کہ داؤد ہے۔ کے سامنے جب دو شخصوں نے بحیثیت مدگی اور مدعاعلیہ کے جواب وہی کو موقعہ دیئے بغیر فقط مدگی کی بیان سن کر اپنی تضیحت میں اس قسم کی ہاتیں فرمائیں کہ جن سے فی الجملہ مدگی کی تائید ہوتی تھی اور چونکہ یہ طریق عام حالات میں انصاف کے خلاف تھا۔ اس لئے حضرت داؤد کی کا یہ ارشاد اگر چہ صرف ناصحانہ انداز میں تھااور ابھی قضیہ کے انفصال کی نوبت نہیں آئی تھی۔ تاہم ان جیسے جلیل القدر پنجم بیر کے شایانِ شان نہیں تھا۔ لہذا یہ تھاوہ" فتنہ "جس میں حضرت داؤد ہے۔ پڑگئے۔ گرجب کہ اس قسم کی لغز شوں پر خدائے تعالی ایے مقرب بندوں کو فوراً متنبہ کر دیتا ہے تو حضرت داؤد

الله کو بھی معاً تنبہ ہوا کہ ان سے قضیہ زیر بحث میں لغزش ہو گئی اوران کیلئے بیہ ابتلااور آزمائش ہے اسلئے وہ خدا کی درگاہ میں طالبِ مغفرت ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کو شر فِ قبولیت سے نواز ابلکہ ان کے اس پہندیدہ عمل کی وہ ہے ان کی رفعت شان کواور زیادہ بلند کر دیا۔ ک

ہم اس توجیہ پر بیراضافہ کرتے ہیں کہ بیر سب کچھ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤہ 🖭 🎤 کو تقییحت فرمائی کہ داؤد! تم دنیا کے عام حاکمولاورباد شاہوں کی طرح نہیں ہو جوا کثر و بیشتر حق وانصاف ہے ہے پرواہو کر خدا کی مخلوق پر محض ہواءِ نفس اور ذاتی غرض کی جھیل کیلئے حکومت کرتے ہیں۔ تم خدا کی زمین میں اس کی جانب سے نائب'' خلیفہ'' ہواور خدمتِ خلق تمہاری حیاتِ طبیبہ کاطغرائے امتیاز ،اسلینے تنہارا فر نس ہے کہ ہر لمحہ حق وانصاف کو پیش نظر ر کھواور اس معاملہ میں کسی قشم کی بھی لغز ش نہ ہونے دواور صراطِ متنقیم ہی کواپنی شاہر اہ مسمجھو ،لہٰذا قر آن عزیز نے ای حقیقت کے اظہار کیلئے آیاتِ زیر بحث کے بعد اس آیت کو بیان کیا بداود الله جعلنك خليفة في الأرض (الآية)

ان ہر دو تو جیہات میں دونوں مفسر وں نے تصر سے کی ہے کہ بیہ قضیہ فرضی نہ تھا بلکہ حقیقت پر مبنی تھااور فریقین ملائکة الله نه تھے بلکہ انسان تھے کیونکہ قر آن عزیز کا تبادریمی ظاہر کر تاہے۔

آیات زیر بحث کی بیہ توجیہ بھی اگر چیہ اشنباط واجتہادِ نظرے تعلق رکھتی ہے تاہم آیات کے نظم وربط کے ساتھ بہت زیادہ مطابق ہے اور اسلئے مفسرین کی نگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے۔

کیکن گزشتہ ہر دو توجیہات میں جداجداا یک خلش ہے جو قابل غور ہے ، پہلی توجیہ میں ربط آیات کے پیش نظریہ سوال پیدا ہو تاہے کہ اگرایات کی بیان کردہ اس تو جیہ کوتشکیم کر لیا جائے جو ابن حزم نے بیان کی ہے تو پھراکلی آیت بلداؤ فہ اِنّا جعلنات حلینہ بھی الأرْض (الآیة) کا آیات زیر بحث کے ساتھ کوئی تعلق اور ربط نظر نہیں آتا کہ اس موقع پر حضرت داؤد 🕮 گیا لیک الیماہم فضیلت کے ذکر کے کیا معنی ہیں جو قر آن عزیز میں حضرت داؤد 🐸 کے بعد انبیاءور سل میں ہے صرف ان ہی کیلئے بیان کی گئی۔

اور ابو مسلم کی توجیہ میں بیہ خلش پیدا ہوتی ہے کہ جبکہ فصل مقدمات میں دنیوی حکام اور باد شاہوں کے یہاں بھی یہ مسلم ہے کہ ہمیشہ فیصلہ فریقین کے بیانات سننے کے بعد ہونا جاہتے بلکہ یوں کہئے کہ یہ طریق کار جبکہ ایک طے شدہ فطری مسکلہ ہے تو حضرت داؤد الطبی جیسے اولوالعزم پنیمبر کے متعلق یہ سس طرح یقین کیا جا سکتاہے کہ انہوں نے مدعیٰ علیہ کابیان سے بغیر ہی مدعی کے حق میں فیصلہ دے دیایا ہے رجھان طبع کا اظہار کر دیا۔ بیہ کوئی الیمی باریک اور دیق بات نہیں ہے کہ جو حب اتفاق حضرت داؤد 🕮 کے فہم واد راک میں نہ آئی اور اس بارہ میں ان سے لغزش ہو گئی۔

لہٰذاان ہر دو توجیہات ہے جدا ہمارے نزدیک آیات کی بہتر توجیہ و تفسیر وہ ہے جو نظم گلام ،ربط آیات اور سیاق سباق میں مطابقت کے لحاظ ہے بھی صحیح ہے اور جس کی بنیاد حضرت عبد اللہ بن عباس 👑 کے ایک"اثر"پر قائم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے منقول ہے کہ حضرت داؤد ﷺ نے تقسیم کار کے پیش نظر
 اپنے معمولات کو چار د نول پر اس طرح تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن خالص عبادت الہی کیلئے۔ ایک دن
 فصل مقدمات کیلئے،ایک خالص ذات کیلئے اور یک بنی اسر ائیل کی رشد وہدایت کیلئے عام تھا۔

(رُوحَ والمعاني جيد ٢٣ منح ١٦٢)

لیکن تقسیم ایام کیاس تفصیل میں اس حصہ کوزیادہ اہمیت حاصل متھی جو عبادتِ الہی کیلئے مخصوص تھا۔ اسلئے کہ یوں تو حضرت داؤد النظامی کا کوئی دن بھی عبادتِ الہی ہے خالی نہ تھا۔ مگر ایک دن کو انہوں نے صرف اس کیلئے مخصوص کر لیا تھااور اس میں دوسر اکوئی کام انجام نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ قر آن عزیزان کے اس وصف کو اللّٰہ اوّات کہہ کرنمایاں کر تاہے۔

نیز قر آن عزیزاور بنی اسر ائیل کی تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد اللہ تجرہ بند کر کے عبادت اور النبیج و تخمید کیا کرتے تھے تاکہ کوئی خلل انداز نہ ہو سکے۔ گویا تقسیم ایام میں صرف یہی ایک دن ایسا تھا جس میں حضرت داؤد اللہ تک کسی کا پہنچنا سخت د شوار تھا اور بنی اسر ائیل سے ان کا تعلق منقطع ہو جاتا تھا اور باقی ایام میں اگر کوئی خاص ہنگای صورت پیش آ جائے تو حضرت داؤد اللہ کے ساتھ واسطہ باقی رہتا تھا اور وہ اپنے معاملات کوان کی جانب رجوع کر سکتے تھے۔

اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عبادت البی اور خدا کی تشبیح و تبلیل ایک مسلمان کا مقصد حیات ہے تاہم خدائے تعالی نے جن ہستیوں کواپنی مخلوق کی رشد و ہدایت اور خدمت خلق کیلئے چن لیا ہمان کیلئے "کثرت عبادت" کے مقابلہ میں ''ادائیگی فرض میں انہاک''عنداللہ زیادہ محبوب اور پسند بیدہ عمل ہے۔ بے شبہ ایک صوفی اور مرتاض عابد و زاہد جس قدر مجھی گوشہ گیر اور خلوت پذیر ہو کر عبادات میں مشغول رہتا ہے ''منصب ولایت'' کے در جات کوائی قدر زیادہ حاصل کرتارہتا ہے۔ بخالف ''منصب نبوت'' و منصب خلافت کے دخدائے تعالی کی جانب سے اس کی موہبت و عطاکی غرض و غایت مخلوق کی رشد و برایت اور ان کی خدمت و صیانت ہے۔ اسلئے اس کا کمال مخلوق کے ساتھ رشتہ و تعلق قائم کر کے احکام الہی کو ہر باند کرنا ہے نہ کہ خلوت گزیں ہو کر ''محوفی'' بنیا۔

البذا حضرت داؤد الله کی بید تقسیم ایام اگرچه زندگی کے نظم اور تقسیم عمل کے لحاظ ہے ہم طرح قابل ستائش تھی، لیکن اس میں ایک دن کو عبادت الهی کیلئے اس طرح خاص کر لینا کہ ان کا تعلق مخلوقِ خداہ منقطع ہو جائے "منصب نبوت "اور "منصب خلافت کے منافی تھااور" حضرت دادؤد الله جیسے اولواالعزم پنجمبراور خلیٰ اللہ کیلئے کسی طرح موزوں نہ تھا۔ اس لئے کہ حضرت داؤد الله کو اللہ تعالی نے ایک گوشہ نشین عابدو زاہد اور مرتاض کی حیثیت ہے نہیں نوازاتھا۔ بلکہ ان گو نبوت اور خلافت بخش کر مخلوق کی دینی و دنیوی ہم قسم کی خدمت و ہدایت کیلئے مبعوث فرمایا تھااور اس طرح ان کی حیات طیبہ کا شاہ کار" ہدایت خلق" اور "خدمت خلق" تھانہ کہ "کمرے عبادت " چنانچہ حضرت داؤد الله کی اس دوش کو ختم کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح آزمائش (فتنہ ) میں مبتلا کر دیا کہ دوشخص جن کے در میان ایک خاص مناقشہ تھا۔ عبادت کے مخصوص دن میں حجرہ کی دیوار بھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت داؤد اللہ کے ایک خلاف عادت اس طرح دون میں حجرہ کی دیوار بھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت داؤد العمام نے اچانک خلاف عادت اس طرح دون میں حجرہ کی دیوار بھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت داؤد العمام

انسانوں کو موجود پایا تو بہ تقاضائے بشری گھبر ائے گئے۔ دونوں نے صورتِ حال کااندازہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ خوف نہ کریں۔ ہمارے اچانک اس طرح داخل ہونے کی وجہ یہ قضیہ ہے اور ہم اس کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ تب حضرت داؤد عصص نے واقعات کو سنااور مسطورہ کالانصیحت فرمائی۔

قر آن عزیز نے اس مقام پر قضیہ کے عام پہلوؤں کو نظرانداز کر دیا کیونکہ وہ ہر فہم رسامیں خود بخود آجاتے بیں کہ داؤد کھیں کافیصلہ بلاشبہ حق کے مطابق ہی رہا ہو گااور اس نے صرف اسی پہلو کو نمایاں کیا جس کا تعلق ''رشد وہدایت''سے تھا۔ یعنی زبر دستوں کازیر دستوں کے ساتھ ظلم کرنا۔

غرض فریقین کافیصلہ کرنے کے بعد حضرت داؤد کے کوفوراً تنبہ ہوا کہ مجھ کو خدائے تعالیٰ نے اس آزمائش میں کس لئے ڈالا ہے اور وہ حقیقت حال کو سمجھ کر خدا کی درگاہ میں سر بسجدہ ہوئے اوراستغفار کیااوراللہ تعالیٰ نے استغفار کوشر ف قبولیت عطا فرماکران کی عظمت کواور دوبالا کر دیاور پھریہ نصیحت فرمائی کہ "اے داؤد! ہم نے تم کوزمین مین اپنا" خلیفہ" بناکر بھیجا ہے اسلئے تمہارا فرض ہے کہ خدا کی اس نیابت کا پورا پورا حق اداکرواور یہ خیال رکھو کہ اس راہ میں عدل وانصاف بنیاد کاررہے اور صراطِ مستقیم سے ہٹ کر کبھی بھی افراط و تفریط کی راہ کو اختیار نہ کرو۔

ے تیاں واجتہادیا آثار صحابہ ہے استنباط پر مبنی گزشتہ توجیہات ہے جدامشہور محدث حاکم نے متدرک میں خود حضرت عبداللہ بن عباس سے ان آیات کی تفییر نقل کی ہے اور محدثین نے اس روایت کو تصحیح اور حسن تسلیم کیا ہے۔ لہٰذابلا شبہ اس کو مسطور وُ بالا توجیہات پر برتری اور تفوق حاصل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس(رضیاللہ عنہما)حضرت داؤد ﷺ کی آزمائش کاذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ایک مربتہ حضرت داؤد ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ازراہِ فخر عرض کیا: بارالبا! دن اور رات میں ایک ساعت بھی ایسی نہیں گزرتی کہ داؤدیا آل داؤد میں ہے گوئی شخص ایک لمحہ کیلئے بھی تیری شبیج و تہلیل میں مشغول نہ رہتا ہو۔

اللہ تعالیٰ کواپے مقرب پیغیبر حضرت داؤد اللہ کایہ فخریہ انداز پسند نہ آیا۔ وحی آئی داؤد!یہ جو کچھ بھی ہے صرف ہماری اعانت اور ہمارے فضل وکرم کی وجہ سے ہے ورنہ تجھ میں تیری اولاد میں یہ قدرت کہال کہ وہ اس نظم پر قائم رہ سکیں وراب جبکہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو میں تم کو آزمائش میں ڈالوں گا۔ حضرت داؤد اللہ نے عرض کیا: خدایا جب ایسا ہو تو پہلے سے مجھ اطلاع دی دے جائے لیکن آزمائش کے معاملہ میں حضرت داؤد اللہ کی استدعا قبول نہیں اطلاع دی دے جائے لیکن آزمائش کے معاملہ میں دائر دی وجہ کی استدعا قبول نہیں ہوئی اور حضرت داؤد اللہ کی دی دورے۔ ہوئی اور حضرت داؤد اللہ کی دی دورے۔ ہوئی اور حضرت داؤد اللہ کی کی استدعا قبول نہیں ہوئی اور حضرت داؤد اللہ کی دی دورے۔

یعنی حضرت داؤد 🚅 اس قضیہ کے فیصلہ دینے میں تنبیج و تخمیدے محروم ہو گئے اور حب اتفاق آل داؤد میں ہے بھی اس وقت کوئی عبادت ِالٰہی میں مصروف نہ تھا۔

اس تفسیر کا بھی حاصل یہ نکلتاہے کہ بمصداق"حسنات الا برار سیئات المقربین"نہ یہ کوئی گناہ کا معاملہ تھا اور نہ معصیت کا بلکہ حضرت داؤد ﷺ جیسے اولواالعزم پنیمبر کے شایانِ شان نہیں تھا۔اسلئے ان کواللہ تعالیٰ کی

جانب ہے متنبہ کر دیا گیا۔

غرض قرآن عزیز کیان آیات کی تفاسیر میں علماء محققین نے جو کچھ کہاہے یاوہ قابل تشکیم ہے اور پاتر جمان القرِ آن حضرت عبدالله بن عباس کی تفسیر حقیقی تفسیر ہے۔ مگر بیہودیوں کی خرافات اور جفوات کاان آیات ہے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

مشہور محدث حاکم نے اپنی کتاب متدرک میں ایک روایت نقل کی ہے جس کا مضمون ہیہ ہے: حضرت ابو ہریرہ 🚽 کہتے ہیں کہ نبی اکرم 🔹 نے ارشاد فرمایا: عالم بالا میں جب حضرت آدم کی صلب سے ان کی ذریت کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چبکتی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا۔ پرور د گاریہ کون شخص ہے؟ جواب ملا تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آنے ولی جستی داؤد ہے۔ حضرت آدم 📄 نے عرض کیااس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ار شاد ہوا کہ ساٹھ سال۔حضریت آ دم 🐸 نے عرض کیا۔الہی میں اپنی عمر کے حیالس سال اس نوجوان کو بخشا ہوں۔ مگر جب حضرت آ دم 🚚 کی وفات کاوفت آپہنچا تو آدم 📲 نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے جالیس سال باقی ہیں۔ فرشته موت نے کہا آپ بھول گئے ، آپ نے اس قدر حصہ عمرا پے ایک مِيْ واؤد كو بخش ديا ہے۔ الح

اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت داؤد کی عمر سو سال کی ہوئی اور تورات کے باب سلاطین اور تواریخ میں ہے کہ حضرت داؤد نے کہن سالی میں انتقال فرمایااوراسر ائیلوں پر جالیس سال حکومت گی۔ ''اور داؤد بن ایشی نے سارےاسر ائیلیوں پر سلطنت کی اور وہ عرصہ جس میں اس نے اسر ائیل پر سلطنت کی جالیس برس کا تفا۔ اس نے حبر ون میں سات برس اور سروشکم میں پینیتیس برس سلطنت کی اور اس نے بڑھا ہے میں خوب عمر رسیدہ ہو کر اور دولت و عزت سے آسودہ کر وفات يائي- (تواريخ اباب٢٥- آيات٢٦-٢٨)

اور جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ حضر ت داؤد 🐸 نے ستر سال حکومت کی اُور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کیہ حضرت داؤد 🔑 کا انتقال اچانک سبت کے دن ہوا۔ وہ سبت کے روز مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پر ندوں کی گکڑیاں پرے باندھے ہوئے ان پر سابیہ فکن تھیں کہ احیانک ای حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ (فیض الباری جلد اکتاب الانہاء)

توراة میں مذکورہے:

''اور داؤدا پنے باپ دادا کے ساتھ سو گیااور ''واؤد کے شہر ''صیہون میں دفن ہوا''۔ (سلاطین(۱)باب ۴ بیتال)

#### يصابر

حضرت داؤد ﷺ کی مقد س زندگی کے حالات وواقعات نے ہمارے لئے جن بصیر توں اور عبر توں و پیش کیا ہے وہ اگر چہ بہت و سبعے دائر ہ ر کھتی ہیں تاہم چند اہم حقائق اور بیش بہانتا کج خصوصیت کے ساتھ جاذ ب توجہ ہیں۔

- ا) جب خدائے تعالیٰ کسی ہستی گواولوالعزم بنا تااور اس کی شخصیت گوخاص فضائل ہے مہ فراز کرناچاہتا ہے۔
  تواس کے فطری جوہروں کوشر وع بی ہے جیکا دیتا ہے اور اس کی ناصیہ قسمت ایک جیکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن نظر آنے لگتی ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد الطبیہ کو جبکہ پیغیبر اور اولوالعزم رسول بنانا تھا تو زندگی کے ابتدائی دور ہی میں جالوت جیسے جاہر و قاہر بادشاہ گوان کے ہاتھ سے قتل کراکران کی ہمت و شجاعت اور کے عزم رائخ اور ثبات قدمی کے جوہر اس طرح نمایاں کر دیئے کہ تمام بنی امر ائیل انگواپنا محبوب قائداور مقبول رہنمالشلیم کرنے لگے۔
- ۲) بسااہ قات ہم ایک چیز گو معمولی سمجھ لیتے ہیں لیکن حالات و واقعات بعد میں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ "ب بب بہاشے "ب بے چیانچہ حضرت واؤد اللہ کے بچین کے حالات میں اور مجاہدانہ حمایت حق ،اعتصام باللہ کے ساتھ دعوت حق اور مر فرازی نبوت کے حالات کے در میان جو فرق ہے وہ خود ایں دعوں کی شہادیت مے ساتھ دعوت حق اور مر فرازی نبوت کے حالات کے در میان جو فرق ہے وہ خود ایں دعوں کی شہادیت مے۔
- میشه "خلیفة الله" اور "طاغوتی بادشاه" کے درمیان بیه فرق نظر آئے گاکه اول الذکر میں ہمه قشم کی سطوت و شوکت کے باوجود فروتنی، تواضع اور خدمت خلق نمایاں خدو خال کے ساتھ پائے جائیں گے اور خدمت خلق نمایاں خدو خال کے ساتھ پائے جائیں گے اور ثانی الله کرمیں کبر ،انا نبیت ، جبر اور قهر مانیت کا غلبہ ہو گااور وہ مخلوقِ خدا کو اپنی راحت اور عیش کا آله کے کار مجھے گا۔
- ۳) قانونِ الہی ہے کہ جو ہستی عزت اور عروج پر پہنچنے کے بعد جس قدر خداکا شکر اور اس کے فضل و کرم کا اعتراف کرتی ہے اسی قدراس کو بیش از بیش انعام واکرام سے اور زیادہ نوازاجا تاہے۔ حضرت داؤد النہ کی پوری زندگی اس کی شاہدِ عدل ہے۔
- ند جب اور دین اگرچه روحانیت نے زیادہ تعلق رکھتا ہے لیکن مادی طاقت (خلافت) اسکی بڑی پشت پناہ
  ہوئے نظام
  ہے۔ بعنی دین و ملت دینی و دنیوی اصلاح حال کا گفیل ہے اور خلافت و طاقت اس کے بتائے ہوئے نظام
  عدل کی محافظ ، چنانچه حضرت عثمان عثمان کے کابیہ قول بہت مشہور ہے:

ان الله لیزع ہالسلطان مالا یزع بالقران - «المدایة والنهایة حلد ۲ صفحه ، ۱) بلاشبہ اللہ تعالی صاحب طاقت (خلیفہ) کے ذریعہ مدافعت کاوہ کام لیتا ہے جو قر آن کریم کے ذریعہ انجام نہیں ماتا۔ الد تعالی نے عطاء ملک و حکومت کیلئے قر آن عزیز ی مفتف آیات میں جوارشاد فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو یہ یقین پیدا کرنا چاہئے کہ ملک اور حکومت کی عطااور اس کاسلب صرف خدائے تعالی کے ید قدرت میں ہے۔ چنانچہ دنیا کے بڑے بڑے شاہنشاہوں اور با جزوت سلاطین کی تاریخ اس کی زندہ شہاد ت ہے کہ ا

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ثُوْتِي الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ الْمُلْكِ مِنْ تَشَاءُ وَتُنْزِعُ الْمُلْكِ مِنْ تَشَاءُ وَتُعزِ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ وَتُعزِ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ (آرمون) (آرمون)

خدایا! شابی اور جیانداری کے مالک! تو جسے جاہے ملک بخش دے جس سے جاہے ملک لے لے، جسے جاہے عن من وے دے، جسے جاہے ذکیل کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے۔ لے شبہ تو ہرشے پر فقد رمت رکھنے والا ہے۔

لیکن اس نے اس بخشش و عطاءاور سلب و نزع کا ایک قانون مقرر کر دیاہے جس کوسنة اللہ ہے تعبیر کر نا ماسے ہے۔

قانون ہیں کہ اقوام وامم کو حکومت وسلطنت دوطرح حاصل ہوتی ہے۔ ایک "وراثت الہی"کی معرفت اور دوسر ئی" دینوی اسباب ووساکل"کی معرفت، پہلی صورت میں کسی قوم کوجب حکومت عطاہے ہوتی ہے کہ اس کے عقائد واعمال میں پوری طرح وراثت الہی کار فرماہو بعنی خدائے تعالیٰ کے ساتھ اس کارشتہ عقیدت بھی سیچے اور استوار ہوااور وہ اففراد کی واجماعی اعمال میں بھی صلاح وخیر کے اس درجہ پر فائز ہو کہ قرآن عزیز کی اصطلاح میں اس کو"صالحین"میں شار کیا جاسکے۔

یہ قوم ہے شیداس کی مستحق ہے کہ وہ خدا کے اس انعام سے بہر ہورہوجس کا عنوان" خلافت اللہیہ" ہے ،اور جو قم جو در حقیقت دیا میں خدا کے تعالیٰ کی نیابت کا مظہر اور انبیا، ورسل کی پاک وراثت ہے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو قم بھی عقائدوا عمال میں انبیا، ورسل کی وراثت سے فیض یاب ہے اوہ وراثہت ارضی کی بھی مالک ہوگی اور اگر دینوی اسباب و وسائل کے بہاڑ بھی اس حصول کے در میان جاکل ہوں گے توان سب کو زیروز ہر کرئے خدائے تعالیٰ اینا وعدہ ضرور یوراکرے گا۔ چنانچے ارشاد ہے:

وَلَقَدُ كَتَبْنَافِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ 
اور ہم نے بے شبر زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا کہ خدا کی زمین کے دارث میرے نیک بندے ہوں گے۔
اور آیت:

اِنَّ الْأَرْضَ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِشَكِ زِمِينِ اللّه كَى بَى مَلَكِيت ہے۔وہ اپنے بندول میں سے جس کوچاہتا ہے اے وارث بنادیتا ہے۔ میں اس كی مشیت کا بیہ فیصلہ ہے كہ زمین كی وراثت ان بی کو نصیب ہوتی ہے جو اسکے "صالح بندے "میں اوراگر کی قومیاامت میں بیہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو خواہ وہ مدی اسلام ہی آیوں نہ ہو تواس کو وراشت ار شی نصیب نہیں ہو سکتی اور نہ اس قوم کی عظمت و حزت کیلئے خدا کے پاس کوئی وعدہ ہے۔ البتہ خدا کی مضیت اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر کا نئات کے نظم وانصرام کی خاط جس کو چاہتی ہے حکومت عطا کر دیتی ہے اور جس ہے چاہتی ہے سلب کر لیتی ہے اور اس عطاو سب میں اس کا تو نوان قدرت اسی طرح کار فرمار ہتا ہے جس طرح اسباب کو مسببات کے ساتھ پیوند لگانے میں کار فرما ہے اور اس عطاء و نرع کیلئے اس فدر مختلف اور ہے شار مصالح ہوتے ہیں کہ انسان ان کی حقیقت تک رسائی ہے عاجز ہے عطاء و نرع کیلئے اس فدر مختلف اور ہے شار مصالح ہوتے ہیں کہ انسان ان کی حقیقت تک رسائی ہے عاجز ہے حکومت ان پر '' بیئت حالمہ اور صاحب افتدار'' ہو۔ گویا یہ خدا کا ایسا عقاب و عتاب ہے جو مسلمانوں کیلئے پر عکومت ان پر '' بیئت حالمہ اور صاحب افتدان کی وجہ سے منصنہ شہود پر آتا ہے اور اس حالت میں مقام عبر سے ہوتا ہو تک کہ داریوں کی وجہ سے منصنہ شہود پر آتا ہے اور اس حالت میں مقام عبر سے ہوتی ہو تک کہ داریوں کی وجہ سے منصنہ شہود پر آتا ہے اور اس حالت میں مقام عبر سے جو تاہی کہ درمین کی مکار خوش ہے بلکہ اسلئے عطائی جو تاہے کہ صاحب تاج و تحق کو ارتوں نے اپنی بدکر داریوں کی وجہ سے استحقاق ور اثت کو ہاتھ سے حکومت کو باتھ سے حکومت کیا نات سے مصالح عامہ کی مقال کی استحداد کے حقیق وار توں نے اپنی بدکر داریوں کی وجہ سے استحقاق ور اثت کوہا تھ سے حکومت کین نظر حکومت کیلئے نہ مسلم کی شرطے نہ کا فرومش کی کی د

### وَاللَّهُ يُؤُتِينُ مُلكَهُ مَنْ يَّشَاءُ

اورالله جس يُوحِيا ہتاہے اپناملک بخش ويتاہے

اور اگر مسلمان پشم عبرت واکریں اور اپنی فاسد زندگی میں انقلاب برپاکر کے ''صالحین '' کا طغرائے امتیاز حاصل کرلیں توخدا کاوعدہ بھی ان کو بشارت ویئے کیلئے آ گے بڑھتا ہے۔

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخَلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيْبَدُّلَّنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

وعدہ کر لیااللہ نے ان لوگوں ہے جو نتم میں ایمان والے ہیں اور کیئے ہیں انہوں نے نیک کام البتہ بعد کو حاکم کر دے گاان کوملک میں، جیساحا کم گیا تھاان کے اگلوں کواور جمادے گا۔ان کیلئے دین جو پسند کر لیاان کے واسطے اور دے گاان کوان کے خوف کے بدلے امن۔

# حضرت سليمان المسال

🤃 قر آن عزیزاور ذکر سلیمان 🥸 وراثت داؤد خصائص سليمان 😑 😷 تشخيررياح 📫 بت المقدس كي تغمير 🧦 تسخير جن وحيوانات 🧽 حضرت سلیمان 🍲 اور جہاد کے گھوڑوں کا ن تانے کے بیٹے واقعه (محاكميه) خضرت سليمان اور ملكه ُ سيا لشكر سليمان اور وادى نمليه 🧈 سبای شخقیق 📜 چند قابل شحقیق مسائل ملكة ساكانام مِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ كَي شَخْصيت ملكه ساكاتخت ملكه سباكا قبول اسلام 🤹 توراة میں ملکه سباکاذ کر ملک سیا کے ساتھ حضرت سلیمان کا نکاح 🌼 اسرائیلیات حضرت سلیمان کے ساتھ بنی اسر ائیل کامعاملہ 🥴 حضرت سلیمان کے مکتوب کا عجاز بصائر خطرت سليمان كي وفات

حضرت سلیمان 👑 ، حضرت داؤد 🚅 کے صاحبزادے ہیں۔اسلئے ان کانب بھی یہودا کے واسطہ سے حضرت یعقوب(اسرائیل) 😬 تک پہنچتا ہے۔

ان کی والدہ ماجدہ کانام معلوم نہیں ہو سکا، تورات نے بنت سبع نام بتایا ہے لیکن اس طرح کہ وہ اول اور یاہ گ بیوی تھی اور پھر داؤد کی بیوی بنی اور حضرت سلیمان کی اس سے پیدا ہوئے۔ مگر اس قصہ کی لغویت گزشتہ صفحات میں واضح ہو چکی ہے۔اسلئے ہی نام بھی تاریخی حیثیت سے صحیح نہیں ہے۔

ابن ماجہ گیا لیک حدیث میں صرف اس قدر منقول ہے کہ نبی اگرم کے نے فرمایا ہے کہ سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک و ملیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک و نہ سلیمان سے کویہ نصیحت فرمائی: بیٹارات پھر نہ سوتے رہا کرواسلئے کہ رات کے اکثر حصہ کو نمیند میں گذار ناانسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے مختاج بنادیتا ہے۔

قر آن عزیزنے بھی صرف اس قدر بتایا ہے کہ وہ حضرت یعقوب 👛 کے واسطہ ہے حضرت ابراہیم رہے کی نسل سے ہیں۔

وَوَهَبُنَا لُهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبَّلِ وَمَنْ ذُرِيَّتِمِ دَاوُوْدَ وَسُلَيْمَانَ الانعام،

اور ہم نے اس (اہرائیم) کو بخشے انتخل و یعقوب، ہم نے ہر آیک و بدایت دی اور ٹوٹ و بدیت دی اس (اہرائیم) سے پہلے اور اس اہراہیم کی اولاد میں سے داؤداور سلیمان کو بدایت دی۔

وَ وَهَبِنَا لِلدَّاوِ وُ دَ سُلَيْمَانَ (صَ) اور جم نے داؤد کو علیمان دیا۔

### قرآن عزيزاورذ كرسليمان

قر آن عزیز میں حضرت سلیمان میں کاذ کر سولہ جگہ آیا ہے ان میں سے چند جگہ آیجھ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور اکثر جگہ مختصر طور پران انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے جو خدا کی جانب سے ان پراور انکے والد حضرت داؤں میں پرنازل ہوتے رہے۔

ذیل کا نقشہ اس سلسلہ کے مطالعہ کیلئے مفیدے:

| J. | 2.7   | 315  | F  | = 1      | 300    |
|----|-------|------|----|----------|--------|
| 2  | ~~.~~ | خمل  | ſ  | 1+1      | بقره   |
| 1  | (r    | سياء | 1. | 175      | أساء   |
| ۲  | mr_m. | ص ت  | 1  | ۸۵       | انعام  |
| 1  |       |      | *  | 11_29_21 | انبياء |

### بجاري

اللہ تغالیٰ نے حضرت سلیمان میں میں ذکاوت اور فصل مقدمات میں اصابت رائے کا کمال فطرت ہی ہے ودیعت کر دیا تھا چنانچہ ان کے بچپن کاوہ واقعہ اس کیلئے روشن برہان ہے جو حضرت داؤد میں کے واقعات کے ضمن میں قرآن عزیزے نقل کیا جاچکا ہے۔'

حضرت داؤد نے ان کے اس جوہر کو پیجان لیا تھااسکئے بجین ہی سے انگوامور مملکت میں شریک کار رکھتے تھے۔ خصوصاً فصلِ مقدمات میں ان سے ضرور مشورہ فرمالیا کرتے تھے۔

#### وراثت داؤد الليط

مؤر خین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان ﷺ سن رشد گو پہنچ کے تھے کہ حضرت داؤد ﷺ کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت دونول میں داؤد ﷺ کا جانشین بنا دیااور اس طرب فیضان نبوت کے ساتھ اسر ائیلی حکومت بھی ان کے قبضہ میں آگئی۔ قرآنِ عزیزنے ای جانشینی کووراثت واؤد ت تعبیر آگئی۔ قرآنِ عزیزنے ای جانشینی کووراثت واؤد ت تعبیر آگئا۔

#### وَ وَرِتَ مُلَيْمَانُ دَاوُوْدَ (نهل) اور عليمان داؤد كاوارث بوا

ا بن کیتے ہیں کہدیہاں وراثت ہے نبوت و سلطنت کی وراثت مراد ہے۔مالی وراثت مراد ہے۔مالی وراثت مراد نہیں ہے ورند حسرت داؤد کی اور بھی بہت سی اولا و تھی وہ کیوں محروم رہتی نیز سحاح ستہ میں متعدد جلیل القدر سحابہ ہے میدروایت منقول ہے:

ان رسبول الله على قال نحن معشر الانبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة -ر مول الله هي خارشاد فرمايا: هم جماعت انبياء كي وراثب مالي كاسلمه نبيس چلتااور هم جو يجھ جيوڙت ميں وہ صدقہ جو جاتا ہے۔

یہ روایت صراحت کرتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی و فات کے بعدان کے مال کا کوئی وارث نہیں ہو تا بلکہ وہ مساکین اور فقراء کاحق ہےاور خدا کے نام پر صد قہ ہے۔

دراصل نبی کی فطرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مال جیسی حقیر شے پران کی وراثت گاانتساب ہو۔اسلنے کہ جن ہستیوں کامقصد حیات تبلیغ وارشاد اور راہِ خدا کی دعوت ہو وہ کب یہ گوارا کر سکتی ہیں کہ علوم و فیوض نبوت کے علاوہ ایک ادنی شے ان کی وراثت قرار پائے۔اسلیے بر بناء بشریت بقاءِ حیات کیلئے وہ جو بچھ مال کی صورت میں رکھتے تھے پس مر دن صرف خدا کی ملکیت ہو جانا جا ہے جو فقراء اور مساکیین ہی کا حصہ ہو سکتا ہے نہ کہ اس اولوا العزم ہستی کے نسل و خاندان گا۔

#### نوت

جن انبیاءور سل کی صحیح تاریخ منضبط ہے اس سے قر آن عزیز کی بعض آیات کی صراحت کے بید معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس ہتی کو شرف نبوت سے سر فراز کر تا ہے اس کو یہ منصب جلیل سن رشد کے بعد عطا فرما تا ہے تا کہ وہ دنیوی اسباب کے لحاظ ہے بھی عمر طبعی کاوہ حصہ طے کر لے جس میں عقل و تجر بہ پختگی اختیار کر لیتے ہیں اور اس حد پر پہنچ کر استعداد کے مطابق انسانوں کے قوائے فکری و عملی میں استوار کی اور استقامت پیرا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ سنت اللہ حضرت سلیمان السلام کے حق میں بھی کار فرمار ہی اور سن رشد کے بعدان کو حکومت و خلافت کے ساتھ ساتھ "منصب نبوت" بھی منجانب اللہ عطا ہوا۔

ا: آيت ولفات الراف الحليم والأنبياء) كي طرف اشاره كيا ب-

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُوْحِ وَالنَّسْبَاطِ وَعِيْسَى وَأَيُّوْبَ وَيَوْسَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالنَّاسْبَاطِ وَعِيْسَى وَأَيُّوْبَ وَيَوْسَى وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْسَى وَأَيُّوْبَ وَيَوْسَى وَهَارُوْنَ وَسُلَيْمَانَ وَسَاءِي وَهَارُوْنَ وَسُلَيْمَانَ (ساء)

بیٹک ہم نے (اے محمد ﷺ تیری طرف وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح کی جانب وحی جھیجی اور اس کے بعد دوسرے پیغمبر وں کی طرف وحی بھیجی اور ابر اہیم کی جانب اسلمیل کی یعقوب کی اور اس کی او ااو کی جانب اور عیسی کی اور ایوب کی اور یونس کی اور ہارون کی اور سلیمان کی جانب وحی بھیجی۔

و کُلًا آتَیْنَا حُکْمًا وَعَلِمًا (الانباء)
اور (داؤدوسلیمان) برایک کوجم نے حکومت دی اور علم (نبوت) دیا۔
و کَفَدٌ آتَیْنَا دَاوُوْدَ و سُلینْ مَانٌ عِلْمًا (ض)
اور جینک جم نے داؤد اور سلیمان کو علم (نبوت کاعلم) دیا۔

### فصائص سليمآن الييه

پھر حضرت داؤد ﷺ کی طرح القد تعالی نے حضرت سلیمان ﷺ کو بھی بعض خصوصیات اورامتیازات سے نوازااوراپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطافر مائیں جوان کی زندگی مبارک کاطغرائے امتیاز بنیں۔ ا۔ منطق الطیم

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد ﷺ اور حضرت سلیمان ﷺ دونوں کویہ خصوصیت عطافر مائی تھی کہ وہ چرند و پر ندگی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور دونوں بزر گوں کیلئے ان کی آوازیں ایک ناطق انسان کی گفتگو کی طرح تھیں۔

قرآن عزیزنے سلیمان 🥌 اس شرف کااس طرح ذکر کیاہے:

وَلَقَدُ آتَيْنَا دَاوُوْدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُوْدَ وَقَالَ يَاأَيُهَا النَّاسُ عُلَمْنَا مَنْ عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُوْدَ وَقَالَ يَاأَيُهَا النَّاسُ عُلَمْنَا مَنْ عُلَمْ مَنْ عِلَمَ الْمُهِوَ الْفَصْلُ الْمُبِيْنُ ٥ (سل) مَنْ الطَّيْرِ وَأُوْرِ عَلَى مَنْ عُلِّ شَيْء إِنَّ هَلْدَا لَهُو الْفَصْلُ الْمُبِيْنُ ٥ (سل) اور بينك بم نَ واوداور عليمان كو علم وياوران وونوں نے كہا جمداللہ كيلئي بى زيبائي جس نے اپ بہت سے مو من بندوں يہم كو فضيلت عطافر مائى اور عليمان داؤد كاوارث بوااوراس نے كہا: الله والواجم كو ير ندوں كى بوليوں كاعلم ديا گياہے اور جم كو برچيز بخش گئى ہے ، بے شك يه (خداكا) كھلا بوافضل ہے۔ اسكو بيش نظر رَكَة كريبات توصاف بو

جاتی ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ''وہ اپنے قیاس و تخیین کے ذریعہ ان کی مختلف متم کی آوازوں سے صرف ان کے مقصد اور مراد کو سمجھ لینے تصاور اس سے زیادہ کچھ نہ تھا'' اسلئے کہ قیاس و تخیین کا یہ درجہ تو بکٹر سے او گوں کو حاصل ہے اور وہ پالتو جانوروں کی بھو ک پیاس کے وقت کی آواز ، خوشی اور مسرت کی آواز ، مالک کو قریب دیکھ کر خاص طرح سے پکار نے کی آواز کے در میان بخولی فرق سمجھتے اور ان کے ان مقاصد کو ہا سانی اور اک کر لیتے ہیں۔ نیز ''منطق طیر'' سے وہ علم بھی مراد نہیں ہو سکتا۔ جو جدید علمی دور میں ظن و تخیین کی راہ سے بعض جانوروں کی گفتگو کے سلسلہ میں ایجاد ہوا ہے اور جو زولوجی جو جدید علمی دور میں ظن و تخیین کی راہ سے بعض جانوروں کی گفتگو کے سلسلہ میں ایجاد ہوا ہے اور جو زولوجی کمان علم سے ذکار ہوا ہے اور اس کو علم بمر شبہ یہیا ہا تا ہے اسلئے کہ یہ محض اٹکل کا تیر ہے۔ جو مسطور ڈ بالا تج ہہ کے بعد کمان علم سے ذکار ہواراس کو علم بمر شبہ یہیا تا ہے اسلئے کہ یہ محض اٹکل کا تیر ہے۔ جو مسطور ڈ بالا تج ہہ کے بعد ازیں علم سے ذکار ہو اور اس کو علم بمر شبہ یہیا ہے تا ہے اور جو رواند کی ساتھ حاصل ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت

قر آن عزیز نے جس انداز میں اس کاذکر کیااور حضرت سلیمان کے شکریہ کے انداز بیان کو نقل کیا ہے اس سے توبیہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے کیئے بیہ ایسی عظیم الشان نعمت تھی جس کو نشان (معجزہ) کہا جاتا ہے اور وہ ہے شبہ پر ندول کی بولیاں انسانِ ناطق کی گفتگو کی طرح سبجھتے تھے اور یقیناً ان کا یہ علم اسباب دنیوی سے بالانز خاص قوانین قدرت کے فیضان کا نتیجہ تھا۔

ا: علاء علم الحوانات کہتے ہیں کہ ٹیلی گراف کی صوتی حرکات کی طرح جانوروں کی بولیاں بھی باہم بولیاور سمجھی جاتی ہیں اور ان میں آواز کے زیرو ہم کو بھی وخل ہے اور مکرر سہ کررادا، کو بھی۔ بلکہ کہنا یوں چاہیئے کہ تار کے گٹ، گر کے ایجاد کا مخیل حیوانوں کی آواز سے بھی ماخوذ ہے۔ بدہدے مگالمہ کو جس انداز میں قر آن نے بیان کیا ہے وہ میری توجیه کی تائید کر تاہے۔

## ۲۔ تسخیر ریاح

حضرت سلیمان کے نبوت حقہ کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیازیہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے "موا" کوان کے حق میں متحرکر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمان گردی گئی تھی۔ چنانچے حضرت سلیمان مسلم کردی گئی تھی۔ چنانچے حضرت سلیمان مسلم کوایک مہینہ کی مسافت کی مقد ارر سفر کر لیتے تھے۔ چاہے اور شام کوایک مہینہ کی مسافت کی مقد ارر سفر کر لیتے تھے۔

قرآن عزیزنے حضرت علیمان اللہ کے اس شرف کے متعلق تین باتیں بیان کی جیں۔ ایک ہے کہ "ہوا"کو سلیمان اللہ کے حق میں مسخر کردیا گیا۔ دوسر کی ہے کہ "ہوا"ان کے حکم کے اس طرح تابع حتی کہ شدیداور تیز و تند ہونے کے باوجودان کے حکم سے "نرم"اور آہتہ روی کے باعث "راحت رسان" ہو جاتی تھی۔ تیسر کی بات یہ کہ نرم رفار کی کے باجودان کی تیزروی گایہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان اللہ کا صبح و شام کا جداجداسفر ایک شہوار کی مسلسل ایک ماہ کی رفار مسافت کے مساوی ہو تاتھا۔ گویا تخت سلیمان اللہ انجی اور مشین جیسے اسباب ظاہر سے بالانز صرف خدائے تعالی کے حکم سے ایک بہت تیزر فار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کا ندھے پراڑا چلاجا تا تھا۔

ایک فطرت پرست انسان کی نگاہ میں یہ بات بہت کھنگتی ہے۔ مگر ہم یہ سیجھنے سے قاصر ہیں کہ جبکہ عقل وفکر کے نزدیک ہے مسلمات ہیں سے ہے کہ انسان کے قوائے فکری و عملی کے در میان اں درجہ تفاوت ہے کہ ایک شخص جس شے کوا پی عقل ہے کر تااور اس کا کرنا آسان سمجھتا ہے۔ دوسر اشخص اس شے گونا ممکن اور محال یقی کرتا ہے تو اس اصول پر ان کو یہ تسلیم کرنے میں کیوں انگار ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح عام قوانین قدرت کے بیش نظر کا نئات کی اشیاء کو اسباب کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ اس طرح اس کے پیھے خاص قوانین فدرت اور نوامیس فطرت بھی ہیں جو ایسے امور کیلئے مخصوص ہیں جسیا کہ امر زیر بحث ہے اور نفوس قد سیہ فدرت اور نوامیس فطرت بھی ہیں جو ایسے امور کیلئے مخصوص ہیں جسیا کہ امر زیر بحث ہے اور نفوس قد سیہ فار انبیاء علیہم السلام) کو ان کا اس طرح ووردہ ذیوں علم حاصل ہو تا ہے جس طرح اسباب کے ذریعہ مسببات کے وجود کا علم علم علم علم تک نہیں ہے لبزا اجب ایسے امور کے وقوع علم عام عقلاء کو حاصل ہو تی ہے تو محض ظن و تخمین عقل کے استبعاد کی وجہ سے ایک طرح تا بیک علم البیتان (وجی البی) کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے تو محض ظن و تخمین عقل کے استبعاد کی وجہ سے ایک حقیقت عابم موجود نہیں ہے تو یہ کیسے لازم آ جاتا ہے کہ وہ شے حقیقت عابت کا کیسے انکار کیا جاسکتا ہے اور اگر ہم کوا کیک شین ہے تو یہ کیسے لازم آ جاتا ہے کہ وہ شے حقیقتا بھی موجود نہیں ہے؟

لہٰذا جاد ہُ متنقیم یہ ہے کہ واقعہ 'تسخیر ریاح اور مسافت رفتار کو بغیر کسی تاویل کے صحیح تسلیم کیا جائے البتہ اس مقام پر تحت سلیمان اور حضرت سلیمان السب کے صبح وشام سفر کے متعلق جو تفصیلات سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں منقول ہیں وہ سب اسر ائیلیات کاذخیرہ ہیں اور لاطائل تفصیلات ہیں اور تعجب ہے کہ ابن کثیر جسے محقق کہ اس جگہ وہ بھی ان روایات کو اس طرح نقل فرمارہ ہیں۔ گویاان کے نزدیک وہ مسلمات میں سے جیسے محقق کہ اس جگہ وہ بھی ان روایات کو اس طرح نقل فرمارہ ہیں۔ گویاان کے نزدیک وہ مسلمات میں سے ہیں۔ حالا نکہ تاریخی اعتبارے ان پر بہت ہے سے محیح اشکالات واروہ وتے ہیں۔ قرآن عزیز نے تو اس کے متعلق صرف اس قدر بیان گیاہے:

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرُهُ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيُّ بَارَكُنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءَ عَالِمِيْنَ • (الياء) اور مسخ كرديا سَلِيمان كَلِيحَ تيزو تند بمواكوكداس كَ عَلَم ت زمين پر چلتي تقى جس كوجم نے برَسَت وي تقى اور

ادر مسخر کر دیا سلیمان کیلئے تیز و تند ہوا کو کہ اس کے حکم ہے زمین پر چلتی تھی جس کو جم نے بر کت دئی تھی اور ہم ہر شنے کے جاننے والے بیں۔

ولسُلَیْمَانَ الرِّیْعَ غُدُوتُهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ (ساء)
اورسلیمان کیلئے مسخر کردیا ہواکو کہ صح کوایک مہینہ کی مسافت (طے کراتی) اور شام کوایک مہینہ کی مسافت۔
فسنخر ْنَا لَهُ الرِّیعْ تَحَرِّیْ بِأَمْرُ ہِ رُحَاءً حَیْثُ أَصِنَابٍ ٥ (صَ )
اور مسحُر کردیا ہم نے اس (سلیمان) کیلئے ہواکو کہ چلتی ہے وہ اس کے حکم سے زمی کے ساتھ جہاں وہ پہنچنا

## تسخير جن وحيوانات

حضرت سلیمان المسامی حکومت کاایک بڑاامتیاز جو کا تئات میں کسی کو نصیب نہیں ہوایہ تھا کہ ان کے زیرِ تگیں صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے اور یہ سب حضرت سلیمان الھے کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔

بعض ملاحدہ نے "انکارِ معجزہ" اور "انکارِ جن" کے شوق میں ان جیسے ویگر مقامات کی طرح بہاں بھی جیب مضحکہ خیز باتیں کہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جن سے مرادایک ایسی قوم ہے جواس زمانہ میں بہت قوی ہیکل اور دیو پیکر تھی اور سلیمان کے ملاوہ کسی کے قابو میں نہ آتی تھی اور تسخیر حیوانات کے متعلق کہتے ہیں کہ قرآن میں اس سلسلہ کاذکر صرف بدہد سے متعلق ہے اور یہاں بدہد پر ند مراد نہیں ہے۔ بلکہ ایک شخص کانام ہدبد تھا جو پانی کی تفتیش پر مقرر تھا اور زمانہ طویل ہے لوگوں میں رسم چلی آتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے نام ان حیوانات کے نام پر محتول کے نام ان حیوانات کے نام پر محتول کی حیثیت دیدی گئی ہے جو گئی میں مستقل علم کی حیثیت دیدی گئی ہے جو گئی میں مستقل علم کی حیثیت دیدی گئی ہے جو گئی میں موسوم ہے۔

اس فقم کی رکیک تاویل کرنے والے یا تو جذبہ ُ الحادییں قصداً تحریف کیلئے جراُتِ بیجا کے مرتکب ہوتے۔ ہیں اور یا قرآنِ عزیز کی تعلیم سے نا آشنا ہونے کے باوجو د دعوی بے دلیل پراصرار کرتے ہیں۔

قر آنِ عزیز نے 'جن'' کے متعلق جگہ جگہ بصراحت یہ اعلان کیائے کہ وہ بھی انسانوں سے جداخدا کی ایک مخلوق ہے۔ چنانچہ ہم تفصیل کے ساتھ قصص القر آن جلد اول میں اس پر بحث کر آئے ہیں اور یہاں صرف ایک آیت پراکتفاکرتے ہیں جواس ہارہ میں قولِ فیصل کا حکم رکھتی ہے:

و مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ تَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ تَ الْ

اس آیت میں جن گوانسان سے جدا مخلوق ظاہر کر کے دونوں کی تخلیق کی حکمت بیان کی گئی ہے۔الہذاا س آیت کو پیش نظرر کھنے کے بعدیہ کہنا کہ ''جن ''انسانوں ہی میں سے ایک قوی ہیکل قوم کا نام ہے جہالت ہے علم نہیں ہے۔

اسی طرح جبکہ ہد ہد کے واقعہ میں قر آن عزیز نے صاف صاف اس کو پر ند کہاہے تو کسی کو کیا حق ہے کہ اس کے خلاف کچر تاویل کی پناہ لے۔قر آن عزیز میں ہے۔

و تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيْ لَا أَرَى اللَّهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ • سر اور سلیمان نے پر ندوں کا جائزہ لیا تو کہا: یہ کیابات ہے کہ میں ہد ہد کو نہیں دیجتا کیاوہ غائب ہے۔

غرض سلیمان کواللہ تعالیٰ نے بیہ بے مثل شرف عطافر مایا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن ،حیوانات اور ہوا پر بھی تھی اور بیہ سب بھکم خداان کے حکم کے تابع اور مطبع تھے اور بیہ سب کچھ اسلئے ہوا کہ حضرت سلیمان عصر نے ایک مرتبہ درگاہِ الہی میں بیہ دعاء کی:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ٥ (ص)

اے پر در دگار مجھ کو بخش ہے اور میرے لئے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کیلئے بھی میسر نہ ہو۔ ب شک تو بہت دینے ولا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایااور ایک ایسی عجیب وغریب حکومت عطافر مائی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔

حضرت الوہریہ سے منقول ہے کہ نجا کرم کے نے ایک دن ارشاد فرمایا: گزشتہ شب ایک سرش جن نے اچانک ہے کو سے کہ خیا کر خدائے تعالی نے مجھ کواس پر قابود ہے دیااور میں بنے اس کو پکڑلیا۔ اسکے بعد میں نے ارادہ گیا کہ اس کو معجد کے ستون سے باندھ دول تاکہ تم سب دن میں اس کو دکھ سکو مگراس وقت مجھ کوا ہے بھائی سلیمان کے اس کو دعاء یاد آگئی کہ انہول نے خدائے تعالی کے حضور میں عرض کیا: مسلسلے ملک الاسٹ کی لاحد میں معجود کے جھوڑ دیا۔ ان کی دعائے کہ اگر چہ خدائے تعالی کے جھوڑ دیا۔ انہوں نے اس کو دلیل کر کے جھوڑ دیا۔ انہوں نے کہ اگر چہ خدائے تعالی نے دیا۔ انہوں نے اس کو دلیل کر کے جھوڑ دیا۔ انہوں نے اس کو دلیل کر کے جھوڑ دیا۔ انہوں نے اس کو دلیل کر کے جھوڑ دیا۔ انہوں نے اس کو دلیل کر کے جھوڑ دیا۔ انہوں نے اس کو دلیل کے دیا۔ انہوں کے خصائص وامتیازات جمع کر دیئے ہیں اور اسلئے تنظیر قوم جن پر بھی مجھ کو قدرت ماصل ہے لیکن جبکہ حضرت سلیمان کے اس اختصاص کو اپنا طغرائے امتیاز قرار دیا ہے تو میں نے اس ملید کا مظاہرہ مناسب نہیں سمجھا۔

## بيتهالمقدس كي تغيير

حق تعالیٰ نے ''جن ''کوالیم مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے علق ہے۔ اسلئے حضرت سلیمان 👑 نے بیارادہ فرمایا کہ مسجد ( بیکل ) کے چہار جانب ایک عظیم الشان شہر آ باد کیا جائے اور مسجد کی نغمیر بھی از سر نو گی جائے۔ان کی خواہش میہ تھی کہ مسجد اور شہر کو ہیش قیمت پھر وں سے بنوائیمی اور اس کیلئے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پنفر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے رسل و ر سائل کے محدود اور مختصر وسائل سلیمان 📁 کی خواہش کی سیمیل کیلئے کافی نہیں تھے اور یہ کام صرف ''جن ''بی انجام دے سکتے تھے۔لہٰزاانہوں نے''جن ''بی سے بیہ خدمت کی۔ چناچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پچر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے۔

عام طور پریہ مشہور ہے کہ مسجد اقصلی بیت المقدیں کی تغمیر حضرت سلیمان 🐸 کے زمانہ میں ہوئی ہے۔ لیکن بیہ صحیح نہیں ہے۔اسلئے کہ بخاری اور مسلم کی صحیح مر فوع حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاری \_ نے نبی اکرم = سے دریافت کیا: یارسول اللہ = دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون س ہے؟ آپ نے فرمایا: مسجد حرام، ابوذر 💨 نے پھر دریافت کیا:اس کے بعد کون می مسجد عالم وجود میں آئی آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ ابوذر 🚅 نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کی در میانی مدت کس قدرہے تو نبی اگر م نے ارشاد فرمایاد و نوں کے در میان چالیس سال کی مدت ہے۔ ٔ حالا نکہ حضرت سلیمان 🚤 اور حضرت ا ہر ہیم 😑 بانی مسجد حرام کے در میان ایک ہز ار سال ہے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے۔اسکئے حدیث گامطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم 🕒 نے مسجد حرام کی بنیادر تھی اور وہ مکہ کی آباد کی کا باعث بنی۔ای طرح حضرت یعقوب (اسرائیل) 🐸 نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آباد ی وجو دمیں آئی پھر عرصہ ٔ دراز کے بعد حضرت سلیمان 🐭 کے حکم سے مسجداور شہر کی تغمیر کی تجدید کی گئی اور جنوں کی تسخیر کی وجہ ہے بے نظیراور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی جو آج تک لوگوں کیلئے باعث حیرت ہے کہ ا پسے دیو پیکر پیچر کہاں ہے لائے گئے۔ کس طرح لائے گئے اور جر ثقیل کے وہ کون سے آلات تھے۔ جن کے ذر بعه ان کوالیی بلندیوں پر پہنچاکر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔

قوم جن نے حضرت سلیمان 🕮 کیلئے بیت المقدی کے علاوہ اور بھی تغمیرات کیں اور بعض الیمی چیزیں بنائیں جواس زمانہ کے لحاظ ہے عجیب وغریب سمجھی جاتی تھیں۔ چنانچہ قر آن عزیز میں ہے؛

وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ مَنْ يَغُوْصُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذُلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ 🍳

اور شیطانوں(سر کش جنوں(میں ہے ہم نے مسخر کردیئے وہ جواس(سلیمان)کیلئے سمندروں میں غو طے مارتے ( یعنی ) بیش قیت بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ اور بہت ہے کام انجام دیتے اور ہم ان کیلئے

تنكرال اور تكهبإن تضيه

وَمِنَ الْجَنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنَ رَبَّهِ وَمَنْ يَنِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لَدَقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ • يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ سَخَارِيْبِ وَتَسَاتِيلَ وِحِعَادِ كَالْجَوَابِ وَقَدُوْرِ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا ال ذَاوِوْدَ شَكْرًا وَقَلِيْلُ سُنَ عَبَادِنِيَ الشَّكُورُ • ساء

اور جنول میں ہے وہ تھے جواس کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پرور دگار کے تھم ہے اور جو کوئی ان میں ہے ہمارے تھم کے خلاف کجروی کرے ہماں گو دوزخ کا عذاب چکھا نمیں گے۔ وداس کیلئے بناتے تھے جو چھو وہ چاہتا تھا۔ قلعول کی تغمیر ، ہتھ پاراور تصاویراور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے اور بڑی بڑی دیگیں جوانی بڑائی کی وجہ ایک جگہ جمی رہیں اے آل داؤد! شکر گزاری کے کام کرواور میرے بندول میں ہے بہت کم شکر گزار ہیں۔

و حُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُوْدُہُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ یُوْزَعُوْنَ • اسل) اوراکٹھے کئے گئے علیمان کیلئے اس کے لشکر جنول میں سے انبانوں میں سے جانوروں میں سے اور وہ درجہ بدرجہ مُعرَّب کئے جاتے ہیں۔

و الشّياطِينَ كُلِّ بَنَاءَ وَعُواصِ • و آخرينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ • هٰذَا عَطَاوُنَا فَامْنُنُ أَو أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ • صَ صَ صَ الْمُسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ • صَ الرَّعَ بِنَانَ والے، وريا اور مُحْرَكِرو يُ سَلِيمان كيكِ شيطان (بر كُش جن) بر قتم كه كام كرنے والے۔ ممارت بنانے والے، وريا ميں غوط لگانے ولاے اور وہ (بر كش ہے مركش) جو جكڑے بوئے بين زنجيروں بين ريد بهرى بخش و عطاب، چاہاں كو بخش دوياروكي ركھوتم ہے اس كاكوئي مواخذہ نہيں۔

حضرت شاہ عبدالقادر (نوراللہ مرقد ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان اللہ ہواہیے عظیم الشان احسانات کے اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہادولت و ثروت کے صرف و فرج دادود ہش اور روگ کرر کھنے میں تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہے مگران تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان السیمی اس دولت و حکومت کو مخلوق، خدا کی خدمت کیلئے ''امانت الہی'' سمجھ کرا یک حبد اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بناکر حاصل کرتے تھے۔

بیضادی نے اس مقام پر بیداسر ائیلی روایت نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان کی ہے کہ خرت سے بنایاتھا کہ تخت کے نیچے دوز بردست اور خونخوار شیر کھڑے تھے اور دوگدھ (نسر) معلق تھے اور جب حضرت سلیمان کی شخت کے نیچے دوز بر جلوہ افراوز ہونے کیلئے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور قور اُہمیت ناک گدھ اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور قور اُہمیت ناک گدھ اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور قور اُہمیت ناک گدھ اپنے

یروں کو پھیلا کرسر مبارک پرسانیہ فکن ہو جاتے تھے۔اسی طرح انہوں نے پھر سے بڑی اور بھاری دیلیں بنائی تحییں جو چولہوں پر قائم تھیں اور اپنی شخامت کی وجہ ہے حرکت میں نہیں آتی تھیں اور بڑے بڑے حوض چھر تراش كرينائے تھے اور شہر بيت المقد س اور ہيكل (مسجد اقصى )اور ان سب اشياء كى تغمير اور گار كيرى ميں سے ف سمات سال گئے تھے۔ ( پیدوی موروسیا)

تورات میں متعدد جگہ ان تغمیر ی خدمات کا تفصیل کے ساتھ ذکرے۔ "اوریمی باعث ہے جس سے سلیمان باد شاہ نے لو گول کی بیگار لی کہ خداو ند کا گھر ( مسجد اور شہر مره شلم)اورا پناقصر ( قصر سلیمان )اور ( شهر ) مواور مروشکم کی شهر پناهاور شهر ( حاصور اور مجد د اور حاذر بھی بنائے ۔ سوسلیمان نے جاذر اور بیت حوران اسفل کو پھر تعمیہ کیااور بعلات اور دشت تدم کو مملکت کے در میان ۔ اور محزائے کے سارے شم جو سلیمان کے تھے اور اس کی گاڑی کے شہر اور اس کے سر دار تول کے شہر بنائے اور جو پچھے سیمان کی تمنا تھی سو ىر و متلم مىيں اور لينان ميں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنائے۔ (ساطین اوبا 19-1ي- ۲۶۲۰هـ). ای طرح نوراہ میں پچھر کے عظیم الشان حوض، بڑی اور بھاری دیکییں اور تضویروں اور ان کے بنانے کیلئے

بیش قیمت پیخر وں کے متعلق طویل فہرست دی گئی ہے۔ (سامین ارباب۸۰۰)

## 2 5 2 to - m

حضرت سلیمان 🚙 چونکہ عظیم الثان عمارات، پر شوکت و پر ہیبت قلعوں کی تعمیر کے بہت شاکق تھے اورالیں تغمیرات کے انتخام میں بہت ولچیہی رکھتے تھے۔اسلئے ضرورت تھی کہ گارےاور چوٹ کی بجائے پکھلی ہوئی دھات گارے کی طرح استعال کی جائے گئین اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے۔یہ سوال تھاجس کا حل حضرت سلیمان 😝 جاہتے تھے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان 🚇 کیاس مشکل واس طرح حل کر دیا کہ ان کو تھلے ہوئے تا ہے کے چشمے مرحمت فرماد ئے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت سلیمان کیلئے تا نبے کو بگھلادیتا تھااور یہ حضرت سلیمان المناج كيليّة ايك " نشان " تقااور اس ہے قبل كوئى تتخص دھات كا يكھلانا نہيں جانتاتھا۔

اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان الطبہ پر بیانعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں ناری مادہ کی وجہ ہے تانبایانی کی طرح پلیل کر بہدرہاتھا۔ان چشموں کو حضرت سلیمان 🚙 پر آشکارا کر دیااور ان ہے قبل کوئی شخص ''زمین کے اندر وہات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا۔'' (صف الانہیاء مرنی۔ سام ۲۹۳)

چنانچے ابن گثیر بروایت ِقادہُ نا قل ہیں کہ چھلے ہوئے تا ہے کے یہ چشمے یمن میں تھے۔ جن کواللہ تعالیٰ نے حضرت سليمان العلى يرظام كرديا قفال (البداية وانباية جدام ١٠٨)

قر آن عزیز نے اس حقیقت کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور مسطورۂ بالا دونوں توجیہات آیت زیر بحث کا مصداق بن سکتی ہیں۔اسلئےان دونوں میں ہے کسی ایک کاانتخاب صاحب مطالعہ کے اپنے ذوق پر ہے۔

#### تورات میں حضرت سلیمان 🐸 کے اس خصوصی امتیاز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

#### منشرت سليمان الطيعة اورجهاد كم تعوزول كاواقعه

قر آنِ عزیزنے حضرت سلیمان 🐸 کے متعلق ایک مخضر واقعہ کااس طرح تذکرہ کیا ہے ا

وَوهَبُنَا لِدَاوُوْدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهُ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۞ فَقَالَ إِنِّيُّ أَحْبَبْتُ حُبِّ الْحَيِّرِ عَنْ ذِكْرِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۞ فَقَالَ إِنِّيُّ أَحْبَبْتُ حُبِّ الْحَيِّرِ عَنْ ذِكْرِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَ مُسْحًا بِالسُّوْقِ رَبِّيْ حَتَى تُوَارَتُ بِالْحِجَابِ ۞ رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مُسْحًا بِالسُّوْقِ رَبِّيْ حَتَى تُوارَتُ بِالْحِجَابِ ۞ رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مُسْحًا بِالسُّوْقِ وَالنَّعْنَاقِ ۞

اور ہم نے داؤد کو سلیمان (فرزند) عطا کیاوہ اچھا بندہ تھا، بیشک وہ خدا کی جانب بہت رجوع ہونے والا تھا (اس کاواقعہ قابل ذکر ہے) جب اس کے سامنے شام کے وقت اصیل اور سبک رو گھوڑ ہے بیش کئے گئے تو وہ کہنے لگا۔ بیشک میر ی محبت مال (جہاد کے گھوڑوں کی محبت ) پروردگار کے ذکر ہی میں ہے ہے۔ یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظر سے او جھل ہو گئے (حضرت سلیمان نے فرمایا) ان کوواپس لاؤ پھر وہ ان کی پنڈلیاں اور گرد نمیں جھونے اور سخیتھیانے لگا۔

ان آیات کی تفسیر میں صحابہ (رضی اللہ عنہم) ہے تین قول منقول ہیں ایک حضرت علی ابن ابی طالب سے دو حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) ہے ان میں ہے ایک حسن بصری کی سند ہے نہ کور ہے۔ اور دوسر اعلی ابن الی طلحہ کی سند ہے۔

ا حضرت علی کے تفسیر کے مطابق واقعہ کی حقیقت اسطر ح ہے کہ حضرت سلیمان کے گوڑے پیش مرتبہ جہاد کی مہم پیش آئی اور انہوں نے حکم دیا کہ اصطبل سے گھوڑوں کو لایا جائے۔ گھوڑے پیش ہوئے توان کی دیکھ بھال میں عصر کی نماز کا وقت جاتارہا اور سورج غروب ہو گیا۔ حضرت سلیمان کے کہ علی کو جب تنبہ ہواتو فرمایا: مجھے یہ اعتراف ہے کہ مال کی محبت یاد خدا پر غالب آگئی اور اس غم و غصہ میں گھوڑوں کو واپس منگایا اور یادِ خدا کی محبت کے جوش میں ان سب کو ذرج کر ڈالا کہ و بی اس غفلت کا ماعث سے بھے۔

اس تفییر کے مطابق آیت سے سے سے سے سے سے سے کے معنی یہ ہوئے کہ بیشک میں پروردگار کے ذکر سے غافل ہو کر مال کی محبت میں لگ گیااور آیت حتی توارت بالحجاب میں توارت کی ضمیر آفتاب کی جانب راجع ہے جو عبارت میں محذوف ہے یعنی ''توارت الشمس بالحجاب''اور آیت سے سے اسٹ کی جانب راجع ہے جو عبارت میں مسح کے معنی ''ضرب'' کے ہیں یعنی ان کی کونچیں اور گرونیں کاٹ ڈالیں۔

ا بن گثیر نے ای قول کواختیار کیا ہے اور کہاہے کہ اکثر سلف کی بھی یہ رائے ہے اور حضرت سلیمان 🕮 کا یہ عمل قصد اُنہیں تھا بلکہ ای قشم کامعاملہ تھا جیسا کہ غزوۂ خندق کے موقعہ پر نبی کریم 🀠 کو پیش آیا کہ عصر

کی نماز فوت ہو گئیاور آپ نے مع صحابہ رضی اللہ عنہم غروب آفتاب کے بعد اس کی قضا کی۔ اور جب کہ حضرت سلیمان 👑 نے خدا کے ذکر کی محبت میں اپنے بہترین گھوڑوں گوذنگ کر دیا توااللہ تعالیٰ نے ان پر بیہ عظيم الثان انعام فرماياكه "هوا" كوان كيليّ مسخر كرديا- (اينه)

حضرت عبداللہ بن عباس کی اس روایت کے مطابق جو حسن بصر ک کی سندے منقول ہے حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جہاد کی مہم کے سلسلہ میں جب حضرت سلیمان 👚 نے گھواروں کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور دہ پیش کئے گئے اور پھر وہ تمام صورت پیش آئی جو پہلی تفسیر میں ذکر ہو چکی تو حضرت سلیمان 🔤 نے واپس منگا کر گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گر دنوں پر ملکے ملکے مارااور فرمایا کہ آئندہ تم ذکر اللہ ہے غفلت کا با عث نه بننا۔ (فقی ایاری جلد اص ۲-۳)

گویااس روایت کے پیشِ نظر "مسح" کے معنی آہتہ آہتہ مارنے کے ہوئے اور مطلب بیہ ہوا کہ اگر چے جہاد کی مصروفیت ہی گی بناء پر غفلت کا بیہ معاملہ پیش آیا تاہم حضرت سلیمان 📂 نے بظاہر اسباب گھوڑوں کواس کا باعث سمجھ کران کے ساتھ ایسامعاملہ کیا جس ہے فی الجملہ رنج کااظہار بھی ثابت ہو تاہے اور یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ وہ حیوان سمجھ کران کواپنے غیظ و غضب کا شکار نہیں بنانا چاہتے بلکہ فی الجملہ اظہارِ رہے گرنا

مسطور ۂ بالا ہر دو تفاسیر ہے جداحضرت عبداللہ بن عباس ہے بہ طریق علی بن ابی طلحہ جو تفسیر منقول ہے اس میں نہ نماز فوت ہونے کاذ کرہے اور نہ سورج غروب ہونے کامسکلہ ہے اور نہ گھوڑوں کے ڈنچ کر دینے کا واقعہ زیر بحث آیا ہے۔ بلکہ واقعہ کی صورت اس طرح ذکر کی گنی ہے کہ جہاد کی ایک مہم کے موقعہ پرایک شام کو حضرت سلیمان 🐸 نے جہاد کے گھوڑوں کواصطبل ہے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ پیش کئے گئے تو آپ کو چو نکہ گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کے علم کا کمال حاصل تھا۔ اسلئے آپ نے جب ان سب کو اصیل، سبک رو، خوش رواور کچر بہت بڑی تعداد میں پایا تو آپ پر مسرے وا نبساط کی کیفت طار می ہو گئی اور فرمانے لگے۔ان گھوڑوں سے میر می بیہ محبت الیمی مالی محبت میں شامل ہے جو پرورد گار کے ذکر ہی گاایک شعبہ ہے۔ حضرت سلیمان 📒 🕒 کے اس غور و فکر کے در میان گھوڑے اصطبل کوروانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب انہوں نے نظر او پر اٹھائی تو وہ نگاہ ہے او حجمل ہو کیے تھے۔ آپ نے حکم دیاان کو واپس لاؤجب وہ واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان 🐸 نے محبت اور آلاتِ جہاد کی حثیت ہے عزت و تو قیر گی خاطر ان کی پنڈلیوںاور گردن پرہاتھ پھیر نااور تخبیتھپانا شر وع کر دیااورا یک ماہر فن کی طرح ان کومانوس کرنے لگے۔

گویااس تفییر کے مطابق آیت اور <del>اسٹ عظمہ المعیامی اور ایس</del> کاتر جمدیہ ہوا" ہے شبہ میری محبت مال (جہاد کے گھوڑوں کی محبت) ذکرِ خدا ہی میں سے ہے اور تعالی<sup>ہ سا</sup> میں توارت کی ضمیر

اا تفسيرا بن كثير جل مهسور وص و تاريخ ابن كثير جلد ٢٥ ص ٢٥ ـ ٢: فاحبيت معناه اردت المهجبه (البحر المحيطة ج- 4 ـ ص ٣٩٦ ـ

<u> سافناٹ المحیال</u> ہی کی طرف ہے۔ یعنی جب گھوڑے آنکھ سے او جھل ہو گئے اور اس طرح " مشسی" کے محذوف ماننے کی ضرورت نہیں رہتی اور طفق مسحا بالسُّوق والاغناق میں مسی کے ''جپھونے اور ہاتھ پھیر نے کے ''و ہی عام معنی میں جولغت میں بہت مشہور ہیں۔'

ابن جریر طبری اور امام رازی آی تغییر ًوران اور قرین صواب مجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب گھوڑوں کی تعداد ہزاروں تھی اور وہ جہاد کیلئے تیار کئے گئے تھے اور بیہ بھی ظاہر ہے کہ اگر حضرت سلیمان 🕮 گی نماز فوت ہو گئی تھی ہواس میں ان حیوانوں کا کوئی قصور نہ تھا۔ جوان گو عذاب دیا جائے پس ان امور کے پیش نظر آیات کی ود تفسیر مجیح نہیں ہو سکتی جس کی نسبت حضرت علی 🎂 کی جانب کی جاتی ہے۔

ر وایات اور اقوال مفسرین کے مطالعہ کے بعیر ہمارے نزویک ابن جر میراور امام رازی کا بہندید ، قول ہی قابل ترجیحاور قرین صواب ہے۔اسلئے کہ نہ اس میں محذوف ماننے کی ضرورت پیش آتی ہےاور نہ حضرت سلیمان 🕮 کی طرف ایسے عمل کی نسبت ہوتی ہے جو عقلاً نامنا ۔ب معلوم ہو تا ہے اور ابن کثیر نے ابن جریر کے اعتراض کاجو جواب اس سلسلہ میں دیاہے وہ بھی تاویل بعید سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ ایک اولوالعزم پیمبر کے اس واقعہ میں کوئی الیمی وجہ وجیہ نہیں ہے کہ جس کے پیش نظر کو س یا ہیں ہزار گھوڑوں گواس طرح ذ بچ کردیا جائے اور بیہ کہد دینا کہ شایدان کی ملت میں اس قشم کا عمل رائج اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہو۔ بے دلیل بات ہے۔ای طرح ابن کثیر کا یہ قول کہ "حضرت سلیمان السلا نے جب اپنی غفات کی مکافات میں ہزاروں بہترین گھوڑوں کوذبح کر دیا تواللہ تعالیٰ نے ان کواس عوض میں ہوا کو مسخر کر دیا۔اگرچہ دلچیپ ضرورے کیکن قم آن عزیز کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا۔اس لئے کہ واقعہ ُزیر بحث ایک جداواقعہ ہے۔ جس کے ذیل میں قر آن عزیزنے معمولی سابھی ایسااشارہ نہیں کیا۔ جس سے تسخیر ہوا کے معاملہ کااس سے تعلق ظاہر ہو تا ہو۔ حالا نکہ قر آن عزیز کے عام طرز بیان کے مطابق آیات زیر بحث میں ہی بیدذ کر آنا چاہئے تفا کہ چونکہ حضر ت سلیمان 👑 نے ہماری خوشنودی میں ایسا گیااسلئے ہم نے اس کے عوض میں اتنا بڑاانعام دیا کہ ہوا کو مسخر کر دیا۔ مگراس کے برعکس تشخیر ہوا کے مسئلہ کوایک دوسرے واقعہ کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ جو حضرت سلیمان السلام كى آزمائش سے تعلق ركھتا ہے۔ ليعنى جب حضرت سليمان السلام نے الله تعالى سے مغفرت طاب كى تو ساتھ ہی ہید دعا بھی مانگی کہ ان کوالیم حکومت عطا ہو جوان کے علاوہ پھر کسی کو نصیب نہ ہواور پید د عااللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمانی که جن ،حیوانات اور ہوا کوان کیلئے مسخر کر دیا۔ (مورہ سے)

غرض صافعات الحباد کے واقعہ کے بعد نہ حضرت سلیمان 🕮 کا گھوڑوں کی سواری گوترگ کر دینا اور میدانِ جہاد میں ان سے کام نہ لینا ثابت ہے اور نہ تسخیر جن وہوا کااس معاملہ سے کوئی تعلق ہے اور نہ آیت میں ''شمس'کا کوئی تذکرہ ہے اور نہ اتنی کثیر تعداد میں عمدہ گھوڑوں کا بیک وقت ذیح کر ڈالنا کوئی خاص محبوب عمل

ا: فنتج الباری جلد ۲ ص ۳۵۶ و تاریخ این کثیر جلد ۲ ص ۲۵۔ ۲: این کثیر نے البدایة والنہایة میں وس بزار اور میں بزار کی عمّاد اور وایت کی ہے۔

ہے۔اسلئے ان وجوہ کی بناء پر حضرت عبدالقدین عباس ہی گایہ قول رائج اور قریبن صواب ہے۔

# حضرت سليمان الطيلا كى آزمائش كاواقعه

سوررہ گئی جانب سے ابتلاء کا ایک میں اور خدائے تعالیٰ کی جانب سے ابتلاء کا ایک مجمل واقعہ اس طرح نذکور ہے:

وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيَّةٍ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابٍ ٥ قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِيُ وَهَبُ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيُ لِأَحَدٍ مِّنْ يَعْدِيُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ٥ فَسَخَرُنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بأَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابٍ ٥ (مَـُهِ٣٤٥)

اور بینک ہم نے سایمان کو آزمایااور ڈال دیا ہم نے اس کی کری پرایک جسم، پھر وہ اللہ کی جانب رجوع ہوا۔ کہا اے پرور دگار امجھ کو بخش دے اور مجھ کوالیس حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو میسرنہ آئے۔ ہے شبہ تو بق بخشنے والا ہے۔ تب ہم نے اس کیلئے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کے تھم سے نرم رفقار سے جہاتی تھی جہاں وہ پہنچنا جا ہتا۔

ان آیات میں بیہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ حضرت سلیمان ﷺ کوجب آزماکش پیش آئی تووہ کیا تھی صرف اس قدراشارہ ہے کہ ان کی کرسی پرایک جسد ڈالا گیا نیزاحادیث میں بھی اس سے متعلق کوئی تفصیل مذگور نہیں ہے۔الہٰداان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے دورا میں اختیار کی ہیں:

ایک یہ کہ ہم کو قیاس اور ظن و تخمین ہے کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہئے اور صرف آئی قدریقین رکھنا چاہئے کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان اللہ کواس نے کسی آزمائش میں مبتلا کیا۔ جس کا تعلق تخت سلیمان اور جسد کا تخت سلیمان پر ڈالا جاناان دوباتوں سے ہاور اس کی تفصیلی کیفیت نا معلوم ہے اور یہ کہ حضرت سلیمان کے اولوالعزم پیمبروں کی طرح خدا کی درگاہ میں رجوع کیا۔ اول معلوم ہے اور یہ کہ حضرت سلیمان کی سام کیا۔ اول معلوم ہے اور یہ کیا ہو ۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان مغفر نے طلب کی اور اس کے بعد ایسی حکومت کیلئے دعاما تگی جو بے نظیر اور بے مثال ہو۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی دعاقت اور عظمت شان کو سر اہا۔ والے کہ علیا کے لئے دور ہے شبہ اور عہدہ مقام۔

آیات زیرِ بحث کی تفسیر میں بیہ راہ حافظ عماد الدین بن کثیرؒ اور ابن حزمؒ اور بعض دوسرے جلیل القدر محد ثنین ومفسرین نے اختیار کی ہے۔

حدین و سمرین کے اسپاری ہے۔ ووسری راہ بیہ ہے کہ اس واقعہ کی تفصیل اور آیات کی تشریح کیلئے کوئی صورت پیدا کی جائے اور اس کے اجمال وابہام کوحل کیاجائے۔

اس سلسلہ میں مفسرین نے جو تفسیریں کی ہیں۔ان میں سے صرف دو قابلِ ذکر ہیں۔ان میں سے ایک امام رازی کی جانب منسوب ہے اور دوسری بعض محدثین کی جانب۔

اور جهدانی کے قول کے مطابق اگرا حبیت کے معنی اردت المحید لئے جائیں تو پھرعن جمعنی من استعمال ہو سکتا ہے۔

امام رازی کی تفییر کا حاصل ہے ہے کہ حضرت سلیمان ﷺ ایک م تبہ سخت علیاں ہو گئے اور ان کی حالت اس درجہ نازگ ہو گئی کہ جب تخت پر لا کر بخفائے گئے توبیہ معلوم ہو تا تفاکہ جسم ہے ہے روت۔ اس کے بعد اللہ تعالی گئی نظر ہجالات ہوئے بعد اللہ تعالی گئی شکر ہجالات ہوئے بعد اللہ تعالی گئی شکر ہجالات ہوئے اول انہوں نے پیمبرانہ شمان کے مطابق مغفرت طلب کی اور اپنی پیچار گی کا ظہار کیااور پھر دیا ما تھی کہ خدایا مجھے گولان حکومت عطافر ما۔ (آئیے ہیں مدرین)

رازی (رحمة الله) کی ای تفییر ای مطابق آیة میں میں "فتنه" سے مراد" مرض شدید" جاور سے اور کی طرح جاور سے اسلامان سے کاشدت مرض میں جہم بے روح کی طرح تخت پر پڑجانا مقصود ہاور سے صحت کی جانب رجوع ہوجانالور تندرست ہوجانامراد ہے۔ گویا آزمائش کا مقصد میہ تھا کہ حضرت سلیمان سے مین الیقین کے درجہ میں سمجھ لیس کہ اس حاکمانہ شان کے باوجودان کانہ صرف افتدار بلکہ جان تک اپنے قبضہ میں نہیں ہے۔ تاکہ ایک اولوالعز مرسول کی طرح خدا کے سامنے جھک جانمیں اور اظہار خشوع و خضوع اور طلب مغفرت کے ذریعہ درگاہ الی ورجہ رفیع اور معلی مربید مربیدی حاصل کریں۔

بعض محدثین نے ان آیات کی تفییر میں یہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان سے یہ سوچا کہ میں اس شب میں اپ جرم کے ساتھ ازدواجی فریف ادا کروں تو میری ہر ایک بیوی ت لڑکا پیدا ہو گا اور وہ میں اس شب میں اپ خرم کے ساتھ ازدواجی فریف ادا کروں تو میری ہر ایک بیوی ت لڑکا پیدا ہو گا اور وہ میدان جہاد کا مجاہد ہے گا۔ مگر اس خیال کے ساتھ ''ان شاء اللہ '' کہنا کھول گئے۔ خدائے تعالی کو ایک اولو العزم میں بیٹیم کا یہ ظر زنالیند ہوا۔ اور اس نے حضرت سلیمان سے کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام ازواج مطہ ات میں سے صرف ایک بیوی کے مردہ بچہ پیدا ہوا۔ جس کو کسی خادم نے ان کے سامنے اس وقت بیش کیا جبکہ وہ تخت پر مشمکن تھے۔ حضرت سلیمان سے گو تنبہ ہوا کہ یہ نتیجہ ہاس بات کا کہ خدا کے سپر د بیش کیا جبکہ وہ تحت پر مشمکن تھے۔ حضرت سلیمان سے گو تنبہ ہوا کہ یہ نتیجہ ہاس بات کا کہ خدا کے سپر د کئے اور ان شاء اللہ کی اور وہ دعاما نگی جس گاؤ کر قر آن عزیز میں بھر احت موجود ہے۔

محدثین اپنی اس تفسیر کی دلیل میں بخاری و مسلم گی وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔جو ذیل میں درج ہے اور ای کواپنی تفسیر کی سند بناتے ہیں۔ مفسر ابوالسعود اور سید محمود آلوی نے بھی بیہ توجیہ اختیار کی ہے۔ ﴿﴿رَبُّ مُونْ عِندوم)

عن ابی هریرة عن النبی قال قال سلیمان بن داؤد لا طوفن اللیلة علی سبعین المرأة تحمل کل امرة فارسا یجاهد فی سبیل الله فقال له صاحبه ان شاء الله فلم یقل ولم تحمل شیئاً الا واحدا ساقطا احدی شقیه فقال النبی لوقا لها لحاهدوا فی سبیل الله می منقول می که رسول الله می فرمایاد ایک می تبه سلیمان بن داؤد (علیما

السلام) نے فرمایا۔ آج کی رات میں اپنی ستر بیویوں کے پاس جاؤل گاتا کہ ان میں ہے جو الیہ بیو ٹی آیک شہ زور لڑکا جنے جو اللہ گی راو میں جباد کرے۔ حضرت سلیمان اللہ سی کے وزیر نے الن سے کہا"ان شاہ اللہ مگر حضرت سلیمان اللہ کا کہ کوئی بیوی بھی حاملہ نہ ہوئی البت آیک بیوی کے حضرت سلیمان اللہ تا کہ کوئی بیوی بھی حاملہ نہ ہوئی البت آیک بیوی کے قص بچے بیدا ہواجس گاایک پہلو ندار در تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم سی نے فرمایا۔ اگر حضرت سلیم، ن سے "ان شاہ اللہ "کہد دیتے تو یہ ایک حرم کے بطن سے مجابد بیدا ہوتا۔

18

گرید دونوں تفسیری محل نظر میں۔ پہلی توجیہ جس وامام رازی نے پیند فرمایا ہے سے ف قیاسی توجیہ ہے اور آیت کے جملوں کی الیں تاویل ہے جو تاویل بعید کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تشکیم کہ مقر بین بارگاہ البی بیٹ کھی مرض بھی آزمائش بن جا تا ہے۔ لیکن کرسی سلیمان پر "القاء جسد" ہے بحالت نقاجت حضرت سلیمان پر کوئی ہے گا تخت پر بیٹھنا مراد لینا مذبادر معنی کے خلاف ہے۔ آیت سے تویہ ظاہر ہو تا ہے کہ تخت سلیمان پر کوئی شے ڈالی گئی جس کا سلیمان کی آزمائش سے تعلق تھا نیز "اناب" (رجوع ہوا) کے معنی نجھی قرآن عزیز میں جگہ جگہ طاب مغفر ت اور اظہار عبودیت کیلئے رجوع ہونے کے آئے میں۔ لہذا یہاں "صحت کی جانب ہونے" کے معنی لینادل لگتی بات نہیں ہے۔

ا ہی طرح بعض محد ثین نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے اور جس کوابوالسعو داور سید محمود آلو تی نے اختیار کیا ے وہ بھی آیاتے زیر بحث کی تفسیر نہیں ہے۔اسکئے کہ بخاری یاد وسری کتب حدیث میں جہاں جہاں یہ حدیث منقول ہے۔اس کے کسی ایک طریقہ میں بھی ایسا کوئی لفظ یا جملہ نہیں پایا جا تا جس میں نبی اکرم 🔑 یا حضرت ابو ہر میہ نے اس واقعہ کو آیت زیر بجٹ کی تفسیر فرمایا ہو یااسکی جانب اشارہ تک بھی کیا ہو بلکہ یہ حدیث حضرت سلیمان 📖 کے واقعات میں ہے ایک مستقل واقعہ گاای طرح ذکر کرتی ہے۔ جس طرح بخاری نے اس باب میں بعض دوسرے واقعات کو بیان گیا ہے۔ مثلاً بیہ کہ نبی اکرم 📲 نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان 📧 کے زمانہ میں دو عور تیں ساتھ سفر کر رہی تھیں اور دونوں کے ساتھ ان کے شیر خوار بیچے بھی تھے۔راہ میں ایک عورت کے بچہ کو بھیٹر یااٹھا کر لے گیااور جو بچہ باقی رہاد ونوں اس کیلئے آپس میں جھگڑا کرنے لگیں۔ دونوں کادعویٰ تھا کہ بیہ بچہ میراہےاور دوسری کا بچہ مجیٹریا لے گیا۔ جب حضرت واؤد النے کے پاس بیہ معاملہ پہنچا توانہوں نے ''فضل قضایا'' کے اصول پر مقدمہ کی پروٹیداد س کر بڑی کے حق میں فیصلہ دیااسلئے کہ بظاہر بچہ بڑی کے قبضہ میں تھااور حچوٹی اس کے قبضہ کے خلاف گواد نہ پیش کر سکی۔ جب عور تیں واپس ہو کر حضرت سلیمان 😀 کے پاس ہے گزریں توانہوں نےان کے قضیہ کی تفصیل دریافت فر مائی اور سن کر تھلم دیاا یک حچیری لائی جائے اور اس بچے کے دو فکڑے کر کے ایک بڑی گواور ایک حچیوٹی کو وے دیا جائے۔ بڑی خاموش رہی مگر چھوٹی بیہ فیصلہ سن کر شور وغوغا کرنے لگی کہ خدارااس بچہ کے دو مکڑے نہ سیجئے۔ میں بڑی کے حق میں و ستبر دار ہوتی ہوں۔ تب سب کو پیہ یقین ہو گیا کہ بیہ بچہ حجھوٹی کا ہے اور بڑی 

نبی آگرم 👑 نے جس طرح میہ واقعہ حضرت سلیمان 🔛 کی دانش و عقل کی برتزی کے سلسلہ میں

ارشاد فرمایا۔ ای طرق حضرت سلیمان ﷺ اوران کی ازوان مطہر ان کاواقعہ اسلیم سایا کہ امت ٹویہ مو مظت حاصل ہو کہ اپنے کاموں میں اگر خیر و ہر کت جاہتے ہیں تو ارادہ محزم کے اظہار نے وقت ''ان شا، اللہ '' کہنا حاصل ہو کہ مقصد ہو کہ وہ وہ ب بن منبہ جب یہ قصہ سنایا کرتے تھے تو حصرت سلیمی ن سے کی ازوان مطہر ات اور باندیوں کی تعداد ایک ہزار بتایا کرتے تھے۔ اسلیم بیغمیر سے نے واقعہ کی حقیقت کو خاہم ازوان مطہر ات اور باندیوں کی تعداد ایک ہزار بتایا کرتے تھے۔ اسلیم بیغمیر سے نے واقعہ کی حقیقت کو خاہم گرٹ کیلیم اس تعداد کو ساتھ میا بعض روایات کے پیش نظر سو تک بتایا جن میں بعض ازوان مطہر ات تحسی او باقی جاریات (باندیاں) تھیں۔ ا

غوض روایت زیر بحث موعظت و عبرت کے سلسلہ میں مستقل حیثیت سے بیان ہوئی ہے۔ آیت ٹیر مستقل حیثیت سے بیان ہوئی ہے۔ آیت ٹیر محت کی تغییر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور خلاصۂ بحث یہ ہے کہ امام رازی اور بعض محدث نین کی اختیار کر وہ تغییر میں حضرت سلیمان مصلحہ کی آزمائش اور کرسی سلیمان پر"القاء جسد"کے واقعات کوحل شہیں کرتیں اور آلیات میں اگرچہ ان دونوں باتوں کا مجمل ذکر ہے۔ تاہم اس واقعہ سے متعلق موعظت اور عبرت کے پہلو کو بہت صاف اور نمایال طور پر بیان کیا گیا ہے اور قرآن کا واقعات کے تذکر ہے ہے کہی مقصد ہو تا ہے۔ البذا ہم کو بھی اس کے موعظت کے پہلو کو سمان عبرت و نصیحت بناتے ہوئے واقعہ کے اجمال پر ہی ایمان رکھنا چاہئے اور اگر اس کے موعظت کے پہلو کو سمان عبرت و نصیحت بناتے ہوئے واقعہ کے اجمال پر ہی ایمان رکھنا چاہئے اور اگر منازی دولا کر نازیادہ میں دافعہ کے اس اجمال پر قلب کو مطمئن نہیں یا تا تو پھر امام رازی کی بیان کر دہ تقسیر کو اختیار کر نازیادہ میں سے۔

ان آیات کی تفسیر میں بیان کردہ تفاسیر کے علاوہ بہت سی الیمی روایات کتب تفاسیر میں درج ہیں۔ جن کا اسلامی روایات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور بلاشبہ وہ تمام تریبود می قصص اور اسر ائیلی خرافات کا مجموعہ ہیں۔اسلئےان کوروایات کہنا بھی روایت کی تو ہین کرناہے۔

ان روایات کاخلاصہ یہ ہے کہ پچھ عرصہ کیلئے اللہ تعالی نے حضرت سلیمان کے تخت پرشیطان کو این کردیا تھا اور اس کے مختلف اسباب میں ہے ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان کے ایک بیوی جس کانام امینہ تھا بت پرست تھی اور اپنے باپ کا مجسمہ بنا کر اسکی پرستش کیا کرتی تھی۔ لبندا خدائے تعالی نے حضرت سلیمان کے کویہ سمز ادمی کہ جس مدت تک امینہ ان گھر میں بت پرستی کی تھی اس مدت تک کیلئے وہ تخت سلطنت ہے محروم کر دیئے گئے اور ان کی انگشتری جس میں اسم اعظم کندہ تھا وہ ان کی باند کی جرادہ کے ذریعہ شیطان کے ہاتھ پڑگئی اور وہ بصورت سلیمان ان کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے لگا اور پھر جرادہ کے ذریعہ شیطان کے ہاتھ پڑگئی اور وہ بصورت سلیمان ان کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے لگا اور پھر مدت ختم ہونے کے بعدا نگشتری شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گرگئی اور محیطی اس کو نگل گئی اور وہ مجیلی حضرت سلیمان سے بایمان کے باس شکار ہو کر آئی اور اس طرح اس کے پیٹ میں سے انگشتری نکال کرانہوں نے اپناملک سلیمان

تورات سلاطین ا باب اا میں بھی اس روایت ہے ماتا جلتاا یک قصہ مذکور ہے اور اس میں بیویوں کی خاطر حضرت سلیمان 💨 کابت پرستی کرنا تک موجود ہے۔ (العیاذ باللہ)

ا سلجار نے اس مقام کی تغییر میں ایک تیسر می راداختیار کی ہے۔ مگر وہ بھارے نزدیک اٹکل سے زیادہ حقیقت نہیں ر کھتی اس کیلئے تصنی الانہیاء۔ میں ۳۹۲ قابل مر اجعت ہے۔ اس روایت میں ایک اولوالعزم پنجمبر کی جانب جس قدر خرافات اور ذلیل واقعات کی نسبت کی گئی ہے۔ ایک عامی بھی بآسانی میہ سمجھ سکتاہے کہ الیم روایات کااسلام کی تعلیم سے کیاواسطہ ہو سکتا ہے۔ اس کئے محدث ابن کٹیڑ نےان راوایات کے متعلق میہ فیصلہ دیاہے:

ذكر ابن حرير و ابن ابي حاتم و غيرهما من المقسرين ههذا اثارا كثيرة عن حماعة من السلف واكثرها او كلها متلقاة من الاسرائيليات و في كثير منها نكارة شديدة و قد نبهناعلى ذلك في كتابنا التفسير واقتصرناههنا على محرد التلاوة در بداية بالدحدة حراد)

ا بن جریراور ابن الی حاتم اوران دونوں کے علاوہ دوسرے مفسرین نے اس مقام پر بتماعت سلف ہے بہت سے آئیت سے آئیت سے آثار کاذکر کیا ہے اور ان میں سے اکثریاسب کے سب اسر انیلیات سے ماخوذ میں۔اور الن میں سے اکثر آثار میں خفت ناروا ہا تیں مذکور میں اور ہم نے اپنی تفسیر میں اس پر تنعبیہ کر دی ہے اور اس جگہہ صرف قرآن میں بیان اگر دواقعہ کو تااوت کرنے پراکتفا کیا ہے۔

ولكن الظاهر انه انما تلقاه اين عباس رضى الله عنهما ان صح عنه من اهل الكتاب و فيهم طائقة لا يعتقدون تبوة سليمان عليه الصلوة والسلام فالظاهر انهم يكذبون عليه و هذا كان في هذا السياق منكرات. (سم الدكتر حد؛ حر ٢٦)

یکن ظائے یہ ہے کہ آٹراس روایت کی نبیت حضرت عبداللہ بن عباس دسنی اللہ عنیما کی جانب سیجے بھی نابت بو جائے تب بھی یہ اہل کتاب ہے انہوں نے لی ہے اور ان میں ایک گروہ حضرت سلیمان تو نبی شہیں مانتا تو یہ تھلی ہوئی بات ہے کہ حضرت سلیمان سے پر جھوٹ تراشتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس روایت کے بیان میں ناروا ہاتیں پائی جاتی ہیں۔

وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السف رضى الله عنهم كسعيد بن المسيب و زيد بن اسلم و جماعة آخرين و كلها متلقاة من قصص اهل الكتاب. العسيب و زيد بن اسلم و جماعة آخرين و كلها متلقاة من قصص اهل الكتاب.

اور یہ طول طویل قصہ سلف کی ایک جماعت کی نسبت کے ساتھ روایت کیا گیاہے۔ مثلاً سعید بن مسیب اور زید بن اسلم رضی اللہ عنہم اور ان کے علاوہ ایک جماعت سے منقول ہے اور یہ پوراقصہ از اول تا آخراہل کیا ہے۔ کی گہانیوں سے لیا گیا ہے۔

ا بن کثیر کے علاوہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں ، ابن حزم نے الفصل میں ، قاضی عیاض نے شفامیں ، شخ بدر الدین مینئی نے شرح بخاری میں ابن حبان کے اپنی تفسیر میں اور دوسرے جلیل القدر محققین ، محدثین اور مفسرین نے اس قصہ سے متعلق روایات کو خرافات اور اہل کتاب کی بزلیات ظاہر کر گے اسلامی روایات کے دامن کو اس نجاست سے پاک کیا ہے۔

# تشكر سليمان اوروادي نمل

سنوشتہ سفحات میں "منطق الطیر "کی بحث میں یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے کہ حضرت سلیمان سے اواللہ تعالی نے حیوانات کی بولیاں سمجھنے کاعلم عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ اس سلسلہ کاایک واقعہ قرآن عزیز میں وادی نہلہ (چیوٹیٹیول کی بستی) ہے متعلق اس طرح نہ کورہے۔

ایک م جبہ حضرت سلیمان جن جن وانس اور حیوانات کے عظیم الثان الثلاث جو میں نسی جگہ تشریف لیے مرجبہ حارب تھے۔ لشکر کی کثرت کے باوجود کی طبقہ کے افراد کی بھی یہ مجال نہ تھی کہ وواپ ورجہ اور رہ جانب کے خلاف آگ چیچے ہوئے گی ہے تربیمی کامر تکب ہو سکے۔ سب فرمانبدار الشکروں کی طرح حضرت سلیمان سے کی ببیت سے اپنے اپنے قرید سے فوج در فوج چل رہ جتھے کہ لشکر چلتے چلتے ایک ایک واد کی میں پہنچاجہاں چیؤ نئیاں ہے شار تھیں اور پور کی واد کی ان کا مسکن بی ہوئی تھی۔ چیو نئیوں کے بادشاہ نے لشکر کے اس کثیر انبوہ کو دیکھ کر اپنی امت سے کہا کہ تم فور آ اپنے اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان اور سلیمان کے اسکر کو کیا معلوم کے تم اس کثیر تعداد ہے خبر کی میں روندی جائے۔

۔ حضرت سلیمان ﷺ نے چیونٹیوں کے بادشادہ کی ہیہ باتیں سنیں توان کو بنسی آگنی اور اس کے عاقلانہ تعلم کی دادینے لگے۔اباس واقعہ کوخود قرآن عزیزے سنیے:

وَلَقَادٌ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالًا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي فَصَلْنَا عَلَى كَثَيْرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُوْمِينَ ٥ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُوْدَ وَقَالَ يَاأَيُهَا النّاسُ عُلَمْنَا مَنَ عَبَادِهِ الْفَصْلُ الْمُبِينُ ٥ وِحُشِر مَنْ الْحِنَ وَالْهِنِسُ وَالطَيْرِ فَهُمْ يُوْرَعُوْنَ ٥ حَتَى إِذَا آتُوا لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَ وَالْهِنِسُ وَالطَيْرِ فَهُمْ يُوْرَعُونَ ٥ حَتَى إِذَا آتُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمنَكُمُ للسَلْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مَنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبَ مَلْلَاهُ النّهُ وَالْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مَنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبَ مَالِكُمُ اللّهُ عَلَى وَالِدَي وَاللّهَ وَقَالَ رَبَ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِي لَا الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِولُ الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُولُولُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا الل

میں گئس جاؤالیانہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تم کو چیں ڈالے۔ پیونٹی کی بیہ بات سن کر سلیمان بنس پڑا اور کہنے لگا: اے پرورد گار! مجھ گویہ توفیق دے کہ میں تیر اشکر اوا کروں چو تو نے مجھ پراور میہ سے والدین پرانعام کیا ہے اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں چو تجھ کو پہند آئے اور مجھ کواپنی دحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرمالہ

ہم نے تکم دینے والی چیونٹی کو چیونٹیوں کاپادشاہ کہا ہا اور بیہ صرف اسکنے کہ قدیم وجدید عقا اور مانہ کا آپ پراتفاق ہے کہ حیوانات میں شہد کی مکھیوں اور چیونٹیوں گا آس قدر بہترین نظام ہے کہ اس وہ منظام حکومت "کہنا مبالغہ خبیں کہا جا سکتا بلکہ بعض عقلاء دہر نے تو بیباں تک دعوی گیا ہے کہ انسان نے بھی اپنا نظام الن بی دو نظاموں کود مکھی کہا جا سکتا ہے۔ بید وعوی اپنی جگہ کتنا ہی محل نظر کیوں نہ ہو۔ مگر اس سے الن دونوں کے نظام کی خوبی ہبر حال مسلم ہو جاتی ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کر لینے سے بعد باسانی بیہ کہا جا سکتا ہے کہ حکم دینے والا شملہ وادی شملہ کاباد شاہ یاسر دار ہی ہوگا۔

وادی خملہ کس جگہ واقع ہے؟ اس سوال کے جواب میں اگر چہ بہت سے مقامات کا نام لیا گیا ہے۔ مگر وُر خین کی زیادہ رائے اس طرف ہے کہ عسقلان کے قریب ہے جبیما کہ ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے یا بیت جرون و عسقلان کے درمیان جبیما کہ یا قوت ہے منقول ہے۔عام مفسرین شام میں بتلاتے ہیں۔

اس سوال کے ملاوہ اس مقام پراور بھی چند سوالات پیدا کئے گئے ہیں۔ مثلاً حکم دینے والی چیونٹی کانام گیا تھا؟ وہ چیونٹیوں کے قبائل میں سے کس قبیلہ سے تھی؟ان کی جسامت کس قدر تھی؟ وغیر ہوغیر ہاور گھرامرا ٹیلی داستانوں اور بیبودی خرافات سے ان کے جوابات دینے کی سعی کی گئی ہے۔ مگریہ سب بخشیں دراز کار، بے سند بلکہ لاطائل ہیں اور قرآنِ عزیز اور احادیث رسول اس اس قسم کی لغویات سے مبراہیں۔

مثلاً نون بکالی گہتا ہے کہ ان چیو نٹیوں کا قد بھیڑیے کے برابر تھا۔ طحالا نکہ قرآن عزیز نے واضی طور پر بیہ بیان کیا ہے کہ وہ اس قدر حقیر جسم رکھتی تھیں کہ منملہ کو بیہ کہنا پڑا:ایسانہ ہو کہ سلیمان اوراس کالشکر تم کو پیس ڈالے اوران کو خبر بھی نہ ہو۔ کیونکہ بیہ بات جب ہی صحیح ہو سکتی ہے کہ وہ چیو نٹیماں اپنی ہم جنسوں کی طرح حقیر جسم رکھتی ہوں کہ جسم رکھتی ہوں کے اوران کی ملم بھی نہ ہوں کے۔

اس واقعہ کے ذکر ہے قرآن عزیز کا مقصدیہ ہے کہ جب آیت بالاے قبل اس نے یہ بیان کیا کہ حضرت داؤہ سے اور حضرت سلیمان سے کو اللہ تعالی نے "علم منطق الطیر"عطافر مایااوریہ انکی عظمت شان کا ایک ذاؤں ہے اور حضرت سلیمان سے بھاکہ ایک دو واقعات اس سلسلہ کے ایسے بیان کر دیئے جائیں کہ جس سے خاطب کو اس مسئلہ میں کسی قسم کا تر دد اور شک باقی نہ رہے اور اس کو علم الیقین حاصل ہو جائے کہ قرآن عزیز نے جس حیثیت ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسکے پیش نظریہ علم عام دنیوی علوم کی طرح کا نہیں تھا۔ بلکہ خدائے تعالیٰ کی جانب سے ان دونوں عظیم المر تبت پینمبر وں کیلئے خاص موہب (عطاء و بخش ) اور نشان (مجزہ) تھا۔ چنانچہ اس ہی کے متصل پہلا واقعہ وادی نملہ کا بیان کیا کہ کس طرح حضرت سلیمان سے نے ایک حقیر جسم چنانچہ اس ہی کے متصل پہلا واقعہ وادی نملہ کا بیان کیا کہ کس طرح حضرت سلیمان سے نی کیا ہے تکلف من لیتا ہے اور

عاقبے ہی بیہ بھی ظاہر آئر دیا کہ جب اس حیرت زاعلم کے متعلق حضرت سلیمان ﷺ گو'' مین الیقین اور حق الیقین ''کادر جہ حاصل ہو گیا توانہوں نے ایک اولوا نعز م پنیم کی شان کے مناسب خداک اس عطا کروہ انشان پر اظہارِ تشکروامتنان کیا۔

اس واقعہ کی اہمیت کا نداز واس ہے ہو سکتا ہے کہ جس سور ۃ میں اس کاذکر موجود ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی" سور ۂ تمل"ر کھاہے۔

احمدز کی پاشامصری نے اپنے ایک مقالہ میں آیت زیر بحث کے متعلق میہ گہاہے کہ اس جگہ شملہ سے انسانوں کاانبوہ کثیر مراد ہے۔ یعنیٰ وہ وادی میں چیو نئیوں کی طرت بے شار متھےاور خوف تھا کہ نہیں حضر ت سلیمان 📁 کا نشکران کو نه روند ڈالے، مگر ز کی پاشا کی بیہ تغییر آیت کی تغییر نہیں ہے بلا۔ اس کی مراد ی تح یف ہے۔اسکے کہ آیت میں جبکہ حضرت سلیمان 🕒 اوران کے لشکر کے متعلق یہ مقولہ منقول ہے م ہے ۔ میں یعنی ایسانہ ہو کہ وہ تم کو پیس ڈالیں اوران کو بیہ خبر مجھی نہ ہو کہ تمہاری جانوں پر گیا حادثہ گزر گیا، تو خملہ سے کس طرح انسانوں کا کثیر گروہ مر او لیا جا سکتا ہے۔ نیز قر آن عزیز کا سیاق و سباق اس تاویل گو مر دود قرار دینا ہے کیونکہ اس صورت میں آیت کا تعلق نہ اس ''علم'' سے رہتا ہے۔ جس کا پہلی آیت میں بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور ندانسانوں کے اس تحفظ خود اختیاری کے مقولہ میں کوئی ایسی بات نظر آتی ے جو حضرت سلیمان 👑 کی متعجبانہ بنسی کا سبب بن سکے اور نہ رید کوئی ایسااہم واقعہ تھا۔ جس کے متعلق حضرت سلیمان 🕮 🚄 اس احساس شکر گذاری کی اہمیت گوواضح کیا جاتا جس کو بعد گی آیت میں واضح کیا گیا ہے اور پھر ان تمام ہاتوں کے علاوہ آگریہ معاملہ انسانوں کے انبوہ کثیر سے متعلق ہو تا تو قر آن عزیز کو ایسے صاف اور سادہ معاملہ گوا ہے چیدہ کنایہ اور اشارہ میں بیان کرنے کی کیاضرورت تھی کہ جس کی مراد ستجھنے میں خوامخواد مغالطہ پیدا ہوا سلئے کہ اگر تہیں بے شار انسانوں اور حیوانوں کا مثلاً اجتماع ہو تو مختلف زبانوں کے محاور ہمیں یہ تو ہے شک کہا جاتا ہے کہ چیو نٹیوں کی طرح بیشار تھے۔ مگر جس مقام نہ کسی انسانی جماعت کا یہلے کوئی ذکر ہور باہواور نداس کی کثرت و قلت کی کوئی بحث ہور ہی ہو۔اس جگہ کلام کی ابتداءاگر یوں کی جائے کہ ''جب لشکر وادی نملہ پر پہنچا تو نملہ نے گہا'' تو کسی زبان کے محاورہ میں بھی بیہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے انسانول کا نبوہ کثیر مرادے۔

آج کے علمی دور میں جبکہ "ماہرین علم السنہ حیوانات" کی تحقیق اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ید قدرت نے حیوانات میں بھی نفس ناطقہ اوراس کیلئے لغاتِ مخصوصہ ودیعت کئے آگر چہدوہ" نفوس" انسان کے نفس ناطقہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ ضعیف اور کم زور میں اور جبکہ حیوانات کی فہم و فراست پر فلسفیانہ مباحث مہیا کئے جارہ ہیں اور زبانوں کی اقسام اوران کی جداجد البجد کو حقائق ثابتہ کی طرح نمایاں کیاجار ہاہے۔

ایسے دور میں اگر''وحی الہی'' کے ذریعہ یہ یقین دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص بندے (پیغمبر) کو دنیوی اسباب سے بالاتر ہو کر حیوانات کی بول حیال کا علم عطا فرمایا تو سخت حیرت ہے کہ اس کو کیوں عقلاً محال سمجھا جا تااور اس میں رکیک تاویل بلکہ تحریف کی سعی کی جاتی ہے۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان الملیہ کے زمانہ میں بارش نہیں ہوئی۔ قبط کی حالت دیکھ کر حضرت سلیمان الملیہ اپنی امت کے ساتھ استشقاء کیلئے میدان میں نگلے۔ راہ میں ویکھا کہ ایک چیو نئی انگلے قدم الله کے آسان کی جانب نظر کئے یہ وعاء مائک رہی ہے۔ "خدایا جم بھی تیم ٹی مخلو قات میں ت ایک مخلوق ہیں اور تیرے فضل کے مختاج ہم کو بارش سے محروم نہ کر "۔ حضرت سلیمان الملیم نے قوم سے فرمایا: والیس چلوا یک حیوان کی وعاء نے ہمارا کام کر دیا۔ اب تمہار ٹی طلب کے بغیر ہی بارش ہوگئی۔

یے روایت موقوف اور مرفوع دونوں طریقوں ہے ابن عساگر اور ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے۔ شکین محد ثین کے بزد یک اس روایت کو نبی اکر م ﷺ کی جانب نسبت کرنا محل نظر ہے۔ البتہ چیو نئی کے بارہ میں صحیح مسلم میں ایک مرفوع حدیث یہ ضرور موجود ہے۔ "نبی اکر م ﷺ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی" نبی " گے ایک چیو نئی نے کاٹ کھایا۔ پیغیبر نے غصہ میں اس سوراخ کو جلاد ہے کا محکم دے دیا۔ جس میں ہے اس چیو نئی نے نکل کران کے کاٹا تھا۔ فور اان پر خدا کی وحی ناز ل ہوئی اور اللہ تعالی نے فرمایا ایک چیو نئی کے کائے پر گھر کو جلاد ہے کا محکم تم نے کیوں دیا۔ تم کو کیا معلوم کہ اسمیس کس قدر بے خطا چیو نٹیاں موجود تھیں۔ صرف اس ایک چیو نئی ہی کو ہلاک کرد ہے پر کیوں اکتفا نہیں گیا۔ (سلم تنبس بید)

آ ۔۔۔ زیر بحث میں حضرت سلیمان ﷺ کا یہ مقولہ مذکور ہے ''واو تینامن کل شیء'' (ہم کو سب کچھ دیا گیا ہے )اسکے معنی صاف اور متبادر یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ہے ہم کوالیانواز اہے کہ اپنی نعتوں ک ہم پر ہارش کر دی ہے اور یہ کہ گویا کا نئات کی ہر چیز ہم کو میسر ہے۔

#### حضرت سليمان الفلفك أورملك سيا

قر آن عزیز نے سور وُ نمل میں حضرت سلیمان ہے۔ اور ملکہ ُ سباگاایک واقعہ قدر سے تفصیل ہے بیان کیا ہے۔جوا پنے تفصیلی اور جزئی واقعات کے لحاظ سے بہت دلجیپ اور پیداشدہ نتائج وبصائز کے پیش نظر بہت اہم تاریخی واقعہ ہے۔

اس واقعہ کی تفصیل ہے ہے کہ حضرت سلیمان اللہ کے عظیم الثان اور ہے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمات کیلئے فوج در فوج حاضر رہتے تھے اور اپنے اپنے مراتب اور مفوضہ خدمات پر بغیر چون چراتا بع فرمان۔ ایک مرتبہ دربارِ سلیمانی اپنے پورے جادو حشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان اللہ نے جائزہ لیا تو ہد ہد کوا بی جگہ پر غیر حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا، میں بدید کو موجود نہیں پاتا۔ اگروا فعی وہ غیر حاضری جو جہ غیر حاضری سخت قابل سز اہے، اسلئے میں اس کویا تو سخت عذاب دول گا۔ یاذن کر ڈالوں گا، ورنہ یا بھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ بدید حاضر ہو گیاور حضرت سلیمان اللہ کی بازیر س پر گئے لگا کہ میں ایک ایس گیا اور اس کویا ہوں۔ جس کی خبر آپ کو پہلے سے خضرت سلیمان اللہ کی بازیر س پر گئے لگا کہ میں ایک ایس گار خدا نے اس کو سب بجھ ہے۔ رکھا ہے اور اس کا تخت سلطنت اپنی خاص خوبیوں کے اعتبارے عظیم الثنان ہے۔

ملکہ اورا سکی قوم آفتاب پرست ہاور شیطان نے ان کو گمر اہ کرر کھا ہے اور وہ مالک کا نئات، پرور د گارِ عالم،حد ہ لاشر یک لیہ سکی پرستش نہیں کرتے۔

حضرت سلیمان ﷺ نے فرمایا: ایچھے تیرے جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا تواکر جیاہے تو میر ایہ خط لے جااوراس وان تک پہنچادے اورانتظار کر کہ وہاس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔

ملکہ کُن گود میں جب خط گرا توائی نے ای کو پڑھااور پیر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ انجمی میر ہے ہوئ ایک معزز مکتوب آیا ہے جس میں میر درج ہے۔

" پیہ قط سلیمان کی جانب سے اور اللہ کے نام ہے شر وغ ہے جو بڑا مہر بان ،رحم والا ہے ، تم کو جم پرِ سر کشی اور سر بلندی کا ظہار نہیں کرنا چاہیئے اور تم میر سے پاس خدا کے فرمانبر دار (مسلم ) ہو کر ہو"۔

ملکہ 'سبانے خط کی عبارت پڑھ کر کہا:اے میرے ارکانِ دولت: ٹم جانے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر بھی کوئی اقدام نہیں کرتی۔اسلیے اب ٹم مشورہ دو کہ مجھے کو کیا کرنا چاہیے ؟ارکان دولت نے کہا کہ جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً شرورت نہیں کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں،رہامشورہ کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے جو مناسب جو اس کیلئے تھم کیجئے۔

ملکہ نے کہا ہے شک ہم طاقتوراور صاحب شوکت ضرور ہیں، لیکن سلیمان النظامی کے معاملہ میں ہم و گالت منہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم گواس کی قوت و طاقت کا اندازہ کرنا ضروری ہے کیونکہ جس بجیے کرقدم اٹھانا سے ہم تک یہ پیغام پہنچاہے۔ وہ اس کا سبق دیتا ہے کہ سیمان اللطام کے معاملہ میں سوی ہم بھے کرقدم اٹھانا مناسب ہے۔ میر الرادہ میہ ہے کہ چند قاصدروانہ کرول اور وہ سلیمان اللطام کیلئے عمدہ اور بیش بہا تحاکف لے جا میں اس بہانہ ہے وہ اس کی شوکت و عظمت کا اندازہ لگا سکیس کے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گاکہ وہ ہم سے کیا جا ہتا ہے۔ اگر واقعی وہ زبر وست قوت و شوکت گا مالک اور شابنشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا فضول سے کیا جاہتا ہے۔ اگر واقعی وہ زبر وست قوت و شوکت گا مالک اور شابنشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا فضول ہے۔ اسکے کہ صاحب طاقت و شوکت بادشا ہول گا یہ و ستور ہے کہ جب وہ کی بستی میں فاتھانہ ناہ سے ساتھ داخل ہوتے ہیں تواس شہر کو برباد اور باعزت شہر یول کو ذکیل و خوار کر دیتے ہیں اسلئے ہے وجہ برباد ی

جب ملکہ 'سبا کے قاصد تحا گف لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے توانہوں نے فرمایا: تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا۔ گیاتم یہ چاہتے ہو کہ ان ہدایا کے ذریعہ ''جن کو تم بیش بہا سمجھ کر بہت مسرور ہو'' مجھ کو چھسلاؤ، حالا نکہ تم دیکھ رہے ہو کہ خدائے تعالی نے مجھ کو جو کچھ مرحمت فرمایا ہے۔ اس کے مقابلہ میں تمہاری ہے بیش بہادولت قطعاً بیج ہے۔ لہذا تم اپنے بدایا واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ ہے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہیں کی تو میں ایسے عظیم الشان کشکر کے ساتھ سہا والوں کو پہنچوں گاکہ تم اس کی مدافعت اور مقابلہ سے عاجز رہو گے اور پھر میں تم کوذکیل ورسواکر کے شہر بدر

ڪروون گا۔

قاصدوں نے واپس جاکر ملکہ ''سبا کے سامنے تمام روئیداد سنائی اور حضرت سلیمان ﷺ کی شوکت و عظمت کاجو کچھ مشاہدہ گیا تھا۔ حرف بحرف کچہ سنایااور بتایا کہ اس کی حکومت صرف انسانوں بی پر نہیں ہے بلکہ جن اور حیوانات مجھی ان کے تابع فرمان اور مسخر ہیں۔

ملکہ سانے جب یہ ساتو طے کر لیا کہ حضرت سلیمان سے سے لڑنااپنی ہلا گت وو عوت دینا ہے۔ بہتر یمی ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔

حضرت سلیمان الطبط کے دین و ند بہب سے ناواقف تھی۔اسلے اس نے لفظ مسلم گولغوی مسلس کے دین و ند بہب سے ناواقف تھی۔اسلے اس نے لفظ مسلم گولغوی معنی پر محمول کرتے ہوئے سے سمجھا کہ قابم بادشاہوں کی طرح سلیمان الطبط کا مقصد بھی بیہ ہے کہ میں اس کی فرمانبر داری اور شان حکومت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے ماتحت ہو جانا قبول کر اول۔ لہٰذااس نے یہ طے کرے سفر شروع کر دیا اور حضرت سلیمان الطبط کی خدمت میں روانہ ہوگئی۔

حضرت سلیمان العظم کو"وجی" کے ذریعہ معلوم ہو گیا کہ ملکہ 'سباحاضر خدمت ہو رہی ہے، تب آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ ملکہ 'سبا کے بیہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اٹھا کر یہاں لے آیا جائے۔ تم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے لایہ سن کرایک دیو پیکر جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں تخت کو لا سکتا ہوں، مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے اور یہ کہ میں اس کے بیش بہا سامان کیلئے امین ہوں، ہر گز خیانت نہیں کروں گا۔

د یو پیکر جن گاید و عومی سن کر حضرت سلیمان السلامی کے وزیر نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے اس گو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان السلامی نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ مسباکا تخت موجود پایا۔ فرمانے لگے ؛ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے۔ وہ مجھ کو آزما تا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنما ہوں یا نافر مان اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہو تا ہے۔ وہ دراصل اپنی ذات ہی کو نفع پہنچا تا ہے اور جونا فرمانی کرنے والے جونا فرمانی کرتے والے براگر سرے اور اس کا وبال خود نافر مانی کرنے والے ہی پر یونا ور برز گرتے اور اس کا وبال خود نافر مانی کرنے والے ہی پر پڑتا ہے۔

خدائے تعالیٰ کے اداء شکر کے بعد حضرت سلیمان السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیئت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔میں دیکھناچاہتا ہوں کہ ملکہ ُ سبایہ دیکھ کر حقیقت کی طرف راہ یاب ہوتی ہے یا نہیں۔

سیجھ عرصے کے بعد ملکہ سیاحضرت سلیمان الطفائی کی خدمت میں پہنچ گئی اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا: کیا تیر اتخت ایسا ہی ہے؟ عقلمند ملکہ نے جواب دیا: ''ایسامعلوم ہو تا ہے گویاو ہی ہے''یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت تو یہ بتار ہی ہے کہ یہ میر اہی تخت ہے اور قدرے ہیئت کی تبدیلی اس یقین میں تردو پیدا کرر ہی ہے۔اسلئے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً میر اہی تخت ہے۔

ملکہ سبانے ساتھ ہی ہیہ بھی کہا: مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت وطاقت کا پہلے سے علم ہو چکا

ہے۔ ای لئے میں مطبع اور فرمانبر دار بن کرحاضر خدمت ہوئی ہوں اور اب تخت کا یہ محمے العقول معامد تو آپ کی لا ثانی طاقت کا تازہ مظاہر ہ ہے اور ہماری اطاعت والقیاد کیلئے مزید تازیانہ ، اسلئے ہم پھر ایک م تبہ آپ ن خدمت میں اظہارِ و فاداری و فرمانبر داری کرتے ہیں۔

ملکہ نے یعین کرلیا کہ محلا مسلس (ہم فرمانبر دار ہیں) کہہ کر ہم نے سیمان العظم کے پیغام ٹی انتہیں کردی اور اس کے مقصد کو پورا کر دیااور ملکہ کی مشر کانہ زندگی اور آفتاب پر سی مانع آئی کہ وہ حضرت سیمان العظم کی حقیقت سمجھ سکتے اور بدایت کی جائب راہ یاب ہو سکے۔ اس لئے اب حضرت سیمان العظم کے اظہار مقصد کیلئے دو سر الطیف طریقہ اختیار فرمایا اور اس کی ذکاوت و فطانت کو مہمیز سیاوہ یہ کہ انہوں نے اظہار مقصد کیلئے دو سر الطیف طریقہ اختیار فرمایا اور اس کی ذکاوت و فطانت کو مہمیز سیاوہ یہ کہ انہوں نے ہوں کی مدد سے ایک عالیشان شیش محل تیار کرایا تھا۔ جو آگیدنہ کی چمک، فضر کی رفعت اور جمیب و غریب صنعت کار کی کے کیا ظری کے کیا ظری سے بڑا ہو ض کھد واکر کار کی کے کیا ظری سے لیا تھا۔ اس بیانی سے بڑا ہو ض کھد واکر کار کی کے کار کی سے لیم بزکر دیا تھا اور پھر شفاف آ بگینوں اور باور کے کیڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا گیا تھا کہ دیکھنے والے گی نگاہ دھوکا گھا کریے گیتین کرلیتی تھی کہ صحن میں صاف و شفاف پانی بہدرہا ہے۔

ملکہ ُ سباہے کہا گیا کہ قصر شاہی میں قیام کرے، ملکہ محل کے سامنے نمینجی توشفاف پانی بہتا ہوا پایا، یہ و کھے کر ملکہ نے پانی میں اتر نے کیلئے کیڑوں کو ساق ہے او پر چڑھایا تو حضرت سلیمان ﷺ نے فرمایا۔ اس کی ضرورت نہیں یہ پانی نہیں ہے سار سارا محل اور اس کاخوبصورت صحن حیکتے ہوئے آگینہ کا ہے۔

ملکہ کی ذکاوت و فطانت پر بیہ سخت چوٹ تھی جس نے حقیقت حال سمجھنے کیلئے اس کے قوائے عقلی کو بیدار کردیااوراس نے اب سمجھا کہ اس وقت تک بیہ جو کچھ ہو تارہا ہے۔ ایک زبر دست بادشاہ کی قاہر انہ طاقول کا مظاہر ہ نہیں ہے۔ بلکہ مجھ پر بیہ واضح کرنا مقصود ہے کہ سلیمان کھیں کو بیہ بے نظیر طاقت اور بیا معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کردہ ہے جو شمس و قمر بلکہ کل کا مُنات کا تنہامالگ ہے اور اس لئے سلیمان معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کردہ ہے جو شمس و قمر بلکہ کل کا مُنات کا تنہامالگ ہے اور اس لئے سلیمان معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کردہ ہے جو شمس و قمر بلکہ کل کا مُنات کا تنہامالگ ہے اور اس لئے سلیمان و بیاس کا مقصد ہے۔

ملکہ کے دماغ میں بیہ خیال آنا تھا کہ اس نے فور آحضرت سلیمان الطبیعی کے سامنے ایک شر مسار اور نادم انسان کی طرح درگاہ اللہ میں بیہ اقرار کیا" پروردگار! آج تک ماسوی اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے انس پر براظلم کیا۔ مگر اب میں سلیمان الطبیعی کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا ہی پرائیان لاتی ہوں جو تمام کا کنات کا پروردگارہ کے اور اس طرح حضرت سلیمان الطبیعی کی جیتی کر اس نے دین اسلام اختیار کر لیا۔

قرآنِ عزیزنے ملکہ سبائے اس واقعہ کوایسے معجزانہ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ واقعہ کے بیان کرنے سے جو حقیقی مقصد ہے بین "تذکیر" وہ بھی نمایاں رہے اور واقعہ کے اہم اور ضروری حقے بھی ذکر میں آ جائیں اور ساتھ ہی معلوم ہو جائے کہ حضرت سلیمان الطبی کو علم منطق الطیر عطا ہونے کا جو پہلی آیات میں ذکر ہے اس کی شہادت کیلئے یہ دو سراواقعہ ہے جو ہد ہد ( پرند) اور حضرت سلیمان الطبی کے مگالمے سے میں ذکر ہے اس کی شہادت کیلئے یہ دو سراواقعہ ہے جو ہد ہد ( پرند) اور حضرت سلیمان الطبیا

شروع ہو تاہے

وِ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيْ لَا أَرَى الْهَادُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۞ لَأَعَذَّبَنَّهُ عدَابًا شَدَيْدًا أَوْ لَأَذْبُحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانِ مُبَيْنِ ۞ فَمَكَتَ غَيْرٍ بَعِيْدٍ فَقَالَ احصت مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ وَجَنْتُكَ مِنْ سَبًّا بِسَهَا يَقِيشٌ 🍳 إِنِّي وَجَدْتُ امْرَاهَ المَلكَةُمُ وَأُوتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْءَ وَالْهَا عَرْشُ عَظِيْمٌ ۞ وَجَدَّتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمَّ فَصِدَهُمْ عَن السِّيل فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ٥ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِيُّ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۞ اَللَّهُ لَا ۚ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ٥ قَالَ سَنَظُرُ أَصَادَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِينُ ٥ إِذْهَبُ بِكِتَابِيْ هَٰذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تُولَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ٥ قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّيَّ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ ۞ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَان الرّحيْم ۞ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِيُّ مُسْلِمِينَ ۞ قَالَتُ يَآأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُوْنِيْ فِيْ أَمْرِيُّ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَثَّى تَشْهَدُوْنِ ۞ قَالُوْا نَحْنُ أُولُوْا قُوَّةٍ وَأُولُوْا بَأْسِ شَدِيْدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذًا تَأْمُرِيْنَ ٥ قَالَتَ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۞ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ٥ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُّمِدُّوْنَنِيُّ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَّ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ٥ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وُهُمْ صَاغِرُوْنَ ٥ قَالَ يَّاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَّأْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ ٥ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِينُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّيَّ عَلَيْهِ لْقَوِيٌّ أَمِينٌ ٥ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِينُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ لِيَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ۖ أَأَشْكُرُ

أَمْ أَكْفُرُ وَمِنْ شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمِنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي عَنِي كَوَيْمَ وَالْ الْكُونُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ ٥ فَلْمَا عَرَشُهَا نَنْظُرْ أَنَهُ تَدَوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ ٥ فَلْمَا جَاءُتْ فِيّلِ أَهْكُذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُونِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنّا مُسْلِمِيْنَ ٥ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعَبْدُ مِنْ دُونُ اللّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قُومِ مُسْلِمِيْنَ ٥ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعَبّدُ مِنْ دُونُ اللّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قُومِ مَسْلِمِيْنَ ٥ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعَبّدُ مِنْ دُونُ اللّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قُومِ كَنّا كَانِيْنَ وَ وَصَدّتُهَا مَا كَانَتْ مِنْ قُومُ وَأُونِيْنَا اللّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قُومُ مَسْلِمِيْنَ ٥ وَصَدّتُهَا مَا كَانَتْ مِنْ قُولُمْ وَأُنْهُ حَسِيتُهُ لُجَةً وَكَشَفَتْ عَنْ كَافُونِيْنَ ٥ فَيْلُ لَهَا ادْخُلِي الصَرْحُ فَلَمّا رَأَتُهُ حَسِيتُهُ لُجَةً وَكَشَفَتْ عَنْ مَنْ فَوْلِمِيْنَ ٥ وَمُنْ لِللّهُ مِنْ قُولُولِيْنَ وَالِيْرِقَالَتْ رَبّ إِنّي ظَلْمَتُ عُصَى فَاللّمَ مُعَ سُلَيْمَانَ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِيْنَ ٥ (مِنْ وَلِي رَبّ الْعَالَمِيْنَ ٥ (مِنْ وَمِل)

اور پر ندول کا جائز دلیا تو کہنے لگا: کیاوجہ میں مدید کو خبیں یا تا۔ کیاوا قعی وہ غائب ہے؟اییا ہے تو ضر ور میں اس گو سخت عذاب میں ڈالوں کا پاضر وراس کوذیج کمروں گااور یا میرے پاس غیبر حاضر ی کی معقول وجہ بیان كرے۔ بہت و ير نبيس لكى كه ( مد مدے حاضر ہو كر ) كہا: ميں اليي خبر لايا ہوں جس كا آپ كو يہلے ہے علم نہیں تفا۔ میں سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آپ کے پاس حاضر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو ملکہ ویلھا جو اہل سبا پر حکومت کرتی ہے اور اس کے پاس سب کچھ مہیا ہے اور اس گاا یک عظیم الثان تخت ہے۔ میں نے اس کواس حال میں پایا کہ وداوراس کی قوم اللہ کے سوا آفتاب کی پر ستش کرتی اور اس کے سامنے سر بسجد ہ ہوتی ہےاور شیطان نے ان کے ان کا مول کو بھلااور اچھاد کھار کھااور راہ متنقیم ہے بٹار کھا ہے۔ لہذاوہ راہ یاب نہیں ہوتے ( تعجب ہے ) کہ وہ کیوں اس اللہ کو تحدہ نہیں کرتے جو نکالتاہے آسانوں اور زمین کی یو شیدہ چیزیں اور جو تم ظاہر کر کے گرتے اور جو چھیا کر کرتے ہو ،ان سب کا جاننے والا ہے۔اللہ ہے اس ۔ کے ماسوا کو ٹی خدا نہیں وہ پرورد گارہے عرش عظیم کا۔ سلیمان نے کہا: ہم اب دیکھتے ہیں کہ تواپنے قول میں سچاہے یا جھوٹاہے، لے بیر میراخط لے جااور ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں (ملکہ) کہنے لگی:اے دربار یو! میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا ہے (اس میں تحریر ہے) '' بیہ خطے سلیمان کی طرف سے اور وہ بیہ ہے کہ اس اللہ کے نام سے شر وع جو بیجد مہر بان نہایت رحم والا ے، تم کو چاہیئے کہ مجھ پر برنزی کا اظہار نہ کرواور میرے مقابلہ میں قوت کا مظاہرہ نہ کرواور چلے آؤ میرے یاس مسلمان ہو کر'' کہنے لگی اے میری جماعت! مجھ کو میرے معاملہ میں مشورہ دو( کیو نکہ ) میں تہبارے بغیر مشور د کوئی فیصلہ خبیں کرتی۔انہوں نے جواب دیا؛ ہم بہت قوت والے اور سخت جنگجو ہیں، آگ تیرےاختیار میں ہے توغور کرلے کہ تیراکیا تھم ہے(ملکہ نے) کہا:"باد شاہ جب( فاتحانہ) کسی بہتی میں داخل ہوتے ہیں تواس کو خراب کرتے اور وہاں کے باعزے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں "اور پیہ واقعہ ہے کہ سلاطین ایسا ہی کرتے ہیں"اور میں ان کی جانب کچھ مدایات بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیاجواب لے کروالیں آتے ہیں۔ قاصد جب سلیمان کے پاس پہنچاتو سلیمان نے گہا کیاتم میری مالی اعانت کرناچاہتے ہو (جوبیہ بیش بہابدیالے کر آئے ہو ) مجھے نہیں چاہئیں "تم ہی اپنےان تحفوں ہے خوش ر ہو۔ تو واپس جا(اگر میرے پیغام کا یہی جواب ہے) تو ہم ان پر آ پہنچتے ہیں۔اییالشکر لے کر جن کا مقابلہ

ان سے نہ ہو سکے اور ہم ان کوذلیل کر کے ان بستیوں سے نکالدیں گے ( قاصد نے جواب سایا تو ملہ کے فور ارادہ آرابیا کے سلیمان تک پہنچے۔ حضرت سلیمان 🐸 🖁 مید معلوم ہواتو) سلیمان نے کہداے ارباریو! تم میں لوٹی ایسا ہے جواس کا تخت کے آئے قبل اس کے وہ فرمانبر دار ہو کر آئینچے۔ان میں سے آیک دیو پیکے۔ جن نے کہا میں اس کو آپ کی مجلس برخاست ہو لئے سے پہلے لا سکتا ہوں اور مجھ کو بیہ قدرت حاصل ہے اور میں اس کے بارے میں امین ہول اور جس کے پاس کتاب (الٰہی) کاعلم تفا۔ اپنے کہا: میں تیم می بیک جھکتے اس ًو حاضر کر سکتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے (پیک جھکتے ہی)اس گوا ہے کہی موجود پایا تو گہا ہے میرے پرورد گار کا فضل ہے میری آزمانش کیلئے کہ میں شکر کر تا ہول یانا شکری اور جو شکر کر تا ہے۔ وہ ا ہے نفس کیلئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میر اپر ور و گار ہے بیروا ہے کرم والا ہے۔ سیمان ک کہا اس تخت کی ہیئت بدل کراس کو عور ت کیسا منے پیش کرو ہم دیکھیں گے کہ وہ سمجھ پاتی ہے یاان لو گول میں ہے ہے ن کو سمجھ نہیں، جبوہ آئینچی تواس ہے کہا گیا: آئیااییا ہی ہے تیر انتخت؟ س نے گہا: گویا یہ وہی ہے ہور جم کو ( سلیمان کی بے نظیر طاقت کا) پہلے سے علم ہو چکا ہےاور ہم ایس کے فرمانبر دار ہیں اور اس کو (اٹیمان لانے ہے) روکے رکھااس چیز نے جس کو وہ خدا کے ماسوا یو جتی تھی۔ بے شبہ وہ قوم کا فرین میں ے بھی(اب)اے کہا گیا۔ محل میں چلو،اس نے محل ( بی ساخت ) کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرایانی بہدر ہاہے اور سویتی کریار ہونے کیلیے اپنی پنڈلیاں کھولیں (کسی نے کہا) یہ توایک محل ہے۔ جس میں جڑے گئے ہیں آ تبکینے کہنے لگی:اے پر ور د گار! میں نےاپنے نفس پر ظلم کیااور میں اب سلیمان کے ساتھ ایمان لاتی ہوں۔ا للديرجو يرور د گارے جہال کا۔

# چند قابل تحقیق سیاکل

حضرت سلیمان الملیہ اور ملکہ سباکے واقعہ ہے متعلق چند مسائل قابل تحقیق ہیں جن کاحل ہونااز بس ضرور کی ہےاور وہ ترتیب وار ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

# سإكى تحقيق

سبائے متعلق مفصل تحقیق تو ''سیل عرم''گی بحث میں آئے گی۔ یہاں صرف اسقدر معلوم ہو جانا گائی ہے کہ فیطائی نسل کی ایک مشہور شاخ سباہے۔ یہ اینے قبیلہ کا جداعلی تھااور اس کانام عمریا عبد مشس تھااور سبااس کا لقب تھا، یہ معرب مؤر خین اور جدید ،مؤر خین کی تحقیق ہے اور توراۃ کا بیان ہے کہ اس کانام ہی سباتھا۔ یہ تحف بہت جری اور صاحب ہمت تھا اور اس نے زبر دست فتوحات کے ذریعہ حکومت سبا کی بنیاد ڈائی۔ سباکا زمانہ معروق محققین کے نزدیک تقریباً معروق کے اس کی حکومت وطاقت اور عروج کا ذریعہ کی دوؤد اللہ کی کا زبور میں موجود ہے۔۔۔۔وہ فرماتے ہیں:

"اے خداباد شاہ کوا ٹی عدالتین عطا کراور باد شاہ کے بیٹے کوا پی صدافت دے۔وہ تیرے لوگوں میں صدافت سے حکم کرے گا۔۔۔۔۔ ترسیس اور جزیروں کے سلاطین نذریں دیں گے اور سبا اور سباکے باد شاہ بدیے گزرانیس گے ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ جیتارہے گا سباکا سونااسے دیا جائے گا اس کے چنانجیہ حضرت داؤد ﷺ کی بید دعا قبول ہو ٹی اور تقریباً ۹۵۰ق م میر ملکہ 'سبانے حاضر ہو کر سباگا سونا اور جواہر ات نذر گزرانے بلکہ مسلمان ہو کر حکومت سباکو ہی حضرت سلیمان ﷺ کے زیر فرمان کر دیا۔

DrA)

سباکی حکومت کا اصل مرکز عرب کے جنوبی حصہ یمن کے مشرقی علاقہ میں تھا اور دارا الحکومت کا نام مارب نفا۔ اس کوشہر سبا بھی کہتے تھے اور اُستہ آ بستہ اس کا دائرہ وسنے ہو کر مغرب میں حضر موت تک وسنے ہو گیا تھا۔ اس کوشہر سبا بھی کہتے تھے اور اُستہ آ بستہ اس کا دائرہ وسنے ہو کر مغرب میں اور سبائے ہو گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مغین کی حکومت زوال پذیر نھی اور سبائے بھی اور سبائے بھی اور سبائے بھی اور اسبائے بھی اور المعین کے قلعے گھنڈر کی صورت میں بدلتے جا بھی اور معین کے قلعے گھنڈر کی صورت میں بدلتے جا رہے سبے متحدد شاخوں نے یمن میں اور عرصہ دراز کے بعد ان میں سے متعدد شاخوں نے یمن کو مرکز حکومت بنا کر مخطیم الثان تدن اور حکومت کی بنیادیں قائم کرتی تھیں ان میں سے حمیر الور تابعہ مشہور حکمر ال شاخیں میں اور اس ان سے قبل کے سبائے حکمر ان ملوک سبائے لقب سے مشہور میں ار ملوگ سباکا آخر کی دور حکومت مشہور میں ار ملوگ سباکا آخر کی دور حکومت مشہور میں ار ملوگ سباکا آخر کی دور حکومت میں بالیاجا تا ہے۔ (مجوالبدان والدة العارف آئر سبا)

### ملك سباكانام

قر آن عزیز نے حضرت سلیمان کے اور ملکہ 'سبا کے واقعہ میں نہ یہ بتایا کہ اس ملکہ کانام کیا تھا اور نہ یہ تعیین کی کہ وہ سبا کے دائر و حکومت کے تین مرکز بیمن، حبشہ، شالی عرب میں سے مس حصہ سے آئی تھی۔ کیونکہ اس کی مقصد کیلئے یہ دونوں باتیں غیر ضروری ہیں۔ مگر عرب بہود گی اسرائیلی داستانوں میں اس کانام بلقیس مذکور ہے اور اہل حبشہ ''جن کو بید و عویٰ ہے کہ وہ ملکہ 'سبالور حضرت سلیمان مسل کی نسل سے بیں ''اپنی زبان بیمن ملکہ کانام ماکدہ بیان کرتے ہیں۔

جہت کے متعلق تر گوم ٹمیں ہے کہ اس کاملک فلسطین سے مشرق میں ہے اور انجیل عمیں ہے کہ فلسطین کے جنوب میں ہے۔ یوسیفوس کی ناریخ میں ہے کہ وہ مصروحبشہ کی ملکہ تھی اور اہل حبش اس کو حبشی نژاد سمجھنے اور شاہانِ حبش آج تک فخریہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ سہا (بلقیس) کی نسل سے ہیں۔

ان روایات میں اہل تحقیق یوسیفوس کی روایت کو غلط کہتے ہیں اور باقی دونوں روایتوں کا حاصل ایک ہی ظاہر کرتے ہیں۔اسلینے کہ بید دونوں حصے بیمن ہی گی حکومت کے حصے بیصے اور انجیل کے بیان کو زیادہ سیجے مانئے ہیں۔ ماہر بین اثریات (Archaedagists) کہتے ہیں کہ خاص بیمن کے علاقہ میں کتبات اور دیگر حفریات ہے۔ کسی عورت کا حکمر ال کا ہونا ثابت نہیں ہو تا ،البتہ شالی عرب متصل عراق میں چار قدیم حکمر ال عور توں کے نام ضرور ملتے ہیں۔ لہٰذازیادہ امرکان میہ ہے کہ ملکہ سبائی حصہ سے حضرت سلیمان سے گی خدمت میں

ا: جيوشانسائيگوپيٽيا"سبا"۔

۲ متی باب ۱۲، آیت ۴ ۳ راو قاباب ۱۱ آیت ۱۳ به

٣٠ ارغى القرآن ماخوذاز تاريخ يوسيفوس من اله ذكر سليمان -

کینجی ہے۔

بديد

قرآن عزیز نے بہت صاف اور واضح طور پریہ بیان آیا ہے کہ حضرت سلیمان کا قاصد مربد پر ندہ تھا۔ لیکن قانون قدرت اور نیچر کا نام لے کر آج کل کے ابھی اہل علم اس قسم کے اعجاز نما واقعات سے بھڑکے اور ان کے ظاف عقل کہد کر آیات قرآنی کے انگار پر آمادہ ہوجاتے ہیں اور اگر ند بب پر بہت احسان فرمات ہیں تو آیات کی معنوی تحریف کر کے رکیک تاویلات اور قرآن کی مراد کے ظاف خود ساخت توجیبات بیان کردیتے ہیں۔ چنانچے اس مقام پر بھی بہی چیش آیا کہ اول پر ندہ کا بات چیت کر ناخلاف عقل قرار کھا گیا اور پھر واقعہ زیر بحث ہے متعلق آیت کے معنی بیان کے گئے اور کہا گیا کہ پہلے زمانہ ہیں یہ دستور تھاکہ مشر کین اکثر اپنی اولاد کے نام دیو تاکن اور دیویں کے نام بھی جو تھے۔ جن میں جوانات کے نام بھی بھوتے ہے۔ جس کانام غالبًا بد بد ہوگا۔ لیکن جب ان پر یہ اعتراض وارد ہوا کہ قرآن عزیز نے جبکہ صاف الفاظ میں بہ بھی نے آس کی یہ توجیہ بیان کی کہ اس جگہ طیر کے معنی "فوج" کے ہیں۔ یعنی جب سلیمان کی کا قاصد" انسان "مراد میلی نے آس کی یہ توجیہ بیان کی کہ اس جگہ طیر کے معنی "فوج" کے ہیں۔ یعنی جب سلیمان اور یہ صاف الفاظ میں بہ بلی نے آس کی یہ توجیہ بیان کی کہ اس جگہ طیر کے معنی "فوج" کے ہیں۔ یعنی جب سلیمان کی کا قاصد" انسان "حراف میں اور یہ مولو کی چراخ بی نے آس کی یہ توجیہ بیان کی کہ اس جگہ طیر کے معنی "فوج" کے ہیں۔ یعنی جب سلیمان کی کہ اس میں اور یہ مسلم ہے کہ لغت کے ہیں۔ یعنی جب سلیمان کی اس میں اور یہ مسلم ہے کہ لغت کے ہیں وظر بائل عرب حقیقی اور مجازی کس معنی بھی بولئ ہونے کی صورت میں صورت میں صورت میں صورت میں صورت میں مورت میں میں اور اور ان کے ساتھ کی کہ اس مورت میں صورت میں میں بولا جاتا ہے۔

قرآن عزیزاس زندہ زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ جس کو سات ہے۔ گہا گیا ہے۔ یہ تسی مردہ زبان میں نہیں اتارا گیا کہ ہر شخص اپنی مرضی کے ماتحت جس لفظ کے جو چاہے معنی بیان کر دے۔ ایک شخص ''اسحاب فیل'' کے اصل واقعہ کا افکار کرنا چاہے تو سے اساسے میں طیر کے معنی برشگونی کے اختیار کر لے اور دوسر اشخص اگر مدید سلیمان کو پر ندہ تسلیم کرنے سے منکر ہو تو وہ سے میں ''طیر'' کے معنی ''فوج'' کے بیان کر دے خواہ دونوں معنی اپنا ہے مقام پر لغت عربی کے کھا ظاور معنی ارب مقام پر لغت عربی کے کھا ظام سے کہ اس محاورہ کو براغ علی کی تاویل باطل ہی کیوں نہ ہوں۔ شخت تعجب ہے مولا ناسید سلیمان ندوی سے کہ اس مقام پر مولوی چراغ علی کی تاویل باطل کار دکرنے کے باوجو داس مئلہ کو عقلی بنانے کے خیال میں سے گر ہر

فرمارے ہیں

''اوراگر پرندوں کا بولنااب بھی کھٹکتا ہے تو فرض کرلو کہ نامہ بر کبوتروں کی طرح تربیت یافتہ نامہ بر کبوتروں کی طرح تربیت یافتہ نامہ بر بدہد ہو گااوراس کے بولنے ہے مقصوداس مضمون کا خطاس کے پاس ہونا سمجھ لوجیسا کہ خوداس موقع پر قر آن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان ہے گئے خط دے کراس کو ملکہ' سبا کے پاس بھیجا۔ای طرح پہلے بھی خط لے گر آیا ہوگا'۔ (ارخیالۃ آن جلدا میں ۱۳۶۸)

تجب آئی لیے ہے کہ جبد قرآن قریب مسطق الھے سواور ملک اور بدید کے واتعات و سے سیمان کھے مسلم مسلمان الحک سینے مطلم الشان افت اور ہو ما ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں القاف المحال الحک ہے ہوں القاف والیہ انداز میں بونابیان آئر تا ہے۔ جس سے مدید کا پر مدون و سرحت سیمان الحک ہے ہوئی میں صاف اور سرح معلوم ہو تا ہے تو چند فظرت پر ستوں کے ہو لیل انکار اور حقائق ثابتہ کواپنا تھی عمر میں محدود مان کر وحی کے دیئے ہوئے علم کے انگار پر اصرار کی خاطر سید صاحب نے گیوں ایک تاویل بیان ں جو قرآن عزیز کے بیان کردہ مقصد کے خلاف ہے۔ نیز کی واقعہ کا توراتیا اسرائیلی روایات میں منقول بیان اسک بطل ہوئے ووائح کی جان اور نیز کے دیل فیمیس ہے۔ بلکہ جب قرآن عزیزیا حادیث سیحے بدلا کل اس کے باطل ہوئے ووائح کی جان اور میں بیل اور عقل و درایت کی نگاہ میں لغوہ فضول میں تو ہوئے ہوئے وائح کی تمام کی تمام کی تمام کے انہاں موجود ہوئا کی روایات میں موجود ہوئا ہوئی کا اس اس کے بات و تا ہوئی تا اسرائیلی روایات تا بیل دو بین ایک اور تا ہوئی اسلام کی دیا ہوئی اور ایک کی دوایات کی نگاہ میں اور خوائد کو تا کی دوایات میں بھی تو بیات میں موجود ہوئی ہوئی تا ہوئی دوایات میں بھی تو بیف یار کیک تاویلات کا باب کھول دینا ہو تربیل بھی ہوئی کی سے دواقعہ کو قرآن اور حدیث کے مصرحہ واقعہ کی قرار دے کر قرآن کے صاف اور صرح کی مطالب میں بھی تو بیف یار کیک تاویلات کا باب کھول دینا ہو تربیل میں بھی تا ہوئی ہوئی کی جو قرآن اور حدیث کے مصرحہ واقعہ کی قرآن اور حدیث کے مصرحہ واقعہ کی تا تائید میں بیش کیا جاسکتا ہے۔

ملكه ساكا تخت

ملکہ ُ سباکے تخت کی تعریف ہدہد کی زبانی ہم بن چکے ہیں اور اس سلسلہ میں حضرت سلیمان کھیں ہوجود ہوں ہوئے۔ ہم ہی جوزہ بھی قر آن میں ندکورہ کہ ان کے حکم سے نگاہ پلٹتے ہی وہ تخت سباکے ملک سے حضرت سلیمان السلامی کے دربار میں پیش کردیا گیا۔ اس کے متعلق قر آن عزیز کی چند تصریحات کوسامنے رکھناضر وی ہے۔ اس کو قبول کرنے ہے۔ اس ملکہ نے اپ قاصدوں کے ہاتھ جو مدایا بھیجے تھے۔ حضرت سلیمان السلامی نے ان کو قبول کرنے ہے۔ انکار کردیات

أَتُمِدُّوْنَنِي بِمَالٍ فَمَا النِي اللهُ خَيْرٌ مِّمًا اللهُ بَلْ أَنْتُمُ بِهَدِيَّتِكُمُ تَفْرَحُوْن \_ إِرْجِعُ اِلَيْهِمُ الآية

 ۲) جب حضرت سلیمان ﷺ کو معلوم ہوا کہ ملکہ سبا(حضرت سلیمان ﷺ کے ملک کی جانب)روانہ ہو گنی تودر باریوں سے کہا کہ اس کے یہاں آنے سے قبل کون اس کے تخت کو میر سے پاس لاسکتا ہے۔ قَالَ يَالِيُهَا الْمِلُوا أَيُّكُمْ يَاتَيُنِي بَعْرِشَهَا قَبَلِ أَنْ يُاتُوبِي مُسْلِمِينَ -

۳) اول ایک دیو پگر جن نے گہا کہ میں آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے اس کو حاضر کر سکتا ہوں اور اپنے دعوے کے ثبوت میں یہ کہا کہ میں بہت قوی ہوں اور اس تخت کے بیش قیمت سامان کیلئے امین بھی ہوں۔

قَالَ عِفْرِيْتَ مِنَ الْحِنِ اللَّ اتِيْكَ بِهِ قَبْلِ اللَّ تَقُومُ مِنْ مَقَامِكَ وَ إِنِي عَلَيْهِ لَقَوتُ آمِينَ۔ م) حضرت سليمان الطبيع كور مرنے كہاكہ ميں آپ كى نگاه بليتے بى اس كو پيش كر سكتابوں اَنَا ابِيُكَ بِهِ قَبْلَ آلُ يَرْتَدَّ اللَّهُ طَرُفُكَ

جب حضرت سلیمان العصلی نے رخ پھیر کر دیکھا تو تخت کواپنے نزویک موجود پایا بیہ دیکھ کرانہوں نے خدائے تعالی کا شکرادا کیااور ساتھ ہی بیہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تنابرُا فضل میری اس آزمائش کیلئے ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں یانا فرمان۔

فَلَمَّا رِآهُ مُسْتَقِرً عِنْدَهُ قَالَ هُلَاً مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُونِيَّ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ ٢) حضرت سليمان المعلى في في اب علم دياكه اس كى بيئت تبديل كردو-

قال نگروا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُو الْهَا عَرْشَهَا نَنظُو الْهَا عَرْشَهَا نَنظُو الْهَا عَرْشَهَا نَنظُو الْهَاسِينِ عَلَى الواباس سے يه دريافت كيا كيا كه يه تخت ايما ي به جيساكه تيرا ؟ اوراس نے عاقلانہ جواب ديا۔ گويايہ وہى ہے دائے حال علی الله علی الله علی الله تخت ہے متعلق اس تفصيل اور پھر س كى تر تيب كوپيش نظر ركھے تو معلوم ہوگا كه قر آن اكي الله تخت كاذكر كررہا ہے۔ جس كى خبر ہدید نے سلمہ کپنام سے پہلے دى تھى۔ وہ سلمان الله كيا بنايا نہيں گيا تھا۔ اسك كه قاصدوں كى معرفت جو بدايا تھيج گئے۔ ان ميں تخت كاكو كُن ذكر نہيں ہے اور وہ واليس بھى گئے، گر ملكه كے آنے كى خبر س كر حضرت سلمان الله اسك اسك كه جنول ميں سے بھى اور اور وہ واليس بھى گئے مار ميں منگانا چاہتے ہيں اور اس كالاناليا عجب وغر يب ہے كہ جنول ميں سے بھى ايك بہت بڑاد يو پير جن يہ وعدہ كرتا ہے كہ دربار برخاست سے پہلے اٹھا كر لا سكتا ہوں۔ گر حضرت سليمان الله خدا كے عظا كردہ اس الخاز كو دكھ كراس كو خدا كا عظيم الثان فضل قرار ديتا ہے۔ حضرت سليمان الله خدا كے عظا كردہ اس الخاز كو دكھ كراس كو خدا كا عظيم الثان فضل قرار ديتے ہيں۔ اس كے بعد علی خدا كے عظا كردہ اس الخاز كو دكھ كراس كو خدا كا عظیم مراحل كے بعد اب ملكہ حضرت سليمان تحت كی جیت تبدیل كرنے كا تحكم فرماتے ہيں اور ان تمام مراحل كے بعد اب ملكہ حضرت سليمان تحت كی جیت تبدیل كرنے كا تحكم فرماتے ہيں اور ان تمام مراحل كے بعد اب ملكہ حضرت سليمان تحت كی جیت تبدیل كرنے كا تحكم فرماتے ہيں اور ان تمام مراحل كے بعد اب ملکہ حضرت سليمان تحت كی جیت تبدیل كرنے كا تحکم فرماتے ہيں اور ان تمام مراحل كے بعد اب ملکہ حضرت سليمان الله كے دربار ميں پینچتی ہے اور تخت ہے متعلق سوال وجواب ترت ہيں برس جگھ تھى قر آن

اس پوری تفصیل میں نہانی جانب ہے کوئی تاویل اور توجیہ ہےاور نہ توڑم وز کراس کواپنی خواہش کے

ملکہ سیا کے کسی تحفہ کاذ کر نہیں کر تا۔

مطابق کیا گیا ہے۔ الہٰدااس تخت کا معاملہ بیشک و شبہ افجاز ار حضرت سلیمان 🚽 کی نبوت و رسالت گا '' نشان '' ہےاور جن حضرات نے اس کے علاوہ دوسرے معانی یا تقاسیر بیان کی بین ووسب یا طل ہیں۔ اسینے کہ وہ یا تو قر آن کے صاف اور سادہ بعض حصوں کو نظر انداز کر کے بیان کی گئی ہیں۔ جیسا کہ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی نے کیا ہے یااس کے بعض الفاظ سے غلط فی ندواٹھا کر ہاقی پورے واقعہ کی حقیقت ؓ و مسخ كرويا كياب

علامہ ندوی نے جو تاویل ان آیات کی فرمائی ہے۔اسکو مطالعہ گرنے کے بعد ارباب اُظر جو واٹساف ف سکتے ہیں کہ قر آن عزیز کے زیر بحث واقعہ کالمضمون ان کی تاویل کے ساتھ مس درجہ مطابقت رگتا ہے؟ فرمات میں:

" ہماری رائے یہ ہے کہ ملکہ ٔ سبائے تخنہ کے طور پر حضرت سلیمان 📟 کیلئے اپنے ملک کی صنعت گاری کی ایک چیز تیار کرائی تھی اور چونکہ یہ تخفہ تھا۔ ضرورے کہ ملکہ اپنے ساتھ شام لائی ہو گی۔ تحفہ کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ قر آن نے سبائی پہلی سفارت میں تحفہ کاذ کر کیا اور بیبیم میں بھی سباکے تخا کف کاذ کرے۔

قر آن مجید میں مذکورے کہ حضرت سلیمان = ﴿ کے ایک درباری نے جو کتاب ہے واقف تھا عرض کی کہ میں نظر بلتنے ہے پہلے ملکہ کا تخت اٹھالا تا ہوں۔ نگاہ بلتنے ہے پہلے تخت اٹھا ا نے ہے مقصود جیسا کہ ہماری زبان میں سرعت اور جلدی سمجھا جا سکتا ہے اس طرح عربی زبان میں سے اور نے کے سے طرف سے یہی سمجھنا جاہیے۔ بعض تابعین اور مفسرین کہارنے بھی اس لفظ کے یہی معنی لئے ہیں اور پیہ کہنا تؤ در حقیقت محاور ات زبان سے نا دانی کا ثبوت ہے کہ واقعاًاس سے نگاہ بلٹنے کے ساتھ کام کا ہو جانا مقصود ہے ''۔ (ارش افر آن جدائی ۲۶۹۔۲۰۰)

کاش کہ سید صاحب ان تابعین اور مفسرین کبار کانام بھی ظاہر فرمادیتے جنہون نے سید صاحب کی تاویل کے مطابق معنی بیان کئے ہیں ورنہ اس جملہ 🎩 🌬 🖟 🖆 🕳 فلٹ ہے سر عت کو محاورہ کی حدود میں محدود ر گھنا چاہتے ہیں اور قر آن اس مقام پران حدود ہے بالا تر ہو کر حضرت سلیمان 😑 گا'' نشان '' ظاہر كرنا جا ہتا ہے۔ اى لئے اس كو مسل الله عليہ وسے متعاملات كہنے والے كے مقابلہ ميں ترجيح دى گئى ور نہ بير تقابل فضول ہو جاتا ہے کیونکہ جب حضرت سلیمان 🚽 کا مقصد سے کھیرا کہ وہ تو شہ خانے ہے وربار میں ملکہ کی آمد سے قبل آجائے تو ہے ۔ کے پیش کش اس کیلئے کافی تھی اور نہ یہ کوئی ایساہم معاملہ رہ جا تا جس پر مذاکره ہو تااور قر آن اسکی تفصیل کوا تنی اہمیت دیتا۔

نجار نے اس موقع پر بہت عمدہ بات تحریر فرمائی ہے: ''حضرت سلیمان سے نے ملکہ' سبا کا تخت اس شخص کے ذریعہ جسِ کے پاس کتابِ کا علم تھا۔ جس خاص طریقتہ ہے منگایاوہ ایسا طریقہ ہے جس کو موجودہ علوم ابھی تک نہیں پاسکے اور تخت کا بیہ واقعہ صریح نص سے ٹابت ہے جو یقینی الثبوت والد لالت ہے اور ان مفسرین کی تاویل انتہائی رکیک اور قابلِ افسوس ہے جنہوں نے علیہ کے ایک ہے یہ معنی بیان گئے۔

استے پاس مملکت سلیمان کا خریطہ رہتا تھا۔ البذااے معلوم تھا کہ یہ "تخت سلیمان" کے کس توشہ خانہ میں رکھا ہے اور خارقِ عادات معجزات کا جب ثبوت موجود ہو توانکاراور ہے دلیل انکار سے کیا فائدہ اسلئے کہ قوانین قدرت کا جو خالق ہے۔ اس کو یہ بھی اختیار ہے وہ قدرت کے کسی عمل کو توڑ پھوڑ دے اور یہ کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ اس قسم کے معجزانہ اعمال کیلئے عام قوانین قدرت اور نوامیس فطرت کار فرما ہیں عام قوانین قدرت اور نوامیس فطرت کار فرما ہیں جن کوا بھی تک "دور ہو توالیہ نے خاص قوانین قدرت اور نوامیس فطرت کار فرما ہیں جن کوا بھی تک "دعلم" معلوم نہیں کر سکا اور جن پر صرف وہی پاک نفوس مطلع ہوتے ہیں۔ جن کوا بھوں پر وہ نوامیس کے ذریعہ معجزات کا ظہور کراتا ہے" و اللّه تعالیٰ یحلق ما پیشاء و یہ بحتار "دافق الله تعالیٰ یحلق ما پیشاء و یہ بحتار "دافق الله تعالیٰ یحلق ما

## عنده عنم من الكتاب في شخصيت.

مفسرین کہتے ہیں کہ جس شخص کے متعلق قرآن عزیزنے یہ کہا ہے۔اسکے پاس کتاب ''علم'' تھااس کا نام آصف طبین برخیا تھااور یہ حضرت سلیمان کے کامعتمد خاص اور کاتب (وزیر) تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) ہے یہ منقول ہے اور بعض مفسرین نے کچھ اور نام بھی ذکر کئے ہیں کے گرزیادہ پہلے قول ہی کو راج تشکیم کرتے ہیں۔

مفسرین نے اس مسئلہ پر بھی بحث کی ہے کہ بیہ شخص انسانوں میں سے تھایا قومِ جن سے۔ضحاک، قبّادۂ اور مجاہد کہتے ہیں کہ وہ انسانوں میں ہی سے تھا۔ (اینا)

اس شخص کے متعلق تیسرااہم مسئلہ میہ ہے کہ آیت کے جملہ سے کہ وہ اسم اعظم سے واقف تھااور کیامراد ہے؟ وہب بن منبہ ، مجاہر ، محمد بن اسحق کہتے ہیں کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ اسم اعظم سے واقف تھااور بعض جدید اہلِ قلم کہتے ہیں کہ اس سے حضرت سلیمان کا درباری رجسٹر اور سرکاری دفتر مراد ہے۔ یعنی اس کو ہدایا کے رجسٹر کے امین ہونے کی وجہ سے بیا علم تھا کہ وہ "تخت" توشہ خانہ کے کس حصہ میں محفوظ ہے اور سید سلیمان فرماتے ہیں:

عربی محاورہ میں کتاب اکثر ''خط'' کے معنی میں استعمال ہو تاہے۔خودای جگہ قرآن میں دوجگہ ای معنی میں استعمال ہواہے۔اسلئے آیت کا مقصود یہ ہے کہ درباریوں میں سے ملکہ ُ سباکے مضمون خط کا جس کو علم تھاوہ بطورِ تحفہ اپنے ساتھ ایک تخت لائی ہے۔اس نے کہا''میں ابھی لا تاہوں''۔ (ارش القرآن جلدامی۔۲)

ہمارے نزدیک آخر کے دونوں قول غلط اور قر آن کی تصریحات کے خلاف ہیں۔اسکئے کہ زیر بحث گا بیہ معاملہ ملکہ ُ سباکے دربار سلیمان ﷺ میں پہنچنے سے قبل کا ہے تعجب ہے کہ فطرت پر ستوں کی مرعوبیت میں اس صاف اور واضح بات کو کیوں نظر انداز کر دیا گیااس طرح رجٹر اور دفتر سے بھی اس معاملہ کا کوئی تعلق نہیں

۲: الضأر

ہے۔ انھی '' ملاء '' سب کے یہ سویاس ہے مدیوں ریار سلمہانی میں پہنچے می خبیں اور آئر ہیے تشکیم بھی کر لیاجائے کہ حضرت سیمان 👑 وملکہ کے آنے کی خبروحی کے ذریعہ نہیں بلکہ بدیدیا ملکہ 'سباک کسی قاصد کے ذریعہ ہو ٹی جو ملکہ کا خط لے کر ملکہ کے آگے روانہ ہوا تب بھی سی جگہ نہ قر آن میں اور نہ اس ائیلیات میں یہ مذکور ہے کہ ملکہ ہے میلے اس کے تحفہ کا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچ چکا تھا،اس لئے کہ انگل کے بیاتیم تھیک ٹھکائے پر نہیں ہیجتے اور سیجے اور راجح قول میہ ہے کہ میہ سخص آصف ہو یا سی اور نام ہے موسوم ،ور حقیقت حضرت سلیمان 🐸 کاصحابی اور ان کابہت مقرب تفااور جس طرح صدیق اکبر کی شخصیت نبی لریم 🐉 تی ر فاقت میں نمایاں تھیں ای طرح بیہ حضرت سلیمان کار فیق تھااور ان کے شرف صحبت ہے اس کو تورات اور ز بوراورا ساءو صفات البی ہے متعلق اسرار حقائق کاز بردست علم حاصل تھااس لئے کہ جب جنوں میں ہے ایک "عفریت" نے تخت سبا کو حاضر کرنے کا دعوی کیا تواگر چہ مقصد کے حاصل ہونے کے لئے یہ مدت بھی کافی تھی گر سلیمان 🕮 کا گوشہ خاطر یہ رہا کہ یہ عمل عفریت من الجن کے ذریعہ نہیں ہو نا جا ہے بلکہ خدا کے تھی خاص بندے کے ہاتھ پر ہو نا چاہئے تاکہ ان کی پیغمبرانہ توجہ سے وہ "معجزہ "اور نشان بن کر ملکہ سبا کے سامنے پیش ہو آصف نے حضرت سلیمان کے اس گوشہ التفات کو سمجھ کر فور اُخود کو پیش کیااور عفریت کی بیان کر دہ مدت ہے بھی قلیل مدت میں حاضر کرنے کاوعد و کر لیا کیو نکہ اس کو یقین تھا کہ حضرت سلیمان 🕮 کی مبارک توجہ اس اعجاز کو پورا کر د کھائے گی ،اور چو نکہ معجز ہ خدا تعالیٰ کا پنا فعل ہو تاہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیا جا تا ہے(جیسا کہ فقیص القر آن جلداول میں گزر چکاہے) تو حضرت سلیمان نے اپنی صدافت و نبوت اور عظمت ر سالت کے اس نشان کو دیکھ کر ان الفاظ میں خدائے تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا حلنا من فصّل رہے ۔ یعنی جو پچھ بھی ہوا،اس میں آصف کی یامیر ی سعی اور قوت کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ محض خدا کا فضل ہے جس نے پیہ کام کر وكمايا غلك فضلُ الله يُؤنِّهِ من يُشاءُ واللَّهُ دُو الفُّصل العظيم

## ملكه سباكا قبول اسلام

حضرت سلیمان سینیمی اور ملکه سباکاواقعه اس حدیر جائے ختم ہو جاتا ہے کہ ملکہ کے پیغیبرانہ جاہ و جلال کو د مکھ کر اسلام قبول کر لیا و اسلنٹ سع شلیمان للہ رہ العلمین اور اس مکمل واقع میں حضرت سلیمان الفیق کی یہی ایک غرض تھی جس کا ظہارانھوں نے اپنے پہلے مکتوب ہی میں کر دیا تھا گر ملکہ اس غرض کو نہ پا سکی تھی۔

عام مضرین کی نگاہوں میں یہ سوال حل طلب رہاہے کہ اس مقصد کیلئے حضرت سلیمان اللہ کا ملکہ کو اپنے دربار میں بلانا تو ب شک اپنی جگہ رکھتا ہے لیکن تخت کو اس طرح منگوانا اور آ بگینہ کے محل کے ساننے ملکہ کے ساتھ بیش آمدہ معاملہ ہونا۔ اس مقصد سے کیا تعلق رکھتا ہے ؟ اور پھر خود بن یہ جو اب دیا ہے کہ اس سے ملکہ کے ساتھ بیش آمدہ معاملہ ہونا۔ اس مقصد سے کیا تعلق رکھتا ہے ؟ اور پھر خود بن یہ جو اب دیا ہے کہ اس اس ملکہ کے ساتھ بین الرفالان مقصود تھا کہ وہ یہ یقین کر لے کہ حضرت سلیمان العظم کے بلائے کی خرش دنیو گلائ اور دولوں واقعات میں اضافہ شہیں ہے بلکہ اس سے بلند و بالاد و سرا مقصد ہے۔ نیز وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ دولوں واقعات شاہانہ اقتدار اور قاہر انہ قوت و طافت سے بالاتر اور حضرت سلیمان العظم کی پیغیم انہ صدافت کا نشان

ہیں۔ اس کئے منسرین نے مارے مارے قول مختا م<mark>ہاہین</mark> میں اسلام جمعنی ایمان مراد کیا ہے۔ لیعنی مگرہ نے مقبی ساتھ میں حقیقی معنی میں اسلام قبول کر الیا۔

ان دونوں جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گیا مسلسی کہتے وقت وہ مسلمان ہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد دوسرے واقعہ سے مناثر ہو کر پھر دین اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ حالا نکہ دونوں باتوں کا مظاہرہ حضرت سلیمان الطبی کے دربار ہی میں ہورہاتھا۔ چنانچہ مجابد ، سعید اور ابن جریز نے اس اعتراض کو تسلیم کرتے ہوئے زیر بحث آیات کی یہ تغییر کی ہے کہ جملہ و گؤیٹ العلم سے من فوم تعفویں تک سب حضرت سلیمان زیر بحث آیات کی یہ تغییر کی ہے کہ جملہ و گؤیٹ العلم سے من فوم تعفویں تک سب حضرت سلیمان العلم کا مقولہ ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان العلم نے کہا کہ ہم کو ملک سائل آمد سے قبل ہی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ملکہ کافروں میں سے ہاور ہم بہر حال مسلمان ہیں اور ملکہ کو آفتاب پرستی نے موگ اللہ کی پرستش کا عادی بناکر خدائے واحد کی عبادت سے روگر دال کر دیا ہے۔

اور ابن کثیرؓ نے مجاہد کی اس تفسیر کو نقل کر کے کہا ہے کہ بیہ قول راجے ہے اسلئے کہ ملکہ ُ سہاا بھی تک مسلمان نہیں ہوئی تخسیں بلکہ بصر احت قرآن وہ مسلمے مُسَرِّقُ منٹ قوار اور کے واقعہ کے بعد ایمان لائی ہے ابندائی مُسْلِمینْ اس کامقولہ نہیں ہوسکتا۔

لیکن اس تفیر میں یہ علم ہے کہ ضائر کے مرجع میں ہے تر تیمی اور خلل واقع ہوتا ہے یعنی جبکہ جملہ فالٹ گاڈ فو میں اس قالت کی قائل ملکہ سباہ اوراس کے بعد حضرت سلیمان اللیہ کاکوئی ذکر نہیں ہے تو بعد کے جملہ کے مصل ہے۔ کس طرح حضرت سلیمان اللیہ کامقولہ کہا جا سکیان اللیہ میں قبلہ اوگا مسلیمیں کوجو پہلے جملہ کے مصل ہے۔ کس طرح حضرت سلیمان اللیہ کامقولہ کہا جا سکیان اللیہ کی ان دونوں جملوں کے در میان قال سُلیمان یا فقط سلیمان اللیہ کامقولہ کہا جا سکیا ہے اور اگریہ کہا جائے کہ ان دونوں جملوں کے در میان قال سُلیمان یا فقط دی تال مقدر ہے تو یہ وی ہو دیاں ہا اور جبکہ مرجع کے اختلال کے بغیر ہی آیات کی صحیح تفیر ہو سکتی ہو تو ہو دونوں تو ہو جہ مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا باقی رہتی ہے۔ چنانچہ آیات زیر بحث کی الی تفیر جس میں یہ دونوں سلیمان جم بھی باقی نہ رہیں اور ہر دو واقعات کی حکمت و مصلحت بھی روشن اور نمایاں ہو جائے۔ شخ البند اس بواسط سید حسین احمد مدنی منقول ہے ، فرماتے ہیں :

حضرت سلیمان العلی نے بدہد کی معرفت جو پیغام بھیجاتھااس میں سے لکھ کرواٹٹوسی مسلمین ملکہ سبا

ا حنية مولانا محمود حسن ديو بندي نور الله مر قده-

وصرت الفاظ میں دعوت اسلام دی تھی مگر ملکہ سباچو تکہ حقیقت تو حیداور دین اسلام سے نا آشنا تھی۔ اسلئے وہ حضرت سلیمان سے کے بعداس نے جب اللہ سلیمان سے کوپرھا تو وہ شاہوں کی خط و کتابت کے بیش نظر یہ سمجھی کہ سلیمان سے اپنے قاہرانہ اقتدار کے زور میں مجھ کواور میرئ حکومت کو اپنا تابع فرمان اور زیر تگیں بنانا چاہتے ہیں۔ اس لئے اسنے اپنے وہ درباریوں سے مشورہ کے بعد دریافت حال کیلئے وہ طریقہ اختیار گیا جس گاؤ کر قرآن کر رہا ہے اور جب اس کو یہ تقیین ہو گیا کہ در حقیقت سلیمان سے کی شاہانہ عظمت اور قاہر انہ سطوت شاہفاہوں سے بہمی زیادہ بلند ہے تواس نے فیصلہ کرلیا کہ سلیمان سے جبگہ مناسب شہیں اور ان کی اطاعت وانقیاد ہی میں نجات ہے۔ تواس نے فیصلہ کرلیا کہ سلیمان سے جبگہ مناسب شہیں اور ان کی اطاعت وانقیاد ہی میں نجات ہے۔ حضرت سلیمان سے گوجب یہ اطلاع ملی کہ ملکہ سہان کی خدمت میں حاضر کی کیلئے روانہ ہو چکی ہے تو سو چا کہ ایسا کوئی لطیف طریقہ اختیار کرنا چاہئے جس سے ملکہ سہانو دیا اعتراف حاضر کی کیلئے روانہ ہو چکی ہے تو سو چا کہ ایسا کوئی لطیف طریقہ اختیار کرنا چاہئے جس سے ملکہ سہانو دیا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے کہ آفتاب پر سی یقینا گمرائی ہے اور سید ھی اور پی راہ یہ ہے کہ صرف خدائے واحد کی کرنے پر مجبور ہو جائے کہ آفتاب پر سی یقینا گمرائی ہے اور سید ھی اور پی راہ یہ ہے کہ صرف خدائے واحد کی کرنے پر مجبور ہو جائے کہ آفتاب پر سی یقینا گمرائی ہے اور سید ھی اور پی راہ یہ ہی کہ صرف خدائے واحد کی کرستی کی جائے۔

قوم سباکا ند ب آفاب پر تی تحااور دواس فلسفہ کی قائل تھی کہ کا نمات میں خیر وشر کی قدرت و طاقت کواکب کے باتھ میں ہواور چونکہ آفاب ان میں سب سے بڑااور کا نمات پراٹر انداز ہاسلئے وہی اس قابل ہوگہ اس کی پر ستش کی جائے۔ اسلئے حضرت سلیمان المحید ملکہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کا نمات کی ان چیوٹی اور بڑک تمام اشیا، پر صرف ایک 'تحقیقت' کا تسلط ہوا ور وہ خدائے کا نمات ہور آفاب و ماہتاب، کواکب و بیارگان یہ سب اس کی مخلوق اور اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اہنداانسان کی سب سے بڑی گر اہی یہ سے کہ وہ حقیقت کو چیوڑ کر مظاہر کی پر ستش کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کے سامنے مشاہد اور محسوس ہیں۔ حالا نکہ مظاہر صرف ''حقیقت' کے وجود اور اس کی ہستی کیلئے دیس ہیں نہ کہ بجائے خود ''حقیقت' اس لئے تغیر و تبدل، وجود وفان، طلوع وغروب، ناپائیداروہ بہ باتی مظاہر کے رگ دریشہ میں سر ایت کئے ہوئے ہور حقیقت ہو کر دو حقیقت موال کہ سامن مقاہر ہوں نے ملکہ کے شاہی تخت کو بیس سے اٹھا تاکہ اس کے نزد یک سے ایک مثال دے کراس کو بتا کیں ادر اس پر یہ واضح اور خابت کریں کہ وہ کیا میں اس دعوے کی دلیل خود تیرا یہ تحقیہ ہو کر رہ گیا ہو اس کو بتا کیں اور اس کو بتا کیں اور اس کو بتا کیں اس کو جو میں ہور ہوں ہی تو اپنی کے مقابر تھا۔ آئی وہ میرے دربار کی زینت بنا ہوا ہوا کہ دیہ تیری جو تی تبدیل ہیں تبدیل ہیت وصورت کے ہاتھ تیری سطوت کا مظہر تھا۔ آئی اور نایا ئیرار کی اور بیاں بھی تبدیل ہیت وصورت کے ہاتھ تیم کو اینی بے ثباتی اور نایا ئیرار کی کادر س دے رہا ہے۔

حضرت سلیمان کی کا سرارہ کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ جب انہوں نے ملکہ کا تخت اپنے دربار میں منگالیا تواس میں تغیر کا حکم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا منگلہ کا شدی کی میں اللہ کی اس منگالیا تواس میں تغیر کا حکم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا منگلہ کا تعدی اللہ کی ہوایت ہم یہ اسلئے کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ اس واقعہ سے متأثر ہو کر ہدایت قبول کرتی ہے یا گمر اہ ہی رہتی ہے۔ اس اعتبار سے یہاں "ہدایت "سے خاص اسلام کی ہدایت مر ادہ نہ کہ محض "راہیاب"ہونا جو کہ ہم معاملہ کی حقیقت پر آگاہ ہو جانے کیلئے عام ہے۔

ای اسلوب بیان سے حضرت سلیمان سے آب ملکہ سبایہ یہ تھی ظاہر کر دیا کہ ان کا جلال و جبوت صرف شایانہ اقتداراور حاکمانہ قوت وسطوت کی وجہ ہے ہی شمیں ہے۔ بلکہ اسکی پشت پر خدائے تعالی کی وہ طاقت کار فرہا ہے۔ جو شابنث ہوں کی قاہر انہ جبروت کی دستری سے بھی بالاتر پنیمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ "نشان اللیم" کے نام سے وابستہ رہتی ہے اور ساتھ ہی شبلغ و دعوت کے مسطورہ بالا طریقہ مخصوصی کے ذریعہ یہ بھی واضح کر دیا کہ سباکی آفاب پرستی حقیقت کو چھوڑ کر مظہری، باقی سے منہ موڑ کر فافی کی، قدیم سے روگر دال ہو کر حادث کی، صد سے رخ بدل کر مختاج کی اور خالق سے نگاہ پھیر کر مخلوق کی پرستش ہے اور یہ سخت گر ان اور طلالت کی راہ ہے اور صراط متقیم ہیہ ہے کہ صرف "حقیقت" (خدائے واحد) ہی کو نفع و ضر راہ رخیر و شر کامالک سمجھا جائے اور فیڈائ کی بی عبادت کی جائے۔

لیکن قوم ساچونکہ صدیوں سے غیر اللہ کی پر ستش میں اعتقاد رکھتی تھی۔اسلے ملکہ اس اطیف دلیل کے شہونے سے قاصر رہی اور اس کی عقل و خرد حقیقت کی معرفت تک نہ پہنچ سکی اور "تخت" کے اس پورے واقعہ سے اس نے یہ مثبی شان و شوکت کا مظاہر ہ کر ہے اس نے بیان سلطا اس محیر العقول طریقہ سے اپی ہے مثال شان و شوکت کا مظاہر ہ کر کے مجھ کواپی اطاعت و فرمال برداری کیلئے متأثر کررہ ہیں، چناچہ ملکہ نے یہی سوچ کریے جواب دیا" آپ اگریہ زبردست مظاہرہ نہ بھی کرتے تب بھی ہم کو پہلے سے آپ کے جلال و جروت کا حال معلوم ہو چکا ہے اور ہم آپ کے تابع اور حکم بردار ہو چکے ہیں اور ملکہ کے اس جواب کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالی نے در میان میں اس کی صدیوں کی گراہی اور معاملہ کی اصل حقیقت کے متعلق قصور فہم کی وجہ بھی یہ بیان فرمادی کہ آ فتاب برتی کی مداومت نے اب بھی اس کو قبولِ اسلام سے بازر کھا اور وہ کا فربی رہی۔

بہی دو ہاتیں ہیں جو آیت ذیل میں بغیر کسی تاویل کے صاف اور واضح طور پر بیان کی گئی ہیں قالت کا ۔ عالم ان سے العلم میں قبلھا و شخبا مسلمین یہ و صابحا ما کالٹ معللے میں نام سالمہ اتھا کا اندار فاع

#### طُلُمْتُ تَفْسِيُّ و أَسُلُمُتُ مَع سُلِيمَانُ لِلَّهِ رَبِّ العَلْمِيْنِ .

شیخ البند (نور القد مرفقدہ) کی اس نفییر ہے آیات کے السجام اور ان کے مرجعوں کی ترتیب میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہو تااور حذف و نقد پر کلام کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی اور ہر دوواقعات ہے متعلق حکمت و مصلحت اور حضرت سلیمان الطیعی کی پیمبر اند دعوت وار شاد اور جاہ و جلا / کی عظمت کا اظہار بھی حسن و خوبی کے ساتھ ہوجا تاہے۔

ملکہ ُ سبا کے پہلے مقولہ و مُحَمَّا مُسْلِمِینَ میں ''اسلام'' بمعنی انقیاد واطاعت کی نظیر سور ہُ حجرات کی ود آیت سے جو اعراب مدینہ کے دعوی ایمان پر نازل ہوئی قالت الاَغرابُ اسْمًا قُلْ لَمْ يُؤْمِنُوا وَلَيْلَ قَوْلُوا السلما اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ کہہ دیجئے تم ایمان تو نہیں لائے البتہ یہ کہو کہ ہم تا بع داراور منقاد ہو گئے ہیں اور اس جملہ مختا مسلمین میں "اسلام" جمعنی انقیاد واطاعت اور جمله اسلمٹ مع سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ مِين "اسلام" بمعنى دين اسلام كا فرق اور دونوں معانى كا تفاوت خود قرآن عزيز كي ان آیات ہے ہی ظاہر کہ پہلے جملہ میں ملکہ ُ سبانے کوئی ایسی تفصیل نہیں بیان کی جس میں شرک ہے بیز اری اور توحید کے قبول کاذ کر ہواور اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے جملہ کے بعد بھی ہی ظاہر فرمایا کہ آفتاب پرستی اس کواسلام سے بازر کھے ہوئے ہے اور وہ کا فروں میں ہے ہے لیکن آخری جملہ میں ملکہ نے صراحت کے ساتھ بیا قراکیا که اب اس کااسلام لغوی نہیں بلکہ دین اسلام کااصطلاحی اسلام ہے اور جو سلیمان العیہ کیلئے نہیں بلکہ سلیمان اللہ کی رفاقت میں ''رب العلمین''کیلئے ہے اور غالبًا اس تفاوت کے پیشِ نظریہلے جملہ میں ملکہ نے اپنے ساتھ ار کانِ سلطنت اور رعایا کوشامل کر کے جمع کی تعبیر اختیار کی کیونکہ حضرت سلیمان الطبیہ کے شاہانہ افتدار کی اطاعت کا مسئلہ ملکہ اور ملکہ کے اراکبین دولت کے در میان مشورہ کے بعد باتفاق طے شدہ تھااور دینِ اسلام کے قبول کامسکلہ اس کے اپنے ذاتی یقین پر مبنی تھا۔ اس لئے اس کے اظہار میں اس ہے ا نفرادیت اختیار کی اگر چه اس زمانه کے عام دستور کے مطابق یاد شاہ کا مذہب خود بخود رعایا کا مقبول مذہب ہو جا تا تھااور غالبًااس کی قوم نے بھی دین اسلام قبول کر لیا ہو گا۔ غرض بیہ تفسیر بہت لطیف اور ہر حیثیت ہے راجحاور قابلِ قبول ہے۔

### توراة میں ملکہ ٔ سیاکاؤ کر

تورات میں بھی ملکہ 'سیااور حضرت سلیمان الطیعی کی ملا قات کاذکر موجود ہے، چناچہ سلاطین 'میں ہے! ''اور جب کہ خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شبرت سباکی ملکہ تک پہنچی تو وہ مشکل سوالوں سے اسے آزمانے آئی اور بڑے جلو کے ساتھ او نئوں کے ساتھ جن پر خو شبو ئیس لدی ہوئی تھیں اور بہت سونااور انمول جو اہرات ساتھ لے کے بروشلم میں آئی اور اس نے سلیمان کے پائل آ کے جو بچھائل کے دل میں تھاسب کی بابت اس سے گفتگو گی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں گاجواب دیا۔ پادشاہ سے کوئی بات پوشیدہ نہ تھی۔ جو اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیتا

اور جبکیہ سیائی ملکہ نے سلیمان کی ساری دانشمندی کا حال اور اس گھر کو جو اس نے بنایا تھااور اس کے دستر خوان کی نعمتوں کواور اس کے ملاز موں کی نشست اور اس کے خاد موں کی خاطر باشی اور انکی یو شاک اور اس کے ساقیوں اور اس سیر تھی کو کہ جس سے وہ خداد ند کے مسکن و جاتا تھا دیکھاتواس کے حواس ندرہے اس نے بادشاہ ہے کہایہ تحقیق خبر تھی جومیں نے تیری کرامتوں اور تیری دانش کی بابت اپنے ملک میں سن تھی ہے۔ وہ خبر جو میں نے سنی تھی نہیں زیادہ ے۔ نیک بخت ہیں تیرے لوگ اور نیک بخت ہیں۔ تیرے خواص جو تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں اور تنیری حکمت سنتے ہیں خداوند تیرا خدا مبارک ہوجو تجھ سے راضی ہے اور تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا سکئے کہ خداوند نے اسرائیلیوں کوسدا پیار کیا۔ (ہب وی تات ۱۱۰۰) تورات کے بیان میں اگر چہ ملکہ کے مسلمان ہونے کاذ کر نہیں ہے لیکن آ خرکے جملے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ

اسر ائیلی خدا پرایمان لے آئی تھی تب ہی تواس کاذ کراس عقید تمندی ہے کرتی ہے۔

مگر قر آن اور تورات کے بیان میں بیہ فرق نمایاں ہے کہ قر آنِ عزیز کے بیان سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ حضرت سلیمان النیں نے بایں جاہ و جلال ملکہ ُ سبا کے ساتھ جو معاملہ کیاوہ ایک اولوالعزم پیغیبر کی طرح کا تھا اور قر آن کے بیان ہے بات بات میں تبلیغ ود عوت اور پیغمبرانہ شان نظر آتی ہے۔ لیکن تورات کے بیان میں حضرت سلیمان الطبی کی دانشمندی اور شاہانہ اقتدار کے ماسوااور کچھ ظاہر نہیں ہو تا۔ یہ بنی اسرائیل کے اس غلط عقیدہ کا نتیجہ ہے۔جوانہوں نے حضرت سلیمان الطبی کے متعلق اختراع کر لیاتھا کہ وہ پیغیبر نہیں ہیں صرف یاد شاہ ہیں۔

اور قر آنِ عزیز جبکہ اصلاحِ عقائد واعمال کے ساتھ ساتھ امم سابقہ اور ان کے انبیاءور سل سے متعلق واقعات میں بنی اسر ائیل کی تحریف و تبدیل اور ان کے غلط فضول اختر اعات کی اصلاح کا بھی مدعی ہے۔اسلئے اس نے اس مقام پر بھی واقعہ ہے متعلق صحیح حقائق کو بیان اور ان غلطیوں کو واضح کر دیاجو کتب سابقہ میں پائی جانی بیں۔

### ملك ساكاحضرت سليمان العليلة كرساته فكاح

کتبِ تفاسیر میں منقول ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان 🕮 نے ملکہ ٔ سبا( بلقیس) ہے نکاح کر لیااور اسکواینے ملک میں جانے کی اجازت دی اور حضرت سلیمان ایسی گاہے گاہے اس سے ملا قات فرماتے رہتے تھے۔اَلیکن قر آنِ عزیزاور احادیثِ صحیحہ میں تفی یااثبات دونوں حیثیتوں میں اس واقعہ کا کوئی ذکر تہیں ہے۔

#### اسر ائيليات

بتقیس، ملکہ سبااور حضرت سلیمان النظامی کے اس واقعہ سے متعلق بیان کردہ تفصیلات کے علاوہ اور مجھی

عجیب وغریب اور دوراز کار باتیں کتب سیر میں مذکور میں جواول ہے آخر تک اسر الیلیات اور یہودی روایات سے ماخوذ میں۔ چنانچہ ان کے متعلق ابن گثیر نے اپنی تفسیر میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل ہیہے: ''اس سلسلہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے ایک عجیب روایت منقول ہے جس گوا بن السائب کی سندے ابو بکر بن ابی شیبہ نے اس روایت کے متعلق کہاہے کہ بیہ کیسادل خوش کن واقعہ ہے مگر میں کہتا ہوں کہ ابن ابی شیبہ کو بیہ نہیں کہنا چاہئے بلکہ بیہ روایت قابل انگار ہے اور بے شبہ اس کے بیان کرنے میں عطابن سائب کو بیہ وہم ہو گیا ہے کہ وہ اس روایت کو ابن عباس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ قرین قیاس میہ ہے کہ اس قتم کا طرز روایت دراصل اہل کتاب کے صحیفول سے ماخوذ ہے اور واقعہ کی بیہ تفصیلات ای طرح کی ہیں۔ جبیہا کہ معب احبار اور و بہب بن منبہ بنی امر ائیل کے قصے ان کی کتابوں سے نقل کر سے اس امت کو سنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ در گزر کا معاملہ کرے ، کہ وہ ان قصوں میں عجیب و غیب اور قابلِ انکار ہا تیں اور واقعی وغیر واقعی اور تح یف شدہ و مسخ شدہ ہر قشم کے واقعات لقل کر دیا کرتے تھے۔ حالا نکہ اللہ سجانہ نے ہم کوان فضول اور لغو باتوں سے قطعی غنی اور بے پروا کر دیا ہے اور ہم کو ایباعلم ( قر آن ) عطا گیاہے جو واقعات کی صحت ، نیک مقصد کی افادیت ، مطالب کی و ضاحت اور کلام کی فصاحت و بلاغت کے اعتبارے بہت بر تراور بلند ہے۔ ﴿ تَنْيِهِ اِنْ مَنْ عَبْد ٢٠٠،٣ ١٢-٥٠) فقیص القر آن میں واقعات کی تحقیق کے سلسلہ میں بار باریہ کہا جا تاریا ہے کہ فلاں روایت سیجے ہے اور فلاں اسر ائیلی روایت ہے تواسر ائیلیات سے کیام اد ہے یہ بات قابل وضاحت ہے۔

بنی اسرائیل گی روایات کا مدار بیشتر تورات پر ہے، عبرانی زبان میں تورات کے معنی 'فشر بیت '' کے بیں۔اسلے اس کا عمومی اطلاق سفر تکوین (پیدائش) سفر فحروج سفر احبار، سفر عدد، سفر استثناء پر ہو تا ہے۔ توراة کے علاوہ دوسر اسلسلہ نہیم ہے۔ یہ عبرانی قاعدہ لغت کے اعتبار ہے ''نبی '' کی جمع ہے۔ عبرانی میں ''ن '' اور ''ن اضافہ کر کے جمع بناتے ہیں۔ یہ بنی اسر ائیل کے کام اور مختصر تاریخ کافو فحر ہے۔ جن میں سفر ایو شع ، سفر القصاق ، سفر سمو ئیل ، سفر ایام ، سفر ملوک خصوصیت ہے قابل ذکر ہیں۔ آن کل نہیم بھی توراة کا ہی حصہ شار ہو تا ہے۔ تیسرا حصہ ترگوم ہے۔ عربی زبان میں ''ترجمہ ''و کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے توراة اور نہیم کی آرامی زبان میں تفسیر کی ہے۔ جس کے متعلق ان گاہ عومی ہے کہ انہوں نے یہ تفسیر انبیاء علیہم السلام ہے سنی ہے۔ چو تھا حصہ مدراش ہے۔ اس کی حیثیت یہود کے یہاں وہ ہے جو اسلام میں حدیث کا درجہ ہے ، پانچوال حصہ تالمود ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا فقہ ہے اور ان سب کے علاوہ بعض وہ قصص و حکایات ہیں۔ جن کو یہود سینہ ہیں ہیں داشت ہے نہ بہی نقول کی طرح نقل اور بیان کرتے چلے قصص و حکایات ہیں۔ جن کو یہود سینہ ہیں ہیں دوشت ہی نقول کی طرح نقل اور بیان کرتے چلے مقصص و حکایات ہیں۔ جن کو یہود سینہ ہیں ہیں داشت ہی نہی نقول کی طرح نقل اور بیان کرتے چلے مقدم میں مدین کا درجہ ہی نوب کو بیان کر بیان کر تے جلے میں میں حدیث کا درجہ ہی نوب کو میں دیا ہیں کر بیان کر تے جلے میں میں مدین کی دیات ہیں۔ جن کو یہود سینہ ہیں ہیں دیا ہیں داشت ہیں نوب کی طرح نقل اور بیان کر تے جلے میں مدین کی دیا ہیں کر تی جانوں کر جانوں کر ہیں کیل کی دیا ہی کی دیا ہوں کی دیا ہیں کی جن کر بیان کر بیان کر تی ہیں دو کر بیان کر ہی دو کر بیان کر تی جلے کر کر بیان کر کر بیان کر تی جلے کر بیان کر تی ہیں دو کر بیان کر بیان کر بیان کر تی بیان کر تی ہیں دو کر بیان کر تی ہیں دو کر بیان کر تی ہیں دو کر بیان کر تی جلے کیسر کر کر بیان کر تی ہیں دو کر بیان کر بیان کر بیان کر تی ہو کر بیان کر بی

یہود کے سلسلہ کروایات کی بیہ تمام اقسام وہ ہیں جو اسر اٹیلیات کہلاتی ہیں اور ان میں ہے بعض روایات ان علماء یہود کے ذریعہ جو مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ مسلمانوں میں بھی نقل ہو کر مشہور ہو گئیں اور اسلئے ہمیشہ علما، محققین کا مقدس گروہ ان پر تنبیہ کر تااور ان ہے اسلامی روایات کو پاک کر تا چلا آتا ہے اور صرف انہی روایات

### کے ذکرے چھم پوشی کر تاہے۔جو قر آن عزیز صحیح احادیث کے مضامین کی تائید کرتی ہیں۔

### حضرت سلیمان العلیلا کے مکتوب کا عجاز

ماہ بین او بیات کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے نیاکہ سبا کوجو خط وعوت اسلام میں جھیجاوہ و نیا کے ان خطوط میں جو آج تک تحریمہ کئے گئے ہیں۔ یکتااور بے مثال ہاور بید وعویٰ حسن عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ وعوب کی بنیاد اس دلیل پر قائم ہے کہ اس قدر اہم اور نازک مسئلہ پر نہایت مختصر مگر مقصد کے لیاظ ہے بہت واضح، فصاحت و بلاغت کے اعتبار ہے نہایت رفیع ،اداء بیان اور طرز ادائے چیش نظر ہے صد اطیف و شیریں، پر شوکت و دلنشیس غرض مجموعہ صفات ہے متصف کوئی خط سی بڑے انسان کا تب تاریخ میں اس کے ملاوہ الیا موجود نہیں ہے جواس کا مقابلہ کر سکے۔

مضمون خط میں خلل انداز نہ ہونے والے انتہائی اختصار کے ساتھ خدائے تعالی کی رہو بیت، خالقیت و ماللیت، عام کااظہار، پیغمبرانہ پیغام حق کااعلان، حاکمانہ و قاہرانہ اقتدار کامظاہر ہاور اپناذاتی تعارف، جیسے اہم امور کو جس خوبی ہے اواکیا گیاہے۔ اس پر یہ مثال صادق آتی ہے "گویاوریا کوزہ میں بندہے"۔

خط کی عبارت کو مطالعہ سیجیےاور پھر مسطورہ ًبالا خصوصیات وامتیازات کااندازہ سیجیۓ اور بتائے کہ مجموعہ ُالفاظ و معنی کے لحاظے یہ خط"اعجاز" نہیں تواور کیا ہے:

إِنَّةً مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ ۞ أَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَأَتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ۞ (حورة صل)

یہ خط ہے سلیمان کی جانب سے اور بیہ شر وع ہے اللہ کے نام سے جور حمٰن ہے اور جو بڑا مہر بان۔ مجھ پر اپنی دھا ک نہ بٹھاؤاور نہ برتزی کا مظاہر ہ کر واور خدا کے فرمانبر دار بن کر میر سے پاس حاضر ہو۔

### حضرت سليمان الطيلا اوربني اسرائيل كاببتان

گزشتہ صفحات میں تاریخی نقول ہے یہ واضح ہو چکاہے کہ بنیاسر ائیل نے اپنی البامی کمابوں میں تحریف گر دی تھی اور اپنی اغر اض دنیوی کی خاطر ان میں ہر قسم کار دوبدل کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت واؤد اور حضرت سلیمان اسلام کے معاملہ میں تواس درجہ جسارت اختیار کی کہ ان کی نبوت ورسالت سے بھی انگار کر کے ان پر طرح طرح کے الزام اور ہے ہودہ بہتان لگائے۔ منجملہ دو سرے الزامات کے ایک الزام حضرت سلیمان سے بھی لگایا کہ وہ جادو کے حامل اور اس ہی کے زور پر ''کنگ سلیمان' سے اور جن وانس اور وحوش و طیور کو مسخر کئے ہوئے۔ شخصہ

قر آنِ عزیز نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے بنی اسر ائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلیمان سے کی پنجمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کیا۔ا نے بتایا کہ سلیمان عظمت کو نمایاں اور روشن کیا۔ا نے بتایا کہ سلیمان خوام کی جادو کی نجاست سے پاک ہے اور اصل حقیقت یہ ہے کہ سلیمان ایسے کے زمانہ میں بنی امیر ائیل کو گمر اہ کرنے کیلئے

شیاطین (انس و جن) نے سحر کو سکھایااوراس کو مدون کیاور بنی اسرائیل نے کتاب اللہ (تورات و زبور) کو پہر پہنت وال کراس گوالہامی قانون سمجھااور جادو سکھنے سکھانے گئے اور جب بنی اسرائیل میں ہے مخصوص اہل حق نے ان کو سمجھایااور بنایا کہ بیہ سخت گمرا ہی اور گفر ہے ہم اس سے باز آ جاؤتو شیطانوں کے بہرکانے پر انہوں نے پہر کہنا شروع کے دریا کہ بیہ سلیمان النظم کے اور سلیمان النظم اسی کے ذریعہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک شخصاور بید کہد کراپنی گم ابن پر قائم ہے۔ گروہ اس قول میں جھوٹ ہو لیتے اور حضر سے سلیمان النظم پر بہنان طرازی مرتے ہیں۔

سندگ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان العظام ہیں گی زندگی میں بنی اسر ائیل میں یہ گر اہی شروع ہوگئی تھی اور ان میں بھی مضبور ہو گیا تھا کہ ''جن ''علم غیب جانے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان المنے گواس کی خبر ہوئی توانہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے بنچ و فن گر دیا تا کہ جن وانس کسی کو دہاں تک پہنچنے کی جر اُت نہ ہو سکے اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گایا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تواس کو قتل کی سز ادی جائے گی۔ لیکن جب سلیمان العظام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرہ کو نکال لیااور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان شیاطین نے اس مدفون ذخیرہ کو نکال لیااور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیمان کا علم ہے اور وہ اس وقت سے جن وانس، وحوش وطیور اور بواپر حکومت کرتے تھے اور اس طرح جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ (شیرین شرح جادو کو پھر بنی اس میں دو شرح طور اور بواپر حکومت کرتے تھے اور اس طرح جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ (شیرین شرح جادو کو پھر

قر آنِ عزیز نے اس تاریخی حقیقت کواس ضمن میں بیان کیا ہے کہ بنی سارائیل ہاوجوداس یقین رکھنے کے کہ بنی اگرم ﷺ خدا کے سچے پیغیبر ہیں اوران کی نبوت کی بشارات کثرت سے کتب عہد قدیم میں موجود ہیں۔
پھر بھی ضداور ہٹ کی راہ ہے رسول خدا ﷺ کی نبوت ور سالت کا انکار کرتے ہیں اور کتب الہید کو لیس پشت ڈال کرائی طرح شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت سلیمان الطبیع کے زمند میں جادو کے متعلق کرچکے ہیں اور آج تک بجا جسارت کے ساتھ حضرت سلیمان الطبیع کی جانب کفر (جادو) کی نسبت کرتے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ قر آن عزیز کا میاق سباق اس حقیقت کو بخولی واضح کر رہا ہے:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدَّقٌ لِّما مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِينَ الْدِينَ الْدِينَ الْمُوْرِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١)واتَبْعُوْا مَا تَتُلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سَلَيْمانَ وَمَا كَفْرَ سَلَيْمانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابل هارُوْت كَفَرُوا يُعلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابل هارُوْت وَمَا رُوْتَ وَمَا يُعلِّمُونَ فَتَنَةٌ فلا تَكْفُر وَمَا يُعلِّمُونَ مَنْ أَحَد حَتَى يَقُولُلَا إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ فلا تَكْفُر فَعَامُونَ مَنْ أَحَد حَتَى يَقُولُلَا إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ فلا تَكْفُر فَيْعَلَمُونَ مَنْ الْمَرْء وَرَهُ جَهِ وَمَا هُمُ بِصَارَيْنَ بِهِ مِنْ الْمَرْء وَرَهُ جَهِ وَمَا هُمُ بِصَارَيْنَ بِهِ مِنَ الْمَرْء وَرَهُ جَهِ وَمَا هُمُ بِصَارَيْنَ بِهِ مِنَ اللّهِ وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَصَرَّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلَمُوا لَنَهِ مِنَ اللّهِ وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَصَرَّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلَمُوا لَنَهِ لَا اللّهِ وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَصَرَّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلَمُوا لَنَهِ الْمَوْدُ لَا اللّهِ وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَعْمُوا لَنَهِ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَلْمُوا لَنْهِ

استُتراهُ ما لهُ في الْآخرة مِنْ خلاق وَلِينْسَ مَا شَرُوا بُهُ الْفُسَهُمَ لَهِ كَامُّ يَعْلَمُونَ ۞ (عِيهَ هَره)

اور جب اان (بی امر ائیل) کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آیا جو تصدیق کر رہا ہے۔ ان البرای خابول کی جو الن کے پاس میں ہوجولوگ (بی اسر ائیل) کتاب (توراة) دیئے گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب (توراة و بس پیٹ پیٹ ڈال دیاور اپ کی صدافت کی بشارت) کے متعلق السے ہوگئے گویاوہ جانے بی نہیں اور یہ تو وہ وگ جی گیاوہ ہے نے میں اس چیز کی بیم و کی اختیار کر کی تھی جو شیاطین پڑھتے تھے اور سلیمان نے کہ شیس کیا تھے۔ لیکن شیاطین نے نفر گیاتھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ (علم) جو ہابل میں ہارہ سے وہ کہ شیس کیا تھے۔ لیکن شیاطین نے نفر گیاتھا کہ لوگوں جب کسی کو سکھاتے تھے تو یہ کہ کہ سکھاتے تھے تھے اور ان کی البرائی بیلی ہارہ سے کہ کہ سکھاتے تھے تو یہ کہ کہ کہ کہ سکھاتے تھے تھے تو یہ کہ کہ کہ سکھاتے تھے از مار انہوں کے ذریعہ سے ذران و شو کے در میان تفریق پیدا ہو جائے حالا نکہ وہ اس کے ذریعہ سے خدا کی مر میان تفریق پیدا ہو جائے حالا نکہ وہ اس کے ذریعہ سے خدا کی مران کو جس کے خواب کے حال کار کاان کو شوان کی خواب کار کاان کو خواب کے اس کو خواب کے جس کے خواب کے خواب کے خواب کو سے نہیں کہ جس شواب کی کہ جس شواب کے اس شواب کی خواب کے اس شواب کے خواب کے بیدا اس سے جس کے خواب کہ میں انہوں نے اپنی جان فرو خت کر ڈالی کاش کہ وہ سمجھتے (لیتن سمجھتے کے بعد اس سے جس کے خواب میں انہوں نے اپنی جان فرو خت کر ڈالی کاش کہ وہ سمجھتے (لیتن سمجھتے کے بعد اس سے جسے کاور وہ کام نہ کر تا جس کا میتے براے۔

مسطور ؤبالا آیات میں جن حقائق گوواضح کیا گیاہے۔ ان کی تفسیر میں مفسرین مختلف ذوق رکھتے ہیں۔السیئے کہ ان تمین ہاتوں کے علاوہ جن کا گزشتہ سطور میں ذکر آچکاہے واقعے کی باتی تفصیلات کے بارے میں قرآن عزیز خاموش ہے کیونکہ وہ تفصیلات اس کے مقصد کے لئے ضرور کی نہیں ہیں چنانچہ اس سلسلے کی تفاہیر میں سے جم نے ترجے میں عام تفسیر ہے جداراہ اختیار کی ہے جو آیتہ ممن آیات اللہ محقق عصر علامہ محمد انور شاہ (نوراللہ مرقدہ) کی شخفیق سے ماخوذ ہے حضرت استاد کی شخفیق کا خلاصہ ہے کہ نہ

کہ تم ہماری تعلیم کے بعد شیاطین کے تابع ہو گر ''سم ''ہی کے تابع رہتے ہویااس نے زیادہ زبر دست اورام حق تناب اللہ کے علم کی چیروی گرتے ہو ؟ لیکن بنی اسر ائیل کیٹے فطرت نے اس موقع پر بھی ان کا ساتھ نہ تھونہ چھوڑااورا نہوں نے اس پاک ملوی کو بھی ناجا مُزاور حرام خواہشات کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا مثلاز ن وشو کے در میان ناحق تفریق وغیر و،اوراس طرح حق گوباطل کے ساتھ فلط ملط کر کے بھی اس کو بھی ایک وشو کے در میان ناحق تفریق وغیر و،اوراس طرح حق گوباطل کے ساتھ فلط ملط کر کے بھی اس کو بھی ایک مرواں سرشمہ بنادیا۔اور حق موباطل کے ساتھ خلط کرنے یا سی ہوجود بیں کہ یہ بھی ساحرانہ اعمال کی شکل اختیار کر این استعمال کرنے کے متعلق علما، حق کی تصریحات موجود بیں کہ یہ بھی ساحرانہ اعمال کی شکل اختیار کر این سے اورا تی لئے حرام اور گفر ہے۔ ا

حضرت شاہ صاحب کی اس تقییر کے مطابق آیت اسا الدلا علی المستحد میں مانا فیہ خمیں ہے باللہ جمعنی اللّذی ہے۔ اسلنے کہ آیت میں سحر اور سا الدل کے در میان معطوف اور معطوف علیہ کی نسبت ہے اور عربیت کے قاعدہ سے عطف، مغائرت گلام کیلئے ہو تا ہے۔ لہٰذا آیات زیر بحث میں ''سحر ''الگ شے ہے جو شیاطین کے ذریعہ سے وجو دیزیر ہو تا ہے اور فر شتوں کا لایا ہوا علم دوسر کی شے ہے۔ جو پاک مقصد کیلئے تعلیم کیا گیا۔ لہٰذا فر شتول کی جانب سحر کی نسبت صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ تفسیر ، معانی کی تر تیب، سیاق و سباق کی مطابقت اور حقائق و و قائع کی وضاحت کے لحاظ سے بہت و قیع ہے اور اس لئے ہم آی ورائح سمجھتے ہیں۔

اس تغییر کے علادہ دوسر کی تغییر مشہور نحو کی فران سے منقول ہے۔ وہ سالیہ میں ما کونا فیہ تسلیم کرتا ہے اور کہنا ہے کہ آیات کا مطلب میہ ہے کہ بنی اسر انگل میں سحر کی تعلیم شیاطین کے ذریعہ پیمیلی اوران گامیہ عقیدہ فلط ہے کہ بابل میں ہاروت ، ماروت دو فرشتے نازل ہوئے اور وہ بنی اسر انگل کو جادو سکھاتے ووقت میہ تنہیہ کرتے کہ ہم آزمائش بنا کر تمہارے پاس بھیج گئے ہیں۔ تم اگر سیکھو گے تو ہم ضرور سکھا دیں گے ، مگر تم کا فر ہو جاؤگے ، اسلئے تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ کفراختیار نیہ کروادر جب بنی اسر انگل اصر ار کرتے تو وہ زن و شوکے در میان تفریق کا جادو سکھا دیتے ۔ یہ سارا قعہ جو ان کے در میان مشہورے سب غلط ہے اور ایساکوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔

تیسر گی تفسیر امام قرطبی کی جانب منسوب ہے اور ابن جریر بھی ای گوران شکیم کرتے ہیں اور وہ یہ کہ آیت سالیا گئی الآمیہ میں "ما" نافیہ ہے اور ہاروت وماروت" شیاطین "سے بدل ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کیلئے آسان کے فرشتے ""سحر کاعلم لے کر آئے تھے بلکہ شیاطین سحر سکھاتے ہے۔ جن میں سے بابل میں دو مشہور شخصیتیں ہاروت و ماروت کی تھیں اور وہ جادو سکھاتے تو بنی اسر ائیل کی شخصی زندگی پر طعن گرتے ہوئے یہ کہتے جاتے کہ دیکھو!اگر تم نے ہم سے یہ "سحر "سکھاتو تم کی فر ہو جاؤگ مگر بنی اسرائیل کی گر آئی گاہی عالم تھا کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ان سے زن و شوگ در میان تفریق کا جادو

اا موصح الفرقان از شاه عبد القادر نور الله مرقده زير آيت ففيضت قبضة من اتر الرسول و كتاب النبوات از شيخ
 الاسلام حافظ ابن تيمية \_

الفيران كثير جلدا۔

سکھتے اور کتاب ملند کو پس پشت ڈال دیتے تھے۔

ہمارے خیال میں یہ دونوں تغییری بھی عام تغییر سے زیادہ بہتر ہیں کیونکہ عام تغییر کے مطابق ماکو جمعنی الّذِی تشکیم کر کے بیہ مطلب لینا کہ بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتے بنی اسر ائیل کی آزمائش کیلئے خدائے تعالیٰ کی جانب سے نازل ہو کر سحر سکھاتے اور ساتھ ہی بیہ تنبیہ بھی کرتے جاتے تھے کہ ہم سے یہ علم نہ سکھوورنہ کافر ہو جاؤگے۔ بے وجہ متعدداشکالات کودعوت دینااور "سحر"اور" ماانزل"کو بے دلیل ایک ہی شے جڑا۔ تشکیم کرناہے۔

ان تفاسیر کے علاوہ آیاتِ زیر بحث کے سلسلہ میں بعض عجیب وغریب آ ثارِ صحابہ (رضی اللہ عنہم )اور ا یک مر فوع روایت کتب تفسیر میں منقول ہیں۔ حالا نکہ بیہ حقیقتانہ آثارِ صحابہ ہیں اور نہ مر فوع حدیث، بلکہ کعب احبار اور دوسرے علماء یہوو کے وہ بیان کر دہ قصے ہیں جو بنی اسر ائیل کا ذخیر ہُ خرا فات کہے جانے کے مستحق ہیں۔ان قصوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہاروت و ماروت فرشتوں نے ایک مرتبہ خدائے تعالیٰ کے حضور میں انسانوں کی معصتیوں کا مذاق اڑایا کہ بیہ کیسی ذلیل مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمہ فتم کے انعامات کے باوجو داس کے احکام کی خلاف ورزی کرتی رہتی ہے۔ یہ طنز اللہ تعالیٰ کو پہند نہ آیااوران سے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے ماحول میں محصور ہوتے تو تم یہی کرتے۔ فر شتول نے اپنی عصمتٰ اور پاکدامنی پراعتماد کاا ظہار کیا۔ تب بطور آ زمائش ان دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ یہاں رہتے رہتے ایک مرتبہ ان کی نگاہ ایک بے حد حسین عورت زہرہ پڑی اور دونوں اس کے عشق میں گر فتار ہو گئے اور زہرہ سے قربت کے طلبگار ہوئے۔اس نے کہاجب تک تم شراب نہ پو گے ، قتل نہیں کرو گے اور بت کو تجدہ نہیں کرو گے۔ مجھے حاصل نہیں کر کتے۔ چنانچہ زہرہ کے عشق میں انہوں نے بیہ تنیوں کام کئے۔ زہرہ نے بحالت ِمقاربت ان سے دریافت کیا کہ وہ آ سان پر کس طرح جاتے ہیں۔ فرشتوں نے اس کواسم اعظم سکھا دیااور زہر ہ اسم اعظم پڑھ کر آ سان پر چلی گئیاور پیہ دونوں فرشتے خدا کے غضب میں مبتلا ہو گئے اور بابل کے کنویں میں قید کر دیئے گئے۔اب جو مخض ان کو آواز دے کران ہے جاد و سکھنا جا ہتا ہے۔ وہ اول تو اس کو منع کرتے اور کافر ہو جانے کاخوف د لاتے ہیں لیکن جبوہ اصرار کرتاہے تو اس کو جاد و سکھادیتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تجھ کو کچھ نظر آیا۔ وہ تخص کہتاہے کہ ایک نورانی شکل کاانسان گھوڑے پر جا تاہوا نظر آتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیرا ا یمان تھا جو تجھ سے جدا ہو گیااوراب تو جاد وگر بن گیا۔ بیہ فرشتے قیامت تک خدا کے عذاب کی وجہ ہے ای طرح کنویں میں الٹے لئکے رہیں گے۔

اس روایت کالغو ہوناخو دبخو دواضح ہے۔اسلئے محققین نے اس کی لغویت اور خرافت پر متنبہ کر کے اسلامی رویات کے دامن کواس سے پاک اور محفوظ کر ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر نے اول مرفوع روایت پر بحث کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیاہے:

واقرب ما يكون في هذا انه من رواية عبد الله بن عمرعن كعب الاحبارلاعن

اوراس سلسلہ میں قریب تربات یہ ہے کہ "عبداللہ بن عمرے جوروایت منداحہ میں نبی اکرم 💒 کی نسبت ے منقول ہے "وہ دراصلِ عبداللہ بن عمر نے گعب احبار ہے امر ائیلی قصہ نقل کیا ہے۔ نبی اگر م 🚌 کی حانب اس کی نسبت ہر گرز سیجے تنہیں ہے۔

فدارالحديث ورجع الى نقل كعب الاحبار عن كتب بني اسرائيل-( تشير ابن شير جلدا )

(بیان کردہ تصریحات کے بعد) متیجہ یہ نگاہ کہ جس حدیث گوم فوغ کہا جاتا تھا۔ وہ آخر کار کعب احبار کی روایت ثابت ہوئی جوانہوں نے بنی اسر ائیل کی کتابوں سے تقل کر کے بیان گی ہے۔

اوراس فیصلہ کے بعدان تمام آ غار پر تنقید کرتے ہوئے جواس سلسلہ میں صحابہ (رضی اللہ عنہم)اور تابعین (رحمهم الله) کی جانب منسوب کئے جاتے ہیں۔جو محاکمہ کیا ہے۔اس گاھاصل یہ ہے:

ہاروت و ماروت کا بیہ قصہ (زہرہ اور حیاہِ بابل کا قصہ ) نابعین کی ایک اچھی خاصی جماعت نے نقل کنیا ہے۔ مثلاً مجامد ، مدی، حسن بصری، قنادہ،ابوالعالیہ،زبری،ربیع بن انس،مقاتل،ابن حبان و غیر ہ اور پھر ان سے لقل کر کے متقد مین اور متاخرین نے کثرت سے بیان کیا ہے۔ مگر ان نمام نقول کاحال میہ ہے کہ ان میں جس قدر تفصیلات مجھی منقول میں وہ سب بنی اسر ائیل کے قصوں سے لی گئی ہیں۔اسلئے کہ صادق مصدوق پیغیبر 🏨 ہے (کہ جن کی شان مبارک پیے ہے کہ وہ اپنے ہوائے نفس سے پچھ بھی نبیں کہتے جو پچھ فرماتے ہیں وحی البی ہے فرماتے ہیں ) اس بارہ میں کوئی صحیح روایت ذخیر ہُ حدیث میں موجود نہیں ہے اور قر آن کا ظاہر سیاق واقعہ کو مجمل رکھتا ہے اور کوئی تفصیل اور تشریخ نہیں کر تااسلئے ہماراایمان یہ ہے کہ قر آن عزیز نے جس قدر اس سلسلہ میں بیان کیا ہے۔ وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی تفصیل و تشر تکے کیا ہے۔وہ اس ہی کے سپر دہے۔واللہ اعلم بحقیقة الحال۔ ﴿ رَجِهِ اِنْ مَنْ عِنْهِ عِلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ

یعنی قر آن عزیزنے اس واقعہ کو جس غرض ہے بیان کیا ہے وہ تو صرف اس قدر ہے کہ بنی اسر ائیل کا حضرت سلیمان 📁 کی جانب جاد و ( کفر ) کی نسبت کرنا بہتان اور افتراء ہے، یہ کام شیاطین کا تھا۔ حضرت سلیمان 👚 کادامن اس سے پاک ہےاور بیہ کہ بنیاسر ائیل نے شیاطین کی پیروی اختیار کی اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیااور باقی تفصیلات کواس نے نظرانداز کر کے صرف اجمال پراکتفا گیا ہے۔ الہذا ہمارے لیے اس کے اہمال پر ایمان لے آنا ہی کافی ہے اور اس کی شرح وبسط کو خدا کے حوالہ کرنا ہی اسلم طریقتہ ہے۔ کیونکہ ان تفصیلات سے دین و ملت کا کوئی مسئلہ وابستہ منہیں ہے۔

ا بن کثیرٌ کے اس مسلک کی تائید بعض دوسرے محققین نے بھی کی ہے۔ جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابو حیان اند کسی مخصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

#### حضرت سليمان الطيع كى وفات

قرآن عزیز نے سور ہُ سبامیں حضرت سلیمان کے گو فات کا جو واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کا حاصل ہیہ ہے دھزت سلیمان کیا ہے۔ جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت عظیم الثان ممارات بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان کیا ہے۔ گر جنوں گوان کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنی مفوضہ خدمات میں مصروف رہ اور عرصہ کے بعد جب و ٹیمک نے ان کی لا تھی کو جائے کر اس توازن کو خراب کر دیا۔ جس کی وجہ سے حضرت سلیمان العظیم لا تھی سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آتے تھے اور وہ کر گئے تب دیوں کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان العظیم کا عرصہ ہوا انتقال ہو گیا تھا۔ گرافسوس کہ ہم نہ معلوم کر سکے کاش خوف سے مہم نہ معلوم کر سکے کاش خوف سے مہم علم غیب رکھتے تو عرصہ تک اس مشقت و محنت میں نہ پڑے رہے جس میں حضرت سلیمان العظیم کے خوف سے مبتلارہ ہو۔ مبتلارہ ہو گیا تھی سے مبتلارہ ہو گیا تھی ہو جس میں حضرت سلیمان العظیم کو فوف سے مبتلارہ ہو ہے۔ جس میں حضرت سلیمان العظیم کو فوف سے مبتلارہ ہو۔

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلِّهُمْ عَلَى مَوْتِهَ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيِّنْتِ الْجِنُّ أَنْ لُوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ

اور جب جم نے اس (سلیمان) کی موت کا فیصلہ کر دیا توان (جنوں) گواس کی موت کی کسی نے اطلاع نہیں وی گر دیمیک نے جو کہ سلیمان کی لا بھی جائے رہی تھی اور جب سلیمان (لا بھی کے توازن خراب ہو جانے ہے) گر پڑا تو جنوں پر پیہ ظاہر ہو گیا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تواس مخت مصیبت میں مبتالند رہتے۔ کر بیٹر معدس جن میں میں میں دورہ کے ایک لقمہ مکمل ہے، بچکی تھی اسلیم جنوں گوا فسوس رہاک اگر وہ غیب

کہتے ہیں کہ جنوں پرجب بیہ راز جب کھلا کہ تغمیر مکمل ہو چکی تھی۔اسلئے جنوں گوافسوس رہاکہ اگروہ غیب داں ہوتے تواس سے بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔

اس مقام پر قرآن عزیز کا مقصد جس طرح حضرت سلیمان کی وفات کے واقعہ کا اظہار ہے۔اس طرح بنی اسرائیل کوان کی حماقت پر متنبہ کرنا بھی اس کا مقصد ہے کہ ان کے عقیدہ کے مطابق آگر جن غیب دال ہوتے تؤوہ عرصہ تک حضرت سلیمان کی خوف سے تغمیر بیت المقدس یاکسی دوسرے شہر کی تغمیر کی صعوبتوں میں مبتلانہ رہتے۔ چنانچہ حضرت سلیمان کی وفات کا جس صورت سے ان کو علم ہواا سکے بعد خود شیاطین (جنوں) کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہماراد عولی غیب دانی قطعاً غلط ثابت ہوا۔

حضرت سلیمان کے مقصد تبلیغ کے پیش نظراسکی کوئی ضرورت تھی۔ لہذاہم کو بھی ان تفصیل نہیں بیان کی اور نہ اس کے مقصد تبلیغ کے پیش نظراسکی کوئی ضرورت تھی۔ لہذاہم کو بھی ان تفصیلات میں کنج و گاؤگ عاجت نہیں ہے کہ حضرت سلیمان کھی گتنی مدت لا تھی کے سہارے کھڑے رہے؟ کس حالت میں گھڑے رہے؟ انس و جن دونوں ہی کواس کا علم نہیں تھایا فقط ان جنوں کو ہی علم نہیں ہوا۔ جو بیت المقد س سے بہت فاصلہ پر کسی شہر کی تعمیر میں مشغول تھے وغیرہ و غیرہ و۔

البتة اسرائیلی روایات سے ماخوذ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سلیمان 🐸 گی خدمت میں فرشته 🕯

اجل نے حاضر ہو کریہ پیغام سایا کہ ان کی موت میں چند ساعتیں باقی ہیں توانہوں نے یہ سوچ کر کہ کہیں "جن" تغییر کونا قص نہ چھوڑ دیں۔ فورا جنوں ہے آبگینہ کا ایک حجرہ بنوایااوراس میں دروازہ نہیں رکھااور خودا سکے اندر بنداور لا کھی کے سہارے کھڑے ہو کر مشغول عبادت ہو گئے اورائی حالت میں موت کے فرشتے نے اپناکام پوراکر لیا۔ تقریباً ایک سال تک حضرت سلیمان کے اس طرح کھڑے رہے اور "جن" مشغول تغییر رہے۔ لیکن جب وہ تغییر کو مکمل کر کے فارغ ہو گئے تواب حضرت سلیمان کے کی لا تھی میں دیمیک پیدا ہو گئی اورائی نے لا تھی کو چائے کر بے جان کر دیااور وہ حضرت سلیمان کے کا وجھ برداشت نہ کر سکی اور حضرت سلیمان کے کا عرصہ ہوا کہ انتقال ہو گیااورا پی سلیمان کے کاع صہ ہوا کہ انتقال ہو گیااورا پی سلیمان کے کاع صہ ہوا کہ انتقال ہو گیااورا پی نادانی پر افسوس کرنے گئے۔ (تشیران کی جمعے کہ حضرت سلیمان کے کاع صہ ہوا کہ انتقال ہو گیااورا پی نادانی پر افسوس کرنے گئے۔ (تشیران کی معرف میں دعورت سلیمان کے کاع صہ ہوا کہ انتقال ہو گیااورا پی نادانی پر افسوس کرنے گئے۔ (تشیران کی معرف میں دعورت سلیمان کی کاع صہ ہوا کہ انتقال ہو گیااورا پی نادانی پر افسوس کرنے گئے۔ (تشیران کی معرف میں دعورت سلیمان کے کاع صہ ہوا کہ انتقال ہو گیااورا پی نادانی پر افسوس کرنے گئے۔ (تشیران کی معرف میں دعورت سلیمان کے کاع صہ ہوا کہ انتقال ہو گیااورا پی

غرض یہ اور ای قشم گی روایات ہیں۔جو اسر الیلیات سے نقل ہو کر اس سلسلہ میں کتب تفاسیر ہیں بیان کی گئی ہیں اور نقل کرنے کے بعد محققین نے واضح کر دیا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تورات میں حضرت سلیمان کی وفات کاواقعہ اس طرح ہے:

''غرض ساری مدت که سلیمان نے بروشلم میں سارے اسرائیل پر سلطنت کی۔ جالیس برس کی تھی اور سلیمان اپنے باپ دادول کے ساتھ سور ہااورا پنے باپ دادوں کے شہر صیبہون میں گاڑ دیا گیااور اس کا بیٹار جعام اس کی جگہ باد شاہ ہوا۔'' (ساطین ابار آیا۔ ۴۳۔۴۳)

اور قاضی بیضاویؓ نے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان کی عمرا بھی تیرہ سال ہی کی تھی کہ حضرت داؤد کا نقال ہوگی اور وہ سریر آرائے سلطنت ہوئے اور تربین سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ بیضاوی کا بیہ قول غالبًا توراۃ ہی ہے ماخوذ ہے۔

حضرت سلیمان کے واقعات کو جس تر تیب اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ صاحب بصیرت کو خود دعوتِ بصیرت دیتے۔ پیغامِ عبرت سناتے اور ایک حقیقت ہیں۔ نگاہ کے سامنے اہم حقائق کے پردمے چاک کرتے ہیں۔ تاہم ان میں سے یہ چندا مور خصوصیت کے ساتھ قابلِ مطالعہ ہیں:

یں۔ اس سابقہ نے خدا کے سیجے دین میں اپنی خواہشاتِ نفس کے زیر اثر جہاں اور بہت سی تحریفات کی ہیں۔ ان میں ہے ایک شر مناک تحریف خدا کے سیج پیغمبر وں اور اولوالعزم رسولوں پر بہتان طرازی اور ان کی جانب بے ہودہ اور مخش انتسابات کیلئے بے جااقدام بھی ہے۔

اوراس معاملہ میں بنیاسر ائیل کاقدم سباہے آگے ہے۔وہ ایک جانب خدا کی ایک برگزیدہ ہستی کو نبی اور رسول بھی تشکیم کرتے ہیں اور دوسر ی جانب بغیر کسی جھجگ کے شر مناک اور غیر اخلاقی امور کا انتساب بھی ان کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں۔ مثلاً حضرت لوط سے اور ان کی بیٹیوں کامعاملہ کنیز بعض انبیاءور سل اور خدا

ا تغيير سورة سايه

t: تورات بيدائش باب١٥ آيات ٣٠ ـ ٣٨ ـ

کے جلیل القدر پنجمبروں کی رسالت و نبوت ہے انکار کر کے ان پر مختلف قتم کے بہتان اور جھوٹے الزامات اگانا قابل فخر بات سمجھتے ہیں۔ مثلاً حضرت داؤد ﷺ اور حضرت سلیمان ہے کامعاملہ۔

قر آن عزیز نے دین کے بارے میں سچائی اور اعلان حق کا جو بیڑااٹھایا اور اصلاحِ ادیان کے ساتھ دین حق (اسلام) کی جو حقیقی روشنی عطاکی ،اس کے ان احسانات میں سے ایک بڑااحسان پیہ بھی ہے کہ جن انبیاءور سل کاس نے ذکر گیا ہے۔ان سے متعلق بنی اسر ائیل کی خرافات و ہر لیات کو مدلل رد کیااور ان کے مقد س دامن کوعائد کر دہ آلودگیوں سے پاک ظاہر کیااور اس طرح اصل حقیقت کو آشکار اکر کے گور باطنوں کی خباشت نفس کا پردہ جاگ کردیا۔

صد ہزار قابل عبرت یہ بات ہے کہ جس گمراہی کو بنی اسرائیل نے اختیار کیااور قر آن عزیز نے جس کو ۔ روشن اور واضح دلا کل کے ساتھ مر دود قرار دیا تھا۔اس آلودگی سے ہماراد شمن بھی محفوظ نہ رہ سکااور قر آن عزیز کی صاف اور روشن راہ کو جھوڑ کر ہم نے تحریف شدہ روایات بنی اسرائیل کو اسلامی روایات میں جگہ دینی شروع کر دی۔

نبی اگرم نباور مقلیم است کے ایک جگہ صرف یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل کتاب کی جورروایات قرآن اور تعلیم اسلام کے منافی نہ ہوں ان کو نقل کرنا درست ہے لیکن ہم نے اس ارشاد مبارک کی بنیاد کی شرط "کہ وہ قرآن اور تعلیم اسلام کے خلاف نہ ہو؛ کو نظر انداز کر کے ہمہ قسم کی اسرائیلی روایات کونہ صرف نقل کیا بلکہ قرآن عزیز کی تقییر و توجیہ کیلئے ان کو دلیل بنالیااور جگہ جگہ تاویلات و تفییر قرآن میں ان کو پیش کرناشر وع کردیا۔ نتیجہ یہ نگلا کہ ایک طرف توغیر مسلموں نے ان روایات کو اسلام کی اورائ میں آب ورنگ پیدا کر کے اسلام کی لے لوٹ اور پاک تعلیم پر حملے شروع کردئے اور ان کو اپنی مقاصد کیلئے بہانہ اور حیلہ بنالیااور دوسر کی جانب خود مسلمانوں میں الحاد و زند قد کے علم برداروں نے ان روایات کی آڑ لے کر قرآن عزیزاور سیج احادیث ہونہ بنائی اور ہرا لیے مقام پر بے سند یہ کہناشر وع کردیا کہ یہ تو ہمارے مفسرین نے عادت کے مطابق اسرائیلی اعتقادات سے افکار کراہے ۔ حالا نکہ اس واقعہ کیلئے خود قرآن عزیزیاحد پیشر سول کی نصر احت کم وجود ہوتی ہے۔

چنانچه سر سید، مولوی محمد حسن امر و ہوی، مولوی چراغ علی، غلام احمد قادیانی، محمد علی لا ہوری کی تفاسیر قر آناور تفسیری مضامین کی اساس اسی الحادیرِ قائم ہے۔

غرض یہ دونوں راہیں غلط ہیں۔ اسلام کی تعلیم کے خلاف اسرائیلی روایات کو اسلامیات خصوصاً تفسیر قرآن میں جگہ دینا بھی غلط راہ اور سخت مہلک قدم ہے۔ خواہ وہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیوں نہ اٹھایا گیا ہواورا سی طرح الحاد کی دعوت کیلئے اس نقل روایات کی آڑلے کر نصوص قرآن و حدیث سے انکاریا تفسیر کے نام سے معنوی تحریف کا قدام بھی اسلامی تعلیم کو برباد کر نااوراس کے خدوخال کو مسنح کر دینا ہے۔ صحیح اور صاف راہ (راہِ مستقیم) صرف وہ ہے جو علمائے محققین نے اختیار کی ہے کہ وہ ایک طرف نصوص قر آن وحدیث کواپناایمان یفین کرتے اور ان میں ملحدانہ تادیلات کو تحریف سمجھتے ہیں اور دوسری جانب قر آن وحدیث کے دامن گواسر ائیلیات ہے پاک ثابت کرکے حقیقت کی روشنی کوسامنے لاتے ہیں۔

صاحب حکومت انبیاء ورسل اور و نیوی بادشاہ ول اور حکمر انول کی زندگی میں ہمیشہ بین اور واضح انتیاز رہا اور رہتا ہے۔ اول الذکر حضرات کی زندگی کے ہمرا یک پہلواور ہمرا یک گوشہ میں خدا کاخوف، اس کی خشیت، عدل وانصاف، وعوت وارشاد، خدمت خلق نمایاں نظر آتے ہیں۔ وہ کسی جائز موقع پر حاکمانہ اقتدار کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں تواس میں نخوت و تکبر کی جگہ بغض فی اللہ نظر آتا ہے۔ یعنی ان کا غصہ اپنے لئے نہیں، اپنے ذاتی مفاد کیلئے نہیں بلکہ خدائے برتر کے کلمہ کی بلندی کیلئے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف نہیں، اپنے ذاتی مفاد کیلئے نہیں بلکہ خدائے برتر کے کلمہ کی بلندی کیلئے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف موخر الذکر کی زندگی اور حضرت سلیمان الصلی کی حیات طیبہ کا پوراد وراس کا شاہد عدل ہو اور حضرت سلیمان الصلی کی حیات طیبہ کا پوراد وراس کا شاہد عدل ہو اور حضرت سلیمان القی و قار شخصی یا جماعتی (پارٹی) تفوق و برتری کا مظاہرہ نرید ستوں پر ظلم ،اساس و بنیاد کی طرح کار فرما نظر آتے ہیں۔

مثال کے طور آپ اول فرعون کے اس اعلان پر غور فرمایے الما ویکھ الاعلی "بیں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں دوسر ا کوئی خبیں "۔ اور پھر حضرت سلیمان معلقہ کے اس خطاب پر نظر کیجئے آلا تعلق علی واٹھ ہے مسلمین و اٹھ ہے مسلمین ہو دونوں جملوں بیں عالمینہ اقتدار کا مظاہر و موجود ہے۔ مگر فرعون کے اعلان بیں خدا کے ساتھ سر کشی، مخلوق خدا پر ظالمانہ قبر مانیت اور دعوائے خدائے کیلئے انانیت جیسے امور صاف نظر آرہے ہیں اور حضرت سلیمان الشاہ کے مقابلہ بیں سر بلندی کا ظہار ذاتی و قار اور شخصی سر بلندی کیلئے خیس بلکہ خدائے واحد کے ارشاد و تبلغ ، اعلاء کلمة القد اور شرک سے بیزار گی کے ساتھ وعوت تو حید کیلئے کیا جارہ ہواور یہ فرق کے ارشاد و تبلغ ، اعلاء کلمة القد اور شرک سے بیزار گی کے ساتھ وعوت تو حید کیلئے کیا جارہ ہے اور یہ فرق ہو انبیاء تعلیم السلام کی وراشت کے ذریعہ ہمیشہ خلافت حقہ اور ملک عضوض (ونیوی حکومت) کے در میان نمایاں رہنا جا ہے۔

جس شخص کی زندگی خالص اللہ کیلئے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی کل کا ئنات کو اس کیلئے تا بع اور مسخر کر دیتے ہیں اور اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی قدم بھی خدا کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھتا۔ اب اگر ایبا شخص بعض ایسے امور کر دکھا تا ہے جو عام دنیو کی اسباب و و سائل سے بالا تر ہو کر عمل میں آئے ہیں۔ تو کو تاہ بین اور مشکوک نگا ہیں دیکھنے اور سمجھنے کی توزحت گوارہ نہیں کر تیں کہ جس ہستی ہے یہ اعمال صادر ہوئے ہیں۔ وہ خدا کی مرضی میں خود کو فنا کر چکی ہے۔ اسلئے خدا کی ہے قید قدرت کا ہاتھ اس کے سر پر ہے اور اس سے ان اعمال (معجزات) کو بھی عام قوانین قدر کی ترازو قید قدرت کا ہاتھ اس کے سر پر ہے اور اس سے ان اعمال (معجزات) کو بھی عام قوانین قدر کی ترازو میں تول کرانے انکار پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ یہ راہ ہے شبہ غلط اور گر ابھی کی راہ ہے اور صاف اور روشن میں بیان کرتے چلے میں۔ یعن نے ہیں۔ یعن کی روشنی میں بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ یعن نے ہیں ہو جاتی ہیں۔ یعن نے ہیں۔ یعن نے ہیں۔ یعن نے ہیں۔ یعن نے ہیں ہو جاتی ہیں ہیں ہو جاتی ہیں۔ یان ہو ہو جاتی ہیں۔ یعن نے ہو جاتی ہو جاتی

عام قوانین قدرت کے خلاف امور ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔لہٰذاان کاانکار بداہت کاانکار ہے اس لئے کہ قوانین قدرت اور نوامیس فطرت کے خالق کو بیہ حق حاصل ہے کہ وہ بے قید قدرت ہے کسی قانون کو توڑد ہے بلکہ معلوم الیا ہوتا ہے کہ غالباً مجزات جیسے امور کیلئے اس کے یہاں شروع ہی ہے الیے جلدانوا میس فطرت اور قوانین قدرت کام کررہ ہیں جو عام قوانین فطرت ہے خاص ہیں اور چونکہ دینوی علوم نے ان حدود تک رسائی شبیل کی اور وہ انہمی تک ان کے اکتشافات ہے عاجز ہیں۔ اسلئے ہم اپنی کو تاہ عقل کے پیش نظریہ ہی بحصے ہیں کہ یہ امور خارق عاوت اور قوانین قدرت کو توڑنے والے ہیں۔ حالا تکہ ایسا شہیں ہے بلکہ ان اعمال کا تعلق بھی انوامیس فطرت ہی ہے وابستہ ہوتا ہے۔ فرق صرف عام اوخاص گا ہے نہ کہ عام قوانین کے توڑنے کا اور انوامیس فطرت کی ایس تقسیم کا علم خدائے تعالی کی جانب نہ کہ عام قوانین کے توڑنے کا اور انوامیس فطرت کی اس تقسیم کا علم خدائے تعالی کی جانب امور کو ظاہر کیا جاتا ہے جو خاص نوامیس فطرت کی جی جرت کے ذرایعہ سے ایسے امور کو ظاہر کیا جاتا ہے جو خاص نوامیس فطرت کے تحت بر روئے کار آتے ہیں۔ (مثلاً مور کو ظاہر کیا جاتا ہے جو خاص نوامیس فطرت کے تحت بر روئے کار آتے ہیں۔ (مثلاً

شیطانی اثرات میں سب سے بدترین اثریا شیطانی وسوسہ بیہ ہے کہ زن و شوکے خوش گوار تعلقات میں نفر ت وعدات کاابیاز ہر ملادیا جائے۔جوان کے مابین تفر قد کا باعث ہو۔ بیا اسلئے بدترین ہے کہ عموماًا سکے نتائج کذب و بہتان، بد کلامی و بداخلاقی، بد کاری و فحش حتی کہ قتل تک دوررس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیہ عمل شیطان کو بہت محبوب ہے۔ چنانچیہ صحیح حدیث میں آتا ہے:

شیاطین جن وانس کابیہ سحر عموماً یہ وساوس اور اسباب کے ذریعہ عمل میں آتا ہے۔جودونوں کے در میان بدگانی، بدکلامی اور شکرر نجی پیدا کرتے ہوں اور بیہ حالت آہتہ آہتہ نفرت وعداوت اور تفریق بین الزوجین پر مشمر ہوتی ہے۔اعاذ ناللہ من ذلک۔ www.Momeen.blogspot.com

## حضرت الوب المام

- - ريب فائد بصائر

### حضرت الوب الفيام اور قرآن عزيز

قر آن عزیز میں حضرت ایوب 👛 کاؤ کر جار سور تول میں آیا ہے۔ سورۂ نساء،انعام،انبیاءاور ص، نساء اور انعام میں توانبیاء علیہم السلام کی فہرست میں فقط نام مذکور ہے:

وَعِيْسُى وَأَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهَارُوْنَ وَسُلَيْمَانَ (ساء) اور عيسٰ اور ايوب اوريونس اور بارون اور سليمان -

وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسَى وَهَارُوْنَ (العام) العام) اوراس كى اولاد ميں سے داؤد اور سليمان اور ايوب اور يوسف اور موئى اور ہارون۔

اور سورہ انبیاءاور "ص"میں مجمل تذکرہ ہے اور صرف یہ بنایا گیاہے کہ ان پر آزمائش وامتحان کا ایک سخت وقت آیا اور مصیبتوں اور بلاؤں نے چہار جانب ہے ان کو گھیر لیا۔ مگروہ صبر وشکر کے ماسوا حرف شکایت تک زبان پر نہیں لائے اور آخر کار ان کو خدائے تعالیٰ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا اور مصائب کے بادل دور کر کے ان کو فضل و عطاہے مالا مال کر دیا۔ اسلئے مناسب معلوم ہو تاہے کہ قر آن عزیز کے بیان کردہ واقعات کے ان کو فضل و عطاہے مالا مال کر دیا۔ اسلئے مناسب معلوم ہو تاہے کہ قر آن عزیز کے بیان کردہ واقعات میں حضرت ایوب کے گئی شخصیت پر تاریخ کی روشنی میں بحث کر لی جائے۔ تاکہ ہم اس ہتی کا صحیح تعارف کر سکیں جس کے صبر و شکر کی قر آن عزیز نے مدحت کی ہے اور جس کی زندگی کو مبارک اور اخلاقی بلندی میں ضرب المثل مظہر ایاہے۔

### حضرت الوب الطبعة كي شخصيت

حضرت ایوب 🔑 کی شخصیت ہے متعلق تحقیق کیلئے صرف دو ماخذ ہو سکتے ہیں ایک تورات اور

دوسرے جوہ اقتباسات جو تاریخ قدیم ہے اخذ کر کے مؤر خیین عرب اور مؤر خیین اسلام نے مقل کے ہیں اور آس ان کے ساتھ چند خارجی قرائن کو بھی شامل کر لیاجائے تواس مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے۔

حضرت ایوب الطبیعی کے متعلق سب سے قدیم شہادت سفر ایوب کی ہے۔ یعنی وہ صحیفہ جو مجموعہ تقررات میں ایوب ہے کے متعلق دوبا تیں بیان کی گئی ہیں۔ایک سے کہ دہ سر زمین عوض کے باشندہ تھے۔ عوض کی سر زمین میں ایوب نامی ایک شخص تھااور وہ شخص کامل اور صادق تھااور خدا ہے ڈر تا اور بدی ہے دورر ہتا تھا۔

دوسری بات ہے کہ ان کے مولیثی چوپایوں پر سبااور کسدیوں (بابلیوں) نے حملہ کر کے لوٹ لیا تھا۔اے بیہ ثابت ہو تاہے کہ وہان دونوں قوموں کے زمانہ ُعروج کے معاصر تھے۔

#### يوباب اور الوب

سفر ایوب کے ان دوحوالوں کی وضاحت کے علاوہ ایک اور تاریخی مسئلہ بھی ہے۔ جس سے حضرت ایوب کے زیر شخفیق مسئلہ میں مدو مل سکتی ہے وہ یہ کہ تورات اور کتب تاریخ میں ایک نام یوباب آتا ہے اور محققین کا خیال اس کے متعلق یہ ہے کہ ایوب اور یوباب ایک ہی شخصیت کے دونام ہیں۔ دراصل عبر انی میں یوباب کو اوب کہا گیا ہے اور یہی اوب عربی میں ایوب ہو گیا۔ لیکن اس شخفیق کے باوجود کہ ایوب، یوباب اور اوب مختلف زبانوں میں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔ حضرت ایوب الطبیعی کی شخصیت سے متعلق مسئلہ پھر مجمی حل طلب رہتا اور پچھ تفصیل جا ہتا ہے۔

توراۃ کے بیان کے مطابق یوباب دوجداجدا شخصیتوں کانام ہے۔ایک بی یقطان میں ہے ہواور دوسرا بی ادوم میں ہے۔ جو یوباب یقطان کی نسل ہے ہے۔اس کازمانہ حضر ہابراہیم کھی ہے جس مقدم ہے۔
کیونکہ اس کاسلیہ نسب پانچ واسطوں ہے حضرت نوح الملک تک پہنچاہے۔ یعنی یوباب بن یقطان بن غیر بن سلح بن ارفکسہ بن سام بن نوح الملک اورجو بنی ادوم میں ہے ہوہ بھی اگر چہ حضرت موی الملک ہے بہتا ہے لیکن یوباب اول کے زمانہ ہے اس کا عہد متاخر ہے۔اسلیئے حضرت الحق الملک کے تذکرہ میں ہے نو کر آ چکاہے کہ ادوم، الحق الملک کے مذکرہ میں یعقوب الملک ہے کہ ادوم، الحق الملک کے صاحبزادہ عیسو (عیص یا عیصو) کا اقب ہے اور یہ کہ دہ حضرت یعقوب الملک ہے باس مجاز ادمی محالت کیا باس محالہ میں آگئے تھے اور ان کی صاحبزاد کی محالت کیا باشامہ (باسمہ) ہے شاد کی کرکے عرب کے اس حصہ سر زمین میں آباد ہو گئے تھے۔جو شام و فلسطین کے جنوب مغرب میں عرب کی آخری حدہ اور جس جگہ کوہ ساغیر کا سلمہ طول میں شال ہے جنوب تک چلاگیا ہے یایوں کہہ دیجے کہ وہ مقام جو عمان سے حضر موت تک و سیع سلمہ طول میں شال ہے جنوب تک چلاگیا ہے یایوں کہہ دیجے کہ وہ مقام جو عمان سے حضر موت تک و سیع سلمہ طول میں شال ہے جنوب تک چلاگیا ہے یایوں کہہ دیجے کہ وہ مقام جو عمان سے حضر موت تک و سیع سلمہ طول میں شال ہے جنوب تک چلاگیا ہے یایوں کہہ دیجے کہ وہ مقام جو عمان سے حضر موت تک و سیع سے ۔ (دوئرہ الماد فال میں شال ہے جنوب تک چلاگیا ہے یایوں کہہ دیجے کہ وہ مقام جو عمان سے حضر موت تک و سیع سے ۔ (دوئرہ الماد فال میں شال ہے جنوب تک چلاگیا ہے یایوں کہہ دیجے کہ وہ مقام جو عمان سے حضر موت تک و سیع

ان میسو (ادوم) کی نسل میں صدیوں تک حکومت سطوت کادور رہاہے اور مؤر خین کے نزد یک ان کے

ا: پیدائش بابِ ۱۰ آیت ۲۲ ۲۳ ۲۸

r: تورات بیداکش ۱۲۸ آیت ۹\_

ور حکومت کی ابتداء تقریباً وی اق م بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت مو ک اللہ کئے زمانہ میں جب بَن سر ائیل مصر سے واپس آئے میں تواس وقت بھی بنی ادوم شعیر (سامیر ) پر حکمر ال تھے، تورات میں ہے۔ ۱۳ ہے ۱۳

تب موی نے قادی سے ادوم کے بادشاہ کو ایٹجی کے باتھ یوں کہلا بھیجا کہ تیر ہے بھائی۔ اسر ائیل نے کہا ہے کہ وہ سب تکلیفیں جو ہم پر آن پڑی میں تو جانتا ہے ۔ اسر ائیل کی ساری جماعت قدس سے روانہ ہو کر کوہ بور پر آئی اور خداد ندنے کوہ بور پر جوادوم کی سر حدے ملا ہوا تھا موکی اور ہارون کو کہا۔ (انتی ہوستانیہ)

بنی ادوم لیے ان محکمر انوں کی جو فہرست تورات میں فد گور ہے اس سے بیہ ظاہر ہو تاہے کہ بنی اسرائیل پیر یاؤل (طالوت) کی وسیع حکومت سے پہلے کہ جس کی وسعت خطہ ادوم تک پینجی اور جون اق م میں قائم ہوئی تھی آٹھ حکمر ان برسر حکومت رہ چکے تھے اور ان میں سے دوسرے حکمر ان کانام یوباب بن زارح تھا۔

اس حد پر پہنچ کر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت ایوب ایک اور یوباب دونوں نام ایک ہی خصیت کے ہیں توان دونوں میں ہے کس یوباب کے متعلق یہ کہاجا سکتا ہے؟اس کے جواب میں مؤر خیمن کی دو رائیں ہیں۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ یہ بی یقطان کی نسل سے اور عرب عاربہ میں ہے ہے اور اسلئے حضرت ایوب یا حضرت ایوب کے معاصر میں اور یا کم از کم حضرت اسلی کے معاصر میں اور یا کم از کم حضرت اسلی کے معاصر فرماتے ہیں:

اولاً محققین تورات میں سے اکثر اس طرف گئے ہیں کہ حضرت ابوب سے بہتے۔ عرب میں ظاہر ہوئے تھے اور سفر ابوب اصلاً قدیم عربی میں لکھی گئی تھی۔ حضرت مع کی نے اسے قدیم عربی سے کہ وہ عوض کے ملک میں رہے تھے اور آگ عربی سے کہ وہ عوض کے ملک میں رہے تھے اور آگ چل کر تصر تامجی کہ ان کے مولیق پر شیبا (سبا) کے لوگوں نے حملہ کیا تھا (۱۵)۔ ان دونوں تصریحوں سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کیونکہ کتاب پیدائش او و توار تام اول میں عوض کو آرام بن سام بن نوح کا بیٹا کہا ہے اور آرامی بالا تفاق عرب عاربہ کی ابتدائی جماعتوں میں سے ہیں۔ (ترجمان القرآن جلد اس ۱۹۸۷)

عرب مؤرخ ابن عساکر کار جحان بھی اس جانب معلوم ہو تاہے کہ وہ حضرت ایوب الطبیع کو قریب بعہد براہیمی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت لوط الطبیع کے معاصر اور دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ راہیمی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت لوط الطبیع کے معاصر اور دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔

اور نجار مصری اس ہے بھی آگے بڑھ کریہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ایوب ﷺ کا زمانہ حضرت براہیم سے ایک سوسال پہلے تھا۔ (قصمالا نبیا، س۴۱۶)

ان دونوں کے برعکس مولاناسید سلیمان فرماتے ہیں کہ ابوب بیا بنی ادوم میں سے ہیں اور ان کازمانہ مواق م اور موسے ق م کے در میان ہے۔ چنانچہ ارض القر آن میں ہے: عوض توراۃ میں دو آدمیوں کا نام ہے۔ ایک تو نہایت قدیم عوض بن ارم بن سام بن نوح ( تکوین ۳۱ سے ۲۹) باتفاق اہل کتاب اس سے عوض ثانی مر اد ہے۔ عوض کے بنی ادومی عرب ہونے پرایک بڑی دلیل بیہ ہے کہ سفر ایوب میں رفقائے ایوب کے جو مسکن بتائے ہیں وہ تیمن، نعمتان اور شوحان ہیں (۲۔۱۱)اول کے متعلق تواجھی طرح معلوم ہے کہ وہ مملکت ادوم کا ایک مشہور شہر تھا۔ ( تکوین ۳۱ سے ۱)الخ

زمانہ کے متعلق بھی فیصلہ اسلئے آسان ہے کہ ''کلدان''(ایوبا۔ ۱۷)اور سبا(ایوب ۱۰۔ ۱۵) کااس پرذکر معاصرت ہے۔ سباکا عروج نوبیاق من بے ق م تک ہے۔اسلئے ان دونوں زمانوں کے حدود میں کہیں حضرت ایوب کاعہد قرار دینا جائے۔ (اینا س۴۶)

یہ عجیب بات ہے کہ زمانہ کے تعین میں دونوں حضرات سبااور کلدانیوں (بابلیوں) کی معاصرت کی سند پیش فرماتے ہیں۔۔ مگر نتیجہ جداجدا نکالتے اورا یک دوسرے کے متضاد فیصلہ دیتے ہیں۔ سیدسلیمان صاحب کی تائید مشہور مؤرخ یعقو بی کے قول سے ہوتی ہے،وہ لکھتا ہے:

> یو باب هو ایوب بن زارح الصدیق یوباب ہی ایوب صدیق بن زارح ہیں۔

ان تفصیلات کے بعد ہماراخیال میہ ہے کہ بے شبہ یہ صحیح ہے کہ یوباب ہی ایوب 😕 ہیں اور راج کہ ہے ہے کہ بنی یقطان میں سے نہیں بلکہ بنی ادوم میں سے ہے۔

#### عيدالوب الليالة

البتہ زمانہ کے متعلق سید صاحب کی تحقیق صحیح نہیں ہے اور ان گایہ فرمانا کہ ایوب سے گاعہد نوز ق سے نوئے ق م کے در میان ہے۔ غیر تحقیقی ہے بلکہ صحیح اور تحقیقی بات بیہ ہے کہ ایوب کے کازمانہ حضرت موسیٰ کے اور حضرت اسمحق ویعقوب (علیہاالسلام) کے زمانہ کے در میان ہے اور تقریباً نوٹ قاص ماور نوٹ ساق م کے حدود میں تلاش کرنا چاہئے۔

ہماری پیہ شخقیق چنداہم قرائن پر مبنی ہےاور جواس در جہ واضح ہیں کہ اگران گود لا کل بھی کہہ دیاجائے تو بے جانہیں ہے۔

- ' پہلا قرینہ بیہ کہ بالا تفاق محققین توراۃ کے نزدیک صحیفہ اُیوب علی حضرت موسیٰ ہے تبل زمانہ کا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ نے اس کو قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا ہے اور یہ کہ مجموعہ ' تورات میں سب سے قدیم صحیفہ سفر ایوب ہے۔
- ۲) جن موُر خین نے ایوب 📁 کو بنی ادوم میں سے بتایا ہے وہ بھی ادوم (عیسویا عیص)اور ایکے در میان دو

واسطول سے زیادہ بیان نہیں کرتے یعنی ابوب بن زراح (زارح) بن موص (عوض) بن عیصو (عیسو)

٣) يهي مور خين حضرت الوب 👑 كاسك نب بيان كرتے ہوئے جب مادري سلسله پر آتے ميں تولوط 🧫 کی صاحبزادی ہے لے کر صاحبزادگان تک حضرت یوسف 👑 کی صاحبزادیوں کے ذکر کے نیچے نہیں اترتے مثلاً ابن عساکر کہتے ہیں کہ وہ بنت لوط 😬 کے صاحبزادے ہیں اور قاضی بیضاوی نقل کرتے ہیں کہ وہ لیابنت یعقوب 👑 یاماخیر بنت میشا بن یوسف 👑 یار حمت بنت افرائیم بن بوسف کے صاحبزادے ہیں۔ (ایناسروس)

س) سید صاحب نے عوض کاجو نسب نامیہ نقل کیا ہے اس کے پیش نظر بھی حضرت ایوب 🐸 کانسب نامہ اس طرح بغیر کسی جرح و تنقید کے صحیح ہو سکتا ہے لیعنی یو باب(ابوب) بن زارح بن عوض بن دیبان بن عیسو بن ایخق 🔑 اور اس سلسلہ میں اگر چہ عام مؤر خیبن کے بیان کر دہ نسب نامہ سے صرف ایک نام دیبان کااضافہ ہو تاہے۔ تاہم اس سے بیہ فرق نہیں پڑتا کہ ان کازمانہ پیچھے ہے کر حضرت مو ی 🔳 کے زمانہ سے بھی بعد ہو جائے اور معنا ق م اور میان بہنچ جائے۔

مسطورہ کالا قرائن یا دلائل میں ہے پہلا قرینہ بہت مضبوط اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے اسلئے کہ محققین توراۃ نے تاریخی روشنی ہی میں بیہ متفقہ فیصلہ کیاہے کہ سفر ایوب حضرت موی 💨 کے عہدے قبل زمانہ کا ہے اور اسلئے بیہ قرینہ نہیں بلکہ زبر دست ولیل ہے اور دوسر ااور تیسر اقرینہ اگر چہ ناموں کے تعین کے لحاظ ے قابل بحث ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ تورات اور تاریخی نقول کا سلسلہ ننب کے متعلق یہ بیان کہ حضرت یوسف 👚 کے نواسہ یاحضرت لوط 👑 کے نواسہ ہیں۔ محض اتفاقی نہیں ہے بلکہ کسی حقیقت پر مبنی ہے اور چوتھا قرینہ بھی ہے واضح کر تاہے کہ حضرت ایوب 💹 کازمانہ حضرت موسیٰ ے قبل ہونا جاہے اور وو ووق اق م اور ووسال م کے در میان ہو سکتا ہے۔ امام بخاری کی بھی غالباً یمی تحقیق ہے۔ای لیئے انہوں نے کتاب الا نبیاء میں انبیاء علیہم السلام کے متعلق جو تر تیب قائم کی ہے۔اس میں حضرت ایوب 👑 کاذ کر حضرت یوسف 🔑 کے بعد اور حضرت موی 📒 سے قبل کیاہے۔

#### اللط أى كالزال

ابوب 🔑 کے سلسلہ نسب میں تورات کے ناموں اور مؤر خیبن عرب کے ناموں میں پچھ اختلاف ہے لیکن به نظر شخفیق بیر معلوم ہو تاہے کہ وہ حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ ناموں کے متعلق اس قشم کااختلاف ہے جوعموماً مختلف زبانوں میں منتقل ہونے کی وجہ ہے کتابت کی تصحیف و تبدیل کی شکل میں پیش آتار ہتا ہے۔ یعنی توارت کاعوض اور عرب مؤر خین کا موص،اور ای طرح تورات کازارح اور مؤر خین کازراح دونوں ایک ہی ہیں۔البتہ جن بعض مؤر خین نے موص یااموص کواپوباور زراح (زارح) کے در میان بیان کر دیاہے وہ سیجے نہیں ہے۔حافظ ابن حجرٌ نے بیہ بھی تصریح کی ہے کہ بعض حضرات نے ایوب 🥌 کانسب بیان کرتے ہوئے

حضرت ايوب الصيفة من القر آن دوم

روم بن عیص کہہ کران کو بنی روم ہے بتایا ہے ، یہ قطعا بے اصل ہے۔

### حضرت اليوب الطيعة أور علماء يهود ونصاري

حضرت ایوب اللی کے بارہ میں صحیح تحقیق کے بعد یہ حقیقت بھی واضح رہنا جا ہے کہ ایوب اللہ متعلق علاء یہود و نصاری کے در میان سخت اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرضی ناہ ہے اور ایوب کسی شخصیت کا نام نہیں ہے مثلاً رہی رحمانی دین میکائلس، سملر ، استیان ای کے قائل ہیں ارکہتے ہیں کہ اس شخصیت ہے متعلق جس قدر واقعات منسوب ہیں۔ سب باطل اور فرضی ہیں۔ گویاان کے فرضی کہ اس شخصیت سے متعلق جس قدیم صحیفہ ہے۔ مگر فرضی ہے اور کا نشاور انظل وغیر ہ کہتے ہیں کہ ایوب اگر جہ تاریخی اعتبار سے قدیم صحیفہ ہے۔ مگر فرضی ہے اور کا نشاور باطل کہنا خود باطل سے منسوب "صحیفہ" کو فرضی اور باطل کہنا خود باطل سے دور اس سے منسوب "صحیفہ" کو فرضی اور باطل کہنا خود باطل سے دور اس سے منسوب "صحیفہ" کو فرضی اور باطل کہنا خود باطل سے دور اس سے منسوب "صحیفہ" کو فرضی اور باطل کہنا خود باطل سے دور اس سے منسوب "صحیفہ" کو فرضی اور باطل کہنا خود باطل سے دور اس سے دور سے دور اس س

گر شخصیت نشلیم کرنے کے باوجود پھر تغین زمانہ کے متعلق ان کے در میان سخت اختلاف ہے اور مؤر خیبن عرب کے در میان بھی اختلاف ہے۔جو نقشہ کزیل ہے معلوم ہو سکتا ہے:

#### شار نام قول مخار

- ا) بستانی معلق از عبد ابراہیم اللہ
  - ۲) ابن قریب بعبدا براہیمی
    - عساكر
  - ٣) كانت معاصر يعقوب 🚙
  - م) انقل معاصر موسیٰ العلمان
  - ۵) طبری بعدزمانهٔ شعیب الله
    - ۲) × معاصر سليمان السيم
      - ابن بعد سليمان الفياد
        - خثيمه
  - ۸) ابن اسرائیلی مگرزمانه نامعلوم اسحق
- ۹) × معاصر بخت نضر (بی کدر زر)
  - ۱۰) × معاصر زمانه قضاة بني اسر ائيل
    - ۱۱) × معاصرار د شیر شاه ایران

غرض حضرت ابوب للنظم کی شخصیت کوجب تاریخ کی روشنی میں زیر بحث لایا جاتا ہے تو یقیئی طور پر حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں:

ا) حضرت ابوب الله عرب بین اور تمام مختلف اقوال مین بھی ان کے عرب ہونے پر سب کا تفاق ہے۔

- ۲) مجموعہ 'تورات میں سے صحیفہ اُلوب قدیم صحیفہ ہواد عبرانی میں عربی سے نقل ہو کر آیا ہے۔
  - m) حضرت ایوب اللی بنی ادوم میں سے ہیں۔
  - سم) ان کاعہد حضرت لیعقوب 🖳 اور حضرت موسیٰ 🎎 کادر میانی عہد ہے۔

#### قرآن عزيزاورواقعة اليب الطيكلة

حضرت ابوب ﷺ متعلق مسطورہ ُبالاحقائق روشن ہو جانے کے بعداب اس مختصر اور مجمل واقعہ کو پیش نظر ر گھناچاہے۔جوسورۂ انبیا،اور سورہ صبیس مذکورہے۔

وَأَيُّوْبَ إِذْ نَاذَى رَبَّهُ أَنِيْ مَسَّنِيَ الضَّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ٥ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنا وَذِكْرى لِلْعَابِدِيْنَ ٥ (البِهِ)

اورابوب(کامعاملہ بھی یاد کرو)جباس نے اپنے پروردگار کو پکاراتھا"میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور خدایا! تجھ سے بڑھ کرر حم کرنے والا کوئی نہیں، پس ہم نے اس کی دعاء قبول کرلی اوراس کا دکھ دور کر دیااوراس گواس کا گنبہ اس کی مثل اوراس کے ساتھ اپنی رحمت سے اورا پنے عبادت گزار بندوں کی نصیحت کیلئے عطا کر دیا۔

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبِ إِذْ نَاذَى رَبَّهُ أَنِيْ مَسَنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ٥ أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ لَهَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ لَهَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا لَهُ آهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرى لِأُولِي النَّالِبَابِ ٥ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوالِي (صَّ)

اوریاد کر ہمارے بندہ ایوب (کے معاملہ) کو جب اس نے اپنے پروردگار کو پیکارا تھا کہ مجھ کو شیطان نے ایذااور تکلیف کے ساتھ باتھ لگایا ہے (تب ہم نے اس سے کہا) اپنے پاؤل سے تھو کرمار (اس نے ایسائی کیااور چشمہ زمین سے اہل پڑا تو ہم نے کہا) یہ ہے نہانے کی جگہ شنڈی اور پینے کی اور ہم نے اس کو اس کے اہل (وعیال) عوطا کیئے اور ان کی مانند اور زیادہ اپنی مہر بانی سے اور یادگار بننے کیلئے عقمندوں کیلئے اور اپنی اتھ میں سینکوں کا مشالے اور اس سے مار اور اپنی قتم میں جھوٹانہ ہو، بے شک ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا (اور وہ اچھا بندہ ہے) بہت رجوع ہونے والا ہے۔

ان آیات میں حضرت ایوب النظافی کے واقعہ کواگر چہ بہت مخضر اور سادہ طر زمیں بیان کیا گیالیکن بلاغت و معانی کے لحاظ سے واقعات کے جس قدر بھی صحیح اور اہم اجزاء تھے ان کوایسے اعجاز کے ساتھ ادا کیا گیا ہے کہ سفر ایوب کے ضخیم اور طویل صحیفہ میں بھی وہ بات نظر نہیں آتی۔

ایک پاک اور مقدس انسان ہے جو خدائے تعالیٰ کے یہاں انبیاء ورسل کی جماعت میں شامل ہے اور اس کا نام اپوب ہے مالڈ گئر عندی آگئوت وہ دولت و ثروت اور کثرت اہل وعیال کے لحاظ سے بھی بہت خوش بخت اور فیروز مند تھا۔ مگریکا یک امتحان و آزمائش میں آگیا اور متاع ومال ،اہل وعیال اور جسم وجان سب کو مصیبت نے آ گھیر ا۔مال د منال برباد ہوا۔اہل وعیال ہلاک ہوئے اور جسم و جان کو سخت روگ لگ گیا۔ تب بھی اس نے نہ شکوہ کیا اور نہ شکایت بلکہ صبر و شکر کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی جناب میں صرف عرضِ حال کر دیا: ﴿ اَلَّ الْمُعَامِّمُهُ اَلَّیْ

### يند تغيرى حقائق

اس مقام پر چند تفسیری حقائق کابیان کر دینا بھی ضروری ہے۔جوابوب 🕮 کے واقعہ سے خاص تعلق کھتے ہیں:

اسرائیلی روایات میں حضرت ایوب کے مرض کے متعلق مبالغہ آمیز روایات درج ہیں اوران میں ایسے امراض کا نتساب کیا گیاہے جو باعث نفرت سمجھے جاتے اور جن کی وجہ سے مریض انسان سے بچناضر وری سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً جذام یا بچوڑ ہے بھنسیوں کا اس حد تک پہنچ جانا کہ بدن گل سر جائے اور بدیو سے نفرت بیدا ہونے گئے۔ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد بعض مفسرین نے یہ اشکال بیدا کیا کہ "نبی" کو ایسامر ض لاحق نہیں ہو تاجو انسانوں کی نگاہوں میں باعث نفرت ہوااور اس کی وجہ سے وہ مریض سے دور بھا گتے ہوں اسلئے کہ یہ نبوت کے مقصد تبلیغ وارشاد کے منافی ہے اور رشد و ہدایت مریض سے دور بھا گتے ہوں اسلئے کہ یہ نبوت کے مقصد تبلیغ وارشاد کے منافی ہے اور رشد و ہدایت

کیلئے رکاوے کا باعث اور پھر اس کے دوجواب دیئے۔ ایک بید کہ شاید حضرت ایوب سے کو بید مرض نبوت ہے ہیا۔ ایک بید کہ شاید حضرت ایوب سے نبوت ہے ہیا۔ نبوت ہے ہیا۔ ان کو شفا عطا ہو گی تب منصب نبوت ہے ہی فراز کیا گیا ہواور دوسر اجواب بید کہ اسر ائیلی روایات غیر مستنداور مبالغہ آمیز ہیں امصہ نبوت ہے۔ سر فراز کیا گیا ہواور دوسر اجواب بید کہ اسر ائیلی روایات غیر مستنداور مبالغہ آمیز ہیں اور قر آن عزیز اور احادیث رسول میں اسکے متعلق کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ لہذا نہ اشکال پیدا ہو تا ہے اور نہ اس کے جواب کی ضرورت باقی رہتی ہے۔

محققین کی رائے یہی ہے اور یہی صحیح اور درست ہے اور جبکہ قر آنِ عزیز نے مرض کی گوئی تفصیل بیان نہیں کی اور تمام ذخیر وُحدیث اس کے ذکر ہے خالی ہے تواسر ائیلی روایات پر بحث قائم کرنافضول اور ..

ا مستمر المنطق سے کیامراد ہے؟اسرائیلی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوب سے کے آزمانے کیلئےان کے مال ومنال،اہل وعیال حتی کہ ان کے جسم پر بھی شیطان کو قابودے دیاتھا۔

اور محقین کہتے ہیں کہ الوب اللہ نے یہ بات پاں اوب کے طور پر فرمائی اسلینے کہ یہ حقیقت ہے کہ خدا کی جانب سے تو 'خیر ہی خیر ' ہے اور جس شے کو ہم 'شر ' کہتے ہیں۔ وہ ہماری نسبت سے 'شر ' ہے ، ور نہ کا نئات کے مجموعی مصالح کے لحاظ سے غور کرو گے۔ تو اس کو بھی خیر ہی ماننا پڑے گا۔ ہماری زندگی اور ہمارے اعمال کی نسبتیں بعض چیزوں کو 'شر ' بنادیتی ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بھی 'خیر ' بی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس حقیقت کے اظہار کیلئے متقین کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے۔ تو وہ اس کی نسبت خدائے تعالی کی جانب کرتے ہیں اور جب ان پر کوئی برائی حملہ کرتی ہے تو اس کو اپنے منسوب کر لیتے ہیں۔ چناچہ قر آن کر بین ایک جگہ اس مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے؟

مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ مَا آصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ

یمی حضرات کرام دوسری توجید بید کرتے ہیں کہ سورہ انبیاء میں حضرت ایوب کے گاجو مقولہ بیان کیا گیا ہے ۔ جو ایوب کی حضرات کرام دوسری توجید بید کرتے ہیں کہ سورہ انبیاء میں حضرت ایوب کی اس آیت میں شیطان کی ایذاء (نصب) اور عذاب سے وہ وساوس وہموم مراد ہیں۔ جو اس کی جانب سے ان پر ہجوم کرتے میں شیطان کی ایذاء (نصب) کی وجہ سے خدائے تعالیٰ کی ناشکر گزاری اور جزع و فزع پر آمادہ کرنے کیلئے حملہ آور ہوتے رہتے تھے اور حضرت ایوب کی عسر واستقامت اور انابۃ الی اللہ کے پاک جذبات کو تھیس لگا کر ان کی روحانی اذبت و تکلیف کا باعث ہوتے اور حضرت ایوب کے جسمانی مرض کے مقابلہ میں بہت زیادہ پریشان کن بنتے رہتے تھے۔

ہے۔ آیت <u>و فیساللہ اضافی مثلث معلیہ</u> میں اہل وعیال کی عطاء کاجو ذکر آیا ہے ، کیا اس سے بیہ مراد ہے کہ اللہ تعالی نے ایوب الشیری صحت کے بعد ان کے ہلاک شدہ اہل وعیال کی جگہ پہلے سے زیادہ ان کے اہل وعیال میں اضافہ کر دیااور جواہل خاند ان منتشر ہوگئے تھے۔ان کو دوبارہ ان کے پاس جمع کردیا۔یا بید مقصد ہے کہ ہلاگ شدگان کو بھی حیات تازہ بخش دی اور مزید عطاکر دیئے۔ا بن کمیٹر نے حسن اور قادہ سے بید دو ہرے معنی نقل اسکیئے ہیں اور شاہ عبد القادر صاحب (نور اللہ مرفدہ) کی بھی بھی رائے ہے ۔ معنی کی گنجائش ہے۔ معنی کی گنجائش ہے۔

۵) سورہ مسین ہے ۔ فرمایا ہے۔اس کا حاصل ہیہے:

الله تعالی نے محکم دیا کہ ایوب اپنی جگہ ہے اٹھواور زمین پر ٹھو کر مارو۔ ایوب نے ارشاد باری کی تغییل کی تواللہ تعالی نے ان کیلئے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ جس میں انہوں نے مخسل کیا اور جسم کا ظاہری روگ سب جاتارہا۔ اسکے بعد انہوں نے پھر ٹھو کر ماری اور دوسر اچشمہ ابل پڑا اور انہوں نے اس کا بھی قلع اور انہوں نے اس کا بھی قلع اور انہوں نے اس کا بھی قلع قلع مقلم اور انہوں نے اس کا بھی قلع مقلم میں مرض کاجواثر تھا۔ اس کا بھی قلع قلع مقلم ہو گئی ہو کر شکر خدا بجالائے۔ (تفیہ جربی) مقلم کا قول نقل کیا ہے۔ مافظ ابن جربی، قادہ ہے بھی اس قسم کا قول نقل کیا ہے۔

پشمہ ایک تھایادواس بحث سے قطع نظر،اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب فرمایاوہ فطری طریقہ ہے۔ آج بھی ایسے معدنی چشمے اس نے کا ئناتِ انسانی کے فائدے کی خاطر خلاہر کر رکھے

ا! ابن كثير \_ سور أص

٢ موضح القرآن مورد صلي

ہیں۔ جن میں عنسل کرنے اور ان کاپائی پینے ہے بہت ہے امر اض کم ہو جاتے یادور ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ایسے چشمے کا ظہور ایوب سے کیلئے اعجاز کی صورت میں ہوااور عام حالات میں اسباب کے ما تحت ہواکر تاہے۔

امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اگر م نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ایوب شخصل فرمار رہے بتھے کہ اللہ تعالی نے سونے کی چند ٹڈیال ان پر برسائٹیں ایوب نے ان گودیکھا تومٹھی بھر کر کپڑے میں رکھنے لگے۔ اللہ تعالی نے ایوب نے گویکارا: ایوب! کیا جم نے تم کویہ سب کچھ دھن دولت و کے کر غنی نہیں بنادیا بھرید کیا؟ ایوب نے عرض کیا: پروردگار! یہ سمج اور درست مگر تیر می نعمقول اور برکول ہے گئے۔ ارکول ہو سکتا ہے۔ ولکن لا غنی عن ہر کتك نے ایک رہنا ہیں۔

اس روایت کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجرتح ریفرماتے ہیں کہ امام بخاری کی اپنی شرط کے مطابق حضرت ایوب کے واقعہ سے متعلق کوئی خبر ثابت نہیں ہوسکی۔اسلئے صرف مسطور ڈبالار وایت ہی پر انہوں نے اکتفاکیا۔اسلئے کہ وہ ان کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔اسکے بعد حافظ ابن حجرا پی جانب سے فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں اگر کوئی روایت صحت کو پہنچ سکی ہے تو وہ حضرت انس کا ایک اثر ہے۔جس کو ابن ابی حاتم اور ابن جرائی حاتر ایس کی تصحیح کی ہے اور وہ روایت اس کی تصحیح کی ہے اور وہ روایت اس

حضرت انس 💎 ہے روایت کہ ایوب 💎 تیرہ سال تک مصائب کے امتحان میں مبتلا رہے۔ حتی کہ ان کے تمام عزیزوا قارباور قریب و بعید کے متعارف سب ہی نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ البیتہ اعز ومیں ہے ان کے دوعزیز ضرور صبح وشام ان کے پاس آتے رہے۔ایک مرتبہ ان میں ہے ایک نے د وسرے سے کہا: معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایوب 💷 نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ تب ہی تووہ اس کی یاداش میں ایسی سخت مصیبت کے اندر مبتلا میں۔اگر سے بات نہ ہوتی تو خداان پر مہربان نہ ہو جا تااور ان کو شفانہ ہو جاتی؟ بیہ بات دو سرے نے خضرت ایوب 📁 سے کہہ سنائی۔ ایوب 🎫 یہ سن کر بہت ہے چین اور مضطرب ہو گئے اور خدائے تعالیٰ کی درگاہ میں سر بسجو د ہو کر دِ عاگو ہوئے۔اس کے فور أبعد ہی ایوب 🥌 رفعِ حاجت کیلئے جگہ ہے اٹھے اور ان کی بیوی ان کا ہاتھ بگڑ کر لے گئیں۔ جب فارغ ہو گئے اور وہاں سے علیحدہ ہوئے تو خدا کی وحی نازل ہوئی کہ زمین پر پاؤں سے ٹھو کر مارو،اور جب انہول نے ۔ ٹھو کر ماری تو یانی کا چشمہ ابل پڑااور انہوں نے عنسل صحت کیااور پہلے سے زیاہ صحیح و تندر ست نظر آنے لگے۔ یہاں بیوی انتظار کر رہی تھیں کہ ایوب 🐸 تازگی اور شگفتگی کے ساتھ سامنے نظر آئے وہ قطعانہ پہچان سکیں اور ابوب 📁 کے متعلق ان ہی ہے دریافت کرنے لگیں۔ تب آپ نے فرمایا۔ میں ہی ابوے ہوں اور خدا کے فضل و کرم کا واقعہ سنایا۔روز مرہ کے کھانے کیلئے ابوب 📨 کے پاس ایک تھری گیہوں کی اور ایک جو کی تھی۔اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت میں اضافیہ کرنے کیلئے گیہوں کو سونے اور جو کو جاندی سے بدل دیا۔ ( فتح البارق جلد ۴ سي ۲۵۵)

فقعص القر آن دوم (DYC)

قریب قریب ای قسم گاواقعہ ابن الی حاتم نے حضرت عبد اللہ بن عہاس ہے بھی روایت کیائے اور مدت مصیبت کے متعلق وہب بن منبہ تین سال بیان کرتے ہیں اور حسن سے سات سال منقول ہیں۔

ایبامعلوم ہو تاہے کہ بیداوراس فتم کی روایات کاماخذ سفر ایوب سے منقول اسر ائیلی روایت ہیں۔اسلینے کہ اس تسحیفہ میں ہی ابوب 😓 کے متعلق بید دوبا تمیں خصوصیت سے درج میں جن کاذکر قر آن عزیز میں موجود مہیں ہے۔ ایک یہ کہ حضرت الوب 📒 کے چند دوستوں نے ان سے گیا تھا کہ لؤنے کو فی سخت گناد گیاہے۔ تب ہی اس مصیبت میں ہتلا ہوا۔ دومرئی یہ کہ حضرت ایو ہے 🥌 ہے اس کو تشکیم نبیس سااور ان ہے مناظر و الیا۔ یہ مناظم و بہت طویل ہے اور صحیفہ کے اکثر ابواب ای ہے متعلق میں اور دے دونوں دوستوں نے تھے طرح لیفین نہ گیا تب ہے چین ومصلطرے ہو کرایوں الطا نے خدا کی درگاہ میں دیا گی کہ ان کی صدافت ظام کراورشفایاب کروے۔ چنانجے ہفر ایوب میں ہے۔

تب سیمنی الیفز نے جواب دیااور کہا:اگر ہم جھے ہے ایک بات کہیں تو کیا تو ناراض ہو گا 💎 ماد کیجیو، کیا کوئی ہے گناہ ہوتے ہوئے بھی بھی بلاگ ہوااور کہاں صادق مارے گئے۔

تب ضو فر نعماتی نے جواب دیااور کہا: کیاطول کلام گاجواب نہ دیا جائے اور کیا کوئی سخص اپنی زیادہ گونی سے بے گناہ تھبرے؟ ..... جان رکھ کہ خدا نے تیری برکاری کا بہت ہی کم بدلہ لیا ہے۔ کیا توانی تلاش سے خدا کا جیدیا سکتا ہے۔ (، ۱۱-۱۰ زید۔)

حضرت ابوب 🥌 نے اپنے ان دوستوں کے اس الزام کو تشکیم خبیس کیااور مناظر و میں ان کو بتایا کہ میں بے گناہ جول اور یہ مصیبت خدا کی جانب ہے ایک امتحان ہے اور ہم اس کی حکمتوں گااحاطہ نہیں آر سکتے۔ چنانچہ خدائے تعار کی نے ایوب 🚙 کے گلام کی تصدیق کی اور ان کے ووستوں کو قصور وار

اور ایسا ہوا کہ جب خداوند ایو ب سے بیہ باتیں کہہ چکا تو خداوند نے الیفز تیمنی ہے کہا کہ میر ا غضب جھھ پراور تیرے دونوں دوستوں پر کھڑ کاہے۔ کیونکہ تم نے میری بابت حق یا تیں نہیں کہیں۔ جیسی میرے بندے ایوب نے کہی ہیں۔ (باب ۱۳۰۰یات)

بِغرِ الوِبِ نے حضرت ابوب 🚙 کے ان دوستوں کے نام پیر بتائے ہیں: تیمنی،الیفز سوخی،بلد و، نعماتی ضو فراور محققین تورات کابیہ دعویٰ ہے کہ سفر ایوب قدیم عربی زمان کی غیر غنائی شاعری کا بے نظیر شاہ کار ہے اور بیہ کہ دینا کی قدیم ترین نظم سفر ایوب ہےاور تاریخی اعتبارے صرف رگ ویدا سکامعار ضہ کر سکتا ہے۔۔جبکہ اس کی تصنیف کے زمانہ ہے متعلق وہ مذہب تشکیم کر لیا جائے جو رگ وید کومن اق م یااس ہے بھی پیچھے لے

جاناحا جا المحد (تنير ترجمان القرآن تاسم ١٨٨)

#### وفات

سفر ایوب میں ہے کہ ابتلاء سے نجات پانے کے بعد ایوب 👚 ایک سوچالیس سال زندہ رہ کرانقال کر پنز :

بعداس کے ایوب ایک سوچالیس برس جیااور اپنے بیٹے اور اپنے بیٹیوں کے بیٹے چار پشت تک دیکھے اویوب بوڑھااور دراز عمر ہو کے مرگیا۔ (بابا ۴ آیا۔ ۱۱۷۱۱)

#### الصائر

حضرت ایوب کے واقعہ میں صبر و صبط ، استقلال واستقامت اور مصائب و بلایا میں شکر و سپاس گزاری کے جو اسر ار اور حکمتیں موجود میں۔وہ اہل بصیرت کیلئے درس عبرت میں۔ان میں سے چند مسطورہ وَ زیل ہیں۔

بندگانِ خدامیں سے جس کو خدائے تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تقرب حاصل ہو تا ہے۔ای نسبت سے وہ بلایا و مصائب کی بھٹی میں زیادہ تپایا جا تا ہے اور جب وہ ان کے پیش آنے پر صبر واستقامت سے کام لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے در جات تقرب کی رفعت و بلندی کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو نبی اکرم ﷺ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے:

قال النبی ﷺ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل۔ (تفسیر این کلیر ۳ ص ۱۸۸ منفول الاصحاح) مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہم السلام کا ہو تا ہے۔اسکے بعد صلحاء کا نمبر ہے اور پھر حسب مراتب ودر جات۔

قال النبی ﷺ پہتلی الرجل علیٰ قدر دینہ فان کان فی دینہ صلابۃ زید فی بلائہ الساء انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزمایا جاتا ہے پس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تووہ مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔

و جاہت و عزت ، دولت و ثروت اور خوشحالی و رفاہیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزری اور احسان شنا کی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے اور اگر رعونت و انانیت کار فرما نہیں ہے تو بہت آسان ہے لیکن مصیبت و ہلاء، رنج و محن اور عمر ت و تنگ حالی میں رضا بقضارہ کر حرفِ شکایت تک زبان پر نہ لا نا اور صبر و استقامت کا شبوت و بینا بہت مشکل اور محصن ہے۔ اسلئے جب کوئی خدا کا نیک بندہ اس زبول حالت میں ضبط و و استقلال کا دامن ہاتھ ہے۔ نہیں چھوڑ تا اور صبر و شکر کا مسلسل مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت "رحمت" بھی جوش میں آجاتی ہے اور ایسے شخص پر اس کے فضل و کرم کی بارش ہونے کئتی ہے اور غیر متوقع طور پر بے عشرت الیوب علیہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ و کرام کی کامر انی کا حقد الربن جاتا ہے۔ چنانچے حضرت الیوب عابیت افضال و اکر ام ہے نواز اجا تا اور دین و دنیا دونوں کی کامر انی کا حقد الربن جاتا ہے۔ چنانچے حضرت الیوب

#### 💴 کی مثال اس کیلئے روشن شبادت ہے:

إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مُسَنِي الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۞ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مُعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِيْنَ ۞ (الابياء)

ت انسان کوچاہیئے کہ کسی حالت بھی خدائے تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔اسکئے کہ قنوطیت گفر کاشیوہ ہے اور بیہ نہ سمجھے کہ مصیبت وبلا محض گناہوں کی پاداش ہی میں وجو دینر بر ہوتی ہیں۔بلکہ بسااو قات آزمائش اور امتحان بن کر آتی اور صابروشا کر کیلئے اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت واکرتی ہیں۔ایک حدیث قد سی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما تاہے:

#### انا عند ظن عبدی ہی۔ میں اپنے بندہ کے گمان سے قریب ہول۔

یعنی بندہ میرے متعلق جس قسم کا گمان اپنے قلب میں رکھتا ہے۔ میں اس کے گمان کو پورا کر دیتا ہوں۔

زن و شو کے تعلقات میں وفادار کا اور استقامت سب سے زیادہ محبوب شے ہا اور اس لیٹے ایک حدیث میں شیطانی و ساوس میں سے سب نے زیادہ فیتج و سوسہ جو شیطان کو بہت ہی پیارا ہے زن و شو کے در میان بد گمانی اور بعض و عداوت کا نتے بودینا ہے۔ اس لئے صحیح احادیث میں اس عورت کو جنت کی بشارت دی گئی ہہ جوابی شوہر کے حق میں نیکو کار اور وفادار ثابت ہواور اس وفااور محبت کی قدر و قیمت اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب شوہر مصائب و آلام میں گرفتار ہواور اس کے اعزہ واقربا تک اس سے کنارہ کش ہو کیا ہوں۔ چنا نچہ ایوب سے کی ''زوجہ مطہر ہ'' نے ایوب سے کے زمانہ مصیبت میں جس حسن وفا، اطاعت ، ہمدر دی اور عم خواری کا ثبوت دیا ، اللہ تعالی نے اس کے احترام میں ایوب سے کی قسم کوان کے اطاعت ، ہمدر دی اور کرنے کیلئے عام احکام قسم سے جداایک ایسا تھلم دیا۔ جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نیک بی بی فی قدر و منز لت کا بخو بی اندازہ ہو سکتا ہے۔

عیش وراحت میں تواضع و شکراور رنج و مصیبت میں ضبط وصبر دوالیی میش بہانعمتیں ہیں کہ جس شخص کو بیہ نصیب ہو جائمیں۔وہ دین ودنیامیں تبھی ناکام نہیں رہ سکتااوراللّہ تعالیٰ کی رضااور خوشنو دی ہر حالت میں اس کی رفیق رہتی ہے:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرُّتُمْ لَأَزِيْدَنَكُمْ (ابراهيم) اور (يادكرو) جب؛ تمبار ب ن تم كو آگاه كيا الرشكر بجالاؤ على تومين تمهين (اپن نعمين) اور زياده دون گاه و بَشِرِ الصَّابِرِيْنَ ٥ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُتُصِيْبَةٌ قَالُواً إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ٥ أُولَيُّكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولِيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ٥ (بقره) اور خوشنوری کی بشارت ساد دوان لو گول کو کہ جبان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا بی کامال میں اور اس کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پران کے پرور د گار کی مہر بانی اور رحمت ہے اور یہ سید ھے راستہ پر ہیں۔ www.Momeen.blogspot.com

# حضرت يونس لياللا

| حضرت يونس 🚅 كاواقعه | 1,1 | حضرت بونس 👑 کاذ کر قر آن عزیز میں | 1.7 |
|---------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| زمانه کالعین        |     | نب                                | 12  |
| چند تفسیری مباحث    | ()  | مقام د عوت                        | 13  |
| وفات                | 4,1 | متنبی گاذب کی تلبیس               |     |
|                     |     | موعظت                             | (7) |

### ضرت يونس الطيلا كاذكر قرآن عزيز مين

قرآن عزیز میں حضرت یونس الملی کا ذکر جھ سور توں میں کیا گیا ہے؛ سور وُ نساء، انعام، یونس، الصافات، انبیاء، القلم۔ ان میں ہے جار کہلی سور توں میں نام مذکور ہے اور دو آخر کی سور توں میں "ذوالنون" اور" صاحب الحوت" مجھلی والا کہہ کر صفت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ذیل کا نقشہ اس حقیقت کیلئے

کاشف ہے:

| 3,50 | آيت     | 825     | 18 | 1 16 | =1  | 315   | Ji. |
|------|---------|---------|----|------|-----|-------|-----|
| -    | 11:12   | انبياء  | ~  | 1    | 140 | نساء  |     |
| 1.   | 181-189 | الصافات | ۵  | Ţ    | 14  | انعام | ۲   |
| ٣    | ۵٠_٢٨   | القلم   | 4  | 1    | 91  | يونس  | ٣   |
| IA   |         |         |    |      |     |       |     |

یہ بھی واضح رہے کہ سورہ ُ نساءاور انعام میں انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں فقط نام مذکور ہے اور باقی سور توں میں واقعات پر مخضر روشنی ڈالی گئی ہے اور حضرت یونس العظم کی حیات طیبہ کے صرف اس پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ جوان کی پنجمبرانہ زندگی ہے وابستہ ہے اور جس میں رشد و ہدایت کے مختلف گو شے وعوت بھیاں کیا گیا ہے۔ جوان کی پنجمبرانہ زندگی ہے وابستہ ہے اور جس میں رشد و ہدایت کے مختلف گو شے وعوت بھیارے دیے ہیں۔

### حضرت يونس الطلطة كاواقعه

قر آن عزیز کی روشنی میں یونس ﷺ کاواقعہ اگرچہ مختصراوراظہارِ واقعہ کے لحاظہ صاف اور واضح ہے۔ گر بعض تفسیری مباحث نے اس کی جزئیات کو معرکۃ الآراء بنادیا ہے۔ اسلئے مناسب معلوم ہو تا ہے کہ اول آیت قرآنی کی روشنی میں واقعہ کو مفصل بیان کر دیاجائے اور اس کے بعد تنسیر نی مباحث پر گارم کیاجائے تاکہ واقعہ کی حقیقت سمجھنے میں مدد ملے۔ ﴿ رَبِّنَ لِمِنْ مِدادُةِ سِهِ سادِتِهِ

حضرت یونس سے گی عمر مبارک اٹھا بیس سال کی تھی کہ اللہ تعالی نے ان کو منصب نبوت پر سر فہ ان فرمایااوراہل نینوی کی رشد و ہدایت کیلئے مامور کیا۔ یونس سے ایک عرصہ تک ان کو تبلیغ فرماتے اور توحید گ دعوت ویتے رہے۔ مگرانمبول نے اعلان حق پر کان نہ دھر ااور تمر دوسر کشی کے ساتھ شرک و گفم پراہر ارکئے رہے اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح خدا کے نئے پیغمبر کی دعوت حق کا مسلحا کرتے اور نداق الااتے رہے۔ تب مسلس اور چیم دشمنی اور مخالفت سے متأثر ہو کریونس سے قوم سے خفا ہوگئے اور ان کو عذاب الہی کی بد

فرات ﷺ کے گنارے مینیجے توایک تشتی کو مسافروں ہے تجرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس 📁 تشتی میں سوار ہوئے اور تشتی نے لنگر اٹھادیا۔ راہ میں طو فانی ہواؤں نے تشتی کو آگھیر ا، جب تشتی ڈ گمگانے گئی اور اہل ستتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تواپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگے ''ایبامعلوم ہو تاہے کہ سنتی میں کوئی غلام اپنے آتا ہے بھا گا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کشتی ہے جدانہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے''۔ یونس 📁 نے سنا توان کو بنبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میر انبیوی ہے وحی کاا تنظار کئے بغیر اس طرح چلا آنا پہند نہیں آیااور بید میری آزمائش کے آثار میں۔ بیہ سوچ کرانہوں نے اہل کشتی سے فرمایا! وہ غلام میں ہول جوایئے آ قا ہے بھاگا ہوا ہے۔ مجھ کو کشتی ہے باہر مچینک دو، مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی یا کبازی ہے اس قدر مٹأ نُژ تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے ہے انکار کر دیااور آپس میں یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ تمین مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس 📁 کے نام پر قرعہ نگلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے یونس 🚐 کو دریامیں ڈال دیایاوہ خود دریامیں کو د گئے۔ اس وقت خدائے تعالیٰ کے تحکم ہے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مجھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے گی اجازت ہے۔ یونس تیری غذا نہیں ہے۔اسلئے اس کے جسم گو مطلق گزند نہ پنچے۔ ٹیونس 📲 نے جب مجھل کے پیٹ میں خود کوزندہ پایا تو در گاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار گیا کہ کیوں وہ وحی الٰہی کا انتظار کئے اور اللہ تعالیٰ ہے اجازت لیے بغیر امت دعوت ہے ناراض ہو کر نینوی ہے نکل آئے اور عفو تقصیر کیلئے اس طرح دیا گو ہوئے 🐰 🕒 🖟 اس 🕳 🚅 🚽 الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی یکتا ہے۔ میں تیری یا کی بیان کر تا ہوں بے شبہ میں اینے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہو ں۔

اللہ تعالیٰ نے یونس ﷺ کی درد کجری آواز گو سنالور قبول فرمایا، مجھلی کو تھم ہوا کہ یونس کو''جو تیر ہے پاس ہماری امانت ہے''اگل دے۔ چنانچہ مجھلی نے ساحل پریونس ﷺ کواگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا۔ جیسا کسی پرندہ گا

ا: روح المعانى

۲: فتحالباری جلد ۲س۳۵-

پیداشدہ بچے کہ جس کا جسم ہے حد نرم ہو تاہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے، غرض یوانس 🍩 بہت نحیف و نا نُواں حالت میں 'خَشَکی پر وُال دیئے گئے۔ اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے ان کیلئے ایک بیلدار در خت اگا دیا۔ ی<sup>یے جس</sup> کے سابیہ میں وہ ایک حجو نیزئ بناکر رہنے گلے چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ تحکم خداے اس بیل کی جڑ کو کیڑالگ گیاااور اس نے جڑ کو گاٹ ڈالا۔ جب بیل سو کھنے لگی تو یونس 📁 گوبہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالی نے وجی کے ذریعہ ان کو مخاطب کیااور فرمایا ہو آس ایم کواس میل کے سو کھنے کا بہت رہے جواجوا یک حقیم ی چیزے گر تم نے بیانہ سوچا کہ نینوی کی ایک لاکھ سے زیادہ آیاد ق جس میں انسان بس رہے ہیں۔اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد میں اسکو ہر باد اور بلاک گرویئے میں ہم کو کوئی تا گواری نہیں ہو گی اور کیا ہم ان کیلئے ا س سے زیادہ شفیق و مہر بان نہیں ہیں جتنا کہ تبچھ گواس بیل کے ساتھ انس ہے جوتم وحی گاا نیظار کئے بغیر قوم کو ہد دعا کر کے ان کے در میان ہے نگل آئے۔ ایک نبی کی شان کے بیہ نامنا سب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بدوعا کرےاور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں الیی جلد بازی اختیار کرے کہ وحی کا بھی ا نظار باقی نه رہے۔'

ہوا ہے کہ ادھر پونس 🚙 بدوعا کر کے اہل نینوی سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بدعا کے پچھ آثار محسوس کیے۔ نیزیونس 🥌 کے بہتی حچیوڑ دیئے پران کویقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے بیچے پینمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تب ہی تو یونس ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فور آباد شاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف ودہشت ہے کانپ اٹھے اور پونس 🔑 کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پراسلام کی بیعت کریں اور ساتھ ہی سب خدائے عالی کی درگاہ میں تو ہہ واستغفاار کرنے لگے اور ہر قشم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آ بادی ہے باہر میدان میں نکل آئے۔ حتی کہ چویاؤں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں ہے جدا کر دیااور اس طرح د نیوی علائق ہے کٹ کرور گاہ البی میں گریہ وزار ئی کرتے اور متفقہ آوازے بیرا قرار کرتے رہے: سے سے جاتے ہے ہے \_ (پروردگار! یونس سے تیراجو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں) آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی تو ہہ ' کُل فرمائی۔ان کو دولتِ ایمان سے نواز ااور ان کوعذاب ہے محفوظ کر دیا۔

بهر حال حضرت یونس 💨 کواب د وباره حکم جوا<sup>تا ک</sup>ه وه نمیوی جانمیں اور قوم میں ره کران کی رہنمائی فرما کیں۔ تاکہ خدا گیاس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ یونس ﷺ نے اس تعلم کا امتثال کیااور نینویٰ میں واپس تشریف لے آئے قوم نے جبان کو دیکھا تو بے حد مسیت وخوشی کااظہار کیااور ان کی راہنمائی میں دین ود نیا کی گامر انی حاصل کرتی رہی۔

یہ ہے واقعہ کی وہ تر تیب جو آیتِ قر آنی کی تفسیر میں تاویلات سے پاک اور صحیح مفہوم کی ترجمان ہے اور بے غل وغش مختلف سور توں کی تمام آیات کے معانی کو کسی گنجلک کے بغیر صاف صاف ادا کر دیتی ہے۔ لیکن بیہ

ا: تفسیر بان کثیر الصافات-۲: کہتے ہیں کہ بیہ کدو کی بیل تھی۔

تغییراین کثیر جلد ۴۴ص۲۲\_

حقیقت اچھی طرح اس وقت ظاہر ہو گی۔ جبکہ واقعہ ہے متعلق اختلافی مباحث گوزیر بحث لایا جائے اور پھر اس تفصیلی تر تیب کا موازنہ کیا جائے۔ مگر اس سے قبل آیات قر آنی کا مطالعہ ضروری ہے؛

فَلُولُنَا كَانَتُ قَرْيَةٌ آمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوْا كَشَفَنَا عَنْهُمْ عَذَابُ الْحِزْي فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى حِينْ • (جس) عَنْهُمْ عَذَابُ الْحِزْي فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى حِينْ • (جس) عَنْهُمْ عَذَابُ عِينَ كَريِق عَنْهُمْ عَذَابُ عِينَ كَريَق اللهُ عَنْهُ كَا وَالْعَيْنَ كَريَق اللهُ اللهُ عَنْهُمُ عَذَابُ عَنْهُ اللهُ ال

وَذَا النُّوْنَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادُى فِي الطَّلُمَاتِ أَنْ "" لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتُ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۞ (اسياء)

اور ذوالنون (یونس کامعاملہ یاد کرو) جب ایسا ہوا تھا کہ وہ (راہ حق میں) خشمناک ہو کر چلا گیا۔ پھر اس نے خیال کیا کہ ہم اس کو تنگی نے آگھیر اتق) اس نے خیال کیا کہ ہم اس کو تنگی نے آگھیر اتق) اس نے کیا کہ ہم اس کو تنگی نے آگھیر اتق) اس نے رائج چلی کے پیٹ میں اور دریا کہ گہر انگی کی تاریکیوں میں پکارا"خدایا تیرے سواکوئی معبود نہیں! تیرے لئے ہر طرح کی پاکی ہو! حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے او پر بڑا ہی ظلم کیا

تب ہم نے اسکی دعا قبول کی اور اسے عملینی سے نجات دیں اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔

وَإِنَّ يُؤْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ٥ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ٥ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ٥ فَلَوْلُا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ٥ لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٥ فَنَبَدْنَاهُ بِالْعَرَآءُ وَهُو سَقِيْمٌ ٥ الْمُسَبِّحِيْنَ ٥ لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٥ فَنَبَدْنَاهُ بِالْعَرَآءُ وَهُو سَقِيْمٌ ٥ وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مِائَةِ أَلُفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ٥ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إلى حِيْنِ ٥ وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مِائَةِ أَلُفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ٥ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إلى حِيْنِ ٥ وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مِائَةِ أَلُفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ٥ وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مَائَةِ أَلُفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ٥ وَأَرْسَلْنَاهُ إلى عَيْنِ ٥ وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مائة أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ٥ إلى حَيْنِ ٥

اور بے شک یونس پیغیبروں میں سے تھا(اور وہ واقعہ یاد کرو) جبکہ وہ بھری ہوئی کشتی کی جانب بھاگا۔ (اور جب کشتی والوں نے غرق ہوئی کشتی کانام نگا، پھر نگل گئی اس کانام نگا، پھر نگل گئی اس کو مچھلی اور وہ (القد کے نزدیک قوم کے پاس سے بھاگ آنے پر) قابل ملامت تھا۔ پس اگریہ بات نہ ہوتی کہ وہ خدا کی پاک ہیاں کر نیوالوں میں سے تھا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا۔ پھر ڈال دیا۔ ہم نے اس کو (مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا۔ پھر ڈال دیا۔ ہم نے اس کو (مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا۔ پھر ڈال دیا۔ ہم نے اس کو (مجھلی کے پیٹ میں اور وہ نا توال اور بے حال تھا اور ہم نے اس پر (سایہ کیلئے) ایک بیل والا دور خت اگادیا اور ہم نے اس کو ایک لاکھ سے زیادہ انسانوں کی جانب پیغیبر بناکر بھیجا۔ پس وہ ایمان لے آئے والا دور خت اگادیا اور ہم نے اس کو ایک لاکھ سے زیادہ انسانوں کی جانب پیغیبر بناکر بھیجا۔ پس وہ ایمان لے آئے

پھر ہم نےان کوا یک مدت (پیغام موت) تک سامان زندگی سے نفع اٹھانے کا موقع دیا۔

فَاصِيْرُ لِحُكُمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكُظُوْمٌ ٥ لَوَلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهُ لَنْبِذَ بِالْعَرَّآءُ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ٥ فَاحِتْبَاهُ رَبَّهُ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنْبِذَ بِالْعَرَّآءُ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ٥ فَاحِتْبَاهُ رَبَّهُ فَوَلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِن الصَّالِحِيْنَ ٥ (الفلم)

پیں اپنے پرور دگار کے حکم کی وجہ ہے صبر کو کام میں لاؤاور مجھلی والے (پونس) کی طرح (بے صبر )نہ ہو جاؤ جبکہ اس نے (خداکو) پکار ااور وہ بہت مغموم تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس کے پرور دگار کے فضل نے اس کو (آغوش میں) لے لیا تھا تو ہو ضرور چٹیل میدان میں ملامت شدہ ہو کر پھینک دیا جاتا۔ پس اس کے پرور دگار نے اس کو ہر گزیدہ کیااور اس کو نیکو کاروں میں رکھا۔

مؤر خین اسلام اور اہل کتاب اس پر متفق ہیں کہ یونس کے نسب سے متعلق اس سے زیادہ اور کوئی بات ٹابت نہیں کہ ان کے والد کانام متی ہے اور بعض اوگوں نے کہا کہ متی حضرت یونس اللہ کی والدہ کا نام ہے گریہ فاحش فلطی ہے۔ اسلئے کہ بخاری گی آیک روایت میں حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے بصر احت نہ گور ہے کہ متی والد کانام عبوار اہل کتاب یونس اللہ کانام یوناہ اور ان کے والد کانام امتی بناتے ہیں۔ ہارے خیال میں یونس بن متی اور یوناہ بن امتی میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ عربی اور عبر گرزبانوں کی لفظی تعبیر کافرق ہے۔

### زمانه كالغين

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یونس کے زمانہ گانغین تاریخی روشنی میں مشکل ہے۔البتہ بعض مور خین نے ہیں کہ ہونس اللہ کا فارس کی میں طوا نف الملو کی گادور تھا۔اس وقت نینوی میں حضرت یونس کے کا ظہور ہوا۔ (فیج البان جلدہ سی۔۴۵۰)

محققین جدید نے فارس کی حکومت کو تین عہدوں پر تقتیم کیا ہے۔ایک حملہ 'سکندر سے قبل، دوسرا یار تھوی حکومت، یعنی طوا نف الملو کی، تیسراساسانی عہد۔

'' پہلا عہد ، عروج وار نقاء کاعہد شار ہو تا ہے اور اس کی ابتداء تقریباً <u>809 ق</u> م سے سمجھی گئی ہے جو تقریباً <u>۳۷ س</u>ق م یعنی دوصدی پر جاکر ختم ہو جاتا ہے اور دوسر اعبد تقریباً ۲۲ سق م سے شروع ہو کرن<u>ہ 1</u>3 کک پہنچتا ہے اور بیہ طوا نف الملوکی کادور کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ساسانی دورِ حکومت شروع ہو جاتا ہے۔

ا: فتح الباري جلد ٢ ص ١٥ ٣٠ ـ

r: بخارى كتاب الأنبياء ــ

۳۰۰۰ البدایة والنهایة جلد ۳ ص ۱۸۳ به دورار و شیر بن بابکان پر ختم هو جاتا ہے اورار د شیر پہلاساسانی باد شاہ ہے۔ ۳۰۰۰ البدایة والنهایة جلد ۳ ص ۱۸۳ به دورار د شیر بن بابکان پر ختم هو جاتا ہے اورار د شیر پہلاساسانی باد شاہ ہے۔

اس تحقیق کے پیش نظر حافظ ابن حجر کی نقل کے مطابق یونس کے کاعبد علے ہی والا جا ۔ اسلے حضرت عیسی کے پیل سے کی والات کے در میان ہونا چاہئے۔ مگریہ قول تاریخی نقط نظر سے فاط ہے۔ اسلے کہ مؤر خین گاس پر اتفاق ہے کہ بابلیوں کے ہاتھوں آشوریوں کا یہ مشہور شہر ( نمیوی ) الآق میں جادو بر باد ہو چکا تھا۔ ملاوہ ازیں اہل کتاب کی روایات ہی شہادت و یق میں کہ حضرت یونس کے مہد کے مہد کے بعد 190 ق میں جب اہل نمیوگ نے دوبارہ کفر وشر ک اور ظلم وستم شروع کر دیااور ان کی سرشی بہت بڑھ گئے۔ تب ایک اسر ائیل نبی ناحوم نے دوبارہ ان کو سمجھایا اور ہدایت ورشد کی دعوت دی اور جب انہوں نے گئی پروانہیں کی تو نمیوی کی جابی کی پیشین گوئی فرمائی اور اس سے سر برس بعد اللہ ق میں میں انہوں نے گئی پروانہیں کی تو نمیوی کی جابی کی پیشین گوئی فرمائی اور اس سے بھی قدیم ہونا چاہئے۔ غالبا شاہ عبد القادر (انور اللہ مرقدہ) گایہ قول تھے ہے کہ یونس سے حزقیل سے بھی قدیم ہونا چاہئے۔ غالبا شاہ فریا تو دیوں انہوں کی معاصر ہیں۔ چنا نچہ تح مر

حز قبل کے یاروں میں تھے یونس 💨 بڑے شوق میں عبادت کی اور دنیا ہے الگ تھم ہوا کہ ان کو جھیجو شہر نینوامیں مشر کول کو منع کریں ہت پو جنے ہے۔ 👚 (موضح) قرآن میں ہوئیں،)

لیکن اس جگہ حزقیل کے نام میں عرب مور خین کو عام طور پریہ مغالطہ ہوا ہے کہ وہ اس سے حزقیل "باد شاہ" سمجھے میں حالا نکہ بنی اسرائیل میں اس نام کا کوئی باد شاہ نہیں گزرا۔ اسلئے دراصل اس سے مراد مشہور پیغمبر حزقیل سے میں۔

اس تحقیقی ہے بیہبات بھی واضح ہو گئی کہ یونس ﷺ اسرائیلی پیغیبر ہیں۔ امام بخاری نے کتاب الانبیا، میں انبیا، علیہم السلام کے ذکر میں اپنی تحقیق کے مطابق جو ترتیب قائم کی ہے۔اس میں یونس ﷺ گاذکر حضرت موسی و حضرت شعیب (علیہاالسلام)اور حضرت داؤد ﷺ کے درمیان کیاہے۔

#### مقام وعوت

عراق کے مشہور و معروف مقام نینویٰ کے یاشندوں کی مدایت کیلئے ان کا ظہور ہوا تھا۔ نینویٰ آشور ی حکومت کایائیگاہاور موصل کے علاقہ کامر کزی شہر تھا۔

جس زمانہ میں یونس سے نینوی کے باشندوں کی ہدایت کیلئے مبعوث ہوئے وہ زمانہ آشور کی حکومت کے عروج کا زمانہ تھا۔ مگر ان کا طرز حکومت قبائلی تھااور ہر ایک قبیلہ کا جدا جدا حکمر ان یا باد شاہ ہو تا تھااور نینوی ان قبائلی حکومتوں کے پائیگا ہوں میں مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسلئے اپنے عروج واقبال میں مشہور تھا۔ قرآن عزیز میں اس شہر کی مردم شاری ایک لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ ترفدی نے بسند غریب ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے۔ اسمیس بیہ تعدادایک لاکھ ہیں ہزار بتائی گئی ہے اور مجموعہ تورات میں جو صحیفہ کونس سے کے نام سے موسوم ہے اس میں بھی یہی تعداد فد کور ہے۔ مگرا بن عباس (رضی اللہ عنہما) سعید

بن جبیراور مکول وغیرہ ہے تو ہے گئے در کی تفسیر میں دس ہزارے لے کرستر ہزارتک منقول ہے۔ ہمارے نزدیک پہلا قول راجح ہے۔

#### چندتفي كامهادث

یہاں بھی یہی صورت ہے کہ یونس سے خوتقایہ گمان نہیں کیا تھااورنہ کر سکتے تھے لیکن چونکہ وہ نبی سے اور وحی الہی کے مخاطب رہتے تھے۔اسلئے ان کے چلے جانے کی یہ صورت حال ان کی شان کے نامناسب تھی۔ البنداخدائے تعالیٰ نے ان کی اس حالت کوالی سخت تعبیر کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ مگر ساتھ ہی ان کے واقعات میں یہ ظاہر کر کے " ان کی عظمت وشان واقعات میں یہ ظاہر کر کے " مالی کی عظمت وشان

اور رفعت مرتبہ گومحفوظ رکھا۔ تا کہ کسی کو مغالطہ نہ ہونے پائے اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس خاص معاملہ ہے کسی کچ فہم کو کجر وی کاموقع ہاتھ نہ آئے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مصلے کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ہے۔ یعنی جب یونس کے نے یہ دیکھا کہ عذاب کی مدت پر عذاب نہیں آیا تواس بات پر خفا ہو کر چلے گئے کہ اللہ تعالی نے مجھ کو قوم کے سامنے جھوٹا بنادیا۔ لیکن یہ معنی ہر گز صحیح نہیں۔ اسلئے کہ جب یہ بات سب کے مزدیک تسلیم شدہ ہے کہ یونس کے اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور عذاب کی پیشن گوئی کر کے نینوئی سے چلے گئے تھے تو پھر اس صاف معنی کو جھوڑ کرایک ہے سند قصہ اس میں اور اس طرح اضافہ کرنا کہ وہ نینوئی کی بستی سے نگل کر چھوٹ کو جھوڑ کرایک ہے سند قصہ اس میں اور اس طرح اضافہ کرنا کہ وہ نینوئی کی بستی سے نگل کر چھوٹ کرنا گہ وہ نینوئی کی بستی سے نگل کر چھوٹ کرنے کہ فیل میں آیا۔ قطعاد ور از کرنے کی جانے کی اطلاع دی تواللہ تعالی سے خفا ہو کر چل دیئے اور پھر کشتی کا واقعہ پیش آیا۔ قطعاد ور از کاراور ہے محل ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر (رحمة القد) نے اس موقع پر موضح القر آن میں جو تح سر فرمایا ہے وہ ان سب تفسیر وں سے جداروش پر مبنی ہے۔ ان کے نزدیک معاملہ تا کا تعلق قوم اوراللہ تعالی دونوں ہے ہے اور یونس معلم کی خفک کا معاملہ تین مرتبہ پیش آیا۔ ایک جب کہ ان کو نمنو کی جانے کا حکم ہوا کہ اہل شہر نے شر ک و گفراور ظلم و ستم میں طو فان بریا کرر کھا ہے اور دوسر اجب کہ وہ قوم میں رہ کر سمجھاتے رہے اورانہوں نے کسی طرح مان کرنہ دیا تو عذاب کی پیشین گوئی کر کے اور خفاہ و کر چلے گئے اور تیسر اجب کہ ان کویہ اطلاع ملی کہ عذاب نہیں آیا اور مجھ کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔

گر مجھ کواس آخری حصہ کے متعلق سخت جیرت ہیہ کہ یونس کی گویہ تو معلوم ہو گیاہے کہ قوم پر عذاب نہیں آیا۔ گریہ معلوم ہو گیاہے کہ قوم پر اسلے عذاب نہیں آیا کہ وہ ایمان سے بہر ہیاہ ہو چکی اور آپ کیلئے جہم براہ ہے۔ رہاشیطان کے اطلاع دینے کامعاملہ سواس کیلئے شری حجت کی ضرورت ہے جس کا اس جگہ قطعا شہوت نہیں ہو سکتا۔

حضرت شاہ صاحب نے جملہ '' اللہ گڑے تقار علیہ 'کی تفسیر میں بھی عجیب پہلواختیار فرمایا ہے جو را بھے مرجوح اور صحیح وغیر صحیح سے قطع نظران کی ذکاوت طبع پر دلالت کر تا ہے۔ار شاد فرماتے ہیں ' '' یہ جو فرمایا: سمجھا کہ ہم نہ بکڑ سکیں گے یعنی مہر بانی کے معاملہ میں اس کوراضی نہ کر سکیں گے وہ ایساخفا ہوااور حکومت کے معاملہ ہیں ہر چیز آسان ہے۔''

لیمنی یونس ﷺ نے خدا کے ساتھ نازوادا کا ایسا پہلوا ختیار کیا کہ گویادہ اللہ تعالیٰ ہے ایسے خفاہوئے ہیں کہ اب راضی نہ ہوں گے۔ مگر ان کو بیہ حقیقت فراموش ہو گئی کہ جب وہ آزمائش کے شکجہ میں کسے جا کر پھر خدائے تعالیٰ کی مہر بانیوں میں ڈھانپ لئے جائیں گے۔اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں حکومت و طاقت ہوتی ہے۔وہاں مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔

لَمُّا آمنُوا كَشَفْنَا عَنَهُمْ عَذَابِ الْحِزْيِ فِي الْحَيَّاةِ اللَّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنِ٥

سروہ والصافات میں اہل منیوی کے ایمان لے آنے کاذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے مان وصورہ اور ایمان لے آئے گار کرتے ہوئے کہا گیا ہے مان ورہ ایمان لے آئے گھر ہم نے ان واک مدت تک کیلئے فائدہ اٹھائے دیااور سورہ ایوائی میں میٹ اپنے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پرت وہ رسوائن عذاب ٹال دیا جو دنیا گی زندگی میں میٹ آئے والا تق اور ایک فائس مدت تک فائدہ اٹھائے کے کہ مہلت وے وی دان ہم دو قر آئی آیات میں جملہ نے مشہرین کیلئے بحث کاور وازہ کھول دیا اور جس قدر بھی احتمالات عقلی ہو سے تقص سب ہی بیان کرد ہے ۔ کسی نے کہاناس سے بید مراد ہے کہ سنت اللہ بید جاری رہی ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو پھر کالم نمیں اور اس وقت کا ایمان معتبر نہیں کیونکہ وہ ''ایمان بالغیب'' نمیں ہوتے وقت عذاب کے فرشتوں کود کھے کر جب انہوں نے قوم اور ان نے غرق ہوتے وقت عذاب کے فرشتوں کود کھے کر کہا تھا ہے ۔ مشاہدہ کا ایمان ہوتا ہے بھیا گہ فرعون نے غرق ہوتے وقت عذاب کے فرشتوں کود کھے کر دکھا تھا ہے ۔ مشاہدہ کا ایمان ہوتے ہوائی ہے کہ ہوائی ہو کے ایمان کے قوم اس قانون سے مشخی کردی گئی اور عذاب کے فرشتوں کود کھے کر جب انہوں نے تو یہ اور انا ہے الی اللہ کا مظاہر ہوگیا تو ان پر سے عذاب ئال دیا گیا۔ چنا تھے اس جملہ کے تبی اس میں ہوائی کو ایمان لے آئی اور اس کا ایمان اس کھی تھی بخش ہو تا۔ اس کیلئے نفع بخش ہو تا۔

یہ تفییر جمہور کے بزدیک ساقط الاعتبار ہے۔اسکئے کہ زیر بحث آیت ہیں گئی جملہ سے بھی بیہ تابت نہیں ہوتا کہ قوم یونس پر عذاب آپھا تھااور جب وہ عذاب ہیں گھر گئے تو عذاب کے مشاہدہ کے بعد خوف نے ان کو ایمان پر آمادہ کر دیااور پھر سنت اللہ کے خلاف صرف یونس کے کی قوم کے ساتھ معاملہ کیا گیا کہ ان کے ایمان بالمشاہدہ کو قبول کر ہے ان پر سے عذاب بٹالیا گیا بلکہ آیت میں توصاف یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح یونس کی قوم ایمان لے آئی ای طرح اور بستیوں نے بھی کیوں ایمان قبول نہیں کر لیا تاکہ جس طرح قوم یونس میں عذاب سے محفوظ ربی ای طرح وہ سب بھی عذاب سے محفوظ ربیس۔اس مقام پر توابقہ تعالی اس پر نارا فنی کا ظہر کر دوسری بستی کے لوگوں نے بھی قوم یونس کی طرح کیوں خود کو عذاب سے نہ بچالیا لیکن جمہور کے خلاف تفییر بالا یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے کہ قوم یونس عذاب کے سواجس قوم نے بھی عذاب کا مشاہدہ کر کے ایمان قبول کیا ہم نے اس کے ایمان کورد کر دیا۔ مگر قوم یونس پر یہ مہر بانی کی کہ ایکان بالمشاہدہ کو منظور کر لیا۔ ع

ہیں تفاوت رہ از کجا ست تا بکجا! اور اگر کوئی شخص اس موقع پریہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کو قوم یونس ہی کے ساتھ الیم کیا خصوصیت تھی اور دوسری قوموں کے ساتھ کیا عداوت کہ جس قشم کا ایمان قوم یونس 🔛 کا قبول ہوا۔ اس قشم کا ووسر ئی قوموں کا ٹیوں نہ ہوا تو نہ معلوم اس تفسیر کے قائلین اسکا گیاجواب دیں گے ؟اور بعض مضرین کہتے میں کہ چو تک قوم پونس میں اس ومقبول قرار دیااوران پرت عذاب کا مشاہدہ کرد نیائی زندگی میں مہلت دے دی گر آخرت کا عذاب بحالہ ان پر قائم رہا۔

یہ قول بھی پہلے قول کی طرح نلط اور قر آن عزیز کے سیاق و سباق کے قطعا خلاف ہے۔اسکتے کہ سورہ ً والصافات اور سورهُ يونس ميں مستعمل مستعمل کا په مطلب کس طرح تسجیح ہو سکتاہے که ان گاایمان صرف د نیو کی زندگی تک مفید نتمااور آخرے میں وہ گافر اور مشر گ ہی شار ہوں گے جبکہ سور وَایونس میں اللہ تعالی قوم یونس کی منقبت اور گزشتہ اقوام کے ایمان نہ لانے کی مذمت ہی میں اس واقعہ کو بیان کر ریااور شاہد ہنا رہاہے اور اس جگہ سیاق کلام ہی ہے ہے کہ دوسری اقوام کو بھی ایہا ہی کرنا چاہئے تھا۔ جیسا کہ یونس قوم نے گیااور جبکہ والصافات میں ان کے ایمان گو کسی بھی قید کے ساتھ مقید نہیں گیا؟ا سکے علاوویہ بات بھی خاص توجہ کے لائق ہے گہ قر آن عزیزجب بھی امنوا کہتا ہے تواس ہے وہی ایمان مراد لیتا ہے۔جو د نیاو آ خرت دونوں میں اس کے نزدیک مقبول ہے۔ وہ اسلمنا کو تو لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے۔ جبیبا کہ اعراب مدینہ کے واقعہ میں مذکورے کیکن امنوا،امنا کو تبھی''ایمان معتبر'' کے سواد وسرے معنی میں استعمال نہیں کر تا البیته اس مقام پر 💎 💎 یا تواس معنی میں ہے جو ہم ترجمہ میں ابن کثیر ہے نقل کر چکے ہیں اور یا پھر یہ مراد ہے کہ گزشتہ اقوام کی تاری خیبہ بتا رہی ہے کہ جن قوموں نے اپنے نبی اور پیغیبر کی بدایت کو تشکیم نہیں کیااوران کے ساتھ ٹھٹھاکر کے ظلم وطغیان گواسوہ بنالیا،وہ قومیں ان کے نبی کی بدد عاہے ہلاگ ہو کمئیں اوران کی بستیاں آنے والی قوموں کیلئے سر مایہ ' عبرت بنیں۔اسلئے قر آن عزیزجب عاد، شمود، قوم صالح 💎 قوم لوط و غیرہ کاذ کر کر تاہے تو چٹم عبرت ہے دیکھنے والے انگھ اٹھا کران بستیوں کا نجام دیکھ لیتے اور قرآن کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتے ہی کئین یونس 🥌 کی وم کا معاملہ ایک شبہ پیدا کرتا تھااور وہ یہ کہ اگر باشند گان نینوی نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ تو پھر خدا کے ان مقبول بندوں کی نسلیں آج بھی سچیلتی بھولتی نظر آنی حابیے تھیں۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ قوم اوران کا تمدن دنیا ہے ای طرح فنا ہو گیا۔ جس طرح عذاب البی ہے ہلاک شدہ قوموں گا، حتی کہ نینوی جیسا عظیم الشان اور تاریخی شہر جو آ شوری تندن کامر کز تھا۔اس طرح د نیاہے مٹ گیا کہ معلق میں تک د نیائے تاریج میں اس کا سیج جائے و قوع تک بھی بے نشان اور نامعلوم ہو كَيَا تَصَالَ ﴿ لَنْهِ مِنْ مِمَانِ القرآنِ عِلد المَاخُونَ لزيوِ مَانِي مُورِثُ ﴾

الہذا قرآن عزیز نے اس شبہ کا جواب پہلے ہی دے دیا تاکہ شبہ کرنے والے کی نگاہ فور اہی تاریخ کے دوسرے ورق پر پڑجائے۔ وہ بید کہ بید درست ہے کہ قوم پولس محضرت بولس موسن، عادل ادر پاکباز ہو گئی تھی۔ لیکن ان کی حیات طیبہ گابیہ دور عرصہ تک قائم نہیں رہااور عرصہ کے بعد انمیں گفروشر ک اور ظلم وسر کشی کا وہ تمام مواد پھر جمع ہو گیا۔ جس کیلئے یونس معسم مبعوث ہوئے تھے اور اس نمایت کا اسرائیلی نبی ناحوم نے اگر چہ ان کو بہت سمجھایا اور ہدایت ورشدگی راہ دکھائی۔ مگر اس مرتبہ گزشتہ قوموں کی طرح انہوں نے بھی سرکشی اور بغاوت کوزندگی کا نصب العین بنائے رکھا۔ تب و جی البی گی روشنی میں قوموں کی طرح انہوں نے بھی سرکشی اور بغاوت کوزندگی کا نصب العین بنائے رکھا۔ تب و جی البی گی روشنی میں

ناحوم نے نینوی کی تناہی کی خبر دی اور ان کی پیشین گوئی ہے ستر برس کے اندر آشوری قوم کا تمدن اور ان کامر کزی شہر سب بابلیوں کے ہاتھوں اس طرح فناہو گئے کہ نام ونشان تک باقی نہیں رہا۔

پس قرآن عزیز نے ایک جانب قوم پونس کے ایمان کے آنے پران کی مدحت کی اور نا کو سر آبا تو دوسر ی جانب یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جن افراد نے یہ نیکو کاری اختیار کی ان کو ہم نے بھی سر و سامان زندگی ہے نفع اشانے کا موقع دیا، یعنی عذا ب ہے بچالیالیکن قوم پونس کی یہی حالت ہمیشہ نہ رہی اور ایک زمانہ وہ آیا کہ انہوں نے پھر ظلم و ستم اور کفر و شرک کو اپنالیا اور گزشتہ سرکش قوموں کی طرح سمجھانے کے باجوود بھی نہ سمجھی۔ تب خدائے تعالی نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو ''سنت اللہ'' کے مطابق ایسی قوموں کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے۔

بہر حال جمہور علاء اسلام کی تفییر کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ قوم یونس پر عذاب نہیں آیابلکہ بعض ابتدائی آ غار نمودار ہوئے تھے۔ جن میں سب سے بڑا اثر حضرت یونس کا عذاب کی بدوعا کرکے بہتی کو جھوڑ دینا تھا۔ جس کو قوم نے فور امحسوس کیادوسر سے آ غار و قرائن کود کھ کریفین کر لیا کہ یونس بہتی کو جھوڑ دینا تھا۔ جس کو قوم نے فور امحسوس کیادوسر سے آ غار و قرائن کود کھ کریفین کر لیا کہ یونس ہے شک خدا کے سے پیغیر ہیں اور ایمان لے آئے اور جب قوموں کی سرکشی اور ستم کشی پر عذاب آ تا ہے تو عذاب آخرت سے قبل ان کو دنیا ہی میں اس ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور جب قوم یونس مسلمان ہوگئی اور ایمان لے آئی تو وہ دنیا کی اس ذلت و خواری سے بھی نے گئے جو ظلم و شرک کی وجہ سے ان کو پیش آنے والی تھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا کے عذاب ہے تو قائم دیا ہے۔

حافظ ابن حجر اور ابن کثیر نے حضرت عبد اللہ بن مسعود ،عبد اللہ بن عباس ، مجابکہ ،سعید بن جبیرٌ سے یہی نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ سلف صالحین یہی تفسر ی کرتے تھے۔ چنانچہ جملہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

والغرض انه لم يوجد قرية امنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرئ الا قوم يونس وهم اهل نينوي وما كان ايمانهم الا خوفا من وصول العذاب الذي انذرهم به رسولهم بعد ما عاينوا اسبابه و خرج رسولهم من بين اظهرهم فعند هاجاروا الى

الله و استعانو ابه .....النج (تفسیر این کثیر، سورهٔ یوئس)
اورغرض بیہ ہے کہ گزشتہ بستیوں میں ہے کوئی بستی الیک نہ نگلی کہ اس کے باشندے اپنے نبیوں پراس طرح ایمان کامل لے آتے جس طرح یونس کی قوم یونس پر ایمان لے آئی اور بیہ باشندگان نمیوئی تھے اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بیہ ہے کہ ان کواس عذاب کے آجانے کاڈر پیدا ہو گیا تھا، جس سے ان کے پینمبر نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب کہ ان کواس عذاب کے آثار محسوس کیے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا پینمبر ان کے در میان کے در میان سے نکل گیا۔ اس وقت وہ اللہ کی طرف پناہ چاہئے گئے اور انہوں نے خدا کی پناہ ڈھونڈ ھنی شروع کر دی۔ اور جملہ سے ان کہ تقسیر میں کہتے ہیں:

ای الیی وقت اجالہم۔ (ایصا) لیمنی ابنی زندگی میں عذاب سے محفوظ ہوگئے، رہاموت کا معاملہ تووہ سب کیلئے ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں:۔

فامنوا فمتعنهم الى حين واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الانحروى مع الدنيوى او انما كشف عنهم في الدنيا فقط؟ على قولين والايمان منقذ من العذاب الاخروى وهذا هوالظاهر .....الخ (سوره والصافات و منع الدى حداد من ١٥٥٠) العذاب الاخروى وهذا هوالظاهر ين كدو تول بيرا ايك يه كدا خروى اورونيوى دونول عذاب اور آيت الله العداد ومرايد كيوى لل الياتها اوراخروى بحاله قائم رباد اور هقيقت حال يه بحك "ايمان" لل الله تحرف و نياك عذاب مع جمير كاروا التائي بلك آخرت كه عذاب مع بهى نجات دالم والله بهورك تائيو بى اور حضرت شاه صاحب في اس مقام بر بهى البياريك كي جدا تغييركي بهد مراس كا مال جمهوركي تائيو بى اور حضرت شاه صاحب في اس مقام بر بهى البياريك كي جدا تغييركي بهد مراس كا مال جمهوركي تائيو بى الكتاب وينانجه فرماتي بين:

لیعنی د نیامیں عذب دیکھ کرا بیمان لانائسی کو کام نہیں آیا۔ گھر قوم یونس کواس واسطے کہ ان پر (خدا کی جانب ہے ) حکم عذاب نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس کی شتابی ہے صورت عذاب کی شمو دار ہوئی تھی وہ ایمان لائے اور پھر نے گئے۔اسی طرح مکہ کے اوگ فیج مکہ میں ان پر فوج اسلام پینچی قتل وغارت کو،لیکن ان گاایمان قبول ہو گیااور امان ملی۔ سے دیروینس

## متغجى كاذب أن تتمتيها

حضرت یونس سے کے واقعہ سے متنبی پنجاب (مرزاغلام احمد قادیانی) نے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہ جب قادیانی نے اپنے بعض مخالفوں کو یہ چیلنج کیا کہ اگر وہ اس طرح مخالفت کرتے رہے تو خدا کا فیصلہ ہو چکاہے کہ فلال وقت تک ان پر عذاب اللہی آ جائے گالیکن مخالفوں کی جانب سے اس کا جواب سوائے اس فیصلہ ہو چکاہے کہ فلال وقت تک ان پر عذاب اللہی آ جائے گالیکن مخالفوں کی جانب سے اس کا جواب سوائے اس کے اور پچھ نہ ملاکہ ان کی مخالف جدو جہداور تیز ہو گئے۔ مگر اسکے باجو دان پر عذاب نہیں آیا تب ناکامی کی ذلت سے بچنے کیلئے قادیانی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چو نکہ مخالف دل میں ڈر گئے ہیں۔اسلئے ان پر سے عذاب ٹل گیا۔ جس طرح یونس سے کی قوم پر سے ٹل گیا تھا۔

کی قوم نے تو عذاب آنے ہے قبل ہی علی الاعلان ایمان قبول کر ایا۔ یونس کے کہ یونس کی قوم نے تو عذاب آنے ہے۔ اس لئے کہ یونس کی قوم نے تو عذاب آنے ہے قبل ہی علی الاعلان ایمان قبول کر ایا۔ یونس کے پیمبر صادق مان کر ان کی جبتو شروع کر دی اور ان کے واپس آنے پر ان کی چیروی کو دین وایمان بنالیا۔ مگر قادیانی حریفوں نے نہ صرف مخالفت باقی رکھی بلکہ قادیانی مشن کے خلاف جدو جہد کو اور تیز کر دیا۔ لہذا قادیانی کا اپنے جھوٹے دعوے کیلئے یونس کے واقعہ سے دلیل لانااور اس کی آڑلے کر کذب بیانی کو چھپانا ہے سود کو شش اور قیاس مع الفارق یونس کے اور اگر بفرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قادیانی کے مخالف دل میں ڈرگئے تھے تو کیا جو شخص دل میں کسی ک

کیا یونس = کی صدافت اور مرزا قادیانی کی گذب بیانی کے در میان بیہ نمایاں فرق گافی نہیں ہے کہ
یونس = جب قوم کی جانب واپس آتے ہیں توجس قوم کو خداگاد شمن رسول کادششن اور متمر دوسر کش چھوڑ
گئے تھے۔اسکو مومن صادق، مطبع و فرمانبر دارا پی آمد پرانکوانتہائی مسر ورپایا۔ مگر قادیانی نے بیہ دیکھا کہ اس کے
چیلنج کے بعد مخالف تح ریر و تقریر اور عملی زندگی میں پہلے زیادہ مخالف ہوگئے ہیں اور مزید بر آب بید کہ ان میں
سے بعض آج تک بصد عزت واحر ام زندہ ہیں اور خود مرزا قادیانی ایسے مرض میں مبتلا ہو کر جو بعض قوموں
کیلئے عذاب کی شکل میں نمودار ہو چکاہے عرصہ ہواد نیا کو خیر باد کہہ چکے۔

ببيل تفاوت ره از كيا ست تا للجا!

بغوی کی یہ رائے ہے سند ہے اسلے کہ قرآن عزیز میں اشارہ تک نہیں پایا جاتا کہ یونس ہے دوجداجدا قوموں کی جانب مبعوث ہوئے تھے۔ رہاتر تیب آیات کا معاملہ تو وہ فصاحت وبلاغت کے اصول کے مین مطابق ہے۔ اسلئے کہ زیر بحث آیات میں اول یونس ہے گی رسالت و بعثت کاذکر ہے اور پھر قوم سے ناراض ہو کر چلے جانے ، مشتی میں بیٹھنے، بھنور میں آجانے کی وجہ سے قرعہ اندازی ہونے، قرعہ یونس ہے کے نام پر نکلنے، دریا میں کودنے کے بعد مجھلی کے پیٹ میں رہنے، بعد میں صحیح سلامت مجھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آنے اور خدا کی مہر بانیوں کے آغوش میں آکر شاد کام واپس لوئے کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد یہ بنایا گیا ہے کہ جس قوم کی جانب ان کو بھیجا گیا تھاوہ چندا فراد نہیں تھے بلکہ بہت بڑی تعداد تھی جن کا انجام یہ نکلا کہ وہ ایمان لے آغوا رہ تران کو بھیجا گیا تھاوہ چندا فراد نہیں تھے بلکہ بہت بڑی تعداد تھی جن کا انجام یہ نکلا کہ وہ ایمان لے آغوا رہ تین کو کرانی زندگی سے بہرہ مند ہوئے۔

لہٰذا آیات میں نہ نقذیم و تاخیر ہے اور نہ اس تر تیب سے بیہ لازم آتا ہے کہ بقول بغوی وہ ایک دوسری امت تقی جس کاذکر ملافہ الف اور ہوں کی کیا گیا ہے۔ ای طری مجھیل کے حادثہ سے قبل اور بعد بعثت کامسئلہ مجھی صاف ہے اور اس میں دورائے گی وٹی گنجائش مجھی ہے جاورائن کیٹر نے ہر دوا قوال کی تطبیق میں جو پچھ کہا ہے وہی حقیقت ہے۔ بیعنی یونس علی مجھیل کے واقعہ سے قبل اہل منیوی کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے اور جب وہ خفا ہو کر چلے آئے تو مجھیلی کا حادثہ پیش آیا۔ اس حادثہ سے متنبہ ہو کر جب انہوں نے خدائے تعالی کی طرف اظہار ندامت کے ساتھ رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ کی حادثہ سے متنبہ ہو کر جب انہوں نے خدائے تعالیٰ کی طرف اظہار ندامت کے ساتھ رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے شرف قبولیت عطا ہو ااور ان کو حکم ہواکہ وہ اپنی قوم کی جانب واپس جائیں کیونکہ وہ ایمان لے آئی ہے اور واپس جائیں کی رہنمائی کریں۔

#### 013 ==

تعجفہ کیوناہ ( یو س) میں ان اقوال ہے الگ یہ فدکور ہے کہ القد تعالیٰ نے یو س کوالی نیموی کی میرایت کیلئے مامور کیا۔ گردوم تر میس کو بھاگ کے اورائی سفر میں مجھلی کا واقعہ بیش آیا تب وہ متنہ ببوے اور چر انگو حتم ہوا کہ نیموی کی اور قوم کے نہ مانے پر ان کو جا کہ واکہ نیموی کے اور انجان کے انہاں کے انہاں کے جا اس مقرر کر کے عذاب البی ہے ڈرایا اور خود دور جنگل میں چلے آئے مگر قوم فور اا میمان لے آئی اور بادشاہ ہوں جا کہ کررعایا تک نے ٹائ کے گہرے بہن کے اور انسانوں جانوروں کے بچوں کو ماؤں سے علیمدہ کر دیااور میدان میں نکل کر قوبہ واستغفار اور آ ہوزاری کرنے اور یونس کی تعاش میں دوڑنے گئے۔ادھ یونس کو یہ معلوم ہوا کہ چاہیں دن گزر گئے اور عذاب نمیں آیا توا اللہ تعالیٰ ہے رنجیدہ ہو کر دور نکل گئے اور غداکی درگاہ میں عرض کیا ہیں ان گزر گئے اور عذاب نمیں جبوٹا بنا اور عذاب میں بہت و صیعا ہے اور تور جیم و کر یہ ہے۔اب میں جبوٹا بنا اور انہ ہیں جبوٹا بنا اور انہ ہی کو موت دے وے کہ میر امر نامیر سے جیئے ہے بہتر ہے اور چیر ڈال کرو میں رہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سایہ کیلئے رینڈی گئی میر امر نامیر سے جیئے ہے بہتر ہے اور چیر ڈال کرو میں رہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سایہ کیلئے رینڈی گئیل میر امر نامیر سے جیئے ہے بہتر ہے اور چیر ڈال کرو میں رہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سایہ کیلئے رینڈی گئیل میں اور دو سوکھ گیا۔ یونس سے کہتر کیا ہوا۔ ہوا انہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سے کہ میں مردم شاری ایک انگ کو درخت کے خشک ہونے پر اس قدر در نجیدہ ہواور گیا میں اسٹے بڑے شیم پر کہ جس کی مردم شاری ایک انگ میں ہرانی ہے کہا کی کہر انہ میں ہرانی نے کرخت کے خشک ہونے پر اس قدر درائے۔

توراۃ میں بیہ صحیفہ ''یوناہ نبی کی کتاب'' کے نام ہے موسوم ہےاور چھوٹے چھوٹے جپارابواب پر مشتمل ہے۔ جس میں ہی واقعہ مذکور ہے۔اس صحیفہ کیا بتداءان الفاظ ہے ہوتی ہے:

اور خداو ند کا کلام یوناہ بن امتی کو پہنچااور اس نے کہا کہ اٹھداس بڑے شہر نمینوہ کو جااور اس کی مخالفت میں منادی کر، کیونکہ ان کی شر ارت میرے سامنےاو پر آئی۔

اور صحیفه کامضمون ای عبارت پر آگر ختم ہو تاہے:

"اور خدانے یوناہ (یونس) کو کہا گیا توائس رینڈی کے در خت کے سبب شدت سے رنجیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں تک رنجیدہ ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ تب خداوندنے فرمایا کہ تجھے اس رینڈی کے در خت پر رحم آیا جس کیلئے تونے کچھ عزت نہ کی اور نہ تونے اسے اگایا جو ایک ہی رات میں اگااور ایک ہی رات میں سو کھ گیااور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اٹنے بڑے شہر نینوہ پر جس میں ایک لا کھ میں ہزار آدمیوں سے زیادہ میں جواپنے دائمیں ہائمیں ہاتھ کے در میان امتیاز نہیں سر سکتے اور مواشی بھی بہت میں شفقت نہ کروں۔''

قرآں عزیزاوراس صحیفہ کے واقعات میں بہت کچھ تطابق ہے لیکن تفصیلات میں جس جگہ اختلاف ہے۔ اس میں قرآن عزیز کا قول ہی درست ہے کوئکہ قرآن کی اطلاع علم الیقین (وحی الہی) پر مبنی ہے اور صحیفہ محرف مجموعہ کا ایک جزء ہے اور یونس کا صحیفہ مجرایت نہیں ہے بلکہ کسی دوسر نے کا مضمون ہے۔ جس میں یونس کے واقعہ کو معرض تحریر میں لایا گیا ہے۔

ں ۔ ۵) یونس نے اہل نینوی کو جس عذاب ہے ڈرایا تھااس کی تعیین مدت میں مختلف اقوال ہیں یعنی تین سات اور چالیس ابن کثیر تین کو ترجیح دیتے ہیں اور شاہ عبد القاد ر چالیس کوصیفہ یو نامیں بھی چالیس دن نک مد

۲) شروع میں کہا جاچاہے کہ قرآن عزیز میں یونس کاذکر جن سور تول میں مذگور ہیں ان میں ہے سورہ انبیاء القلم میں نام کی بجائے صفت کے ذریعے ان کا تعارف کرایا گیا سورہ انبیاء میں ذوالنون کہا گیا ہے اس لئے کہ قدیم عربی میں نون مجھلی کو کہتے ہیں اور القلم میں صاحب الحوت کویاد کیا گیا اور حوت بھی مجھلی کو کہتے ہیں اور القلم میں صاحب الحوت کویاد کیا گیا اور حوت بھی مجھلی کو کہتے ہیں اور القلم میں صاحب الحوت کویاد کیا گیا اور حوت بھی مجھلی کو کہتے ہیں اور القام میں صاحب الحوت کویاد کیا گیا اور حوت بھی مجھلی کو کہتے ہیں کیونکہ ان پر مجھلی کا حادثہ گزر اٹھا اس لئے "مجھلی والا"ان کا لقب ہو گیا۔

= 60

شاہ عبد القادر نوراللہ مر قدہ فرماتے ہیں کہ یونس کی وفات ای شہر میں ہوئی جس کی جانب وہ مبعوث ہوئے بیعنی نینوی میں اور وہیں ان کی قبر تھی۔

اور عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ فلسطین کے علاقہ میں جو مشہور شہر خلیل ہے۔اسکے قریب ایک بستی حکول کے نام سے معروف ہے۔اس میں ایک قبر ہے جس کو یونس دوسری قبر ہے۔اس کے متعلق بید کہاجا تاہے کہ ہے بیدان یونس

ہمارے خیال میں شاہ صاحب کا قول صحیح ہے۔ اسکے کہ حضرت یونس کے متعلق جس قدر واقعات ہمارے خیال میں شاہ صاحب کا قول صحیح ہے۔ اسکے کہ حضرت یونس میں ہے بہتیج سکے ہیں۔ وہ سب متفق ہیں کہ یونس وہارہ نینو کی والیس تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے اندر ہی زندگی گزار دی۔ لہذا قرین صواب یہی معلوم ہو تا ہے کہ ان گا انقال نینو گی ہی میں ہوا اور وہیں انکی قبر ہوگی جو نینو کی کی بناہی کے بعد نا معلوم ہوگئی اور بعد میں خوش اعتقادی کے نقط نظرے صلحول کی غیر معروف دو قبر وں کو یونس کے والد متی کی قبر بناویا گیا، آج بھی بعض مشاہیر اولیاء اللہ کے نام سے ایک ہزرگ کی متعدد مقامات پر قبریں موجود ہیں اور ایسا تو کثرت سے ہے کہ غیر معروف بزرگوں کے نام سے بہت تی قبروں کو غلط منسوب کر کے اپنے دنیوی اغراض کو پورا کیا جاتا ہے۔

### فضايت يونس الطيناه

احادیث صحیحہ میں نبی اگرم نے یونس سے کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان کی عظمت و فضیلت کا خصوصی اظہار فرمایاہے، چنانچہ بخاری میں منقول ہے:

عن عبد الله (بن مسعود) 👙 عن النبي 🍜 قال: لا يقولن احدكم اني حير من

یونس بن متی۔ (کتاب لابیاء) نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہر گزیہ نہ کے کہ میں (یعنی نبی اکرم ﷺ بول یونس بن متی ہے۔

اور حضرت ابو ہریں ہو ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سامان فروخت کر رہاتھا۔ کسی شخص نے بچھے خرید کرجو قیمت دینی جاتی وہ اس کی مرضی کے خلاف تھی ،وہ کہنے لگا قسم بخدا جس نے موئی ہے گو افضل پشر بنایا ہیں اس قیمت اپنی چیز گو فروخت نہیں کروں گا۔ ایک انصاری نے یہ نا تو خصہ ہیں یہودی کے ایک طمانچہ رسید کر دیااور گہا تو ایک بات گہتا ہے در آنحالیکہ ہمارے در میان نی اکر م میں موجود ہیں۔ یہودی فور آور بار رسالت میں حاضر ہوااور فریاد کرنے لگا: ابوالقا سم اجبکہ میں آپ کے عبد اور ذمہ میں ہوں تو اس انصاری نے میرے منہ پر طمانچہ کس لئے مارا ؟ نبی اگر م سے نا انصاری ہے وجہ دریافت فرمائی اور جب انصاری نے واقعہ سایا تو چیرہ مبارک خصہ ہے سرخ ہو گیااور فرمایا: انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیات نہ دواسلئے کہ جب اول صور چیو نکا جائے گا تو زمین و آسان کے در میان جو بھی جاندار ہیں وہ سب ہوش ہو شاہو گئا ہو ایک ہو تکا جائے گا تو میں ہوں گا۔ گر میں جب غشی ہے بیدار ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موئی سے پہلے جو شخص ہوش میں سہارے کھڑے ہیں۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آیاان کی غشی کا معاملہ طور کے واقعہ میں محسوب ہو گیا کہ وہ میں موب ہو گیا کہ وہ میں میں میں میں ہوئی ہو تکا جائے کہ بھی یو نس بن متی سے مخفوظ رہے یاوہ مجھ ہے بھی پہلے ہوش میں آگئا اور میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یو نس بن متی سے مخفوظ رہے یاوہ مجھ ہے بھی پہلے ہوش میں آگئا اور میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یو نس بن متی سے مخفوظ رہے یاوہ مجھ ہے بھی پہلے ہوش میں آگئا اور میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یو نس بن متی سے افضل ہے۔

(ہزئ تاب الاب)

ان روایات میں خصوصیت کے ساتھ حضرت یونس ﷺ کاجوذ کر آیاہے تواس پر علماء کااتفاق ہے کہ بیہ صرف اسلئے تاکہ جو شخص بھی حضرت یونس ﷺ کے واقعات کا مطالعہ کرے اس کے دل میں ذات اقدیس کے متعلق تنقیص کا کوئی پہلو بھی نہ آنے پائے پس ضروری ہوا کہ ان کی عظمت شان کو نمایاں کر کے تنقیص کے اس خدشہ کاسد باب کر دیا جائے۔ (ٹے ابار ن جلدا سام ۳۵)

## فضأئل انبياء عليهم السلام

مگراس مقام پر بید مئلہ ضرور حل طلب پیش آجاتا ہے کہ دوسر ی حدیث میں حضرت موی ایسی کی فیلت ہے متعلق آپ نے جو تفصیل ارشاد فرمائی اور لا تفضلو ابین الانبیاء فرماکر انبیاء علیهم السلام کے در میان فضیلت کی نفی فرمادی تواس مئلہ کی حقیقت کیا ہے؟

مئلہ کو ریخت کو زیادہ نمایاں کرنے کیلئے یوں سمجھنا چاہئے کہ ایک جانب قرآن عزیز میں ارشاد ہے ۔ اسکار سے معلی سے اللہ اللہ تعالی نے انبیاء ورسل میں باہم افضل و مفضول کی نسبت قائم کی ہے اور باہم یک وگر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نیز نبی اگرم سے نے فرمایا ہے انا سید ولد آدم والا فعر یعنی بغیر کسی فخر ومبابات ہے کے کہتا ہوں کہ میں تمام اولادِ آدم سے کاسر دار ہوں۔ اور دوسر کی جانب آپ یہ ارشاد فرمار ہے ہیں کہ لا تفضلوا بین الانبیاء اور لا یقولن احد کم انی خیر من یونس بن مشی یعنی نہ انبیاء کے در میان افضل و مفضول کے در جات قائم کر وواور نہ ایک کو دوسر سے پر فضیلت دواور نہ مجھ کو یونس بن متی اور مو کی (علیما اسلام) پر فضیلت دو۔ تو ان نصوص قرآنی اور حدیثی کے در میان کس طرح مطابقت ہو عتی ہے۔

اس مسئلہ کے حل میں محدثین اور شار حین حدیث سے متعددا قوال منقول میں۔ مثلاً ان دونوں مضامین کے در میان تطبیق کی شکل میہ ہے کہ نبی اکر م 🚅 گاوہ ارشاد گرامی جس میں انبیا، کے جم یک دگر فضیلت یا فزات اقد س کوکسی نبی پر فضیلت کی ممانعت مذکور ہے۔اس زمانہ کے ارشادات ہیں جبکہ سورہُ بقرہ کی اس آ یت کا نزول نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کو فضائل انبیا، خصوصاً تمام انبیاء علیہم السلام پراپی فضیلت کا بنوز علم مواقعا۔

لیکن یہ جواب یامسئلہ کاحل بہت کمزور بلکہ ساقط الاعتبار ہے۔اسلئے کہ یہودی کا یہ واقعہ یا یونس کی فضیلت سے متعلق روایات کاسلسلہ اس زمانہ سے تعلق رکھتا ہے۔جو مدنی زندگی کے آخری سال کہلاتے ہیں اور ان سے قبل انبیاء علیہم السلام کے مابین فضائل کے بہت سے واقعات خود ذاتِ اقد س سے منقول ہو محکے ہیں۔

دوسر احل یہ پیش کیا گیا کہ اگر چہ ان روایات میں سے بعض طریقہائے سند میں فضیلت انبیاء سے متعلق عام الفاظ منقول ہیں۔ یعنی لا تفضلو ابین الانبیاء گر در حقیقت اس ارشادِ گرامی کا مقصد صرف ذات اقد س ہے۔ جیسا کہ یہودی کے واقعہ اور یونس عیس کے متعلق روایت سے ظاہر ہو تا ہے اور گر چہ آپ جانتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے آپ کو تمام اولادِ آدم سے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تاہم آپ نے تواضع اور انکسار کے طور پریہ ارشاد فرمایا ہے۔

گریہ جواب بھی قوی نہیں ہے۔اسلئے کہ آپ نے جب مسطورہٌ بالا جملہ میں مسئلہ گوعام ذکر فرمایا ہے تو بے دلیل اس کو فقط ذاتِ اقد س کے ساتھ مخصوص کر دینے کے کوئی معنی نہیں۔

تیسراجواب یہ دیا گیاہے کہ جن روایات میں انبیاء علیہم السلام کے باہم ایک دوسرے پر فضیلت کا انکار کیا گیاہے۔اس سے نفسِ نبوت کی فضیلت مراد ہے۔ خصائص وصفات کے لحاظ سے افضل ومفضول ہونے کا انکار نبیں ہے۔ جبیبا کہ خودسورہ بقرہ ہی میں مومن کی شان سے بیان کی گئی ہے۔ ہم کسی بھی نبی اور رسول کے در میان کوئی فرق جائز نہیں سمجھتے اور سے نہیں کرتے کہ خدا کے سچے نبیوں میں سے ایک کوما نیں اور دوسرے کا انکار کریں۔ مگریہ جواب اس وقت دلچیپ ہو سکتا تھا جب آپ کاار شادِ گرامی ایسے واقعہ سے متعلق ہو تا جس میں آسی سچے پیغمبر کے نبی ماننے نہ ماننے پر قضیہ پیش آتا۔ لیکن یہودی کے واقعہ میں تو نفس نبوت کی بجث نہیں تھی بلکہ نبی اگرم ﷺ اور حضرت مولیٰ ﷺ کے افضل و مفضول ہونے کی بحث تھی۔

اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر کہ اس مسئلہ ہے متعلق حافظ ابن حجر نے جو بحث نقل فرمائی ہے وہ مجھی قابلِ مطالعہ ہے۔ار شاد فرماتے ہیں:

قال العلماء في نهيه عن التفضيل بين الانبياء انما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل اومن يقوله بحيث يودى الى تنقيص المفضول اويودى الى خصومة والتنازع اوالمراد لا تفضلوا بحميع انواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة فالامام مثلاً اذا قلنا انه افضل من مؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة الى الاذان وقيل النهى عن التفضيل انما هو في حق النبوة نفسها كقوله تعالىٰ لا نُفرِقُ بَيْنَ آحَدِ مِّن رُسلِه و لم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله تعالىٰ لا نُفرِق بَيْنَ آحَدِ مِّن رُسلِه و لم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله تعالىٰ يتلك الرُسْلُ فَضَّلنا يَعْضَهُم عَلى بَعْض \_

نجی اگرم نے جوانبیاء کے در میان فضیات و یخ کی ممانعت فرّمائی ہے تو علاء اس کے متعلق فرمات ہیں گدایرم نے جوانبیاء کے در میان فضیات و یخ کی ممانعت فرّمائی ہے تو علاء اس کے متعلق فرمات میں کہ ایسی فضیات منع نہیں ہے جو دلی شرعی پر قائم ہویاوہ منع ہے جواس طرح ادا کی جائے کہ جس نبی پر فضیات دی جارہی ہے اس کی شان میں نقص ہیدا کرتی ہویا نیسی فضیات دینے کی ممانعت ہے جوا یک نبی کے اندر اس طرح نمام فضائل کو جمع کرتی ہو کہ اس سے یہ لازم آ جائے کہ دوسرے نبی کو کوئی فضیات حاصل ہی نہیں طرح نمام فضائل کو جمع کرتی ہو کہ اس سے یہ لازم آ جائے کہ دوسرے نبی کو کوئی فضیات حاصل ہی نہیں

ے۔ مگرالی فضیات کہ مثلاً کوئی شخص ہے کہ ''امام کومؤذن پر فضیات ہے تواس سے مؤذن کی شان کا نقض لازم نہیں آتا'' جائز ہے۔ایک قول ضعیف ہے بھی ہے کہ اس ممانعت کا مطلب ہے ہے کہ نفس نبوت میں ایک دوسر سے پر فضیات نہ دو جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ است نبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ است نبیس ہے۔ لیکن بعض ذوات گرامی کو بعض پران کی ذاتی خصوصیات کے لحاظ سے فضیات و بناممنوع نہیں ہے۔ جیسااللہ تعالیٰ کے اس قول سے ثابت ہے'''

وقال الحليمي الاخبار الواردة في النهي عن التخيير انما هي في محادلة اهل الكتاب وتفضيل بعض الانبياء على بعض بالمخايرة لان المخايرة اذاوقعت بين اهل دينين لايؤمن ان يخرج احد هماالي الا زدراء بالا خر فيفضي الى الكفر فامااذاكان التخيير مستنداً الى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلايدخل في

النهى-

اور حلیمی کتے ہیں! جو احادیث انبیاء علیم السلام کے در میان فضیات دینے کی ممانعت کرتی ہیں وہ ایسے مواقع کے متعلق ہیں جبکہ اہل کتاب سے انبیاء کے متعلق مجادلہ اور جھٹڑا ہورہا ہویا مسلمان اور ہیسائی مثلا اپنے نبی کو دسرے پرتر جیجے دیے رہے ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں جب دوند ہوں کے در میان بحث آ جاتی ہے تو سے مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسی بات زبان سے نہ نکلے جو دوسرے کے مذہب کے نبی کی شان میں تو ہین کا باعث ہو اور کفر کا سب بنے (اسلئے کہ مسلمان کیلئے تو واجب ہے کہ مذاہب کے تمام سے نبیوں کو اپنا نبی سمجھے ) لیکن آگر مقصد سے ہوکہ انبیاء کے باہم فضائل کی بحث سے ایک دوسرے کی حقیقی ترجیح کو ثابت کرے تو ہو سمنع منہیں ہے۔ (فخ اباری جلد اس ۲۲۸)

حضرت یونس 👚 کے واقعہ کااگر بہ نظر بصیرت و موعظت مطالعہ کیاجائے تو حسب ذیل حقائق واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں:

" قوموں کی رشد وہدایت کے متعلق یہ "سنت اللہ " ہے کہ جب وہ نبی کی دعوت ہے منہ موڑ کرانکار و جود پر اصرار کرنے لگتیں اور خلم کیشی و سنم شعار کی گواسوہ بنالیتی بیں اور نبی مایوس ہو کران کو عذاب کی اطلاع دے دیتا ہے تو چھرامت کیلئے سے ف دورا بیں باتی رہ جاتی بیں یا عذاب آنے سے قبل ایمان لے آئے اور عذاب سے محفوظ ہو جائے یا درہ جاتے اور مید ناممکن ہے کہ نبی کی اطلاع عذاب کے بعد وہ عذاب سے قبل ایمان بھی نہ لائیس اور عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ فوم نوح، قوم صالح، قوم لوط (علیہم السلام) عاد، شمود و غیر ہان سب امم ماضیہ اورا قوام سالفہ کا عظیم الشان تمدن، بلند ووقیع تہذیب، قہر مانہ طاقت و قوت اور پھر عذاب الہی سے ان کا یک بیک فناہو کر بے نام و نشان ہو جانے کی تاریخ اس حقیقت کو آشکارا کی ہے۔

کرتی ہے۔ ۲) گزشتہ اقوام میں ہے قوم یونس کی ایک مثال ایسی ہے جس نے عذاب آنے ہے قبل ایمان کو قبول کرلیااور وہ خدا گی تیجی مطیع و فرمانبر دار ہو کر عذاب البی ہے محفوظ ہو گئی۔ کاش کہ بعد میں آنے والی نسلیںاور قومیں قوم یونس کے قدم پر چل کراس طرح عذاب البی ہے محفوظ رہ سکتیں گر افسوس کہ ایسانہ ہوا۔

انبیاء علیم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ عوام وخواص دونوں سے جدار ہتا ہے اور رہنا بھی چاہے اس لئے کہ وہ براور است خدا کے ساتھ شرف مخاطبت و مکالمت رکھتے ہیں۔ لبنداادکام البی کے اعتبال کی ووذ مہد دار کی جوان سے وابستہ ہوتی ہے وہ دوسر ول کے ساتھ نہیں ہوتی۔ پس ان کا فرض ہے کہ جو کام بھی انجام دیں وحی دیں وحی البی کی روشیٰ میں ہونا چاہئے۔ خصوصا تبلیغ دین اور پیغام حق سے متعلق تمام معاملات میں وحی البی کے علم الیتین ہی پران کا معاملہ معلق رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کی کام میں ثبات کر گزرتے ہیں یا انتظاروحی کے بغیر کی قول و عمل پر اقدام کر جاتے ہیں توخواہ وہ بات کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ ان سے انتظاروحی کے بغیر کی قول و عمل پر اقدام کر جاتے ہیں توخواہ وہ بات کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ ان سے اللہ تعالیٰ بہت سخت مواخذہ کر تا اور ان کی اس صورت حال کیلئے ایس بخت تعبیر روار کھتا ہے کہ حقیقا انہوں نے کوئی عظیم الثان جرم کیا ہے۔ مگر ساتھ عفو تفصیر کیلئے دست یہ وعا ہو کو سے میں اور وہ فورا متنبہ ہو کر اعتراف ندامت کے ساتھ عفو تفصیر کیلئے دست یہ وعا ہو جاتی اور ان کی عزت واجرام کے اور وہ فورا متنبہ ہو کر اعتراف ندامت کے ساتھ عفو تفصیر کیلئے دست یہ وعا ہو جاتی اور ان کی عزت واحرام کے اور دی کو وسیلہ کار بنا لیتے ہیں جو بہت جلد خدائے تعالیٰ کے بیباں مقبول ہو جاتی اور ان کی عزت واحرام کے اور دی کو ایو بین جاتی ہیں۔ کی عزت واحرام کے اور دیا کو باتی بن جاتی ہے۔

قر آن عزیز کے اسلوب بیان میں یہ حقیقت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور جواس حقیقت ہے نا آشناہو تا ہے۔ اس کیلئے اس فتم کے مواقع ہخت خلجان کا موجب ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی ایک جستی کو نبی اور رسول کہہ کراس کی مدحت کر رہاہے اور دوسر کی جانب یہ نظر آتا ہے کہ گویاوہ بہت ہی بڑے جرم کا مرتکب ہے تو وہ جیران ومضطرب ہو کریا مجروی میں پڑجاتا ہے یاوساوس کے تاریک میدان میں گھر جاتا ہے۔ اسلئے از بس ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے و قائع واخبار میں ہمیشہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے تاکہ صراط مستقیم سے یاؤں نہ ڈگرگا جائیں۔

س) اسلام کی تعلیم میں ہے کہ خدا کے سچے نبی اسلام کے اپنے نبی ہیں۔ خواہ وہ کسی دین ہے تعلق رکھتے ہوں اور ان پرای طرح ایمان لا ناضر وری ہے۔ جس طرح نبی اکر م سے پر ایمان لا نا۔ اہذا اس کا یقین رکھتے ہوئے کہ نبی اکر م سے تمام انبیاءور سل کے سر دار اور افضل البشر ہیں۔ کسی نبی کے مقابلہ میں آپ کی الیمی مدحت منقبت سخت ممنوع ہے۔ جس سے کسی نبی کی بھی شفیص ہوتی ہو۔ مقابلہ میں آپ کی الیمی مدحت منقبت سخت ممنوع ہے۔ جس سے کسی نبی کی بھی شفیص ہوتی ہو۔ جس سے کسی نبی کی بھی شفیص ہوتی ہو۔ حساکہ عام طور پر میلاد کی مروجہ مجالس میں اس اہم حقیقت سے نا آشنا میلاد خوانوں کے اشعار میں یہ ممنوع طریقہ شاکع ذائع ہے۔

## حضرت ذوالكفل يانية

- 🧟 قرآن عزیزاور ذوالکفل 🕲 نب
- 🛞 آ څاروروايات 🍥 تنقيد
- 🥫 ایک نلط فنهمی گاازاله 🍪 موعظت

## قرآن عزيناور ذوالكفل

قر آن عزیز میں ذوالکفل ہے کاذ کر دوسور تول"انبیاء"اور"میں" میں کیا گیا ہے اور دونول میں صرف نام ند کور ہے اور مجمل ومفصل کسی قشم کے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ • وَأَدْ خَلْنَاهُمْ فِي َ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ • (صَّ )

ارَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِیْنَ الصَّالِحِیْنَ • (صَّ )

اوراسمعیل اور ادر ایس اور ذوا لکفل سب (راوحق میس) صبر کرنے والے نتھے۔ ہم نے انہیں اپنی رحمت کے صابہ میں لے لیا۔ یقیناً ونیک بندول میں سے نتھے۔

وَاذْكُرُ إِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ الْأَخْيَارِ • وَاذْكُرُ مِنْ الْأَخْيَارِ • اورياد كروا متعلى السيعاور ذوالكفل (كواقعات) اوريد سب نيكوكارول ميس سے تھے۔

ا بھی کہاجا چکاہے کہ ذوالکفل اللہ کے متعلق قر آن عزیز نے نام کے سوا پچھ نہیں بیان کیا۔ ای طرح نہارم ﷺ بھی کہاجا سکتا نی اکر م ﷺ سے بھی پچھ منقول نہیں ہے۔ لہذا قر آن وحدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ پچھ نہیں کہاجا سکتا کہ ذوالکفل ﷺ خدا کے برگزیدہ نبی اور پنجمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کیلئے مبعوث ہوئے تھے۔ اس سے زائد سے سکوت ہے۔ اس کے بعد دو سر ادر جہ سیر و تواریخ کا ہے لیکن کافی تفتیش و جبچو کے بعد بھی ہم کو اس سلسلہ میں ایسی معلومات بہم نہیں پہنچ شکیں کہ جن کے ذریعہ سے ذوالکفل سے کے حالت وواقعات پر مزید روشنی پڑ سکے۔ چنانچے تورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی۔

#### آ تاروروایات

البته ابن جریر نے مشہور مفسر تابعی مجاہدٌ سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے،اور ای کے قریب

قریب ابن البی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس ۔ اور حضرت ابو مویٰ اشعری ۔ ہے بھی بعض آ ٹار نقل کیئے ہیں۔ جن کی سند منقطع ہے۔ مجامِدً کی روایت رہے :

جب اسرائیلی بی حضرت الیسع ۔ کی بہت بوڑھے ہو گئے توا یک دن ارشاد فرمایا کاش میری زندگی ہی میں کوئی شخص ایسا ہو تاجو میر اقائم مقام ہو سکتااور مجھ کویہ اطمینان ہو جاتا کہ وہ میری صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ا سکے بعد انہوں نے بنی اسر ائیل گااجتاع کیااور فرمایا: میں تم میں سے ایک شخص کواپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں بشر طیکہ وہ مجھ سے تین باتوں کاعہد کرے۔

- ا) دن مجرروزهر کھے
- ۲) شب کویاد خدامیں مشغول رہے
  - ٣) اور تبھى غصەنەلائے۔

یہ من کرایک ایباشخص کھڑا ہوا جو لوگوں گی نگاہ میں ہے وقعت نظر آتا تھااور کہنے لگا۔ "اس خدمت کیلئے حاضر ہوں"۔ حضرت البیع نے اپنی تینوں شرطیں دوبارہ بیان کیں اور دریافت گیاان کی پابندی کرو گیئے حاضر ہوں"۔ حضرت البیع نے جواب دیا" ہے شک "۔ دوسر ادن ہوا تو حضرت البیع نے پھر اجتماع کیااور کل کی بات کو دہر ایا۔ بس خاموش رہے اور وہی شخص پھر آگے بڑھااور اس نے خود کو اس خدمت کیلئے پیش کرتے ہوئے تینوں شرطیں پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب البیع نے اس کو اپنا خلیفہ بنادیا۔ ابلیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکااور اس نے اپنی ذریت کو جمع کر کے کہا کہ ایسی صور تیں اختیار کرو کہ جن سے یہ شخص بہک جائے اور اپنی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے۔ شیاطین نے بہت کو شش کی مگر سب ناکام رہے۔ تب البیم نے کہا کہ ایسی ہو سکتے۔

البیع کے خلیفہ کا بید وستور تھا کہ وہ دن رات میں صرف دو پہر کو تھوڑی دیر قیاولہ کیا کر تا اور پھے سوکر تکان رفع کر لیتا تھا۔ چنانچہ ایک دن اہلیس پراگندہ حال ہوڑھے کی شکل میں اس وقت اس کے دروازہ پر پہنچا اور دروازہ پر ہاتھ مارا۔ وہ شخص آرام چھوڑ کر آیا اور دریافت کیا گون ہے ؟ اہلیس نے جواب دیا: ایک مظلوم و نا توان ہوڑھا ہے ''۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور حال دریافت کیا۔ اہلیس نے کہا کہ میرے اور میری قوم کے در میان خصومت ہے۔ انہوں نے مجھ پر ظلم کرر کھا ہے اور داستان ظلم کو اتنا طول دیا کہ قبلولہ کا وقت ختم ہوگیا۔ بنی اسر ائیل کے اس'' امیر'' نے فرمایا اب تم جاؤشام کوجو مجلس منعقد ہوگی۔ تب تم آنا میں وقت ختم ہوگیا۔ بنی اسر ائیل کے اس'' امیر'' نے فرمایا اب تم جاؤشام کوجو مجلس منعقد ہوگی۔ تب تم آنا میں تمہاری دادر سی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ شام کرجب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس برخاست بھی ہوگئی۔ مگروہ نہیں آیا۔ صبح کوجب پھر مجلس میں بیٹھا تو چہار جانب غور سے دیکھا کہ شایدا ب آیا ہو۔ مگر اس کو نہ پیا۔ مجلس برخاست ہونے پر جب اس نے قیادلہ کیلئے تنہائی اختیار کی تو پھر کسی نے دروازہ پر دستک دی۔ اس نے حل کی طرح پھر کسی نے دروازہ پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو آئی بوڑھے کو موجود پایا اور اس نے کل کی طرح پھر

ا؛ یعنی ان دونوں بزرگوں کے اور ان ہے روایت کرنے والے راوی کے در میان ایک یا چند نام مذکور نہیں کہ جن ہے سلسلہ " روایت متصل اور مسلسل ہو جاتا۔ ایسی سند کواصطلاح میں منقطع کہاجاتا ہے۔

گفت و شنید کی۔ تب خلیفہ نے کہا: میں نے تم ہے کہا تھا کہ شام کو مجلس میں آنا، گرتم نہ آئے؟ا بلیس نے جواب دیا۔ میری قوم بہت ہی خبیث ہے۔ جب آپ ًو مجلس میں پاتی ہے تو آہت ہے مجھے ہے اقرار کر لیتی ہے کہ م افعہ نہ کروہم تمہارا حق ضرور دے دیں گے۔ لیکن آپ کے مجلس برخاست کروینے کے بعد پھر منکر ہو جاتی ہے۔ خلیفہ نے کہا: آج شام کو ضرور آ جانا میں اپنی موجود گی میں حق رسی کروں گا۔اس گفت و شنید میں قبلولہ کا وقت پھر جاتار ہااور خلیفہ کو نیند کی تکلیف نے بہت ستایا۔ مگر شام کی مجلس حسب وعدہ منعقد کی اور داد رسی کیلئے بیٹیا۔ حیاروں طرف نگاہ پھرائی۔ مگر اس بوڑھے کو نہ پایااور نہ صبح کی مجلس میں وہ حاضر ہوا۔ تب تیسرے دن جب نیند کے غلبہ نے عاجز کر دیا تو خلیفہ نے اہل خانہ کو تحکم دیا کہ آج در وازہ پر خواہ کوئی شخص بھی آئے قیلولہ کے وقت دروازہ ہر گزنہ کھولیں۔ خلیفہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ فوراا بلیس بوڑھے کی شکل میں آ موجود ہوااور دروازہ پر دستک شر وع کر دی۔اندرے جواب ملاکہ آج خلیفہ کا بیہ حکم ہے کہ سمی کیلئے وروازہ شبیں کھولا جائے گا۔اہلیس نے کہا: میں دوروزے اپنے ایک اہم معاملہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور خلیفہ نے مجھ کواس وقت بلایا تھا۔اسلئے دروازہ کھول دو۔ مگر دروازہ نہ کھلالیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ باہر کاوروازہ بند ہونے کے باوجود وہ شخص اندر سموجود ہے اور خلیفہ کے کمرہ کے دروازہ پر دستک دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولااور گھروالول ہے کہا: میں نے تم کو منع کر دیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا پھریہ سخص کیے داخل ہو گیا۔ ساتھ ہی درواز ، پر نظر کی تواس کو بندیایااور بوڑھے کواپنے قریب دیکھاتب خلیفہ حقیقت حال کو سمجھااور اس نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا: خدا کے دشمن کیا توابلیس ہے؟ابلیس نے کہا: ہاں میں ابلیس ہوں تونے مجھے گوجب ہر طرح تھ کا دیااور میری ذریت کسی طرح تجھے پر قابونہ پاسکی تب میں نے آخری صورت پیراختیار کی تھی تاکہ جھے کو غضبناک کروں اور ابفاء شروط میں ناکام بنادوں ، مگر افسوس میں خود ہی نا کام رہا۔ چنانچہ اس واقعہ کی بناء پر اللہ ِ تعالیٰ نے اس گوذوا لکفل کے نام سے مشہور رکر دیا۔اسلئے کہ اس نے جن شر الطا کا حضرت البیع 📁 تکفل کیا تھااس کو پورا کر د کھایا۔ 🔻 (تنب این کثیر جلہ ۳س، ۱۹۱۹)

کابدکی میہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے بھی محل نظر ہے اور وایت کے لحاظ ہے بھی نا قابل جمت ہے اور جو اثر ابن عباس ۔ اور ابو مو کی اشعر می ۔ سے منقول ہے۔ وہ منقطع بھی ہے اور سند کے پیشِ نظر محل نظر محل نظر محل نظر بھی۔ اس لئے ان کی حیثیت ایک قصہ سے زیادہ اور پچھ نہیں ہے۔ در ایت کے اعتبار سے ہم نے ان کو نا قابلِ جمت اسلئے کہا کہ قر آن عزیز نے اگر چہ ذوالکفل ۔ کے واقعات و حالات بیان نہیں کیئے لیکن ان کو انبیاء و مرسلین کی فہرست میں شار کیا ہے۔ اسلئے حضرت عبد اللہ بن عباس ۔ مضرت ابو کین ان کو انبیاء و مرسلین کی فہرست میں شار کیا ہے۔ اسلئے حضرت عبد اللہ بن عباس ۔ متعلق می موسی اشعر می جانس القدر صحابہ اور مجاہد جیسے تابعی سے یہ مستجد ہے کہ وہ ان کے متعلق میں فرمائیں کہ وہ نبی نہیں جے بلکہ ایک مر دِ نیک تھے۔ جیسا کہ ابن کثیر نے ان تینوں بزرگوں سے آئی قصہ میں نقل کیا ہے اور شاہ عبد القادر (رحمۃ اللہ) ارشاد فرماتے ہیں کہ ذواکنفل ہے۔ ایوب ۔ کے بیٹے تھے اور نانہوں نے حیہ لئہ گوٹ کی طاخت کرلی تھی جس کی پاداش میں ان کو گئی برس قید کی تکالیف برداشت رانہوں نے حیہ لئہ کی دواشت

كرني يري

کہتے ہیں ذوالکفل تھے ایوب 📁 کے بیٹے۔ایک شخص کے ضامن ہو گر کئی ہرس قیدر ہے اور للدید محنت سبی۔ (۰٫ شج افر قان مور پُرنیا۔)

اور بعض معاصرین کابیہ خیال ہے کہ ذوالکفل حزقیل ہے کالقب ہے اورا یک دوسر ہے معاصر کی عجیب رائے ہیں ہے کہ ذوالکفل ''گونتم بدھ''کالقب ہے۔اسلئے کہ اس کے دارالسلطنت کانام ''کپل'' خیا جس کا معرب ''گفل'' ہے اور عربی میں ''ذو ساحب اور مالک کیلئے آتا ہے۔ چنانچے صاحب مال کیلئے ''ذو مال ''اور مالک شیر کیلئے '' قاب ہے اس معاصر ''دو بلد'' بہ کثرت استعمال ہے۔ اس لیئے بیبال بھی کپل کے مالک اور باد شاہ کو ''ذو الکفل'' کہا گیا۔ معاصر موجودہ موجودہ نے یہ بھی دعوی گیا ہے کہ گوئم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام کی ہی تعلیم تھی اور موجودہ شکل وصورت دو سرے ادبیان و ملل کی طرح مسخاور محرف شدہ ہے۔ مگریہ اقوال تحقیقی آرا، سے زیادہ تاریخی حقیت نہیں رکھتے۔

ہم اس تعصب کے قائل نہیں ہیں کہ اگر صبح تاریخ سے یہ ابت ہو جائے کہ قر آن نے جن انہیا،

کے صرف نام ذکر کیئے ہیں۔ ان کا مصداق فلاں ہر گزیدہ ہتی ہے تو صرف اسلئے ازکار کر دیا جائے کہ اس

سے قبل ایسی بات چو نکہ کسی نے نہیں کی اسلئے قابل رہ ہے۔ بلاشبہ ہم اس حقیقت کو تشاہم کرتے ہیں کہ

تاریخی حقائق کی جبتو کا باب بند نہیں ہوااور ہر دن ننی ننی تحقیقات سامنے آتی اور جدید اکتشافات کو مکتشن

کرتی جاتی ہیں۔ بلکہ ان کے ذریعہ قر آن عزیز اور احادیث رسول کے بیان گردہ ان واقعات کی تصدیق

ہوتی چلی جاری ہے۔ جن گا انکار ملاحدہ اسلئے کرتے رہ جسے کہ تاریخ اور فلف ٹاریخ ان کا ساتھ نہیں وہی ہے۔

ہوتی چلی جاری ہے۔ جن گا انکار ملاحدہ اسلئے کرتے رہ جسے کہ تاریخ اور فلف میں آئیں تو بھرے لیے

باعث انکار نہیں بلکہ مخالفین و معاندین پر مزید ججت و دلیل ہیں لیکن اس اقرار حقیقت کے باجو داس سے یہ

باعث انکار نہیں بلکہ مخالفین و معاندین پر مزید ججت و دلیل ہیں لیکن اس اقرار حقیقت کے باجو داس سے یہ

کوئی دعوی کردے تو ضروراس کو مان لیا جائے۔ چنا پچے ذوا لکفل کو دہ گوتم بدھ "قرار دینا انہی تک اس سے کوئی دعوی کردے تو ضروراس کو مان لیا جائے۔ چنا پچے ذوا لکفل کو دہ گوتم بدھ "قرار دینا انہی تک اس سے نوادہ اور کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

ہمارے لیئے دنیا کے مختلف گوشوں میں خدا کے فرستادہ نبیوں پر ایمان لانے کیلئے قر آن کی وہ تینوں د فعات کافی ہیں جو دینِ حق(اسلام) کاطغرائے امتیاز ہیں یعنی:

- ۳) المسترف من السلط السلط المسك السلط اليك مومن كابه عقيده موناج البط كه ) بهم خداك نبيوں ميں ہے كسى نبيوں بيان كوئى فرق نبيس كرتے ليعنى سب نبيوں پرايمان لاتے ہيں۔

اس صاف اور واضح عقیدہ کے بعد اگر ہمارے سامنے کئی ملک اور کس خطہ کے انہیاء ورسل کے واقعات نہیں بھی آئے تواس کے وجوہ واسباب دوسرے ہیں لیکن جہاں تک ان پر ایمان لانے کا تعلق ہے وہ اہمال کے ساتھ بھی کافی ہے اور ان کی تفصیلات ہمارے مقاصد بدایت ورشد یعنی ایمان باللہ اور عمل صالح کیلئے موقوف علیہ نہیں ہیں۔ خصوصا جب کہ اللہ تعالی نے ہم پریہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ نبی اکرم منظم النہین "ہیں اور تمام سے ادیان و ملل کی صحیح اور حقیق تعلیم کی تصدیق کر کے ان کوار تقائی درجات کے درجہ سمال تک بہنچانے والے ہیں۔

الحاصل ہم کو یہ شلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی خدا کے بچے نبی اور پیغیبر مبعوث ہوئے ہیں بلکہ سیرگ روایات کے مطابق ابوالبشر آدم سے اسی ہندوستان جنت نشان کے کسی گوشہ میں اتارے گئے، لیکن جب تک قرآن و حدیث کی صراحت اور یا پھر تاریخ کے صحیح دلائل و براہین سے یہ ٹابت نہ ہمو جائے کہ ذوالکفل "گوتم بدھ"کالقب ہے۔ محض ظن و تخمین ہے اس کو تشکیم نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ جس طرح کسی نبی کو نبی نہ ماننا گفرگی راہ ہے۔ اسی طرح کسی غیر نبی کو بھی نبی تشکیم کرنا بھی باطل ہے۔

## أيك تلط مجمى كالزاك

اما ما حدین حنبل نے اپنی مند میں حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنبما) ہے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک مر جہ ارشاد فر مایا؛ بنی امر ائیل میں ایک شخص تفل تھا، انتباد رجہ کا فاسق و فاجرا یک مرجہ اس کے پاس ایک حسین و جمیل عورت آئی۔ کفل نے اسکوساٹھ دینار دے کر زنا پر راضی کر لیا۔ لیکن جب اس نے عورت کے ساتھ مباشرت کا ارادہ کیا تو وہ کا پنے اور زار زار رونے بگی۔ کفل نے دریافت کیا کیوں روتی ہے کیا تو مجھے نفرت کرتی ہے؟ عورت نے جواب دیا نیہ بات تو نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ساری عمراس بد عمل کو نہیں گیا۔ گر آج ضروت اور پیٹ کی خاطرا پنی عصمت کو برباد کر رہی ہوں۔ یہ نشتر ہے جو بچھ کو آ ہوزار کی کیلئے مجبور کر رہا ہے۔ کفل نے یہ ساتو فور آاس ہے الگ ہو کو برباد کر رہی ہوں۔ یہ نشتر ہے جو مجھی کو آ ہوزار کی کیلئے مجبور کر رہا ہے۔ کفل نے یہ ساتو فور آاس ہے الگ ہو گیا و کیا تھی نہیں کیا، آج وہ محض فقر و فاقہ کی خاطر کرے یہ بھی نہ ہوگا۔ جا عصمت و عفت کے ساتھ اپنے گھروا پس جااور یہ دینار بھی تیر کی ملک ہیں۔ ان کو اپنے کام میں لا اور پھر کہنے لگا و تسمی بخد اا آج کی گھڑی ہے کفل اب بھی خدا کی نافر مائی نہیں کرے گا۔ حسن انفاق کہ ای شب میں کفل کا انتقال ہو گیا اور بھی خدا نے بخش دیا '' بھی خدا نے بخش دیا'' ہو گیا و گوں نے دیکھا کہ غیب کے ہاتھ نے اس کے دروازہ پر یہ بنارت ککھ دی ہے '' کفل کا بنقال ہو بھی خدا نے بخش دیا''۔

ہم ہم ہوں۔ اس روایت میں ذوالکفل نہیں بلکہ فقط کفل مذکور ہے اور پیہ حضرت ذوالکفل کے سواد وسر اکو کی شخص ہے۔ اسلئے بیہ مغالطہ نہ ہمونا جا ہے کہ پیہ حضرت ذوالکفل ﷺ کاواقعہ ہے۔

- Baya

اسلام ہی ایک ایساند ہب ہے جس نے اپنی ''وعوت حق گی ''بنیاداس اصل پر قائم گی ہے کہ ملک کو قوم
اور نسل و خاندان کے تفر قوں بالائر ہو کریہ اعتراف کرنا چاہئے کہ پیغام حق اپنی اساس و بنیاد میں کسی حد
ہندی اور گروہ بندی کا مختاج نہیں ہے اور نہ وہ کسی فرقہ کی اجارہ داری قبول کرتا ہے۔ اسلئے کہ ذات حق
﴿ جَل مجد د ﴾ جَبَاء یکتا اور ہے ہمتا ہے تو بلا شبہ اس کا پیغام حق بھی ایک ہی ہونا چاہئے اور وہ ایک ہی ہے اور
اس کی صدائے حق نیوش از ل ہے اب تک کا لے اور گورے ، جمی اور عربی ، ایشیائی اور یور نی ، امریکی اور
افریقی ، سب بند ھنوں ہے ہے قید کیساں طور پر تغیر و تبدل ہے آزاد سب ہی پر حاوی اور سب ہی میں
جاری و ساری ہے۔

البتہ ہر ایک زمانہ کے حالات و کیفیات اور و قتی تقاضوں نیز اقوام وامم کے نشو وار تقاءاور ان کی فکری و عملی صلاحیتوں کے چیش نظراس میں بیہ لچک ضر وہی ہے اور رہنی جاہئے تھی کہ اساس و بنیاد متأثر ہوئے بغیر اس پیغام حق کی تفصیلات واحکامات جدا جدا ہوں یہاں تک کہ روحانی نشو وار تقاءا ہے حد کمال کو پہنچ جائے اور انسانی فکر و نظر کا شعور کمال عروج حاصل کر لے۔

پس دینی اور روحانی اصطلاح میں پیغام حق کی اس نہ بدلنے والی حقیقت کو " دین " کہتے ہیں اور حق تعالیٰ نے ای کو" اسلام " کے ساتھ معنون کیا ہے:

إِنَّ الدَّيْنُ عِنْكُ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (العداد) اللهِ الْإِسْلَامُ اللهِ الدَّيْنُ عِنْكُ اللهِ الْإِسْلَامُ اللهِ اللهِ عداد) الله ك نزو كياسلام بي ب

و ُمَنَ ۚ عَيْنَهَ عَلَيْرٌ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ شِيُقَبَّلَ مِنْهُ اور جو شخص بھی اسلام کے سوادین کے نام ہے کس شے کا متنا شی ہے اس کی بیہ خواہش خدا کے حضور میں نا قابل قبول ہے۔

هُو ٓ سَمَّا کُمُّ الْمُسْلِمیْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِیْ هَٰذَا (حج) ای(خدا)نے تمہارا(انسانوں)کانام قرآن کے نزول سے پہلے بھی اسلام رکھااوراس قرآن میں بھی یہی نام دیا۔ اور اس حقیقت کی بدلتی ہوئی کیفیات اور وقتی حوادث کے زیرِ اثر احکامات و تفصیلات کانام "منہاج و شریعت"ر کھاہے:

لِكُلُّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرْعَةً وَهُمِنْهَاجًا (مانده) تم میں ہے ہرائیک کیلئے ہم نے جداجدارائے (شریعتیں)ور طریقے مقرر کردیئے ہیں۔ اور وروحانی ودین نشو و نمااور عروج وارتقاء کے حد کمال گو" اکمال دین "اور" اتمام نعمت "فرمایاہے: اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ۚ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا (المائده)

مسلمانو! آج ہم نے تمہارے دین کو کامل واکمل کر دیا تو تم پراپنی نعمت کو پورا کر دیااور تمہارے لیئے اسلام کو دین کے اعتبارے پیند کر لیا۔

تواب حاصل میہ نکلا کہ آوم ﷺ ہے شروع ہو کر محمد ﷺ کے دور تک تمام نبیوں اور رسولوں کا دین اور خدا کا دیا ہوا ہوا ہے۔ جس کا نام اسلام ہے۔ البتہ انبیا، ومرسلین کے اپنے زمانوں میں بلا شبہ حق تعالی کی جانب ہے احکامات و تفصیلات جدا جدا رہی ہیں جس کو "شریعت" اور "منہاج" کہا جاتا ہے اور جب روحانی ارتقاء اور دینی فکر وو شعور بلوغ و کمال کی حدیر پہنچ گیا تورسول پاک کی معرفت ان تمام شریعتوں کو آخری شریعت مجمدی میں جذب کر دیا گیا اور ہمیشہ کیلئے اس گا دائرہ جغرافیا کی حدودے بالاتر تمام عالم و کا نئات پر حاوی کر دیا گیا:

# وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَلَنَدِيْرًا ﴿ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اوراس کئے اسکی تعلیم کانمایاں پہلویہ ہے کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا کے ہر گوشے اور ہر قوم کے اندرخدا کے چیبر ونذیر یہی پیغام صدافت لے کرآئے ہیں اوراسکئے ایک مسلم ومومن کابیہ فرض ہے کہ وہاس عقیدہ کا اعلان کرے کہ ہم خدا کے کسی بھی نبی کے در میان فرق کرنا جائز نہیں رکھتے اور جس طرح محمد علیہ پرائیمان کرتے ہیں خواہ ہم اس کے نام ومقام اور اس کے حالات وواقعات سے رکھتے ہیں اس طرح خدا کے ہر نبی پرائیمان لاتے ہیں خواہ ہم اس کے نام ومقام اور اس کے حالات وواقعات سے آگاہ ہوں بانہ ہوں۔

اییا معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل کے انبیاء بنی اسر ائیل میں سے ہیں اور بنی اسر ائیل کے ان حالات و اقعات کے سواجن کی تفصیلات قرآن عزیز میں مختلف انبیاء بنی اسر ائیل کے ذکر میں آئی رہی ہیں۔ واقعات کے سواجن کی تفصیلات قرآن عزیز میں مختلف انبیاء بنی اسر ائیل کے ذکر میں آئی رہی ہیں۔ ان کے زمانہ میں کوئی خاص واقعہ ایسا پیش نہیں آیا۔ جو عام تبلیغ و ہدایت سے زائد اپناور حالات وواقعات بصیرت اور موعظت کا پہلور کھتا ہو۔ اسلئے قرآن عزیز نے ان کے نام ہی پراکتفا کیا اور حالات وواقعات سے تعرض نہیں کیا۔ کیونکہ قصص القرآن میں یہ بحث چند جگہ روشنی میں آچکی ہے کہ امم واقوام ماضیہ کے و قائع اور اخبار بیان کرنے سے قرآن عزیز کا مقصد صرف رشد و ہدایت کے سلسلہ میں ماضیہ کے و قائع اور اخبار بیان کرنے سے قرآن عزیز کا مقصد صرف رشد و ہدایت کے سلسلہ میں بصیرت و موعظت کی جانب توجہ دلانا ہے۔ ورنہ '' تاریخ'' نہ اس کا موضوع ہے اور نہ اس کا مقصد، چنانچہ قرآن عزیز میں ارشادہ:

كَذْلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا (٢٠٠٩٠) (اے پنجبر)ای طرح ہم گزری ہوئی سر گزشتوں میں سے (خاص واقعات کی) خبریں تجھے ساتے ہیں اور بلاشہ ہم نے اپنے پاس سے تجھے ایک سر مایہ تصیحت عطافہ مادیا ہے (یعنی قرآن) لَقَدُّ كَانَ فِي قُصَصِهِمْ عَبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (يوسف) باشبان(نبيون)كواقعات مين الل عقل ووانش كيكي سامان عبرت ب-

أَفَلَمْ يَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ اتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٢٠١٠)

کیاا نہوں نے زمین میں چل کچر کر سیر نہیں کی تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام گیا ہوااور بلا شبہ مقام آخر ت ان او گوں کے حق میں بہتر ہے۔جو پر نہیز گار میں۔پس کیاوہ سمجھتے نہیں؟

وَكُلًّا تَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (١١٠١٢٠)

۔ اور (اے پیغیبر) رسولوں کی سر گزشتوں میں ہے جوجو قصے ہم تجھ کوسناتے میں توان سب میں کہی بات ہے اور (اے پیغیبر) رسولوں کی سر گزشتوں میں ہے جوجو قصے ہم تجھ کوسناتے میں توان سب میں کہی اور یاد دہائی کہ تیرے دل کو تسکین وے دیں اور پھر ان کے اندر مجھے امر حق مل گیااور نصیحت مل گئی اور یاد دہائی مومنوں کیلئے۔

## 87= 20

قر آن عزیزاور حضرت عُن ریر
واقعہ کی غلط تفییر
واقعہ کی غلط تفییر
ایک شبہ کاجواب
حضرت عُن ریراور منصب نبوت
وفات

قر آن عزیز میں حضرت عزیر کانام صرف ایک جگہ سورہؑ تو بہ میں مذکور ہے اور اس میں جھی صرف یہ کہا گیاہے کہ یہود عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ جس طرح نصاری میسیٰ کو خدا کا بیٹا

مانتے ہیں۔اس ایک جگہ کے سوا قرآن میں اور کسی مقام پران کا نام لے کران کے حالات وواقعات کا گوئی تذکرہ نہیں ہے:

اور یہودیوں نے کہا؛ عزیرِ اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا؛ میں اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کی باتیں ہیں محض ان ک زبانوں سے نکالی ہوتی۔ ان لوگوں نے بھی ان ہی کی سی بات کہی جو اس سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت، یہ کدھر بھٹکے جارہے ہیں۔

البتہ سور وُبقر و میں ایک واقعہ مذکورے کہ ایک برگزیدہ ہتی گا ہے گدھے پر سوار ایک ایک بستی سے گزر ہواجو بالکل تاہ و ہر باداور کھنڈر ہو چکی تھی اور وہاں نہ کوئی مکین باتی رہاتھااور نہ کوئی مکان ، مٹے ہوئے چند نقوش باقی تھے۔ جو اسکی ہر بادی اور بتاہی کے مرشیہ خوال تھے۔ ان ہزرگ نے یہ ویکھا تو تو تعجب اور جبرت سے کہا کہ ایسا کھنڈر اور تباہ حال و برانہ پھر کیسے آباد ہو گا اور یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی ۔ یہاں تو کوئی بھی ایساسیب نظر نہیں آتا؟ یہ ابھی ای فکر میں غرق تھے کہ اللہ تعالی نے اس جگہ ان کی روح قبض کرلی اور سو ہر س تک اس حال میں رکھا۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد اب ان کودوبارہ زندگی بخشی روح قبض کرلی اور سو ہر س تک اس حالت میں رکھا۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد اب ان کودوبارہ زندگی بخشی اور تب ان ہے کہا: بتاؤ کتنے عرصہ اس حالت میں رہے ہو؟ وہ جب تعجب کرنے پر موت کی آغوش میں اور تب ان ہے کہا: بتاؤ کتنے عرصہ اس حالت میں رہے ہو؟ وہ جب تعجب کرنے پر موت کی آغوش میں

سوئے تھے تو دن چڑھے کا وقت تھا۔ اسلئے انہوں نے جواب دیا: ایک دن یااس سے بھی کم۔ اللہ تعالی نے فرمایا: الیا نہیں ہے بلکہ تم سوہر س تک ای حالت میں رہے ہو اور اب تمہارے تجب اور چرت کا یہ جو اب ہے کہ تم ایک طرف اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں مطلق کوئی تغیر نہیں آیا اور دوسر ک جانب اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا جسم گل سڑ کر صرف بڈیوں گاڈھانچے رہ گیا اور پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو کہ جس چیز کو چاہا محفوظ رہے تو سوہر سے اس طویل عرصہ میں کسی بھی موسی تغیر اس نے اش نہ کیا اور محفوظ و سالم رہی اور جس چیز کے متعلق ارادہ کہ کیا کہ اس کا جسم گل سڑ جائے اور اب تمہاری آئھوں اور محفوظ و سالم رہی اور جس چیز کے متعلق ارادہ کہ کیا کہ اس کا جسم گل سڑ جائے اور اب تمہاری آئھوں دیکھتے ہی ہم اس کو دوبارہ زندگی بخشے دیتے ہیں اور یہ سب پچھ اسلئے کیا تاکہ ہم تم کو اور تمہارے واقعہ کو اوگوں کیلئے ''نشان'' بنادیں اور تاکہ تم یقین کے ساتھ مشاہدہ کر اوکہ خدائے تعالی اس طرح مردہ کو زندگی بخش دیتا اور جاہ شدہ شے کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے۔ چنانچے جب اس برگزیدہ جستی نے قدرت الہی کے یہ بخش دیتا اور جاہ شدہ شرکی جانب نظر کی تو اس کو پہلے سے زیادہ آباد اور بارونق پایا۔ تب انہوں نے اظہار محمود بیت کے بعد یہ اقرار کیا کہ بلاشیہ تیری قدرت کا ملہ کیلئے یہ سب پچھ آسان ہے اور مجھ کو علم الیتین کے بعد میں الیقین کادر جہ حاصل ہو گیا:

أَوْ كَالَّذِيْ مَرِّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِيْ هَذَهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَتَهُ قَالَ كَمْ لَبَثْتَ قَالَ لَبَثْتُ يَوْمًا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَائَةَ عَامٍ فَانْظُرُ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبَثْتَ مِائَةً عَامٍ فَانْظُرُ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ إلى عَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ إلى حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إلى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا وَانْظُرُ إلى حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إلى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٢ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٢ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَلِهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى كُلُ اللَّهُ عَلَى عُلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى عُلَى عُلَلْكُ اللَّهُ عَلَى عُلْنَالُ اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَى عُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُلْمُ اللَّهُ عَلَى عُلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

اور کیاتم خاس شخص کاحال نه دیکھا، جس کا ایک بہتی پر گزر ہواجوا پی چھوں سمیت زمین پر ڈھیر تھا تو وہ کہنالگا۔ اس بہتی کی موت ( تباہی ) کے بعد اللہ تعالی کس طرح اسکوزندگی دے گا ( آباد کرے گا ) بس اللہ نے اس شخص پر (ای جگہ ) سوبر س تک موت طاری کر دی اور پھر زندہ کر دیا۔ اللہ نے دریافت کیا: تم یہاں کتی مدت پڑے درہے۔ اسنے جواب دیا: ایک دن یادن کا بعض حصہ اللہ نے کہا: ایسا نہیں ہے۔ بلکہ تم سوبر س تک اس حالت بیس رہے ہی تم اپنے کھانے پینے (کی چیزوں) کو ویکھو کہ وہ گڑی تک نہیں اور پھر اپنے گدھے کو و کیھو کہ وہ گڑی تک نہیں اور پھر اپنے گدھے کو و کیھو کہ وہ گل سر کر بڑیوں کا ڈھانچ رہ گیا ہے ) اور ( یہ سب بچھا سلئے ہوا) تاکہ ہم تم کو لوگوں بیلئے" نشان" بنائیں اور اب تم ویکھو کہ کس طرح ہم ہڈیوں کو ایک دوسر نے پر چڑھاتے اور آبی میں جوڑتے ہیں اور پھر بنائیں اور اب تم ویکھوں کہ بیس بھین کر تاہوں ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ بی جب اس کو ہماری قدرت کا مشاہدہ ہو گیا تواس نے کہا: میں یقین کر تاہوں گہ بلاشیہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔

ان آیات کی تفسیر میں یہ سوال بیدا ہو تاہے کہ وہ شخص کون تھا۔ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تواس کے

جواب میں مشہور قول ہے ہے کہ یہ حضرت عزیر سے تصاوراللہ تعالی نے ان کو حکم فرمایاتھا کہ تم بروشکم جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے، جب یہ وہاں پنچے اور شہر کو تباہ اور کھنڈر پایا تو بر بناء بشریت یہ کہہ اٹھے کہ اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندگی ملے گی؟ اور ان کا یہ قول بہ شکل انگار نہیں تھا بلکہ تعجب اور جبرت کے ساتھ ان اسباب کے متلاثی تھے۔ جس کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا تھا لیکن اللہ تعالی کو اپنے برگزیدہ بندے اور نبی کی ہے بات بھی پیند نہیں آئی کیو نکہ ان کیلئے یہ کافی تھا کہ خدانے دوبارہ اس بستی کی زندگی کا وعدہ فرمالیا ہے۔ چنانچے ان کے ساتھ وہ معاملہ بیش آیا جس کاذکر مسطورہ بالا آیات میں ہے اور جب وہ زندہ کئے گئے تو مروشکم (بیت المقدس) آباد ہو چکا تھا۔

یں ہوں ہے۔ حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن عباس ، حضرت عبد اللہ بن سلام (رضی اللہ عنهم) اور قبادہ، سلیمان، حسن(رحمهم اللہ)کار ججان اسی جانب ہے کہ بیہ واقعہ حضرت عزیر سے متعلق ہے۔ (تفییر ابن کثیر عبد اس ۱۳۰۶ تاریخ عبد اس ۱۳۰۶ تاریخ عبد اس ۱۳۰۶ تاریخ عبد اس ۱۳۰۶ تاریخ عبد اس ۱۳۰۴ تاریخ عبد اس

اور و جب بن منبہ اور عبداللہ بن عبید کااور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن سلام کا قول ہے ہے کہ سے شخص حضرت ار میاہ (بر میاہ) نبی تھے۔ابن جربر طبر گ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور ہمارے نزدیک بھی یہی قول رائج ہے۔ (تنبیر ، تاریخ ابن کیٹے جلد عس ۴۲)

## تاریخی بحث

اور یہ اسکے کہ جبکہ قرآن عزیز نے اس بستی کا نام ذکر نہیں گیااور نبی معصوم سے بھی اس سلسلہ میں کوئی تصحیح روایت موجود نہیں ہے اور سحابہ و تابعین سے جو آثار منقول ہیں ان کا ماخذ بھی وہ روایات و اقوال ہیں جو وہب بن مدبہ گعب احبار اور حصرت عبد اللہ بن سلام تک پہنچتے ہیں اور انہوں نے جن بنی اسرائیل واقعات سے نقل کر کے بیان کیا ہے تواب واقعہ سے متعلق شخصیت کی تحقیق کیلئے صرف ایک بی راہ باقی رہ جاتی ہے کہ توراۃ اور تاریخی مصادر سے اس کوحل کیا جائے تواس حقیقت کے پیش نظر جب ہم مجموعہ کور کرتے ہیں تب سے تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ (ہری ان کیم جلد اس میں اور تاریخی بیانات پر غور کرتے ہیں تب سے تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ (ہری ان کیم جلد اس میں اور تاریخی بیانات پر غور کرتے ہیں تب سے تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔

بنی اسر ائیل کی سر کشی اور شر ارت حدہ سے تجاوز کر چکی ہے اور ظلم وفساد کا بازار گرم ہے کہ خدا کی جانب ہے اس زمانہ کے پیغیبر سر میاہ ہے ۔ پروحی آتی ہے کہ بنی اسر ائیل میں مناد کی گردو کہ وہ ان حرکات بدسے باز آجائیں ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح ان گو تباہ و ہر باد کر دیا جائے گا۔ بر میاہ نے خدا کا یہ پیغام جب بنی اسر ائیل تک پہنچایا توانہوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا اور ظلم و شر ارت میں اور اضافہ اور سر میاہ ہے گئا میں تاتھ مخول شروع کر دیا اور ان کو زندان میں ڈال دیا۔ اس حالت میں بھی سر میاہ ہے ان کو بتایا کہ وہ بابل کے بادشاہ کے ہاتھوں ہر باد ہوں گے اور وہ ان کو قید کر کے بابل لے جائے گا اور مروضام کو مٹایا جائے ۔

گا۔ (يمير أي) الحيف)

تقریباً ساتویں صدی قبل مسے کا وسط تھا کہ بابل میں بنو کد نصر ( بخت نصر ) کا ظہور ہوااور اس نے اپنی

قاہر انداور جاہراند طافت ہے قرب و جوار کی تمام حکومتوں کو مسخر اور زیر کر لیااور تھوڑے عرصہ میں اس نے فلسطین پرپ ہے ہے تمین حیلے کر کے بنی اسرائیل کو شکست فاش دے کریرو شلم اور فلسطین کے تمام عادقہ کو برباد کر ڈالا اور تمام بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بجریوں کی طرح ہنگا تا ہوا بابل لے گیااور توارۃ کے تمام استحول کو خاکستر کر ویااور ایک نسخه بھی اسرائیلیوں کے باتھ میں محفوظ باقی نہ رہا۔ جب بخت نفر اسرائیلیوں کے باتھ میں محفوظ باقی نہ رہا۔ جب بخت نفر اسرائیلیوں کے ہاتھ میں محفوظ باقی نہ رہا۔ جب بخت نفر اسرائیلیوں کے ہاتھ میں محفوظ باقی نہ رہا۔ جب بخت نفر اسرائیل کو ڈرایا تھا۔
گھرانوں کو قید کر کے غلام بنارہا تھا تو کسی شخص نے اس سے یہ کہا کہ یمبال ایک شخص بر میاہ زندان میں قید کہا تھا تار کی بی اسرائیل کو ڈرایا تھا۔
گھرائی کی قوم نے اس کی بات پر کان نہ وھر ااور اس کو زندان میں ڈال ویا۔ بخت نفر نے یہ ناتو ہر میاہ نے یہ کہا کہ فواہش کی کہ وہ بھی اس کی بات پر کان نہ وھر الور اس کو زندان میں ڈال ویا۔ بخت نصر نے یہ ناتو ہر میاہ نے یہ کہا کہ خواہش کی کہ وہ بھی اس کی بات چیت کر تارہا۔ ہر میاہ اس کی علم وہ انش کی کہ وہ بھی اس عزت کے مقابلہ نے خواہش کی کہ وہ بھی اس عزت کے مقابلہ میں اس کی خواہش کی کہ وہ بھی اس عزت کے ساتھ بابل جارہی ہو۔ میں اس عزت کے مقابلہ اور سر میاہ نبی کو جونہ میں ہے کہ انہوں نے وہیں بیٹھ کر بابل میں اسرائیلیوں کو یہ پیشین گوئی تح یہ کے وہ رائی کی کہ بی اسرائیل میں اس کی اس کی اسرائیلیوں کو یہ پیشین گوئی تح پر کے وہ رائی کی تو وہ بھی اس تاکہ میں آگر بسیں گے۔ (مجند سے میاں بابل میں اس ذلت وخواری کے ساتھ غلام رہیں گے اور اس کے بعد وہ پھر اس میں آگر بسیں گے۔ (مجند سے میاں بابل میں اس ذلت وخواری کے ساتھ غلام رہیں گے اور اس کے بعد وہ پھر اس کی بی وہ طن میں آگر بسیں گے۔ (مجند سے میں بی کہ اس کے دور کسی بی گے اور اس کے بعد وہ پھر اس کی بیت کے وہ میں میں آگر بسیں گے۔ (مجند سے میں بی کی اس کی بیت کی دی اس کے دور کسی بی گے اور اس کے بعد وہ پھر اس کی بی کو دور کسی ہیں آگر دیں ہے۔

چنانچہ بخت نصر کی ہلاگت کے عرصہ ' دراز کے بعد جب تقریباً 200 ق م میں فارس کے بادشاہ سائز س ( لیخسر و ) نے بابل کے بادشاہ نیل شاہ زار کو شکست دے کر فارس کو اس کے بے پناہ مظالم سے نجات دلائی تواسی زمانہ میں اس نے بنی اسر ائیل کو بھی آزاد کیااور بروشلم اور جیکل کی تعمیر کیلئے ان کو اجازت دی۔

شاہ خورس (کیخسر د) فتح بابل کے بعد تقریباً دس برس اور زندہ رہااورائی دوران میں بنی اسر ائیل آزاد ہو کر بیت المقدس کی تعمیر میں مشغول ہوئے گر جیسا کہ اعزار کے صحفہ سے معلوم ہو تاہے یہ تغمیر اس کی زندگی میں مکمل نہیں ہو سکی اور در میان میں بعض افسروں نے ایسی در اندازیاں کیس کہ دو مرتبہ اسر ائیلیوں گواس کی تغمیر کچھ مدت کیلئے روک دینی پڑی اور گخیر و کے بعد دارااور دارا کے بعد اردشیر کے زمانہ میں جا کروہ اس کی تو دوبارہ مکمل کر سکے۔ جاور روشام (بیت المقدس) پھر ایک مرتبہ پہلے سے زیادہ بارونق شم نظر آنے لگا۔

ان تمام تفعیلات کاحاصل میہ ہے کہ بخت نصر کے مروشلم کو تباہ کرنے اور کیٹمر وے لے کرارد شیر کے زمانے تک دوباہراس کے مکمل آباد ہو جانے کے در میان جوا یک طویل مدت ہے وہی وہ وقفہ ہے۔ جس پر مرمیاہ کووہ دافعہ پیش آیا جس کاذکر سورہ ُبقرہ کی آیات میں کیا گیاہے۔

١٢ عزداباب ١٠ يت ال

قرائن ہے ایبامعلوم ہو تاہے کہ جبکہ برمیاہ نے بخت نصر کے ساتھ بابل جانے ہے انکار کر دیا اور وہ بیت المقدس کی اس تباہ حالی ہے گھیر اکر دور کسی جنگل میں گو شہ گیر ہو گئے تواللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ وحی پیہ تھکم دیا ہو گا کہ وہ اس و سرانہ میں جا کر رہیں جو آج آگر چہ بنی اسر ائیل کی تباہ کاریوں کی بدولت تباہ حال ہے مگر ہمیشہ سے نبیوں کی مقدس سر زمین رہاہے اور رہے کہ ہم دوبارہ اس کو آباد کریں گے اور جب حضرت سر میاہ خدا کے حکم سے وہاں پہنچے اور ان کی نگاہ میں اس کی بربادی کا پورا نقشہ پھر گیا توانہوں نے حسر ت و افسوس اور تعجب و جیرت کے ساتھ دل میں یازبان سے کہاہو گا کہ کون سے ایسے اسباب پیداہوں گے۔ جن کے ذرایعہ خدائے تعالیٰ اس مر وہ بستی گودوبارہ زندگی بخشے گااور پھروہ سب کچھ پیش آیاجوز سر بحث آیات میں مز کورے اوراگر ہم اس پریہ اوراضافہ کر دیں تو ہے جانہ ہو گا کہ خدا کی حکمت و مصلحت کا بیہ تقاضا ہوا کہ جبکہ ا بھی بروعثلم کی دوبارہ زندگی اور آبادی میں طویل مدت باقی ہے اور برمیاہ 💎 قوم ہے الگ اس و برانہ میں ر ہیں گے تو یہ ان کی زندگی کیلئے نا قابل برداشت سانحہ ہو گا۔ لہٰذارحمت حق نے اس کے اس متعجبانہ سوال کو بہانہ بناکراس عرصہ کیلئےان کو موت کی آغوش میں سلادیااوراس وقت بیدار کیاجب کہ یروعثلم پہلے کی طرح خوب آباد اور بار ونق ہو چکا تھا۔

واقعات وحاد ثات کی اس پوری مدت میں حضرت برمیاہ 💎 کی عمر کا تخیینہ تقریباًڈیڑھ سوسال ہو تا ے اور بید مدت اس زمانہ کی عمر طبعی کے لحاظ ہے کوئی تعجب خیز نہیں ہے۔

اس تحقیق کی تائید حضرت یسعیاہ 💎 کیاس پیشین گوئی ہے بھی ہوتی ہے جوانہوں نے سائز س نجات د ہندہ کبی اسر ائیل کے متعلق ڈیڑھ سوسال قبل کی تھی ۔اس لئے کہ یسیعاہ 🚽 نبی کا ظہور ہوا۔لبذا نجات بنی اسر ائیل کی در میانی مدت کامعاملہ ان ہی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔اسکے برعکس حضرت عزیر سے کی حیات طیبہ کے متعلق جو تفصیلات توراۃ اور اسر ائیلیات میں منقول ہیں۔ان سے بیہ معلوم ہو تاہے کہ بابل گی اسارت کے زمانہ میں وہ صغیر سن تھےاوراسر ائیلوں کے ساتھ بابل ہی میں رہےاور حیالیس سال کی عمر میں " فقیہ "شلیم کر لئے گئے اور وہیں منصب نبوت سے سر فراز ہوئے اور مروشکم کی تغمیر میں رگاوٹ ڈالنے والول کے خلاف دارا اور ارد شیر کے درباروں میں جس وفدنے کو ششیں کیں ان میں بھی یہی پیش پیش رہے ہیں اور توراۃ کے ناپید ہو جانے کے بعد رپوشلم میں اس کی تجدیدان ہی کے فیضانِ نبوت کااثر تھا۔

غرض بنی اسرائیل کی اسیری بابل ہے لے کررہائی اور تعمیر و آبادی بیت المقدیں تک کی در میانی مدت میں حضرت عزیر بی بی اسرائیل کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔

یہ ہیں وہ شواہد و قرائن جن کی وجہ ہے ہم نے مفسرین کے راجح قول کو مرجوح اور مرجوح قول کو راجح کہنے کی جسارت کی ہے۔واللہ اعلم بحقیقة الحال۔

مسطورہ کالا ہر دوا قوال کے علاوہ ان آیات کے مصداق متعین کرنے میں بعض اور بھی اقوال ہیں۔ مثلاً حزقیل نیان اسرائیل میں سے کوئی غیر معلوم شخص۔ (تنیب ابن کثیر جلد اول ص ۱۴۱۲)

### واقعه كي غلط تضيه

سورہ گبف کے تفسیری فوائد سپر دِ قلم کرتے ہوئے مولانا آزاد نے ایک جگد سورہ ُبقرہ کے اس واقعہ کو حضرت حذفیل اسلا حضرت حذفیل ایسال کامکاشفہ قرار دیاہے جو صحیفہ کمز قبل میں قریب قریب اس طرح ند کورہے:

جم کو سخت تعجب ہے اور جیرت بھی کہ جب قر آن عزیز نے اس واقعہ کو صاف اور صریح طریقہ پر ایک شخص کے متعلق سے بیان کیاہے کہ اللہ تعالی نے اس کوایک معین مدت کیلئے موت کی آغوش میں سلادیااور پھر زندہ کر کے اس سے موت کی مدت کے بارہ میں سوال کیا۔ جب وہ صحیح جواب نہ دے سکا تو خود اس کی تقییح فرمائی اور اس سے متعلق شواہد کا مشاہدہ کرایا تو کس طرح مولانا آزاد نے حزقیل کے مکاشفہ کو اس واقعہ کی تفسیریا تاویل قرادیا۔

غور کیجئے کہ ایک بر گزیدہ جستی کا ایک ایسی کھنڈر اور و بران بستی پر گزر ہواجو کبھی بہت ہی ہارونق آباد نستی تھی اور جہاں لا کھوں انسان بس رہے تھے ۔ وہ کا آنٹ میں سلی فرایٹ وہیں جاورا نظی خرق ہوا ''اس نے بیہ دیکھا تو دل میں بیہ سوچایاز بان ہے کہا کہ نہ معلوم کس طرح بیہ مر دہ بستی مچرز ندہ ہو گی''۔ ای حالت میں رکھ کر دوبارہ زندہ کر دیا مانگ انگ مانہ جام 🧺 بعث اور زندگی بخشنے کے بعد اس ہستی ے دریافت فرمایا: بتاؤتم بیہاں کتنی مدت بڑے رہے؟ ہر گزیدہ جستی نے جواب دیا:ایک ون یادن کا بعض حصہ علانے کے ایک قالے ایسا میا ہو ہفتے ہے، چونکہ جواب غلط نقار اسلئے اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح اور حقیقت حال گااظہار کرتے ہوئے فرمایا: نہیں بلکہ سو برس تک موت کی آغوش میں سوتے رہے ہو۔ اللہ 🐰 🚉 🏎 علم اور پھرانی قدرتِ کاملہ کے تصرفات کا مشاہدہ کرایا کہ ایک جانب اس طویل مدت کے باوجود کھانے پینے کی تمام چیزیں ترو تازہ اور موسمی اثرات ہے محفوظ تھیں اور دوسر می جانب ان کی سواری کا گدھا گل سڑ کر بوسیدہ ہڈیوں کاڈھانچہ رہ گیا تھا عاقباً 'الیے طعامات و میراہت کیا ہے۔ اور پچر فرمایا که ہم نے بیہ سب پچھ اسلئے کیا کہ تم کو دوسروں کیلئے اپنی قدرت کاملہ کا ایک " نشان" بنادیں و مسایدہ کرایا کہ کس طرح ہڑیوں نے بعد اس بزرگ ہستی کو مشاہدہ کرایا کہ کس طرح ہڑیوں نے آپس میں تر تیب یائی۔ پھران پر گوشت چڑھااور پھر چمڑااوران کا گدھاز ندہ کھڑا ہو گیا۔ و کیلے ہیں العظام . ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اور مشاہدہ کر لینے کے بعد جب علم الیقین نے عین الیقین کاور جہ حاصل کر لیا تو فور ااس بر گزیدہ ہستی نے اعتراف کیا کہ بے شک خدا کی قدرت کاملہ کیلئے اسباب ووسائل کی حاجت نہیں۔ ووجس طرح جاہے بے روگ ٹوک تصرف کرے کو ٹی اس کیلئے مانع نہیر ے دینڈ نئے لہ قال اہتم کا انہ علی کُل شراء قدیرا۔

اب ان صاف اور واضح آیات پر دوبارہ غور کیجئے اور سوچنے کہ قر آن عزیز نے اس واقعہ کوایک" حقیقی واقعہ" کی حیثیت ہے بیان کیا ہے یا مجاز کے طور پر ایک" مکاشفہ" کی شکل میں۔ نیز کیا حزقیل سے کے مکاشفہ اور ان آیات میں ذکر گردہ واقعہ کے در میان مشابہت کی وجہ ہے دونون کوایک بتاناکسی طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ نہیں ہر گزنہیں۔پس بلاشبہ مولانا آزاد کی بیہ تاویل" تاویل باطل" ہے۔

البتہ یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے اگر حضرت برمیاہ ہے۔ کویہ واقعہ پیش آیا تواس کے قریب قریب حضرت حزقیل ہے۔ میں مذکورہ اس مکاشفہ میں حزقیل ہے۔ میں مذکورہ اس مکاشفہ میں انھوں نے بنی اسر ائیل کی سو تھی ہوئی ہڑیوں کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھااور خذائے تعالیٰ نے ان کو بتایا اس سے یہ مرادہ کہ بنی اسر ئیل اب ناامید ہو چکے ہیں کہ ہم اس بربادی کے بعد بھی مروشلم میں دوبارہ آبادہوں گے مگر تیرے ذریعے ہے ان کو خبر دار کرتے ہیں کہ خدافیصلہ ہے ایسا ضرور ہوگا۔ (حزیل باسے اس اس مرادہ گا۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۰ کے مگر تیرے ذریعے ہے ان کو خبر دار کرتے ہیں کہ خدافیصلہ ہے ایسا ضرور ہوگا۔ (حزیل باسے ۱۲۶۰۰۔ ۱۰۵۰)

#### حضرت عزيز الطيئة أورعقيدها بيت

گزشتہ سطور میں آ چکا ہے جب بخت نصر نے بیت المقد س کو تباہ کر ڈالا اور بنی اسرائیل کے مرووں، عور توں، بچوں کو بھی جلا کر خاک کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کے پاس نہ توراۃ کا کوئی نسخہ باتی بچا تھا اور بنی المرائیل کے پاس نہ توراۃ کا کوئی نسخہ باتی بچا تھا اور نہ کوئی حافظ تھا جس کو اول ہے آخر توراۃ محفوظ ہو اسیر ک کے پورے دور میں وہ توراۃ کا کوئی نسخہ باتی بچا تھے لیکن جب عرصہ دراز کے بعدان کو بابل کی اسیر ک سے نجات ملی اور وہ بیت المقد س (بروشلم) میں دوبارہ آ باد ہوئے تواب ان کو بیہ فکر ہوئی کہ خدا کی کتاب توراۃ کو تحاصل کریں تب حضرت عزیز سے (عزراہ) نبی نے سب اسر شکیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے توراۃ کواول ہے آخر تک پڑھا اور تح بریکر ایا۔

اجعن اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انھوں نے بی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجود گی میں آن ہان ہے جیکتے ہوئے دو (شہاب) اترے اور عزیز ہے کے سینے میں ساگئے تب حضرت عزیز ہے نے بی اسرائیل کواز سر نو تو راۃ مرتب کر کے عطافر مائی چنانچہ جب حضرت عزیز اللہ جب اس اہم کام ہے فارغ ہوئے تو بی اسرائیل نے نہایت مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں حضرت عزیز ہے کی قدرو منز لت سوگناہ بڑھ گئی اور آہت آہت اس محبت نے گر اہی کی شکل اختیار کرلی انھوں نے عزیز ہے کوائی طرح خدا کا بیٹیا مان لیا جس طرح نصاری عیسی اللہ کو ابن اللہ سلیم کرتے ہیں اور بی اسرئیل کی ایک جماعت نے اس عقیدے کے لئے یہ دلیل قائم کرلی کہ جب موئی ہے نے ہمیں تو راۃ لا کردی تھی تو بیا اور جی سے کی بجائے حرف بحرف اپنے الواح پر لکھی تھی گر عزیز ہے نے تو کسی تو او حیا قرطاس پر مکتوب لا گردیے کی بجائے حرف بحرف اپنے الواح پر لکھی تھی گر عزیز ہے نے تو کسی تو او حیا قرطاس پر مکتوب لا گردیے کی بجائے حرف بحرف اپنے سینے کی لوح ہے اس کو ہمارے سامنے نقل کر دیا اور عزیز ہے میں بید قدرت جب بی ہوئی کہ وہ خدا گا بیٹا ہے۔ (العیاذ باللہ)

اله البداية والنهاية جلد ٢ص ٢٣٦

اليناص ١٠٠

قرآن عزیز کے اس اعلان پر کہ عزیز کو یہود خدا کا بیٹا کہتے ہیں آج کے بعض یہودی عالم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم توعزیز کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اس لئے قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہے مگران عام ، یہود کا بیا اعتراض کرتے ہیں کہ ہم توعزیز کی طرح تلمیس اور کتمان حق پر مبنی ہے ورنہ تو وہ جانتے ہیں اور ان کے علاوہ ہر وہ شخص جا نتا ہے جس نے ممالک اسلامیہ کی میر و سیاحت کی اور اس کو اقوام عالم کے ندا ہب کی شخص جا نتا ہے جس نے ممالک اسلامیہ کی میر و سیاحت کی اور اس کو اقوام عالم کے ندا ہب کی شخص ہے دی ہو کہ آج بھی نواح فلسطین میں یہود کا وہ فرقہ موجود ہے جو عزیر کو خدا کا بیٹامان تا ہے اور رومن کیتھولک عیسائیوں کی طرح ان کا مجسمہ بنا کر ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو خدا کے ساتھ ہو ناچا ہے۔

حضرت عزیر کی حیات طیب سے متعلق تفصیلی حالات کا کچھ زیادہ مواد کتب سیر و تاریخ میں نہیں پایا جا تااور مجموعہ توراۃ کے صحیفہ عزرامیں بھی خودان کی زندگی پاک پر مفصل روشنی نہیں پڑتی اوراس کا زیادہ حصہ بن اسرائیل کی اسارت بابل اوراس کے متعلقات پر مشتمل ہے۔البتہ تورات اور وہب بن منبہ اور گعب احبار سے منقول روایات سے صرف اس قدر پنہ چلتا ہے کہ وہ بخت نصر کے حملہ بیت المقدس کے زمانہ میں صغیر سن سخے اور حیالہ بیس کی عمر میں بنی اسرائیل کے منصب "فقیہ "پر فائز ہوئے اور راس کے بعد ان کو منصب نبوت سخے اور حیالہ بیس کی عمر میں بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کا فرض انجام دیتے اور رارد شیر کے زمانہ میں وہ بنی عطا ہوا اور وہ نجمیاہ نبی دربار میں اپنا اثر ور سوخ اسرائیل کی مشکلات سے متعلق تغییر بیت المقدس کو دور کرنے کے سلسلہ میں شاہی دربار میں اپنا اثر ور سوخ استعال کرتے رہے۔ (صحید بحد)

اور مشہور قول کے مطابق جن بزر گوں نے سور ۂ بقرہ کے واقعہ کا تعلق ان کے ساتھ بتایا ہے انھوں نے اس سلسلہ میں بعض مزید تفصیلات حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار وغیر ہوسے نقل فرمائی ہیں جن کاذکر ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں کیا ہے اور بعض مفسرین نے بھی آیات زیر بحث کی تفسیر کے ضمن میں ان کو نقل کیا ہے۔

حضرت سلیمان کے واقعات کے ضمن میں ایک صحیح روایت نقل کی گئی تھی کہ کسی "نبی" کے ایک چیو نئی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے غصہ میں چیو نئی کے سوراخ میں آگ ڈال کر تمام چیو نئوں کو جلوادیا، تب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان پر عمّاب فرمایا کہ تم نے ایک چیو نئی کی خطا پر تمام چیو نٹیوں کو جلا دینا کس طرح جائز رکھا؟ تواس واقعہ کے متعلق ابن کثیر نے اسحق بن بشیر کی سندسے یہ نقل کیا ہے کہ مجاہد ابن عباس اور حسن بھری وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی "عزیر" سے تھے۔ (البدیہ والبایہ و تاریخ ہوں)

عزیر کے متعلق بعض اور بھی واقعات نقل کیے جاتے ہیں مگر روایت اور درایت دونوں اعتبار سے ۳۔ البدایة والنہایة جلد ۲ص۲ ہم۔ ساقط الاعتبار بیں بلکہ لغواور لاطائل ہیں چنانچہ ابن کثیر وغیر ہنے بھی ان کو نقل کر کے رد کر دیا ہے۔ (البدایہ انہایہ جلد اسے ۲۰

گریہ واضح رہے کہ جن روایات میں حضرت عزیر کو آیات مسطور ہ بالا کا مصداق قرار دیا گیا ہے ان میں بیہ بھی تضر سے کہ عزیر سے نبی نہیں تھے بلکہ مرد صالح تھے حالا نکہ جمہور کا قول بیہ ہے کہ حضرت عزیر نبی تھے اور قرآن عزیز نے بھی جس اندازاور اسلوب ہے ان کاذکر گیا ہے وہ بھی اسی پرد لالت کرتا ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر میں اور گراہ یہودیوں نے ان کواسی طرح این اللہ بنالیا جس طرح نصار کی نے حضرت عیسلی کو نیز توراۃ بھی ان کے نبی ہونے گا قرار کرتی ہے۔

بر حال عزیر ہے کے نبی ہونے کے متعلق دو قول ہیں اور راجح قول یہی ہے کہ وہ بلا شبہ خدا کے پنجمبر ہیں۔

عزیر کے والداور سلسلہ 'نسب کے بعض دوسرے ناموں میں مؤر خین کے در میان اختلاف پایاجا تا ہے لیکن اس پرسب کا تفاق ہے کہ وہ حضرت ہارون بن عمران کی نسل سے ہیں۔ ابن عساکران کے والد گانام جروہ بتاتے ہیں اور بعض سوریق اور بعض سروخابیان کرتے ہیں اور صحیفہ 'عزرا میں ہے کہ ان گانام خلقیاہ تھا۔

### و فاعتداد ر تيم ميار ك

ابن کثیر نے وہب بن منبہ، کعب احبار اور عبد اللہ بن سلام سے عزیر کے متعلق جو طویل روایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ عزیر سے نئی اسر ائیل کے لیے توراۃ کی تجدید عراق کے اندر دیر حزقیل میں کی تھی اور اسی نواح کے ایک قریبہ سائر آباد میں ان کی وفات ہو گی۔ اور دوسر می جگہ فرماتے ہیں کہ بعض آثار میں موجود ہے کہ ان کی قبر د مشق میں ہے۔ (الہدایہ والہایہ جلد منسی)

حضرت عزیر کے واقعات کوجو حضرات قصہ کہانی کی بجائے تاریخی حقائق سمجھتے ہیں وہ بلا شبہ

اس سے بہت اہم نتائج اخذ کر عکتے ہیں اور گیا عجب ہے کہ وہ حسب ذیل بصائز و عبر کو بھی اس سلسلہ کی کڑی سمجھیں۔

انسان کتابی معراج ترقی اور بام رفعت پر پہنچ جائے اور خدائے تعالی کے ساتھ اس کوزیادہ سے زیادہ بھی قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ خداکا بندہ ہیں رہتا ہے اور گئی بھی مقام بلند پر پہنچ کر وہ خدایا بندہ ہیں رہتا ہے اور گئی بھی مقام بلند پر پہنچ کر وہ خدایا بندہ ہیں رہتا ہے اور باپ اور بیٹے کی نسبتوں سے کا بیٹا نہیں ہو سکتا کیو نکہ اللہ تعالی کی ذات اقد س و حدہ لا شریک لہ اور باپ اور بیٹے کی نسبتوں سے پاک اور واراء الوراء ہے الہٰذا بیا انسان کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ وہ جب کسی بر گزیدہ انسان سے الیے امور صادر ہوتے و کیتا ہے جو عام طور پر عقل کے نزدیک جیرت زااور تعجب خیز ہوں تو وہ رعب یا انتہاء عقیدت کی وجہ سے پکارا گھتا ہے کہ یہ ہستی تو خدا کا او تار (خدا بشکل انسان ) یا اس کا بیٹا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلاشیہ ان واقعات کا صدور خدا کی طاقت کے ذریعہ بطور " نشان "اس کے باتھوں ہو تا ہے لیکن اس کے باوجود وہ فدا ہے اور نہ خدا کا بیٹا، بلکہ اس کا یک مقرب بندہ ہے اور یہ امور خدا کے خاص قوانیمن کے ماتحت محض اس کی تائید اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں ورنہ تو یہ بھی خدا کے سامنے اس طرح مجبور ہے جس طرح وہ میری مخلوق چنانچے قر آن عزیز نے جگہ جگہ اس محقیقت کو واضح کر کے انسان کو اس گمر اوکن عقید ت سے مختی کے ساتھ بازر کھا ہے۔

) الله تعالیٰ نے سورۂ بقرہ کے اس واقعہ کو ابراہیم ہے کے اس واقعہ سے منصل بیان فرمایا ہے جس میں مذکور ہے کہ انھوں نے بھی ایک مرتبہ خدائے تعالیٰ سے بیہ دریافت کیا تھا کہ مجھے گویہ بتا کہ تو کس طرح مردہ میں جان ڈال دیتا ہے اور پھراللہ تعالیٰ نے ان سے بیہ سوال کیا کہ ابراہیم! کیاتم اس مسئلہ پرائیان نہیں مردہ میں جان ڈال دیتا ہے اور پھراللہ تعالیٰ نے ان سے بیہ سوال کیا کہ ابراہیم! کیاتم اس مسئلہ پرائیان نہیں مرض کیا:

خدایا! میں بے شک اس پرائیان رکھتا ہوں کہ تو مردہ کو زندہ کر دیتا ہے گر میرے سوال کا مقصد قلبی اطمینان حاصل کرنا ہے تواللہ تعالی نے پہلے واقعہ کواس واقعہ کے ساتھ اس غرض ہے بیان فرمایا ہے کہ تاکہ یہ مسئلہ واضح اورروشن ہو جائے کہ انبیا، علیہم السلام کی جانب ہے ان سوالات کا پیش آنا اس لیے نہیں ہو تاکہ وہ احیاء موتی کے بارے میں شک رکھتے اور اس کو دور کرناچاہتے ہیں بلکہ ان کے استضار کا مقصد صرف یہ ہو تا ہے ان کہ ان کواس کے بارے میں شک رکھتے اور اس کو دور کرناچاہتے ہیں بلکہ ان کے استضار کا مقصد صرف یہ ہو تا ہے کہ ان کواس کے بارے میں جو علم الیقین حاصل ہے وہ مین آلیقین اور حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جائے یعنی وہ جس طرح دل سے اس پر یقین رکھتے ہیں ای طرح وہ چاہتے ہیں کہ آئکھوں سے بھی مشاہدہ کر لیس کیونکہ وہ محلوق خدا کی رشدہ ہدایوں کے حامل ہیں ان کی تبلیغ وہ عوت کو ہا حسن وجوہ انجام دے سکیس اور یقین کا کوئی اعلیٰ درجہ ایساباتی نہ رہے جوان کو حاصل نہ ہو۔

۳) و نیادارالعمل ہےاور دارالجزاءا یک دوسر اعالم ہے جس گودار آخرت کہاجا تا ہے لیکن عادت اللہ بیہ جاری ہے کہ ظلم اور کبر دوایسے عمل ہیں کہ ظالم اور متکبر کواس دنیامیں بھی ضرور ذلت ورسوائی کا پھل چکھاتے ہیں خصوصاً جبکہ بیہ دونوں اعمال بدا فراد کی جگہ قوموں کامزاج بن جائیں اور ان کی طبیعت کاجزو ہو جائیں قُلُ سِیرُوْا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُحْرِمِیْنَ (سربدس ۱۹۹۲) ۲) لیکن یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قوموں کی اجتماعی حیات کی بقاو فناکی عمرانفراد کی زندگی ہے جدا ہوتی ہے اس لیے ان کے پاداش عمل کی تاخیر ہے بھی بھی باہمت اور صاحب استقلال انسان کو گھبر انااور مایوس ہونا نہیں چاہیے اس لیے کہ خدا کا بنایا ہوا قانون "پاداش عمل" اپنے معین وقت ہے ٹل نہیں سکتا۔ www. Momeen. blogspot. com

## حضرت زكريا

قرآن عزیزاور حضرت زکریا 📒 🐞 نسب چند تفسیری حقائق 😅 عالات زندگی

## قر آن عزية اور مصرين ذكريا الص

قرآن عزیز میں حضرت زکریا کاؤکر چار سور توں آل عمران،انعام، مریم اور انبیاء کی حسب ذیل کیات میں آیاہے:

| 1 14 | -1    | 300      | J. |
|------|-------|----------|----|
| ۵    | 41-47 | آل عمران | Ŧ  |
| 1    | AD    | انعام    | ۲  |
| 1.   | 1125  | E.       | -  |
| ۲    | 9+_19 | انبياء   | ~  |
| 11   |       |          |    |

ان میں سے سور ہُ انعام میں تو صرف فہرست انبیاء میں نام ذکر کیا گیاہے اور باقی تین سور توں میں مختصر تذکرہ منقول ہے۔

قرآن عزیز جن زکریا ﷺ کاذکر کررہاہے، یہ وہ نہیں ہیں جن کاذکر مجموعہ کوراۃ کے صحیفہ کز کریا میں آیاہے اس لیے کہ توراۃ میں جن زکریا کا تذکرہ ہے ان کا ظہور داریوس (دارا) کے زمانہ میں ہواہے چنانچہ زکریاہ نبی کی کتاب میں ہے:

" دارا کے دوسرے برس کے آٹھویں مہینے میں خداو ند کاکلام زکریاہ بن برخیا بن عد د کو پہنچا"۔ (بابار آیتا)

اور دارا بن گثناسب کازمانہ حضرت مسیح کے کی ولادت سے پانچے سوسال قبل ہے کیونکہ وہ کیقباد بن کیخسر و کے انقال کے بعد ۱۹۵ ق میں تخت نشین ہوا ہے اور قر آن عزیز نے جن زکریا ہے کاذکر کیا ہے گخسر و کے انقال کے بعد ۱۹۵ ق میں تخت نشین ہوا ہے اور قر آن عزیز نے جن زکریا ہے کاذکر کیا ہے وہ حضرت مسیح کے والدہ حضرت مریم علیہاالسلام کے مربی اور حضرت مسیح کے معاصر ہیں اور

ا کے اور پیچیٰ بن زکریااور میچ ﷺ کے در میا کوئی نبی نبیس ہے اور یہ حضرت کیجیٰ ﷺ کے والد ماجد ہیں۔ (ٹجائیاری جدومی ۲۰۱۵)

حضرت زکریا ہے۔ کے والد کانام کیا تھا اس میں اصحاب سیر کے مختلف اقوال ہیں اور اسیں سے کوئی قول بھی باو ثوق نہیں کہا جاسکتا۔ چنانچہہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں ابن عساکرسے وہ سب اقوال نقل کر دیے ہیں بعنی زکر میا بن ادار (وا) یا بن شبوی یا بن لد یا بن ہر خیابن مسلم نبن صدوق بن جثا بن واؤد بن سلیما بن مسلم بن صدیقہ بن بر خیابن بلعاطہ بن ناحور بن شلوم بن بہفا شاط بن اینامن بن حیام بن سلیما بن داؤد (علیم السلام)

الیکن سے سب کے نزدیک مسلم ہے کہ حضرت سلیما بن داؤد علیبھاالسلام کی ذریت میں ہے ہیں۔ (تاریخ آئن ٹیڑ جار ہے۔ میں)

#### حالات زندي

ز کریا ﷺ گی حیات طیبہ کے حالات تفصیل ہے معلوم نہیں ہیں لیکن جس قدر بھی قر آ سیز بیزاور سیر و تاریخ کی قابل اعتماد روایات ہے معلوم ہو گئے ہیں وہ یہ ہیں؛

گذشتہ مباحث میں گذر چکاہے کہ بنی اسر ائیل میں ''کاہن'' ایک معزز مذہبی عہدہ تھااور اس کے ذمہ بیہ خدمت تھی کہ وہ ہیکل (صخر ۂ بیت المقد س) کی مقد س رسوم ادا کیا کرے اس کے لیے مختلف قبائل میں سے الگ کاہن منتخب ہوتے اوراپنی اپنی نوبت پراس خدمت کوانجام دیا کرتے تھے۔

چنانچہ حضرت زکریا 👚 بنیاسرائیل میں معزز کا بن بھی تھے جلیل القدر پینمبر بھی، چنانچہ قر آ 🛮 عزیز نے ا کوانبیاء کی فہرست میں شار کرتے ہوئےار شاد فرمایاہے:

وَزَكُرِيَّا وَيَحْيلَى وَعِيْسلَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ • وَزَكَرِيَّا وَيَحْيلَ عِيلِهِ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ • اورزكرياور يجيلاور الياس يه سب تلوكارول بيس سے بيس۔

او قاکی انجیل میں ا کو کا بن عظم کیا ہے:

یہودیہ کے باد شاہ ہیر ودلیں کے زمانہ میں ابیاہ کے فریق میں زکریاہ نام کاایک کا ہن تھااور اس کی ہیوی ہارو —— گی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام البیثع تھا اور وہ دونوں خدا کے حضور راستباز اور ور خداو ند کے سارے حکموں اور قانو پر بے عیب چلنے والے تھے۔ (ہبار آیت ۵۔۱)

مگرانجیل برنابامیں بھراحت مٰد کور ہے کہ وہ خدا کے بر گزیدہ پیغمبر تھے چنانچہ حضرت مسیح 🔃 یہود کو مخاطب کر کے ارشاد فرمار ہے ہیں۔

ت منتخ الباري جلد ٦ و تاريخ ابن كثير ٢ ص ٢ س.

r: اسلام کے دورِاوّل میں عرب کے اندر جو کا ہن (جو تشیّ) ہوئے اور مستقبل کے حالات بتایا کرتے تھے اور جن کی ہاتوں پر ایمان لانااسلام کے ساتھ کفر کرنابتایا گیاہے وہ بنی اسر ائیل کے اس منصب سے الگ شے ہے۔

وہ وفت قریب ہے جب تم پر ان انبیاء علیہم السلام کا وبال پڑنے والا ہے جن کو تم نے زکر یا ایس سے زمانہ تک قتل کیا۔ زمانہ تک قتل کیا ہے اور جبکہ زکر یا ہے کو ہیکل اور قربا نگاہ کے در میان قتل کیا۔'

ز کریا ہے۔ 'سلالیۃ داو'د ہے۔ سے تھے اور اُن کی زوجہ مطیّر ہ ایشاع یا الیشع حضرتِ ہارون ﷺ کی زریت میں سے تھیں۔ (نج الباری جلد او تاریخ ہوں کیٹر جلد ہ)

گزشتہ مباحث میں یہ بھی ذکر آ چکاہے کہ تمام انبیاء سف "خواہ وہ بادشاہ اور صاحب حکومت ہی کیوں نہ ہوں" اپنی روزی ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور کسی کے لیے بار دوش نہیں ہوتے تھے ای لیے ہر نبی نے جب اپنی اُمّت کو رُشد و ہدایت کی تبلیغ کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا ہے میں سالگ علیہ سالگ علیہ سالگ علیہ اور ساتھ ہی ہے بھی اعلان کر دیا ہے میں الجر تو خدا کے سوااور سے اللہ اللہ اللہ اللہ تو خدا کے سوااور سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تھے ہیں تم ہے اس تبلیغ پر کوئی اُجرت نہیں مانگ میر ااجر تو خدا کے سوااور کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ زکر یا ہے تھے جیسا کہ مسلم' این ماجہ اور مندا حمد میں بھر احت مذکور ہے۔

عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ ﷺ قال کان زکریا نجارًا (الحدیث) (کتاب الانبیاء) حضرتِ ابوہر رہے ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زکریا ﷺ نخار (بڑھئی کا کام) کرتے ختہ

اُن ہی کے خاندان بعنی سلیمان بن داؤد کے نسل میں سے عمران بن ناشی اور اس کی بیوی حقہ بنت فا قود نیک نفس انسان سے اور پار سائی کی زندگی بسر کرتے سے مگر لاولد سے اور جیسا کہ حضرت عیسی السیم کے تذکرہ میں تفصیل ہے آئے گا،حقہ کی دُعا ہے ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کانام اُنہوں نے مریم کم اور کھا اور حقہ نے اپنی منت کے مطابق مریم کی گور ہیں ایک لڑکی پیدا ہوائی بیدا ہوا کہ اس کی کھا اور حقہ نے اپنی منت کے مطابق مریم کے سپر د ہو، کا ہنوں کے در میان اس "مقبول نذر خدا کے بارے میں اختلاف ہو کر جب بات قرعہ و فال پر آگر مظہری تو قرعہ زکریا ہے کے نام نکا اور وہی مریم کی ایسا کے نام نکا اور وہی مریم کی ایسا کے نام نکا اور وہی مریم کھیل قراریائے۔

# و کَفَّلُهَا زَکَرِیَّا اورز کریا نے مریم کی کفالت کابوجھانے ذمدر کھا

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ٥ (٣١٤١)

اور تم (اے محمد 🎏 )ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے اپنے قلم (قرعد کے لیے) ڈال رہے تھے کہ ان

ا؛ مشہور جارا نجیلوں ہے الگ یہ پانچویں انجیل ہے جو حضرت مسیح ہے۔ کے حواری برنا باکی جانب منسوب ہے، یہ روما کے پوپ سکٹس کے کتب خانہ میں محفوظ تھی اور وہاں ہے ایک اسقف نے کسی طرح حاصل کر کے اس کو شائع کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا، کیو نکہ اس میں نبی اکرم ہے کے ظہور کی شہاد تمیں صاف اور واضح پائی جاتی ہیں۔ من فتح الباری جلد ۲ ص ۳۱۴ س۔ میں ہے کون شخص مریم کی کفالت کرےاور نہ تم ان کے پاس تھے جب وہ مریم 👚 کی کفالت کے معاملہ میں جھگڑ رہے تھے۔

علماء سیر و تاریخ کہتے ہیں کہ زکریا کی کفالت کے حقد ارتضے اس لیے کہ بشیر بن اسخق نے "المبتداء" میں نقل کیاہے کہ زکریا کی بیوی ایشاع (البشع) اور حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں اور خالہ بمز لہ اوالدہ کے ہوتی ہے جیسا کہ خود نبی اگر م نے عمارہ بنت حمزہ کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کی پرورش حضرت جعفم کی بیوی کریں کیوں کہ وہ عمارہ کی خالہ ہیں "و المحالة ہمنزلة الام"

جب مریم علیہاالسلام سمجھ دار ہو گئیں توزگریا نے ان کے لیے ہیکل کے قریب ایک حجرہ (خلوہ) مخصوص کر دیاجہاں وہ دن میں عبادت البی میں مشغول رہتی اور رات اپنی خالہ کے پاس گزار تی تھیں۔ جب زکریا مریم علیہاالسلام کے حجرہ محراب میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس غیر موسمی مجل رکھے ہیں۔ایک مرتبہ تعجب سے زکریا نے دریافت کیامریم! تیرے پاس بیہ کہاں سے آئے ؟مریم

نے کہا: یہ خدا کی جانب ہے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو جا ہتا ہے ہے گمان رزق عطا کر دیتا ہے۔

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَّكِرِيَّا الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هُذَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ سَيَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥ هُذَا قَالَتُ هُو مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ سَيَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥ جُدِزَكِريانِ هُو اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ عِنْ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، ضحاک، قنادہ،ابراہیم نخعی (رحمہم اللہ)رز قاگی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زکریا مریم علیماالسلام کے پاس غیر موسمی کچل رکھے یاتے تھے۔ (تفیران کثیر جلد ۲۰۰۳)

زگریا کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اس بات کے علاوہ کہ میں اولاد کی دولت سے محروم ہول زیادہ فکراس امر کاہے کہ میرے بھائی بند ہر گزاس کے اہل نہیں ہیں کہ میرے بعد بنی اسر ائیل کی رشد وہدایت کی خدمت انجام دے شکیس لیس اگر القد تعالی میرے کوئی نیک سرشت لڑکا پیدا کر دیتا تو مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ بنی اسر ائیل کی راہنمائی کاخد مت گزار میرے بعد موجو دہے۔

(فتخ الباري جلد ۵ ص ۲۴ س)

مگر چونکہ ان کی عمر بقول ابن کثیر ستتر سال اور بقول تغلبی نوے، بانوے یاا یک سو بیس سال ہو چکی تھی <sup>سے</sup> اور ان کی بیوی بانجھ تھیں۔اسلئے بہ اسباب ظاہر وہ مایوس تھے کہ اب اولاد ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

ا: مختخ البارى جلد ٦٩ ص ١٦٣ ٣ ـ

r: بخارى باب الحضانة -

۳: البداية والنهاية جلد ٢ص ٩ ٣٠\_

لیکن جب انہوں نے مریم (علیہ السلام) کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ مریم

پر خداکا یہ فضل وانعام ہے توان کے دل میں فور آجوش پیدا ہوا کہ جوذات اقد س اس طرح بے موسم
مریم کو پھل بخشی ہے کیا وہ ہم کو موجودہ ناامیدی کی حالت میں شمر حیات (بیٹا) نہ بخشے گی۔ پس ہماری
مایوس سر تاسر غلط ہے۔ بلا شبہ جس ذات پاک نے مریم سے پر اپناانعام واکرام کیا ہے۔ وہ ضرور ہم پر بھی
فضل وکرم کرے گا۔ چنانچوانہوں نے درگاوالہی میں دعاکی ''خدایا میں تنہا ہوں اور وارث کا محتان اور یوں تو حقیق
وارث صرف تیری ہی ذات ہے۔ خدایا مجھ کو پاک او لاء عطافرہا۔ مجھے یقین ہے کہ تو حاجمتند کی دعاء کو ضرور سنتا
وارث صرف تیری ہی ذات ہے۔ خدایا مجھے کو نہوا کہ فرائستان بلکہ قوم کی رشد و مدایت کی خاطر فور آستجاب ہوئی اور جب
زکریا ہیکل میں مشغول عبادت تھے تو خداکا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور اس نے بشارت دی کہ تمہار امیٹا پیدا
ہوگا اور تم اس کانام بچی رکھنا۔ زکریا کو یہ من کر بے حد مسرت ہوئی اور تجب سے دریافت کرنے لگے یہ
ہوگا اور تم اس کانام بچی رکھنا۔ زکریا کو جو انی عطام وگی یا میری یوگی کام ض (بانجھ بین) دور کر دیا جائے گا۔
بشارت کس طرح پوری ہوگی ؟ یعنی مجھ کو جو انی عطام وگی یا میری یوگی کام ض (بانجھ بین) دور کر دیا جائے گا۔
فیلہ اٹل ہے اور تیر اخدا کہتا ہے کہ میرے لئے یہ بہت آسان ہے۔ یعنی جو طریقہ بھی اس کے لئے چاہوں
فیصلہ اٹل ہے اور تیر اخدا کہتا ہے کہ میرے لئے یہ بہت آسان ہے۔ یعنی جو طریقہ بھی اس کے لئے چاہوں

اختیار کروں۔ کیا تبچھ کومیس نے نیست سے ہست تہیں گیا۔

ابز کریا نے درگاہ البی میں عرض کیا: خدایا!ایسا کوئی نشان عطا کر۔ جس سے یہ معلوم ہوسکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کرلی۔ اللہ تعالی نے فرمایا: علامت یہ ہے کہ جب تم تین روز تک بات نہ کر سکو اور صرف اشاروں ہی ہے اپنامطلب ادا کر سکو تو شبچھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیالیکن ان دنوں میں تم خدا کی تشبیح و تہلیل میں زیادہ مشغول رہنا۔ چنانچہ جب وہ وقت آپہنچاتوز کریا سے یا فرخدا میں اور زیادہ منہمک ہو۔ گئے اور امت کو بھی اشاروں سے یہ تھم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی یاد میں مشغول رہیں اور یہ اسلئے کہ جس طرح یجی گئے سے کی ولادت کی بارت حضرت زکریا سے کیلئے باعث صد ہزار مسرت تھی۔ ای طرح بنی امرے بنی طرح بنی اور علم و حکمت و نبوت کا سچا وارث عالم وجود میں آنے والا ہے۔

یہی واقعات ہیں جو قرآن عزیزاور صحیح احادیث کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں اور صرف ان ہی پراعتبار کیا جا سکتا ہے۔ان کے علاوہ یااسر ائیلی روایات ہیں جوا کثر و بیشتر تواس مسئلہ میں قرآن وحدیث کے بیان کر دہ واقعات کی مطابقت کرتی ہیں اور بعض ساقط الاعتبار ہیں اور یا بعض وہ آثار ہیں جوروایت و درایت کے اعتبارے نا قابلِ حجت اور غیر مستند ہیں اور سورہُ مریم میں ہے:

كُلْمَا عَضَ وَ وَكُورُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًا ۞ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًا ۞ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا أَئِكَ عَبْدَهُ وَكَرِيًا ۞ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا أَئِكَ وَاللَّهُ مِنْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَا أَئِكَ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِنِي وَكَانَتِ الْمُرَأْتِي عَاقِرًا فَهَبْ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّي خِفْتُ الْمُوالِي مِنْ وَرَائِنِي وَكَانَتِ الْمُرَأْتِي عَاقِرًا فَهَبْ وَبَالَتِ الْمُواتِي عَاقِرًا فَهَبْ

لِيْ مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا ٥ يَرِثُنِيُ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوْبِ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَصَيَا٥ يَازَكُرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلَامِ اسْمُهُ يَحْلَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا ٥ قَالَ رَبِّ أَنِّى يَكُونُ لِيْ عُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَر عِبِيًّا ٥ قَالَ كَبُر عَلَيْ هَيْنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ عَتِيًّا ٥ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُكَ هُوَ عَلَيَ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمُ تَلَكُ شَيْئًا ٥ قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلَي هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمُ تَلَكُ شَيْئًا ٥ قَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِيْ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلًا تُكَلِّم النَّاسِ ثَلَاتَ تَلَكُ سَيْئًا ٥ قَالَ رَبِ اجْعَلَ لِيْ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلًا تُكلِّم النَّاسِ ثَلَات تَلَكُ سَوِيًّا ٥ قَالَ رَبِ اجْعَلَ لِيْ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأُولُكَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا لِيْ اللّهِ مِنْ الْمِحْرَابِ فَأُولُكِى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا لِي اللّهُ مِنْ الْمِحْرَابِ فَأُولُوكِى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا لِي اللّهُ مِنْ الْمِحْرَابِ فَأُولُوكِى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا اللّهُ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأُولُوكِى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِحُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُكُولُولُكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

کاف، با بیا، عین ، صاد (اے پینیم ۱) تیرے پر وردگار نے اپنے بندے زکریا پر جو مہر بانی کی تھی یہ اس کا بیان ہے ، جب ایسا بوا تھا کہ زکریا نے چکے چکے اپنے پر وردگار گو پکارا، اس نے عرض کیا" پر وردگار! میر اجہم کنرور پڑگیا ہے میرے سر کے بال بڑھا پ سفید ہو گئے ہیں۔ خدایا! بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جناب میں وعائی بواور محروم رہا ہوں۔ بھے اپنے مر نے کے بعدا پ نھائی بندوں سے اندیشہ ہ (کہ نہ معلوم وہ کیا خرابی پھیلا میں) اور میری ہوی یا نجھ ہے ، پس تواپخ خاص فضل سے مجھے ایک وارث پخش معلوم وہ کیا خرابی پھیلا میں) اور میری ہوی کا نجھے اپ نہیں تواپخ خاص فضل سے مجھے ایک وارث پخش دے ایسا اوارث جو میرا بھی وارث ہواور خاندان یعقوب (کی ہر کتوں) کا بھی اور پر وردگار! اے ایسا کر دیا ہوگئے ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخری دیے ہیں۔ اس کانام یکی رکھا جائے اس سے پہلے ہم نے کسی کیلئے یہ نام نہیں تھبر ایا ہم خواب کی ایسا کرنا میری ہوگی اور ہر ابڑھا پادور تک بھی کی کی دور گار! میرے بیال لڑکا کہاں ہے ہوگا، میری ہوگی انہ مسل میں مشکل نہیں۔ ہر انزام حالیا نکہ تیری کو بھی کانام و نشان نہ تھا۔ اس پر زکریا نے عرض کیا میں نے اس سے پہلے خود تھے پیدا کیا۔ حالا نکہ تیری ہی کانام و نشان نہ تھا۔ اس پر زکریا نے عرض کیا تھیں نے اس سے پہلے خود تھے پیدا کیا۔ حالا نکہ تیری کی شان تہ تیری نشانی ہے کہ تھی و تندر ست میں ایک نشانی تھر ادے "فریا" ہے کہ ایسا کرنا میرے کہ تھی وہ تو تین دات لوگوں میں آیاوراس ہونے کے باوجود تو تین دات لوگوں میں آیا وہ اس کے اعداد کی مدا کی بلند کرتے دور "

#### اور سور هٔ انبیاء میں ارشاد ہے:

وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرُّنِيْ فَرْدًا وَإِنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ • فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ • (١١٨٩٠٥٠)

اور ای طرح زکریا (کا معاملہ یاد کرو)جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا"خدایا مجھے (اس دنیا میں )اکیلانہ چھوڑ (بعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ)اور (ویسے تو) تو ہی (ہم سب کا) بہتر وارث ہے، تو دیکھو ہم نے اس کی پکار س لی۔اے(ایک فرزند) یکی طرف فراند) یکی ہوگی واس گئے تندرست کر دیایہ تمام لوگ بیکی کی راہوں میں ہر گرم تھے(اور ہمارے فضل ہے)امید لگائے ہوئےاور (ہمارے جلال ہے)ڈرتے ہوئے وعائمیں مانگتے تھے اور ہمارے آگے بچرونیازے جھکے ہوئے تھے۔اور سور ق آل عمران میں ارشاد ہے:۔

ے اور ہمارے اسے برویارے سے بوت سے اور ورواں مران ماران ہے۔

هُنَا اللهُ وَعَا زَكْرِیّا رَبَّهُ قَالَ رَبَّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِیَّةً طَیْبَةً إِنَّكَ سَمِیعً اللهُ عَا وَ هُوَ قَالْهُ مِيْصَلَّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّٰهَ يُبَشَّرُكَ اللهٔ يُسَمِّرُكَ بِيحَيٰى مُصَدَّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيَّدًا وَحَصُورًا وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِيْنَ قَالَ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لُي عَلَمً وَقَلْ بَلَغَنِي الْكِيْرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللّٰهُ يُسَمِّرُكَ وَلَا اللهُ يَسَمَّرُكَ اللّٰهُ يَسَمَّدُ مَا يَشَاءُ وَقَالَ رَبِّ اجْعَلُ لِيَّ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَائَةً أَيّامِ اللهُ الله

# چند تغییری حقائق

سورۂ آل عمران اور مریم میں ہے کہ جب ز کریا اللہ کی ولادت کی بشارت دی گئی تو وہ تعجب کا اظہا مہر لرنے گئے کہ میں ضعیف العمر اور بیوی بانجھ، پھریہ بشارت کس طرح عالم وجود میں آئے گی۔شاہ عبد القادر (نوراللہ مرقدہ)اس کے متعلق ایک لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں:۔

"انو كھى چيز مانگتے تعجب نہيں آيا۔ جب سناكہ ہو گاتب تعجب كيا"۔ (موضح القر آن۔ مورؤمريم)

كى ياديين (اظهار شكر كے ليے) بہت زياده ره اور صبح وشام تسبيح كر۔

گزشتہ مباحث میں یہ کئی جگہ ذکر ہو چکاہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جانب سے اس قسم کے سوالات کا یہ مطلب نہیں ہو تاکہ وہ خدا کی قدرت کا ملہ کے بارے میں شک کرتے ہیں بلکہ مقصودیہ ہو تاہے کہ ان کو یہ بتا دیا جائے تو بہتر ہے کہ قدرت الٰہی کا یہ کرشمہ کس نوعیت کے ساتھ وجو دپذیر ہونے والا ہے، مگر چو نکہ سوال کی ظاہر سطح ایسی ہوتی ہے کہ گویاوہ اس کے وقوع کے بارہ میں متر دد ہیں اس لیے سنت اللہ یہ جاری ہے کہ اول بان کو اس انداز میں جواب دیا جا تا کہ ان کو متنبہ کر دیا جائے کہ اگر چہ بہ تقاضائے بشریت ان کا یہ سوال

قابل گرفت نہیں ہے تاہم ان کی شان رفیع ہے یہ بہت نازل اور کمتر بات ہے کہ وہ مقرب بارگاہ ہوتے ہوئے اس فتم کے معاملہ میں اظہار تعجب کریں۔ چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب نے اپنے مختصر ہے دو جملوں میں اس فتم کے معاملہ میں اظہار تعجب کریں۔ چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب نے اپنے مختصر ہے دو جملوں میں اس جانب اشارہ کیا ہے لیکن ساتھ ہی سوال کی جو حقیقی روح ہے اس کے پیش نظر اس مقام پر بھی اول زکریا کے تعجب سے تاکہ ان کا قلب مطمئن ہو جائے۔ اس حقیقت کے پیش نظر اس مقام پر بھی اول زکریا کے تعجب کے مطابق جو اب دیا اور اپنی قدرت کا ملہ کے بے روک ٹوک تصرفات کا اظہار فرمایا اور پھر زکریا کے موال کی حقیقی روح کے مطابق یہ جو اب دیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہم نے اس کی بیوی کے مرض کو دور کر کے سوال کی حقیقی روح کے مرض کو دور کر کے سمجھ و تندر ست کردیا۔

- اسورہ مریم میں ہے کہ حضرت زکریا ہے نے اولاد کی دعاما نگتے ہوئے درگاہ الہی میں یہ کہا تھا۔ اس و کے سے اس علی سے سے اس علی و حکمت اور نبوت کی میراث مراد ہے جیسا کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہاالسلام کے واقعات میں گذر چکااور اس مقام پر تو یہ معنی اس لیے جیسا کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہاالسلام کے واقعات میں گذر چکااور اس مقام پر تو یہ معنی اس لیے بھی زیادہ واضح ہیں کہ زکریا ہے مال و دولت سے خالی تھے اور نجاری کے ذریعہ روزانہ کی قوت لا یہوت حاصل کر لیا کرتے تھے۔ ان کے پاس وہ دولت ہی کہاں تھی جس کی وراثت کی ان کو تمنا ہوتی ہوتی ہی کہاں تھی جس کی وراثت کی ان کو تمنا ہوتی ۔ نیزاس لیے بھی وراثت مالی مراد نہیں ہو سکتی کہ اگر یہ مقصد ہوتا توز کریا کو فقط یہ کہنا جاتے تھاکہ یہوئی ہے گئا ہے ہے۔ کہا معنی ؟ یکی تنہا تمام خاندان یعقوب سے کے کس طرح مالی وارث ہو سکتے تھے۔
- ۳) سورۂ آل عمران اور مریم میں ہے ۔ ۔ ۔ لا سے سال سال سے ہم نے اس کی تفییر جمہور کے مطابق کی ہے، چنانچہ عبداللہ بن عباس، مجاہد، عکر مہ، قیادہ اور دوسرے علیءاس کی تفییر میں فرماتے ہیں:

اعتقل لسانه من غير مرض و لاعلة و قال زيد بن اسلم من غير خرس و لا يستطيع ال يكلم قومه الا اشارة \_ (تفسِير ابن كثير جلد٣ ص ١١٢)

ان کی زبان تین دن کے لیے بغیر کسی مرض اور خرابی کے بندھ گئی تھی اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ان کی زبان گنگ کے مرض سے پاک رہتے ہوئے تین دن کے لیے بند ہو گئی تھی اور ان میں بیہ قدرت نہیں رہی تھی کہ قوم سے اشارہ کے سوابول سکیں۔

البتہ آیت کے اس جملہ میں سویا کے معنی میں دو قول ہیں ایک سوی جمعنی صحیح و تندرست اور دوسر ہے جمعنی متنابعات ( یعنی مسلسل تین روز ) قول اول جمہور کا قول ہے اور عوفی نے ابن عباس ہے ایک روایت دوسر سے قول کے مطابق نقل کی ہے جافظ عماد الدین جمہور کے قول کو ترجیح دیتے ہیں آُو قاکی انجیل میں بھی زکریا ہے گئے اس واقعہ کا ای طرح ذکر ہے جس طرح اس آیت کی تفسیر میں جمہور علاء کا مسلک ہے۔

''ز کریانے فرضتے ہے کہا: میں یہ بات کس طرح جانو کیونکہ میں بوڑھا ہو اور میری بیوی بانچھ ہے فرشتے نے جواب میں اس سے کہا: میں جبریک ہو جو خدا کے حضور کھڑار ہتا ہو اور اس لیے بھیجا گیا ہو کہ تجھ سے کلام کرو اور تجھے ان باتو کی خوش خبری دو ،اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہولیں تو چیکار ہے گااور بول نہ سکے گا۔'' (او قاب اور ایس اور جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہولیں تو چیکار ہے گااور بول نہ سکے گا۔'' (او قاب اور ایس اور جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہولیں تو چیکار ہے گااور بول نہ سکے گا۔''

لیکن لانا آزاد ترجمان القر آن میں جمہور کی تفسیر سے جدایہ معنی بیان کرتے ہیں کہ زکریا ہے کہا گیا کہ تم بنی اسر ائیل کے روزو کی طرح تین دن کھانے پینے وغیرہ سے بازر ہے کے ساتھ ساتھ خاشی بھی اختیار کیے رہو تو عودہ بشارت کاوقت شروع ہوجائے گا۔

چنانچەلو قاكى انجيل كامسطورة بالاحوالد نقل كركے فرماتے ہيں:

قر آن نے یہ نہیں کہاہے کہ حضرت زکریا گونگے ہو گئے۔ یہ یقیناً بعد کی تعبیرات ہیں جو حسب معمول پیدا ہو گئیں صاف بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت زکریا گو روزہ رکھنے اور مشغول عبادت رہنے کا حکم ہوااور یہودیو کے یہا روزہ کے اعمال میں ایک عمل خاشی بھی تھی۔

کی یہ تفییر اگر چہ عربیت کے قواعد کے بموجب بن سکتی ہے لیکن سلف صالحین سے چو نکہ یا تفاق اس کے خلاف ند کور ہے اس لیے ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں رہا گونگا ہو جاناا تواس کے متعلق گذشتہ سطور میں نقل ہو چکا کہ بیہ مسلک کسی کا بھی نہیں کہ وہ ایسے مرض میں گر فقار کر دیئے گئے تھے جس کو خرس (گونگا ہونا) کہتے ہیں، بلکہ زبان میں قوت گویائی کے صحیح و سالم رہنے کے باوجود علامت کے طور پر تین دن کے لیے منجانب اللہ زبان میں (حصر)رکاوٹ واقع ہوگئی تھی۔

سم) سورہُ آل عمران میں ۔ ۔۔۔۔۔۔۔ کی تفسیر میں ایک قول سے بھی منقول ہے کہ یہا رزق سے مراد علم و حکمت کے صحیفے ہیں مگر ہم نے اس قول کواختیار نہیں کیااس لیے کہ صاف اور متبادر معنی وہی میں جو جمہور سے منقول ہیں۔

www.Momeen.blogspot.com

# حضرت يجي ليداللام

ا قر آن عزیزاور حضرت کیجی است ۱۳ حالات زندگی ۱۳ متال ۱۵ واقعه شبادت ۱۵ شب معراج اور کیجی است ۱۵ شب معراج اور کیجی است ۱۵ شب معراج اور کیجی است ۱۵ ترکریا است کی و فات

# قرآن عزيزاور حضرت يجيل الطيع

حضرت یجی اللہ کاذکر قرآن عزیز میں ان ہی سور توں میں آیا ہے جن میں زکریا ﷺ کاذکر ہے لیعنی آل عمران ،انعام ، مریم ،انبیاء۔

#### نام ونسب

یہ زکریا ﷺ کے بیٹے اور ان کی پیغیبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے ان کانام بھی اللّٰہ تعالیٰ کا فر مودہ ہے اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل ان کے خاندان میں کسی کابیہ نام نہیں رکھا گیا۔

یاً زَکرِیَّا اِنَّا نُبَشِرُ كَ بِغُلامِ بِالسُمُهُ ، یَحیٰ لَمُ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبُلُ سَمِیَّا۔ (سورہ مریم) اے زکریا! ہم بے شک تم کو بشارت دیتے ہیں ایک فرزندگی،اس کانام کی ہوگا کہ اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے بینام نہیں تھہرایا ہے۔

#### حالات زندگی

مالک بن انس میں فرماتے ہیں کہ بچیٰ بن زکریااور عیسیٰ بن مریم کار حم مادر میں استقرارا یک بی زمانہ میں ہوااور تغلبی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ استقرارا یک ہے جب زکریا ہوا ہے اور لو قاکی انجیل میں ہے کہ جب زکریا اسلام کی بیوی المشع کو حاملہ ہوئے جبے ماہ گذر گئے تب جبر کیل میں فرشتہ مریم (علیم السلام) پر ظاہر ہوااور اس نے عیسیٰ المسلام) پر ظاہر ہوااور اس نے عیسیٰ المسلام کے متعلق ان کو بشارت دی:

اور دیکھ تیری رشتہ دار الیشع کے بھی بڑھا ہے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کوجو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے۔ (باب، آیت۲۰)

فنخ الباري جلد ٢ص ١٢٣ س

ان نقول کا حاصل ہے ہے کہ حضرت کیجی حضرت عیسیٰ ہے جے چھاہ بڑے تھے۔
کی کے لیے جب زگریا نے دعا کی تھی تواس میں ہے کہا تھا کہ وہ''ذریت طیبہ''ہو، چنانچہ قر آن عزیز نے بتایا کہ اللہ تعالی نے ان کی دعاء منظور فرمالی، چنانچہ کیجیٰ سے نیکوں کے سر دار اور زہد و و رع میں ہے مثال تھے نہ انھوں نے شادی کی اور ان کے قلب میں جھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوااور اپ والد ماجدگی طرح میں ہے مثال تھے نہ انھوں نے شادی کی اور ان کے قلب میں ملم و حکمت سے معمور کر دیا تھا اور ان کی آمد سے قبل دشد و ہدا ہے۔
و کھی خدا کے برگزیدہ نبی تھے اور اللہ نے ان کو بچپن ہی میں علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا اور ان کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے، چنانچہ ارشاد مبارک ہے:

فَنَا دَتُهُ الْمَلَئِكَةُ وَ هُوَ قَا ئِمٌ يُصَلِّىٰ فِي المِحْرَابِ اَنَّ الله يُبَشِّرُكَ بِيَحْلِي مُصَدِّقاً بكلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَ سَيِّدًاوَّ حَصُورًا وَّ نَبِيًا مِّن الصَّلِحِيْنَ.

پس زکریا جس وقت حجرہ میں نمازادا کر رہاتھا تو فرشتے نے اس گوپگارا!اے زکریا:اللہ تعالیٰ تجھ کو (ایک فرزند) یجیٰ کی بشارت دیتا ہے جوالتہ کے کلمہ (عیسیٰ کی بشارت دے گااور وہ (اللہ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں کریدہاور گناہوں سے بےلوث ہو گااور نکوکاروں میں نبی ہوگا۔)

کتب سیر میں اس م پر''سید''کے مختلف معنی منقول ہیں مثلاً حلیم ،عالم ، فقیہ ،دین ود نیا کاسر دار ، شریف و پر ہیز گار ،اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور بر گزیدہ لیکن آخری معنی چو نکہ مسطور ۂ بالا تمام معانی کو حاوی ہیں اس لیے ترجمہ میں ان ،ی کواختیار کیا گیا۔ (تنسیرہن کثیر جلد وس ۲۶۱)

ای طرح" حصور"کے بھی مختلف معنی مذکور ہیں "وہ شخص جو عورت کے قریب تک نہ گیا ہو" "جو ہر قتم کی معصیت سے محفوظ ہواور اس کے قلب میں معصیت کا خطرہ بھی نہ گذر تا ہو۔"جو شخص اپنے نفس پر یوری طرح فا رکھتااور خواہشات نفس کورو ہو۔ (تنیہ این کیٹر جلد ۴ س)

ہمارے خیال میں بیہ سب معانی ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں اس لیے کہ لغت میں "حصر" کے معنی" رکاوٹ" کے آتے ہیں اور "حصور" اسم فاعل مبالغہ کا صیغہ ہے لہٰذااس جگہ بیہ مطلب ہے کہ خدا کے مزدیک جن امور سے رکنا ضروری ہے ان سے رکنے والا" حصور" ہے اور اس لحاظ سے چونکہ کیجی موصوف بہمہ صفت ہیں اس لیے مسطور ہ بالا تمام معانی بیک وقت ان پرصادق آتے ہیں۔

ان معانی سے جدابعض کے نزدیک ''حصور'' کے معنی قوت مردی سے محروم کے ہیں مگریہ معنی اس جگہ قطعاً باطل ہیں اس لیے کہ یہ معنی مرد کے لیے مدح کے نہیں ہیں بلکہ نقص اور عیب ہیں چنانچہ اس بنا، پر محققین نے اپنی تفاسیر میں اس کو مردود قرار دیا ہے اور قاضی عیاض نے شفاء میں اور خفاجی نے اس کی شرح نسیم الریاض میں اس پر سخت نکتہ چینی کر کے جمہور کے نزدیک اس قول کو باطل مھہر ایا ہے۔

البتہ بقاء قوت کے باوجوداس پر فا پانے کے لیے خدا کے بر گزیدہ انسانوں کے ہمیشہ سے دو طریقے رہے بیں ایک میہ کہ تجر دو تبطل گیزندگی اختیار کر کے مجاہدات وریاضات اور نفس کشی کے ذریعہ ہمیشہ کے لیے اس کو د بادیا جائے گویااس کو فناکر دیا گیا عیسیٰ سے گیزندگی مبارک میں یہی پہلوزیادہ نمایاں ہے اور یجیٰ سے میں خدائے تعالیٰ نے بیہ وصف بغیر مجاہدہ وریاضت ہی کے بدء فطرت میں ود بعت کر دیا تھا۔

اور دوسر اطریقہ ہے کہ اس گواس درجہ قابومیں رکھا جائے اور اس پراس حد تک صبط قائم کیا جائے کہ وہ مجھی ایک لمحہ کے لیے بھی ہے محل حرکت میں نہ آئے پائے بلکہ ہے محل حرکت میں آنے کا خطرہ تک باقی نہ رہے لیکن بقاء نسل انسانی کے لیے صحیح طریق کار کے ذریعہ تاہل (از دواجی) زندگی اختیار کی جائے۔

پہلا طریقہ اگر چہ بعض حالات میں محود ہوتا ہے گر فطرت انسانی اور حیات اس کی کے لے غیر مناسب ہے ہیں جن انبیاء علیم السلام نے اس طریق کار کواختیار فرمایاوہ وقت کی اہم ضرورت کے پیش نظر خفا خصوصاً جبکہ ان کی دعوت خاص خاص قوموں میں محدود تھی لیکن جماعتی حیات کے لیے فطرت کا حقیقی تفاضا صرف دوسر اطریق کار پورا کرتا ہے اور اس لیے نبی اکرم سے کی تعلیم اور آپ کا ذاتی عمل اس طریق کار کی تائید کرتے ہیں اور جبکہ آپ کی بعث کافۃ للناس تمام عالم کے لیے ہے توالی صورت آپ کے لائے ہوئے دین فطرت میں اس کو برتری حاصل ہوئی چاہیے تھی، چنانچہ آپ نے متعدد شعبہ ہائے حیات میں اس حقیقت کی جانب توجہ دلائی ہے کہ دنیا کے معاملات سے جدا ہو کر پہاڑوں کے غاروں اور عیابانوں میں زندگی گزار نے والے شخص کے مقابلہ میں اس شخص کا مرتبہ خدا کے یہاں زیادہ بلند ہے جو دئیو کی زندگی کے معاملات میں مقیدرہ کرا گیا گھھ کے کیلئے بھی خدا کی نافر مائی نہ کرے اور قدم قدم پراس دئیو کا مرکز نہ گی کے معاملات میں مقیدرہ کرا گیا گھھ کے کیلئے بھی خدا کی نافر مائی نہ کرے اور قدم قدم پراس

اس کے بعدار شاد مبارک ہے:

يَايَحْيلَى خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ٥ وَّحَنَانًا مِّنُ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ٥ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنُ جَبَّارًا عَصِيًّا ٥ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ

يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ٥٠ (سورته مريم)

ائے بیخی! (خداکا تھلم ہوا گیو نکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوااور بڑھا) کتاب الہی ( توراۃ ) پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جاچنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و فضیات بخش دی نیز اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکی عطا فرمائی وہ پر ہیز گار اور مال باپ کا خد مت گزار تھا سخت گیر اور نافرمان نہ تھا اس پر سلام ہو ( یعنی سلامتی ہو ) جس دن بیدا ہوااور جس دن مر ااور جس دن پھر زندہ کیا جائے گا۔

ولادت باسعادت کی بشارت کے بعد قر آن نے کیجی ہے۔ کے بجین کے الن واقعات کو نظر انداز کر کے جواس کے مقصد سے غیر متعلق تھے یہ ذکر کیا ہے کہ خدا نے بجی کو حکم دیا کہ وہ اس کے قانون توراۃ پر مضبوطی سے عمل کریں اور اس کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیں اسلئے کہ بجیل ہے۔ نبی تھے رسول نہ تھے اور توراۃ ہی کی شریعت کے پابند تھے اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے عام بچوں کی زندگی سے جداان کو بجین میں علم و فضیلت بخش دیئے تھے تاکہ وہ جلد ہی نبوت کے منصب پر فائز ہو سکیں چنانچہ سیر کی کتابوں میں میں مذکور ہے کہ بجین میں جب بچان کو کھیلنے پر اصر ارکرتے تو وہ یہ جواب دیدیے خدانے مجھ کو لہو و لعب میں مذکور ہے کہ بجین میں جب بچان کو کھیلنے پر اصر ارکرتے تو وہ یہ جواب دیدیے خدانے مجھ کو لہو و لعب

کے لیے نہیں پیدا کیا آور یہ بھی مذکور ہے کہ وہ تمیں سال سے قبل ہی نبی بنادیئے گئے تھے۔ (قصر اللہ اللجات میں)

آیات زیر بحث میں و اقبائے المحکم صبیبًا کے یہی معنی ہیں جیسا کہ عبداللہ بن مبارک نے معمرٌ ہے نقل گیاہے۔ اور جس شخص نے اس سے یہ مرادلی ہے کہ " کیجی سے بچپن ہی میں نبی بنادیے گئے تھے صبیح منہیں ہے اسلئے کہ منصب نبوت جیسااعلی واہم منصب کسی کو بھی صغیر سنی میں عطا ہونانہ عقل کے زردیک درست ہے اورنہ نقل سے نابت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت کیجی ہے۔ گوان آیات میں جو سلامتی گی دعاء دی گئی وہ تین او قات کی خصیص کے ساتھ ہے حقیقت ہے ہے کہ انسان کے لیے یہی تین او قات سب سے زیادہ نازک اور اہم ہیں۔ وقت ولادت جس میں رحم مادر سے جدا ہو کر عالم دنیا میں آتا ہے" اور وقت موت کہ "جس میں عالم دنیا سے وداع ہو کر عالم برزخ میں پہنچا ہے"اور وقت حشر نشر کہ "جس میں عالم قبر (برزخ) سے عالم آخر ہے میں اٹھال کی جزاء و سزاکے لیے بیش ہونا ہے۔ لہٰذا جس شخص کو خدا کی جانب سے ان تین او قات کے لیے سلامتی کی بیشارت مل گئی اس کو سعادت وارین کا کل ذخیرہ مل گیا فطو ہی لہ و حسن ماب

اور سور ہُانبیاء میں ارشاد ہے۔

وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرُنِيْ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِبَيْنَ ٥ فَاسْتَحَبِنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْدِي وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدَعُونَنَا رَغَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِيْنَ ٥ (سورِهُ ابياه) ويَدَعُونَنَا رَغَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِيْنَ ٥ (سورِهُ ابياه) الله ويَا وَرَاكُ وَيَكُرا مِعَامِلُهُ الله وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِيْنَ ٥ (سورِهُ ابياه) الله في الْخَيْرَاتِ الله وَيَا الله وَلَا الله وَيَا الله وَيَا الله وَيَالَّا وَرَاكُ وَيَكُرا مِعْورً الله وَيَا الله وَيَا الله وَيُوارِ وَيَعُورً الله وَرَاكُ وَيَكُوا الله وَيَالله وَيَعْلَلُهُ وَيَعْلَى الله وَيُعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيُعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيْ الله وَيُعْلِى الله وَيْ الله وَلَا الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَلِي الله وَيْ الله وَلِي الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَلِي الله وَيْ الله وَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله ويلائِلُونُ الله ويلائِلُه ويلائِلُه ويلائِلُه ويلائِلُه ويلائِلُهُ ويلائِلُهُ ويلائِلُه ويلائِلُه ويلائِلُه ويلائِلُه ويلائِلُه ويلائِلُه ويلائِلُه ويلائِلُهُ ويلائِلُهُ الله ويلائِلُه ويلائِلِيلائِلُه ويلائِلُه ويلائِلُه ويلائِلُه ويلائِلُهُ الله ويلائِلُه

### دعوت تبلغ

منداحد، ترندی، ابن ماجہ (وغیرہ) میں حارث اشعری ہے سے منقول ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بچیٰ بن زکر یاعلیہاالسلام کو پانچ یا توں کی خصوصیت کے ساتھ تھکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عامل ہوں اور بنی اسر ائیل کو بھی ان کی تلقین میں کچھ تاخیر عامل ہوں اور بنی اسر ائیل کو بھی ان کی تلقین میں کچھ تاخیر ہوگئی تب عیسیٰ سے نے فرمایا: میرے بھائی!اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسر ائیل کو ان گلمات کی تلقین کر

البداية اوالنهاية جلد ٢ص٠٥

r: تاریخابن کثیر جلد ۲\_

دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ کی سے نے فرمایا: بھائی! میں اگرتم کواجازت دے دول اور خود تغییل تحکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں دھنسانہ دیا جاؤں اس لیے میں ہی پیش قدمی کر تاہوں چنانچہ انھوں نے بنی اسر انٹیل کو بیت المقدس میں جمع کیااور جب مسجد بھرگئی تو عظ بیان کیااور ارشاد فرمایا کہ القد تعالی نے مجھ کو پانچ باتوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی ویکھی تاہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں اور وہ یا تجا ہے اس

ا) پہلا تھم ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی پر ستش نہ کرواور نہ کسی کواس کا شریک و سہیم کھیمراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کواس کے مالک نے اپنے روپیہ سے خریدا مگر ناام نے یہ وطیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کما تا ہے وہ مالک کے سوایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے تواب بتاؤکہ تم میں سے کوئی شخص یہ بیند کرے گاکہ اس کاغلام ایسا ہو؟ لہذا سمجھ لوکہ جب خدا ہی نے تم کو پیدا کیااور وہی تم کورزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اس کی پر ستش کر واور اس کا کسی گوشر یک نہ گھیمراؤ۔

r) دوسرا محکم پیہے کہ تم خشوع و خضوع کے ساتھ نمازاداکرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسر می جانب متوجہ نہ ہو گے خدائے تعالی برابر تمہار می جانب ر ضاور حمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔

۳) تیسرا تھم یہ ہے کہ روزہ رکھواس لیے کہ روزہ دار کے منہ کی بو کاخیال نہ کرو،اس کیے کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کو (جو خالی معدے ہے اٹھتی ہے) مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ ۴) چو تھا تھم یہ ہے کہ مال میں صدقہ نکالا کردیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص گی تی ہے جس کو

) چوٹھا تھم ہیہے کہ مال میں صدقہ نکالا کرو کیونگہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس سخض کی تی ہے جس کو اس کے د شمنوں نے اچانک آپڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے ہوں اور اس نامیدی کی حالت میں ہو یہ کہے: کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کرانی جان چھڑالوں؟اور اثبات میں جو اب یا کرانی جان کے بدلے سب دھن دولت قربان کودے۔

ا بات یں بواہ پا ترا پی جان ہے بہت ہے۔ ہوت اللہ کاؤکر کرتے رہاکر و کیوں کہ ایسے شخص کی مثال اس اور پانچواں تھم ہیہ ہے کہ دن رات میں کثرت سے اللہ کاؤکر کرتے رہاکر و کیوں کہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی ہی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو اور بھاگ کروہ کسی مضبوط قلعہ میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے بلا شبہ انسان کے دشمن "شیطان" کے مقابلہ میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا محکم قلعہ میں محفوظ ہو جانا ہے۔

اس کے بعد نبی اگر م علی نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی جانب متوجہ ہو کرارشاد فرمایا۔ میں بھی تم کوالیں پائی باتوں کا حکم کر تاہوں جن کا خدانے مجھ کو حکم کیا ہے۔ لیمن "لزوم جماعت " سمع "اور" طاعت " ہجرت اور جہاد " فی سبیل الله " ۔ پس جو شخص " جماعت " سے ایک بالشت باہر نکل گیااس نے بلا شبدا پنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا مگر رہے کہ جماعت کا لزوم اختیار کرے اور جس شخص نے جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تواس نے جہنم کو ٹھکانا بنایا، حارث اشعری کے جمیع کہتے ہیں کہنے والے نے کہا بیار سول اللہ اگر چہ وہ شخص نماز اور روزہ کا پابند ہی ہواور رہے جمیعتا ہو اور روزہ کا پابند ہی ہواور رہے جمیعتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تب بھی جہنم کا سز اوار ہے؟ فرمایا: ہاں، اگر چہ وہ نماز اور روزہ کا پابند بھی ہواور رہے سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تب بھی سز اوار جہنم ہے۔ (البدیة النہائية جمہ اس ۱۵)

علا، سیر نے اسر ائیلیات سے نقل کیا ہے کہ کیٹی کا زندگی کا بہت بڑا حصہ صحر امیں بسر ہواوہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور در ختول کے ہتے اور ٹڈیال ان کی خوراک تھیں اور و ہیں ان پرانتد کا کلام نازل ہوا تب انھول نے دریائے بردن کے نواح میں دین الہی کی منادی شروع کر دی اور عیسی کے ظہور کی بشارت دینے گے لو قائی انجیل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے:

اس وفت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یو حنا (یجیٰ) پراتراور وہ برون کے سارے گر دو نواح میں جاکر گناہوں کی معافیٰ کے لیے توبہ کے بیسمہ (اصطباغ) کی منادی کرنے لگا۔ (بابار آیت)

ابن عساکرنے وہب بن منبہ سے چندروایات نقل کی ہیں جن کاحاصل بیہ ہے کہ کیجی ہے۔ پر خدا گی خشیت اس درجہ تھی کہ وہ اکثرروتے رہتے تھے حتی کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑگئے تھے۔ چنانچہ آیک مرتبہ ان کے والدز کریا ہے نے جب ان کو جنگل میں تلاش کر کے پالیا توان ہے فرمایا" بیٹا ہم تو تیر می یاد میں مضطرب تچھ کو تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں آہ وگریہ میں مشغول ہے؟ تو یکی ہے نے جواب دیا؛

اے باپ! تم نے مجھ کو بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے در میان ایک ایبالق و دق میدان ہے جو خدا کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہو تااور جنت تک رسائی نہیں ہوتی ہے سن کر زگریا بھی رونے لگے۔ (البدلیة والنہایة جلد ۳۲)

والمع شماري

یکی نے جب خدا کے دین کی مناد کی شروع کردی اور لوگوں کو یہ بتا نے گئے کہ مجھ سے بڑھ کرایک اور خداکا پنجمبر آنے والا ہے تو یہود کوان کے ساتھ و شمنی اور عداوت پیدا ہو گئی اور ان کی برگزیدگی و مقبولیت اور مناد کی گو برداشت نہ کر سکے اور ایک دن ان کے پاس جمع ہو کر آئے اور دریافت کیا: کیا تو مسیح ہے ؟ اس نے گہا نہیں۔ تب ان سب نہیں۔ تب انھوں نے کہا: گیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب ان سب نہیں۔ تب انھوں نے کہا: گیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو ایلیا نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب ان سب نے کہا کہ پھر تو کون ہے جو اس طرح مناد کی کر تااور ہم کود عوت دیتا ہے؟ پیچی نے جو اب دیا: میں جنگل میں پکار نے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ لیے سن کر یہود ی ہمڑک اٹھے اور آخر کار ان کو شہید کر ڈالا۔

اور ابن عساکرنے ''المستقصیٰ فی فضائل الاقصٰی'' میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مولی قاسم ہے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں کی ہے اوشاہ سے کی شہادت کا واقعہ اس طرح ند کورہے کہ دمشق کے بادشاہ ہداد بن حدار نے بیوی کو تمین طلاق دیدی تھیں ،اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے بیوی بنالے۔ کی ہداد بن حدار نے بیوی کو تمین طلاق دیدی تھیں ،اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے بیوی بنالے۔ کی ہونے فرمایا ''کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے'' ملکہ کویہ بات سخت ناگوار گذری اور کی ہی نماز کے قبل کی اجازت حاصل کرلی اور جبکہ وہ مسجد حبر ون میں نماز میں مشغول تھے ان کو قبل کرادیا اور چینی کے طشت میں ان کا سر مبارک سامنے منگوایا۔ مگر سر اس حالت میں مشغول تھے ان کو قبل کرادیا اور چینی کے طشت میں ان کا سر مبارک سامنے منگوایا۔ مگر سر اس حالت میں

بھی یہی کہتار ہاکہ تو باد شاہ کے لیے حلال خبیں تاو قتیکہ دومرے سے شادی نہ کر لے اور ای حالت میں خداگا عذاب آیااور اس عورت کومع سر مبارگ زمین د ھنسادیا۔

اس روایت میں ایک واقعہ ایسافہ کورہے جس کی وجہ سے تمام روایت ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے وہ یہ کہ یجی اس روایت ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے وہ یہ کہ یجی کاخون فوارہ کی طرح جسم مبارک سے برابر نگلتار ہا تا آل کہ بخت نصر نے وہ مشق کو فتح کر کے اس پر ستر ہزراسر ائیلیوں کاخون نہ بہادیا۔ تب ار میاہ ہے ۔ آگر خون کو مخاطب کر کے کہا! اے خون! گیااب بھی تو ساکن نہ ہو گا۔ چنانچہ اس وقت وہ خون بند ہو گیا۔ (اہم ایہ النہ یہ جد سر ۵۵) ماکن نہو جا۔ چنانچہ اس وقت وہ خون بند ہو گیا۔ (اہم ایہ النہ یہ جد سر ۵۵) اور حافظ ابن حجر نے اس قصہ کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس قصہ کی اصل حاکم کی وہ روایت ہے جو انھوں نے متدرک میں نقل کی ہے۔

روایت کے اس حصہ کواگر تاریخ کا مبتدی طالب علم بھی نے گا تو وہ بلاتر دو باطل قرار دے گا۔ اس لیے کہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بخت نصر کا زمانہ عیسی کے زمانہ سے صدیوں پہلے ہے پھر پیجی ہے گئے واقعہ میں بخت نصر کے حملہ و مشق کا جوڑ لگانا کس طرح درست ہو سکتا ہے ؟ اس لیے ہخت تعجب ہے کہ حافظ ابن عساکر اور حافظ عماد الدین بن کثیر جیسے صاحب نقد بزرگوں نے اس طرح روایت کو نقل کر سے سکوت ابن عساکر اور حافظ عماد الدین بن کثیر جیسے صاحب نقد بزرگوں نے اس طرح روایت کو نقل کر سے سکوت اختیار فرمایا۔ علاوہ ازیں اس روایت میں جس فتم کے عجائب و غوائب بیان کیے گئے جیں وہ اس وقت تک ہرگز تابل قبول نہیں ہو سکتے جب تک ان کا ثبوت نص صریح سے حاصل نہ ہو جائے اور حاکم کی روایت بلحاظ سند بھی محل نظر ہے اور حاکم کی روایت بلحاظ سند بھی محل نظر ہے اور بلحاظ درایت بھی۔

علماء سیر و تاریخ کااس میں اختلاف ہے کہ لیجی ہے۔ کاواقعہ شہادت میں جگہ پیش آیا،ایک قول میہ ہے کہ بیش ایا،ایک قول میہ ہے کہ بیت المقدیں میں ہیکل اور قربان گاہ کے در میان ہواوراش جگہ ستر انبیاء شہید کئے گئے سفیان توری نے شمر بن عطیہ سے یہی قول نقل کیا ہے۔ (ہری ابنائی جلد وس ۵۵) عطیہ سے یہی قول نقل کیا ہے۔ (ہری ابنائی جلد وس ۵۵)

۔ اور ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے حضرت سعید بن مسیب کے نقل کیا ہے کہ وہ دمشق میں قبل ہوئے اور اس میں بخت نصر کاواقعہ بھی ذکر کیا ہے اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جب صحیح ہو سکتا ہے کہ عطاءاور حسن کے اس قول کونشلیم کر لیا جائے کہ بخت نصر عیسی سے کامعاصر تھا۔ (عدیمًا بن کیے جد میں ۵)

اور ہم نابت کر چکے ہیں کہ متنداور صبح تاریخی شہاد توں سے یہ قول باطل ہے اس لیے کہ بخت نصر ، مسیح سے صدیوں قبل ہو گزراہے جیسا کہ خود ابن کثیر نے بیت المقدس کی تابی اور عزیر کے واقعات میں اس کو تسلیم کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس غلط بات کو تسلیم کر لینے کے بعد پھر یہ قول بھی قبول کر لینا ہو گا کہ عیسی میں اس کو تسلیم کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس غلط بات کو تسلیم کر لینے کے بعد پھر یہ قول بھی قبول کر لینا ہو گا کہ عیسی میں اندیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی نہیں ہیں اور نبی اگر م سے اور عیسی کے در میان ''فتر ہ'کازمانہ بھی نہیں ہے بلکہ ار میاہ، حز قبل، عز براور دانیال میں وغیرہ انہیاء بنی اسرائیل جو مسلمہ طور پر بخت نصراور اس کے بعد کے زمانہ تک بابل میں قید رہے ان سب کا ظہور حضرت عیسی سے بعد ہوا حالا تکہ یہ تمام با تیں با تقال توراۃ تاریخی شہادت اور اسلامی روایات قطعاً غلط اور باطل ہیں۔

البتہ یہ بات کہ کیجی ہے۔ کا مقتل بیت المقدی نہیں بلکہ دمشق تھا تو حافظ ابن عسائر گی اس روایت سے بھی اس کی تائید ببوتی ہے جوانھوں نے ولید بن مسلم گی سند سے نقل کی ہے کہ زید بن واقد کہتے ہیں کہ دمشق میں جب عمود سکا سکہ کے نیچے ایک مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جارہا تھا تو میں نے خوداپی آئکھوں سے یہ دیکھا کہ شرقی جانب محراب کے قریب ایک ستون کی کھدائی میں کچی ہے۔ کامر بر آمد ہوااور چبرہ مبارک حتی کہ بالوں تک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اور خون آلود ایسا معلوم ہو تا تھا کہ گویا بھی کاٹا گیا ہے۔ لیکن حتی کہ بالوں تک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اور خون آلود ایسا معلوم ہو تا تھا کہ گویا ابھی کاٹا گیا ہے۔ لیکن میاں یہ سوال ضرور پیدا ہو تا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ بی کامیر مبارک ہے کسی اور نبی یامر د

الحاصل اس بارہ میں کوئی فیصلہ کن شہادت مہیا نہیں ہے گہ لیجی سے کا مقتل و نسامقام ہے لیکن میہ مسلمات میں سے ہے کہ یہود نے ان کو شہید کر دیااور جب عیسی سے کوان کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو پھر انھول نے علی الاعلان اپنی دعوت حق شروع کر دی۔

قر آن عزیزنے متعدد جگہ یہود کی فتنہ پر دازیوںاور باطل کو شیوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انھوں نےا پنے نبیوںاور پیغمبروں کو بھی فتل کئے بغیر نہیں چھوڑا چنانچیہ آل عمران میں ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ٥ مِنْ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ٥

جولو گ انکار گرتے ہیں اللہ کے حکموں کااور ناحق پیغیبروں کو قتل کر ٹتے ہیں اور ( نبیوں کے سوا)جولو گ ان کوانصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں ان کو( بھی) قتل کرتے ہیں توان کو در دناک عذاب کی خوش خبری سنادو۔

# زكريا المليه كى وفات

یکی کے واقعہ منہادت کے ضمن میں علماء سیر و تاریخ کے در میان یہ مسئلہ اختلافی رہاہے کہ زکریا کی وفات طبعی موت سے واقع ہوئی یاوہ شہید کیے گئے اور لطف یہ ہے کہ دونوں کی سند و ہمب بن منہ بی پر جاکر پہنچی ہے چنانچہ و ہب کی ایک روایت میں ہے کہ یہود نے جب یکی ایک کو شہید کر دیا تو پھر زکریا ہے کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کریں، زکریا گئے نے جب یہ دیکھا کہ وہ بھا گے تاکہ ان کے ہاتھ نہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کریں، زکریا گئے سے جب یہ دیکھا کہ وہ بھا گے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آگیا اور وہ اس کے شگاف میں گئی یہودی تعاقب کر رہے تھے تو انھوں نے لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آگیا اور وہ اس کے شگاف میں گئی یہودی تعاقب کر رہے تھے تو انھوں نے جب یہ دیکھا توان کو نگلنے پر مجبور کرنے کی بجائے درخت پر آرہ چلادیا جب آرہ زکریا گئے کہ کہا گیا کہ اگر تم نے پچھ بھی آہوزاری کی تو ہم یہ سب زمین بند وبالا کر دیں گے اور اگر تم خوادر کریا گئے درخت کے اور اگر تم

نے صبر سے کام لیا تو ہم بھی ان بیہود پر فور آاپنا غضب نازل نہیں کریں گے۔ چنانچے زکریا ﷺ نے صبر سے کام لیا اور اف تک نہیں گی اور بیہود نے در خت کے ساتھ ان کے بھی دو ٹکٹرے کردیے اور ان ہی و ہب سے دوسر می روایت بیہ ہے کہ در خت پر آرہ کشی گاجو معاملہ پیش آیا وہ شعیا ﷺ سے متعلق ہے اور زکریا ہے۔ شہید نہیں ہوئے بلکہ انھوں نے طبعی موت سے وفات پائی۔ (۱۶ ریز بدی جمعہ ۱۵۰) شہید نہیں ہوئے بلکہ انھوں نے طبعی موت سے وفات پائی۔ (۱۶ ریز بدی جمعہ ۱۵۰) ہم حال مشہور قول بہی ہے کہ ان گو بھی بیہود نے شہید کر دیا تھار بایہ معاملہ کہ مس طرح اور کس مقام پر

ہیر حال مشہور قول بہی ہے کہ ان گو بھی بہود نے شہید کر دیا تھارہا یہ معاملہ کہ مس طرح اور نس مقام پر شہید کیا تواس کے متعلق صرف بہی کہا جاسکتا ہے کہ ''ولنداعلم بحقیقة الحال''

#### شب معراج اور يحيى الطيعاد

بخاری نے کیجی 🥌 کے ذکر میں صرف اسراء کی حدیث کے اس مکٹرے کو بیان کیا ہے جس میں نبی اکر م کاد وسرے آسان پران کے ساتھ ملا قات کرناند کورہے روایت میں ہے ۔۔

فلما تعصلت فاذا يحي و عيسلى و هما ابنا حالة قال هذا يحي و عيسلى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قالا مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح - (كتاب الاساء) پس جب ميں (دوسرے آسان پر) پہنچا تو ديكھا كه يجي اور عيسي موجود بيں اور يه دونوں خاله زاد بھائی بيں جب يكي اور غيلى موجود بيں اور يه دونوں خاله زاد بھائی بيں جبر كيل نے كہا يہ يجي اور عيسى بيں ان كوسلام كيجة ميں نے ان كوسلام كيا توان دونوں نے سلام گاجواب ديا اور پھر دونوں نے كہا آپ كا آنامبارك بواے ہمارے نيك بھائى اور نيك پنجمبر!

ز کریا اللہ کے واقعات میں یہ ثابت کیاجا چگا ہے کہ بیٹی اللہ کی والدہ ایشاء (الیشیع) اور مریم سے کی والدہ ایشاء (الیشیع) اور مریم سے کی والدہ دنہ دونوں حقیقی بہنیں تخصیں، اس لیے حدیث معراج میں نبی اکرم اللہ کا یہ فرمانا کہ بیٹی اور عیسی دونوں خالہ زاد بھائی ہیں مجاز متعارف کے اصول پر ہے بیٹی رشتوں میں اس قشم کا مجاز مشہور اور رائج ہے کہ والدہ کی خالہ کواولاد بھی خالہ کہا کرتی ہے۔

#### يجي اللياد اورابل كتاب

اس سے قبل لو قاکی انجیل ہے ہم کیجی ہے۔ کے متعلق بعض حوالجات نقل کر چکے ہیں اصل واقعہ ہے ہے کہ یہود تواپنی سرشت کے مطابق کیجی ہے۔ کے منکر ہیں مگر نصار کاان کو یہوع میں کامنادی تسلیم کرتے ہیں اوران کے والدز کریا ہے۔ کو صرف کا بمن مانتے ہیں اوران کے والدز کریا ہے۔ کو صرف کا بمن مانتے ہیں اور اہل کتاب ان کانام یو حنابیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ عبری میں یو حنائے عربی میں کیجی کا تلفظ اختیار عبری میں یو حنائے عربی میں کیجی کا تلفظ اختیار کر لیا ہو۔

ر ہیں ہے کہ یہ نام ان کے خاندان میں گسی انجیل او قامیں بھی قرآن عزیز کے ارشاد کے مطابق یہ تصر تگ کی ہے کہ یہ نام ان کے خاندان میں گسی شخص کان سے پہلے نہیں تھا۔اس لیے خاندان والول نے جب سنا تو تعجب کااظہار کیا۔

۔ اور آٹھویں دن ایباہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام ز کریار کھنے گے۔ مگراس کی مال نے کہا: نہیں بلکہ اس کانام یو حنار گھاجائے ،انھوں نے اس سے کہاکہ تیرے کئیے میں کسی گایہ نام نہیں اور انھوں نے اس نے اس کے باپ گواشارہ کیا کہ تو اس گانام کیار کھنا چاہتا ہے ؟اس نے سختی منگا کر گئے یہ نام نہیں اور انھوں نے اس کے باپ گواشارہ کیا کہ وم اس کا منہ اور زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا۔ (اوۃ باب آیاہ 84۔ 84)

اور ان کی عام ر ہائش اور زندگی کے متعلق متی کی انجیل میں ہے:

یو حنالونٹ کے بالوں گی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا پٹی کمرے باندھے رہتا تضاور اس کی خوراگ ٹڈیاں اور جنگی شہد تھا۔ '' (ہے۔ ترییہ مردد)

اور یو حنائی انجیل میں ان کی دعوت و تبلیغ کے متعلق یہ لکھا ہے:۔

"اور بوحنا کی گواہی ہے ہے کہ جب یہودیوں نے بروشکم سے "کاہن "اور" لاوی " یہ پوچھے گو جھے گو جھے کہ تو کون ہے ؟ تو اس نے اقرار کیا اور انگار نہ گیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسے نہیں ہوں انھوں نے اس سے بوچھا پھر گون ہے ؟ تو اس نے اقرار کیا اور انگار نہ گیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسے نہیں ہوں انھوں نے اس سے بوچھا پھر گون ہے ؟ کیا تو ایلیا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے ؟ کیا تو ایلیا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبیں۔ پس انھوں نے اس سے ہواں۔ کیا تو وہ نبیں۔ پس انھوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون؟ تا کہ ہم اپنے جھینے والوں کو جو اب دیں کہ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے گہا چھر تو ہے کون؟ تا کہ ہم اپنے جھینے والوں کو جو اب دیں کہ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے گہا چھر تھی کرو " ۔ (ب ایس ایک بیان میں ایک پیار نے والے کی آ واز ہوں کہ تم خداو ند گی راہ سید بھی کرو " ۔ (ب ایس اور ۳)

اورلو قاکی انجیل میں اس طرح ند کورہے۔

اس و قت خدا کا کلام بیابان میں زکریاہ کے بیٹے یو حنا پراترااور وہ سرون کے سارے گر دو نواح میں جاکر گناہوں کی معافی کے لیے تو بہ کے بچشمہ کی منادی کرنے لگا جیسا کہ یسعیکاہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ :

" بیابان میں پگارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداو ند کی راہ تیار گرو،اس کے راہتے سید سے بناؤ''۔ (وقاب آیاہ ۵۰۰)

اورای انجیل میں ان کی گر فتاری کے متعلق یہ الفاظ مذکور ہیں۔ پس وہ (یوحنا)اور بہت کی تفییحتیں دے دے کرلوگوں کوخوش خبری سنا تار ہا۔ لیکن چو تھائی ملک کے حاکم ہیں و دلیس نے اپنے بھائی فلیس کی ہیوی ہیر و دیاس کے سبب اور ان ساری برائیوں کے باعث جو ہیر و نے کی تھیں یو حناسے ملامت اٹھا کر ،ان سب سے بڑھ کریہ بھی کیا کہ اس کو قید ہیں ڈالا۔ (ہا۔ ۳بایت ۱۹۱۸)

اور آگے چل کرای انجیل میں ان کی شہادت کے متعلق بیہ ذکر ہے! اور چو تھائی ملک کے حاکم ہیر وولیس سب احوال من کر گھبر اگیااس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یو حنامر دوں میں ہے جی اٹھا ہے اور بعض ہے کہ ایلیاہ ظاہر ہوا ہے اور بعض ہے کہ قدیم نبیوں میں ہے کوئی جی اٹھا ہے۔ مگر ہیر ودلیں نے کہا کہ یو حنا کا تؤمیں نے سر کثوادیا اب ہے (مسلم) کون ہے جس کی بابت الیمی باتیں سنتا ہوں؟ (بابہ آیات ۔۔۔)

#### إساج

حصرت زکریااور یکی ہے۔ کے واقعات وحالات ہے آگر چہ حقیقت میں نگامیں خود ہی نتانگُ وبسائز اخذ کر عکتی ہیں تاہم یہ چند ہاتیں خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں:

و نیامیں اس شخص نے زیادہ شقی اور بد بجت دوسر اگوئی نہیں ہو سکتا جوالی مقد سے بستی کو قبل کر دے جونہ اسکی ہو ستاتی ہے اور نہ اسکے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی ہے بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی اجرت و عوض اسکی زندگی کی اصلاح کیلئے ہر قسم کی خدمت انجام دیتی اور اخلاق ،اعمال اور عقائد کی ایس تعلیم بخشی ہے جواس شخص کی دینیاور آخرے دونوں کی فلاح و سعادت کی گفیل ہو۔ چنانچہ نبی اگر م سے نے اس بنا ، پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کون شخص ہوگا؟ بیہ ارشاد فرمایا:۔

ارشاد فرمایا:۔

قال: رجل قتل نبيا او من امر بالمعروف و نهى عن المنكر\_

(تغمير اس كثير عن ابي حالم حدد اص ١٥٥)

وہ شخص جو نبی کویاایسے شخص کو تنل کرے جواس کو بھاائی کا تقیم کر تااور برائی ہے بازر گھتاہے۔ اقوام عالم میں یہود کو اس شقاوت میں ید طولی حاصل رہا ہے اور انھوں نے اپنے پیغمبر ول اور نبیوں سے میں جہ وقد سرد ہے ہے۔ اس حروس قبار سے سے میں نظری کرنے کے نظری کرکے ہیں تا

سے ساتھ جس فقم کے تو بین آمیز سلوک حتی کہ قتل تک گور وار گھااس کی نظیر دنیا کی دو سری قوموں میں

نی اسر ائیل چو نکہ مختلف اسباط (قبائل) میں تقسیم تھے اور اس وجہ سے ان کی آبادیاں چھوٹی چھوٹی معوث کو متوں کے مر اکز جداجداتھے اس لیے ان کے در میان ایک ہی وقت میں متعدد نبی اور پیغیبر مبعوث ہوتے رہے مگر تورات ان سب کی تعلیم کے لیے اساس اور بنیاد رہی ہے اور موکی ہے تی میں ان انبیاء ہے کی حیثیت اس ورجہ کی تھی جو اس است میں نبی اکر م کے تی کے حق بیان انبیاء میں تعلیم میں نبی اگر م کے تی کی حیثیت اس ورجہ کی تھی جو اس است میں نبی اگر م کے تی کی حاصل ہے اور اگر چہ حدیث علاء امتی کا نبیاء بی اسر ائیل الفاظ کے لحاظ ہے محل نظر ہو لیکن مر اداور مفہوم کے اعتبارے قطعاً تی تعلیم ہو گیا توامت مرحومہ کی تاقیام قیامت اصلاح ورشد جبکہ سامہ نبوت کے خصوصی شرف کے جبکہ سامہ ہو تی ہو گیا توامت مرحومہ کی تاقیام قیامت اصلاح ورشد کی لیے علاء حق کے سواد و سری کوئی جماعت نبیس ہو سکتی اور منصب نبوت کے خصوصی شرف کے علاوہ ان کی حیثیت بلا شبہ و ہی ہے جو مولی ہی تعلیم کے نشر وابلاغ کے لیے انبیاء بنی اسر ائیل کی تھی۔

جم نے ''عالم'' کے ساتھ حق کی شرط لگائی ہے اس لیے کہ نبی اکرم ﷺ نے علماء سوء کو شرار المخلق بد ترین

مخلوق فرمایا ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ جس طرح"علاء سوء"کی پیروی امت کی گمراہی گاباعث ہوتی ہے اس سے زیادہ دین کی بربادی کاسامان اس طرح مہیا ہوتا ہے کہ علاء سوء کی آڑلے کرعلاء حق کے خلاف امت میں بدگمانی پیسیلائی جائے ان کا استہزاء و تمسنح کر کے دین قیم کو تباہ کرنے کی سعی نامشکور کی جائے اور حق اور سوء کے امتیاز کے لیے کتاب اللہ اور سبنت رسول اللہ کو تھم بنانے کی جگہ اپنی آراء اور خواہشات کی موافقت و مخالفت کو معیار قرار دے لیاجائے۔

نیز مخصوص اشخاص وافراد کی مخالفت کے جذبہ میں عام طریقہ پر علماء دین کو ہدف ملامت بنانااور ان کی تو ہین تذلیل کر نادراصل دین حق کی تعلیم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے اوراس آیت وحدیث کامصداق بننا ہے جو گذشتہ صفحات میں یہود کے سلسلہ میں بیان ہو چکی ہیں۔

انسان کو خدا کے فضل و کرم ہے بھی ناامید نہیں ہو ناچاہیے اور اگر بعض حالات میں خلوص کے ساتھ دعا ئیں کرنے کے باوجود بھی مقصد حاصل نہ ہو تواس کے یہ معنی ہر گزنہیں ہیں کہ اس شخص ہے خدا کی نگاہ مہر نے رخ چیر لیا ہے نہیں بلکہ "حکیم مطلق"کی حکمت عام اور مصلحت تام کی نظر میں بھی انسان کی طلب کردہ شئے مآل اور انجام کے لحاظ ہاں کے لیے مفید ہونے کی جگہ معنر ہوتی ہے جس کاخوداس کو اس لیے علم نہیں ہو تا کہ اس گا علم محدود ہاور بھی ایسا ہو تا ہے کہ وہ مطلوب مصالح شخصیہ ہے بالا تر مصالح اجتماعیہ کی فلاح و نجاح کی خاطر تاخیر جا ہتا ہے یااس سے بہتر مقصد کے لیے اس کو قربان کر دیا جا تا ہے۔

يهر حال "قنوط"اور"مايوسي "در گاهر بالعزت مين غير محمود اور ناپينديده بات ہے:

لَّا تَيْتُسُوْا مِنْ رَبُوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْتَسُ مِنْ رَبُوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكَافِرُوُنَ • فداكر حت على اللهِ عِلَّا الْقَوْمُ الكَافِرُوُنَ • فداكر حت على اللهِ عَلَى الميد موتي بين جو منكر بين - فداكن حت على الله على الميد موتي بين جو منكر بين -



www.ahlehaq.org